# اسلامی اریخ کامیستند اور نبیادی کافند کامیستند اور نبیادی کافند کامیستند اور نبیادی کافند کامیستند و تبع تابعین کرام کامیستان کوفی د تابعین کرام کامیستان کامیستان کامیستان کروند د تابعین کرام کامیستان کامیستان کروند د تابعین کرام کامیستان کروند د تابعین کروند ک

جلدسوم معه پنج دششم

اس حصد میں تابعین اور تبع تابعین کے حالات آئے ہیں جس طرح صحابہ کرام کی یہ اہمیت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ الله کا زبانہ دیکھا۔ ای طرح تابعین، وہ برگزیدہ جستیاں ہیں جنہوں نے سحابہ کرام کا دور دیکھا اور تبع تابعین، وہ حضرات ہیں جن کو تابعین کا عہد دیکھنے کا موقع ملابیوہ برگزیدہ جستیاں ہیں جن کے زبانے میں اندلس سے انڈونم شیا تک اسلام کا سورج جیکا۔

جن اصحاب نے کونے کی اقامت اختیار کی۔صاحب علم وفن اور صاحب فتوی و تقوی ا کہلائے اور بعد میں آنے والے تابعین اور اٹل علم وفقہ کے صالات

<u>ترجیه</u> علامه عبدالله العما دی مردم و مولا نامحداصغر مولا نامحداصغر <u>مصنف</u> علامه الوعبد الله محدين سعد البصري (التون ۱۳۰۰ه)

وَالْ الْلِشَاعَت مَانِيْ إِلِينَانَ 2213768 وَالْ الْلِشَاعَةِ الْمُعَانِينِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### ترجمه جدید بشهبل عنوانات ہشریجات کے جملہ حقوق بحق نا شرمحفوظ ہیں

بابتمام: خليل اشرف عثاني

طباعت : منان پرنتگ پرلیس فون: 6642832

نخامت : ۱۳۳۰ صفحات

### ﴿......)

ادارهٔ اسلامیات موبمن چوک اردو بازارگرای بی ادارها سلامیات ۱۹۰۰ تارگی لا بهور مکتبه سیداحمه شهید آرد و بازار لا بهور مکتبه امدادیه فی بی سپتال روز ملتان بوغورش بک ایجنسی خیبر بازار بیثاور

اوارة المعارف جامعه وارالعلوم كراجي بهيت القرآن اردوباز اركراجي ادارة القرآن والعلوم الإسلامي B-437 ويب رود لسبيله كراجي بهيت الكتب بالمقابل اشرف المدارس كلشن اقبال كراجي بهيت العلوم 20 نابه ورود لاجور

كتب خانده شيد مدينه ماركيث داجه باز اوراوالهندي

### بسم التدارحن الرحيم

## فهرست مضامين

### طبقات ابن سعد

# جلدسوم ،حصه پنجم وششم

|    | عمرين الخطاب كفاعنى                          |    | فهرست مضاجين                            |
|----|----------------------------------------------|----|-----------------------------------------|
|    | ما لك الدار                                  | 41 | طبقات ابن سعد                           |
|    | -0,79                                        |    | حصد پنجم                                |
|    | زيد بن صلت                                   |    | ببلاطبقد ميندمنوره يتعلق ركضة والحابعين |
| 44 | حاربادشاهان كى اولادى                        |    | عبدالرحمن بن سعد بن مربوع               |
| i  | ان کے بھائی کثیر بن ملت ان کا اصل نام اور پھ |    | عبدالرحمٰن بن حارث                      |
|    | مالات                                        |    | ان کے بارے میں معرت عائث کے تاثرات      |
|    | عبدالرحمن بن صلت                             | 44 | ان کاامل نام                            |
|    | عاصم بن عمر بن خطاب                          |    | ان کی اولا دکی تغصیل                    |
| 14 | عبيدالله بن عمر بن خطاب                      |    | عبدالرحمن بن الاسود                     |
|    | ابولولو کی لائے کی کا قل                     | 44 | مبيح بن الحارث                          |
|    | سخت اراده                                    |    | ان کی اولا دکی تفصیل                    |
|    | حضرت عثان کاانبیں فمل کرنے کا ارادہ          |    | مبیحد کی عمرہ کے لیے رواعی              |
| ۸Ł | عبيدالله كاحفرت معاوياك باس جانا             |    | نيار بن مكرم الاسلمي                    |
| 44 | غلام کی رائے                                 |    | عبدالله بن عامر                         |
|    | یوی کی رائے                                  | 46 | وصال نبوی کے وقت ان کی عمر              |
|    | الشببا مرواتكي                               |    | آ تخضرت عليه كايك بدايت                 |
|    | عبيدالله كالل                                |    | ابوجعفرالا نصاري                        |
| 4. | لاش کی واپسی اور تدفین                       |    | ا يوسبل الساعدي                         |
|    | معاويهاور عبيداللدي بيوى كامكالم             |    | اسلم                                    |
|    | عبيدالله مستحقل مس اختلاف                    |    | حضرت ابو بمرصد بي كاان سے معاملہ        |
|    | لاش کے متعلق دوسری روایت                     | 40 | اسلم كون تنهي؟                          |
|    |                                              |    |                                         |

| نمامين | فهرستِ مف                                | ۲  | طبقات ابن سعد حصه پنجم وششم                        |
|--------|------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|
|        | سعيد بن العاص                            | ۷۱ | محمه بن ربيعه                                      |
| ۷۸     | اولا و                                   |    | اولاد                                              |
|        | عمراور سعيد كاباجهي مكالمه               |    | اروايات                                            |
| 49     | حضرت عمر کاائیمی زمین وینا               |    | عبدالله بن نوفل                                    |
|        | حضرت عثان كااحسان                        | ۷r | قاضی بنتا                                          |
|        | کوفه کی گورنری                           |    | وفات                                               |
|        | حضرت علی کا تا ثر                        | ĺ  | عبيدالله بن نوقل                                   |
| ۸۰     | ہاشم ہے کیا گیا معاملہ                   |    | قبولیت کی گھڑی کی تلاش                             |
|        | انبیں معزول کرنے کا مطالبہ               |    | مغيره بن نوفل                                      |
|        | اشتر کی سعید کے خلاف کاروائی             |    | اولا و                                             |
| Αŧ     | ابل کوفید کی تحبد بد بیعت                |    | ان ہے شفاعت کی درخواست                             |
|        | معيد كاقتال ميس حصه لينا                 |    | سعيد بن نوفل                                       |
| ۸۲     | سعید کا سر پیت گیا                       |    | عبدالله بن الحارث                                  |
|        | سعيدكا خطب                               |    | بيدائش اورآ تخضرت عن كالعاب دبن والنا              |
|        | مروان كاجواب                             | 24 | مکه کی امارت                                       |
|        | مغیرہ کی رائے                            |    | حدیث میں مرتب                                      |
| ۸۳     | مروان بن الحكم                           |    | بصرے کا گورنر بنا                                  |
|        | اولا د                                   |    | وفات                                               |
|        | مروان کب پیدا ہوئے                       | 43 | سليمان بن الي حشمه                                 |
|        | حضرت عثمان برمروان کے سلسلہ میں الزام    |    | اولا د                                             |
| ۸۳     | حضرت عثان کے محصور ہونے کے دوران         |    | عورتو ں کی امامت                                   |
|        | حضرت عائشه کام سے کا ارادہ               |    | ربيعه بن عبدالله                                   |
|        | مروان كا قبال                            |    | صدیث می مرتب                                       |
| ۸۵     | احضرت علی کی بیعت                        |    | ان کے بھائی منکدر بن عبداللہ                       |
|        | معاویه سے ملنااور مدینه منور و کی گورنری |    | اولا و                                             |
|        | بعديش آنے والے كورنر                     | ۲۲ | حضرت عائشكى طرف سے بدي                             |
|        | يزير كادور                               |    | عبدالله بن عبياش                                   |
| ۲۸     | مدینهٔ منور و پرحمله                     | 1  | حارث بن عبدالله                                    |
|        | معاویه بن یزید کی مختصر خلافت            |    | اولا د                                             |
|        | ابن زبیر کی بیعت                         | 44 | بصرہ کی گورٹری<br>معز دلی اور دوسر ہے گورٹر کا آنا |
| ۸۷     | لوگول کی آ راء                           |    | معزدنی اوردوس کورنرکا آنا                          |
|        |                                          |    |                                                    |

| ،مضامین | ق                                   | 4  | طبقات ابن سعد حصه پنجم وششم                               |
|---------|-------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|
|         | الماعت عديث                         |    | لوگوں کا روممل <sub>-</sub>                               |
| 94      | عاصم بن عمر کے ساتھ دریا میں نہا نا | ΛΛ | مروان کی بیعت کے لئے تدبیریں                              |
| _       | نام کی تبدیلی اوراس کی وجه          |    | خالد کی بیعت کا مسئله                                     |
|         | وفات اور مترفين                     |    | مروان کی بیعت                                             |
|         | معزولي كاواقعه                      |    | مروان كاضحاك سے مقابلہ                                    |
|         | عبدالرحمن بن سعيد                   |    | خالد کے ساتھ مروان کا نامناسب روپیہ                       |
| 1       | اولا و                              |    | خالدكاردعمل                                               |
| 94      | عبدالرحمٰن كودئے محفظنسل كي تفصيل   |    | خالدكي والده كاانتقام اورمروان كآقل                       |
|         | شكفين                               | 9+ | مدت حکومت                                                 |
|         | حدیث میں مقام                       |    | عبدالملك بن مروان كى حكومت                                |
| 1 1     | محمد بن طلحه                        |    | مروان كاطرزعمل                                            |
|         | اولاو                               |    | عبدالثدبن عامر                                            |
| 99      | ان کا نام تبدیل نہ ہونے کی وجہ      | 91 | اولاد                                                     |
|         | حديث ملن مرتبه                      |    | پیدائش اورا بندائی حالات                                  |
|         | ا مامت کا مسئله                     | 95 | الهارت                                                    |
| 100     | چیک جمل میں شرکت                    |    | ابن عامراورا يوموي كامكالمه                               |
|         | مل                                  |    | ادات واخلا قیات                                           |
| 1       | قاتل کےاشعار<br>سر                  |    | سجینان اور دوسرے علاقوں کی فتح<br>معینات اور دوسرے علاقوں |
| 1+1     | د کی لاش پر حضرت علی کا گزر         |    | ا قریش کاروبیه<br>ساه در سه و در                          |
| 1 1     | ابرا ہیم بن عبدالرحمٰن<br>سرکن      |    | بصرہ کے بعض علاقوں کی فتح                                 |
|         | اولا دکی تفصیل                      |    | بصره میں بازاروں کا بنانا                                 |
| 1+1     | عدیث میں مرتبہ۔                     |    | دیکررفا می کام<br>ق                                       |
| 1       | ما لک بن اوس                        |    | قتل عثان اورابن عامر کی واپسی<br>سری سری سری می           |
|         | صه یث تاعت میں شک                   |    | بصرہ واپسی اور جنگ جمل کی ابتداء                          |
|         | عبدالرحن بن عبدالقارى               |    | معزونی                                                    |
|         | قاره کی دجیشمیه<br>شکیار م          |    | وفات                                                      |
|         | احا ہیش کہلوائے کی وجہ              |    | عبيدالله بن عدى الأكبر                                    |
| 1+9"    | وفات                                |    | اولار                                                     |
|         | براتیم بن قارظ<br>ا در سرون         | '  | حدیث میں مرتبہ<br>عبراحماریہ                              |
|         | علیف کاچناؤ<br>مان میں میں ر        |    | عبدالرحمٰن بن زيد                                         |
|         | بل کوفہ کے بارے میں رائے            |    | اولا د                                                    |

| مين  | فهرسبت مضا                                 | A .  | طبقات ابن سعد حصه پنجم وششم              |
|------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------|
|      | ئېادت                                      | -    | عبدالله بن عتب                           |
|      | نظلہ کے قاتل کے لئے انعام                  | >    | وفات                                     |
| 111- | نواب میں نظرآ نا                           | 1+14 | حدیث میں مرتبہ                           |
|      | المدين عمرو                                |      | نوفل بن اياس البدلي                      |
|      | تضرت عمر في ان كانام كيول نه تبديل كيا     |      | تراوی سے متعلق روایت                     |
| 1111 |                                            |      | حارث بن عمروالبذل                        |
| 1    | مسرف کاان کی لاش پر گزر                    | 1    | عبدالله بن ساعدة البذلي                  |
|      | جنگ حرو کب ہوئی<br>مناب میشد               | 1    | نضر بن سفيان البذكي                      |
| 1111 | عمار و بن خزیمه<br>اولا د کی تفصیل         | 1    | علقمه بن وقاص                            |
| 1"   | روایات                                     | 1    | عبدالله بن شداد                          |
| ĺ    | روبيات<br>وفات                             | I .  | ا حدیث میں مرتبہ<br>اعتاب جیری میں بیٹین |
|      | یجی بن خلاد<br>میجی بن خلاد                | 1    | مختلف حضرات ہے رشتہ<br>وفات              |
|      | اول و                                      |      | دوات جعونه بن شعوب                       |
|      | آب كانام رسول اكرم علي في في ركها          |      | حماس الكيشي                              |
|      | عمرو بن سليم                               |      | عبدالله بن الي احمد                      |
| 117  | مظله بن قيس                                |      | للبح بن عوف السلمي                       |
|      | اولا د                                     |      | حضرت سعد ہے متعلق ایک روایت              |
|      | مدیث پس مرتب                               | 1+4  | سنين ابوجميليه                           |
|      | مسعود بن الحكم                             |      | ما لک بن ابی عامر                        |
|      | [ <del>[</del> ]                           | .    | عمرکے زخمی ہونے کا واقعہ                 |
|      | ند بل میں ہے تھیں۔                         | 1+4  | عبدالله بن عمرو                          |
|      | اولا د<br>دیگراحوال                        |      | عبدالرحمن بن حاطب                        |
|      | ويرر مورن<br>مخلد                          |      | محربن الاشعث                             |
| ייוו | عبدالله بن الي طلحه<br>عبدالله بن الي طلحه |      | عبدالله بن حظله الغسيل                   |
|      | اولاد                                      | 10.4 | اولا د<br>ان کے والد کی شہادت ان کی عمر  |
|      | ومسليم كأعجب صيرادرالله كاانعام            |      | ان کے روامد کی مباوت من کی سر            |
|      | پدائیش کے موقع پر رسول اکرم علیہ ک         |      | بورو باش<br>بورو باش                     |
|      | خدمت میں حاضری                             |      | ابل شام سے خطاب                          |
| 110  | خدمت میں حاضری<br>دوسری روایت              | 1+ 4 | شديد جنگ                                 |
|      |                                            |      |                                          |

|     | 7.7.                                                                    |      | 1 1                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|     | مختضراحوال                                                              |      | حدیث میں مرتب            |
|     | مجمع بن يزيد                                                            |      | محمد بن ابي              |
|     | اولار د                                                                 | HY   | طفیل بن ابی              |
|     | ابوسعيدالمقمر ي                                                         |      | رئيع بن الي              |
|     | مقبری کہلانے کی وجہ                                                     |      | محمود بن لبيد            |
|     | ان کے والد کی آزادی کا قصہ                                              |      | اولا و                   |
|     | آ زادي کا داقعه                                                         |      | ويكراحوال                |
| IFF | ا اونعیید                                                               |      | سائيب بن افي لبابه       |
|     | مخضراحوال                                                               |      | اولاد                    |
|     | الملح                                                                   | 114  | مخضراحوال                |
|     | ان کی آ زادی کا داقعه                                                   |      | عبدالرحمن بنعويم         |
|     | مخضراحوال                                                               | ßΑ   | مخضراحوال                |
|     | عبيد                                                                    |      | ان کے بھائی سوید بن عویم |
|     | شاس                                                                     |      | اليوب بن بشير            |
| irm | سائب بن خباب                                                            |      | تعلب بن ابي ما لك القرظي |
|     | عبيدبن ام كلام                                                          |      | ولبيد بن عباد و          |
|     | ابن مرساء                                                               |      | اولا د                   |
|     | ابوسعيد                                                                 |      | مخضراحوال                |
|     | برمزان ِ                                                                |      | سعيد بن سعد              |
|     | حکوله کی فتح                                                            |      | حوال                     |
|     | حضرت عمر کے در بارمیں                                                   |      | عباد بن خميم             |
| irc | برمزان کاامان حاصل کرنا                                                 |      | ان کی روایت              |
|     | قبول اسلام                                                              | (14. | محمر بن ثابت             |
| Ito | 3                                                                       |      | سعد بن الحارث            |
|     | وه طالعين جوعثان وعليٌّ وعبد الرحمُن بن عوف وطلحه و                     |      | بوا مامه بن سبل          |
|     | زبيروسعد والي بن كعب وسبل بن حنيف وحذيف                                 | 114  | مخضراحوال                |
|     | ابن الیمان و زید بن ثابت سے روایت کرتے                                  |      | عبدالرحمٰن بن الي عمر ۽  |
|     | ين .                                                                    | m    | اولاد                    |
|     | محمد بن الحنفيه                                                         | +    | مخضراحوال                |
|     | محمد بن الحنفية كي والدو                                                |      | عبدالرحمٰن بن بزید       |
|     | محمد بن الحفيد كى والده<br>رسول اكرم الصفحة سے نام وكنيت لكھنے كى اجازت |      | أولا و                   |
| Ь   |                                                                         |      |                          |

|       | حيار جهشد _                                                             | וייו | اولا و                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|       | عبدالله بن ابير كي مراجعت مين تاخير                                     |      | محمد بن الحنفيه كي جنگ جمل ميں شركت                                               |
| IFY   | فساد كاانديشه                                                           |      | حضرت علی کی قشم و کفار ہ                                                          |
|       | محمر بن جبیر کی این زبیرے ملاقات                                        | 11/4 | حضرت على كى بددعا                                                                 |
|       | ابن جبیر کی ابن عباس سے ملاقات                                          |      | حضرت على اورمحمه بن الحنفيه كي ٌنفتگو                                             |
|       | ابن جبیر کی بنی امیہ کے گروہ سے گفتگو                                   |      | حضرت على كى فضيات                                                                 |
| 112   | محمر بن الحنفيد كامختار كے متعلق مختاط روبیہ                            | IFA  | مبدى كالقب                                                                        |
|       | محمد بن على كا مكه ب اخراج                                              |      | فضيلت كادعوي                                                                      |
| IPA   | ابن زبیر کی ابن الحنفیه کودعوت بیعت                                     |      | ابن الحنفيد كا خطبه                                                               |
|       | ابن الحنفيه كاا تكار                                                    | 114  | محربن الحنفيه كي مدايات                                                           |
|       | عروه کی ابن زبیرے۔غارش                                                  |      | ابن انحفیه کی بیزاری                                                              |
| 1174  | عبد الملك بن مروان كى ابن الحنفيد كو امداد كى                           |      | اختساب نفس                                                                        |
|       | پیشش ب                                                                  |      | مختار بن الى مبيد كى عراق روا تكى                                                 |
|       | ابن المحفيه كي روانكي                                                   | 11-1 | عبدالله بن مطيع كاعراق بي فرار                                                    |
|       | عبد الملك بن مروان كي ابن الحنفيه كو دعوت                               |      | کوف میں ابن زبیر کے تقوی کی شہرت                                                  |
|       | ابيعت ا                                                                 |      | ابن الحنفيه كي بيعت كي خفيه دعوت                                                  |
| 114.0 | ابن الحنفيه كاا نكار                                                    |      | ابن الحفيه ہے وفد کی ملاقات                                                       |
|       | ابن المحتفيه كاوابس لوشا<br>نسرس بيرين خاس مين                          |      | جعلی خط                                                                           |
| 100   | ا بن الحنفیہ کومکہ میں داخل کی ممانعت<br>ریب سے سے                      | IFF  | ابراہیم بن الاشتر کی اعانت                                                        |
|       | ا بن الحنفيه كي روانتمي مدينه<br>مين المحنفية كي روانتمي مدينه          |      | عبيدالله بن زياد كافتل                                                            |
|       | عبدالملك كالخط<br>بريس مرجم من بريجكم                                   |      | المحمد بن علی المهبدی کے نام مختار کا بنط<br>سرور میں المہبدی کے نام مختار کا بنط |
| 100   | ا بن الحنف كومكه حيمورث نے دینے كائلم                                   |      | یر مدبن معاویه کے انتقال کی اطلاع                                                 |
| 111-1 | محاصره مکه                                                              | - 1  | عبدالله بن زبیرگی بیعت<br>له میری بیری                                            |
|       | آئی گااہن الحقیہ ہے بیعت پراصرار<br>مرح کی میں الحن کے حکم              |      | ابن المحتفیه ی تظریندی                                                            |
|       | حجاج کی ابن الحنفیه کودهمکی<br>ابن الحنفیه کی عبدالملک بن مروان کی بیعت |      | ابو عامر سلیم کی ابن الحنفیہ ہے ملاقات                                            |
|       | ابن احتقیه می حبدالملک بن طروان می جیست<br>عبدالملک کا عبد نامه         |      | ابن عباس کی ابن الحنفیه کو ہدایت                                                  |
| 1000  | این الحنفیبا ورعبدالملک کی ملا قات                                      |      | ابن الحنفية كاابل كوفه كو پيغام<br>سيخ ميشش                                       |
| الدلد | ابن السيباور سبد الملك كاان الحقيد سيحسن سلوك                           |      | ا مکه پرفوج کشی<br>این الحدادی این الحدادی الک                                    |
|       |                                                                         |      | ابن العباس اورابن الحنشيه كى ربائى<br>رسيم دسر سراد تنوا                          |
|       | بعد میں بلانا<br>رسول اکرم علیہ کی مکوار                                | ,, m | ابن عباس کاانتقال<br>فریعنه حج کی ادا بیگی                                        |
|       |                                                                         |      | مرتفهری کاوات                                                                     |
|       |                                                                         |      |                                                                                   |

| _   | 7.71                                                    |     |                                               |
|-----|---------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
|     | يانجوال داقعه                                           |     | حجاج کے رویئے کے خلاف شکایت                   |
| П   | چھٹاوا قعہ                                              | ira | حجاج اورابن المحنفيه كى تفتكو                 |
| 1   | سانوان واقعه                                            |     | ابن الحنفيه ہے متعلق روایت                    |
|     | آ څھوال واقعہ                                           | IMZ | عمرا كبرين على                                |
|     | نوال واقعه                                              |     | اولاو                                         |
| مد  | دسوال واقعه                                             |     | مختضرحالات                                    |
|     | ولیدوسلیمان کی ولی عہدی کے لئے بیعت                     |     | عبيدالله بن على                               |
|     | سعيد بن مسينب پر جبر وتشده                              |     | گرفتاری اور ربانی<br>م                        |
|     | عبدالملك بن مروان كي معزرت                              | የሌV | لشكر ميں نہ جاسکے                             |
| ۵۵  | ابن میتب پرقید خانے میں شخق                             |     | بيعت خلافت                                    |
|     | ابن مینب کی ریائی کانحکم                                |     | تعیم اورمصعب کی گفتگو<br>·                    |
|     | ا بن مسينب كي نفس تشي                                   |     | تعیم کی بصره روانگی                           |
| rα  | ابن میتب کی ابن مروان کے لئے بددعا                      |     | عبیداللدمصعب کے پاس                           |
|     | بیت المال سے عطا لینے سے انکار                          |     | ,                                             |
|     | عبدالملك بن مروادا بن مسيتب                             |     | سعيد بن المسيب                                |
| ۵۷  | ولبيد بن عبدالملك اورابن مسيتب                          |     | ولا د                                         |
|     | ا بن ميتب كا وليد بن عبد الملك سے ملا قات ہے            |     | پیدائش کاسال<br>میرائش کاسال                  |
|     | انكار                                                   |     | فضرت عمر کے متعلق ابن المسیب کی روایات        |
| ۸۵  | ابن میتب کی بنی امیہ کے بارے میں رائے<br>عفد            |     | تعید بن میتب کے اساتذہ                        |
|     | ابن میتب کانمازے عشق                                    |     | راوی عمر<br>ما                                |
|     | ابن سیتب کی تنهائی                                      | I   | للمي مقام                                     |
| ٩۵  | ایام حره مین مسجد نبوی مین قیام                         |     | نضرت عمر بن عبدالعزيز اورسعيد بن مسينب        |
|     | چند معمولات                                             |     | معيد بن مستب كا حافظه                         |
| 14+ | عادات وخصائل<br>بخ                                      | I . | ىعىدىن مىيتب كوتاز يانوں كى سزا<br>سەر بىرىند |
|     | ہاتھی دانت ہے اجتناب<br>مصرفت کے                        |     | بن زبیر کاخواب<br>سرم سرخ سرخ سرخ آنه         |
|     | عیب پوشی کی ہدایت<br>مریصہ ہونہ                         |     | بن زبیر کے خواب کی تعبیر<br>تاریخی میں کے آنہ |
| iAi | عبادت كالصل مفهوم<br>سرمتها                             |     | فنگف خوا بور کی تعبیر<br>منابع                |
|     | ز بیرادراین مروان کے متعلق رائے<br>سراد کری میں سرمتعات |     | بېلا دا قعه<br>د پرت                          |
|     | ابن المسیب کی عورت کے متعلق رائے<br>مصلح میں میں ش      |     | وسراواقعه                                     |
|     | ابن میتب کی بددعا کااثر<br>قرآن مجید کے بارے میں احتیاط |     | يسراوا قعه<br>وتفاوا قعه                      |
| 141 | فرآن مجيدكے بارے بن احتياط                              | ۳۵۳ | وكها واقعه                                    |

| _   | 77                                                |      |                                                   |
|-----|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
|     | عمر بن عثمان                                      |      | قرآن مجيد وصنجد كي تعظيم كے لئے ہدايت             |
|     | مخضراحوال                                         |      | ابن ميتب كى بيني كا نكاح                          |
| 127 | ابان بنءنيان                                      | mm i | ابن مستب کاعمامه اور جا در                        |
|     | مدينة منوره كا كورنزيتنا                          |      | ابن مسيّب كالباس                                  |
|     | وفات اور بعد من آنے والے گورنر                    | 146. | عبادات وخصائل                                     |
|     | برص کی بیاری                                      |      | ابن مسيتب كايماري مين ادانيتل نماز كااجتمام       |
|     | د تیمر ظاہری علامتیں                              |      | ابن میتب کی وصیت                                  |
|     | ا يك الهم وظيفه                                   |      | ابن میتب کے بستر کو قبلہ رہے کرنے کاواقع          |
| 124 | وفيات                                             | '    | اعلان کرنے ہے ممانعت                              |
|     | سعيد بن عثان                                      | 144  | ترکہ ر                                            |
|     | اولا ر<br>!                                       |      | ابن میتب کی وفات                                  |
|     | حميد بن عبدالرحمٰن                                |      | عبدالله بن مطبع<br>سرتن                           |
|     | حمید بن عبدالرحمٰن<br>سرتند                       |      | اولا د کی تفصیل                                   |
|     | اولاد کی تفصیل<br>معرف شده مرتباه س               |      | بیعت نہ کرنے والے کے بارے میں روایت<br>سرور میں د |
| 121 |                                                   | 147  | کنویں کامیٹھا ہونا<br>حسر کر بیٹن میں             |
|     | انقال<br>موسا مديد مواحد                          |      | حسین کواپنے تخت پر بنجا نا<br>پر براڈ کشری        |
|     | ابوسلمه بن عبدالرحمٰن                             |      | يز پد کالشکرشنی کرنا                              |
|     | اولاد<br>شدر گلاه                                 | PIA  | بے پایاں شہرت<br>منہ برق                          |
| 143 | نشاب لگانا<br>ده مه در این که شده می سرمتعلق      |      | منبر پرنقر بر<br>ابن زبیر کے اقد امات             |
| 124 | حضرت حسان کی شاعری کے متعلق<br>مصر مصر مصر م      | 117  | ابن ربیر سے احد آبات<br>ابن مطیر ابن زبیر کے پاس  |
| -   | عدیث میں مرتبہ<br>وفات                            |      | ابن مسیر ابن ربیرے پان<br>عمر بن سعد کانگ         |
|     | د فات<br>مصعب بن عبدالرحمٰن                       |      | ا بن مطبع ہے متعلق شکایات                         |
|     | اولا دکی تفصیل<br>اولا د                          |      | ابن جائے سے معلق<br>عبدالرحمٰن بن مطبق            |
|     | دریاری<br>مدینه منوره کا گورنر بنینا              | _    | ان کے بھائی سلیمان بن مطبع                        |
|     | ئىرد كا گىيرا ۋ                                   |      | اولاد                                             |
| IZZ | مطلوبه کامیانی                                    |      | قُتِلَ ا                                          |
|     | مصعب کے لئے دعا                                   |      | عبدالرحمٰن بن سعيد                                |
|     | ابن مسعد ه کارخی بونا                             | I .  | مخضرا حوال                                        |
|     | مصعب کی ایک خصوصیت                                |      | عمرو بن عثان                                      |
| 144 | منعب کی ایک خصوصیت<br>ابن نمیر کے ساتھیوں کا طریق |      | اولاد                                             |
|     |                                                   |      |                                                   |

| بضامين | قهرستِ                               | ۳     | طبقات ابن سعد حصه پنجم وششم                |
|--------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
|        | مخضراحوال                            |       | مسورا ورمصعب كالنقال                       |
| 1      | ا قتل                                |       | ابن زبیر کابیعت کے لئے وعوت دینا           |
|        | عا مر بن سعد                         | l     | طلحه بن عيدالله                            |
|        | ופע פ                                | 14    | اولا و کی تغصیل                            |
|        | و فات                                |       | فرزوق کے <u>لئے</u> انعام                  |
|        | حدیث میں مرتبہ                       |       | سخاوت                                      |
|        | عمر بن سبعد                          |       | حدیث میں مرتبہ                             |
|        | اوزا ر                               |       | وفات م                                     |
| PAI    | گورنر بننااور حسین ہے مقابلہ         | 1/4   | موی بن طلحه                                |
|        | عمرو بن سعد                          |       | اولا د                                     |
|        | ا مق                                 |       | مختار کے آئے پررد <sup>م</sup> ا           |
|        | عمر بن سعد                           |       | <b>برن ، می فتند</b>                       |
|        | ا ش                                  | IAI   | وفات .                                     |
|        | مصعب بن سعد                          |       | عبادات دخصائل                              |
| IAZ    | اولاد                                |       | عیسی بن طلحه                               |
| ]      | حدیث چی مرتبه اوروفات                |       | اولاد                                      |
|        | ابرا بيم بن سعد                      | IAI   | وفات                                       |
|        | حدیث میں مرتبہ                       |       | مدیث میں مرتبہ<br>م                        |
|        | يحين بن سعد                          |       | ليجي بن طلحه                               |
|        | اساعيل بن سعد                        |       | اولا د                                     |
|        | रिहर्षि ह                            |       | اليعقوب بن طلحه                            |
|        | عبدالرحمٰن بن سعد                    |       | اولاد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|        | ابراتيم بن تعيم                      | IAP . | ان کے تل پراشعار                           |
|        | ان کے والد کا زینب بن قسامہ سے نکاح  | IA/"  | ذ كريا بن طلحه                             |
|        | 1 हिप्ती द                           |       | اولا و                                     |
| IAA    | يوم حروض حالات                       |       | اسحاق بن طلحه                              |
|        | محمه بن الجهم                        |       | اولار<br>                                  |
|        | اولا ر<br>**                         |       | عمران بن طلحه                              |
|        | امل .                                |       | ופער כ                                     |
|        | ں<br>عبدالرحمٰن بن عبداللہ<br>اولا د | IAO   | محمد بن سعد                                |
|        | اولا و                               |       | اولا و                                     |

|      | <u> </u>                                   |                                         |                                              |
|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
|      | جنگ جمل ہے والیسی کی وجہ                   | IA9                                     | وفات                                         |
| 195  | روایات وحدیث میں مرتبہ                     |                                         | عبدالرحمُن بن حويطب                          |
|      | کتابوں کوجلا نا<br>م                       |                                         | اول د<br>تت                                  |
|      | عبادت وخصائل                               |                                         | اعل                                          |
|      | עוַיע                                      |                                         | البوسفيان بن حويطب                           |
|      | عبادات<br>ريس .                            |                                         | اول و                                        |
| 191~ | ا کله کی بیماری<br>عل                      |                                         | عطاء بن بيار                                 |
|      | مراكب مراكب                                |                                         | غیرخاندان میں نکاح کرنے سے انکار<br>"        |
|      | خط ل <u>کھنے</u> کا طریقہ<br>میں سے سرمعیا | 19+                                     | صدیث میں مرتبہ                               |
|      | عشاء کے بعد کامعمول<br>منتها               |                                         | وفات ۔                                       |
|      | انتقال<br>من مالا                          |                                         | ان کے بھائی سلیمان بن ہار                    |
| 194  | منذرین الزبیر<br>ایدن                      |                                         | حضرت عائشہ القامان                           |
| 1 ,  | اولا د<br>مصعب بن الزبير                   |                                         | موچیس زیاده کم کرنا                          |
|      | اولا د<br>اولا د                           | 191                                     | حدیث میں مرتبہ<br>وفات                       |
|      | 'درار<br>عجیب کنیت                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | وق ت<br>ان دونوں کے تھائی عبداللہ بن بیبار   |
| 194  | ا فتل ا                                    |                                         | ان تنیوں کے بعانی عبد الملک بن بیار          |
|      | جعفر بن الزبير                             |                                         | فراقصه بن نمير                               |
|      | اوزار و                                    |                                         | قبیصه بن دویب                                |
|      | خالد بن الزبير                             |                                         | ان كه دالد كي و فات                          |
|      | اولا و                                     |                                         | ابن غطفان بن طريف                            |
|      | عمروبن الزبير                              |                                         | ا!إدبره                                      |
|      | <b>ئولا</b> و                              |                                         | ا<br>جعفر بن عبدال <b>ت</b> د                |
| 194  | ابن زبیر کے نشکر ہے مقابلہ                 | 191                                     | عبدالله بن عتب                               |
|      | کوڑ ہے کھا نا                              |                                         | ولبيد بن اني ولبيد                           |
| 19.4 | وفات                                       |                                         | دوسراطبقه                                    |
|      | مبيده بن الزبير                            |                                         | تابعین ابل مدینہ جنہوں نے اسامہ وابن عمر و   |
|      | اولاد .                                    |                                         | جابر وحدری وراقع واین تمروانی جربیره وسلمه و |
|      | حمزه بن الزبير                             |                                         | ابن عباس دعا كشه وسلمه وميمونه سي روايت كي   |
|      | اولا و                                     |                                         | عروة بن الزبير<br>اولا د                     |
|      | قاسم بن محمد                               |                                         | اولا د                                       |
|      |                                            |                                         |                                              |

| F+4 | قدر يول پرلعنت<br>م        |      | اوراو                                                                     |
|-----|----------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| F+4 |                            |      | . &                                                                       |
|     | شعبده بازی سے نفرت         |      | حضرت عا ئشە كاردىمل                                                       |
|     | غذا                        | 199  | علمی مرتبه                                                                |
|     | وفات                       |      | حديث لكصفي سيمنع كرنا                                                     |
|     | اتماز جنازه                | ·    | بيان مديث                                                                 |
| r•A | عيداللدين عيدالله          |      | صلدرخی                                                                    |
|     | le ll c                    | ľ**  | تفتوین اور بزرگی<br>ر                                                     |
|     | عادات                      |      | مسائل کا بیان                                                             |
|     | وقات                       |      | بڑھا ہے کے ہاو جود پیدل چننا<br>اس                                        |
|     | مبيدالله بمن عبدالله       |      | ائنگوشی                                                                   |
| 149 | tell c                     |      | عبا دات ونباس                                                             |
|     | الباس                      | 1+1  | مېندى لگا نا                                                              |
|     | حدیث میں مرتبہ             |      | وصيت                                                                      |
|     | حمزه بن عبدالله            |      | ا و فات                                                                   |
| 1   | اولا د                     |      | صدیث میں مرتبہ                                                            |
|     | زيد بن عبدالله             | l .  | عبدالله بن محمد                                                           |
|     |                            | 1417 | عبدالله بن عبدالرحمن                                                      |
|     | بلال بن عبدالله            |      | اولاد                                                                     |
| ri• | دا قند بن عبدالله          |      | عبدالله بن محمد                                                           |
|     | اولا و                     | l    | سالم بن عبدالله اوران كى كنيت                                             |
|     | دفا <b>ت</b><br>م          | l    | ַופער כ<br>                                                               |
|     | محمه بن جبير               |      | مشابهت<br>بر مراری قات میرورد                                             |
|     | <u>اولار</u><br>           |      | ایک مسلمان گوتل کرنے ہے انکار<br>مرمد میں اس مارات کا م                   |
|     | وفا <b>ت</b><br>. ه        | ı    | عبدالله بن سالم کے لئے تعریفی کلمات                                       |
|     | حدیث میں مرتبہ<br>مرفور پر |      | سالم بن عبدالله کی انگوشی<br>الم بین عبدالله کی انگوشی                    |
| PII | تاقع بن جبير<br>           |      | سالم بن عبداللہ کے سراورڈ اڑھی کے بال<br>المدید مینی میں اورڈ اڑھی کے بال |
|     | اولا ر<br>، .              | 1    | سالم بن عبدالله كالباس<br>معدد محج                                        |
|     | عادات<br>اراء              |      | احرام حج<br>زاد هذی منصود                                                 |
|     | لباس<br>تکا مهاند و        | r•v  | نماز بین <i>ه کریژ هن</i> ا<br>انگ                                        |
|     | ئىكبىر كاعلاج<br>دفات      |      | سادگ<br>سات گز کپڑے کی تلاش                                               |
| rir | وفات<br>———————            |      | مات ر پرے ن تلائی                                                         |

|            | <u> </u>                                   |     | جوات ال عد عد ال                         |
|------------|--------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
|            | واليس -                                    |     | الوبكر بن عبدالرحمٰن                     |
|            | عبیداللہ کے پاس                            |     | ी हिए ह                                  |
| <b>714</b> | ساكل كاأكرام                               |     | را ہب قریش کا لقب                        |
|            | تماز میں حالت                              |     | עות                                      |
|            | سبر کی مقین                                |     | امانت كااعل ورجه                         |
|            | أسلم وساتحد بنهانے كى وجه                  |     | وفات                                     |
|            | المايحتون                                  | rir | مِقَام                                   |
| 77-        | خضا <b>ب</b>                               |     | عكرمه بن عبدالرحمُن                      |
|            | الباس                                      | rie | کولا و                                   |
|            | سادگی                                      |     | وفات<br>معا                              |
|            | احتياط                                     |     | مجمه بن عبدالرحمن                        |
| Pri .      | اع کاسمول                                  |     | اولار<br>ده ماح <sup>ه</sup>             |
|            | بچوں سے حسن سلوک<br>م: روم سے صبح          |     | مغيره بن عبدالرحمٰن                      |
|            | مختلف لوگوں کی مبع<br>مدر با               |     | اولاد<br>در مراحل                        |
| rrr        | معزوي<br>عمل                               |     | ا بوسعید بن عبدا کرشن<br>اوران           |
|            | رو <i>ن</i><br>وفات                        | ria | اولاد<br>سايعد                           |
| P7P"       | وہ ہے<br>واقعہ کر بلا میں شرکت کرنے کی وجہ | riw | المامة                                   |
| ;          | ن در جازه<br>نماز جنازه                    |     | دومراطبعه<br>علی بن انعسین ً             |
|            | خوراک                                      |     | کوبان میں<br>کربلایش                     |
|            | عبدالملك بن مغيره                          |     | گرفتاری<br>گرفتاری                       |
| 1          | ابوبكربن سليمان                            | rin | ممل ہے نئے گئے                           |
|            | ופעוב                                      |     | كنيت                                     |
|            | ان کے بھائی عثان بن سلیمان                 |     | محبت                                     |
|            | اول و                                      | riz | م. بيين احتياط<br>م. بيين احتياط         |
| rrr        | عبدالملك بن مروان                          | - 1 | مختار پرلعنت                             |
|            | ابتدائي حالات                              |     | تقیہ کے بغیرنماز پڑھنا                   |
|            | حيار عاد ت <b>ش</b>                        |     | محبت کی ترغیب                            |
| rra        | انمريشه                                    |     | ز هری کوسلی دینا                         |
|            | خوشخبری<br>حالات کی خبر                    |     |                                          |
|            | حالات کی خبر                               | ria | آ زاد کرده یا ندگ سے نکاح<br>حق کی واپسی |
|            | <del></del>                                |     |                                          |

|      | <del></del>                                  |      |                                                |
|------|----------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
|      | محمر بن مروان                                |      | ابن زبیر کے جھڑے پر <del>تا</del> ٹرات         |
|      | ी हिंदि ह                                    | 774  | خلافت کی بیعت                                  |
| rra  | عمرو بن سعيد                                 |      | ابن زبير بمقابله عبدالملك                      |
|      | حسین کے سرکی تدفین                           |      | عبدالعزيز كي ويي عبدى                          |
| '    | این زبیر کے مقالبے میں کشکر کی روانگی<br>پیش | 1172 | عمرو بن سعيد كاقتل                             |
|      | ا عل                                         |      | جنگ کے لئے آمناسامنا                           |
| FFY  | ليخيخ بن سعيد                                |      | شديد جنگ                                       |
|      | १९५१ र                                       | MA   | مصعب کائل                                      |
|      | حديث يش مرتب                                 |      | عبدالملك كي بيعت                               |
|      | عنيب بن سعيد                                 |      | این زبیر کانگ                                  |
|      | عبدالله بن قبيس                              |      | درا ہم کا ڈھالٹااوران کاوڑن<br>ح               |
|      | اولار<br>س کم ق                              |      | ج<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •     |
| 772  | ان کے بھائی محمد بن قیس                      | rra  | ساتویں چکر کاایک نیاعمل<br>در ایس مرکب میں     |
|      | اول و<br>مئامان                              |      | عبدالملك كاايك مئله بنانا                      |
|      | مغیره بن انی برده<br>عروضه به میرواه         |      | الل مدینہ کے بارے میں مختی<br>خیار میں وال     |
|      | عبدالله بن عبدالرحن                          | i .  | خطیب کا خطبہ<br>ابن عبداللہ کا خطیب کوٹو کنا   |
|      | اولا د<br>عبدالرحمٰن بن عبدالله              |      | دین حبدالله ۵ حصیب وتو تنا<br>عبدالملک کاانعام |
|      | عیروس می حقیر الله<br>اولا د                 |      | حبداملت فالعام<br>مغرب کے وقت کے متعلق بحث     |
|      | روارت<br>روارت                               |      | سرب سے دست سے ماریت<br>ہا دشاہ کی سیرت کا اثر  |
| 177  | روبي<br>معاذي <i>ن عبدالرحم</i> ن            |      | ې رسان پېرت ۱۰ ر<br>عبدالملک کاایک ټول         |
|      | اولار                                        | l .  | ولی عهدی میں تبدیلی کا ارادہ                   |
|      | ان کے بھائی عثان بن عبدالرحمٰن               | ŀ    | بعا كَي كا انتقال<br>بعا كَي كا انتقال         |
| ,    | نوفل بن مساحق                                |      | بىيۇل كوولى عهد بىنا نا                        |
| 1779 | اولاد                                        |      | مختصر حالات                                    |
|      | روابات                                       | l    | سونے کے دانت باندھنے کے بارے میں رائے          |
|      | عياض بن عبدالله                              |      | وفات                                           |
|      |                                              | rrr  | عبدالعزيز بن مروان                             |
|      | عثان بن اسحاق                                |      | اولاد<br>اولاد                                 |
|      | Pelf c                                       | ,    | خلیفہ کیسے بنے<br>وفات                         |
|      | روایت                                        |      | وفات                                           |
|      | L                                            | Ц    | <u> </u>                                       |

| فهرستِ مضامين | IA                                                     | طبقات ابن سعد حصه پنجم وششم         |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|               | طاء بن يزيدانسي                                        | محمد بن عبدالرحمن                   |
|               | عماره بن اکیمیه الکیشی<br>ما                           | شعيب بن محمد                        |
| Proper        | این ابی ستان الدیکی                                    | اولا و                              |
| 1 1           | عبيدالله بن عبدالله<br>عبد الله بن عبدالله             | اروایت                              |
|               | شعر گوئی<br>مختصرا حوال                                | عثان عبدالله                        |
|               | المشراموال                                             | اولا د                              |
|               | وقات<br>یجیٰ بن عبدالرحمٰن                             | روایت<br>میرین عمل                  |
|               | ان کے بھائی عبداللہ بن عبدالرحمٰن                      | بشام بن اساعیل                      |
| 1 1           | ۲۲۰ حظایہ                                              | اولا د<br>سعید کافل                 |
| rrr           | عياض بن خليفه الخزاعي                                  | المحمد بن عمار                      |
| 1 1           | ربيع بن بسره                                           | حمزه وصهيب                          |
|               | عبيدبن السباق التقنى                                   | صفي بن صهيب                         |
|               | عبيده بن سفيان الحضر مي                                | عمارة بن صهيب                       |
|               | سائب بن ما لک الکنانی                                  | عبدالله بن خباب                     |
|               | صفوان بن عماض المسلم                                   | خوارج کے متعلق ایک روایت            |
|               | ملیح بن عبدالله السعدی<br>۱۲۳۱ عمراک بین ما لک الغفاری | ایک فتنه کا ذکر                     |
| rro           | ۱۳۸۱ اعراک بین ما لک انعقاری<br>محرر بین الی جرمیره    | محد بن اسامه                        |
|               | عروبن انی سفیان<br>عمرو بن انی سفیان                   | اوفات<br>احسیب ،                    |
| 1 1           | نهار بن عبدالله القيسى                                 | الحسن بن اسامه<br>الجعفه مدیری      |
| }             | انصاركا يمنى طبقه                                      | جعفر بن عمر و<br>ان برحمله-         |
|               | عباد بن ابي نا ئليه                                    | ان چرمند-<br>عبدالملک کی نصبحت      |
| דריץ          | ۳۳۳ اولاد                                              | ان کے بھائی زبرقان بن عمرو          |
|               | ا امل                                                  | ا باس بن سلمه                       |
|               | زيد بن محمد                                            | المختضرا حوال                       |
|               | اولا د<br>ق                                            | محمد بن حمز ه                       |
|               | اقتل                                                   |                                     |
|               | یوم الحرہ کے چندا حوال<br>عبداللہ بن رافع              | عبدالرحمٰن بن جرد                   |
| rrz           | اولاد<br>اولاد                                         | طارق بن البي مخاش الأسلمي<br>النياع |
|               |                                                        | ابوعثمان بن سنه الخزاعی             |

|     |                         | _    |                              |
|-----|-------------------------|------|------------------------------|
| ra+ | غارجه بن زيد            |      | روایت                        |
| 101 | اولا د                  |      | عبيدالله بن رافع             |
|     | انگوشی                  |      | اولا د                       |
|     | سجد ہے کا نشان          |      | روایت                        |
|     | עיט                     |      | وفات                         |
|     | خواب                    |      | عبدالرحمٰن بن را فع          |
|     | وفات                    |      | اولا و                       |
|     | سعدین زید               |      | سہل بن راقع                  |
|     | اولاد                   |      | اولا د                       |
|     | اوفات                   |      | رفاع بن رافع                 |
| '   | سکیمان بن زید           |      | اولا د .                     |
|     | يخي بن زيد              |      | عبيد بن رافع                 |
|     | او لا ر<br>م            |      | حرام بن سعد                  |
|     | اساعيل بن زيد           |      | وفات                         |
|     | اولا د                  |      | خىلەبن الېنملە               |
|     | روایت                   |      | عمر وومحمد من بدابنائے ٹابت  |
|     | سليط بن زيد             |      | صالح بن خوات                 |
|     | ا حل _ ر                |      | اولاد                        |
| 707 | عبدالرحمٰن بن زيد       |      | حبيب بن خوات                 |
|     | وفات.                   |      | اولا د<br>                   |
|     | عبدالله بن زبد          |      | ا مل                         |
|     | נ <i>יביט ל</i> ב       |      | عمرو بن خوات<br>سام          |
|     | عبدالرحمن بن حسان       | tira | يجيٰ بن مجمع                 |
| ram | اولا و                  |      | اللب م                       |
|     | كثيت اور حديث ميل مرتبه |      | ان کے بھائی عبیداللہ بن مجمع |
|     | عماره بن عقبه           |      | اولا د                       |
|     | محمر بن شبيط            |      | אַי אַ אַט אירי              |
|     | اولا د                  |      | محمر بن جبير                 |
|     | اورا د                  |      | عبدالملك بن جبر              |
|     | وقات .                  |      | ابوالبداح بن عاصم            |
|     | عجاج بن محرو<br>        |      | ان کے بھائی عباد بن عاصم     |

|     | <u> </u>                 |     |                              |
|-----|--------------------------|-----|------------------------------|
|     | اولا د                   | ]   | عبدالرحمن بن الى سعيدا فحدرى |
| 104 | نا بینا ہو گئے           |     | اولا ر                       |
|     | ر دایت کی مرتبه          |     | وفات                         |
|     | عبيدالله بن كعب          |     | حمز وبن الى سعيدالخدرى       |
|     | اولاد                    |     | اولا د                       |
|     | حدیث میں مرتبہ           |     | روايت                        |
|     | معبد بن كعب              | rom | سعيد بن الى سعيد الحدر رئ    |
|     | اوان د                   |     | اولا د                       |
|     | اروايت                   |     | بشير بن البي مسعود           |
|     | عبدالرحمٰن بن كعب        |     | اروایت                       |
|     | اولا ر                   |     | محدين النعمان                |
| ron | مخضراحوال                |     | يزيد بن النعمال              |
|     | عبدالله بن الى قباده     |     | اوزا و                       |
|     | <b>اولا و</b>            |     | محمه بن عبدالله              |
|     | مخضراحوال                | roo | اولا د                       |
|     | عبدالرحمٰن بن ابی قناده  |     | روايت                        |
| 109 | وفات                     |     | عبدالرحمن بن عبدالله         |
|     | ڻابت بن البي قمار ه      |     | اولا د                       |
|     | ीर्ध र                   |     | خلاد بن السائب               |
|     | مخضراحوال                |     | اولا د                       |
|     | يزيد بن البي اليسر       |     | روایت میں مرتبہ              |
|     | أولا و                   |     | عباس بن سبل                  |
|     | وفات.                    |     | اولا و                       |
|     | عبدالرحمٰن بن جابر       |     | مختضراحوال                   |
|     |                          | ran | حمزه بن البيسيد              |
|     | روایت                    |     | اولاد                        |
|     | ان کے بھائی محمد بن جابر |     | و فات                        |
|     | اولا <u>د</u>            |     | روايت                        |
|     | روایت                    |     | منذربن البي اسيدالساعدي      |
|     | عبيد بن رفاعه            |     | اولا د<br>عبدالله بن کعب     |
|     | اولا ر                   |     | عبدالله بن كعب               |
|     | <u> </u>                 |     | <del></del>                  |

| المضامين | فهرست                                       |                                  |
|----------|---------------------------------------------|----------------------------------|
|          | ۲۲۰ عمر بن الحكم                            | معاذبن رفاعه                     |
|          | مخضراحوال                                   | اولا و                           |
|          | اس طبقہ کے آزاد کردہ                        | نعمان بن البرعياش                |
|          | غلاموں کی تفصیل                             | اولاو                            |
|          | بسرين سعيد                                  | معاذ بن افي عياش                 |
|          | فرزوق کی رفادت                              | اولار                            |
|          | وفات                                        | سليمان بن اني عياش               |
| 444      | عبدالله بن الي رافع                         | اولار<br>تات                     |
|          | محدين عبدالرحمان                            |                                  |
|          | حمران بن ایان                               | بشيربن البي عياش                 |
|          | عبدالرحمٰن بن ہرمزالاعرج                    | اولا د                           |
|          | ۲۲۱ روایت                                   |                                  |
|          | وفات                                        | قروه بن اني عباده                |
|          | ンタン                                         | اولا ر<br>تق                     |
|          | سعیدبن بیبار                                | J                                |
| מרין     | سلمان ابوعبدالله الاغر                      | عقبه بن ابی عبد ه                |
|          | ابوعبدالله القراظ                           | اوفات                            |
| 1        | عبدالله بن عبيدالله                         | المسعود بن عباده                 |
|          | سعيدا بن مرجانه                             | ا البت بن فيس<br>الما بت بن فيس  |
|          | عبيد بن شين                                 | اولار المات                      |
|          | سوره اعراف سنانا                            | عمر بن خلده الزر تی<br>ه. صفرین  |
|          | عبد الله بن حنين                            | ا قاضی بنیا                      |
|          | ۲۲ مخضراحوال                                |                                  |
| 1444     |                                             | مختصراحوال<br>عرب الزوج          |
|          | المختضراحوال                                | عمر بن ثابت الخزرجی<br>اساقه سرک |
| •        | ان کے بیٹے عبداللہ بن عمیر                  | اسحاق بن کعب<br>وفات             |
|          | العرمير                                     | د فات<br>محمد بن کعب             |
|          | آزادی                                       | عمر بن تعب<br>ابوعفیر            |
|          | نکاح کی ترغیب<br>ستر تعلیم اینا             | •                                |
|          | زیردی تعلیم دلوانا<br>۲۷ آیت کے متعلق واقعہ | روايت اس                         |
|          | ایت کے میں واقعہ                            | <u></u>                          |
|          |                                             |                                  |

| ضابين | فهرستِ م                             | rr     | طبقات ابن سعد حصه بنجم وششم                          |
|-------|--------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
|       | 7                                    | t ryz  | علمي مقام اورمختلف روايات                            |
|       | تييب                                 | ايو    | جھوٹ کی تہمت                                         |
| 121   | اح                                   |        | لوگوں كامسائل يو چھنا                                |
|       | لم بن شوال<br>ا                      |        |                                                      |
|       | لم اليراد<br>المرورية                |        | لوگوں کی توجہ<br>م                                   |
|       | تم ابوعیدالله<br>که سایند هنا د ا    |        | مختف مسائل میں ان کا جواب                            |
| 1 1   | كم بن سلمها بومبرة البذلي<br>لم يب ح |        | عمامہ صرف امراء کے لیئے<br>میں نا                    |
|       | کم بین سرح<br>کمران الغر             |        | لياس وغيره<br>المراس الماسية                         |
|       | لم ابوالغیث<br>الم بن سبلان          | i i    | یماری اور و فات<br>س میں دمسلہ                       |
|       | م من سبران<br>ضراحوال                |        | کریب بن الب مسلم<br>الده و                           |
| 120   | ات                                   |        | الومعبد<br>اشه                                       |
|       | صاح باذام<br>صالح باذام              | 1      | اسب<br>اعلی مرت                                      |
|       | صالح شمع                             |        | رب<br>دفیف                                           |
|       | رصا کے<br>دصالح                      | 1      | ابوعبيدالله مولائة عبدالله بن عباس                   |
|       | وصالح الغفاري                        | ŞI     | الوعبيد                                              |
|       | يصالح مسيره                          | Š1     | املاسم                                               |
|       | وصالح مولائے ضباعہ                   |        | آزادي                                                |
|       | وصالح مولائے سعد ہین                 | 71 121 | ا بو يونس                                            |
|       | علم بن بيار                          |        | ا بولها به                                           |
| 1.    | نبر بن بیبار<br>ف                    |        | البباك                                               |
|       | 2                                    | 1 1    | ا الله الله الله الله الله الله الله ال              |
|       | ہیپ حرملہ<br>میں میں ش               |        | تصاح بن سرجس                                         |
| 124   | يدابوعمياش<br>مدر فو                 |        | عبدالله بن راقع                                      |
|       | سید بین ناقع<br>ک در در مراه کا      |        | ناعم بن اجیل<br>قد                                   |
|       | رک زینت کامسکله<br>افع سیاسیاق       | 1 1    | میں<br>کثیر بن افلح                                  |
|       | اقع بن اسحاق<br>باد بن البي زياد     |        |                                                      |
|       | ياد بن رياد<br>نقراحوال              |        | : خواب<br>اعد الرحم و من والح                        |
| 122   | سر مورد<br>سحاق                      |        | عبدالرحمٰن بن افلح<br>ان دونوں کے بھائی محمد بن اللح |
|       | بهان<br>                             | 1 1    | ای دووں سے بھاں مدین ان<br>عمر دبن را فع             |

| سادل     | بېرسې                                      |      | عبقات ابن معلا صديب وسم                  |
|----------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------|
|          | جعفر بن تمام                               |      | ابوالسائب                                |
|          | اولا و                                     |      | ابوسفيان                                 |
|          | عبدالله ين معيد                            |      | امامت                                    |
| m"       | । ett e                                    |      | ثابت الاحنف                              |
|          | روايت                                      | rΔΛ  | 26                                       |
|          | عبدالله بن عبدالله                         |      | ر جو ع                                   |
| ۲۸۳      | اولاو .                                    |      | بيان صريث                                |
|          | روايت                                      |      | عبدالرجمن بن يعقوب                       |
|          | اسحاق بن عبدالله                           |      | لغيم بن عبدانتدا مجمر                    |
|          | اولا <i>و</i>                              |      | شرجيل بن سعد                             |
|          | ملت بن عبدالله                             | 1/4  | داؤد بن فراہیج مولائے قریش               |
|          | اولار<br>                                  |      | ايوالوليد                                |
|          | محمه بن عبدالله                            |      | عيدالله بن دراة                          |
|          | اولا و                                     |      | عطاء                                     |
|          | روایت<br>م                                 |      | المحكم بن مينا                           |
|          | زيد بن حسن                                 |      | زیاد بن مینا<br>سیاده به مینا            |
|          | وفات<br>د د                                |      | مدینه منوره کے تابعین کا تیسراطبقه<br>ما |
|          | حسن بن حسن                                 |      | علی بن عبدالله<br>سر سر سر               |
| 170      | اولا داوران محیاحوال<br>ما ک میرونیا       |      | ان کے نام اور کنیت کی وجہ<br>سے تفص      |
|          | الل بیعت کی محبت میں غلو<br>در و عاربہ میں |      | اولا دى تفصيل<br>مىسىئا                  |
|          | خلافت علی کامسئلہ<br>رجعۂ م                |      | ا چند خصائل                              |
| PAY.     | ابوجعفر محمد                               | 1    | ا و مین ت<br>د ر ر                       |
|          | اولاد<br>حماد مان م                        |      | خضاب                                     |
|          | 'جَفَّرْ ہے ہے ممانعت؟<br>ملا سرعة         |      | روایت<br>                                |
|          | ابل بیعت کاعقیده<br>اماری                  |      | و <b>قات</b><br>ماله به عرب              |
| <b>.</b> | عادات دلباس<br>م                           |      | عمیاس بن عبدانند                         |
| MZ       | دْضاب<br>انگوشی                            | tap. | اولاد<br>عين شم عينيت                    |
| MA       | ۱۶ <i>۱)</i><br>مدین                       | '''  | عبدالله ين عبيدالله<br>ادلاه             |
| "'       | وسيت<br>كف <sub>ن</sub>                    |      | اولا د<br>ان کے بھائی عباس بن عبیداللہ   |
|          | ن<br>وقات                                  |      | ان سے بھال حبال بن مبید اللہ<br>اولا د   |
|          |                                            |      | 1000                                     |

|             | . ( )                                                |             |                                           |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
|             | حضرت عمر بن عبدالعزيز کي عبادت                       |             | حديث مين مرتب                             |
|             | ابن مينب كي حضرت عمر بن عبد العزيز كي متعلق          |             | عبدالله بن ملى                            |
|             | رائے                                                 |             | اولا ر<br>ما                              |
| 190         | -, 00 0 27 -, 07 -7                                  |             | عمر بن على<br>عمر بن على                  |
|             | فقها کی مدینه منوره ظلی                              |             | ايک جيمونا قول<br>ايک جيمونا قول          |
|             | فقہائے مدینہ سے خطاب                                 |             | بہتان لگانے والوں پرلعنت                  |
|             | حضرت عمر بن عبدالعزيز کی خوش پوشی                    |             | زید بن علی                                |
| PAY         | حضرت عمر بن عبدالعزيز كانماز كے لئے تھم              |             | اولا و                                    |
|             | حضرت عمر بن عبدالعزيز کي امامت                       | <b>19</b> + | ہشام کے پاس سے س طرح نکلے                 |
|             | سليمان بن عبدالملك كي علالت                          |             | بغاوت دانجام                              |
| 192         | سليمان بن عبدالملك كي وصيت                           |             | يا نجي لا كھ در جم                        |
| rax         | سليمان بن عبدالملك كالنقال                           |             | خسين الرصغر                               |
|             | حضرت عمر بن عبدالعزيز كي بيعت                        |             | اولا ر                                    |
|             | سليمان بن عبدالملك كى تجهير وتكفين                   | 791         | عبدالتدبن محمر                            |
| 199         | شاہی سوار یوں کی واپسی                               |             | ופען כ                                    |
|             | قر مان تکھوا نا                                      |             | وفات                                      |
|             | عبدالعزيز بن وليد كي دمشق كي جانب پيش قدمي           |             | حسن بن محمد                               |
|             | این دلید کی اطاعت                                    |             | مخضراحوال                                 |
|             | حضرت عمر بن عبدالعزيز كي حكومت سے بيزاري             | 197         | وفات ·                                    |
| ۳۰۰         | ولی عبد کی وصیت                                      |             | محمد بن عمر                               |
|             | نوحه زاری ہے ممانعت                                  |             | معاويه بن عبدالند                         |
| <b>P</b> +1 | حضرت عمر بن عبدالعزيز كاخطبه                         |             | ا ساعيل بن عبدالله                        |
|             | ارمنی فرش کا استعمال                                 |             | عمر بن عبد العزيز                         |
|             | ابو بكر بن مجمد كامدينه منوره پر گورنر بننا          |             | اول و                                     |
| ۳۰۲         | عمال كاتقرر                                          | 191         | ولا دت                                    |
|             | حقوق کی واپسی                                        |             | حضرت عمر کی تمن                           |
|             | عراق کی غضب شدہ املاک کی واپسی                       |             | نصیف کا خواب                              |
| 4.4         | مساوات كأدرس                                         |             | عبدالعزيز بن مروان كي شادي                |
|             | بدعت كأخاتمه                                         |             | حضرت عمر بن عبدالعزيز كأ گورنرمديينه بنيا |
|             | مظلوم کی دادری                                       | rgr         | حضرت عمر بن عبد العزيز اور حضرت انس بن    |
|             | مظلوم کی دادری<br>حضرت عمر بن عبدالعزیز کا آخری خطبه |             | با تک                                     |
|             |                                                      |             | <u> </u>                                  |

|      | / /                                                          |             | 1 1                               |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
|      | حضرت عمر بن عبدالعزيز کي يا بندې نماز                        | ۳۰۳         | ين مروان كا حتجاج                 |
| MID  | حضرت عمر بن عبدالعزيز كاعتسل ووضو                            |             | زاتی سامان کی فروختگی             |
|      | حضرت عمر بن عبدالعزيز كي امامت نماز                          |             | رفا عی کام                        |
|      | حضرت عمر بن عبدالعزيز كاعصا                                  | r+0         | شرف عطاء                          |
| 711  | تحبيرات تشريق                                                |             | عطاما كتقشيم                      |
| riz  | صدقہ دینے کی بھین                                            | <b>17+4</b> | الجارك غله كي تقتيم               |
|      | قسامه کا مسئله                                               |             | مقدمات كافيصله                    |
|      | قسامہ میں قشم کھانے والول کی سزا                             |             | زكواة كيتشيم                      |
|      | عامل حج كومدايات                                             | P+2         | ا بن سیرین کی عطا کی بحالی        |
| MIA  | منیٰ میں عمارت بنانے کی ممانعت                               |             | تید یوں کے لئے عطا                |
|      | شراب پر پابندی                                               |             | ِ قرض کی اوا مینگی                |
|      | شرابیوں کوسز ائمیں                                           | ۳۰۸         | مال خمس كالتحيح استعمال           |
|      | بد کاری کی سز ا                                              |             | غیرمسلموں ہے حسن سلوک             |
|      | حق شفعہ کے متعاق احکام                                       | 1"+ q       | مرتد کی سزا                       |
| 1719 | خوف شدا                                                      |             | سزادينے كااختيار                  |
|      | حلال کی کمائی                                                |             | ظالم وفریبی کی سزا                |
| 1774 | بیت المال کے مفک سے اجتناب                                   |             | تیدی عورت سے نکاح کی مما نعت      |
|      | حضرت عمر بن عبدالعزيز كالبهلافر مان                          |             | مسلم اور ذمی جاسوسول کوسر ا       |
|      | اہم جنگی ہدایت                                               |             | محمس اورز کوا ۃ کے احکام          |
| 271  | بیت المال کی اشیاء سے اجتناب                                 |             | قاصد اوروكيل كامال غنيمت كاحصه    |
|      | قاضی کے اوصاف                                                |             | مسلم قید بول کی رہائی             |
|      | جسم نی کمزوری                                                |             | چوروزانی کی سزا                   |
| 277  | محمد بن كعب كامشوره                                          |             | شرا بی سزا                        |
|      | مجنس شبينه                                                   |             | شراط جنگ                          |
| mrm  | اطاعت خداوندی کادرس                                          |             | مسلمان کی امان                    |
|      | موت کوکٹر ت سے یا در کھنے کی ہدایت                           |             | اجا مک حملہ ہے ممانعت             |
|      | اشعار رسور                                                   |             | نومسلم سے جزید لینے کی ممانعت     |
| ۳۲۳  | حضرت عمر بن عبدالعزيز ادرام عمر کی گفتگو                     |             | قید بول ہے حسن سلوک               |
|      | عال من تبديل ـ                                               |             | حمام میں عورتوں کے جانے کی حمالعت |
|      | آ خرت کا خوف<br>ابل کوفہ کے لئے حصرت عمر بن عبد العزیز کا فر |             | خوارج ہے جنگ                      |
| rra  | الل كوف كے لئے حضرت عمر بن عبد العزيز كا قر                  | ۳۱۳         | قیدی خوارج کے بارے میں فرمان      |
|      |                                                              |             |                                   |

|                                         |                                                         | _      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                         | جِ وابول کے تاثر ات                                     |        | مان ابوالعلاء تاجر جوب ہے مردی ہے                                         |
|                                         | الل بیت ہے محبت                                         |        | حجات کی تھیٹروں کی فروختگی کا تھم                                         |
| rrs                                     | باغ ندك                                                 | rry    | عرب کے آزاوشدہ غلاموں میں مساوات                                          |
|                                         | باغ فدك برمروان كاقبضه                                  |        | سرداران كشكر كوتتكم                                                       |
|                                         | باغ فدك پرعمر بن عبدالعزيز كاقبصه                       |        | عاملين كومدايات                                                           |
| mmy                                     | خيبركے قلعے                                             |        | فرمان سنت کااحیاء                                                         |
|                                         | باغ فدک کی واپسی                                        |        | ابن مسلم کے کا نمذ کی واپسی                                               |
|                                         | فاطمه بنت حسين كاحضرت عمر بن عبدالعزيز سے               |        | قید بوں اور غلاموں کے حق میں حکم                                          |
|                                         | تام پيغيام                                              |        | مپلوں اور گزرگا ہوں ج <sub>ع</sub> ز کوا ق <sup>ا</sup> کی وصولی کی ممسیخ |
| 772                                     | آل عبدالمطلب كااظهارطمانيت                              |        | احتياط                                                                    |
| ۳۳۸                                     | آل عبدالمطلب مين مساوي تقشيم                            |        | حضور عليه كمثان مبن متاخى                                                 |
|                                         | فارس کے باغات پرعشر کے متعلق حکم                        |        | حضرت عمر بن عبدانعزيز كالجحز                                              |
|                                         | بدری صحابه کی نغشیلت                                    |        | شراب پرمحصول کی ممانعت                                                    |
| mmai                                    | نو حد خوانی ممانعت                                      |        | مثله کی ممانعت                                                            |
|                                         | لبولعب ہے حما نعت                                       |        | خراج کی وصولی میں عدل ونرمی                                               |
| j ,                                     | فاطمئه بنت عيد الملك كے ہيرے كى بيت المال               |        | عوام ہے حسن وسلوک کا تھیم                                                 |
| .                                       | میں واپسی<br>ت                                          |        | باندی کے لیاس کے لیے محم                                                  |
|                                         | ایک بری رسم کا خاطمه                                    |        | عامل بمن سے نام فر مان                                                    |
| P"("+                                   | معابے کے متناز عدمسائل پر خاموثی<br>در میں کا میں میں   |        | عذاب قيامت كاخوف<br>م                                                     |
|                                         | ز مین پریسم الله لکھنے کی مما تعت<br>نام میں میں میں    |        | مؤزن کوتنېپه<br>خرس د چې                                                  |
| I POPE I                                | شہادت کی تمنا                                           | r 1    | خچرکی فرونختگی<br>سر                                                      |
|                                         | عامل کی الجیت<br>ف خفا                                  |        | صحابه کرام کااحترام                                                       |
|                                         | مسرفین ہے تھی<br>مسرقین ہے تھی                          |        | ابال کاٹنے کا تھم<br>مار سے مشہرہ                                         |
|                                         | میرت فاردق <u>لکھنے</u> کی فرمائش<br>سند سریدہ میں م    |        | ا <b>بل بصره کی خوشحا کی</b><br>مراسم مارست شخشخا                         |
| <b>  1</b>                              | کنیروں کاحق آ زادی<br>خراف در در سروری                  |        | عمال کوعدل واحسان کی تمقین<br>مسل اس میری ایرورو                          |
| 45.50                                   | فرائض خلافت کا احساس<br>- نه : ن                        |        | نومسكم لوگوں ہے جزید کینے ممانعت                                          |
| 4-1-4-                                  | آخرت پرتظر<br>نه و                                      |        | امیرمعادیدکوبرا کہنے پرمزا                                                |
|                                         | موت سے بےخوفی<br>سرینشہ مردورہ                          | 1 1    | معتبرگوا ہ کوا پیڈ او ہے والوں کوسز ا                                     |
| L-L-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C | رسم خوشبو کا خاتمہ<br>د - ب عمل                         | اساسات | المقدمه کا فیصله                                                          |
|                                         | احتیاط پر ک                                             |        | ا ذمیوں کو دعت اسلام<br>ا ذمیوں کا قبول اسلام                             |
|                                         | ا مجھوٹ سے نظرت<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |        | ذميون كالجول اسلام<br>                                                    |
|                                         |                                                         |        |                                                                           |

| _           |                                                    |      |                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
|             | د ليل                                              |      | حضرت عمر بن عبدالعزيز كے غلام كي آزادي                  |
|             | مؤطاکے بارے میں طرزعمل                             |      | کفایت شعاری                                             |
|             | ايك لا كه عديث                                     |      | عدل وانصاف                                              |
|             | ایمان کے متعلق رائے                                |      | احتسابنفس                                               |
| ror         | امير المؤمنين نے آپ كى بات مان لى                  |      | ہاتھی دانت ہے پر بیز                                    |
|             | لوگو <b>ں کا حسد</b>                               |      | حضرت عمر بن عبد العزيز كالباس                           |
|             | تكاليف كادور                                       | MAA  | حضرت عمر بن عبد العزيز كرتي كي قيمت                     |
| 1           | طبیعت میں کمزوری آخمی                              |      | معفرت عمر بن عبدالعزيز كلباس كي قيمت                    |
| 200         | لوگوں کے ساتھ کیل جول کا طریقہ                     |      | لباس کے متعنق روایات                                    |
|             | <u>- يَح</u> َلِّكُوايًا                           | ۳۳۷  | مدیندند آنے کی وجہ                                      |
|             | انتفال                                             | '    | خوف خدا                                                 |
|             | ابوادلیس                                           |      | قبر کے لئے زمین کی خربداری                              |
| 200         | ہشام بن سعد                                        | ۳۳۸  | مرض الموت                                               |
|             | محدين صالح                                         |      | متعلقين كووصيت                                          |
|             | مغاذی <u>ش</u> رمهارت                              |      | يزيد بن عبدالملك كودصيت                                 |
|             | عدیث شل مرتبه                                      |      | کپٹروں کی تعداد                                         |
|             | وفات                                               | 1779 | کفن میں رسول التعلیقہ کے بال اور ناخن رکھنے             |
|             | محد بن بلال                                        |      | ک دمیت                                                  |
|             | ز بیر بن عبدالله                                   |      | حضرت عمر بن عبدالعزيز كي و فات                          |
|             | محمه بن خوط                                        |      | حضرت عمر بن عبدالعزيز کی جنهبيرو سکفين                  |
|             | الإمودود                                           |      | الدفين                                                  |
| ray         | صالح بن حسان النفتري                               |      | مدت خلافت و ۲ رخ و فات                                  |
|             | سعيد بن مسلم بن بانک                               | 1    |                                                         |
|             | ناقع بن ابولعيم القارى                             | ۳۵۰  | مجيمنا طبقه                                             |
|             | سلمدين بخت                                         |      | ما لك بن انس                                            |
|             | حسين بن عبدالله بن تميره                           |      | الجم .                                                  |
|             | محمر بن عبدالله                                    |      | ا تکوهی کانقش<br>انگوهی کانقش                           |
| <b>10</b> 2 | <b>عبدالله بن جعفر</b><br>با                       |      | ا خاص نقش کی وجه                                        |
|             | علمي مقام                                          |      | خواب                                                    |
|             | قاضی بننے ہے اٹکار<br>محمہ بن عبداللہ کے ساتھ خروج | ror  | محمر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھتے<br>روایات نقل کا انداز |
|             | محمہ بن عبداللہ کے ساتھ خروج<br>— — — — — —        |      | روایات تقل کاانداز                                      |
|             |                                                    |      |                                                         |

| تِ مضامين | فهرسه                                          | ۲۸   | لبقات ابن سعد حصه بنجم وششم                        |
|-----------|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
|           | عبدالله بن البرمير                             | ۳۵۸  |                                                    |
|           | محمد بن ليجيل                                  |      | حقوق کی اوائیگی کااحمال                            |
|           | او لا و                                        |      | وفات                                               |
|           | وفات<br>ر                                      |      | حدیث میں مرتب                                      |
|           | عبدالحميد بن الي عبس                           |      | ابرابيم بن سعد                                     |
|           | او لا د                                        |      | اولا د                                             |
| MAM.      | وفات<br>ا                                      | ۳۵۹  | روایت میں مرتبہ                                    |
| 1         | عبدالله بن حارث                                |      | انتقال                                             |
|           | ا خالد بن القاسم<br>المخترية                   |      | محمد بن عبدالتد<br>س                               |
| 1 1       | مخضراحوال<br>پر همرينده                        |      | ا بو بکر بن عبدانله                                |
| 1 1       | سعید بن محمد قناعت<br>دعوت کا کھا نا نہ کھا نا |      | انتقال                                             |
| m44.      |                                                |      | حدیث میں مقام                                      |
| "         | مدریری البسی<br>امریدا کی در                   |      | شعیب بن طلحه                                       |
|           | ا بن الى حبيبه<br>كثير بن عبدالله بن عوف       |      | منکدر بن محمر<br>عبد العور برید الربیاد            |
| 1 1       | یربن جرد برای و ت<br>برید بن عیاض              | m4+  | عبدالعزيز بن المطلب                                |
| 1 1       | اسامه بن زید                                   | , ,  | عطاف بن خالد<br>سعید بن عبدالرحمن                  |
| 1 1       | عبدالله بن زيد                                 |      | ا براهیم بن الفضل<br>ا براهیم بن الفضل             |
|           | عبدالرحمٰن بن زبد                              |      | مبررا بيم ابع.<br>على بن ابي على                   |
|           | واؤد بن خالد                                   |      | عبدالرحم <sup>ا</sup> ن بن محمد                    |
|           | ان کے والد کا عجیب واقعہ                       |      | عبدالملك بن محمد بن ابو بكرين محمد بن عمر و بن حزم |
| P40       | ان کے والد کی اولا د                           | m41  | فارجه بن عبدالله                                   |
|           | الشميل بن خالد<br>التعميل بن خالد              |      | حارثه بن ابوالر جال<br>حارثه بن ابوالر جال         |
| 1 1       | يحيیٰ بن خالد                                  |      | ما لك بن ابوالرجال                                 |
| 1 1       | عبدالعزيز بن محبدالله                          |      | عبدالرحمن بن ابوالر جال                            |
|           | توسف بن ليعقوب                                 |      | عبدالرحمن بن عبدالعزيز                             |
|           | عبدالرحمٰن بن افي اموال                        |      | عبيدالله بن عبدالعزيز                              |
|           | فليح بن سليمان                                 |      | مجمع بن لعقوب                                      |
| 144 L     | ۲ عبدالرحمٰن بن ابی الزناد                     | '11' | عبدالرحن بن سليمان                                 |
|           | قاضی بننے کی روایت                             |      | محمر بن الفضل                                      |
|           | مختضراحوال                                     |      | چھٹ طبقہ                                           |

|              | 7.7                                     |              |                         |
|--------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------|
|              | مخضراحوال                               |              | حفظ صديث                |
|              | عبدالعزيز بن البي حازم                  |              | وفات.                   |
|              | مخضرا حوال                              |              | ابوالقاسم بن الي الزياد |
|              | ا بوعلقمه الفروي                        |              | محمه بن عبدالرحمن       |
|              | ابراتيم بنمجمه                          | <b>17</b> 12 | والد كااحترام           |
|              | حاتم بن آملعيل                          | ۲۲۸          | ا ہم عاد تیں            |
|              | محمد بن عمر                             |              | وفات ب                  |
| 174 r        | مشامد کی زیارت                          |              | ايومعشر فيح             |
|              | اتعام                                   |              | استعيل بن ابرابيم       |
|              | امیرالمؤمنین ہے دوبارہ ملاقات کی کوششیں |              | محمد بن مسلم            |
| <b>12</b> 11 | والهيى                                  |              | محمر بن مسلم            |
|              | ز بیری ہے ملاقات                        |              | ایرنا لے کا واقعہ       |
|              | دو باره روا تحی                         | İ            | روشندان كاسنيه          |
| m2 m         | افطاری کی دعوت                          | <b>1</b> "19 | وفات                    |
|              | مخفتكو                                  |              | سجل بن محمه             |
| 725          | انعام                                   |              | سليمان بن بلال          |
|              | حالت کی بہتری                           |              | عبدالندبن بزيد          |
|              | د دباره حاضری                           |              | ق سم بن بزید            |
| 144          | روزا ندملا قات اورانعامات کی بارش       |              | مغيره بن عبدالرحمن      |
|              | كثرت دعا                                |              | ا في بن عباس            |
|              | حاجت کے لئے بھائی کے پاس جانا           |              | عبدالميهمن بن عباس      |
| ۲۷۷          | ·                                       | <b>172</b> + | ا بوب بن النعمان        |
|              | یجیٰ کے پاس                             |              | اعثان بن الضحاك         |
| 72A          | حسين بن زيد                             |              | ضحاك بنءثان             |
|              | اولا و                                  |              | بشام بن عبدالملك        |
| rz4          | عبداللدين مصعب                          |              | 3                       |
|              | عامر بن صالح                            |              | قاسم بن عبدالله         |
|              | عبدالله بن عبدالعزيز                    |              | عبدالرطن بن عبدالله     |
|              | عبدالله بن محمر                         |              | عبدالله بن عبدالرحمٰن   |
| r4.          |                                         |              |                         |
|              | ابن الى ثابت الاعرج<br>ابن الطّويل      |              | ساتوں طبقہ<br>دراور دی  |
| <u> </u>     |                                         |              |                         |

|        | 7 <i>/</i>                             |          |                                                 |
|--------|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
|        | اقیس بن السائب                         |          | ا يوضمر ه                                       |
|        | عمّاب بن اسيد                          |          | محمر بن معن                                     |
| MAG    | غالدين اسيد                            |          | ابراتيم بن جعفر                                 |
|        | تحكم بن الي العاص                      |          | ز کریابن منظورالقرظی                            |
|        | رقبه بن الحارث                         |          | معن بن عيسىٰ                                    |
|        | عثمان بن طلحه                          |          | محمد بن اساعيل                                  |
|        | خيونة الحاجب                           |          | عبدالله بن ناقع الصائغ                          |
|        | نصر بن الحارث<br>مسر بن الحارث         |          | ابو بكرالأعشى                                   |
| PAY    | ابوالستايل بن بعلك                     |          | اساعيل بن عبدالله                               |
|        | ص <b>فوان بن امبی</b><br>سرز میالان می |          | مطرف بن عبدالله                                 |
|        | آنخضرت علف محبت موحى                   |          | عبدالعزيز بن عبدائله                            |
|        | الومخدوره                              |          | عبدالله بن نافع                                 |
|        | را ا                                   |          | مصعب بنءمبدالله                                 |
|        | مؤزن <u>م</u> نے کاواقعہ<br>ما         |          | العيق بن ليعقوب                                 |
|        |                                        | rar      | عبدالجباربن سعيد                                |
| المكا  |                                        |          | ا يوغزيه                                        |
|        | ابوقجافه                               |          | اپومصعب                                         |
|        | قبول اسلام                             |          | لیعقو ب بن محمر<br>م                            |
|        | مېندىلكوانا                            |          | المحمد بن عبيدالله                              |
| PAA    | مهاجرین قنفذ                           |          | ابراجيم بن حز                                   |
|        | مطلب بن افي وداعه<br>سهيار پيره        |          | عبدالملك بن عبدالعزيز                           |
|        |                                        |          | حضورا کرم ایک کے دہ صحابہ جو مکہ معظمہ میں مقیم |
|        | مخضراحوال<br>مرينه مرياس               |          | 产生的                                             |
|        | عبدالله بن السعدي                      |          | ا بوسبره بن الې رښم<br>منتشره سند               |
|        | حویطب بن عبدالعزی<br>مختر به ما        |          | عياش بن افي ربيعه                               |
| م دسوا | مخضرا حوال<br>من ما مانداد             |          | عبدالله بن اني ربيعه                            |
| 17/19  | ضرارین الخطاب<br>ادعی واحل الغیری      |          | حارث بن بشام<br>عکس و جها                       |
|        | ابوعبدالرحمٰن الغبري<br>بيت ميرود ا    | بير برسو | عگرمه بن اتی جبل<br>مختصه به ما                 |
|        | عتبه بن الجاليب<br>معتب سروار ا        | t VI,    | مختصراحوال<br>مختصره ما                         |
|        | معتب بن افی لہب<br>یعنلیٰ بن امیہ      |          | مخضراحوال<br>ن مرس                              |
|        | - العن المية<br>- العن المية           |          | غالد بن العاص                                   |

بشام بن يحي

مساقع بن عبدالله الأكبر

عبدالحميد بن جبير

عبدالرحمٰن بن طارق

عيدالله بن الي عمار

سباع بن ثابت إبشام بن خالدالكعي

عبدالله بن صفوان

عبدالواحدين اليمن

محمد بن شريك

جوتفاطيته

سليمان الأحول

ہشام بن جمیر

ابراہیم بن میسرہ

عبدالحميد بن رائع

| וויח     | يخيابن سيم الطاعي<br>فضيل بن عياض النبى<br>عبدالنب بن عبدالعزيز<br>عبدالنجيد بن عبدالعزيز<br>منزه بن الحارث<br>ابوعبدالرحمن المقرئ<br>عثمان بن اليمان<br>مؤل بن اليمان<br>علاء بن عبدالنجبار العطار<br>معيد بن منصور | r°-1              | عثان بن الاسودائمى<br>غثى بن المقباح<br>عبيدائلنك بن عبدالعزيز<br>عبدالملك بن عبدالعزيز<br>حظله بن الجي سفيان<br>زكريا بن اسحاق<br>عبدالعزيز بن الجي روّاد<br>سيف بن سليمان |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| וייו     | عيدالله ين رجاء<br>عبدالجيد بن عبدالعزيز<br>حزه بن الحارث<br>ايوعيدالرحمٰن المقرئ<br>عثمان بن اليمان<br>مؤل بن اساعيل<br>علاء بن عبدالجبا دالعطار                                                                    | r.Z               | عبيدالقد بن الى زياد<br>عبدالملك بن عبدالعزيز<br>حظله بن الى سفيان<br>زكريا بن اسحاق<br>عبدالعزيز بن الى روّا و<br>سيف بن سليمان                                            |
| וויח     | عبدالبجيد بن عبدالعزيز<br>حمزه بن الحارث<br>ايوعبدالرحمٰن المقرك<br>عثمان بن اليمان<br>مؤل بن اساعيل<br>علاء بن عبدالبجبا دالعطار                                                                                    | r.Z               | عبدالملك بن عبدالعزيز<br>حظله بن الجي سفيان<br>زكريا بن اسحاق<br>عبدالعزيز بن الجي روّا و<br>سيف بن سليمان                                                                  |
|          | حمزه بن الحارث<br>ابوعیدالرحمٰن المقرئ<br>عثمان بن الیمان<br>مؤل بن اساعیل<br>علاء بن عبدالجبارالعطار                                                                                                                | r•A               | حظلہ بن الجی سفیان<br>زکریا بن اسحاق<br>عبدالعزیز بن الجی روّ اِو<br>سیف بن سلیمان                                                                                          |
|          | ایوعیدالرحمٰنالمعقر کی<br>عثمان بن الیمان<br>موکل بن اساعیل<br>علاء بن عبدالهجارالعطار                                                                                                                               | ſ"• <b>A</b>      | زگر <u>ما</u> بن اسحاق<br>عبد العزیز بن الی روّا <sup>و</sup><br>سیف بن سلیمان                                                                                              |
|          | عثمان بن اليمان<br>موكل بن اساعيل<br>علاء بن عبدالجبار العطار                                                                                                                                                        | <b>1</b> %∧       | عبدالعزيز بن اني روّا د<br>سيف بن سليمان                                                                                                                                    |
|          | موکل بن اساعیل<br>علاء بن عبدالجبا دالعطا ر                                                                                                                                                                          |                   | سيف بن سليمان                                                                                                                                                               |
|          | علاء بن عبدالجبا والمعطار                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                             |
|          |                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                             |
|          | سعيد بن منصور                                                                                                                                                                                                        | '                 | طلجه بن عمر لوا تحضر می                                                                                                                                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                      |                   | ناقع بن عمرا بحي                                                                                                                                                            |
|          | احمد بن مجمر                                                                                                                                                                                                         |                   | عبدالله بن المؤل المحز وي                                                                                                                                                   |
|          | عبدالله بن الزبيرالحميدالتي                                                                                                                                                                                          |                   | سعید بن حسان امخز وی                                                                                                                                                        |
| ا ا      | رسول التصلي التدعلية وسلم كے وہ صحابہ جنہوں ۔                                                                                                                                                                        |                   | عبدالله بن عثمان                                                                                                                                                            |
|          | طائف ميس ربائش اختيار كرليتني                                                                                                                                                                                        |                   | محمه بن عبدالرحمٰن                                                                                                                                                          |
| רוא      | غر د و بن مسعود                                                                                                                                                                                                      |                   | ابراہیم بن پزیدالخوزی                                                                                                                                                       |
|          | قبول اسلام<br>خ                                                                                                                                                                                                      |                   | ر ہارج بن ابی معروف<br>معروف                                                                                                                                                |
|          | ازخی ہونا                                                                                                                                                                                                            |                   | عبدالرحمٰن بن ابی بکر                                                                                                                                                       |
| רווא     | وفات<br>مله                                                                                                                                                                                                          |                   | سعيدبن مسلم                                                                                                                                                                 |
|          | ابوخ بن فروه                                                                                                                                                                                                         | l4-d              | حزام بن بشام                                                                                                                                                                |
|          | ابن مسعود بن معتب بن ما لک                                                                                                                                                                                           |                   | عبدالو ہاب بن مجاہر                                                                                                                                                         |
|          | قرض کی ادا میکی                                                                                                                                                                                                      |                   | بالمجوال طبقه                                                                                                                                                               |
|          | قارب بن الاسود                                                                                                                                                                                                       |                   | سفیان بن عینیه بر                                                                                                                                                           |
|          | تظم بن عمرو                                                                                                                                                                                                          |                   | مكة تمرمه بين ربائش اختيار كرتا                                                                                                                                             |
| וייו ויי | غيلان بن سلمه                                                                                                                                                                                                        |                   | [3                                                                                                                                                                          |
|          | قبول اسلام اور چ <u>ه</u> بيو يو <i>ل کو چهوژ</i> نا                                                                                                                                                                 |                   | وفات                                                                                                                                                                        |
|          | شرهبیل بن فیلان                                                                                                                                                                                                      | [ <sup>6</sup> ]+ | واؤدبن عبدالرحمٰن العطار                                                                                                                                                    |
|          | عبدياليل بنعمرو                                                                                                                                                                                                      |                   | مخضرحالات                                                                                                                                                                   |
|          | كنانه بن عبدياليل                                                                                                                                                                                                    |                   | ر بچی                                                                                                                                                                       |
|          | حارث بن كلده                                                                                                                                                                                                         |                   | مختضرحالا ت <sub>لج</sub>                                                                                                                                                   |
|          | حارث بن کلده<br>نافع بن الحارث<br>علاء بن جارب                                                                                                                                                                       | 1                 | محمد بن عمران انجبی<br>محمد بن عثان انجز وی                                                                                                                                 |
| M10      | علاءين جاربيه                                                                                                                                                                                                        |                   | محمه بن عثمان انحز وی                                                                                                                                                       |

| ایر برنا السید الله علیه وسلم کی الایم برنا الشرید برن موید الشی کی الایم برن الشرید برن موید الشی کی الایم برن الوال الله کی الایم برن الوال الله کی خدمت علی الایم کی خدمت علی الله کی خدمت عل |                |                                                    |       | <u> </u>                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| البر برین السام اور حفظ قرآن الله المسام اور حفظ قرآن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | ابورزين العقبلي                                    |       | عثمان بن الى العاص                |
| ایر بربنا اله اله علیه وسلم کی اله بربنا اله اله اله علیه وسلم کی اله بربنا اله کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21             |                                                    |       | قبول اسلام اور حفظ قرآن           |
| الدين المنافع الشعلية ولم كل الدينة الدين التعلق الدينة التعلق الدينة التعلق الدينة التعلق الدينة التعلق الدينة التعلق التعلق الدينة التعلق ا |                |                                                    |       | اميربنا                           |
| الاجتدار التي التي التي التي التي التي التي التي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | عاصم بن سفيان التقى                                |       |                                   |
| اوس بن و الب العاص و المستخد التنافي المستخد التنافي المستخد التنافي التنافي التنافي التنافي التنافي التنافي التنافي التنافي المستخد التنافي  |                |                                                    |       | وصيت                              |
| اوس بن عوف التقى الوس بن عوف التقى المسلم وفات التقى التقلق التق |                | l '                                                |       | تحكم بن البي العاص                |
| وفات وفات وفات وفات وفات وفات وفات وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | عبدالرحمٰن بن عبدالله                              |       | اوس بن عوف النقتى                 |
| اول بن صد نيذ التقى الراتيم بن عاصم المرات التقى |                |                                                    |       | أصلح                              |
| ر بن عاصی روایت این جات کی باس جا تا این سفیان التی مین میره این جی کی باس جا تا این سفیان التی مین میره اور بی باس جا تا اور بن اور التی مین مین اور بی باس جا تا اور بین بین امری اور بین بین بین بین بین بین اور بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | يعلىٰ بن عطا و                                     |       |                                   |
| ر بن عاصی روایت این جات کی باس جا تا این سفیان التی مین میره این جی کی باس جا تا این سفیان التی مین میره اور بی باس جا تا اور بن اور التی مین مین اور بی باس جا تا اور بین بین امری اور بین بین بین بین بین بین اور بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | عبدالله بن يزيدالطاعي                              |       | اوس بن حذیفه التفکی               |
| جعد کے متعلق روایت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | وشربن عاصمي                                        | M2    | <b>**</b>                         |
| جعد کے متعلق روایت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | ابن سفیان انظمی                                    |       | جنات کے یاس جانا                  |
| اول بن اول التقلق التقلق الماسلة التقلق الماسلة التقلق ال | MYY            |                                                    |       | جعد کے متعلق روایت                |
| ابویکربن الی موئی بن الی شخصی الی موئی بن الی شخصی الی کی معلم کی کی معلم ک  |                | عطيف بن اني سفيان                                  | ,     | اوس بن اوس التقلى                 |
| ابویکربن الی موئی بن الی شخصی الی موئی بن الی شخصی الی کی معلم کی کی معلم ک  |                | عبيدبن سعد                                         |       | تعلین میں نماز پڑھتا              |
| ارث بن اولي النقى النق  |                |                                                    |       | حارث بن عبدالله                   |
| ابوز بیر بن فرشالت الفائل الفرائل الف |                |                                                    |       |                                   |
| ابوز بير بن معاذ التقلى التوز بير بن معاذ التقلى التوز بير بن معاذ التقلى التوز بير بن المنائل التوز بير بن المنازل التوز بير بن التوز بير بن المنازل التوز بير بن المنازل التوز بير بن المنازل التوز بير بير بير بن المنازل التوز بير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                    |       | حارث بن اوليس أتفلى               |
| ابوز ہیر بن معاذ النقی البتد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | عبدالله بن عبدالرحمن                               |       | شرید بن سویدانسفی                 |
| وب بن اميه البرقي المنافي البرقي البرقي المنافي البرقي الب |                |                                                    |       |                                   |
| ابو بجن بن صبب الطائع الله عليه وسلم كي خدمت شي المسائع الله عليه وسلم كي خدمت شي المسائع الله عليه وسلم كي خدمت شي المسائد عليه وسلم كي خدمت شي المسائد عليه وسلم كي خدمت شي المسائد في المسائل المسائد في المسائل المسائد في المسائل المسائ |                |                                                    |       | ابوز ہیر بن معاذ اسطی             |
| اسطی الله علیه وسلم کی خدمت ش<br>ماضری<br>ماضری<br>ماضری<br>خربن حرثان<br>ماشر سین سفیان<br>منز سین الاسودالعامری<br>دوباری جماعت شی شریک ہونے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | ľ A .                                              | 6,14  | ومب بن اميه                       |
| اسطی الله علیه وسلم کی خدمت ش<br>ماضری<br>ماضری<br>ماضری<br>خربن حرثان<br>ماشر سین سفیان<br>منز سین الاسودالعامری<br>دوباری جماعت شی شریک ہونے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                    |       | ابو بجن بن صبب<br>اسر             |
| ماضری<br>زفر بن حرثان<br>مُفرِّ س بن سفیان<br>منز س بن سفیان<br>یزید بن الاسود العامری<br>دوباری جماعت میں شریک ہونے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                    |       | علم بن حزن الطعي                  |
| زفر بن حرثان المستريك المستري | מקיין          | رسول الشمسلي الشدعكية وملم مستحدوه صحابه جويمن ميس |       |                                   |
| منر سین سفیان<br>یزید بن الاسود العامری<br>دوباری جماعت میں شریک ہونے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | ر چے تھے                                           |       |                                   |
| یزید بن الاسود العامری<br>دوباری جماعت میں شریک ہونے کا تھم<br>دوباری جماعت میں شریک ہونے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                    |       | ני <i>ק</i> אַט קרייליט           |
| دوباری جماعت میں شریک ہونے کا تھم عال نبات عال بنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                    |       |                                   |
| دوباری جماعت میں تریک ہونے کا عم اعلیٰ جنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                    | 1°14• |                                   |
| عبيدالله بن معيّة السواني العام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا بديديم       | عال يَبْعُ                                         |       | دوباری جماعت میں شریک ہونے کا علم |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1' <b>F</b> (' | انعام                                              |       | عبيدالله بن معيّة السوال          |

|         | 77                                               |        |                                    |
|---------|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------|
| mm.     | يمن كے محدثين كا يبلاطيقه                        |        | استقاميت                           |
|         | مسعودين الحكم التعمي                             |        | قیس بن مکشوح                       |
| 1 1     | سعدالاعرج                                        |        | عمرو بن معدی کرب<br>س              |
| 1       | عبدالرحمٰن بن البيلماني                          |        | سعد کی خدمت میں                    |
|         | حجرالمدري                                        |        | ضر دبن عبدالله الدالا زوى          |
|         | منحاک بن فیروز الدیلمی<br>منحاک بن فیروز الدیلمی |        | ایمنوں ہے مقابلہ                   |
|         | ابوالاحسب الصنعائي                               |        | نمط بن قيس                         |
|         | حنش بن عبدالله العدماني                          |        | حذيفه بن اليمان الاز دى            |
|         | شهاب بن عبدالله الخولاني                         | rro    | صحر الغامدي الاز دي                |
|         | وهبالذماري                                       |        | فيس بن الحصين                      |
| 1       | دوسراطبقه                                        | 774    | عبدالتدبن عبدالمدان                |
|         | طاؤس بن کیسان                                    |        | يزيد بن عبدالمدان                  |
| ושוא    | خضاب لگانا                                       |        | يز بير بن الحجل<br>بر              |
|         | چېره چميانا                                      |        | شداد بن قراد                       |
|         | لياس .                                           |        | ذرصد وبزن الحميري                  |
|         | نام پراعتراض                                     |        | حارث ولغيم فرزندان عبد كلال ونعمان |
| יושיין  | بعض عا دات                                       |        | فیل وی رغین                        |
| ساسامنا |                                                  |        | ما لک بن مراره الربادي             |
|         | مج کے متعلق واقعات                               |        | ما فک بن عمیاده                    |
| [m]min  | وفات                                             |        | عبدالله بن زيد                     |
|         | وبهب بن منه                                      |        | ڈرارہ بن قی <i>س</i>               |
| 1       | آنخضرت ملى الندعليه وسلم كى يشيئكو ئى            |        | المجيب واقعه                       |
|         | كفركي أيك صورت                                   |        | دوسر مے خواب                       |
|         | عمادت                                            | MYA    | ارطاط بن كعب                       |
|         | وفات                                             |        | ارقم بن يزيد                       |
|         | ہمام بن مُعید                                    |        | وبربن محسنس                        |
|         | معقل بن معبه                                     | 1      | فیروز بن الدیلمی<br>سند            |
|         | عمر بن مليه                                      | פיוייו | شراب کے بارے میں گئی               |
| ۵۳۳     | مغيره بن تحكيم الصنعاني                          |        | داذوبير ع                          |
|         | ساك بن الفعنل الخولا في<br>عمر و بن مسلم الجندي  |        | کرف <i>تاری</i>                    |
|         | عمر دین مسلم البحندی                             |        | نعمان                              |
|         | <u> </u>                                         |        |                                    |

|         | س صاب المزارة و في ا                  | 1      | :=)                                            |
|---------|---------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
|         | آپ صلی الله علیه وسلم کا تعریف فرمانا |        | زیاد بن ا <del>لثین</del><br>ما                |
|         | روایت                                 |        | تيسراطيقه                                      |
|         | ایک کپڑے میں نماز کا تھم              |        | عبدالله بن طا ؤس<br>                           |
|         | ہر ماس بن زیادِ البابلی               |        | علم بن ابانِ                                   |
| \r\\r\* | جار ميا يونمز ان احتمى                |        | سلم الصنعاتي                                   |
|         | پمامه کے فقیهاءومحدثین                |        | اساعیل بن شروس                                 |
|         | صمضم بن حول البيقاني                  |        | معمر بن راشد                                   |
|         | ہلال بن سراج                          |        | بوسف بن يعقو ب                                 |
|         | ابو کثیر المغبر ی                     | צייניו | بى رىن عبدالله                                 |
|         | عبدالله بن اسود                       |        | عبدالصمد بن معقل                               |
|         | ابوسلام                               |        | چوتھا طبقہ                                     |
|         | یخی بن افی کثیر<br>ش                  |        | رباح بن زید                                    |
| ררו     | عكرمه بن مما راهجلي                   |        | مُطَرِ ف بن مازن                               |
|         | ابوب بن عتبه                          |        | ہشام بن بوسف                                   |
|         | عبدالله بن بجي                        |        | عبدالرزاق بن هام                               |
|         | خالد بن الهيتم                        |        | ابراہیم بن انحم بن ابان                        |
|         | محمر بن جابراتنعی                     |        | غوث بن بابر                                    |
|         | ابوب بن النجار اليمامي                |        | اساعيل بن عبدالكريم                            |
|         | عمر بن يوس اليما مي                   |        | رسول التُدصلي التدعليدوسلم كے دومحابد جو يمامد |
|         | الحج عبدالقيس                         |        | میں رہتے تھے                                   |
|         | وفد کے سردار                          |        | مجاعه بن مراره<br>م                            |
| אאא     | آپ سلی الله علیه وسلم کاتعریف کرنا    |        | مرفقاری .                                      |
| اسوساسا | ۲t                                    |        | معابره                                         |
|         | چارود<br>ت                            |        | ایان تا مه                                     |
|         | جارود كيول كها كميا؟                  |        | ثمامه بن انال                                  |
|         | قبول اسلام                            |        | قبول اسلام                                     |
| ררר     | ز ماندار تدادیس استفامت               |        | مسلیمه کذاب کے خلاف رومل                       |
|         | قدامه کے خلاف کوائی                   |        | علی بن شیبان                                   |
| 1       | قدامه پرحد جاری بونی                  |        | ان کی روایت                                    |
| rra     | كورنر بنزا                            | ma     | طلق بن علی انجشی<br>چرچ تو ژ کر مسجد بنا نا    |
|         | وفات                                  |        | چرچ تو ژ کرمسجد بنا نا                         |
|         | <del></del>                           |        | <del></del>                                    |

اهم أوفات

كےطبقات

حضرت ممارين بإسروضي الله تعالى عنه

كوفية بجرت اورانقال

حضرت براءبن عازب رضى اللدتعالى عنه حضرت قرط بن كعب الانصاري رضى الله تعالى

حارث بن زياد والانصاري رمني الثدنعالي عنه عبدالله بن يزيدرض الله تعالى عنه

نعمان بن مرورضي الله تعالى عنه معقل بنءمرو بن مقرن رضى الله نعالى عنه سنان بن مقرن

مغيره بن شعبه رضي للدنعالي عنه

كورنر بنينا

عيدكا خطبه

وفات

خالد بن عرفط رضى بندتعا لى عنه كوفه أبحرت

۵۸ عبدلله بن الي او في رضى لله تعالى عنه كوفه جرت ادرانقال

عدى بن حاتم الطائي رضى الله عند جربرين عبدالله أتحلى رضى الله تعالى عند افعسه بن قبس منى الله ععالى عند

اربد اداورتوب

كوفية جمرت ادروفات

سعيد بن حريث رضي الله تعالى عند عمرو بن حريث رضي الندنعالي عنه

١٥٩ كوز اجرت اوروفات

سمرة بن جندب رضى الله تعالى عنه جابر سمرة رضى الله تعالى عنه

حذيفه بن اسيدالغفاري رضي الثدتعالي عنهوليد بن عقيله رضى الثدتغالي عنه

٣٤٠ عمروبن احمق رضى الله تعالى عنه سليمان بن صر درضي الله تعالى عند

حضرت حسین کے ساتھ دھو کہ دہی اور توب "جزيره" کي جنگ اور <del>قل</del>

بانى بن اوس الاسلمي رضى الثد تعالى عنه حارث بن وهب رضى الله تعالى عند وائل بن حجرالحضر ي رمني الله تعالى عنه

مغوان بنءمسال المداوي رمني الله تعالى عنه ا۲۱ اسامه بن شریک انعلی دخی الله تعالی عند

ما لك بن عوف رضّى الله تعالى عنه

الله كانعت كااثر ظاهر موناحات عامر بن محر العمد اني رضي الله تعالى عنه

نبيط بن شريط الاشعى رمنى الله تعالى عنه

۲۲۳

فبرسب مضامين

سالمها

۵۲۳

۲۲۳

|        | <i></i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | <u> </u>                                                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | ر ارین الا زور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ;     | أتخضرت كأخطبه                                                                                                  |
|        | رات بن حيات ْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | سلمه بن يزيد رضي الله تعالى عنه                                                                                |
|        | ىلى بن مرة<br>قى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MYN P | عرضحه بن شريح الالجمي رضى الثدتعالى عنه                                                                        |
| 12     | ناره بن رویبه التی<br>ناره بن رویبه التی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P     | صحر بن ليله رضى القد تعالى عنه                                                                                 |
|        | غبه بن فرقد الشيار المارية الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ç<br> | اسلام لانے جان و مال محفوظ ہوجائے ہیں                                                                          |
|        | لوهمي ٽو شنے کا واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | عروة بن مصرّ رضى الله تعالى عنه                                                                                |
|        | ی آستین والا کرینه<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | للمحيل مج ڪ شرائط                                                                                              |
|        | بيد بن خالداسكن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | هلب بن یز پدرضی الله تعالی عنه                                                                                 |
|        | ارق بن عبيدالله المحاربي<br>مناسبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | زاهرابوجزاة الاسلمي رضى اللدتغالي عنه                                                                          |
|        | الخضرت عليه كابتراكي دور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | نافعے بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ                                                                               |
| 12 P   | يندمنور ورواكل اوررسول مناهد معامله كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | لبيد بن ربيد رضى الله تعالى عنه                                                                                |
|        | بت کی ادا نیکی<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | خالد کے دو ہینے (حبہ اور سوام)<br>سالہ سے کہ                                                                   |
|        | ملام لانے ہے گزشتہ خون معاف<br>مشن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | سلمه بن الحكيم البيثي                                                                                          |
| r20    | ن الى شيخ الحارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | عررة بن اني الجعد الباقي                                                                                       |
|        | بيد بن خالدالمجار ت <sup>ن</sup><br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | محموڑے پالنے کا شوق                                                                                            |
|        | بالم بن عبيدالاجمي<br>در النح بند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | اسمرة بن جندب رمنی الله تعالی عنه                                                                              |
|        | فل الانجي في المنظمة ا | _     | A 4                                                                                                            |
|        | لمه بن قيم الالجي<br>ما يسب لعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | محصف بن سليم رضي الله تغالى عنه                                                                                |
|        | ئل بن حيد العبسي<br>أن من مريد العبسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | حارث بن حسان البكري<br>من مريد من ترجيس منس منس منسور                                                          |
|        | ئىدىن ما لك السعدى<br>مىرىرى مىرىد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31    | جابر بن أني طارق الأنسى رمنى الله تعالى عنه<br>معرب وينم من من الأنسان ومنى الله تعالى عنه                     |
| ۳۷     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ابوحازم رضی ابتد تعالی عنه                                                                                     |
|        | ناب بن تميز<br>الرشيط المديدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | تطبه بن ما لک رضی الله تعالی عند<br>ماریق میری الشیمی الجعفری                                                  |
|        | والجوش الصنبا في<br>السيري المراقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | طارق بن الاشيم الاصفى المعنى الاستمال عنى الاستمال عنى الاستمال عنى الاستمال عنى الاستمال عنى المستمال عنى الم |
| 122    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | الومريم السوى رمنى الله تعالى عنه<br>حبث مريد دارية مني ماريشاته المرجود                                       |
|        | مرابوهلال بن عامر<br>شده له . ث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | صبتی بن حناد قرمنی الله تعالی عنه<br>کدر میرسد و تشخیر صنب رونی تران به                                        |
| A 1.90 | اغز المرد نی<br>نشر مدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | وكيين بن سعيد الشمي رضي الله تعالى عنه                                                                         |
| ۳۷۸    | ئى بن يزيد<br>ابوالحكم "كهلوائے كى وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | برمه بن معاویی<br>څه ممرس کو مژ                                                                                |
|        | 1 ' 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | خريم بن الأخرة<br>مخضرة منايقه كي نصح حداده الاستعمار                                                          |
|        | ان الله من الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | آنخضرت مياني کي نفيجت اوراس پرهمل<br>آن سرکا شدا.                                                              |
|        | سورین بزیدالائسدی<br>برین خصاصیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 'ב'   | آپ کے اشعار<br>غزوہ بدریں شریک ہوئے یائیس                                                                      |
|        | بر کن حصاصیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -     | الرده برد الريب بوت يال                                                                                        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                |

| مضامين      | فهرستٍ.                                         | <b>J</b> ⁄⁄• | طبقات ابن سعد حصه پنجم وششم                                        |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| MAM         | طلحہ بن مصرف کے دا دا                           |              | غيرابو ما لك الخزاعي                                               |
|             | ابومرحب                                         |              | ابورمشه التيمي                                                     |
|             | فيس بن حارث الاسدى                              | 124          | ابوامیدالفز ارک                                                    |
|             | فلتان بن عاصم الجبرمي                           |              | خزیمہ بن ٹابت اعلمی<br>م                                           |
|             | عمر دبن احوص                                    |              | جمع بن جارية                                                       |
|             | نقاده الاسدى                                    |              | ثابت بن وونعيه                                                     |
| <b>የአ</b> ተ | مستورد بن شداد                                  |              | سعد بن بجير بن معاديه<br>اقد                                       |
|             | تىپ تامە                                        |              | فیس بن سعد<br>مسیم                                                 |
|             | تحدین صفوان<br>مصنو                             |              | موزول برمسح                                                        |
|             | محمر بن منفی<br>خدر م                           |              | حضرت علی اور حضرت حسن کا ساتهد دینا                                |
|             | وهب بن سيش                                      |              | نعمان بن بشير<br>رئش سر مير در |
|             | ما لک بن عبدالله الخداعی<br>در بردار در حمیه    |              | پیدائش کے بارے میں روایات<br>قا                                    |
|             | ابو کابل الانمسی<br>خصیر منابع                  |              | ال<br>اعلىخا                                                       |
|             | غمر و بن خارجه<br>در بچه روی درجمسر             |              | اعلی خطیب<br>ابویعلی                                               |
| MA          | منائج بن اعسرالاقمسي<br>عمير زيرة ال            |              |                                                                    |
|             | عمیر ذومرّ ان<br>ابو جیفه السوائی               |              | عمرو بن بلا ل<br>هیبان ش                                           |
|             | ۱۶ در چید استوان<br>طارق بن زیادانجنعی          | 1            | میم ب<br>قیس بن انی غزره                                           |
|             | عارل بن رياد است.<br>ابواطفيل عامر الكتاني      |              | زياح بن ربيح                                                       |
|             | 3.                                              |              | معقل بن سنان الاشجعي                                               |
|             | یزید بن نعامه الضی<br>بزید بن نعامه الضی        |              | عدى بن عمير الكندى                                                 |
|             | يدية القرار<br>الإقلاد                          |              | مرداس بن ما لک اوّاسلی                                             |
| ran.        | تابعين كايبلاطبقه                               |              | عبدالندا بوالمغيره                                                 |
|             | اس عنوان میں ان تا بعین کا ذکر ہے جنہوں نے      |              | ابوشبم                                                             |
|             | ابو بكرصد لق عمر بن خطاب وعثان بن عفان على      |              | ايوالخطا ب                                                         |
|             | بن الى طالب اورعبد الله بن مسعود رمني الله عنهم |              | シアタリレンフ                                                            |
|             | ے دوایات فل کیں۔                                |              | رتيم                                                               |
|             | طارق بن شهاب                                    |              | ا مين سيلان                                                        |
|             | كن محابه يدوايات فل كيس                         |              | الوطبيب                                                            |
|             | قیس بن الی حازم<br>جن محابہ ہے روایات قل کیس    | 1            | البوسلمي                                                           |
|             | جن محابه سے روایات قل کیس                       |              | نی تغلب کے ایک شخص                                                 |

| خاين | فهرستِ م                                                                      | ואן | طبقات ابن سعد حصه ينجم وششم                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| ۳۹۳  | متفرق صفات                                                                    |     | جنگ قادسیه میں شرکت                                                 |
|      | قارى كوتفيحت                                                                  | MZ  | انتقال                                                              |
|      | صدقه کرنے کاحرص                                                               |     | رافع بن الى رافع الطائي                                             |
|      | عالم اور جابل کی نشانی                                                        |     | الشكرى عجيب رمنمائي                                                 |
|      | كياطاعون سے بھا كتے تھے؟                                                      |     | آخری عمر کا کام                                                     |
| ١٩٩٣ | ایک سائل کے ساتھ سلوک                                                         |     | اسوبد بن غفلة                                                       |
|      | سفارش پر ہدرید کی ممانعت                                                      |     | أيخضرت سلى التدعليه وسلم كى زيارت شهوتكي                            |
|      | ایے لئے شرط                                                                   |     | عامل صدقت كالقوى                                                    |
|      | دنیا کی حقیقت                                                                 |     | آخری عمر کے حالات                                                   |
|      | عبده قضاء                                                                     |     | وميت اوروفات                                                        |
|      | سنت کاانهمام                                                                  |     | اسود بن يزيد                                                        |
| 790  | انقال                                                                         |     | انسبنامہ                                                            |
|      | سعيد بن نمران الناطقي                                                         |     | جن محابہ سے روایت کی                                                |
|      | عبدالله بنعباس كامعاون بننا                                                   |     | روز ہے کا اہتمام                                                    |
|      | نزال بن سرة حلالي -                                                           |     | نماز کاام تمام<br>حرسمتها                                           |
| MAA  | قبر میں دفن کرنے کی دعا<br>-                                                  |     | مجے کے متعلق روایات<br>حصر میں جس کے س                              |
|      | ز ہرہ بن جمیضہ ···                                                            |     | ستر سے زیادہ کج کئے                                                 |
|      | معدی کرب                                                                      |     | ع نه پڙھنے کا جنازہ نه پڙھ <b>نا</b><br>مان آت                      |
|      | العدام بسمم الاعلام                                                           |     | علاوت قرین<br>ایر مرود تا ده                                        |
|      | تابعین کا وو طبقه جو عمر بن خطاب ملی بن ابی<br>اداری میرون میرون میرون عنص نا |     | آپکااحترام<br>ما سمتعلق ا                                           |
|      | طالب اورعبدالله بن مسعودٌ رضى الله علم وغيره                                  |     | عمامه کے متعلق روایات<br>متعدا                                      |
|      | ہےروایت کرتاہے<br>علق یہ قبر                                                  |     | انتقال<br>امسیقی ع                                                  |
|      | علقمه بن قبیس<br>ن                                                            | 1   | مسروق بن اجدع<br>از ه                                               |
|      | نسب نامه<br>ای مسجد - دهام ه                                                  | i . | نسب نامہ<br>والد کانام تبدیل ہونے کی وجہ                            |
|      | ابن مسعود ہے مشابہت<br>قر آن پڑھنے کاواقعہ                                    |     | والدونا المبرك بيحيي نماز براهنا<br>صديق اكبرك بيحيي نماز براهنا    |
| 149Z | Ph . 14 4                                                                     |     | عدی، برے بیچ مار پر سا<br>کنیت                                      |
| 72   | جمعه میں مرست<br>جمعہ میں تاخیر                                               |     | جن صحابہ ہے روایت نقش کی<br>میں میں اور ایت نقش کی<br>میں میں اور ا |
|      | بسته من مير<br>باتحد حاضر كرو                                                 |     | المحموثي كانقش اورسر مين زخم<br>المحموثي كانقش اورسر مين زخم        |
|      | قرآنی اشارے<br>قرآنی اشارے                                                    |     | جنگ ہے گریز اور اس کی وجہ                                           |
|      | ر من مارک<br>سفر حج<br>سفر حج                                                 |     | جنگ سے رہے دریہ من رہیا۔<br>حضرت ما کشد کی خدمت میں                 |
|      | 1                                                                             | 1   |                                                                     |

DIF اس طبقہ کے دہ لوگ جنہوں نے عمر فاروق اور عبد الله بن مسعود اسے روایت نقل کی لیکن علی بن الی ۵۱۳ SIM ال طبقہ کے وہ راوی جنہوں نے عمر فاروق اور علی كياتل عثان مين مددى تقى عابس بن رسيداهي ليب بن شهاب الجرى انقال عبدالتد بن ألي هذيل العنزى رمضاك بين نشه زید بنصوحان سفر کا عجیب داقعه ۵۱۵

قهرست مضامين

| مامين | فهرست مض                                                               | <b>(</b> *(* | طبقات! بن سعد حصه پنجم وششم                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Dri   | وبهت                                                                   | *            | ريبهاتي كاواقعه                                             |
|       | پر فیصل نہیں کرتا                                                      | 13           | تم ابل اسل م کاخرزانه بو                                    |
|       | وتنبيه                                                                 |              | اعلى سلوً ب                                                 |
|       | ) کی اعلیٰ مثال<br>آ                                                   |              | ا مامت وخط بت                                               |
|       | لوگرفتار کرنا<br>م                                                     | 71.          | اشام جان                                                    |
|       | ، ہے رجوع<br>رفقہ                                                      | h ***        | جنگ جمل میں زخمی ہونا اور وصیت                              |
| arr   | ل كانقش                                                                |              | عبدالله بن شدا دالليثي                                      |
|       | ن ہے ب <i>ندهوا نا</i><br>ارد میں ایسان کی اور ر                       |              | حضرت عمر فاروق كارونا                                       |
|       | ت لینے دینے والے پراللہ کی لعنت<br>ن کس کے بارے میں گواہی نہیں دے سکتا | 014          | حديث ين مرتبه                                               |
|       | ن ک کے بارے میں وائی میں دھے سا<br>ج کا اعتبار تبیں                    |              | ربعی بن خراش                                                |
|       | ع ۱۶مهار دین<br>مه کا فیصله                                            |              | انتقال                                                      |
| ۵۲۳   | مده میسد<br>یاط پرممل کرو<br>یاط پرممل کرو                             |              | عبابیه بن ربعی الاسدی<br>وهب بن اجدع الصمد <b>انی</b>       |
|       | یا دیا گراهی<br>ن دالی گواهی                                           |              | l                                                           |
|       | لوم مقدمه امنظوم فيصله                                                 |              | لغیم بن د جاجة الاسدی<br>شریح بن هانی                       |
| معد   |                                                                        | انز          | ا بوخالدا لوابی                                             |
|       | باتیں جمع کرناممکن ہیں                                                 | .,,          | قيس ابوالاسود العبدي                                        |
|       | اویح کی امامت                                                          | 7            | مشطل بن حصين البارتي                                        |
|       | ره نصلے                                                                |              | قيس الح ر في                                                |
|       | ری گواهی قبو <b>ل نبیس</b><br>ری گواهی قبو <b>ل نبیس</b>               |              | ابجرت                                                       |
| ara   | ى فيصلے                                                                | 1 1          | حضرت في كافر مان                                            |
|       | اس وعمامیه<br>مربع با مربع با                                          |              | زياد بن جدير                                                |
|       | الوں کوعد الت ہے تکالنا<br>:                                           |              | وه طبقه جوسرف عمر فاروق سے روایت کرتا ہے                    |
|       | ئول ہے کریز<br>نے کوچی سے مات                                          |              | على المر <sup>ث</sup> ن اور<br>من من من من                  |
|       | ندکی تعبتوں کے ساتھ<br>مدم میں میں                                     |              | ابن مسه و در صنی التدعنهما معدروایت بیس کرتا                |
|       | ملام میں پہل<br>دننی کا ہد سیہ                                         |              | اسلیمان بن ربیعه                                            |
|       | دی همبرمید<br>کئی نمازیں                                               | .1 .         | ا قاضی سر کے<br>احداث میں                                   |
| 277   | ں ماریں<br>مفارش ہے اجتناب                                             |              | ا قاضی بهزا<br>اریش شرخشد                                   |
|       | ر به کی وا <sup>یس</sup> ی                                             |              | چوسیدہ ک<br>میں گوا بی کی بنیاد پر فیصله کرتا ہوں           |
|       | ات کے د <b>ت</b> مدنین<br>ات کے دقت مدنین                              |              | یں وابی می ہمیار پر میسند رہ برس<br>بلادلیل بات قبول ندکرتے |
|       |                                                                        |              |                                                             |

|     | , ,                                         |            |                                             |
|-----|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
|     | عبدالله بنشهاب خولاني                       |            | وصيت                                        |
|     | حسان بن فائدالعيسي                          |            | انقال                                       |
| ٥٣١ | بكيربن فائدالعبسي                           | 212        | اس طبقہ کے بقید لوگ                         |
|     | حميل ابوجروه                                |            | صبی بن معبدالجبنی                           |
|     | نبايةة الجعفي                               |            | قبیصه بن جابر                               |
|     | ابوجر برانجلي                               |            | پياربن <i>نمير</i>                          |
|     | سملامه                                      |            | عفیف بن معدی                                |
|     | ھانی بن حزام                                |            | حصین بن جدیر                                |
| ,   | عبدالله بن ما لک الازدی                     | i          | قیس بن مروان انجعثی                         |
|     | مسلمہ بن فخیف                               |            | يبيربن عمر والسكوتي                         |
|     | بشر بن قحیف                                 | OTA        | عتبا دبن ردّ اد                             |
| معم | نعيك بن عبدالله                             |            | خرشه بن حر                                  |
|     | مدرك بن عوف الأحمسي                         |            | حظله الشيباني                               |
|     | البيم بن حصيين العبسي                       |            | بشربن قيس                                   |
|     | ابراح                                       |            | حصين بن سبره                                |
|     | د حيد بن عمر و                              |            | ستيار بن مفرور                              |
|     | ھلال بن عبداللہ                             |            | حسان بن المخارق                             |
| i   | حمله بن عبدالرحمٰن                          |            | ا بوقره الكندى                              |
|     | اسق                                         |            | عمروبن البي قروالكندي                       |
|     | ري بن زياد                                  |            | معتلل بن ابي بكرالهلا في                    |
| ٥٣٣ | آپ کے بھائی کی شہاوت                        |            | محير بن شهاب                                |
|     | ويدبن مثبعدالير بوى                         | <b>679</b> | مسعود بن حراش العبشي                        |
|     | رهبانيت<br>له                               |            | ر کھی بن حراش ہے                            |
|     | معصد بن پزیدانعجلی                          |            | حارث بن لقيط الحمي                          |
| مسم | خیندکی کمی کے لئے دعا<br>                   |            | سليك بن محل العبسي                          |
|     | قيس بن بريدالمحبى                           |            | زيا دبن عياض الاشعرى                        |
|     | اویس قرنی<br>ما                             |            |                                             |
|     | مجلس بيس آنا كيوں جيبوڙ ديا؟                |            | تعبيل بنءوف الاحسى                          |
|     | آب كى قصيلت رسول الله صلى الله عليه وسلم كى |            | سعيد بن ذي لعوة الأصغر                      |
|     | زبائی                                       |            | <b>نبیز ک</b> ی روایت<br>رباح بن حارث انتحی |
| ara | زبائی<br>عمر فاروق اوراولیس قرنی کی گفتگو   |            | رباح بن حارث احمی                           |
|     | <u> </u>                                    | •          | <u> </u>                                    |

|      | ہر بیاری کی دواء ہے                               |       | نداق کرنے والے کے گئے دعا                   |
|------|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
|      | متجدین مرنا پند ہے                                |       | جنگ صفین میں شرکت۔                          |
| İ    | انتقال                                            |       | میراطیل او نیس قرنی ہے                      |
| ا۲۵۵ | عبدالله بن معقل المحر مي                          | וריים | محمر بلوحالت                                |
|      | عبدالرحمٰن بن معقل                                | '     | پوشیده ہو گئے                               |
|      | سعدين عمياض المشمالي                              |       | فبیله مراد کے آ دمی ہے گفتگو                |
|      | الوقاختة                                          |       | هرام بن حیان کی مفتلو                       |
|      | رہیج بن عمیلہ اللو ازی                            | 22    | عبدة بن هلال التقلي                         |
|      | هير مل بن شرحبيل الأودى                           |       | ابوغد سرائضي                                |
|      | ارقم بن شرحييل الاودي                             |       | سعدین ما لک العبسی                          |
|      | ابوالكنو دازدي                                    |       | مييب بن صهران الاسدى                        |
| ۳۳۵  | شدادبن معقل الاسدي                                | ٥٣٨   | تابعين كا وه طبقه جوعلى بن الى طالب اور ابن |
|      | خبه بن جوین العربی                                |       | مسعودرضی الله عنبما ہے روایت کرتا ہے        |
|      | ضمير بن ما لک الحمد انی                           |       | <b>حارث بن سوید تیمی</b>                    |
|      | عمر دبن عيدالله الاصم الوارعي                     |       | حارث بن قيس الجعفي                          |
|      | عبدالله بن سنان الاسدى                            |       | <b>حارث ا</b> عور                           |
|      | زاذ ان ايوهمرو                                    |       | آ دها آ دی غالب آهمیا                       |
| Ì    | پېلو ښې شما تا                                    |       | علم ميراث بين مهارت                         |
|      | خاص عطايا                                         |       | امامت                                       |
| مسم  | كاردبارى احتياط                                   | arq   | انقال اور مد فين                            |
|      | انتقال                                            |       | عمير بن سعيد الحقي                          |
|      | عِباد بن عبدالله الاسدى                           |       | سعيد بن وهب المعمد الى                      |
|      | ممل بن زياد                                       |       | مميره بن يزيم شامي                          |
|      | قيس بن عبدالهميد اتي                              | }     | عمروبن سلمه                                 |
|      | حصين بن قبيصه الاسدى                              | ۵۴۰   |                                             |
|      | الوقعقاع الجرمي                                   |       | ا بوعبدالرحمٰن السلمي                       |
|      | الورزين                                           |       | قرآ ل بنجی                                  |
|      | تنقيق بن سلمه الاسدى                              |       | ہم قرآن کا بدائیس کیتے                      |
|      | الح في الم                                        | ·     | بي هم يہ ہے                                 |
| مەم  | معدی کرب مشرقی                                    | ma    | انشاءاللدنه كهو                             |
|      | معدی کریے مشرقی<br>عبدالرحمٰن بن عبداللہ الحقد کی |       | انشاء القدنه لهو<br>کلام میں ادب            |
|      | <u>L — — — — — — — — — — — — — — — — — — </u>     |       | <u>.</u>                                    |

| _   |                                               | _    |                                                   |
|-----|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| ادد | افطاری کی دعا                                 |      | شتير بن شكل ألعبسي                                |
|     | نماز بإجماعت كااجتمام                         |      | اس طقہ کے وہ راوی جوعبد اللہ بن مسعود سے          |
| 1   | روتے کیوں ہو؟                                 |      | روایت کرتے ہیں                                    |
|     | الله تعالی کی تکذیب سے بچو                    |      | ابوالاحوص                                         |
|     | شهادت حسين پرردممل                            |      | ابن مسعود کی روایات بیان کرتے تھے                 |
| aar | بنوثؤ ركى فضيلت                               |      | صرف ابوالاحوص کے پاس بیٹھو                        |
|     | نردشیرے نفرت                                  | ריים | ربيع بن صفيم الثوري                               |
|     | خاص دعا                                       |      | اسلسلەنىپ                                         |
|     | صرف اتنا كبا                                  |      | عاجز ک کرنے والوں کے لئے خوشخبری<br>م             |
|     | دعا کے آ داب                                  |      | مجلس میں بیٹھنے کے آواب                           |
|     | عمدہ چیزیں اللہ کے راہے میں خرج کردیں         |      | ونیا کا تذکره نه کرنا                             |
| ۵۵۳ | اعلیٰ تو کل                                   |      | پیدونسانج بر                                      |
|     | وصيت ادرانقال                                 |      | تکلیف دینا کواره کبیس                             |
|     | ابوالعبيدين                                   |      | آپ کے بارے میں تاثرات                             |
|     | حریث بن ظهیر                                  |      | المجمی بات کہو<br>المجمی بات کہو                  |
|     | مسلم بن ابوسعيد                               |      | س حال میں منع کی                                  |
| ۵۵۳ | قبیصه ب <i>ن بر</i> مه<br>و لع                |      | صرف نوبا تيس                                      |
|     | مىلەبن زفرالغىسى<br>ئەرىرارىي                 |      | مناہوں کا علاج<br>سے شہرے میں                     |
|     | ابوالشعشاءالحاربي                             |      | قدمت کیول ٹیس کرتے<br>مدور کا                     |
|     | مستورد بن احنف الفهري                         |      | شاعری سے دوری<br>ریس میں                          |
|     | عامر بن عبده                                  | 1    | رات بحرایک آیت<br>ترسن نام                        |
|     | ابومعيز السعيدي                               |      | آ قرآ ئی نصیحت<br>میں میں                         |
|     | شداد بن ازمع<br>مدید بسلم                     |      | مجز وانكساري                                      |
|     | عبدالله بن ربیداسلی<br>معالم میروقد ماهی د    |      | کون بڑا ہے؟<br>ترکن کی ماہ میں اور                |
| ۵۵۵ | عترليس بن عرقوب الشبياني                      |      | تكليف كي حالت بين المحت                           |
|     | عمرو بن حارث<br>مناسبة الله ف                 |      | ہے ہوتی ہو کر کر پڑے                              |
|     | ثابت بن قطبه المزنى<br>معتبد الديم            | 1    | خو د میما ژورینا<br>کلمان کریس به سا              |
|     | ا پوعقرب الاسدى<br>غير منظر مير ماروس         |      | کھیلنے کی اجازت نہ دیٹا<br>ریٹ میں میں میں کولادہ |
|     | عبدالله بن زیاداسدی<br>ن سره اسالیمن          |      | الله کی محبت میں کھانا کھلانا                     |
|     | غارجه بن صلت البرجمي<br>تحيم بن نوفل الانتجعي | 1    | الله کوتو معلّوم ہے<br>قرابت والوں کاحق           |
|     | يم ين يوس الا -ي                              |      | قرابت والول کا <del>ک</del>                       |
|     |                                               |      |                                                   |

| •   |                                                  |     |                                                          |
|-----|--------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|
|     | تميم بن حذكم الضي                                |     | عبدالله ين مرداس المحار في                               |
|     | حوط العبدي                                       |     | هيتم بن شهاب اسلمي                                       |
|     | عمرو بن عتبهاسلمي                                |     | مروان ابوعثان المحيلي                                    |
| ŀ   | فیس بن عبدالهمد اتی<br>ب                         | raa | ابوحيان                                                  |
|     | قیس بن حبر<br>م                                  |     | الإيريد                                                  |
| ۰۲۵ | عنيس بن عقبه الحضر مي                            |     | عبيده بن ربيعه العبدي<br>خذ                              |
|     | لقيط بن قبي <b>صد المغ</b> ز ارى<br>حصر          |     | احتس بن ابو بلير<br>ريان کونف                            |
|     | حصین بن عقبهالغز اری<br>په طفها                  |     | ا بو ما جداحثی<br>ری له                                  |
|     | شرمه بن هیل<br>میرا جا محند م                    |     | ابوالجعد                                                 |
|     | عبدالرحمٰن بن هنیس اسدی<br>عبد الرحمٰن بن هنیس   |     | سعد بن اخرم<br>و احب شام سر حد                           |
|     | عمیر بن ابوعمران<br>کریسر برای (تعلیم            |     | مہاجر بنشاس کے چیا<br>ابولیلی کندی                       |
|     | کرد دی بن عمباس استعمی<br>سار میں صب             |     | بوین سرن<br>حشف بن ما لک الطائل                          |
| ודם | سکمه بن صحبیه<br>ابوعبیده بن عبدالله بن مسعود    | Į.  | امنهال                                                   |
| "   | . د مبیده بن مبدر الدران<br>مبید بن نصله الخزاعی |     | انقع                                                     |
|     | بيدبل مسلمة بن شيرة                              |     | عدسه ط کی                                                |
|     | مزرة بن قبل "                                    |     | سلمان بن شهاب العيسى                                     |
|     | اُوس بن منع<br>اُوس بن منع                       |     | موثر بن غيّا وه                                          |
|     | الاهترار                                         |     | والان                                                    |
| ٦٢٥ | یجی بن رافع                                      |     | عميسر بن زيا والكندي                                     |
|     | بلال العبسيّ                                     |     | ابوالرشراض                                               |
|     |                                                  | ۵۵۸ | الوزيد                                                   |
|     | بوعبد الثدالقائشي                                |     | وانل بن مهانه الخضر می                                   |
|     | ئىبىد بىن گرىپ<br>ئىمىد                          |     | يلاز بن عصمة لد                                          |
|     | بوعمارالفائشي                                    |     | ولميد ين عبدالله المجلى<br>احد                           |
|     | فَا مُدِينَ مِكِيرٌ                              |     | عبدالله بن حلام العبسي<br>نحنه:                          |
|     | غالدين <i>رنيع</i><br>م                          |     | فلفله انجعفی<br>ق این                                    |
|     | معد بن حذیقہ                                     |     | ارقم بن ليعقوب<br>معلام شخص الماه ما أ                   |
| ٦٢٥ |                                                  |     | حظلہ بن خویلدالشیمانی<br>عبد النظم میں جو مدین میں       |
|     | سليم بن عبد "<br>مراجع بريس مرية                 |     | عبدالرحش بن بشرالان <b>صاری</b><br>براء بن ناجیدالکا بلی |
|     | بوالحجاج الا ز د گ                               | 009 | براء بن جيه الفاق                                        |

| ومضابين | فهرسة                                                              | <b>۳</b> ۹  | طبقات ابن سعد حصه پنجم وششم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | ا بوصاح الفعي<br>البوصاح الفعي                                     |             | مجمع ابوائز داع الأرجبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | مماره بن رسید<br>م                                                 |             | هبث بن ربعی گهر از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این |
|         | عماره بن عبدٌ                                                      |             | منبط بن عكامِس اسلى اور ملحان ثروان ً<br>ففر بن عكامِس اسلى اور ملحان ثروان ً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | الوصالح أتحقن                                                      |             | فصيل بن بزوانً ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | إبوعبدالشدالنجذ تي                                                 |             | وہ طبقہ جوحضرت علی بن ابی طالب ﷺ ہے روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | مسلم بن نذمريً                                                     |             | کرتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PFG     | ا بوخالد الوالي ً                                                  | i           | الحجر بن نبدً تي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | ناجية بن كعب الم                                                   | 1           | صعصة بن صوحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1       | عميرة بن سعد                                                       |             | عبدخير بن يزيدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | عبدالرحمن بن زير                                                   |             | محمد بن سعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | طبیان بن ممارةٔ حضرت علیْ                                          | •           | مصعب بن معد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | عبدالرحمٰن بن غو نجة                                               |             | عاصم بن قسم ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | ریان بن مِمَر قاً۔<br>مان مفار                                     |             | زيد بن يتيغ<br>ه ونكساه س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٤٠     | عبدالله بن فليل<br>مُن دو                                          |             | شرت بن النعمان ً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | يَّةِ بِدِ بِن طَلِيلٌ<br>يَهِ بِدِ بِن طَلِيلٌ                    |             | ہائی بن ہاگ<br>اور ما مات میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | سويد بن جبل<br>مريد                                                |             | ابوالهي خ الاسدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | بَار بن اَ 'جُرِرِ "<br>اند "                                      |             | عبيد بن مرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | دّ ی بن الفرس                                                      | 1           | الميشر ة الوصالح<br>عبد برويسة و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | بيصة بن ضبيعة                                                      |             | ميئر ة بن غزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | ىغىرة بن صدف<br>م                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | يَا تَل بن ربيعه<br>ريا ت                                          | ٠.          | الميسرة بن صبيب<br>الدها الجيز»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 221     | گعب بن عبدالله<br>مدر بر مراز                                      |             | ايوظييا ن الجيني ً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | بالدي <i>ن غر عر</i> ةً<br>بي                                      |             | مند بن نهر و<br>حنش بن المعتمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | بىب بن جمازٌ<br>مىرىنى ئۇ                                          |             | 1 / " 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | بن النباح .<br>من مخيم                                             |             | اساء بن الحكيم<br>اضبغ بن باتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | ریث بن مخش<br>از قرار میران از از از از از از از از از از از از از |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | ارق بن زیاد<br>میلیمد عرق                                          | 1           | قابو <i>ل بن البخار</i> قُ<br>مستری مناه ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | ق الحضر مِنَّ<br>بي شهر بيختو                                      |             | ر مبیعه بن نا جذ<br>اعلی کارور میری ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | بدالله بن مجي<br>رايط بر سمايج                                     |             | علی بن ربیعه<br>ابوصد نح السمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | بداشہن میں<br>انگلیل ً                                             | 101         | ابوصار استمان<br>ابوصاح الريات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | الميل                                                              | χ' <u> </u> | الجصال الريات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

عادات وخصائل اورلباس DAT وفات ابوسعيدالثوري ابوالغريف ً

| مضاجين     | فهرست.   |                                        | ۵!               | طبقات ابن سعد حصه بنجم وششم                               |
|------------|----------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
|            | <u> </u> | فرقه مرجيه كابيان                      | ۵۸۵              | ز پدوورع اورعې دات                                        |
| ۸۹۵        |          | عقيده ارجاءاورحضرت ابراميم نختي        |                  | کھا نا کھانے کے بعد کی دعا                                |
|            |          | اختلاف محابيض سكوت                     |                  | شکرافضل ہے یا صبر                                         |
| <b>299</b> |          | عبادت درياضت                           |                  | علمائے سوء کا فتشہ                                        |
|            |          | بدعات سے اجتناب                        |                  | قرآن وتفسير ميں خاص ملكيه                                 |
| 4          | l        | ظالم إمراء كي مخالفت                   | 1                | سعید بن جبیر کی سیاس سر گرمیال اور مجابدانه کار           |
| 4+1        |          | حليه ولباس                             | ŀ                | <u>t</u>                                                  |
|            | <br>     |                                        | ۵۸۸              | حجاج کی مخالفت                                            |
| 400        |          | ابراہیم اللیمی                         | 1                | حجاج اورابن جبیرگاایمان افر دزمکالمه<br>قاریخک            |
|            |          | نام ونسب<br>- حمر ده                   | •                | فنل کانتم اورصبر داستقلال<br>منتاع مل در منتگر ما در هر د |
|            |          | نجاح اورابرا ہیم میمی <u>"</u>         |                  | مقتل کی ظرف روانگی اوروالهاندشهادت                        |
| 400        |          | ز مدوعمادت<br>زمر مساح <sup>ان</sup>   | l.               | مومن نهشهادت اور حبرت انگیز واقعه<br>ها                   |
|            | 1        | نيشمه بنعميدالرخن"<br>خيرية بيا "      |                  | ابو برده بن انی موکن<br>ابو برده بن انی موکن              |
| 4+14       |          | نيم بن سلمه<br>در مدر عورد             |                  | ابو برده بن بوی<br>نام ونسب اور اسلام                     |
|            | <u> </u> | ئيارة بن عمير<br>الفندة<br>بواضحي      |                  | حرام کی کمائی ہے اجتناب                                   |
|            |          | 4                                      | - 1              |                                                           |
|            | ,        | میم بن طرفة<br>نکیم بن جابر"           |                  | ابو بردہ اورمویٰ بن ابی مویٰ کے بھائی ابو بکر بن          |
| Ì          | 1        | يه م بن جو بر<br>نبدالرحمٰن بن الاسورٌ |                  | الي موي                                                   |
| 4+0        | .]       | بروارش بن مراةً<br>بدالله بن مراةً     |                  | عروة بن المغير "ة                                         |
| ''"        |          | بير عليان رود<br>مالم بن الي الجعد     |                  | عقار بن المغيريَّة                                        |
|            |          | طفانی غلام ہیں                         |                  | يعقور بن المغير ه                                         |
| 4.         | ,        | بيد بن الجعد<br>بيد بن الجعد           | - 1              | حزه بن المغير "ةُ                                         |
|            |          | ران بن البي الجعد<br>ران بن البي الجعد |                  | ابراً بيم الخعيُّ                                         |
|            |          | ياد بن البي البيعية                    |                  | تواضع دخا کساری                                           |
|            |          | للم بن ابي الجعد "                     | 1                |                                                           |
|            |          | النخر ي الطائل                         | <u>به ۵</u> ازېر |                                                           |
|            |          | ين عبدالله                             | زر               | فضل وكمال                                                 |
| ٧٠,        | 4        | يب بن رافع"                            | -                | حضرت عائشة سے عقیدت وارادت                                |
|            |          | ڻابت بن عبيد <u>ٌ</u>                  |                  | اصحب بر ۱۳۰۰                                              |
|            | Ì        | باري <u>ښ</u>                          | ۵۹ اند           | صحیح عقا کدکی حفاظت وتلقین                                |

| ما مین | قبرست مض                                   | ۵۲  | بقات ابن سعد حصه پنجم وششم                                            |
|--------|--------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| YIP    | الو بكرين عمر و                            |     | بوحازم الأنجعيُّ<br>بوحازم الأنجعيُّ                                  |
|        | محمد بن المنتشر                            |     | مری بن قطری ّ                                                         |
|        | مغيرة بن المنتشر                           |     | ما لك بن الحارثُ                                                      |
|        | سليمان بن ميسرة                            | İ   | يحيي بن الجزار                                                        |
|        | سلیمان بن مسیر                             |     | حسن العرقي                                                            |
|        | الغيم بن ابي ہندً                          |     | قبيصه بن هدب "                                                        |
|        | تابعين كاتيسراطبقه                         |     | ابو، لک الغفاری                                                       |
|        | محارب بن د ثارً                            |     | البوصه دبق الدرزري في                                                 |
|        | كنيت الومطرف                               |     | ا پوص گ                                                               |
| AIL    | غیز اربن حریث<br>میا دیم س                 |     | يزيد بن البراء                                                        |
|        | مسلم بن افي عمران ً                        |     | سويد بن اسراء                                                         |
|        | عدى بن ثابت الانصاري ادرطلحه بن مصرف "     |     | موسی بن عبدالله                                                       |
| 4100   | ز بید بن الحارث<br>شمری سرمای "            |     | رباح بن الحارث اور ابراجيم بن جزيرً                                   |
| 4114   | للمسر بن عطية                              | 4+4 | الوۋر عد بن عمر و                                                     |
|        | التعیجہ کے رادی ہیں۔<br>کریس اغوال کی      |     | الملال بن بيات<br>سا                                                  |
|        | بکربن ما غرالشوری<br>ابریعلیمنذ الشوری     |     | سعندین مبیده<br>م                                                     |
|        | ابو مالداملوری<br>عبدالرحمٰن بن سعید       |     | محمد بن عبدالرحمن<br>معرب درخ میرور دندو                              |
|        | 2)                                         | ı   | عبدانرحنن بن افي نعمٌ<br>رويل نه سه لو                                |
|        | ا بو سبير ه<br>کبير بن الاخنس ً            |     | ابوالسنر سعد بن محميد<br>ع من مهم                                     |
|        | على بن مدرك الخعي ً<br>على بن مدرك الخعي ً |     | عبد، متدانهی<br>البوا بوداک                                           |
|        | مویٰ بن طیر بف الاسدیؒ ۔                   | Ì   |                                                                       |
|        | على بن الأصمر                              | 41. | یجی بن و ثاب ً<br>ایس را                                              |
| 4IA    | كلثوم بن الاقتر                            |     | ا بو ہلا ل<br>حثیری                                                   |
|        | جبلة بن حيم الشيباني                       |     | جروة بن ميل<br>جروة بن ميل                                            |
|        | وبرة بن عبدالرحمٰنٌ                        | J   | بروه بن مالبُّ اور ضحاک بن مزاحمٌ<br>بشر بن عالبُّ اور ضحاک بن مزاحمٌ |
|        | الوالزنماع                                 | All | القاسم بن مخيمرة                                                      |
| ľ      | الوعون التفعيّ                             |     | القاسم بن عبدالرجمن                                                   |
|        | عبدالجبارين وأكلَّ                         |     | معن بن عبدالرخمن-                                                     |
|        | ایجی بن عبید<br>ایجی بن عبید               |     | زياد بن الي مريم                                                      |
|        | زائدة بن عمير                              |     | عبدالدالحارث                                                          |
|        |                                            |     |                                                                       |

| ،مضامین | ۵ فېرسېت                                                       | طبقات ابن سعد حصة بنجم وششم             |
|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|         | عبدالله بن عصيم الحلقيّ                                        | عون بن عبد الله                         |
| 1 1     | ا ک بن حرب الذبلیّ                                             | ابن متبه بن مسعود البيذ لي              |
| 4r.     | 97 m. s                                                        | عبداللد بن الحجابة عبداللد بن الحجابة   |
|         | کلیب بن واکل البکری گ                                          | ابواسياق السبيعيُّ                      |
| 1       | اساعيل بن عبدالرحمٰنّ                                          | عمرو بن مُرِّه فَا                      |
|         | محربن قيس البمد الى                                            | عبدالما لك بن عميرٌ                     |
|         | . 7 (                                                          | زياد بن علاقة العلى المالا              |
| 1 1     | مخارق بن عبدالله الأهمسي المنافقة                              | سلمة بن تهيل "                          |
|         | عبدالعزيز بن رقيع                                              | ميسرة بن صبيب                           |
| 1 [     | خدِدالعزيز بن عكيم الحضري                                      | فيس بن مسلمً                            |
|         | ابوالعجل ٞ                                                     | عبداس مک بن سعید                        |
|         | عبدالله بن شريك العامري ت                                      | التسير بنارنكوق                         |
|         | سعيد بن الي بردة الم                                           | جواب تن سبيرا ملندً                     |
|         | ميرين بن عبدالرحمٰن الحتى<br>حسيين بن عبدالرحمٰن الحتى<br>صديق | اساعين بن . حياتو                       |
|         | 573                                                            | <b>حيا</b> من شدا ڏ                     |
| 471     | ا بوانسودا ءالنبدي                                             | معيد بن فالدّ                           |
|         | اعتان بن المغير أقي                                            | واصل ناحيانً                            |
|         | عبدالرحمن بن عائش التحعي                                       | عبدا سب بن ميسرة                        |
|         | عیاس بن عمر والعامری ّ                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|         | اسود بن قبس العبديُّ                                           | 3€                                      |
|         | ركين بن الربيخ                                                 |                                         |
|         | ا بُوالْزِعُ الْمُ                                             |                                         |
|         | ابلا <b>ل الوزان النجبن</b> يُّ                                | صبيب بن اني ثابت                        |
|         | تُو سِين الِي فاختةً                                           | 4 2 1                                   |
|         | زياد بن فياض الخز ائ                                           |                                         |
|         | موی بن ابی عائشه                                               |                                         |
|         | عليم بن جبيرالاسدي<br>سر                                       | ابوا جو بريندا لجرمي<br>قد              |
| 477     | حكيم بن الديام أ                                               | البوقيين اما وقري ً                     |
|         | معيد بن مسروق "                                                | عبد مه بن حنش الاودّى<br>ريز نه ريز با  |
|         | معيد بن عمر و                                                  | ~~ <u>~</u>                             |
|         | معيد بن اشو هج                                                 | ( C C C                                 |

| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ضامين | فهرستِ م                                                  | ۵۳  | طبقات ابن سعد حصه پنجم وششم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الإنجاف المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس  |       | يدالله بن السائب                                          | 9   | جامع بن إلى راشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ابوالمجاف المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان ا |       |                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عبدة بن بي بره من عبد الملك بن الي بشر من المباد الله المن الي بشر من المباد الله المن الي بي المن بن من المباد الله المن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 777   | دم بن سليمانً                                             | ĩ   | ا بوالحجاف ً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عبدة بن البائية عبدة بن البائية عبدة بن البائية المائي البائية الطائل المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية المنائية  |       |                                                           |     | قيس بن دهب البمد الى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| البان بن صالح المناقد الطائل المناقد الطائل المناقد الطائل المناقد الطائل المناقد الطائل المناقد الطائل المناقد الطائل المناقد الطائل المناقد الطائل المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد المناقد  |       | , <u>-</u>                                                |     | ظابت بن برمز <sup>"</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعر |       |                                                           |     | عبدة بن الي كبابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الإنجام النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع النجاع  |       |                                                           |     | مقدام بن شریع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الإدروة المهد الله المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة ال |       |                                                           |     | محل بن خليفة الطائق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عامر بَن شَيْقَ مِن العمان التي المعلق التي العمان التي المعلق التي التي التي التي التي التي التي التي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 712   |                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عطاء بن سائب النعمان النعمي النعمان النعمي النعمان النعمي النعمان النعمي النعمان النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النعمي النع |       | ₩.                                                        |     | - 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ابونروة البحداث البوفروة البحداث البوفروة البحداث البوفروة البحداث البوفروة البحداث البوفروة البحداث البوفي البوفات البوفي البوفات البوفي البوفات البوفي البوفات البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي البوفي ا |       | 7.0                                                       |     | عامر بن شقیق نخه به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ابوفروة البحداثي البوفروة البحداثي البوفروة البحداثي البوفروة البحداثي البوفروة البحداثي البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات المحتفى البوفيات المحتفى البوفيات المحتفى البوفيات المحتفى البوفيات المحتفى البوفيات المحتفى البوفيات المحتفى البوفيات المحتفى البوفيات المحتفى البوفيات المحتفى البوفيات المحتفى البوفيات المحتفى البوفيات المحتفى البوفيات المحتفى البوفيات المحتفى البوفيات المحتفى البوفيات البوفيات البوفيات المحتفى البوفيات المحتفى البوفيات المحتفى البوفيات البوفيات البوفيات المحتفى البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوفيات البوف |       | ور المرا                                                  |     | مغيرة بن النعمان العليُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ابوفروة المجدالي البونروة المجدالي البوندوة المجدالي البوندوة المجدالي البوندوة المجدالي البوندوني البوندوني البوندوني البوندوني البوندوني البوندوني البوندوني المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجدالي المجد |       | مسین ب <i>ن عبدالرهن</i><br>سیار بر مدارات                |     | ابونهيت بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ابونعامة الكوتي الناسي البونعامة الكوتي الناسية المولي البونعامة الكوتي الناسية المعطار البرين والرسمي المعطار المعرب والمياني المعرب والمياني المعرب والمياني المعرب والمياني المعرب والمياني المعرب والمياني المعرب والمياني المعرب والمعرب |       | فبدالند بن اې اسفر<br>مرون د د د مورونه                   |     | البوقر وة البهمد ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| البر بين جبير المشمى المعطار المبيشم العطار المبيشم العطار المبيشم العطار المبيشم العطار المبيض المعطار المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ المبيئ ال |       | بومستان صرار بن مرة<br>• يجرل تنوير"                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| البر بين و دار البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان  | 444   | "                                                         |     | ا کھر ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| دير بن عدى اليائي اليور بن التحاق اليور بن التحاق اليور بن التحاق اليور بن التحاق اليور بن التحاق اليور بن التحاق اليور بن المناق التحق التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحد | ""    | "                                                         |     | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ابدِ عفر الفرائر المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المر |       |                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الهُ بِن صِياح النّح مِيّ اللّهِ عَبِيدِ السّلَبُ عَبِيدِ السّلَبُ عَبِيدِ السّلَبُ عَبِيدِ السّلَبُ عَبِيدِ السّلَبُ عَبِيدِ السّلَبُ عَبِيدَ السّلَبُ عَبِيدَ السّلَبُ عَبِيدَ اللّهِ عَبِيدَ اللّهِ عَبِيدَ اللّهِ عَبِيدَ اللّهِ عَبِيدَ اللّهِ عَبِيدَ اللّهِ عَبِيدَ اللّهِ عَبِيدَ اللّهِ عَبِيدَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ       | 9 h.                                                      |     | و بیر جن عدی الیا ی<br>ان جعف افرین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ابومتشر عبيد الملت عبيد الملت عبيد الملت عبيد الملت عبيد الملت عبيد الملت عبيد الملت عبيل الملت عبيل الملت عبيل الملت عبيل الملت عبيل الملت عبيل الملت عبيل الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت الملت |       | على دىيە. بىل. ئال كىنى<br>تارىخى بىرى دانى ئالمىران كىنى |     | الود سراهراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بیان سے بشیر معتد الحضر می معتد الحضر می الالا الالیان المید بیان المید بیان المید بیان المید بیان المید بیان المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید الم |       | عبدالكلتَّ<br>عبدالكلتَّ                                  | ĺ   | الحربين منيات المي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بیان سے بشیر معتد الحضر می معتد الحضر می الالا الالیان المید بیان المید بیان المید بیان المید بیان المید بیان المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید المید الم |       | مير.<br>محمد بن سوفة                                      | 1 1 | البوسر المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحربين المحر |
| علقمة بن معثد ألحضر من المهاجر المالية المهاجر المالية المهاجر المالية المهاجر المالية المهاجر المالية المهاجر المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالي |       |                                                           |     | مان به مربشه»<br>سان به مربشه»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ابرا ہیم بن المہاجر ً عار بن الجہاجر ً حسن بن عمر َ وَ صَلَّى مِعاوليَّةَ عَلَم بن عَتبيةً عَلَم بن عَتبيةً عالم الله علم بن كليب ً عالم بن كليب أليب أليب أليب أليب أليب أليب أليب أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 2/                                                        | 466 | علتمية بن معثد الحضر عيٌّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| علم بن عتبية تا الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | _                                                         |     | *1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حماد بن الي سليمان عاضم بن كليب "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | <i>tı</i>                                                 |     | تحكم بن عشبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نضل بن عُرَّةُ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 444   | عاضم بن کلیبٌ                                             |     | حماد بن الى سليمان<br>احماد بن الى سليمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عارث العكانَّ<br>عارث بن الهيرة<br>عارث بن الهيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | ر رسي بن محير                                             | arr | فضل بن عمرةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| هارث بن هيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | الوسكيين                                                  |     | حارث العنكلي ً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | ابواسحاق ابراجيم بن مسلمٌ                                 |     | حارث بن حميرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| العِمين كا يا ني ال طبقة المستودي العِمين كا المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي ال |          | <del>7</del> /   |      |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|-----------------------------------------|
| الجيسين كا ني تجدالرش التي المستودي الجيسين التي تجدالرش التي المستودي التي تعدالرش التي التي تعدالرش التي التي تعدالر التي التي تعدالر التي تعدالر التي تعدالر التي تعدالر التي تعدالر التي تعدالر التي تعدالرض التي التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدال التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدال التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض التي تعدالرض ال |          | ابوشهاب الأكبر   |      | ابوالعنيسُّ                             |
| المسوودي المراحق التي المساودي المسوودي المسوودي المسوودي التي بمن الرحاق التي بمن الرحاق التي بمن الرحاق التي بمن الرحاق التي بمن الرحاق التي بمن الرحاق التي بمن المساودي التي بمن المساودي التي بمن المساودي التي بمن المساودي التي بمن المساودي التي بمن المساودي التي بمن المساودي التي بمن المساودي التي بمن المساودي التي بمن المساودي التي بمن المساودي التي بمن المساودي التي بمن المساودي التي بمن المساودي التي بمن المساودي التي بمن المساودي التي بمن المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي المساودي ا |          | 2, 5             |      | تابعين كايانجوال طبقه                   |
| الم بن السائب المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة |          | •                |      | محمد بن عبدالرحمٰنّ                     |
| الم بن السائب المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة |          | عبدالجبادين عباس | 1172 | اشعب بن سوارٌ                           |
| الإدباب العلمي التراس بن تغلب التوليد التراس بن تغلب التوليد التراس التراس بن تغلب التوليد التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس بن التراس  |          | ائ بن ربیعه      |      | محد بن السائب"                          |
| الا بن القليل المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المردي الم |          | بستام العير في 🕏 |      | حجاج بن ارطاةً                          |
| المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد |          | موی بن قبیس      |      | ابوجناب النعمى                          |
| المران المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المراد |          | دا ؤوین تصییر    |      | ايان بن تغيب                            |
| الدون بن الجااج به الدون بن الجااج به به الدون بن الجااج به به بالدون بن الجاج به به به به به به به به به به به به به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | וייור    | سويد بن جيع      |      | محمد بن سالمً                           |
| اردون بن الجهاج به به بن على البود بن الجهاج به بن على البود بن الجهاج به بن على البود بن الجهاج به البود بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج بن الجهاج |          |                  | YP'A | ا يوكبران المرادي                       |
| البوهنية البورة المسلم البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهنية البوهن |          |                  |      | يشير بن سلمان                           |
| ابرون شرائی المحرز قراصفیر البون شرائی البردن شرائی البردن شرائی البردن شرائی البردن شرائی البردن شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی البردان شرائی الب |          |                  |      | الحديث بين -                            |
| ابوروق المعفير المعفير المعفير المعفير المعفير المعفير المعفير المعفير المعفير المعفير المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاقب المعاق |          | بخط بن ميني      |      | بشير بن المهاجر                         |
| ابد يعفو والصفيم الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي كل الموسي ك |          | الوطنيف          |      |                                         |
| اسائیل بن اسائیل استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان  |          |                  |      | 7                                       |
| عبدالرحن بن اسحاق استان من الملك المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المس | 46t      | ,-               |      | محمد بن قبيس<br>ن مياه                  |
| اسحاق بن سعيدٌ المحمد بن نبيط ولهم بن صالح عيني بن عبد الرحمن عقب بن المحمد بن نبيط ولهم بن صالح عقب بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن ا |          |                  |      |                                         |
| عمرو بن ذرق و من المن الله على المن الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | ,                |      |                                         |
| عقب بن الى العيز الر عبد العنز ين الى العيز الر عبد العزيز بن عيادً العين كالمجيث العيز الر عبد العزيز بن عيادً العين كالمجيث العين كالمجيث العين كالمجيث العين كالمجيث العين كالمجيث العين كالمجيث العين بن سعيدً المؤلس بن الى استعيدً المؤلس بن الى المؤلس بن يزيد المراس المين ين يزيد المراس المين ين يزيد العرزة العمالي الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجزة الموجز |          |                  |      | ž,                                      |
| عقبة بن البي العيز الر عبد العربين على العين كالمجمث المبقد عبد العزيز بن على الله العين كالمجمث المبقد المستد المعربين المبير المستد المبير المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد المبتد  |          |                  |      | _1                                      |
| عبدالعزيز بن عياه العنوالية عبد العزيز بن عياه العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالية العنوالي |          | 2,               |      |                                         |
| بوسف، بن ضهیب برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برسید برس |          |                  |      | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| المرائيل بن الى الحاق المواق  |          | 2 <sub>4</sub>   | 11-4 | A                                       |
| واؤد بن يزير المراس بن يزيد المراس بن يزيد المراس بن يزيد المراس بن يزيد المراس بن يوس المراس بن يوس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المرا | سوبم پ   | atu .            |      | 4                                       |
| ادريس بن بزيد<br>فطر بن خليفة<br>فطر بن خليفة<br>ابوحزة الشمالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ''       |                  |      |                                         |
| امرائیل بن یونس<br>ابوحز ة الشمالی<br>ابوحز ة الشمالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400      | 1.               | ľ    | ,                                       |
| ابوحز ة الشمالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "        | 1 2 1            |      |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | YMO      |                  |      |                                         |
| مالك بن مفول ١٨٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | , , ,            |      |                                         |
| 00.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | حسن برب          | Y/%  | استعرین بدوانم<br>این سرمضان            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u> </u> |                  |      |                                         |

| رست مصايرن | î'                                   |                                                 |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
|            | عبدالرحمن بن حميد                    | اساط بن نفرٌ                                    |
|            | ابراجيم بن حميد "                    | ليعلى بن الحارثُ *                              |
|            | ١١٣٢ مسلمة بن جعفرٌ                  | محمد بن طلحة                                    |
|            | جعفر بن ز <u>یا</u> وّ               | ز ہیر بن معاویہ                                 |
|            | عمرو بن الى المقدامٌ                 | رخيل بن معاويةٌ                                 |
|            | سلمة بن صالح                         | حديث بن معاويةً                                 |
|            | حشرج بن نباته                        | ہے مگر پیضعیف میں تھے۔                          |
|            | قاسم بن معن ً                        | شيبان بن عبدالرحن                               |
| 10.        | ابوشيبه                              | فيس بن الربيع                                   |
|            | ابوالحياة                            | قبيصيه بن جابر                                  |
|            | مبادك بن سعيد                        | زائده بن قدامهٔ                                 |
|            | ١١٢ اساعيل بن ابراجيمٌ               | ابوبكرالنشلي                                    |
|            | حزة الزيات "                         | شركيك بن عبدالله                                |
|            | المحمد بن ابالُ                      | عيسى بن المختارٌ                                |
|            | تابعين كاسانوال طبقيه                | ابوالاحوصٌ                                      |
|            | ابو بكربن عياشً                      | كاصل بن العلائم                                 |
| Idr        | سعير بن المس                         | عمر وبن شمر                                     |
|            | عبدالسلام بن مُربٌ                   | المحكمة بن سَلِمـة<br>الحال                     |
|            | ۱۳۸ مطلب بن زیاد                     | المجي بن سلمة                                   |
|            | سيف بن بارون ً                       | ابواسرائيل الملائي<br>ملية                      |
|            | سنان بن بارون ً                      | جزاح بن تنتخ<br>مفون المراج                     |
|            | عربن عبية                            | مفضل بن بوٽس<br>مفض مه آيا پر                   |
|            | و فقر بن الهيذيل                     | منظل بن مبهل                                    |
|            | عمار بن تحرّ                         | جبان بن علی<br>مبران بن علی                     |
|            | على بن مُسبرٌ                        | مندل بن علی                                     |
| 101        | مسعود بن سعد                         | ابوذ ہیر<br>سک                                  |
|            | عمر بن شبيب ً                        | الوكىدىن <del>ة</del><br>مىسىدىن                |
|            | عمّار بن سیف ّ<br>مفضر رو            | ہریم بن سفیانً<br>مذہب ننسسیّ                   |
|            | ١٣٩ محمد بن القضيل"                  | ہائی بن ایوب ؓ<br>منہ سے وال ہوں ؓ              |
|            | عبدالله بن ادر ليلٌ<br>موکٰ بن محمرٌ | منصور بن ا في الاسورُّ<br>صالح بن ا بي الاسورُّ |
|            | موک بن تگر                           | صاح بن ابي الأسود<br>                           |

| فهرست مضامين |                                                        | ۵۸   | عبقات ابن سعد حصه ينجم وششم                     |
|--------------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| 104          | محر بن عبيدً                                           |      | حفص بن غياثً                                    |
|              | عمران بنءينيه                                          |      | ابرا ہیم بن حمید<br>ابرا ہیم                    |
|              | لیخی بن سعید                                           |      | قاسم بن ما لک ً                                 |
| 1 1          | عبدالملك بن سعيدٌ                                      |      | عبدالرحمن بن عبدالملك                           |
|              | ا محاضر بن المورع<br>معاضر بن المورع                   | 705  | عبدة بن سليمانً                                 |
|              | حميد بن عبدالرحمٰن                                     |      | ابوغا مدالاحتر<br>الحاسب                        |
|              | محمد بن ارسعیه<br>م                                    |      | أليحي بن اليمان ً                               |
|              | معید بن محمد                                           |      | ا ابوشها ب الحن ظ<br>حارب                       |
|              | قر آن بن تمامٌ<br>پیس بن بکیر                          |      | عبيدا بندين عبدالرحمٰنَ<br>اعب في               |
|              | يو ن بن بير<br>عبدالحميد بن عبدالرح <sup>ا</sup> ن     |      | عنی بن غراب<br>این سر جنبرد                     |
|              | عبیدانند بن موی                                        |      | ا ابو ما لک اجبئ<br>علی می دشرع                 |
|              | ابير مدهل ول                                           |      | علی بن ہاشتر<br>عبدالرحمٰن بن محکر ً            |
| YON          | محمد بن القاسم                                         |      | عثمام بن علیًّ<br>عثمام بن علیً                 |
|              | 2/2                                                    | ۳۵۱  | ابومع وبية الضريري                              |
| 1            | على بن ظبياتٌ                                          |      | عبدالرحمن بن سليمانٌ                            |
| 1            | تابعين كاآثفوال طبقيه                                  |      | يحيي بن عبدالملك "                              |
|              | يَحِيٰ بن آ دِمُّ                                      |      | يَحِي بن زكريًا                                 |
|              | زيد بن الحبابٌ                                         |      | اسياط بن محدّ                                   |
|              | البودا وُ والحضر مَنَّ                                 |      | محمد بن بشرّر                                   |
| 109          | قبيصه بنء عقية                                         |      | عبدالله بن نميرً                                |
|              | عمر و بن محمدً                                         |      | وكيع بن الجراح                                  |
|              | . معاوية بن مشام<br>ماه                                |      | ابوأسامية                                       |
|              |                                                        | ۵۵   | حسن بن فابت                                     |
|              | علی بن قادمؒ<br>منا میرین کشور                         |      | عقبة بن خالدٌ                                   |
|              | تابت بن مخمّد<br>ہشام بن المقدام ٌاورابوغسان           |      | زياد بن عبدالله                                 |
|              | احد بن عبدالله                                         |      | احمد بن بشير<br>جعفه به ع                       |
| 774          | طلق بن غنام                                            |      | جعفر بن عون<br>حسیرہ سی علی <sup>م</sup>        |
|              | ٢٤ اسحاق بن منصور                                      | l re | "                                               |
|              | طلق بن غنام<br>۱۳ اسحاق بن منصورً<br>کبر بن عبدالرحمٰن |      | حسین بن علیٌ<br>ع نمذ بن صبیبٌ<br>یعنی بن عبیدٌ |
|              |                                                        |      |                                                 |

اساعيل بن موڻ

## طبقات ابن سعد حصه پنجم

## يهلا طبقه مدينه منوره سيعلق ركفنے والے تابعين

عبد الرحم<sup>ا</sup>ن بن حارث سسابن بشام بن مغیره بن عبد الرحمٰن بن عمر بن مخزوم یقیظ بن مره ان کی والده فاطمه بنت الولیدالمغیر ه بن عبدانله بن عمر بن مخزوم تغییں۔

عبد الرحمٰن كى كنيت ابومجر تقى نبى كريم النفط كى وفات كے وقت دس سال كے بتنے ان كے والد حارث كى وفات مارث كى وفات مارٹ كى وفات مارٹ كى وفات مارٹ كى وفات مارٹ كى الد حارث كى وفات مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى كى مارٹ كى كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى مارٹ كى كى مارٹ كى مارٹ

ان کی بوی فاطمہ بنت الولید بن المغیر و سے جوعبد الرحلٰ بن حارث کی والدہ تھیں عمر بن خطاب نے ان سے نکاح کرلیا تھا۔

عبدالرحمٰن عمر کی پرورش میں تصفر مایا کرتے تھے کہ میں نے عمر بن خطاب سے بہتر بیٹیم کی پرورش کرنے والانبیں دیکھاانہوں نے عمر سے روایت کی ہے۔

مديين مين ان كابهت بزامكان تفاعبدالرحن بن حارث كي وفات معاويه بن سفيان كي خلافت مي مولى -

ان کے بارے میں حضرت عاکشہ کے تاثر ات ۔۔۔۔۔ ووٹریفٹی اور بامروت آ دی تھے جنگ جمل میں حضرت عائشہ کے ساتھ تھے حضرت عائشہ فر مایا کرتی تھیں کہ جھے بھرے جانے سے اپنے کھر میں ہیغار ہنا زیاد و پیند تھا کہ رسول اکرم سکانے ہے میرے د*ی اڑ کے ہوتے ج*ن میں ہے ہرلز کاعبد الرحمٰن بن حارث بن ہشام حبیبا ہوتا۔

ان كا اصل نام ..... الى بكر بن عثان الحزوى ب مروى ب كرعبد الرحمٰن بن مارث بن بشام كانام ابرا بيم تما جب مر بن خطاب في المرب بين ان كے جب مربن خطاب في المين خلافت ميں بداراده كيا كرجن الوكول كے نام انبياء كے ناموں بر بين ان كے نام بدل دين تووه عمر بن خطاب كے پائى آئے انہوں نے ان كانام بدل كرعبد الرحمٰن ركھا يہى نام آج تك باقى رہا۔

ان کی اولا و کی تفصیل ..... پرعبدالرحن بن الحارث بن بشام کے مہاں محد اکبر پیدا ہوئے جن کا کوئی پسماندہ نہ تھا انہی سے ان کی کنیت ابو بکرتھی ۔ابو بکر کورا ہب قریش کہا جا تا ہے۔ عرقوعثمان و عکر مدو فالد ومجد اصغراور صنتہ بن نمرو صنتہ بن نمرو صنتہ بن نمرو منتہ بن نمرو منتہ بن نمرو بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوئی تھیں۔

عیاش بن عبدالرحمٰن عبدالله کا کوئی پسماندہ نہ نفاادرابوسلمہ بچپن میں بی بغیر پسماندہ جھوڑ ۔ مر تھے تھے حارث بھی بغیر پسماندہ جھوڑ ۔ مر تھے تھے حارث بھی بغیر پسماندہ جھوڑ ۔ مر کے اساء، عائش ہے معادیہ بن الی سفیان نے نکاح کیاام سعید دام کلثوم اورام زبیر ان العوام بن خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن تصی تھیں ام الحسن کی والدہ اساء بنت الی بکرالصد الی تھیں۔ بنت الی بکرالصد این تھیں۔

مغیرہ بن عبد الرحمٰن وعوفاؤ زینب وریط جن کے بیہاں عبد الله بن زبیر سے اولا دیموئی عبد الرحمٰن بن زبیر نے ان سے ان کی بہن (حتمہ کی وفات) کے بعد نکاح کیا تھا اور فاطمہ وحفصہ ان سب کی والدہ سعد کی ہنت عوف بن خارجہ بن خارجہ بن حاصہ بن خیط بن مروضی۔

ولید بن عبد اُلْحِنْ ، ابوسعیداورام سلمدجن سے سعید بن العاص بن سعید بن العاص نے نکاح کیا تھا ، اور قریبدان سب کی والدہ ام رس بنت الحارث بن عبداللہ بن الحصین ذی القصد (غصوانے) بن یزید ابن شعداد بن قنان بن سلمہ بن وہب بن رہید بن الحادث بن کعب تھیں۔

سلمه بن عبد الرحمن وعبيد الله وبشام مخلف ام ولد سي عقر (إصفى تمبر ٢٥)

نینب بنت عبد الرحمٰن کے بارے یس کہا جاتا ہے کہ ان کا نام مریم تفاان کی والدہ مریم بنت عثان بن عفان بن افی العاص بن امیر تھیں۔

عبد الرحمن بن الاسود ابن عبد يغوث بن وبب بن عبد مناف بن زبره كى والده اميه بنت نوفل بن بيب بن عبد مناف بن زبره بن كلاب تفيل -

عبدالرحمٰن بن الاسود کے بیہاں محمد دعبدالرحمٰن پیدا ہوئے۔ان دونوں کی والدوامتہ بنت عبدالقد بن وہب بن عبد منا ف بن زہر وتھیں۔

عبداللداور عردونون كي والدهام ولدتمس

عبدالرحمٰن بن الاسود نے ایو بکرصد نی وعر میں رویت کی ہے۔ مدینے میں چھلنی اور آلموار والوں کے پاس ان کا مکان تھا۔

صبیبچه بن الحارث ……ابن جبیله بن عامر بن کعب بن سعدتیم بن مروان کی والد و زینب بنت عبدالله بن ساعده بن مشوء بن عبد بن جرخزاعه بس ستھیں۔

ان کی اولا در کی تفصیل .....مبیعه بن الحارث کی اولا و میں ایش معید بعبدالله اکبرایک بنی زبیه اور ام مر کبری تفیس ان کی والده عاتکه بنت بیمر بن خالد بن معروف بن صحر بن المقیاس بن حشیر تفیس \_

عبدالرحمٰن ،عبدالله اصغر جن کی کتیت ابوالفصل تھی ام عمرصغریٰ ان کی والدہ امتہ بنت ہمر و بن عبدالعزی بن حسنین بن عبدالعزی بن عامر و بن عمیر وابن وو بعہ بن الحارث بن فیرتھیں ۔

عبدالقدام صالح ،ام جمیل وام عبید وان سب کی والدہ زینب بنت و بہب ابن افی التوائم بذیل ہے تھیں۔ حبیبہ بنت مبیحہ جن سے کلیب بن عوف کے معبدا و بن عروہ نے نکاح کیا اور ان سے ان کے یہاں اولا و ہوئی ۔صبیحہ کی اولا و میں سب سے زیادہ شریف عبد الرحمٰن بن صبیحہ تھے۔ مدینے میں پنجر سے والوں کے پاس ان کا مکان تھا۔

عبدالرحمٰن بن صبیحہ کی اولا دہیں محمد ومویٰ ہتے۔ان کی والدہ بنت راشد آل ابی النوائم کے بذیل میں ہے۔ تھیں ۔روایت ہے کہ دوام علی بنت ہلال بن عمرو بن عامرتھیں۔ جو بذیل پھر بن ھلیط میں ہے تھیں۔ صحر بن الرحمٰن کی والد وام یکیٰ بنت جبیرہ بن عمرو بن الی فائد وقز اند میں ہے تھیں۔

صبیحہ کی عمرہ کے لیے روا گی .....عبدالرحمٰن بن صبیحالیمی نے اپ والدے روایت کی کہ جھے ہا ہو کر صدیق نے کہا ہے ا صدیق نے کہا اے صبیح تمھا را عمرہ کرنے کوئی چاہتا ہے ہیں نے کہا تی ہاں ، انہوں نے کہا کہا ہی سواری قریب لا ا میں اسے قریب لا یا تو ہم دونوں عمرہ کر کر نے کے لئے روانہ ہوئے صبیحہ نے اس سفر میں ان کے کچھا فعال بیان کئے۔ میری سے جمر بن عمر نے کہا کہ جنہوں ابو بکر صدیق کے ساتھ سفر کیا اور ان سے حدیث من کریا در کی وہ عبدالرحمٰن بن صبیحہ سے ۔شاید وہ اور ان کے والد صبیحہ دونوں ل کر ابو بکر صدیق کے ہمراہ گئے اور دونوں نے ان سے حکایت کی۔ عبدالرحمٰن تقد ( بینی ایسے خفس جن کی روایت حدیث معتبر ہے ) اور قبل افحہ یث تنے ( بینی ان لوگوں میں سے بتے جنہوں نے بہت کم حدیثیں روایت کی ہیں۔)

نیار بن مکرم الاسلمی .... ان چارسحابی سے منے جنبوں نے عثان بن عفان کو دن کی نماز جناز و پڑھی اور ان کی قبریس اترے۔ نیارنے ابو بکرصد بی سے حدیث نی ہے ثقة اور قلیل الحدیث منے۔

عمید الله بن عامر ۱۰۰۰۰۰۰ بن ربید بن ما لک بن عامر بن ربید بن تجر بن مسال مان بن ما لک بن ربید بن وفید و ابن ع ابن عبر بن وائل بن قاسط بن جنب بن افعی بن دعی بن جدیل بن اسدر بید بن نزار جوعمر و بن انتظاب کے والد

-----الخطاب بن نيل كے حليف تھے۔

وصال نبوی کے وقت ان کی عمر عبداللہ کی کنیت ابو عرض نی اللہ کے دیائے میں بیدا ہوئے رسول التعلیق کی وقات کے وقت یا نجے یا جید سال کے نظے۔

محد عمر المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المرح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح ا

عبدائد بن عامر بن ربیدے مروی ہے کہ میں نے دوخلفا ولینی ابو بکر وعمر کو پایا جو نماام کو کسی پرز ناتبت لگانے پر جالیس کوڑے مارتے تھے۔

عبدالله بن عامر بن ربید سے مروی ہے کہ میں نے ابو بکر صدیق دعمر اور ان دونوں کے بعد کے ضلفا وکو غلام کی تہت زنامیں جالیس کوڑے مارتے پایا۔

محمر بن ممر کے کہا کہ عبداللہ بن عامر کی وفات ۸۵ھ میں عبدالملک بن مروان کے زیالہ خلافت میں مدینے میں ہوئی وہ ثقہ ولیل الحدیث نتھے۔

ا بوجعفرالا ن**صاری** نام ہم ہے ہیں بیان کیا نمیا

انی جعفرالانصاری ہے مروی ہے کہ میں نے ابو بکر خمید بی کود یکھا کدان کا سراور دازهی ( نشاب کی سرخی ہے) مثل بول کی پنگاری کے تھی۔ ہے ) مثل بول کی چنگاری کے تھی۔

ابوسهل الساعدي . بم سان كانام بيان نبيس كياميا-

ا بی سبل انساعدی ہے مروی ہے کہ انہوں نے ابو بکر صدیق کے پیچیے نماز پڑھی۔ انہوں نے ان کی قراءت کا طریقہ بیان کیا۔

اسلم عربن الخطاب كفام تصدان كى كنيت ابوزيرهي

حضرت ابو بکرصد بین کا ان سے معاملہ ..... زیداسلم نے اپ والدے دواہت کی کریم بن ا لخطاب نے بچھے یا ہیں فریدا۔ ای سال اصعف بن قیس کو گرفتار کر کے بادیا کیا تھا۔ ان کا زنجروں میں بندھا ہوا ہونا اور ابو بکرصد بن سے گفتگو کرنا بچھے یاد ہے وہ کہتے تھے کہ اے فلیفہ رسول اپنی جنگ کے لیئے جھے آ سے کرد یجئ اورا پی بہن ہے میرا نکاح کرو یکئے ابو بکر صدیق نے بیدرخواست قبول کر لی۔ان پراحسان کیا ( کہ آزاد کردیا )اور اپنی بہن ام فردہ بنت قیافہ سے نکاح کردیاان ہے تھے بن الاصعب پیدا ہوئے۔

محر بن مرّ نے کہا کہ اسلم نے ابو بکر صدیق ہے ہیمی روایت کی ہے کہ انہوں ان کوا پی زبان کا کنارہ پکڑ کریہ کہتے ہوئے دیکھا کہ اس نے جھے بہت مقامات میں اتارااسلم نے عمر وُعثان وقیرہ سے بھی روایت کی ہے۔ اسامہ بن زید بن اسلم سے مروی ہے کہ ہم لوگ اشعر بوں کی قوم میں سے ہیں ۔ نیکن ہم لوگ عمر بن انتظاب ؓ کے احسان کا انکارنیں کر سکتے۔

اسلم کول تنے ؟ .... عثمان بن عبیدالله بن الى دافع ہے مردى ہے كہ يس سعيد بن المسيب ہے كہا كہ مجھے بتائے كه عمر بن الخطاب كے غلام اسلم كن لوگوں يس سے تنے۔ انہوں نے كدوہ بجاوہ كے جش يتے۔ عثمان بن عبدالله نے كہا كہاس طرح بس نے اسپنے والدكو بھى كہتے ساہے كہ اسلم عبشى بجادى تھے۔

زید بن اسلم سے خود ان کی روایت کی ہوئی ایک حدیث میں کہ اسلم مولائے عمر کی کنیت ابوزیر تھی۔ اسلم مولائے عمر کی وفات مدینے میں عبدالملک بن مروان کی خلافت میں ہوئی۔

عمر بن الخطاب کے غلام کی ۔۔۔۔۔ عمر و بن تمین نے اپ باب دادا ہے دوایت کی کہ ابو بکر صدیق نے میں کے پانی کے کئو کس کے سوا اور کسی چیز کی حفاظت کرتے تھے۔ بیس نے رسول انتسائی کو بھی اس کی حفاظت کرتے تھے۔ بیس نے رسول انتسائی کو بھی اس کی حفاظت کرتے تھے۔ بیس نے رسوار بوکر جہاد کیا جاتا تھا۔ زکو ہ کے اور نے دیا جاتا تھا۔ ان اور نے جو بیٹے جاتے تھے۔ آئیس ر بڈ واور اس کے مضافات میں چرنے کے لئے بھیج دیا جاتا تھا۔ ان کے لئے وہ کسی چیز کی حفاظت نہ کرتے تھے۔ کتو میں والوں کو بھم تھا کہ جوان کے پاس آ کر پانی ہے اور چرائے اس کو شدو کے۔

پھر جب عمر بن الخطاب خلیفہ ہوئے اور لوگوں کی کثرت ہوئی اور انہوں نے شام وعراق ومصر لفکر بھیجے تو ریذ ہ کی حفاظت کی اور مجھے اس کی حفاظت پر عال بنایا۔

ما لک الدار ... عمر ربن الخطاب کے غلام تھے۔وہ لوگ جو جیلان تمیر کی طرف منسوب تھے۔ ما لک الدار نے ابو بکروعمر و سے روایت کی ۔ان سے ابوصالح السمان (محمی والے ) نے روایت کی مشہور آ دی تھے۔

الوقر 8 .... دلا مے عبدالرحمٰن بن الحادث بن بشام بن العفير قالحز وى تقداور قليل صديث تھے۔ الى قر ومولائ عبدالرحمٰن بن بشام من العفير قالحز وى تقداور قليل صديث تھے۔ الى قر ومولائ عبدالرحمٰن بن الحارث بن بشام مدروى ہے كدايو بكر صديق نے بحق تعليم كيا ميرے لئے بھی وہی حصد لگا يا جيسا كد ميرے آتا تا كے لئے۔

محمد بن اساعیل نے ابن الی زب ہے روایت کی کہ ابوقرہ کے آقا بی مخربہ کے ایک شخص تھے جوان کے علاوہ تھے جنہوں نے ان کوآڑاد کیا تھا۔

معاویه بن الحارث الا کیربن معاویه بن تورین مرتعین معاویه بن کنده بن عضیر بن عدی بن الحارث بن مره بن او دبن زید بن پشجب ابن غریب بن زید بن کبلان بن پشجب بن پعرب بن قبطان به

حارث کا نام الولا وہ بھی تھامحض ان کی کثرت اولا د کی وجہ ہے ہوا حجر کا نام القر در کھام کیا القر دان کی زبان میں تنی اور بخشش کرنے والے کو کہتے ہیں۔حارث الولا وہ حجر بن عمرو آ کل المرار ( در خت تکنے کھانے والے ) ک بھائی تھے۔

جار باوشاهان کی اولاوے اگی اولادے جاربادشاہ ((۱) محور ۲)

وشرح (٣) وجيد (٣) وانفعه ) معدى كرب بن وليدكى اولا و سے تھے بطور وفد كے فعد بن قيس كے ہمراہ ني مرئيم عليقة كے پاس آئے اور اسلام لائے پھراپئة شہروں كو گئے اور مرقد ہو گئے اور يوم النجير بيس قبل كئے گئے وہ لوگ ملوك (باوشاہ) اى وجہ ہے كہلائے كہاں ہيں ہے ہرا يك شخص كى ايك وادى تى اور وہ اس كى ہر چيز كا ما لك تھا۔
کثير وزيد وعبد الرحمٰن فرزندان صلت نے مدینے كى جانب ہجرت كى و بيسكونت اختيار كرلى قريش ك بن هج بن عمر و سے معاہدہ صلف كرليا ان كوكوں كا دفتر ووظيف ولوج هيں نام أبيس لوگوں كے ساتھ رہا يہاں تك كه جب امير المؤسنين مہدى كا زمان آيا تو انہوں نے ان لوگوں كو بن جي سے نكال كر ضافائے عباس بن عہد المطلب ميں واطل كيا اس كى دعوت ان كے ساتھ ہے اور ان كے عيال اب بك بن تم ميں ہيں۔
آج ان كى دعوت ان كے ساتھ ہے اور ان كے عيال اب بك بن تم ميں ہيں۔

زید بن صلت ہے مروی ہے کہ جس نے ابو برصدیق کو کہتے سنا کہا گر جس کسی پڑورکو کر فآار کرتا تو جس یہ پہند کرتا کہ اللہ اس کی بردو یوشی فرمائے۔

محربن عمر نے کہا کہذید بن صلت نے عمر ووعثان سے مجی روایت کی ہے اور وہ تنسل الحدیث تنص

ان کے بھائی کثیر بن صلت ان کا اصل نام اور پچھ حالات ..... نافع ہے مردی ہے کہ کیر ابن سلت کا نام تنبیل تھا عمر بن خطاب نے کثیر رکھا مجمد بن عمر نے کہا کہ کثیر بن ملت نبی کریم علی کے ذائے میں بیدا ہوئے کئیت ابوعبدانڈ تھی ۔انہوں نے عمرو دعثان وزید بن ثابت وغیرہ ہے روایت کی ہے خودا بی زات ہے بزرگ و نیک حال تنے مدید منورہ کی عمر گاہ میں ان کا بہت بزامکان تھا ان سے پہلے عمد گاہ ای (مکان) کے پاس تھی وہ (مکان) بطحاء الوادی کے داستے میں تھا جو مدید منورہ کے درمیان میں تھی۔

کثیر بن صلت کی اولا و پی مجمد بن عبداللہ بن کثیر سے جو تنی بامروت اور فقیہ سے ۔ حسن بن زید بن الحسن بن علی بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علی بن الحی طل بن الحی طالب کو جسب ابوجعفر نے مدینہ منورہ کا گورز منایا تو انہوں نے ان کو قاضی منایا ۔ پھر جسب مبدی ضلیفہ سبٹے تو انہوں نے عبدالصمد بن علی کو مدینہ منورہ سے معز ول کرویا اور مجمد بن عبداللہ بن کثیر کو اس کا والی بنا دیا

عبدالرحمٰن بن صلت عبدالرحمٰن بن صلت کثیر بن صلت کے بھائی نتے۔ راوی نے کہا کہ بمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے کسی اور سے بھی کوئی حدیث روایت کی ہے۔ عاصم بن عمر بن خطاب .....این نفیل بن عبدالعزیٰ بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب،ان کی والدہ جمیلہ بنت عاصم بن ثابت بن قیس تھیں اور وہ ابوالا تلح بن عصمہ ابن مالک بن امتہ بن ضبیعہ بن زید تنے جوانصار بن عمر و بن عوف میں سے تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ نبی کریم سیالی نے عاصم کی والدہ کا نام بدل دیا ان کا نام ماسیہ (نافر مان ) تھا آنخضرت نے قرمایا کنہیں بلکہ جمیلہ۔

عبید الله بن عمر بن خطاب وعدین ابی وقاص کے دور هشریک بھائی تنصدینه منور ویس قرآن کی تعلیم دیتے تنصہ

ا بولولو کی لڑکی کا کل ۔ عبیدائلہ نے کہا کہ میں نے انہیں تلوار ماری جب انہوں نے تلوار کی آ ہن پائی تو اپی دونوں آئٹھوں کے درمیان بختی بیدا کر لی۔عبیداہند چلے محتے اور ابولولو کی لڑکی جواسلام کا دعویٰ کرتی تھی کوئل کردیا

سخت اراوه .....عبیدانند نے اس روز بیاراد و کیا کدریند منور و کے قید یوں کو بغیر آل کئے نہ چھوڑیں مے مہاجرین اولین جمع ہوئے ،عبیدانند کا بیاراو و بخت گرال گزرااوران مرخی کی اور آل ہے روکا۔

عبیدانلہ نے کہا کہ انلہ کی قتم میں ان لوگوں کو اور دوسروں کو بھی ضرور قتل کروں گا۔ دوسروں ہے مراد بعض مہاجرین نتھے۔عمرو بن العاص خوشا مدکر تے رہے یہاں تک کہ ان ہے تکوار لے لی۔

ان کے پاس سعد آئے وونوں میں سے ہرایک اپنے ساتھی کا سر پکڑ کر باہم چیشانی پکڑنے لگا محراوگ حائل ہوگئے۔

پھرعثمان آئے ابھی لوگوں نے ان ہے ہیت نہیں کی تھی۔انہوں نے عبداللہ بن ممر کا سرپکڑ لیادونوں میں نچ بچاؤ کر دیا ممیا اس روز زمین لوگوں پر تاریک ہوگئی اور سب اس واقعہ سے بہت ممکین ہوئے۔مبیداً للہ نے ہفیہ و ہر مزان اور دختر ابی لولوگول کر دیا تو لوگوں کواند بیشہ وا کہ انہیں سز انہ دی جائے۔

حضرت عثمان کا انہیں قبل کرنے کا ارادہ .... ابی دجزہ نے والدے روایت کی کیم نے اس روز عبیداللہ کواس حالت میں ویکھا کے عثمان اور ووایک دوسرے کی پیشانی پکڑر ہے تھے عثمان کہتے تھے کہ خدا تھے عارت کرے تو عثمان کہتے تھے کہ خدا تھے عارت کرے تو نے ایسے محض کو تورسول خدا علیہ کی عارت کرے تو نے ایسے محض کو تورسول خدا علیہ کی عارت کرے تو نے ایسے محبور ویا ہے تھے جھوڑ نے کی محنوائش نہیں ۔ پھر جھے عثمان سے تعجب ہوا کہ جس وقت خلیفہ ہے انہیں جھوڑ ویا لیکن جھے معلوم ہوا کہ جمر و بن العاص نے اس معالم میں مداخلت کرے آئیں اپنی رائے ہے بھیردیا۔

عمران بن مناخ سے مردی ہے کہ جب عبیداللہ بن عمر نے ہر مزان اور دختر ابولولو کولل کیا تو سعید بن الی وقاص عبیداللہ بن عمر کی بیشانی کچڑ کر کھینچنے گئے سعدان کی بیشانی کچڑ کر تھمیٹتے تنے اور کہتے ہتے کہ

> لا اسد الا انت لنهت و احدا سوائتمبارے ٹیرٹیس ہیں کہتم تبادھاڑتے ہو و غالت اسو د الارض عنک الغوائل

زمین کے شیروں نے تمہاری جانب سے مفاسد مثاویے

يشعركلاب بن علاط برادر حاج كابعبيدالله في كهاك

تعلم اني لحم مالا تسيغه

تم ج نے ہو کہ میں اس چیز کا گوشت ہوں جو تمہارے طلق سے نہیں اتر سکتا

فكل من خشاش الارض ماكنت آكلا

لہذاتم جب تک کھاسکوز مین کے کیزے مکوڑے کھاتے رہو

پھرعمرو بن العاص آ ہے۔ بعیداللہ ہے گفتگوشروع کی اورخوشامد کر کے ان سے آلوار لے لی وہ قید خانے میں تید کر دیئے گئے جب حضرت عثمان خلیفہ ہے تو ان کور ہا کردیا گیا۔

محمود بن لبیدے مروی ہے کہ اس روز نبیداللہ ایک جنگجو در ندے کی شکل جس بتھے جوجمیوں کو کوارے روکتے تھے پہاں تک کہ قید خانے جس قید کردئے گئے۔ جس شیال کرتا تھا کہ اگر عثمان خلیفہ بنیں گر آئیس کل کردیں گے۔ اس کے ساتھ کیا تھا۔ رسول اکر مہنا ہے ہے سے ابدی سے وہ اور سعد سے نے وہ سب دیکھا جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ رسول اکر مہنا ہے ہے سے ابدیل سے وہ اور سعد سب سے زیادہ ان پر سخت تھے۔

مطلب بن عبیدانڈ بن خطب ہے مروی ہے کیلی نے عبیداللہ بن مرے یو چھا کہ جس وقت تم نے ابولولو کیلز کی کے آل کا اراد و کیا تو اس کا کیا گناوتھا عثان نے علی ہے مشورہ کیا تو علی کی رائے اور رسول اکر مہنا ہے کے اکابر صحابہ کی رائے ان کے آل کی ہوئی لیکن عمر و بن العاص نے حضرت عثان سے آئی بحث کی کہ انہوں نے ان کوچھوڑ ویا علی کہا کرتے تھے کہ اگر میں عبیداللہ بن عمر پر قاور ہوتا اور جھے سلطنت کمتی تو ضروران سے قصاص لیتا۔

ابن عباس كے غلام عكرمد ب مروى ب كمالى كى رائے تھى كدا كر مبيدانلد بن عمر پر قادر : ول تو البيس كمل كر

د يں۔

ز ہری ہے مردی ہے کہ جب عثمان ظیفہ بنائے گئے تو انہوں نے مہاجرین وانصار کو باایا اور کہا کہ ججے اس فخص کے آل کے بارے بیں مشورہ دوجس نے دین بی دختر ڈالا مہاجرین وانصار شغن ہوکر دھنرت عثمان کو ان کے ممل پر جرات دلاتے تھے۔ اکثر لوگوں نے کہا کہ اللہ ہر مزان وہفینہ کودور کر سے کہ جبید اللہ کو اللہ کہ جیجے بھیج دین جا ہے اللہ کا میں الدا تھے جی کہا کہ یا امیر الرومنین قتل کا واقعہ آپ کے ظیفہ بنے سے دین جا ہوا لہذا آپ انھیں درگز رہیجے عمرو بن العاص کے کلام ہوگے۔ میں میں درگز رہیجے عمرو بن العاص کے کلام ہوگے۔

ابن جریج سے مردی ہے کہ حضرت عثان نے لوگوں سے مشورہ کیا تو لوگوں نے (متنولین ہفینہ و ہرمزان) کے خون بہا پراتفاق کرلیا اور اس پر متنق ہوئے کہ عبیداللہ بن عمر کو ان دونوں کے بدلے تل نہ کیا جائے دونوں مسلمان ہو مجئے تھے اور عمر نے ان کا دخلیفہ مقرر کردیا تھا۔

عبیداللّذ کا حضرت معاویہ کے پاس جاتا ..... جبِعلی بن ابی طالب ہے بیعت کی ٹی تو انہوں نے عبیداللّذ کا حضرت معاویہ کے پاس جاتا ..... جبِعلی بن ابی طالب ہے بیعت کی ٹی تو انہوں نے عبیداللّذ بن عمر کے تل کارادہ کیاوہ بھاگ کرمعاویہ بن ابی سفیان کے پاس چلے گئے انہیں کے ساتھ رہے اور جنگ صفین میں قبل ہوئے۔

یزید بن پزید بن جابر کہتے تھے کہ معاویہ نے ہیدانقہ بن عمر کو با یا اور کہا کو ٹل جس حالت میں و کہتے ہو بکر بن واکل ان کی مہمانداری کرتے میں کیا تمہاری رائے ہے کہتم الشہبا ، جا وَ انہوں نے کہا کہ ہاں ہیدالقداپے خیمے میں واپس آئے اور ہتھیار پہنے سوچا خوف ہوا کہ معاویہ کے ساتھ اپنے حال پر قبل کردئے جانمیں گے۔

غلام کی رائے ..... ایک آزاد کردہ غلام نے کہا کہ میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں معاویہ مرف موت کے لئے آپ کو آگے کرتے ہیں اگر آپ کو فتح ہوئی تو وہ خلیفہ بن جا کیں گاوراگر آپ کل کردئے میے تو انہیں آپ سے اور آپ کے ذکر سے فرصت مل جائے گی۔ لہذا میر کہنا مانے اور عذر کرد بیجئے انہوں نے کہا کہ تم پر افسوس ہے تم نے جو پچھ کہا ہیں بچھ گیا۔

بیوی کی رائے ۔۔۔۔۔ بریہ بنت ہانی ان کی بیوی نے کہا کہ جھے کیا بوا کہ جہیں جدی کرتے دیکھتی ہوں انہوں نے کہا کہ جھے کیا بوا کہ جہیں جدی کرتے دیکھتی ہوں انہوں نے کہا کہ جھے امیر نے تھم دیا ہے کہ الشہباء جاؤں کہنے تکبیں کہ الندگ شم وواس صندوق کی طرح ہے جواس کواٹھا تا ہے وہ ضرور تن کی طرح ہے جواس کواٹھا تا ہے وہ ضرور تن کہا کہ خاموش ہے جا ہتا ہے وہ معاویہ ہیں۔انہوں نے کہا کہ خاموش رہوالندگی شم آئے تنہاری توم میں بہت کشت وخون کروں گا۔

بیوی نے کہا کہ میری قوم کا کوئی مقتول نہ ہوگا۔ معاویہ نے تمہیں فریب دیا ہے اور تمہیں خور تمہیں ہے دھوکا و یا ہے اس کے متعلق ترہارے دیا ہے ان پرتمہارا ہونا گراں ہے۔ عمر و بن العاص نے اور انہوں نے آتے ہے پہلے اس کے متعلق ترہارے بارے میں فیصلہ کرلیا تھا۔ اگر تم علی کے ساتھ ہوتے یا اپنے گھر ہیں تے تو زیادہ بہتر ہوتا تمہارے بھائی نے یہی کیا ہے حالا تک میں فیصلہ کرلیا تھا۔ اگر تم علی کے ساتھ ہوتے ہوں ہوتا تمہارے بہتر ہیں انہوں نے کہا کہ خاموش رہو بات کرتے اور سکراتے جاتے ہے کہتے گئے کہتم اپنی قوم کے قید یوں کواسی خیمے کے گردو کیموگی۔

بیوی نے کہا کہ اللہ کی تم مجھے تو یے نظر آتا ہے کہ اپنے گھوڑ ہے پر سوار بہو کر قوم کے پاس جاؤں گی کہ تمہارا جسم ما تک کرا ہے وفن کر دون والے ہیں ان ہیں ایسا جسم ما تک کرا ہے وفن کر دون والے ہیں ان ہیں ایسا سرکش بھی ہے کہ لوگ اے اس طرح و کیھتے ہیں جسے ہلاکت کی طرف و کیھتے بہوں۔ وہ اگر لوگوں کو کھانے ہینا ترک کرنے کا تھم دے تو وہ لوگ اے نے چھیں۔ انہوں نے کہا کہ طامت کم کروکیونکہ بھارے برز دیک تمہاری بات نہیں بھی سے انہوں نے کہا کہ طامت کم کروکیونکہ بھارے برز دیک تمہاری بات نہیں

مانی جائے گی ۔۔۔ الشہباء روائل کی محبیدالقد معاویہ کے معاویہ نے انشہبا وان کے ماتحت کردیاوہ ہارہ ہزار تھے اور آٹھ ہزارائل شام کوبھی ان کے ماتحت کیاان میں ذوااکلاع مع قبیلہ حمیر کے تھے۔

عبید اللّٰد کا ملّٰ بسب ان اوگوں نے جنگ کی ٹھان کی اور ارادہ کیا کہ علی تک پہنچ جا کمیں جب انہیں قبیا۔ رہید نے دیما تو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور نیز ہ بازی شروع کر دی چاروں طرف ہے گھیر کران پر پہنچے اور ایسی شدید جنگ ہوئی کہ نیز وں اور تلواروں کے علاوہ کچھ نظر نہ آتا تھا۔ عبیداللّہ قبل کر دیئے گئے اور ذواا کا باع بھی مارے گئے جس نے عبیداللّٰد کوئی کیاوہ زیاد بن خصفہ النہی تھا۔ لاش کی والیسی اور ملہ فیس .....معاویہ نے جیداللہ کی ہوی ہے کہا کہ اگرتم اپنی قوم میں جا کران اوگوں سے مہیداللہ بن عمر کی لاش کے بارے میں گفتگو کرتی تو بہتر ہوتا۔ دوسوار ہو کران کے پاس کئیں وہ ان لوگوں کے پاس آئیں وہ ان لوگوں کے پاس آئیں اورا پنانسب بیان کیالوگوں نے کہا کہ ہم نے پہچان لیا تمہیں مرحبابتا و کیا کام ہانہوں نے کہا کہ یہ لاش جسے تم لوگوں نے قبل کیا ہے اسے لے جانے کی اجازت دو۔

کیا۔ معاویہ نے لاش کو ایک توجوان کھڑے ہوئے لاش کو ٹچر پر یا ندھ کر رکھ دیا بیوی نے نشکر معاویہ کا رخ کیا۔ معاویہ نے لاش کوایک تابوت میں رکھا قبر کھودی ان پر نماز پڑھ کر فن کر دیا پھررو نے گے اور کہتے ہے کہ ابن فاروق کو آل کردیا گیا۔ زندگی وموت میں وہتم ہارے فلیفہ کا فر ما بردار رہا اس کے لئے دعائے رحمت کروا کر چالندنے اس پر حمت کی تھی اورائے خیر کی توفیق دی گئی تھی

معا و بیرا ورعبیدالندگی بیوی کا مکالمه ..... بریجی ان پردوری تیس معاویه نے جو پھی کہاتھا جب انہیں معلوم ہوا تو کہنے لگیں کرتہ ہیں تو ہو کہ ان کے لڑکوں کو پیٹیم کرنے اور ان کی جان لینے میں جدی کی ان پر بعد کے معاملہ کا پورا خوف تھا معاویہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے عمرو بن العاص ہے کہا کہ دیکھتے نہیں کہ یہ عورت کیا کہتی ہے اور جو پچھ سنا تھا اسے بیان کردیا

م عرونے کہا کہ اللہ کی تتم تم پر تعجب ہے تم نہیں جائے کہ لوگ ہے کہیں۔ اللہ کی تتم لوگوں نے تو ان لوگوں کے بارے شرکہا ہے جو ہم سے اور تم ہے بہتر تھے تو وہ اوگ تہبارے بارے میں نہیں کہیں گے۔ اے مخص اگراس سے جائم پوٹی نہ کرو گے جو تم و کہتے ہوتو تم خود اپنی طرف ہے فم میں رہو گے۔معاویہ نے کہا کہ اللہ کی تتم بہی رائے جھے اپنے والد سے میراث میں لی ہے۔

عبیداللہ کے آئی میں اختیا فی .....عبداللہ بن افع نے اپ والدے روایت کی ہے کہ جیداللہ بن ممر کے آئی میں اختیا فی کے دائیں افع نے اپ والدے روایت کی ہے کہ جدان کے آئیں اللہ بنا ہے کہ بمدان کے آئیں اللہ بنا ہے کہ بمدان کے سی میں بنا ہے کہ بمدان کے سی میں نے آئی کیا اور کوئی کہتا ہے کہ بنی حذیفہ کے سی میں نے آئی کیا ۔ کوئی کہتا ہے کہ بنی حذیفہ کے سی میں نے آئی کیا در اور کوئی کہتا ہے کہ بنی حذیفہ کے سی میں نے آئی کیا ۔ وہ کوئی کہتا ہے کہ بنی حذیفہ کے سی میں نے آئی کیا در اور کوئی کہتا ہے کہ بنی حذیفہ کے سی میں نے آئی کیا ۔

حسن بن علی کے غلام سعد ہے مردی ہے کہ جنگ صفین کی رات کوشن بن علی کے ہمراہ نکلا۔ ہمدان کے پچاس آ دمی ساتھ بھے اور جا ہے بتھے کہ علی سے جاملیس و ودن ایسا تھا کہ فریقین کے درمیان بہت شر ہوا تھا۔

لاش کے متعلق دوسری روابیت ..... ہم اوگ ہمدان کے ایک اوی کے پاس سے گزر ہے جس کانام نہ کورتھااس نے ایپ گھوڑے کی بچھاڑی ایک مقتول کے پاؤں سے باندھی تھی ۔ حسن بن ملی اس کے پائی تغیر مجئے سلام کیاا ورکہا کہتم کون ہو۔ اس نے کہا کہ بیس ہمدان کا ایک آ دمی ہوں۔ بوجھا کہتم یہاں کی کرتے ہو۔ اس نے کہا کہ بیس نے اس مقام پراپ ساتھیوں کو چھوڑا تھا میں ان کی دائیس کا ختظر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بیمقتول کون ہے اس نے کہا کہ جھے اس کے ملاوہ کچھ معلوم نہیں کہ ہے ہم پر بہت بخت تھا ہمیں سخت شکست و یتا تھا اور کہتا تھا کہ میں

طیب بن الطیب ہوں جب ہموار مارتا تھا تو کہتا تھا کہ میں این القاروق ہوں۔اللہ نے اسے میرے ہاتھ نے آگے ہے۔ میں اس حسن از کراس کے پاس گئے تو ویکھا کہ عبیداللہ بن عمر شخصان کے ہتھیاراس شخص کے آگے تھے وہ اسے علی کے پاس لائے علی نے ان کا سامان اسے دے دیااوراس کی جار ہرار درہم قیت لگا کراہے دے دی۔

ابن رزین سے مروی ہے کہ پی صفین بیں اپنے آزاد غلام کے ہمراہ تھا۔ چوتھی رات گزرجانے کے بعد بیں نے علی کوشت کرتے و یکھا۔ لوگوں کے جمعہ کی حتے اور منع کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے جمعہ کی حتی کی کو مقابلہ کیا عبیداللہ نے کہا کہ بی طیب بن الطیب مقابلہ کیا عبیداللہ نے کہا کہ بیل طیب بن الطیب ہو پھر تمارین یاسر نے جواب ویا کہ تم خبیث بن الطیب ہو پھر تمار نے آئیس فل کر دیا اور کہا کہ آئیس حضر میوں میں سے کسی نے قبل کیا۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ جمعے دوسری سنداور دوسرے راوی سے معلوم ہوا ہے کہ عبیدانند بن عمر نے اس روز عمار کا کان کا ٹ ڈالا لیکن ہمارے تذ ویک زیاوہ ٹابت ہے کہ عمار کا کان جنگ بمامہ بیس کا ٹامکیا۔

محكمه الني ربيعيه الني كالنيت ابوتمز وتحى ان كى والدوجهانه بنت الى طالب بن عبدالمطلب بن باشم بن عبد مناف بن تص تحيس -

اولا دسسبهر بن ربیدے یہاں جزہ پیدا ہوئے انہی سے ان کی کنیت تھی ان کے علاوہ قاسم وحمید وعبد القدا کبر تنے وہی عائذ اللہ تنے۔

ے کذاللہ کی والدہ جو ریبیاس ایوعزہ شاعر کی جی تھیں جس کورسول اکرم علی نے بہادری کے ساتھ غزوہ احدیمی قبل کیا۔ایوعزہ کا نام عمر و بن عبداللہ ابن عمیر بن اہیب بن حنافہ بن تم تھا۔

ا یک بیٹے عبدالقد تنھے اور ایک جعفر جن کی کوئی اولا دنہ تھی ان کے علاوہ عثمان وام کلثوم وام عبدالقہ تھیں ان سب کی والد وامتداللہ بنت عدی تھیں۔

روایات ..... علی وجمرام ولدے بیدا ہوئے تھام عبیدالنداورایک دوسری بی بھی ام ولدے تھیں۔

رسول اکرم اللغظی کی دفات کے دفت محمد بن ربیعہ دس سال ہے زائد تھے ہمیں معلوم نہیں کہ انہوں نے رسول اکرم علی ہے کوئی روایت کی ہے البتہ عمر بن خطاب ہے مطے تھے اور ان سے روایت کی ہے۔ معرف میں میں میں اللہ میں میں میں میں تبدی عاصر خوال ہے اور ان کے ایک اللہ میں میں المحاد میں معرف میں معرف م

محمد بن رہیدہ بن الحارث ہے مردی ہے کہ آئیں عمر بن خطاب نے دیکھا کہ بال لیے تھے بیذ والحلیفہ میں ہوا یمحمہ نے کہا کہ میں اپنی ادنٹی پرتھا اور ذی الحجہ میں جج کااراد و کررہاتھا مجھے انہوں نے حکم دیا کہ بال کتر وادوں میں نے قبیل کی۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عبدالرحمٰن الاعرج محمد بن ربیعہ بن الحارث کے آزاد کردہ غلام تنھے۔ عبد اللّٰد بن نوفل ، . . . . ان کی والدہ غریبہ بنت سعید بن القشب تھیں قشب کا نام جندب بن عبداللّٰہ بن را فع بن نصلہ بن محضب بن صعب بن مبشر بن وہمان تھا جوالا زوھی سے تھے۔ضریبہ کی والدہ حکیم بنت سفیان بن امیہ بن عبدشس بن عبد مناف تھیں جوسعد بن الی وقاص کی خالہ تھیں۔سعد کی والدہ حمنہ بنت سفیان بن امیہ بن عبدشس تھیں۔

عبدالله بن نوفل کی اولا دمعلوم نه ہو گئے۔ عبدالله بن نوفل نبی کریم علیہ کے زمانے جس پیدا ہوئے۔

قاصنی بنینا .....ابوالغیث سے مروی ہے کہ ہے ہے ہیں جب پہلی مرتبہ مروان بن انکم معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے مدینہ کا توان بن الحکم معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے مدینہ کا کورٹر بنا۔ تو اس نے عبداللہ بن توفل بن الحارث بن عبدالمطلب کومد ہے کا قاضی بنایا۔ میں نے ابو ہرر ڈاکو کہتے سنایہ بہلے قاضی ہیں جن میں اسلام میں دیکھا۔

محمد بن تمرین کی کہا ہمارے ساتھیوں نے اس بات پرا تفاق کیا کہ عبداللہ بن نوفل بن الحارث مروان الحکم کی جانب سے دینے کے پہلے قاضی متھے۔ حالا تکدان کے اہل بیت ان کے یا اور کسی بنی ہاشم کے قامنی مدینہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے اہل بیت نے کہا کہ ان کی وفات معاویہ بن الج سفیان کی خلافت کے زمانے ہیں ہوئی۔

و فات۔۔۔ بھر بن عمر نے کہا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ معاویہ کے بعد بھی زمانہ دراز تک زندہ رہے۔ اور ۲۸ ہے عبد الملک بن مروان کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔

عبیداللدین نوفل علی بن زیر بن جدعان سے مردی ہے کہ عبیداللہ بن نوفل وسعید بن نوفل و مغیرہ بن نوفل سب تبید قریش میں سے تھے۔

قبولیت کی گھڑی کی تلاش ..... جب سورج نطاعات وضح بی کو جعد کی نماز کو چلے جاتے ہے۔ اس سے وہ وہ اس لیے کو چاہتے ہے جس میں مغفرت کی امید کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ہیداللہ بن نوفل سو محفاتو انھیں (بیدار کر نے کے لیے) جسنجوڑا گیا (یاان کی چنے میں دھکا دیا گیا) اور کہا گیا کہ یہی وہ لیحہ جس کوتم چاہتے ہو۔ انھوں نے سر انھایا (اور اس طرح مسجد کی طرف بھا گے ) کہ وہ اس باول کی طرح ہے جو آسان پر چڑھتا ہے بیاس وقت ہوا کہ آ فآب ڈھل گیا تھا۔

مغیره بن نوفل ... ان ی والده ضربید بنت معید بن القشب تعین قشب کانام جندب بن عبدالله بن رافع بن نصله بن معید بن القشب تعید ... نصله بن محسب ابن بیشره بن دیمان تعاجوالا زویس سے تعے ..

اولا و .....مغیرہ کے ہاں ابوسفیان پیدا ہوئے جن کی ہوئی اولا دیتھی ان کی والدہ آمنہ بنت الی سفیان بن الحارث بن عبد المطلب تعیں۔

عبدالملك اورعبدالواحدان دونوس كي والدهام ولدخيس

سعيد ولوط واسحاق وصالح وربيده عبدالرحن فتلف ام ولدے تھے۔عبدالله وعون بھی ام ولدے تھے۔

ان سے شفاعت کی درخواست .....امه دام المغیر وان دونوں کی دالد و بنت ہمام بن مطرب بی عتیل میں ہے تھیں۔

علی بن الحسین سے مروی ہے کہ کعب نے مغیرہ بن نوفل کا ہاتھ پکڑ کرکہا کہ قیامت میں میری شفاعت کرنا انھوں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چیٹر الیا اور کہا میں کیا ہوں۔ میں تو مسلمانوں میں ہے ایک فخص ہوں۔ انھوں نے پھران کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے خوب زور سے پکڑ لیا اور کہا کہ آل گھر میں سے کوئی موسی ایسانہیں جے قیامت میں شفاعت کاحق نہ ہو۔ پھر کہا کہ اسے (لیمنی شفاعت کو) اس کے (لیمنی حدیث کے ) بدیلے یا در کھنا۔

عبدالملک بن المغیر و بن نوفل سے مروی ہے کہ جھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ کعب الحجار نے میرا ہاتھ پکڑاڑور سے دبایا اور کہا کہ میں اسے تمعارے پاس چھپا تا ہوں تا کہ آم اسے قیامت میں یاد کر واقعوں نے کہا کہ میں اس میں سے کیا یاد کروں گا۔ انھوں نے کہا کہ تم ہاس ذات کی جس کے قیضے میں میری جان ہے جمع اللہ تھے اس ذات کی جس کے قیضے میں میری جان ہے جمع اللہ تھا است کے دن درجہ بدرجہ اپنے قرابت واروں سے شفاعت شروع کریں گے۔

سعیبر بن نوفل سندان الخارث بن عبدالمطلب بن ہاشم ان کی دالد وضر بید بنت سعید بن المقشب تغییر جن کا نام جندب بن عبدالله بن مصب بن صعب بن مبشر بن د جمان تفاالا زوجیں ہے ہے۔ نام جندب بن عبدالله بن مصب بن صعب بن مبشر بن د جمان تفاالا زوجیں ہے ہے۔ سعید بن نوفل کے ہاں اسحاق اکبرو حظلہ اور ولید وسلیمان واضعت وام سعید جن کا نام امند تھا پیدا ہو کیں۔ ان سب کی والد وام الولید بنت الی فرشدا بن الحارث بن ما لک بن المسیب فرزاعہ کے بی خوشیہ جس سے تھیں۔ ان سب کی والد وام الولید بنت الی فرشدا بن الحارث بن ما لک بن المسیب فرزاعہ کے بی خوشیہ جس سے تھیں۔

اسحاق اصغرولیعقوب دام عبدالنّد دام اسحاق بیرسب مختلف ام دلدے تنے۔ رقیدان کی دالدہ ام کلٹوم بنت جعفر بن ابی سفیان بن الحارث بن عبدالمطلب تغییں ۔سعید بن نوفل فقیہ و عابد تنے۔

پیدائش اور آ مخضرت علیہ کالعاب دبن ڈالنا اسر سول اللہ علیہ کے النا سرسول اللہ علیہ کے زمانے میں بیدا ہوئے تو ان کی والدہ ہند بنت انی سفیان جن کی بہن ام حبیبہ ڈروجہ نی علیہ تعین انھیں لائمیں۔ رسول التعلق ام حبیبہ کے پاس مجے ۔ تو ہو جھا کہ اے ام حبیبہ یہ کیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ بیآ پ کے چھا اور میری بہن کا بیٹا ہے یہ حادث بن نوفل بن الحادث ابن عبد المطلب اور بہند بنت الج سفیان بن حرب کا بیٹا ہے۔ رسول التعلق نے ان کے مند میں لعاب دبین ڈالا اور دعا فر مائی۔

اولا و .....عبدالله بن الحارث كي اولا و عن عبدالله بن عبدالله ومجرين عبدالله عنه ان ووتو س كي والده خالده بنت

معتب بن الي لهب بن عبد المطلب تغيير \_ خالده كي والده عاتك بنت الي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب تغيير \_ عا تكه كي والده إم عمر و بنت المقوم بن عبد المطلب تقيير \_

حدیث میں مرتبہ .... محدین تمرینے کہا کہ عبداللہ بن الحارث کی کنیت ابو بحرتنی ۔انہوں نے الجابیہ میں عمر بن الخطاب سے خطبہ سنا۔اورعثان بن عفان والی بن کعب وحدیفہ ابن الیمان وعبداللہ بن عباس اوراپنے والد حارث بن نوفل سے بھی (حدیث) سی ہے تقداور قلیل الحدیث تھے۔

لِصرے كا كورٹر بنین ....عبداللہ بن الحارث اپن والد كے ساتھ بھرے نتقل ہو سے بتھے وہاں انہوں نے مكان بنالیا تھا۔ ان كالقب ببہد تھا۔ جب مسعود بن عمر وكا زماند آيا اور عبيد الله ابن ذيا وبھرے سے نكل حميا اور لوگوں نے آپس ميں آمدورفت كى اور قبائل نے باہم بلايا تو ان سب نے آپ معاطع ميں اتفاق كر كے عبداللہ بن الحارث بن نوفل كوا بن نماز اور آپئل نے باہم بلایا تو ان سب نے آپ معاطع ميں اتفاق كر كے عبداللہ بن الحارث بن نوفل كوا بن نماز اور آپ مال غنيمت كا كور نر بنايا۔ اس كے متعلق عبداللہ بن الزبير كولكھ ويا كہ بم لوگ ان سے راضى ہو مجے بين عبداللہ بن الزبير في أنبيس بھرے بر بر قرار ركھا۔

عبدالله بن الحارث بن نوفل منبر پرچ مے لوگوں سے عبداللہ بن الزبیر کی بیعت کی بیہاں تک کہ انہیں غنودگی آگئی مگر دہ لوگوں سے بیعت کیتے رہے حالا نکہ اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے سور ہے تنے ہے مہ بن وثیل البر بوقی نے شعر کہا۔

> بایعت ایقاظا و ادفیت بیعتی میں نے بیدارلوگوں سے بیعت کی اور اپنی بیعت کو پورا کردیا و بسة قد بایعته و نائم اورب سے میں نے اس حالت میں بیعت کی ووسور ہے تھے

و فات .....عبدالله بن الحارث اليك مال تك بقر برعال رب مجرمعز ول كردية محة حارث بن عبدالله

بن الى ربيعية المحزر وى عامل موسئة اورعبدالله بن الحارث بن نوقل ممان حليه محيّة جهال ان كي و فات مولّى \_

سلیمان بن الی مشمه .... ابن حذیف فانم بن عامر (بن عبدالله) بن عبید بن عوق بی بن عدی بن کعب ان ک والد و شفاء بنت عبدالله بن عبد من من طف بن صدار بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب تھیں۔
اولا و .... سلیمان بن الی حثمه کے بہال الو بکر و عکر مدیبیدا ہوئے ۔ ان سب کی والد و امتدالله بنت المسبب بن صفی بن عابد بن عبدالله بن عرب الحزوم تعین دیعان بن سلیمان ، ان کی والد و میمونه بنت قیس بن ربعه بن ریعان بن حربان ابن قبل بن عابد بن عروب نشار بن عروبی قیس بن ربعه بن ربعه بن ربعه بن ربعه بن ربعه بن ربعان بن حربان ابن قبر بن عروبی قبل بن عمروبی قبر بن عروبی بن عمروبی بن میروبی بن بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میروبی بن میر

عور تول کی اما مت سسلمان بن ابی همه نبی کریم افت کندان بیدا ہوئے۔ عمر بن خطاب کے زمانے میں بیدا ہوئے۔ عمر بن خطاب کے زمانے میں بیدا ہوئے عمر بن خطاب کے زمانے میں بالغ تنے عمر نے انہیں عور تول کی امامت کا تھم دیا تھا اور انہوں نے عمر سے حدیث نی ہے۔ ہشام بن عروو نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ عمر کے زمانے میں سلیمان بن ابی همه رمضان میں عور تول کی امامت کیا کرتے تھے۔

ا بی بکر بن سلیمان بن ابی حشمہ ہے مروی ہے کہ عمر بن خطاب نے سلیمان بن ابی حشمہ کو تھم دیا کہ وہ عورتوں کوٹر اور کے بیڑھا کئیں۔

عمر بن عبداللہ العنسی سے مروی ہے کہ الی بن کعب اور تیم الداری دونوں بنی کریم النظامی کے مسجد میں کھڑے ہوکر نماز پڑھتے ہے۔ اورسلیمان بن الی حشمہ مسجد کے محن میں عورتوں کوتر اور کی پڑھاتے ہے۔ جب عثان بن عفان فلیفہ ہوئے تو ورتنس اور مردا کی بی قاری سلیمان بن الی حشمہ پرجمع ہو گئے ۔ عورتوں کو تھم دیے تھے وہ درک جا تیں میبال تک مردگز رجاتے ، پھرائیس مچھوڑ ویا جا تا تھا۔

ر بہیجہ بن عبد الله بن الهدير بوع بن عبد العزىٰ بن عامر بن الحارث بن سعد بن تيم بن مروان كى والدہ سيد بنت تيس بن الحارث بن نصله بن عوف بن عبيد بن عوش بن عدى بن كعب تحييں۔
ميد بنت تيس بن الحارث بن نصله بن عوف بن عبيد بن عوش بن عدى بن كعب تحييں۔
د بيد بن عبد الله كے يہال عبد الله وام جميل ايك ام ولد سے پيدا ہوئ عبد المون وعثمان و بارون وعيلى وموئ و يجيٰ وصالح مختلف ام ولد سے پيدا ہوئے۔

حدیث میں مرتبد ..... ربید بن عبداللہ بن البدير رسول عليه كذمانے من بيدا بوك ابو بروعر اللہ بردسول عليه كذمانے من بيدا بوك الوكروعر اللہ بردايت كي تقدادر قليل الحديث تقد

ابن الممتکد رہے مروی ہے کہ رہید بن عبداللہ بن البدیر کو کہتے سنا کہ بیں نے عمر بن خطاب کو زینب بنت جمش کے جنازے میں آھے چلتے ہوئے دیکھا۔

ان کے بھائی منکدر من عبداللہ .....ابن البدير بن عبدالعزبي بن عامر بن الحادث بن حارث بن سعد بن تيم بن مروان کی والدہ سميد بنت قيس بن الحارث بن نصله بن موت ابن عدى بن كعب تعيس -

اولا و .....منکد ربن عبدالله کے بہاں عبیدالله اورام عبیدالله بیدا ہوئی ۔ان دونوں کی والدہ سعدہ بنت عبیدالله بن شہاب بن ترم میں ہے تھیں۔

محمد بن المنكد رفقيه اورعمر وابو بكروام يحي مختلف ام ولدسے پيدا ہوئے۔

حضرت عاکشہ کی طرف سے مدیں۔۔۔ ابی معشر ہے مردی ہے کہ منکد رہی عبداللہ حضرت عاکشہ کے انہوں نے پوچھا کہ تمہاری اولا و ہے؟ عرض کیا کہ نہیں حضرت عاکشہ نے کہا کہ اگر میرے دی بڑار درہم ہوتے تو میں و وسب تمہیں ہید کر دیتی ۔ شام تک معاویہ نے ان کے پاس مال بھیجا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں کسی قد رجلہ بہتا ہوگئی منکد رکودی بڑار درہم بھیج و ہے۔ انہوں نے ای سے ایک لونڈی فریدی و بی مجمد وعمر والو بحرکی مال تھیں ( نیعنی ام ولد تھیں )۔

عبداللد بن عباش سسابن الى ربيه بن المغير وبن عبدالله بن مربن مخزوم ان كى والدواساء بنت سلامه بن مخرب بن جندل بن ابير بن بشل بن دارم تيس \_

عبدالله بن عمیاش کے یہاں حارث اورامتداللہ پیدا ہو کمیں ان دونوں کی والدہ ہند بنت مطرف بن سلامہ بن مخربہ بن جندل بن ابیر بن بشل بن دارم تھیں۔

عبدالله بن عیاش ملک حبشہ میں پیدا ہوئے ہمیں معلوم نبیں کدانہوں نے رسول اکرم اللہ سے کوئی حدیث روایت کی ہے۔البنة عمر بن خطاب سے روایت کی ہے مدینے میں ان کا ایک مکان تھا۔

حارث ين عبدالله ... .. ابن الى ربيد بن المغير وبن عبدالله بن عمر بن مخز وم ان كى والدوام ولد تصل

اولا د ..... مارث بن عبدالله يهال عبدالله پيدا بوئ ان كى والدوام الغفار بنت عبدالله بن عامر بن كريز بن عبيعه بن حبيب بن عبد شميس -

عبدالعزيز وعبدالملك وعبدالرحمٰن وام حكيم وصنتمه ،ان سب كى والدوصنتمه بنت عبدالرحمٰن بن الحارث بن بشام تحيس .

محمد دعمر وسعد دابو بكروام فرده وقريبد دابيته واساء ،ان سب كى دالده عائشه بنت محمد بن الافعت بن قيس بن معدى بن كرب بن معاديه بن جبله كنده ميس سيتيس \_

عیاش بن الحارث ایک ام ولدے پیدا ہوئے اور عمر دوسری ام ولدے پیدا ہوئے۔ ام داؤد ام الحارث ان دوٹول کی والدہ ام اہان بنت قیس بن عبداللّٰدا بن الحصین ذی الغصہ بن برید بن

شداد بن تنان الحار في تعس

ام محمر دامته الرحمٰن ان دونوں کی والد وام ولدتھیں۔ عبد الرحمٰن دعبداللّٰدا کبران دونوں کی والد وعا تکہ بنت صفوان ابن امیہ بن خلف الحجی تغییں۔ بھر 8 کی گورنرگی .....عبداللہ بن زبیر نے حارث بن عبداللہ بن افی رہید کوبھرے کا کورنر بنایا تھا بہت تیز بولنے والے آ دی تھے۔بھرے کے پیانے پرنظر پڑی تو کہا کہ یہ بڑا پیانہ بہت انجھا ہے ( قباح صالح ہے ) لوگوں نے ان کالقب القباع (احمق) رکھودیا۔

LL

واعظ اور پارسائے، رنگ میں سابی تھی اس لئے کہ ان کی والدہ ایک عبشی عیسائی تھیں وہ مرحکئی تو حارث بن عبدالله بن ابی ربیعہ ان کے پاس آئے ساتھ بغرض تعزیت اور لوگ بھی آئے مرسب کنار ہے رہان سے قرض بن عبدالله بن ابران کا انظام کیا ان لوگوں کی بہت بڑی ہما عت ان کے پاس آئی اور وہ سب علی وہ تھے۔

یا دورٹ بن عبداللہ کے بارے میں ابوالا سودالدولی نے (اشعار ذیل میں) عبداللہ بن الزبیر ہے کہا ہے امیر المعؤ منین ابابکی

اسابو بمراساميراليؤمنين

ارحنا من قباع بني المغيره

ہمیں قبیلہ بنی مغیرہ کے قباع سے نجات دلا ہے

حمدناه ولمناه فاعيا

بهم انبيس اجيما بحي مجصاور قابل ملامت بحي

علينا مايعمر لنا مريره

ان کےمعاملے نے تو ہمیں عاجز وجیران کر دیا

سوى ان الفق نكح اكول

ساور بات ہے کہ وہ جوان میں اور خوب نکاح کرتے ہیں

وسهاك مخاطبه كثيره

خوب کھاتے ہیں اور تیز ہو لنے والے ہیں جن کا کلام بہت ہے

كانا حين جئناه اطفنا

جس وقت ہم لوگ ان کے پاس آتے ہیں تو کو با

بضبهان تورط في خطيره

ایک ایے بو کے قریب آتے ہیں جو گھر جس مس آیا ہو۔

معزولی اور دوسرے گورٹر کا آٹا .....عبداللہ بن زبیر نے انہیں بعرے کی گورزی ہے معزول کردیا۔ دہ ایک سال تک گورزر ہے ان کے بجائے مصعب بن الزبیر کوعامل بنایا وہ بعرے آئے مختار بن الی عبید کے مقابلے کے لئے جانے کی تیاری کی۔

سعید بن العاص ۱۰۰۰۰۰ بن سعیدا بی احجه بن العاص بن امیه بن عبدش بن عبدمناف بن تصی ان کی والده ام کلثوم بنت عمرو بن عبدالله بن قیس بن عبدو بن لصر بن ما لک ابن حسل بن عامرً بن لو کی تعیس کلثوم کی والده ام

## حبيب بنت العاص بين اميه ابن عبد تمستفي \_

اولا و .....سعید بن العاص کے بہال عثمان اکبر پیدا ہوئے جولا ولد مر محیجید وعمر پیدا ہوئے عبداللہ اکبراور تھم دونوں لا ولد مر محیے ان سب کی والد وام البنین بنت الحکم بن الی العاص بن امیر تھیں۔

عبدالله بن سعيد كي والدوام عبيب بنت جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل تغيير \_

یخی بن سعیداورا بوب جولا ولد مر مے ان دونوں کی والدہ عالیہ بنت سلمہ بن یزید مشجعہ بن انجمع بن مالک بن کعب بن سعد بن عوف بن حریم بن جعفی بن سعد العشیر ہذیج میں ہے تھیں۔

ا بان بن معیداور خالدادر زبیر جودونول لا دلدمر کئے ان سب کی دالدہ جومریہ بنت سفیان بن عویف بن عبدالقدین عامر بن ہلال بن عامر بن عوف بن الحارث بن عبدمنا قابن کنا نتھیں ۔

عثمان اصغر بن سعیدو دا و دسلیمان ومعاویه و آمندان سب کی دالده ام عمر دبنت عثمان بن عفان تھیں ۔ام عمرو کی والدورملہ بنت شیبہ بن ربیعه ابن عبد خمس تھیں

سلیمان اصغر بن سعیدان کی والد وام سلمہ بنت حبیب بن بجیر بن عامرا بن ما لک بن جعفر بن کلا بخصیں۔ سعید بن سعید ان کی والد و مریم بنت عثمان \* بن عفان تعیس ،مریم کی والد و نا کلہ بنت فرافصہ بن الاحوص میلہ کلب سے تھیں۔

عنبسه بن معيدا يك ام ولد سے تھے۔

عقبه بن سعيدا ورمريم دونو ل كي والدوام دلتميس \_

ابراہیم ہنسعید ،ان کی والدہ بنت سلیہ بن قیس بن علاشہ بن عوف بن الاحوص بن جعفر بن کلا بٹھیں۔ جریر بن سعید وام سعید بنت سعید ،ان دونوں کی والد ہ عائشہ بنت جریر بن عبداللہ الجہلی تھیں۔

رمله بنت سعیدوام عثمان بنت سعیدوامید بنت سعید،ان سب لژکیون کی والده امیمه بنت عامر بن عمرو بن ذبیان بن تعلیه بن عمرو بن یفکر بجیله میں ہے تھیں اور بجیله افی ارا کہ کی بہن تھیں اور و والرواع بنت جربر بن عبدالله الجبلی تھیں۔

حفصه بنت سعیداورعا کشر کبری \_وام عمرووام یجی ،وفاخته وام حبیب کبری ام حبیب مغری وام کلثوم وساره وام دا ؤ دوام سلیمان وام ابرا جیم دحمیده ، بیسب لز کیال مختلف ام ولد ہے تھیں \_

عا مُشْصِعْرِیٰ بنت سعیدان کی والد وام صبیب بنت بحرعامرین ما لک بن جعفرابن کلاب تھیں۔ جب رمول اکرم عنظی کی وفات بھوئی تو سعیدنو یا اس کے قریب سال کے تھے۔ یہ اس لئے کہ ان کے والد عاص بن سعید بن العاص بن امیہ جنگ بدر میں بحالت کفر مارے گئے۔

عمر اورسعید کا با ہمی مکالمہ .....حضرت عمر بن خطاب نے سعید بن العاص ہے کہا کہ جھے کیا ہے کہ میں تمہر اورسعید کا با ہمی مکالمہ ....حضرت عمر بن خطاب نے سعید بن العاص ہے کہا کہ جھے کیا ہے کہ میں تے اپنے تمہر بیاں ہے گئی کہ اسے تی تمہدار ہے والد کوئل کیا ہے میں نے اپنے سیاں ہے گئی بن ابی طالب نے فل کیا۔اگر میں اسے فل کرتا تو ایک مشرک کے قل سے عذر نہ کرتا۔ میں نے اپنے سیاں ہے بیاں ہے ہے۔

ماموں عاص بن بشام بن المغیر ہ بن عبدالقد بن عمر بن مخز وم کوا ہے ہاتھ سے آل کیا۔سعید بن العاص نے کہا کہا ہے امیرالمؤمنین اگر آ پ بی قبل کرتے تو آ پ حق پر تضاور وہ باطل پرتھا عمر کواس بات نے ان سے ذوش کر دیا۔

حضرت عمر کا انہیں زمین وینا ..... یکی بن سعیدالاموی نے اپ دادا ہے روایت کی ہے کہ سعیدابن العاص عمر کے پاس آ کر البلاط والے مکان اور اپنے بچپاؤں کی زمین کے قطعات میں جورسول اکرم علی کے پاس تھے زیاد وکرنے کو کہا ہے مرنے کہا کہ جس کی نماز ہمارے ساتھ پڑھنا۔ سویرے آتا مجھے اپنی حاجت یا دولانا۔

انہوں نے کہا کہ میں نے بہی کیاجب وہ واپس ہوئے تو ہیں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین میری وہ حاجت جس کے متعلق آپ نے مجھے تھم دیا تھا کہا ہے آپ کو یا د دلاؤں۔وہ میرے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے فر مایا کہا ہے مکان کی طرف چلو میں اس کے پاس پنچا انہوں نے میرے گئے زمین میں اضافہ کر دیا اور اپنے پاؤں سے نشان کر دیا۔

عرض کی کہ یا امیرالمؤمنین اور زیادہ سیجئے کیونکہ میرے متعلقین اولا دبہت برھ گئی ہے فر مایا کہ یہ تہہیں کا فی ہے یہ بات اپنے تک پوشیدہ رکھنا میر ہے بعدوہ صحف حکمر ان ہو گا جوتہبارے ساتھ صلہ رحی کرے گا اور تہباری حاجت پوری کرنے گا۔

حضرت عثمان كا احسان ..... می فلافت عمر بن خطاب مین تفیرار بایبال تك حفزت عثمان فلیفه بنائے گئے انہوں نے فلافت کوشوری اور رضا مندی سے حاصل کیا۔ میرے ساتھ صلد حمی کی احسان کیا میری حاجت پوری کی اورا چی امانت میں شریب کیا۔

کوفہ کی گورٹرگی ... اوگوں نے کہا کے سعید بن العاص عمان بن عفان کی قرابت کی وجہ ہے انہی کے قریب رہے۔ جب عثان نے ولید بن عقبہ بن الی محیط کو کو فے ہے معز ولے کر ویا تو سعید بن العاص کو باہا کر انہیں عامل بنایا کو فے جس آئے تو اس وقت ایک نوجوان ناز پرور پروروہ ناتج بہ کار تھے۔ انہوں نے کہا کہ جس منبر پراس وقت تک نہیں چڑھوں گا جب تک وہ خوب یاک وصاف نہ کیا جائے۔

تعلم ہوتے ہی منبر دھویا گیا سعید بن العاص اس پر چڑھے الل کوفہ کو خطبہ سنایا جس میں ان لوگوں کو تصور واربتایا۔ نا تفاتی اوراختلاف کی طرف منسوب کیا اور کہا کہ یہستی قریش کے بچوں کا باغ ہے۔

لوگوں نے حضرت عثمان سے ان کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص اپنے امیر سے ذرائ بھی بخق دیکھتا ہے تو وہ ہم ہے خوا ہش کرتا ہے کہ ہم اے معز دل نر دیں۔

حصرت علی کا تا تر ....سعید بن العاص حضرت عنان کے پاس مدید منورہ آئے بزیرہ ہماجرین وانسار کے پاس مین اور چادریں بھیجا کیا اے انہوں نے قبول کیا کے پاس تخفے اور چادریں بھیجا کیا اے انہوں نے قبول کیا اور کہا کہ بن امید نے مجھے میراث منطقے میں کسی قدر فوقیت دی ہے۔اللہ کی تیم اگر میں زندہ رہا تو اس کی وجہ سے ان لوگوں کو اس طرح کمرچوں گا جس طرح قصاب قیمہ کوشنے کی کئڑی ہے میلے کوشت کو کمرچوں گا جس طرح قصاب قیمہ کوشنے کی کئڑی ہے میلے کوشت کو کمرچوں گا جس طرح قصاب قیمہ کوشنے کی کئڑی ہے میلے کوشت کو کمرچوں گا جس طرح قصاب قیمہ کوشنے کی کئڑی ہے میلے کوشت کو کمرچوں گا جس طرح قصاب قیمہ کوشنے کی کئڑی ہے میلے کوشت کو کمرچوں گا جس طرح قصاب قیمہ کوشنے کی کئڑی ہے میلے کوشت کو کمرچوں گا جس طرح قصاب قیمہ کوشنے کی کئڑی ہے میلے کوشت کو کمرچوں گا جس طرح قصاب قیمہ کوشنے کی کئڑی ہے۔

سعید بن العاص کونے واپس آئے اور وہاں کے باشندوں کو بخت نقصان پہنچائے۔ تقریبا پانچ سال کوف کے کورنررہے۔

ہائتم سے کیا گیا معاملہ .....ایک مرتبہ انہوں نے کونے میں کہا کہتم میں ہے کسنے چاند دیکھا ہے؟ یہ عیدالفظر کا واقعہ ہے تو م نے کہا کہ ہم نے نہیں ویکھا ہے سعید عیدالفظر کا واقعہ ہے تو م نے کہا کہ ہم نے نہیں ویکھا ہے سعید بن العاص نے ان سے پوچھا کہ ساری تو م میں صرف تم نے اپنی اس کائی آئھ ہے ویکھا ہے۔ ہائیم نے کہا کہ تم جھے میری آئکھ سے عیب لگاتے ہو حالا نکہ وہ اللہ کی راہ میں گئی ہے۔ ان کی آئکھ پر جنگ بمامی پوٹ لگ گئی ہی۔ میری آئکھ سے عیب لگاتے ہو حالا نکہ وہ اللہ کی راہ میں گئی ہے۔ ان کی آئکھ پر جنگ بمامیمں پوٹ لگ گئی ہے۔ ان کی آئکھ پر جنگ بمامیمں پوٹ لگ گئی ہے۔ میری آئکھ سے عیب لگاتے ہو حالا نکہ وہ اللہ کی راہ میں گئی ہے۔ ان کی آئکھ پر جنگ بمامیمں ہو اتو تو ان کو بلا بمیجا آئیں مار الوران کا مکان جلا ویا۔

ام الحكم بنت عتبہ بن افی وقاص جومها جرات میں سے تھیں اور نافع بن افی وقاص کونے سے روانہ ہوئے مدسینے آئے اور سعید نے ہاشم کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اسے سعد بن الی وقاص سے بیان کیا۔ سعد بن الی وقاص حضرت عثمان کے پاس آئے اور ان سے بیدواقعہ بیان کیا۔ عثمان نے کہا کہ ہاشم کے بدلے سعید تمہارے لئے ہیں تم انہیں مار نے کے وض میں مارو۔ سعید کا مکان ہاشم کے مکان کے بدلے تمہارے لئے ہے لبذا اسے جلا دوجیسا کہ انہوں نے ان کا مکان جلادیا۔

عمر بن سعد جواس زمانے میں بچے تھے دوڑتے ہوئے گئے اور سعد کے مکان میں جو مدینے میں تھا آگ لگا دی رینجر حصرت عائشہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو اپنے پاس بلایا اور ان سے باز رہنے کی درخواست کی جس سے وہ ہاز آ گئے۔

المبلس معتر ول کرنے کا مطألیہ ..... بالک بن الحادث الاشتر ، یزید بن کفف ، ثابت بن قیس ، کمیل بن زیاد التحقی ، اور زید وصصعه فرز ندان صوحان العبدی اور حارث بن عبد الله الاعور ، جندب این الاز دی ابوز بنب الاز دی اور اصغر بن قیس الحارثی نے کو فی سے عثمان کی جانب کوج کیا اور سعید بن العاص کومعز ول کرنے کی ورخواست کی ۔ اور اصغر بن تیس الحارثی عثمان کے پاس آئے الن لوگوں کے ساتھ ساتھ پنچے ۔ پھر عثمان نے سعید کومعز ول کرنے سے انکار کیا اور اسٹے عمل پر واپس جانے کا تھم ویا۔

اشتركی سعید کے خلاف کا روائی ..... اشتراپ ساتھيوں کی ایک جماعت کے ساتھای شب کوروانہ ہوا۔ دس دات میں کوفہ چلا گیا اور قبضہ کرلیا۔ منبر پر چڑھ کر کہا کہ بیسعید بن العاس بیل تمعارے پاس آیا ہے۔ جو گمان کرتا ہے کہ بیستی تم اوگوں کے سرول کے کرنے کا مقام ہے گمان کرتا ہے کہ بیستی تم اوگوں کے سرول کے کرنے کا مقام ہے بیمعارے نیزوں کا مرکز ہے۔ اور تمعاری اور تمعاری اور تمعاری داوا کی نئیمت ہے۔ جو تحض اپ او پر اللہ کا حق جمحت ہے والے میں اللہ کا حق جو کوفہ اور جیرہ کے درمیان تفائشکر قائم کیا۔ سعید بن العاص آئے العذیب میں اترے۔

اشترنے یزید بن قبس الارجس اور عبداللہ بن کتانہ العبدی کو بلایا۔ دونوں بزے جنگجو تھے۔ ان کو پانچ پانچ

سوسواروں پرامیر بنایا۔اوران ہے کہا کہتم کوسعید بن العاص کے پاس جانا ہے۔تم اسے نکال دواوراس کے سر دار ( عثمانؓ ) سے ملاد واگر و وا نکار کر ہے تو اس کی گردن مارکراس کا سرمیر ہے یاس لے آئے۔

وہ دونوں سعید کے پاس گئے۔ان ہے کہ کہا ہے ہمر ڈارعثان کی جانب کو چی کرو۔انھوں نے کہا کہ میر ےاونٹ پیاسے ہیں۔ چندروز انھیں جارہ دول گاہم مسر میں آئیں گا بی ضرور یا سے خریدیں گے تو شہلیں گے پچرکوچ کروں گا۔ان دونوں نے کہا کہ بیں القد کی قتم ایک لمحہ بھی نہیں ضرور ضرور کوچی کرنا ہوگا۔ یا ہم لوگ تمھاری گردن ماردیں گے۔

جب انھوں نے ان دونوں کا اصرار دیکھا تو عثان سے طنے کے لیے کونتی کیا اور وہ دونوں اشتر کے باس آئے۔اوراسے خبر دی اشتر اپنی جھا وُنی سے کوفہ واپس گیا۔منبر پر چڑ ھاالتد کی حمد وثنا ، بیان کی اور کہ کرا ہے اہل کوفہ التد کی شم بچھے تھا رے او پر القد بی کے لیے خصہ آیا ہم نے اس شخص (سعید) کواس کے صاحب (حثان ) سے ملا دیا میں نے ایوموکی الاشعری کوتھا رکی نماز اور تھا رکی مرحد کا اور حذیفہ بن الیمان کوتھ رکی نئیمت پر عامل بنایا ہے۔

ا بال کوف کی تخید بید بسیعت … وہ اتر ااور کہا کہا ہے ابوموی تم منبر پر چڑھوا بوموی نے کہا کہ میں ایسا کرنے وال والانہیں ہوں۔ یہاں تک کہتم لوگ آؤگ وَامیر المؤمنین مِنْ اَنْ کے لیے بیعت کرواور اپنی گردنوں میں انھیں کی بیعت کی تجدید کرو۔

لوگوں نے ان کی بات قبول کر لی۔انھوں نے ان کی گورنری قبول کر لی۔اوران لو ّیوں کی گردنوں میں عثمان کی بیعت کی تجدید کی۔انھوں نے جو کچھ کیا تھا۔وہ عثمان کولکھ دیا عثمان تواس سے تعجب بوااوروہ مسر در ہوئے۔ الل کوفہ کے شاعرعتبدالوئل العلمی نے کہا کہ

تصدق علينا ابن عفان واحتسب

وامر علينا الاشعري ليا ليا

(اے عثمان بن عفان ہمارے ساتھ لیکی کرواوراحسان کرواورہم پر جندراتوں کے لئے الاشعری کوامیر

بنادو) عثمانؓ نے کہاہاں اگر میں زندہ رہاتو مہینوں اور برسوں کے لیے انھیں امیر بنا تا ہوں۔ سے

جو پچھ کہ اہل کوفہ نے سعید بن العاص کے ساتھ کیا تو جس وفت عثان ً پر جرات کی گئی ہے تو بیسب سے پہلی کمزور کی تھی جوان بیس آئے گئی۔

کوفہ پر ابوموکی عثمان کی طرف ہے گورزر ہے۔ یہاں تک کہ مثمان شہید کردیئے گئے۔ سعید بن العاص جس وقت کوفہ ہر ابوموک عثمان کی طرف ہے گئے۔ اٹھ کھڑے جس وقت کوفہ ہے والیس آئے تو مدینے ہی جس رہ ہے۔ یہاں تک کہ لوگ عثمان کے مقابلے کے لئیے اٹھ کھڑے ہم وائے۔ اوران کا محاصر وکر لیا۔ سعید مکان جس برابران لوگوں کے ہمراہ عثمان کے سمراہ تھے۔ وہ ان میں جدانہ ہوئے اوران کے جمراہ شکے کرتے رہے۔

سعيدكا قال ميں حصہ لينا .....عبدالله بن ساعدہ ہمروی ہے كمسعيد بن العاص عثان كے پاس آئے

اور بها کدا ہے امیر المؤمنین کب تک آپ ہمارے ہاتھوں کوروکیں گے۔ ہم توگوں کو کہایا جار باہے ہیوہ تو مہے کدان میں میں ایسے بھی ہیں جنھوں نے ہمیں پقر مارے ہیں اوران میں میں ایسے بھی ہیں جنھوں نے ہمیں پقر مارے ہیں اوران میں وہ بھی ہیں جنھوں نے ہمیں پقر مارے ہیں اوران میں وہ بھی ہیں جوائی تنوار نیام سے باہر کے ہوئے ہیں لبندا آپ ہمیں تقم دیجئے ۔ عثمان نے کہا کہ اللہ کی تسم میں ان اوگوں کا قبال جا ہتا تو جھے امید تھی کہ ان سے محفوظ ہوجا تا ایکن میں انہیں اللہ کے ہر دکرتا ہوں جوان لوگوں کو ہمارے پاس لائے ہیں ۔ عنقر یب ہم لوگ اپ رب کرتا ہوں جوان لوگوں کو ہمارے پاس لائے ہیں ۔ عنقر یب ہم لوگ اپ رب کے پاس جمع ہوں ہے۔ رہی جنگ تو ہی اللہ کی تمہیں قبال کا تحکم نہیں دوں گا۔

سعید کا سر مجھٹ گیا .....سعیدنے کہا کہ اللہ کا تم ہم کی کہمی آ ب سے نہ پوچیں کے انہوں نے نکل کر آل کیا یہاں تک کہ ان کا سر بھٹ گیا۔

مصعب بن محمر بن عبداللہ بن الی امیہ سے مردی ہے کہ مجھ سے اس مخص نے بیان کیا جس نے اس روز سعید بن العاص کو قبال کرتے و یکھا تھا کہ اس روز انہیں ایک مخص نے ایسی کموار ماری جس نے دیا تا کو زخمی کر دیا می نے انہیں اس حالت میں دیکھا کہ وہ جنگ کا شور سنتے متھے تو ان پر بیہوشی طاری ہو جاتی۔

سعید کا خطیہ ..... اوگوں نے بیان کیا کہ مکہ کر مہے جب طلی وزیبر وعا کشر جھرے کا راوے ہے روانہ ہوئے تو ان کے ہمراہ سعید بن العاص اور مروان بن افکام اور عبد الرحمٰن بن عمّا ب بن اسید اور مغیرہ بن شعبہ بھی جھے جب یہ لوگ مراانظہر ان جی امرے جس کو زات عرق کہا جاتا ہے تو سعید بن العاص کھڑے ،وئ انتدکی حمد و ثناء بیان کی اور کہا۔ اما بعد عثمان و نیا بیس پیند بدہ ہو کر زندہ رہ ہوارائی ہے محق تو ان کی کمی محسوس کی جارتی ہوانہ والی کی انتدان کی نیکیوں کو ہز حائے اور گنا ہول کو گھٹا ہے ان کے در جات کو ان انجیا ،وشہداء وصد یقین وصالحین کے ساتھ بلند کرے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے اور رفافت کے لئے بھی اور کا جھے ہیں۔ اور گفتا ہے اور گنا ہوا گرتم اوگر بہی جا ہے ہوتو قاتلین الیوں انہیں سوار یوں کے آگے اور چھیے ہیں لبند اور پی گھواروں ہے ان پر ٹو ٹ پڑو ور شاہے اپ کھر واپس جا واور علی میں اپنے اپنے کھر واپس جا واور کی رضا مندی ہیں اپنے آپ کول مت کرو۔ لوگ قیا مت جس کچھ بھی تنہا رے کا م شآ سکیں گے۔

مروان كا جواب .....مردان بن الحكم نے كما كه بم دائيں نه جائيں گے بم ان كے بعض كو بعض سے ماريں گان ميں ہے جولل كرديا جائے گا اس ميں كاميا لي بو جائے گی اور اس سے فرصت ال جائے گی اور جو نہينے وال نج حائے گا تو بم اسے اس حالت ميں تلاش كريں كے كه وہ اپنے ساتھيوں كے لى وجہ سے ست و كمز ور بوگا

مغیرہ کی رائے .....مغیرہ بن شعبہ اٹھ کھڑے ہوئے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور کہا کہ دائے تو وہی مناسب ہے جوسعید بن العاص نے سوچی ہے جو قبیلہ ہوازن کا ہواور میرے سماتھ ہونا چاہے تو وہ ایسا کرے ان میں سے پچھے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے۔

مغیرہ بن شعبہ روان ہوئے یہاں تک کے طائف میں اترے اور وہیں رہے یہاں تک کے جنگ جمل وصفین

كاونت كزرتكيا\_

سعید بن العاص ان لوگول کے ساتھ جنہوں نے ان کی پیروی کی روانہ ہوئے مکہ مکر مہیں اترے اور و بیں رہے بیہاں تک کہ جنگ جمل وصفین کا وقت گزرگیا۔ طلحہ وزبیرہ عائشہ اور ان کے ہمراہ عبدالرحمٰن بن عمّا ب بن اسید ومروان بن انکام اور قربیش وغیرہ بی سے ان کے تبعین بھرہ روانہ ہوگئے جنگ جمل میں شریک ہوئے۔ جب معاویہ ضیفہ ہے تو مروان بن انکام کو مدینہ منورہ کا گور قربتایا پھر آئیس معز دل کردیا اور سعید بن العاص کو والی بنایا۔ حسن معاویہ ضیفہ ہے تو مروان بن العاص کو والی بنایا۔ حسن بن علی کی وفات ان کی ای ولایت میں میں ہے ہے میں مدینہ منورہ میں ہوئی ان برسعید بن العاص نے نماز جناز ہردھی۔ بن علی کی وفات ان کی ای ولایت میں ہے ہے ہیں مدینہ منورہ میں ہوئی ان برسعید بن العاص نے نماز جناز ہردھی۔

مروان بن الحکم ..... ابن الجالعاص بن اميه بن عبرتش بن عبد مناف بن قصى ان كى دالد دام عثمان لين آمند بنت علقمه بن صفوان بن اميه بن محرث بن خمل بن شق بن رقبه بن مخدج بن الحارث بن ثغلبه بن ما لك بن كنائه تخيس \_ آمنه كى والد وصعبه بنت الي طلحه بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن تسى تفيس \_

اولا و .....مروان بن الحكم كے يبال تيره بيٹا بيٹي پيدا ہوئے ،عبد الملك كدانبيں سے ان كى كنيت بھى ـ اور معاويہ اور ام عمروان كى والده عاكثه بنت المغير وبن الى العاص بن اميتيس ـ

عبدالعزیز بن مروان اور ام عثمان ان کی دونوں کی والدہ لیلی بنت زبان ابن الاصغ بن عمرو بن تغلبہ بن الحارث بن حصن بن عمری بن عری بن خباب قبیلہ کلب کی تعیس۔

بشر بن مروان اورعبدالرحمٰن جولا ولدمر گیاان دونوں کی دالد ہقطیہ بنت بشر بن عامر بن ما لک بن جعفر بن کلا بتھیں ۔

ایان بن مروان وعبیدانند وعبدانند لا ولد مرحمیا ابوب وعثان و دا ؤد و رمله ان سب کی والد و ام ابان بنت عثان بن عقان بن عقان بن ابی العاص ابن امیتر مناف ابن می والد و رمله بنت شیبه بن ربید بن عبد مناف ابن قصی تغییر به مناف ابن می میس به تصیر میساند.

عمرو بن مروان وام عمروان کی والدہ زینب بنت الجی سلمہ بن عبدالا سدا بن ہلال بن عبدائلہ بن عمر بن مخز وم تغییں ۔

مروان کسب بیدا ہو گے .....مروی ہے کہ رسول اکر مرابط کی وفات کے وقت مروان بن افکام آٹھ سال
کے متبے اپنے والد کے ساتھ مدینہ منورہ میں بی رہے یہاں تک کہ ان کے والد تھم بن انی العاص کی وفات مدینے
منورہ میں عثمان بن عفان کی خلافت کے زمانے میں ہوئی ۔ بھر مروان اپنے بچپاز او بھائی عثمان بن عفان کے ساتھ
رہے ان کے کا تب تھے۔

حضرت عثمان برمروان کے سلسلہ میں الرام .....ان کے لئے مثان نے اموال کا تکم دیا۔اس بارے میں اپنے صل قرابت اور رشتہ دارول کے ساتھ نیکی واحسان کی تاویل کرتے ۔لوگ عثمان پر انہیں مقرب بنانے اوران کی بات مانے پر بخت تکت چیٹی کرتے اور خیال کرتے کہ ان امور کا اکثر حصہ جو مثمان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے مروان کا ہے۔ میکفش مروان کی رائے ہے نہ کہ عثمان کی۔

عثان جو پچھمروان کے ساتھ کرتے انبیں مقرب بناتے لوگ اس پرمعترض تھے مروان انبیں اسی باور لوگوں پر برا پیختہ کرتے لوگ ان کے بارے میں جو گفتگو کرتے اور ان کی وجہ ہے جو دھمکی دیے وہ سب انبیں پہنچاتے تھے۔ اور یقین ولاتے تھے کہ وہ اس کے ذریعے ہے ان سے تقرب حاصل کرتے ہیں۔ عثمان بہت کریم ہمیں انفطرت انسان تھے وہ ان باتوں میں سے بعض کی تقمد ایق کرتے اور بعض امور کا انکار کردیتے ۔ مروان کے سامنے اصحاب رسول ہے جھڑ اکرتے وہ انبیں اس سے دو کتے اور ڈ انٹتے۔

## حضرت عثمان کے محصور ہونے کے دوران حضرت عائشہ کاعمرے کا ارادہ ....

جب عثمان محصور ہو گئے تو مروان ان کے لئے سخت قبال کررہے ہتے ای زمانے میں حضرت عائشہ نے جج کا ارادہ کیا مروان وزید بن ثابت وعبدالرحمٰن بن عمّاب بن اسید بن ابی العاص ان کے پاس آئے ادرسب نے عرض کی کہا ہے ام المؤمنین اگر آپ قیام کرتیں تو بہتر ہوتا کیونکہ امیرالمؤمنین جیسا کہ آپ دیکے رہی ہیں محصور ہیں آپ کا قیام ان چیزوں میں سے ہے جس سے اللہ ان سے (محاصرے کو) دورکردےگا۔

> وحرق قیس علی البلا اورقیس ئے شہروں کوآ گ لگادی وحتیٰ اذا مااستعرات اجدنا

یباں تک کہ و مجڑک جائے گی تواہے گل کرے گا

حضرت عائشے نے کہا کہ اے اشعار کو جمعے پر ممادق کرنے والے اگر تمہارے اور تمہارے ان ساتھی جن کے معاسلے نے تمہیں مشانت میں ڈالا ہے دونوں کے پاؤں میں چکی (بندھی) ہواور تم دونوں سمندر میں ڈو ہے ہو تب بھی مجھے مکہ کرمہ جانا پہند ہے۔

الی حفصہ مولائے مردان سے مردی ہے کہ اس دوز مردان بن تھم رجز پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ کون جھے سے قال کرے گا۔ مقابلے پر عروہ ابن تیم بن البیاع البیشی آیائیشی نے گدی پر تلوار ماری جس سے مروان اپنے منہ کے بل کر پڑا۔ مبید بن رفاع بن رافع الزر تی اٹھ کر جو چھری اس کے پاس تھی وہ لے کر اس کے پاس گئے تا کہ اس کا سرکاٹ دیں ان کی رضائی ماں فاطمہ الشقفیہ جوابراہیم بن العربی حاکم بمامہ کی دادی تھیں اٹھ کر کئیں اور کہا کہ اگرتم اس کوشت کا شرکیا کرو سے عبید بن رفاع شرما سے اور چھوڑ ویا۔

عیاش بن عباس سے مروی ہے کہ جھے ہے اس تخفی نے بیان کیا جواس روزس ابن البیاع کے پاس موجود تھا ابن البیاع کے کمر بند کے نیچ کر تھا ابن البیاع مروان بن الحکم سے قبل کر رہا تھا اس کی قبامیر کی نظر میں ہے جس کے دامن اس نے کمر بند کے نیچ کر لئے تھے اور قبا کے نیچے زرہ تھی ۔ اس نے مروان کی گدی پر ایک ضرب ماری جس نے اس کی گردن کی رکیس کا ث رسی اور وہ اوند ھے مندگر پڑالوگوں نے بیارادہ کیا کہ اس کا کام تمام کردیں کہا گیا کہ کیا تم اس کا کوشت کا ٹو گے تو اے تھوڑ دیا گیا۔

عبید بن رفاع ہے مروی ہے کہ جھے ہے ہوم الدار (قلّی عثّان) کے بعد والد نے جوم وان بن تکم کا ذکر کر رہے تھے کہا کہ اے انقد کے بندو میں نے اس کے شخنے پرالیں آلموار ماری میں تو بھی خیال کرتا تھا کہ و و مرگیا ۔لیکن ایک عورت نے جھے غیرت والی کہ اور کہا کہ آس کا گوشت کاٹ کر کیا کرو گے جھے غیرت آئی اورا ہے جھوڑ ویا۔
ایک عورت نے بھے غیرت والی کہ اور کہا کہ تم اس کا گوشت کاٹ کر کیا کرو گے جھے غیرت آئی اورا ہے جھوڑ ویا۔
ایک عورت نے بھی فیرت والی کہ جب عثمان شہید ہو گئے اور طلحہ وزبیر و عائشہ خون عثمان کے انتقام کی طلب میں بھرے کئیں تو مروان بن تھم ان کے سماتھ روانہ ہوا اور اس روز بھی اس نے بخت قبال کیا جب اس نے لوگوں کو بھا گئے اور طلحہ بن عبیداللہ کو گئر ہے ویک اور کہا اللہ کی قسم عثمان کے خون کا زمد دار یمی ہے بھی سب سے زیا و وان پر بخت تھا میں آئی ہے۔ دیک سب سے زیا و وان پر بخت تھا میں آئی ہے۔ دیک سب سے زیا و وان پر بخت تھا میں آئی ہے۔ دیکھنے کے بعد کوئی علامت تلاش نہ کروں گا ایک تیم ذکال کر مار الاورش کر ڈ الا۔

مروان نے اتنا قبال کیا کہ اے زخمی حالت میں اٹھا کرعنز ہ کی ایک عورت کے مکان میں پہنچا یا گیا۔ان لوگوں نے اس کا علہ نئے کیااوراس کی تکمرانی کی مروان کے متعلقین ان لوگوں کا برابرشکرا داکرتے رہے۔

حضرت علی کی بیعت .....اصحاب جمل بھاگ گئے مروان جھپ گیااس کے لئے ہی بن الی طالب سے الن طلب کی ٹی انہوں نے انہیں امان دی۔ مروان نے کہا کہ جھے اس وقت تک قرار نہ آئے گا جب تک میں ان سے بیعت نہ کرلوں ووان کے پاس آئے اوران ہے بیعت کرلی۔

معا و رہے سے ملنا اور مدینہ متورہ کی گورٹری ……اس کے بعدمروان انکم مدینہ متورہ چلا گیااوروہیں رہا یہاں تک کہ معاویہ بن البی سفیان فلیفہ ہنے ہیں آب ہوں نے مروان بن الکم کو مدینہ متورہ کا گورٹر بنادیا۔

بعد میں آئے نے والے گورٹر …… پھرا ہے معزول کردیا اور سعید بن العاص کو گورٹر بنادیا انہیں بھی معزول کر کے ولید بن متب بن البی سفیان کو گورٹر بنادیا وہ اس کی وفات تک مدینہ متورہ کے گورٹر رہے مروان اس زمانے میں مدینہ منورہ سے معزول تھا۔

یر بید کا دور ..... بزیدنے ولید بن منتبہ کے بعد عثان بن محمد بن الی سفیان کو مدینہ کا گورنر بنایا ایا م حرہ میں اہل مدینہ منورہ نے حملہ کیا تو انہوں نے عثان بن محمد اور بنی امید کو مدینہ مورہ سے نکال دیا اور ان لوگوں کو شام کی طرف جلاوطن کر دیا۔ انہی میں مروان بن تھم بھی تھا۔

انہوں نے ان لوگول سے تشمیں لیں کہ وہ اہل مدینہ کے پاس نہ آئیں گے اور قاور بہوں گے تو اس تشکر کو واپس کرانے پر قادر بہوں گے جومسلم بن عقبہ المری کے ہمراہ اہل مدینہ منورہ کی جانب روانہ کیا گیا تھا۔

یادگستم بن عقبہ کے سامنے آئے اواسے سلام کیا وہ ان لوگوں سے مدینداور اٹل مدیندکودریا فت کرنے لگامروان اسے خبر دینے لگا اور اسے لوگوں کے خلاف برا پیختہ کرنے لگا۔

مسلم نے اس ہے کہاتم لوگوں کی کیارائے ہا امیرالمؤمنین کے پاس جاتے ہو یا میرے ساتھ جلتے ہو ان لوگوں نے کہا کہ ہم امیرالمؤمنین کے پاس جاتے ہیں البتہ مروان نے کہا کہ میں تو تمہارے ساتھ جاتا ہوں۔

مدینه منور و برحمله .....مروان اس کے ساتھ معین ویددگارین کرروانی وارالی بدید منوره پر فتح حاصل کی لوگ قال کے مین منور و تین مرتباونا گیا۔ مسلم بن عقبہ نے بیدواقعہ پزید کولکھا مروان بن تھم کاشکریا کھا اپنے ماتھ اس کی بدوائی کی دواس کی خیرخوابی اوراس کے قیام کا بھی ذکر کیا۔

مروان بزید بن معاویہ کے پاس شام آیا بزید نے اس کا شکریدادا کیا اپنامقرب بنایا اور فزویکان صحبت میں سے کیا، مروان بزید بن معاویہ کی وفات تک شام میں رہا۔

یزیدنے اسے بعد آئے بیٹے معاور بن بزید کودلی عہد تا مزد کیالوگوں نے ان سے بیعت کرلی اوراس کے یاس تمام آفاق سے بیعت کی خبر آئٹی سوائے اس اختلاف کے جوابن زبیر اور اہل کمہ کی طرف سے بوا۔

معا و بیر بن بر بیر کی مختصر خلافت ..... معاویہ بن بزید تین مہینے یا چالیس دن خلیفہ دے اور برابر کھر میں بی رہے تو اوں کے پاس نہ آ سکے کیونکہ بیار تھے۔ دمشق میں نتحاک بن قبس الغمر کی کولوگوں کو نماز پڑھانے کا تھم دیتے تھے، جب معاویہ بن مزید بخت علیل ہو گئے تو ان ہے کہا گیا کہ اگر آپ کسی کود کی عبد بناویے تو بہتر تھا۔

مع ویہ نے کہ کہ اللہ کی تئم مجھے تو اس خلافت نے زندگی بیس کوئی نفع نہیں دیا جو میں اسے مرنے کے بعد بھی اپٹی گردن میں ڈالوں اگر وہ خیر ہوتی تو آلی الی سفیان نے اس سے بہت سی خیراس طرح جمع کر لی ہوتی کہ بنی امیداس کی حلاوت نہ نے جاتے اور میں اس کی خی کواپٹی گردن میں نہ ڈالٹا اللہ کی قتم اللہ تعالی بھی مجھ سے اس کی باز برس نہ کرے گا ( کرتم نے کسی کو دلی عہد یا خلیفہ کیوں نہیں بنایا )۔

۔ جب میں مرجاؤں تو دلید بن متنبہ مجھ برنماز پڑھیں اور نسحاک بن قیس او گوں کو ، بڑگا نہ پڑھا نمیں یہاں تک کہ ہوگ اینے لئے کسی کوخلیفہ منتخب کرلیں اور کو کی مخص خلافت قائم کرے۔

معاویہ بن بزیر دفن کردیے گئے تو مروان بن تھم ان کی قبر پر کھڑ اہوااور کہا کہ کیاتم جانے ہو کہ تم نے کس کو وفن کیالوگوں نے کہا کہ معاویہ بن بزید کواس نے کہا کہ بیابولیل میں ازنم انقز اری نے کہا۔

> انی اری فتنا تغلی مُراجلها میں دیکھا ہوں کوئٹوں کی دیکیں المتی میں فالملک بعد ابی لیلیٰ لمن فلیا ابولیل کے بعد سلطنت اس کی ہوگی جو عالب آئے گا

ا بین زبیر کی بیعت ....شام میں اوگوں میں اختلاف پیدا ہوا۔ لشکر کے امراء میں سب سے بہلے جس نے نخالفت کی اور ابن زبیر کو دعوت دی وہ نعمان بن بشر تنفے جو تمص میں تنفے اور زفر بن الحارث قئسر بین میں تنھے۔ دمشق یں خفیہ طور پرضحاک بن قیس نے دعوت دی۔ پھرانہوں نے نوگوں کو ابن الزبیر کی بیعت کی علانیہ دعوت دی سب نے ان کی بیددعوت قبول کرلی اوران کی بیعت کرلی۔

ابن زبیر و معلوم ہوا تو انہوں نے ضحاک بن قیس کوشام کی عہدہ داری کے لئے لکھ دیا۔ نسجاک بن قیس نے امراء نے لشکر کو جنہوں نے ابن زبیر کی بیعت کی تھی مدیند آنے کی دعوت دی وہ ان کے پاس آئے۔ مروان کا ابتدائی ارادہ مروان نے جب بید کھا تو ابن زبیر کی بیعت کے لئے کہ کر مدروانہ ہوا تا کہ ان سے بیعت کر لے اور بنی امیہ کے لئے امان طلب کر لے اس کے ساتھ عمرو بن سعید بن العاص بھی روانہ ہوا ، یہ لوگ از رعات کر لے اور بنی امیہ کے لئے امان طلب کر لے اس کے ساتھ عمرو بن سعید بن العاص بھی روانہ ہوا ، یہ لوگ از رعات میں سے جواب شہرالبشدیہ ہے کہ عراق ہے آتا ہوا عبیداللہ بن زیاد طلا اس نے مروان سے کہا کہ کہاں کا اداوہ ہاس کے اپنا ارادہ بیان کیا حبیداللہ نے کہا کہ سبحان اللہ کیا تم اسے نے اپنا ارادہ بیان کیا حبیداللہ نے کہا کہ سبحان اللہ کیا تم اسے نے اپنا ارادہ بیان کیا حبیداللہ کے سروار ہو؟ واللہ تم ان سے زیادہ ظافت کے تن دار ہو۔

اس نے ایک روزان ہے کہا کہ اے ابوانیس تم پر تعجب ہے شیخ قریش ہو کر ابن زبیر کی طرف دعوت دیے ہوا درا ہے آپ کوچھوڑتے ہو حالا تکہ لوگوں کے نز دیک تم ان سے زیادہ پسندید و ہولہذاتم اپنی دعوت دو۔

لوگول کارومل .....انبوں نے تین دن تک اپی طرف دعوت دی اس پرلوگوں نے کہا کتم ہمری بیعت ایک فخض کے لئے نے بھر بغیراس کے کہاس نے کوئی حادثہ بیدا کیا ہوتم اس کی معزونی کی طرف دعوت دیتے ہو ضحاک نے جب یہ دیکا تو ابن ذہیر کی طرف دعوت دینے پر داپس ہوئے۔اس دافتے نے انہیں لوگوں کے زدیک مفسد بنادیا اوران سے بددل کرویا۔

تعبیدانندین زیاد نے کہا کہ جس نے ابن زبیر کی بیعت کا ارادہ کیا اس نے ان کے ساتھ کمر کیا۔وہ مدائن اور الحصون میں جنگ کرتے اور اپنے پاس کشکر جمع کرنے نبیس آئے (یعنی ان مقامات میں ) ان کے لئے جو بیعت ہوئی دہ محض تمہاری وجہ ہے ہوئی ابتم کیا جائے ہو کہ دمشق سے نکلواور کشکروں کواپنے ساتھ لے و۔

ضحاك نتكے اور المرج میں اتر ہے عبید الله دمشق میں اور مروان وائی امپیتر مرمیں عبد اللہ و خالد فرزندا نیزید

بن معاویدالجابیه میں این ماموں حسان بن مالک بحدل کے پاس رہے۔

مروان کی بیعت کے لئے مذہبیریں .....عبیداللہ نے مردان کو کھا کہیں لوگوں کو تہاری بیعت ک دعوت دیتا ہوں تم حسان بن مالک کو کھو کہ وہ تمہارے پائ آئے وہ تمہاری بیعت سے تمہیں ہرگز نہیں پھیرے گا پھرتم ضحاک کے پاس جاؤاس نے تمہار نے لئے میدان تیار کردیا ہے۔

مروان نے بن امیداوران کے اموال کودعوت دی ان لوگوں نے اس کی بیعت کرلی اس نے یزید کی بیوی خالد بنت الی ہاشم بن عتب بن ربیعہ سے تکاح کرلیا اور حسان بن مالک بن بحدل کولکھ کردعوت دی کہ اس سے بیعت کرے اس کے یاس آئے اور اس سے بیعت کرے گراس نے انکار کردیا۔

مردان کوکوئی تدبیر بن نه پڑی تواس نے عبیداللہ کو بلا بھیجا عبیداللہ نے لکھا کہتم اپنے ہمراہ بی امیہ کو لے کر اس کے مقابلے کے لئے نکلومروان اورکل بنی امیہ حسان بن مالک کے مقابلے کے لئے نکلے وہ الجاہیہ بیس تھا جولوگ وہاں بتھے آپس میں اختلاف کررہے تتھے مروان نے اے اپنی بیعت کی دعوت دی۔

حسان نے کہا کہ انڈ کی شم اگرتم لوگ حسان سے بیعت کرلو گے تو تم پرکوڑے کا بندھن اور جو نے کا تسمہ اور درخت کا تسمہ اور درخت کا ساریکٹی حسد کر ہے گا کیونکہ مروان اور آل مروان قیس کے الل بیعت ہیں جا ہے ہیں کہ مروان وس کا بھائی ہواور دس کا ہا ہائی جواور دس کا ہا ہائی ہوجا و کے لیڈ ائم لوگ میرا کہنا مانو اور خالد بن یزید سے بیعت کرلو۔ خالد بن یزید سے بیعت کرلو۔

خالد کی بیعت کا مسکلہ .....روح بن زنباع نے کہا کہ بزے سے (یعنی مروان سے) بیعت کرواور چھوٹے کو (یعنی خالد کو) جوان ہوئے دو۔

حسان بن مالک نے خالد ہے کہا کہ اے میر ہے بھانجے میر ہے خواہش تو تمہار ہے بی بارے میں تھی مگر لوگوں نے تمہاری کم ٹی کی وجہ ہے انکار کیا اور مروان ان لوگوں کے نز دیکے تم ہے اور ابن زبیر سے زیادہ محبوب ہے خالد نے کہا کہ لوگوں نے میری کم ٹی کی وجہ ہے انکار میں کیا بلکتم عا جز ہو کہ میر ہے لئے بیعت لواس نے کہا کہ ہرگز نہیں۔

حسان اوراال اردن نے اس شرط پر بیعت کرلی کہ مروان سوائے خالد بن بزید کے اور کس کے لئے بیعت نہ لے گا۔ خالد کے لئے ممس کی امارت ہوگی اور عمر و بن سعید کے لئے ومثق کی امارت ہوگی ۔

مروان کی بیعت .....الجابید مروان کی بیعت ۵اذی القعر ۲۴ هم یوم دوشنه کومونی عبیدالله بن زیاد نے الل ومش میروان کے لئے بیعت لیاس کے متعلق مروان کولکھ دیا تو مروان نے کہا کہ اگر اللہ جا ہے گا تو دو میرے لئے ایک کمل خلافت کردے گا کہ اس کی محلوق میں سے کوئی فخص مجھے اس سے ندروک سکے گا حسان بن مالک نے کہا کہ تم نے بچ کہا۔

مروان كاضحاك سے مقابله .....مردان الجابیہ چیم بزار لشكر کے ساتھ روانہ وااور مرج رابط میں

اتراائ کے ساتھیوں میں ہے جودمثق وغیرہ ہم کے نشکر بول میں سے تنصیبات ہزار آ دمی اس سے ل سکتے اب وہ تیرہ ہزار کے ساتھ ہو گیا جن میں اکثر پیدل تھے۔ مروان کے نشکر میں صرف ای آ زاد کر دہ غلام تھے جن میں جالیس عباد بن زید کے تنصاور جالیس باقی لوگوں کے۔

مروان کے تیکنے پرعبیداللہ بن زیاد (امیر ) تھا۔اورمیسرے پرعمرو بن سعید ضحاک بن قیس نے امرائے لشکر کولکھاسب اس کے پاس المرخ پہنچ گئے اور وہ تیس ہزار کے ساتھ ہو گیا۔

ان لوگوں نے وہاں بیس روز قیام کیاروزانہ جنگ کرتے ہے گئیں اوراس کے ساتھ قبیلہ قیس کے بہت سے آمنی میں اور اس کے ساتھ قبیلہ قیس کے بہت سے آمنی مارے کئے ضحاک بن قیس مارا گیا اور لوگ بھاگ گئے تو مروان اور جولوگ اس کے ساتھ بھے دمشق آئے اس نے اس کے بہت کر لی۔ آئے اس نے اس کی بیعت کر لی۔

خالد کے ساتھ مروان کا نامنا سب روپیہ سسروان نے خالد بن بزید بن معاویہ کوسی قدر

تکومت کالا کی دیا تھا پھرا سے مناسب معلوم ہوا تو اپنے ووٹوں بیٹوں عبدالملک اور عبدالعزیز فرزندان مروان کواپنے بعد خلافت کے لئے ٹامز دکیا اس نے چاہا کہ خالد کی قدر گھٹاد ہے اس کے مرتبے میں کمی کردے اور لوگوں کو اس سے بے رغبت کردے جالانکہ جب وہ اس کے پاس آتا تھا تو اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیتنا تھا۔

خالدایک روز اس کے پاس آیا اور حسب معمول اس بیلی بیفینے لگا جس میں اے اکثر بھا تا تھا مروان نے اے جیزک دیا اور کہا کہ اور ترسرین والے کے بیٹے (تنے ) دور ہوائند کی تنم میں نے تجمیے میں زراہمی عقل نہیں یائی۔

خالد کارو کمل ..... خالدای وقت غضبناک ہوکرائی مال کے پاس واپس گیااور کہا کے تو بجھے رسوا کیا مجھے سر گوں اور زلیل کیا ہو چھا کہ کیا بات ہے اس نے کہا تو نے میرے ساتھ قصور کیا ہو چھا کیا بات ہے۔اس نے کہا کہ تونے اس مخص کے ساتھ نکاح کیا جس نے میرے ساتھ یہ یہ کیااور جو پچھم وال نے کہا تھا اس ہے آگاہ کیا۔

خالد کی والدہ کا انتقام اور مروان کا قل ..... ماں نے کہا کہ یہ بات تم ہے اور کوئی نہ سننے پائے اور نہ مروان کومعلوم ہونے پائے کہ تم نے بچھے کھے بتایا ہے تم جس طرح میرے پاس آئے تھے آئے رہواوراس وقت تک اس بات کو پوشیدہ رکھو جب تک کہاس کا انجام نہ دیکے لوش اس کے لئے تہمیں کا نی ہوں اور میں اس ہے تہماری حفاظت کروں گی۔

خالدخاموش ہوگیا اوراپنے مکان چلا گیا ،مروان آیا اورام خالد بنت الی ہاشم بن متنبہ بن ربیعہ کے پاس گیا جواس کی بیوی تھی۔اس نے کہا کہ خالد نے تم ہے کیا کہا ٹیں نے آج اس سے کیا کہ اوراس نے میری جانب سے تم ہے کیابیان کیااس نے کہا کہ خالد نے مجھے کچھیس کہااور نہ بچھے کچھ بتایا۔

مردان نے کہا کہ کیااس نے تم سے میری شکایت نہیں کی میری تقصیر جواس کے ساتھ ہوئی اور جو گفتگو میں نے اس سے کی وہ اس نے تم سے بیان نہیں کی اس نے کہا کہ ماامیر المؤمنین تم خالد کی نظر میں بہت بزرگ ہواور تمہاری تعظیم میں اس سے بہت زیادہ ہے کہ تمہاری طرف سے پچھ بیان کرے یا تم سچھ کہوتو وہ اس سے رنج کرے تم

تواس کے والد کے قائم مقام ہو۔

مروان مبحک گیراور سمجھا کہ معاملہ اس طرح ہے جس طرح اس سے بیان کیا گیا اور اس نے سج کہا ہے وہ تھہرار ہایہ ں تک کہ جب اس کے بعد کاوقت ہوااور قبلو لے کاوقت آیا تو وہ اس کے پاس سوگیا۔

والدہ خالد زوجہ مروان اور اس کی ہاندیاں انھیں دروازے بند کر دیئے اس نے ایک تکیہ کا ارادہ کی اور اے اس کے منہ پررکھ دیے پھروہ اور اس کی ہاندیاں اسے ہے ہوش کرتی رہیں بہاں تک کہ وہ مرکبیا۔

وہ کھڑی ہوئی اوراس نے اپنا گریہان چاک کیا اورا بی باندیوں اور خدمت گاروں کو بھی تھم دیا انہوں نے بھی چاک کیا اوراس پر چنے چنے کرروئیں اور کہا کہ امیرالمؤمنین ایکا کیک مرگئے۔

مدت حکومت . ... بیدواقعہ کیم رمضان ۲۵ دی کو بوااور مروان اس روز چونسٹی سال کا تھا اس کی حکومت شم و مصر پر آئد مہینے نہ بڑھی اور کہا جا تا ہے کہ چومہینے سے زیادہ نہ ربی (پہلے روایت آ چکی ہے کہ ۵ اذی القعد و سمال دی کو مروان کی بیعت کی گئی اس حساب سے اس کی حکومت پورے ساڑھے نومہینے ربی)۔

علی بن انی طالب نے ایک روز اسے دیکھا تو کہا کہ بیا ٹی کا کلیس سفید ہونے کے بعد ضرورضرور گمراہی کا حجنڈ ااٹھ نے گااوراس کے لئے ایک مرتبہ اس طرح حکومت ہوگی جس طرح کتاا پی ناک جیا ثنا ہے۔

عبد الملک بن مروان کی حکومت .....اس کے بعد الل شام نے عبد الملک بن مردان سے بیعت کر فی شام و مصرعبد الملک کے قبضے میں اسے جس طرح اس کے والد کے قبضے میں شے عراق و حجاز ابن الزبیر کے قبضے میں رہے اور دونوں کے درمیان سامت سال تک جھڑا اربا ۔ پھر کے جس ابن زبیر سے اجمادی الاولی سامے ہو ہوسے شنبہ قبل کئے جواس وقت بہتر سال کے تھے اس کے بعد عبد الملک بن مروان کی حکومت پورے طور سے قائم ہوگئ ۔ قبل کئے جواس وقت بہتر سال کے تھے اس کے بعد عبد الملک بن مروان کی حکومت پورے طور سے قائم ہوگئ ۔ مروان نے عمر بن خطاب سے روایت کی ہے کہ جس نے کوئی چیز صلہ رحمی کے لئے دبہ کر دی تو دواس میں رجوع نہ کرے۔

نٹان اور زید بن ثابت اور بسرہ بن صفوان ہے بھی روایت کی ہے مروان نے مہل بن سعدانسا عمری ہے ہمگی روایت کی ہے۔ بھی روایت کی ہے۔

مروان کا طرز ممل .....مردان مدینے منورہ کے جب گورز تھے صحابہ کرام کوجمع کر کے ان ہے مشورہ لیتا اور جس چیز پروہ اتفاق کرتے ای عمل کرتا اس نے پیانہ (صاع) جمع کئے ان سب کوجا نیچا اوراسے اختیار کیا جوسب سے زیادہ تھے کہ اس نے تکم دیا کہ اسے نایا جائے وہ صاع مروان کہ لا یا حالا نکہ وہ صاع مروان نہ تھا رسول اکرم عیصی کا ہی صاع تھا لیکن مروان نے ان سب صاعول کوجا نیچا تھا اوران میں جوسب سے زیادہ درست تھا اس پر بیائش تا تم کردی۔
کردی۔

عبد الله بن عامر .....ابن کریز بن رمید بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف بن تصی کنیت ابوعبدالرحمن تھی اور والد ہ د جاجہ بنت اساء بن صلت بن حبیب بن حارثه ابن ملال بن حزام بن سال بن عوف بن امری القیس بن بہید

بن سليم بن منصور تعيل \_

## اولا و .....عبدالله بن عامر كے بارہ الركے اور چھاڑ كياں پيدا ہو كي

عبدالرحمن ام ولد سے تنے جولا ولد يوم الجمل من مقتول ہوئے

عبدالقدائينهٔ والدے پہلے بی وفات یا گئے اور عبدالملک وزینب ان سب کی والدہ کیسہ بنت ای ارث بن کریز بن رہیعہ بن حبیب بن عبدشمس تھیں۔ کیسہ کی والدہ بنت ارطاق بن عبدشر جیل بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی تھیں اور بنت ارطاق کی والدہ ارو کی بنت عبدالملک بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی تھیں۔

عبداککیم دعبدالخمید دونو ل کی والعروایم حبیب بنت سقیان بن عویف بن عبدالله بن عامر بن ملالبن عامر بن عوف بن الحارث بن عبدمنا ق بن کنانه تھیں ۔

عبدالجيدام ولدے تھے۔

عبدالرحمٰن اصغراورعبدالسلام جولا ولدمر سخية ان دونو ل كي دالده بهي ام دلد تفيس \_

عبدالرحمن وابوالنصر بمحى ام ولد \_ متح

عبدالكريم وعبدالبهاراورامته الحميدان سب كى والده هند بنت سهيل بن عمرو بن عبدتشس بن عبد دو بن نصر بن ما لك بن حسل بن عامر بن لو ئى تقيس \_ هند كى الدو حنفاء بنت انى جهل بن انې هشام بن المغير وتقيس \_ اور حنفا و ك الدواروكي بنت اسيد بن افي العاص بن اميتيس

ام کلثوم بنت عبدالله ان کی الده امتدالله بنت الوارث این الحارث بن ربید بن خویید بن نفیل بن عمرو بن کلاب تخیس ۔

امته انغفار بنت عبدالله ان کی والده ام ابان بنت مکلبه بن جابر بن آنمین بن عمرو بن سنان بن عمرو بن تغلبه بن مربوع بن الدول بن صنیفه قبیله ربید ہے تھیں عبدالاعلیٰ بن عبداللهٔ ادرامته الواحدام ولد ہے تھیں

ام عبدالملك ان كي والده بي عقبل من تحس \_

پیدائش اور ابتدائی حالات ..... اوگوں نے بیان کیا کے عبداللہ بن عام جرت کے چار سال کے بعد مکہ کرمہ جس پیدائش اور ابتدائی حالات ابوا اور سول اکرم علیانی عمرہ کے لئے تشریف لائے تو ابن عامر کو جو تین سال کے تھے آپ کے پاس لایا گیا۔ آنحضرت نے مجبور چیا کران کے تالویس لگادی۔ انہوں نے زبان سے نکال کرا ہے چا تا اور اپنا مذکھول دیا۔ رسول اکرم اللہ نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ جس ڈال دیا اور فر مایا کہ یہ السلمیہ کا بیٹا ہے لوگوں نے عرض کی کہ جی ہال فر مایا کہ یہ بمارا بیٹا ہے اور تم سب سے زیادہ بمارا مث بہ ہے وہ سراب ہوگا عبداللہ بمیشہ شریف رہے تی کر کیم اور بہت مال واولا دوالے تھے۔ تیرہ سال کے تھے جب ان کے ہال عبد الرحمٰن بمیدا ہوئے۔

ا ما رت ….. جب عثان بن عفان خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ابومویٰ الاشعریٰ کو چارسال تک بھرے کی امارت پر برقر اررکھا جیسا کہ عمر نے انہیں اشعری کے بارے میں وصیت کی تھی پھر انہیں معزول کر دیا اور بھرے پر اپنے ماموں زاد بھائی عبداللہ بن عامر بن کریز بن ربیعہ بن عبیب بن عبد عمس کو والی بنایا جو پچپیں سال کے تھے۔

ابوموی کولکھا کہ میں نے تنہیں کمزوری وخیانت کی وجہ ہے معزول نہیں کیا جھے رسول اکرم بیا تھے ابو بکر وعمر ا کاتم کو عامل بنانے کا زمانہ یاو ہے جھے تمہاری قضیلت معلوم ہے تم مہا جرین اولین میں سے ہوئیکن میں عبدائقہ بن عامر کاحق قرابت داری اوا کرنا چاہتا ہوں اور میں نے انہیں تھم ویا ہے کہ تہیں تمیں بڑار در بھم دیں دیں۔

ا بن عامرا ورا پوموسیٰ کا مکا لمه ..... ابومویٰ نے کہا کہ انشکات نے بجھے بھرے ہے۔ اس حالت میں معزول کیا کہ میر کے بیاں تک کہ مدینے سے میر ہے عیال کے لیے کے وظیفے میں معزول کیا کہ میر ہے عیال کے لیے کے وظیفے آئے۔ میں اس وقت تک بھر وچھوڑنے کے قابل نہ ہوا جب تک کہ میرے عیال کے مال میں دینارو درہم شہوگی۔ انھوں نے ابن عامرے کچھیں لیا۔

ان کے پاس ابن عامر آئے اور کہا کہ اے ابومویٰ آپ کے بھائی کی اولا دیس جھے نے زیادہ آپ کی فضیلت کا جائے والاکوئی نہیں ہے۔ اگر آپ تھہریں تو آپ بی اس شہر کے امیر ہیں۔ اور اگر آپ کو جی کریں۔ تو آپ کے ماتھ احسان کیا جائے گا۔انھوں نے کہامیر سے بینے الائم نہیں جزائے خیرد ہے پھرکوفہ کی جانب کو چ کیا

عا وات واخلا قبات ....ابن عامری ، بهادرا پی تو مادر قرابت داروں کے ساتھ احسان کرنے والے ،ان لوگوں میں محبوب اور رحیم تھے۔، بسااد قات جہاد کرتے لشکر میں کیاد وگر پڑتا تو اتر کراس کی اصلاح کرتے۔

مجستان اوردومر معلاقول کی فتح .....ابن عامر نے عبدالرحمٰن بن سمرہ بن حبیب بن عبدش کو جستان روانہ کیا ۔انہوں نے اسے اس ملح پر فتح کیا کہ وہاں نیو لے اور سابی کونہ مارا جائے گا بیشرط وہاں کا لے محتدان روانہ کیا ۔انہوں نے اسے بوئی کیونکہ بیددونوں آئیس کھاجاتے ہیں۔

ابن عامر مقام الدوار محیے اور اسے بھی آنتے کیا۔ ابن عامر ملک البارز اور قلعہ ہائے قارس پر جنگ کرتے رہے ، علاقہ اصطحر کے البیدیا ، کے باشندے اس پر غالب آ محیے شخط ابن عامرادھر بھی محیے شخط اور اسے دو بارہ فتح کیا ۔ انہوں نے جورکوا در ملاقہ دارالجبرد کے افکاریاں اور الفنسجان کو بھی فتح کیا۔

پھران کے دل میں خراسان کی خواہش ہوئی ان سے کہا گیا کہ وہاں یز دجر دبن شہر بن کسریٰ ہے اس کے فارس کے کنگن ہیں جس دفت اہل نہا دند کو شکست ہوئی تو وہ لوگ خزائے کسریٰ کے پاس اٹھا لے گئے تھے ۔ انہوں نے اس ہارے میں عثمان کولکھا عثمان نے انہیں جواب دیا کہا گرتم جا ہوتو جاؤ۔

ابن عامر نے تیاری کی نشکر بھیجے اور خود بھی روانہ ہوئے بھرے میں نماز پڑھانے پر ابوالاسو والدولی کو مامور کیا اور خراج پر راشد البجدیدی کوجوالا زد میں ہے تھے پھروہ اصطحر کے راستے پر روانہ ہوئے اور خراسان اور کر مان کا درمیانی راستہ اختیار کیا۔ بیباں تک کہ جنگ طبین کے لئے (جوخرسان کے سوشہر میں) نکلے اور دونوں کو فتح کیا مقدم کشکر پرقیس بن اُنہیشم ابن اساء بن صلت اسمی تھے۔ان کے ساتھ عرب کے نوجوان تھے۔

ابن عامر نے مروکی طرف توجہ کی اور حاتم بن النعمان البا بلی اور نافع بن خالد الطاحی کوروانہ کیا دونوں نے آ دھا آ دھا شہر فتح کرلیا شہر کوان دونوں نے سلح سے فتح کیا۔ آ دھا آ دھا شہر فتح کرلیا شہر کوان دونوں نے سلح سے فتح کیا۔ یہ جہر دیہا جاچکا تھا۔ شکار کے لئے نکا اتھا ایک چکی میں دانت بنانے والے کے پاس سے گزرا

تواس نے اے مارا دانت بنانے والا ہرا ہرا ہراے کلہاڑی ہے مارتار ہا یہاں تک کداس نے اس کا بھیجا گرا دیا۔ ابن عامر مر والروز کا قصد کیا۔اورعبداللہ بن سوار بن جمام العبدی کوروانہ کیاانہوں نے اے فتح کیا۔ یزید الجرشی کوزام و ہاخرز وجوین کی ، جانب روانہ کیاان سب کوانہوں نے قوت اور مذابہ کے ساتھ فتح کیا۔عبداللہ بن خازم

کوسرخس کی جانب روانہ کیاان لوگوں کے رئیس (مرزبان) نے سکے کرلی۔

ابن عامر نے ابرشہر، موس ، طخارستان ، نمیشا پور۔ بوشخ ، بازنیس ، ابیورو ، بلخ الطانعان اور الغاریا ب کوبھی فنخ کیا پھرصبرہ بن شیبان الاز دی کو ہرات کی جانب بھیج ،انہوں نے ویبات فنخ کر لئے شہر پر قابونہ چاا عمران بن الفضیل البرجی کو مال کی جانب بھیجاانہوں نے اسے بھی فنچ کرایا۔

قر ایش کا رویہ سے ابن عامر نے احف بن قیس کوخرسان میں چھوڑا۔ چار بزارآ دمیوں کے ہمراہ مرد میں اتر سے پھر جج کا حرام یا ندھا۔ عثمان نے کہ کے کرڈرایا انہیں کمزور بنایا اور کبا کہتم نے مصیبت کوچھیڑ ہیا۔ عثمان نے کہ کہ کہ انہیں کمزور بنایا اور کبا کہتم نے مصیبت کوچھیڑ ہیا۔ عثمان کے پاس آئے تو انہوں نے کیا ہلی بن افی طالب کوتین ہزار در ہم اور کپڑے بہب در ہم وغیرہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ الحمد القدہم و کمھتے ہیں کہ محمد میں ایک بیارات دومرے لوگ کھاتے ہیں۔ علیہ علیہ علیہ اسے بیارات دومرے لوگ کھاتے ہیں۔

عثمان کومعلوم ہوا تو انہوں نے ابن عامرے کہا کہ القد تمہاری رائے کورسواء کرے تم علی بن افی طالب کو تین بزار درہم بھیجتے ہوانہوں نے کہا کہ بیل نے بہت زیادہ وینا پسندنہیں کیا انہوں نے کہا کہ اور زیادہ دواہن عامر نے بیس بزار درہم اوروہ چیز بھی بھیجی جوان درموں کے ساتھ تھی۔

علی شام کی محبد گئے اور اپنے جلتے میں پہنچ اہل حلقہ ابن عامر کے قبیلہ قریش کے ساتھ احسانات کا تذکرہ کرر ہے تھے۔علی نے کہا کہ وہ نوجوانان قریش کے سردار میں جن کوکوئی مقابل نہیں انصار نے بھی گفتگو کی ان لوگوں نے کہا کہ وہ نوجوانان کرنے سے ان کومجبور کر کے اسلام لانے والوں نے محض دشمنی کی وجہ ہے انکار کیا۔

بھر ہے کے بعض علاقول کی فتح ....عثان کومعلوم ہوا تو انہوں نے ابن عامر کو بلا کرکہا کہا ہے ابوعبدالرحمٰن اپنی آبرو بچاؤانصار نے گشت کیاان کی زبانیں تمہیں بھی معلوم ہیں۔انہوں نے انصار میں خوب احسانات کئے اور کپڑے تقسیم کئے لوگوں نے ان کی تعریف کی۔

عثمان نے ان ہے کہا کہ اپنے کام پر واپس جاؤوہ اس حالت میں واپس ہوئے کہ لوگ کبدر ہے تھے ابن عامر نے کہا ابن عامر نے کیا۔ ابن عامر نے کہا کہ جب کمائی حلال ہوتی ہے تو خرج بھی پاک ہوتا ہے اہل بھرہ جب اس کی تاب ندلائے تو عثمان کولکھ کر جہاد کی اجازت جا بی انہوں نے اجازت دے دی۔ ابن عامر نے ابن سمرہ کو آنے کا تکھا بست اور اس کے مضافات کو گئے کیا قاتل و زابلتان مسلے اور ان وونوں کو بھی فنتح کرلیاغزائم ابن عامر کو بھیج دیے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ ابن عامرخراسان پر بندرتج قبضہ کرتے رہے یہاں تک کہ برات ۔ بوشخ طالقان ،سرخس ،ابرشبر، فاریاب ،اور پلنج کوبھی فتح کرلیا یہی خراسان تھا جوجوابن عامرادرعثان کے زمانے میں تھا۔

بھر ہمیں باز ارول کا بٹاٹا ۔۔۔۔ ابن عامر بھرہ کے بی امیر رہے عثان بن عفان کے تکم ہے عامر ابن عبد قبیں الغبری کو بھرے ہے شام بھیجا بھرے میں بازارینائے جس کے لئے مکانات فرید کر گرائے اور بازار بنائے۔

ویگرر فاعی کام ..... و و پہلے تخص ہیں جنہوں نے بھرے میں خز (سوت دیشم ملاہوا کپڑا) پہنا۔ فاک رنگ کا جبہ پہنا تو لوگوں نے کہا کہ امیر نے ریچھ کی کھال پہن ٹی سرخ جبہ پہنا تو لوگوں نے کہا کہ امیر نے لال کرتا پہنا۔وو پہلے تخص ہیں جنہوں نے عرفات میں حوض بنائے اوران حوضوں تک نہر جاری کی اورلوگوں کوسیراب کیا جوآج تک جاری ہے۔

قنل عثمان اورا بن عامر کی والیسی عال کی شکایتیں جب دور ہو تنیں اور عثمان ان سب ہے راضی ہو گئے تو ان شرائط میں جولوگوں کے ساتھ طے پائیں ان میں بیھی تھا کہ ابن عامر کوان لوگوں میں محبوب ہونے اور ان کے قبیلہ قرایش کے ساتھ احسان کرنے کی وجہ ہے آئیں بھرے پر برقر ارد کھے۔

لوگ عثمان کے معالم بیں الجھ مٹے تو ابن عامر نے مجاشع بن مسعود کو بلایا اور کشکرعثمان کی جانب ان کی مدو

کے لئے روانہ کیا لوگ روانہ ہوئے ۔ حجاز کے قربی حصوں بیں ہتے کہ ان کے ساتھیوں بیں ہے ایک جماعت نگی ان

کوایک شخص ملا دریافت کیا کہ کیا خبر ہے اس نے کہا کہ معاذ اللہ کا وشمن چیر دراز ریش ( بینی عثمان ) تمل کرد کے

گئے بیان کے بال ہیں زفر بن حارث جو اس زمانے جس غلام شھاور مجاشع ابن مسعود کے ساتھ تھے نے حملہ کر کے

اسے تل کردیا۔ وہ پہلامتنول تھا جو خون عثمان بی قبل کیا مجاشع بھر ہوا ایس آئے۔

ابن عامر نے جب بیدد یکھا تو جوتی کھے بیت المال میں تھاسب لادلیا بھرے پرعبداللہ بن عامرالحضر کو قائم مقام بنایا اورخود مکہ کرمہ کی طرف روانہ ہو گئے وہاں طلحہ وزبیرہ عائشہ کے پاس پنبچ جوشام کا ارادہ کردہے تھے انہوں نے کہا کہ نبیس آب لوگ بھرہ آ ہے وہاں لوگوں پر میرے احسانات ہیں وہ مال کی جگہ ہے اوراس میں لوگوں کی ایک تعداد ہے اللہ کی جگہ ہے اوراس میں لوگوں کی ایک تعداد ہے اللہ کی سم اگر میں جا جا تو اس سے نہ اگر تا ہے ہا کہ تم نے ایسا کیوں نبیس کیا کہا تھے ہے اوراس میں وہ اللہ کے کہا کہ تم نے ایسا کیوں نبیس کیا کیا تم شیم کے کندھوں پر ڈر مجے۔

بھر ہ واپسی اور جنگ جمل کی ابتداء ..... کی دائے بھرہ جانے پر ہوگئی ابن عامران لوگوں کو بھرہ لائے جنگ جمل میں جو ہونا تھا وہ ہوا ،لوگوں کوشکست ہوگئی عبداللہ بن عامر زبیر کے پائی آئے ان کے ہاتھ پکڑ کرکہا کہ اے ابوعبداللہ میں تمہبیں امت محمد علیہ تھے کیت بارے میں تشم دیتا ہوں کیونکہ آئ کے بعداندیشہ ہے کہ یہ امت باتی ندرہے گی زبیرنے کہا کہ دونوں لشکروں کو ہریثان ہونے کے لئے چھوڑ دو کیونکہ شدید خوف کے ساتھ امیدیں ہوتی ہیں۔

ابن عامرشام کے لشکر میں شامل ہو گئے دمشق میں اتر ہے دمشق کے بارے میں درجہ زیل شعر کیے۔ اثاني من الأبناء ان ابن عامر ميرے يا سخبرة في كدابن عامرنے اناج القي في دمشق المراسيا ومنت مي قيام كيااوروبين لتكرؤ ال ديئ يطيف بحمامے دمشق و قصر ومشق کے دونوں حمام اور اس کے ایوان کا بعيشك ان لم ياتك القوم راضيا تيرى زندگى كېتىماگروە كوخوش نەكىرسكاتو كيا ہوگا راى يوم انقاء الفراض وقيعه وہ ایک ہنگا ہے کوخودد کھے رہاہے دكان اليها قبل ذالك داعيا جس کے ہر یا ہونے کی خوداس نے دعوت دی تھی كان السريجيات فوق رؤسهم ایہ لگتاہے کہان کے سروں پر مکواریں **بوارق غیث راح اوطف دانیا** جسے ابر میں برق تا ہاں ہو یا حیکنے کے قریب ہو فتدنديدالم يسر النامثله اس نے ایس نظیر د کھائی جیسی کسی نے بیس دیمھی تھی وكان عراقيانا صبح شاميا وه يهلي عراتي تعااب شامي بوكيا

ابن عامر بصرے ہے چلے گئے تو علی نے وہاں عثمان بن حنیف الانصاری کو بھیجاو و وہیں بتھے کہ عائشہ و طلحہ وزبیران کے پاس آئے عبداللہ بن عامر شام میں معاویہ کے پاس تھے جنگ صفیں میں ان کا کوئی و کرنہیں سنا گیا۔

معنرولی .....البتہ جب سن بن علی نے معاویہ ہے بیعت کر لی تو انہوں نے بسر بن ابی ارطاۃ کو بھرہ کا کورز بنایا پھرمعزول کر دیا ان سے ابن عامر نے کہا کہ وہاں ایک قوم کے پاس میری پچھا مائنیں ہیں اگر آپ مجھے بھرہ کا گورنر نہ بنا کیں گے تو میری امائنیں چلی جا کیں گی انہوں نے تین سال تک انہیں بھرہ کا گورنر بناویا۔ و فات ابن عامر کی و فات معاویہ ہے ایک سال پہلے ہوئی۔ معاویہ نے کہا کہ اللہ ابوعبد الرحمٰن پر رحمت کرے جن پر ہم فرکر تے تھے اور ناز کرتے تھے۔

عبيد القدين عدى الأكبر . ...ابن الخيار بن عدى بن نوفل بن عبد مناف بن قصى تحيير ـ ان كى والده ام قال بنت اسيد بن الميد بن عبد تمس بن عبد مناف بن قصى تحيير ـ

اولا و .... عبيدالله بن عدى كے يہاں مختار بيدا ہوئے ان كى والدہ ام ولد تھيں۔

حمید بنت عبیدالله کی والده میمونه بنت سفیان بن فہم تھیں ،عبیدالله کی ایک اور بیٹی تھیں جن کی والدہ قبیلہ فہم سے تھیں۔

حدیث میں مرتئیہ .....عبیداللہ بن عدی نے عمر و وعثان سے روایت کی ہے۔ مدید منورہ میں علی بن ابی طالب کے مکان کے پاس ان کا مکان تھا۔ عبیداللہ بن عدی کی و فات مدید منورہ میں ولید بن عبدالملک کی ضافت کے زیانے میں ہوئی ثقیداور قلیل الحدیث تھے۔

عبد الرحمن بن زبیر سسابن النظاب بن فیل بن عبد العزی بن دیاح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب الکه بن عوف بن کعب انکی والده لب بنت انی لیابه بن عبد المنذ را بن رفاعه بن زبیر بن زبیر بن زبیر بن انی امیه بن دید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف انصار بیس سے تھیں۔

اولا و .....عبدالرحمٰن بن زید کے یہاں عمر پیدا ہوئے ان کی والدہ ام عمار بنت سفیان بن عبداللہ بن ربید بن الحارث بن مالک بن علیط ابن عبشم بن قصی تھیں۔

عبدالله بن عبدالرحمٰن اورایک دوسرے لڑے دونوں کی والدہ فاطمہ بنت عمر بن انتظاب تھیں۔ فاطمہ کی والدہ ام تکیم بنت الحارث بن بشام ابن المغیر تھیں

عبدالعزیز دعبدالحمید جوعمر بن عبدالعزیز کی طرف ہے کوفد کے گورنر نتے اورام جمیل وام عبدالتدان سب کی والد و میموند بنت بشر بن معاویہ بن عبدالتدان سب کی والد و میموند بنت بشر بن معاویہ بن ثور بن عباد ہ بن الب کا ء بن عامر بن صعصعد میں ہے تھیں۔ اسید وابو بکر وقمر وابرا جیم ان سب کی والد و مود و بنت عبداللہ بن عمر بن الخطاب تھیں۔

ساعت حديث ، عبدالملك اورام عمردوام حيدوه صدوام زيدبيسب مختلف ام ولدي يقد

رسول اکرم اللہ کی وفات کے وفت عبد الرحمٰن بن زید بن الحظاب چیرسال کے تھے انہوں نے عمر بن خطاب سے صدیمٹ کی ہے۔ عاصم بن عمر کے مماتھ دریا میں نہا تا .....عبدالرحن بن زید بن انخطاب ہے مردی ہے کہ میں اور عاصم بن عمر بن خطاب دریا میں بحالت احرام میں تھے وہ میراس پائی میں ڈبود ہے اور میں ان کاسر پانی میں ؤبودیتا حالا نکہ عمر ساحل ہے دیکھ دیے تھے۔

نام کی تنبد بلی اوراس کی وجہد ۔۔۔۔عبدالرحمان بن الی لیا ہمروی ہے کہ مربن خطاب نے عبدالحمید کے والد کی طرف دیکھ جن کانام محمد تقارا کی شخص انہیں کبدر ہاتھا اے محمد لقد تمہارے ساتھ بید کرے اور بیرکرے عمر نے اس محص کوگا لی دیسے ساتھ کہا کہ اے این زید قریب آؤ کیا تم ویکھتے نہیں کہ تمہاری وجہتے محمد علیہ کے کالی (اسفیہ اس محصل کوگا لی دیسے کا ان کانام انہوں نے عبدالرحمن رکھا نمبراے ) دی جاتی ہے اللہ کی قسم جب تک میں زندہ ہول تمہیں محمد بیں لیادا جائے گا ان کانام انہوں نے عبدالرحمن رکھا

و فاحت اور مدفین .....این تمرے مردی ہے کہ انہوں نے عبدالرحمٰن بن زید بن خطاب کے حنوط لگایا انہیں کفن دیا اٹھایا مسجد میں محتے نماز پڑھی کیکن دضونبیں کیا محمد بن عمر نے کہا عبدالرحمٰن بن زید نے عبداللہ بین الزبیر بن العوام کے زمانے میں وفات یائی۔

معٹر ولی کا واقعہ .....عبدالرحمٰن بن عبدالتہ بن زید بن الخطاب سے مردی ہے کہ عبدالرحمٰن بن زید یہ بین بن معٹر ولی کا واقعہ .....عبدالرحمٰن بن زید یہ بین انی اور سفید معاویہ کی طرف سے مکہ مکر مدکے گور فرشتے ۔وہ اس کے پاس گئے ادر سات روز تھم سے ایک سفید پیٹائی اور سفید پاک والی اور سفید پیٹائی اور سفید پاک والی کے باتھ پر ایک بازی ہیں گے کہا کہ جوان کے پاس با کا اور ان کے پاک ہو ہ بہتر ہے ہیں ان کے قریب گیا اور ان سے کلام کیا تو ان کی عقل ہیں فتور پایا بزید نے انہیں مکہ مکر مہ وا ہی کردی یا اور عبداللہ بن الزبیر نے ان کے پاس اوگوں کی آمد درفت پسندگی ۔ بزید کو معلوم ہوا تو آئیں مکہ مکر مہ سے معز ول کردیا اور طارت بن عبداللہ بن الی ربیعہ کواس کا گور فربنا یا۔

عبدالرحمن بن سعبید ... ابن زید بن عمرو بن فیل بن عبدالعزی بن ریاح بن عبدالله بن قرط بن رزاح ابن عدی بن کعب ان کی والد وامامه بنت الدجیح قبیله غسان کی تھیں۔

اولا د .....عبدالرحنٰ بن سعید کے یہال زید پیدا ہوئے اور سعید جن کی کوئی اولا و نہتی اور فاطمہ ان سب کی والد ہ ام ولد تقیس ۔

۔ عمرو بن عبدالرحمٰن کی والدہ بن علمہ میں ہے تھیں۔ایک روایت ہے کدان کی والدہ ام ٹابت تھیں۔ ریھی کہا جاتا ہے کہ ام اناس بنت ٹابت این قیس بن ثماس تھیں۔

ابو بکر بن عثمان جن کا تعلق جو آل مربوع تھا ان ہے مروی ہے کہ عبد الرحمٰن ابن سعید بن زید بن عمر و العدد کی عمر بن خطاب کے پاس آئے۔ان کا نام موک تھا انہوں نے ان کا نام عبد الرحمٰن رکھ جو آج تک قائم ہو گیا یہ اس وقت ہوا جب عمر نے ارادہ کیا کہ جولوگ انبیاء کے ہم نام بیں ان کے نام بدل دیں۔ عبد الرحمٰن كود ئے گئے سل كى تفصيل ..... ناخ ہے مردى ہے كدا بن عمرُ وعبد الرحمٰن بن معيد بن زيد بن عمر و بن نفيل كی طرف بلايا گيا۔ وہ جمعہ كی نماز کے لئے اپنے كپڑوں بیں خاص خوشبو كی دعو نی دے ہے ان کے بہر ان کے بہر ان کے بہر ان کے بہر ان گئے ہم لوگ بھى ساتھ ہو لئے۔ ان کے تھم ہے بیں نے عبد الرحمٰن بن سعيد كوشس ديا ابن عمر يا في ڈالتے ان کے بہر کوشس ديا نقنوں اور مند بیں پانی ڈال ان كی گردن اور سينے اور شرم گاہ كوشس ديا۔ اور شرم گاہ كوشس ديا۔

بر ہندگر نے سے پہلے ان کی شرم گاہ کو کپڑے ہے ڈھا تک کر شسل دیا۔ قدموں تک پہنچے تو آئیس پلیٹ دیا اور پیچھے کے حصے کو شسل دیا جسید کہ ہم نے ان کے آئے کے حصے کو شسل دیا۔ پھراس نے انہیں گھٹنوں کے بل بھی دیا اور ایک شخص نے ان کے شانے پکڑ لئے پیٹ نچوڑا۔ ایک شخص ان پریانی ڈالٹا جاتا تھا۔

ایک مرتبطسل دیا دو بارہ بیری کے پانی ہے تیسری مرتبہ بھی پانی ہے اوراس پر کا فور چھڑ کتا جاتا تھا۔ بیتین عسس ہوئے پھرانبیں کسی کپڑے ہے یو نیچانتھنوں میں مندمیں اور کا نوں میں اور شرمگاہ میں رونی رکھ دی۔

متکفیل .....کفن ما یا گیاجو پانچ کپڑے تھے انہیں کرو پہنایا گیا جس میں گھنڈیاں نتھیں۔ آئے کے جھے میں اور سراور چبرے کے پاس حنوط (عطرمیت) نگایا گیا تا آئکدان کے پاؤں تک پہنچ گیا جو بڑھاوہ پاؤں برنگادیا گیا جبرہ اور سری ہے میں لیوٹا گیا تھا تھی رکھا گیاوہ اس میں اس طرح داخل کئے گئے گرہیں لگائی گئے۔ نافع نے کہ کہ مربی لگائی گئے۔ نافع نے کہ کہ مربی اور مبدالرحمٰن بن سعید بن زیداور واقد بن عبداللہ بن عمرکوای طرح عسل دیا گیا۔

حديث ميس مقام ...عبدالرمن تقداور قليل الحديث تقد

محمد بن طلحه \_ \_ \_ ابن هبیدالله بن عثمان بن عمرو بن کعب بن معد بن تیم بن مروان کی والعدوحمنه بنت جحش بن ر کاب تغیس حصنه کی والعدوامیمه بنت عبدالمطلب بن ہاشم ابن عبد مناف بن قصی تغیس \_

اولا و ..... محمد بن طلحہ کے یہاں ابرا بیم الاعرج پیدا ہوئے جوشر بیف و بہادر تنصحبدالله بن الزبیر نے عراق کا گورنر بنایا تھا۔ اورسلیمان بن محمد انہیں ہے ان کی کئیت تھی اور دا ؤ داورام القاسم ان سب کی والدہ خولہ بنت منظور بن زبان ابن سیار بن عمر بن جاہر بن قتیل بن ملال بن می بن مازی بن فزار وقصیں ۔ ان لوگوں کے اخیا نی بھائی حسن بن حسن بن بن بن بن والی طالب ہتھے جن کی والد و بھی خولہ بنت منظور بن زبان تھیں ۔

ابراہیم بن محمر بن طلحہ ہے مردی ہے کہ جب حمنہ بنت جحش کے یہاں محمد بن طلحہ پیدا ہوئے تو انہیں رسول اکرم علی ہے پاس لائمیں اورعرش کیا کہ یارسول اللہ علی ہوتا تام رکھ دیجئے فر مایا ان کا نام محمد اور کئیت ابو سلیر ن ہے میں اپنے نام اور کئیت کوان کے لئے جمع نہیں کرول گا۔

محمد بن طلَّت کی داریہ سے مروی ہے کہ جب محمد بن طلحہ بیدا ہوئے تو انہیں نی کریم علیہ کے پاس لائے

آپ عضی نے پوچھا کہت لوگوں نے ان کا نام کیا رکھا عرض کی کرتھر فر مایا کہ بید میرے ہم نام نیں ان کی کنیت او القاسم ہے۔

ابو بکر بن حفص بن عمر بن سعد سے مروی ہے کہ مجمد بن طلحہ اور محمد بن ابی بکر کی کنیت ابوالقاسم تھی۔ محمد بن عمر نے کہا کہ عبدالقد بن محمد بن عمران بن ابرا تیم بن محمد بن طلحہ کہتے تھے کہ محمد بن طلحہ کی کنیت ابو القاسم تھی انہوں نے اپنے ہیٹے کی بھی بہی کئیت رکھی اور ان کا نامحمد رکھا۔ان کے والدمحمد بن عمران بن ابرا تیم پہلی کنیت لینتے تھے۔ابوسلیمان بن محمد بن طلحہ کی وہ کئیت تھی جو پہلے بہم سے روایت کی تئی۔ان کے اہل بیت اس کو بیان کرتے تھے اورای کوروایت کرتے تھے۔

عبدالرحمٰن بن انی لیلی ہے مروی ہے کہ عمر بن خطاب نے عبدالحمید کے والد کی طرف دیکھ ان کا نام محمد قلا ایک آ دمی انہیں کہدر ہاتھا کہ اللہ تمہر رہے ساتھ یہ کر ہے وہ کر ہے انہیں گالیاں دینے گا۔ عمر نے اس وقت کہا کہ ا ابن زید میرے قریب آ وَاور کہا کہ کیا میں بنہیں ویجھا کہ محمد عیرے وقعہ ری وجہ سے گائی دی جاتی ہے اللہ کی قتم جب تک میں زندہ ہول تمہیں محمد نہیں پکارا جائے گا انہوں نے ان کا نام عبدالرحمن رکھا۔

ان کا نام تنبر مل شرہ و نے کی وجہ سے امیرالیومنین نے طبحہ کے بینوں کو بلا بھیجا جواس زمانے میں سات تھے۔ان کے بڑے سروار محر بن طبحہ تھے جا ہا کہ ان کا نام بدل دیں تو محمد بن طبحہ نے کہا کہ اے امیرالیومنین میں آپ کواللہ کی تھے مر نے کہا کہ ان کا نام محمد رَحاو وجھ سنجھ بی تھے ہم نے کہا کہ اٹھہ جا واس کی طرف کو کی تمنی نہیں جس کا نام محمد سنجھ نے رکھا۔

محمد بن عثمان العمر كي أن البيخ والدين روايت كي ب كه رسول اكرم عليقة في فر «ياتم مين سي كسى كو ضررت بهوگاا گراس كے گھر ميں ايك محمد يا دومحمد يا تين محمد بيول يہ

ا ما مست کا مسئلہ سند جب وگ بھر وہ آئے آوانہوں نے بیت المال کو لے بیاجس پرطلحہ وزبیر نے مہر لگا دی نماز کا وقت آگی تو طلحہ و زبیر ایک دوسرے پر ڈالنے گے قریب تھا کہ نماز فوت ہو جائے پھر اس پرسلح ہوئی کہ ایک نماز عبدالقد بن زبیر پڑھائیں ایک نماز طلحہ بن محمد پڑھائیں۔

کہا نہاز میں ابن الزبیر آگے بڑھے تو آئیں مجمد ہن طلحہ نے پیچھے مردیا جمد ہن طبحہ آگے بڑھے تو انہیں عبدا لقد بن زبیر نے پیچھے کردیا دونوں قرعہ ڈایا تو محمد بن طبحہ نے قرعہ میں انہیں غالب کردیاوہ آگے بڑھے اور تماز میں ب سور قریڑھی۔ مسال مسائل بعذاب واقع ، جنگ جمل میں شرکت ..... لوگوں نے بیان کیا کہ جنگ جمل میں محمہ بن طلحہ نے نبایت شدید قبار کی ہوں ہے۔ جب معاملہ مضبوط ہوگئے اور اور نئے ہے بیر کاٹ ڈالے گئے اور ہروہ شخص قبل کردیا گیا جس نے اس کی کئیل پکڑی۔ قو محمہ بن طلحہ آگے بڑھے انہوں نے اور ن کو کئیل کپڑی جس پر عائشہ تھیں عائشہ ہے کہ کدا۔ ام المؤمنین آپ ک سی محمد بن طلحہ آگے بر ھے انہوں نے کہا کہ میری رائے میہ ہے کہ تم تمام بی آ دم ہے (جواس وقت موجود ہیں) بہتر بودہ پکڑے رہے۔ رہے۔

قبل .....عبدارتدین کمعیر جو بنی عبدالقدین غطفان کاایک شخص تقااور بنی اسد کا حلیف تھا سامنے آیاان پر نیز ب سے حمد کردیا سے حمد کردیا ہے۔ کہا کہ میں تحقیح میاود لا تا ہول گراس نے انہیں نیز ہ مارکز قبل کردیا۔
کہا جو تا ہے کہ جس نے انہیں قبل کیاوہ این مکیس الا زدی تھا بعضوں نے کہا کہ معلویہ بن شداد العبسی تھا اور بعضوں نے کہا کہ معلویہ بن شداد العبسی تھا اور بعضوں نے کہا کہ معلویہ بن شداد العبسی تھا

قا نل کے اشعار ..... محرکو ہجاد (بہت بجدے کرنے والا ) کہا جا تا تھاوہ سب سے زیادہ طویل نماز پڑھتے تھے ان کے قاتل نے درج زیل اشعار کہے۔

واشعث قوام بآياتربه

وه پریشان حالت دالے کہاہے پروردگارکی آیوں پر

قليل الاذي فيما ترى العين مسلم

نهايت درجه قد تم رہنے والے تھے جہاں تک آئکھ د کھيڪتي ہے بہت كم آزارمسلمان تھے۔

هتكت له بالرمح حبيب قميصه

میں نے نیزے ہے اس کے کرتے کا گریبان جاک کردیا

فخر صريعا لليدين وللقم

وہ اپنے ہاتھ اور منہ کے بل بچھڑ کر گرے۔

يذكرني حم والرمح شارع

مجھاس ونت حم یادولاتا ہے جب کہ نیز ہازی شروع ہوگئ

نهلا تلاحم قبل التقدم

اس نوبت آئے سے بہلے خودم کیوں نہ بڑھی۔

سني غير شئي غير ان ليس تابعا

ووحق بات پرئیس ہے جونلی کے تابع نہیں ہے

عليا ومن لايتبع الحق يندم

اور جوحل کے تا بعج نہیں ہوتا وہ پیٹیمان ہوتا ہے۔

حسن نے ان سے کہا کہ آپ کوانہوں نے اس سے بے نیاز نہیں کیا تھ ملی نے کہ کہ اے حسن ندمیر سے نے نہ تہارے نئے حالانکہ وہ اس سے پہلے ان سے کہ بچکے تھے کہ اے حسن تمہارے والدکویہ پہند تھا کہ وہ اس دن ہے میں سال مہلے مرچکے ہوتے۔

ا برا بہیم بن عبد الرحمٰن سساین عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زہرہ بن کلاب ان کی والدہ ام کلثوم بن عقبہ بن الجی معیط بن البی عبر و بن امید بن عبد عمل بن عبد مناف ابن قصی تھیں ام کلثوم کی والدہ اروی بنت کریز بن ربیعہ بن عبیب بن عبد مناف بن قصی تھیں ۔اورار دی کی والدہ ام حکیم بعثی بیضاء بنت عبد المطلب ابن باشم بن عبد مناف بن قصی تھیں۔

اولا دکی تفصیل ۱۰۰۰۰ ابراہیم بن عبدالرحمٰن کے یہاں قر مرادرام القاسم اور شفیہ جواشفا تھیں، پیدا ہو کیں ان سب کی والدہ ام القاس بنت سعد بن ابی وقاص بن اہیب بن عبد مناف بن زبرہ تھیں۔

عمر وانمسو روسعدصالح وذكر بإوام عمر وان سب كي والده ام كلثوم بنت سعد بن ا بي و قاص بن اڄيب بن عبد من ف بن زهر پخيس په

عقیق و حفصه کی والده بنت مطیع بن الاسود بن حارثه بن نصله بنعوف این عبید بن عویج بن عدی بن کعب فیس -

اسی قل بن ابراہیم کی والدہ ام موی بنت عبدالقد بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زہر ہتھیں۔ عثان بن ابراہیم ان کی والدہ علیاء بنت معورف بن عامر بن خرنق تھیں۔

ہود بن ابراہیم وشفیعہ صغریٰ دونوں کی والدہ ام ولد تھیں۔

زبير بن ابراتيم اورام عياد دونوں كى والد دام ولد تھيں۔

ام عمر وصغرى بهي ام ولدي تحيي-

وليدبن ابرائيم بهى ام ولد \_ تف\_

ابرامیم کی کنیت ابواسحاق تھی۔

معد بن ایرائیم نے اپنے والدے روایت کی ہے کہ عمر بن خطاب نے رویشد النقی کا گھر جلادیا جوشراب کی دکان تھی ،عمر نے انہیں منع کیا تھا میں نے اے آگ کی چنگاری کی طرح بھڑ کتے ہوئے دیکھا ہے۔ حدیث میں مرتبہ.... مجرین عمرنے کہا کہ ابرا ہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف کے علاوہ کسی لڑ کے کاعمڑے س کر یاد کھے کرروایت کرنا ہمیں معلوم نہیں ہے۔

ابراہیم بن عبد الرحمٰن نے اپنے والد اورعثان وعلی وسعد بن ابی وقاص وعمرو بن العاص والی مجرو سے روایت کی ہےابراہیم بن عبدالرحمٰن کی وفات کے ھیں پچھتر سال کی عمر میں ہوئی۔

ما لک بین اوس بن الحدثان جو بی نفر بن معاویه بن بکرین جوازن بن منصور بن مکرمه بن نصفه بن قیس بن عیلان بن مفرمیں سے تھے۔

حدیث ساعت میں شک .....اوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے زمانے جا ہلیت میں گھوڑ ہے کی سواری کی قدیم مسممان متے لیکن اپنے اسلام میں دیر کی ہمیں معلوم نہیں کہ انہوں نے نبی کریم الفیادی کو دیکھا ہوا ور آپ سے پچھ روایت کی ہو ہمرین خطاب اورعثمان بن عفان سے روایت کی ہے سامے ہیں مدینہ منورہ میں و فات ہو گئی۔

عبد الرحمن بن عبد القارى بن قاره ميس سے تقاره كلم بن غالب بن عائذه بن يستبع بن اليم بن اليم بن اليم بن اليم بن اليم بن اليم بن اليم بن مصر كے بيئے تھے۔

قارہ کی وجید سمید ، ... ان اوگوں کا نام قارہ صرف اس لئے رکھا گیا کہ ہم الشد اخ بن عوف اللیشی نے چا کہ ان اوگوں کو تبیدہ کنا نہ کی شاخوں میں تقسیم کردیں تو ان میں ہے ایک شخص نے کہا کہ

دعونا قارة لاتنضرونا

جمی**ں ق**ارہ جیموٹی پہاڑی پر جیموڑ دو

فنجعل مثل جفال الظليم

ہمیں بھا ونہیں کہ ہم شتر مرغ کی طرح بھا گیں۔

اس وجہ سے ان لوگوں کا نام قارہ رکھا گیا آئیں لوگوں کے بارے میں ایک کہنے والا کہنا ہے کہ اس نے قارہ سے انصہ ف کیا جس سے باہم ان سے نیراندازی کی وہ لوگ تیراندازی تھے قارہ حاجیش میں سے حارث بن عبر من قابن ونول سعد خزامی کیا تام جزیمہ تھا اور حیا ہتے جن کا نام عامر تھا ہے دونول سعد خزامی کے فرزند تھے اور عضس تھے۔ قارہ الہون بن خزیمہ کی اولا وہیں سے تھے۔عضل بی ابن الدیش بن تھم سے۔

ا جا بیش کہلوائے کی وجہ ۔۔۔۔۔ان لوگوں کا نااحا بیش اس لئے رکھا گیا کہ وہ سب بخش یعنی جمع سے ۔ اور سب بنی برکے پاس خلفائے قریش شے اور سب بنی برکے پاس خلفائے قریش شے اور کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے ایک پہاڑ پر جس کا نام جبشی تھا معاہدہ حدف کر لیا تھ جو مکہ کر مہ ہے دس میل کے فاصلے پر تھے۔ اس سب سے وہ لوگ ا خابیش کہلائے۔ قارہ نے بی زبرہ بن کا در برہ بن کی دبرہ بن کہا ہے۔ قارہ نے کی زبرہ بن کی ان کی ان کی بان کی بیان کی ان کی ان کی ان کی بیان کی ان کی ان کی ان کی ان کی ان کی بیان کی ان کی ان کی بیان کی ان کی بیان کی ان کی بیان کی ان کی بیان 
اکثر ما کمیں بتی زبرہ میں ہے تھیں۔

و فات معدالر من عبدالقاری نے عراف ہوایت کی ہاوران سے عروہ بن زبیر نے روایت کی ہے عبد الرحمٰن کی و فات میں عبدالملک بن مروان کی خلافت کے زمانے میں ہوئی ۔اس زمانے میں ابان بن عثمان بن عثمان مدینے کے امیر تھے و فات کے دن عبدالرحمٰن بن عبدالمحمتر سال کے تھے۔

ا براجهیم من قارظ این الی قارظ نام خالدین الحادث بن عبیدین تیم بن عمر و بن الحارث این میز ول بن الحارث این میز الحارث بن عبد مناة بن کنانه تھا۔

حلیف کا چنا و .....ابوقارظ مکه مرمین داخل ہوئے خوبصورت تنے اور شاعر شے قریش نے کہا کہ یہ ہوے حلیف کا چنا و ... حلیف ہ ، رے معاہد ، ہمارے بھائی ہمارے مددگار ہیں ہم سبان کے مددگار ہیں سب نے انہیں بلایا کہ تھبرا کیں اور نکاح کریں گرانہوں نے کہا کہ مجھے تین دن کی مہلت وو۔

کوہ حرار قریش لے میے اور تین دن تک اس کی چوٹی پرعبادت کی اترے تویہ فیصلہ کرلیا تھا کہ قریش میں سب سے پہلے جوشن سلے گا اس سے محالفت کریں محرب سے پہلے انہیں جوصاحب ملے وہ عبدعوف بن عبد بن الحارث ابن زبرہ عبد الرحمٰن بن موف کے داوا تھے۔ '

انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا دونوں روا تہ ہوئے اور متجد میں آئے بیت اللہ کے پاس کھڑے ہوئے اور معاہدہ صلف کیا عہدعوف نے ان کے لئے حلف مضبوط کردیا۔

ا بل کوفہ کے بارے میں رائے ....ابراہیم بن قارظ نے عمر بن خطاب سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہ کہ میں نے میں نے کہ کہ میں نے کہ کہ میں نے کہ کہ میں نے کہ کہ میں نے کہ کہ میں نے کہ کہ میں ایس کے بوئے سنا کہ جھے اہل کوفہ نے اس طرح تنگ کیا کہ نہ وہ کسی امیر سے خوش ہیں اور نہ کو کی امیر ان سے خوش ہے۔

عبد التدسن عنتید سن مابله بن کامل بن صبیب بن شمط بن فارس بن بخزوم بن صابله بن کامل بن الحارث بن بخزوم بن صابله بن کامل بن الحارث بن تیم سعد بن بذیل جو بن زهره بن کلاب کے صلفاء تھے ان کی کنیت ابوعبد الرحمٰن تھی۔

ز ہری ہے مردی ہے کہ عمر بن خطاب نے عبد اللہ بن نتبہ کو ہازار پر حامل بنایا اور انہیں تھم ویا کہ سوتی کیڑے ہے سے محصول بیا کریں۔

و فات · · · بحمر بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن عتب نے عمر بن خطاب سے روایت کی ہے بعد عیں وہ کوفہ میں منتقل ہو گئے اور و بیں رہے ،کوفہ بن میں عبد الملک بن مروان کی خلافت اور بشرین مروان کی ولایت عراق میں ان کی وفات ہو گئی۔ حديث ميل مرتنبه ... فقداور عالى قدروكثير الحديث وكثير الفتوي ونقيه تصر

## نوفل بن اياس البيذ لي

تر او یکے سے متعلق روا بیت ..... نوفل بن ایاس البذ لی سے مردی ہے کہ ہم لوگ حضرت بمرکز ہنہ فلا فت میں مسجد میں تر او یک کے لئے گروہ گروہ بہو کر یہاں اور یہاں کھڑے بوتے تھے لوگ زیادہ خوش آ واز کی طرف جھکتے تھے۔ بمرنے کہ کہ میں دیکھا بہوں کہ لوگوں نے قر آ ن کوگا نا بنالیا ہے اللہ کی شم اگر جمھ سے بہو سکا تو ضرور اس طریقہ کو بدل دوں گا و وصرف تین ہی رات مختم ہے ہے کہ ائی بن کعب کو تھم دیا تو انہوں نے لوگوں کونماز پڑھائی میں سے ترصف میں کھڑے بورے اور فر مایا کہ اگر یہ بدعت ہے تو تو کیسی انہی بدعت ہے۔

حارث بن عمر والهذ لی .....رسول الله علی کے نمانے میں پیدا ہوئے۔عمر بن خطاب سے احادیث روایت کیں ہن میں نماز کے بارے میں ابوموی الاشعری کے نام فرمان بھی ہے۔عبداللہ بن مسعود وغیرہ سے بھی روایت کی ہے حارث بن عمروکی وفات میں ہوئی۔

عبداللد بن ساعدة البدلى .....كنيت الوجرتنى انبول في عمر بن نظاب سے روايت كى ب-

ابن ساعدۃ البذلی ہے مروی ہے کہ میں نے تمر بن خطاب کودیکھا کہ جب تاجر بازار میں غلے کے پاک جمع ہو بہتے تو انہیں اپنے درے سے مارتے تھے یہاں تک کہ وہ اسلم کی گلیوں میں تھس جاتے تھے۔اور کہتے تھے کہ براراستہ بندنہ کر دان ہے بھی روایت کی گئی ہے۔

نضر بن سفیان البذلی عمر بن خطاب دوایت کی ہے۔ اور ان سے بھی روایت کی تئے ہے۔

علقمہ بن وقاص ..... ابن محصن بن کلد و بن عبد یا گیا بن طریف بن عتوار و عامر بن لید بن بحر بن عبد منا قا بن کن ند عبر بن نظا ب ہے روایت کی ہے کم روایت آتل کرنے والے تھے مدیند منور وہ میں بنی لیٹ مین ان کا مکان تی اور وہیں ان کے پس ماندگان تھے۔ ان کی اولا وہیں ہے تھ بن عمر و بن عاقمہ بن وقاص وہ فخص میں جنہوں نے الی مسطح ہے روایت کی ہے۔ عالم کی دفات مدیمند منور وہی عبد الملک بن مروان کی خلافت کے زمانے میں ہوئی۔ بوگی۔

عبد التدبين شدا د . . . . ابن اسامه بن عمر والبادين عبدالله بن جابر بن عبدالله بن جابر بن بشر بن عتواره ١٠ بن

عامر بن آلیجان کی ولدہ سکنی بنت عمیس خواہرا تا ، بنت عمیس الخشعیہ تھیں۔ عمر و کا نام البادی اس لئے رکھا گیا کہ دات کے دقت راستہ چلنے والوں اور مہمانوں کے لئے روشنی کیا کرتے تھے۔

حدیث میں مرتب عبداللدین شاوے عمرین خطاب اور علی بن انی طانب سے روایت کی بے تقداور لیل الحدیث تھے اور تیمی تھے۔

مختلف حضر ات سے رشتہ ..... ابن مون ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن شاد بنت حمز ہ کے اخیا نی بھائی تھے۔

عبدالله بن شاد بن الباوسے مروی ہے کہ کیاتم جانتے ہو کہ بنت حمز ، کا مجھ ہے کیارشتہ ہے وہ میری اخیانی بہن تھیں ۔

و فات ۔ محمد بن عمر نے کہا کہ عبدالقد بن شاد بکٹرت کوفیآ یا کرتے تتے اور پھرو ہیں رہتے تتے وہ بھی ان او گول کے ساتھ نکلے جوعبدالرحمٰن بن محمد بن الاشعث کے ساتھ نکلے تتے جنگ دجیل ہیں مقتول ہوئے۔

جیعوں پی سنتوب سیستوں کے اولاد میں مالک بن جعونہ بن عور بن شیخ بن عامر بن لیٹ کی اولاد میں سے تھے ۔ شعوب قبیلہ خزاعہ کی ایک عورت تھیں جواسوود کی والد وتھیں اسود الی سفیان بن حرب کے حلیف تھے اور بحالت کفران کے ساتھ احد میں آئے تھے یہ و بی شخص ہے کہ یوم احد میں حظلہ مسل (ملا تکہ) کو شہید کیا تو انہیں حجیزالا۔

ایا۔ جعونہ بن شعوب نے عمر بن خطاب سے حدیث تی ہے

حمال الکیشی ۔۔۔ بی کنانہ میں سے تھے۔ابوعمر و بن حماص کے جوانبیں لوگوں میں سے تھے والد تھے مدینے میں ان کامکان تھا عمر بن خطاب سے دوایت کی ہے لیل الحدیث شیخ تھے۔

عبد الله بن الى احمد . . . ابن جحش بن رباب بن يتمر بن صبره بن كبير بن عنم بن دودان بن اسد بن فزيمه جو بن عبد شمس بن عبد مناف كے حلفاتھے۔

مليح بنءوف اسلمي

حضرت سعد سے متعلق ایک روایت ..... پلیج بن وف اسلمی ہے مردی ہے کہ تمر بن خطاب کومعلوم ہوا کہ سعد بن الی وقاص نے اپنے مکان کے دروازے پرایک درواز ہ بنالیا ہے اوراپ چل پرایک ہانس کا چھپر ڈال دیا ہے ، انہوں نے محمد بن مسلمہ کو بھیجا اور مجھے بھی ان کے بمراہ جانے کا تھم دیا۔ بیس بستیوں کا رہبرتھ ہم دونوں روانہ ہوئے۔۔۔ ومیر المؤمنین نے یہ تھی و یا تھا کہ اس درواز ہ اور چھپیر کو جادا ور سعد کو اہل وف کے سنتے ان کی مسجد میں کھڑا کریں سیاس لئے کہ ہم وجھنس اہل کوف ہے خبر ہی کہ سعد نے تمس کی بہتے میں نرمی کی ہے۔

ہم وگ عدے گھر مہنچ انہوں نے درواز واور چھپر جلاد یا اور سعد کو کو نے کی مسجد میں کھڑا کیا لوگول سے سعد کا حال یو چھنے گئے اور کہنے نگے کہ امیر المؤمنین نے انہیں اس کلے متعلق تھم دیا ہے کوئی ایساشخص نہ ملاجس نے سوائے ٹیک کہ ان کے متعلق اور کوئی بات کی ہو۔

سنین ابوجمیلہ، ۱۰۰۰ن کاتعلق بن سیم ہے تھان کی چند حدیثیں ہیں جوانبوں نے عمر بن خطاب ہے تی ہیں صالح بن کیسان کی حدیث میں جوز ہری ہے مروی ہے انہوں نے سنین ابی جمید اسلیطی ہے روایت کی ہے۔ان کا مکان العمق میں تھا۔

ز ہر کی ہے مروک ہے کہ انہوں نے اوج پید سنین کو کہتے منا کہ جس نے قمر کے زمانے جس ایک پڑا ہوا بچے پایا میر سے پرورد ہائے اس کا ذکر ان سے آپ تو انہوں نے جھے با بھیجا اور کہا کہ ٹر کا آزاد ہے اس کا میر اٹ تمہار لئے ہے اور رصاعت ہمارے ڈھے۔

ما لک ہن الی عامر ۱۰۰۰ بندم و بن ان رث بن غیرہ ن بن خیرہ کا بن مر و بن الحارث ذوائی بن موف ابن مرک بن زیر بن مام بن مر بن ربیعہ بن بنت بن مائیک بن زیر بن کو بست کی وجہ سے بن زیر بن کا مرمعر ب رکھن ان کی فقعا حت کی وجہ سے ان کا نام معر ب رکھنا گیا ۔ اس کے کہ و و بہلے تفص میں جنہوں نے زبان مرلی کو قائم کیا ۔ ابن محرم قمطا ن بن المستقی ایس میں بن بنت بن اس کے کہ و و بہلے تفص میں جنہوں نے زبان مرلی کو قائم کیا ۔ ابن محرم قمطا ن بن المستق

ا بو ہَر بن عبداللہ بن الی اولیس بن ٹم بن ہ لک بن ا<sup>نس نے جھیے سے ان کا نسب اس ط تی بیا کہ ہ لک بن انس فقیدالل مدید مالک بن عامر کی اولا و سے متھے</sup>

رنے بن ہو کہ بن انی ہام نے اپنے والدے روایت کی ہے کہ ہم اوگ تی یا ہم ہے ہیں گئے رائے ہیں ایک ورخت کے بینچے بیٹے کہ مجھے سے مبدار جمن بن موٹان بن مبیدا مذہ نے کہا کہ اس ما مک میں نے کہا کہ تم یا چہا ہے ہوانہوں نے کہا کہ گئے مائے ہوائہوں نے کہا کہ گئے مائے ہوائہوں نے کہا کہ گئے مائے ہوائہوں نے کہا کہ کہا کہ سری طرف ہمیں اورواں نے بادیا تکرہم نے انکار کر دیا ہیں نے کہا کہ سری کا مرکی طرف ہمیں اورواں نے بادیا تکرہم نے انکار کر دیا ہیں کہ ہما را خون تمہارا خون ہو کا اور ہما را خون را نے گال تمہارا خون رائے گال تمہارا خون رائے گال تمہارا خون رائے گال تمہارا خون رائے گال تمہارا خون رائے گال تمہارا کہ کہ ہو کہتا ہو کہ دریا نے ایک بات منظور کرلی کے اس کے باک ہیں ہے۔ اس کی بات منظور کرلی اس مبیا ہے تا ہو تک ان کی بات منظور کرلی اس مبیا ہے۔ اس کے بال کو گال کا شاری تیم میں ہے۔

عمر کے زخمی ہونے کا واقعہ میں مک ابن مامرے مردی ہے کہ بین جمزوے پاس (منی بیس) ممر بن خطب کے قریب اس وقت موجود تی س جب ان کے ایک پتھر گا جس سے ان کا خون نکل آیا ایک آومی نے کہا کہ یو خایفہ بقیلہ چشم کے آیٹ خص نے کہا کہ اللہ کی قشم تمہارے خلیف کے کہ ان کے قون نکل آیا۔ اور ایک آومی پیارتا ہے یا خلیفہ آئیں وسال عمر کو شہید کرویا گیا۔

ہ لک بن الی ما مرئے عثمان وطلحہ و مبیدا ملّد والی ہر رہے ہے روایت کی ہے وہ تھند تنصاوران کی اصادیث سیجے

يل-

عبداللدين عمرو ....ابن الحضر مي جوظفائي في امييس نے تفعمر بن خطاب سے س كرروايت كى ب

سائب بن یزید سے مروی ہے کہ عمرہ بن الحضر می اپنے ایک غلام جس نے چوری کی تھی عمر کے پاس لائے تقداور تلیل الحدیث تنصے۔

عبد الرحمٰن من حاطب سسابن الی بلتد نخم میں سے تھے۔ بنی راشدہ بن اذب بن جزید بن فخم کے فرد تنصاور بن عمرو بن امیہ بن الحارث بن اسید بن عبدالعزیٰ کے خلفاء تھے۔ عمرو بن امیہ مباجرین صبشہ میں سے تھے عبد الرحمٰن کی کنیت ابو بچیٰ تھی۔ نبی کریم اللط کے خارائے میں پیدا ہوئے عمر بن خطاب سے روایت کی ہے ہے کہا ہے میں مدینہ منور و میں ان کی وفات ہوئی ثقداور قلیل الحدیث تنے۔

مح**کدین الاشعنت ....این ق**یس بن معدی بن کرب بن معاویه بن جبله بن عدی بن ربید بن معاویه الا کرمین ابن الحارثین معاویه بن الحارث الا کبر بن معاویه بن تور بن مرقع ( ابن معاویه ) ابن کندی بن عفیر ان کی والده ام فرود بنت الی قحافه عثمان بن عامر بن عمروا بن کعب بن سعد بن تیم تھیں ۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ محر بن اشعث کی کنیت ابوالقاسم تنی ۔ حضرت عائشہ کے پاس جاتے تھے لوگوں نے ان کی کنیت ابوالقاسم رکھ دی محمر بن الاشعث نے عمر وعثان سے روایت کی ہے کہ انہوں نے ان دونوں سے اپنی یہودیہ پھوپھی کو دریافت کیا جوفوت ہوگئی تھیں۔

عبدالله بن حنظله الغسيل سسابن عامرالرابب انكانام عبدهمرو بن سفى بن النعمان بن ما لك ابن امته غبیعه بن زید بن ما لک ابن امته غبیعه بن زید بن ما لک بن عرو بن عوف بن ما لک بن الاوس تفا- ان کی والده جمیله بنت عبدالله بن الم سلول بن الجبلی بین سے تعین -

اولا و .....عبدالله بن منظله کے بہال عبدالرحمن و منظله بیدا ہوئے۔ان دونوں کی والد واساء بنت الی منی بن الی عامر بن منی تخیس۔

> ی صم والحکم کی والدہ فاطمہ بنت الحکم بنی ساعد ق میں ہے تھیں۔ انس و فاطمہ کی والدہ ملکی بنت انس بن مدرک شعم میں ہے تھیں۔

سلیمان دعمروامته الله ان کی والده ام کلثوم بنت وحوع بن الاسلت بن جشم بن واکل بن زید بن جعاوره اوس میں ہے تھیں۔

موید دمغمر دعبدانله والحرومحمه وام سلمه وام حبیب القاسم وقریبه وام عبدالله ان سب کی والد وام سوید بنت خیفهٔ خزند کے بنی عدی بن عمرو میں سے تقیں۔ ان کے والد کی شہراً وت ۔۔۔۔۔ حظلہ بن انی عامر نے جب جہاد کے نئے احد جائے کا ارادہ کیا تو بی ہوں جمیلہ بنت عبدا مقد بن الی سلول ہے صحبت کی ججرت کے بتیسویں مہیئے شوال میں عبدالقد بن حظلہ ان کے حمل میں آگئے حظلہ بن الی عامرای روز شہید ہو گئے آنہیں ملائکہ نے مسل دیاان کے بیٹے کوفرز ند نمسل ملائکہ کہا جاتا ہے۔

ان کی عمر ..... جمید کے بہاں عبداللہ بن حظلہ اس کے تو مہینے کے بعد بیدا ہوئے رسول اکرم عظیمی کی و ف ت ہوئی تو بیست برس کے تھے۔ بعضوں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم علیمی اور ابو بکر دعمر کو دیکھا ہے اور عمر سے روایت کی ہے۔

ان کی روایت .....عبدالقد بن حظله بن الراجب سے مردی ہے کہمیں عمر نے نماز مغرب پڑھائی اس طرح کی پہی رکعت میں کچھ نہ پڑھادوسری رکعت میں فاتحہ القرآن اورا یک سورۃ پڑھی پھردو بارہ فاتحے قرآن اورا یک سورۃ پڑھ کرتماز پوری کی اس طرح سے فارغ ہوئے تو دو مجدے کئے اور سلام پھیمرا۔

پی میں اہل میں زید و نیمرہ سے روی ہے کہ شب ہائے حرہ میں اہل مدیندا نہے گئر ہے ، او نے تو انہوں ۔ بی امیہ کو مدینہ سے نکال دیا اور ہزید بہن معاویہ کا عیب اور اس سے اختلاف ظاہر کیا سب نے عبدا بقد بن مظلمہ پرا تفاق کیا اور اپنا معامدان کے سیر دکر دیا انہوں نے لوگوں ہے موت پر بیعت لی اور کہا کہ استو ما مقدے ڈروجو یکٹراس کا کوئی شریک نہیں اللہ کی قشم ہم اس وقت تک ہزید کے مقالج پر نہیں نکلے جب تک ہمیں یہ نوف نہ ہوا کہ آ ہوں ہے ہم پر پیتھر برس نے جا کمیں گے۔ وہ ایسا محتی ہے جو ما وَل بیٹیوں اور بہنوں سے نکال تر تا ہے شراب بیت ہے اور میں زرک مرتا ہے اگر میر ہے ساتھ ایک محتی نہ ہوتو میں جباد میں اللہ کے لئے استخال اول گا۔

پودو باش وگ ہرطرف ست جوق درجوق آرہے تھے ان راتوں میں عبدالند بن حظلہ مسجد کے معاوہ اور کہیں نہوت سے نفذا میں قدر سے ستو چتے جس ہے روز ہ افطار کر کے دوسرے دن تک ای طرح گزارہ کرتے وہ برابرروز ہ رکھتے تھے اور تواضع کی وجہ ہے آئیس آسان کی طرف نظرا ٹھاتے ہوئے بیں ویکھا گیا۔

ا ہل شام سے خطاب ، ، ، ، اہل شام جب وادی القری کے قریب آگئے تو عبداللہ بن حظامہ نے اوگول کو نما ہیں میں شام سے خطاب ، ، ، راض ہوکر نکلے ہو نما زخیر پڑھائی منبر پر چڑھے اللہ کی حمدوثنا ، بیان کی اور کہا کہ اے اوگول تم محض دین کی وجہ ہے ، راض ہوکر نکلے ہو ہیڈا اللہ کو احتجا استحان دو کہ دواس کی وجہ ہے تم براپنی خوشیاں اتارے مجھے اس شخص نے خبر وی ہے کہ جواس تاریک مزاج قوم کے ساتھ انزاہ کہ آئ فو احشب اس قوم کے ماتھ انزاہ کہ آئ فو احشب اس قوم کے ماتھ انزاہ کہ آئ فو احشب اس قوم کے منزل ہے ان کے ہمراہ مروان بن تکم بھی ہے اختاء اللہ اس کے عہد و بیان تو ڈ نے کی وجہ جواس نے رسول اللہ میں منبر کے پاس کیا تھا اللہ اے نئیک راستہ نہ دکھا ہے گا۔

سے سے برر ہے ہوں یا ہے۔ اور مروان کو گالیاں دینے نگے کہنے لگے کہ وہ بزدل کا بیٹا بزدل ہے۔ ابن خضہ لوگوں کو ٹی موش کرنے ملکے ۔ اور کہنے لگے کہ گائی کوئی چیز نہیں البتہ بچائی ہے اس کا مقابلہ کرو۔ ابند کی ضم جوقو مسپولی کرتی ہے اللہ کی قد رت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ آسان کی طرف اف نے اور قبیلہ رخ ہوکر کہنے لگے اے اللہ ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں اور تجھی پر ایمان لائے ہیں اور تھی پر ہمارا تو کل ہے تیری ہی طرف ہم نے اپنی پشتوں کا سہارانگایا ہے بہ کہاا در منبر ہے اتر آئے۔

شمر پیر جنگ .....ای قوم نے مدینه منورہ میں منح کی اہل مدینہ نے ان سے شدید جنگ کی میکن شامیوں ک کثرت ان پر غالب آگئ ۔ وہ مدینے کی تمام اطراف سے وافل ہوئے ۔عبداللہ بن حظلہ نے اس روز دوزر ہیں پہنیں اورا پنے ساتھیوں کو تمال پر ابھار نے گے لوگ قبال کرنے گے۔اوراس قدر منقول ہوئے کہ عبداللہ بن حظلہ کے جھنڈے کے علاوہ اور پچھ نہ نظر آتا تھا۔اس جھنڈ ہے کو دہ اپنے ساتھیوں کی مختفری جماعت کے ساتھ تھا ہے ہوئے بیٹھے۔

ظہر کا وقت آ گیا تو انہوں نے اپنے مولی سے کہا کہ تم میری پشت کی تفاظت کر وہیں نماز پڑھاوں انہوں نے چارد کعت نماز ظہر اطمئان سے پڑھی۔ جب نماز اداکر بی تو ان کے مولی نے کہا کہ اے عبد الرحمٰن اب کوئی ہاتی نہ رہا۔ بہم کسب تک تفہریں گے۔ ان کا حصند اقائم تھا جس کے گرو پانچی آ دمی تنے مولی سے کہا کہ تم پرافسوں ہے ہم تو صرف اس کئے نکلے میں کہ مرجا کیں۔

نمازے قارع ہو گئے بدن پر بہت زخم تنے کموار گلے میں ڈالی اور زروا تاردی ریٹم کے لئے دو کلائی کے خوال پہنے اور وگوں کو آئی پر ابھارا، حالا نکداہل مدینہ کھدیڑے ہوئے چو پایوں کی طرح تنے اور اہل شام انہیں ہر طرف ہے آئی کرر ماتنے۔

شہا دس۔ بب اوگوں کو تکست ہوئی تو ابن حظلہ نے تلوار پچینک دی بالکل نہتے ہو گئے یہاں تک کہ اوگوں نے انہیں قبل کردیا۔ اہل شام میں ہے کسی نے ایسی تلوار ماری جس سے ان کے دونوں شانے کٹ گئے بھیپڑانگل آیا اور م کرگریزے۔

مسرف اپنے گھوڑے پرمقنولین میں گھو سنے نگا۔اس کے ساتھ مروان بن انگام بھی تھا۔ عبداللہ بن حظلہ پر گزر ہوا و واپنی شہادت کی آگشت بھیلائے ہوئے تنے۔مروان نے کہا کداللہ کی تسم اگرتم نے اسے مرلے کے بعد کھڑا کیا ہے تو تعجب نہیں کیونکہ تم نے زمانہ وراز تک اسے زندگی میں بھی کھڑا کیا ہے۔

حظلہ کے قاتل کے لئے انعام .....عبداللہ بن حظلہ شہید ہو گئے تو لوگوں کے لئے تفہر ، ناممکن ہوگیا وہ ہرطرف سے بھا گے۔عبداللہ بن حظلہ کے تل کے ذمہ داروہ شخص تھے کہ انہیں نے ابتداکی اوران کا سرکا ٹاان میں سے ایک اے مسرف کے یاس لے گیا اور کہنے لگا کہ یہ امیر تو م کا سرے۔

مسرف نے اپنے گھوڑے پر ہی ہے تجدہ کا اشارہ کیا اور کبا کہتم کون ہواس نے کہ کہ میں بنی فزارہ کا ایک شخص ہوں پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا کہ ما لک پھر پوچھاتم نے ان کا قل اوران کا سر کا ثما ہے ذیے لیا اس نے کہا کہ ہاں۔

ا مید دومرافخص آیاجوالم حص کے السکون میں سے تفار نام سعد بن الحون تفار اس نے کہا کہ القدامير ك

اصلاح کرے ہم دونوں نے انہیں اپنے نیزوں ہے مارنا شروع کیا۔ نیزےان کے بھونک دیے اورا پنی آلمواروں سے انہیں مارایہاں تک کہ وہ جس چیز سے گئی تھیں اے ان کی باڑھیں الٹ دیتیں۔

فزاری نے کہا کہ غلط ہے سکونی نے کہا کہ اسے طلاق وحرمت کی تئم دویعنی بید دوشم دو کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کی نیو یوں پر طلاق اور اس کے ملوک تمام آزاد فزاری نے تئم کھانے سے انکار کیا سکونی نے قتم کھالی۔مسرف نے کہا کہ امیر المؤمنین پزیر تہارے معالمے میں فیصلہ کریں تھے۔

اس نے ان دونوں کوروائے کردیا جو یزید کے پاس اٹل حرہ اور این حظلہ کے آل کی خبر کے ساتھ آئے اس نے ان دونوں کو بڑے بڑے انعامات دیتے اور شرف بخشا اس کے بعد حصین بن نمیر کے پاس واپس کر دیا دونوں الزہیر کے محاصر سے میں قبل کردئے تھے۔

خواب میں نظر آ نا ۔۔۔۔عبداللہ بن افی سفیان ہے مردی ہے کہ دالد کو کہتے سنا کہ بھی نے عبداللہ بن حظلہ کو شہید ہونے کے بعداس طرح خواب میں دیکھا کہ وہ نہایت خوبصورت تھے پاس ان کے جسنڈ ابھی تھا ہیں نے کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن کیا تم مقتول نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں۔ میں اپنے پروردگارے ملاتو اس نے بجھے جنت میں داخل کیا۔ میں اس میووں میں جہاں جا بتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کے ساتھیوں کے ساتھ کیا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ میرے اس جعنڈے کے اردگر وہیں جس کی گرہ قیامت تک نہیں کھولی جائے گی۔ میں فیندے نو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ میرے اس جو میں نے ان کے لئے دیکھا۔

محمد ہن عمر و ۱۰۰۰۰ ابن خرم بن زید بن لوز ان بن عمر و بن عبد بن عوف بن غنم بن ما لک ابن النجار کنیت ابوعبد الملک تھی ۔ان کی والد وعمر ہ بنت عبد اللّٰہ بن الحارث ابن حماز غستان کے بنی حبالہ بن غنم میں سے تھیں ۔

عبدالملك بن محمداورعبدالله وعبدالرحمن اورام عمر د كى والعده عمينة بنت النعمان بن عمرو بن اننعمان بن خلده بن عمرو بن اميه بن عامر بن بياضة عيس -

رسول اکرم علی نے عروبن حزم کونجران پرعال بنایا۔ وہاں ان کے ہاں رسول اکرم علی کے دمانے میں سول اکرم علی کے دمانے میں سول اکرم علی کے دمانے میں سول میں ایک لڑکا پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام محمد رکھا اور کنیت ابوسلیمان رسول اکرم علی کولکھا تو آئے تھے کولکھا تو میں ایک لڑکا پیدا ہوا کہ نام محمد رکھوا در کنیت ابوعبدالملک ابن حزم نے ایسا بی کیا۔

حضرت عمر في ان كانام كيول نه تبديل كيا ..... الى بكر بن محد بن عرو بن حزم مه مروى ب كمه عمر بن خطاب في تنام لاكون كوجع كياجن كانام كسى ني كنام تقااور البيل كعرلات كه نام بدل وير ان لوكول كه والدة في اوراس برشبه دمة وى كه ان مين ساكم تام رسول اكرم علي في في كما بكر في كوان كوجهوز ديا ابو مرف كرم برد والدجى البيس مين شها -

محمر بن عمر نے کہا کہ محمر بن عمرو ہے ستا ہے ان ہے روایت کی ہے۔ وہ ثقة اور قلیل الحدیث تھے۔ محمد بن عمر و ہے مروی ہے کہ انہوں نے ایک خز (سوت رکٹیم سے ملے بوئے کپڑے) کی جاور سات سو درہم میں خرید کی اور اسے اوڑ مضتے تھے۔ شہا دست عبدالقد بن انی بکر بن محمد بن عمر و بن حزام ہے موی ہے کہ میں بن عمر و نے ایا محرومیں اہل شام کو بہت آل بہت آل کیا اور بیان او ٹول کے کشکر پر حملہ کر کے انکی جماعت کو پرانگد و کردیتے وہ سوار تھے۔ اہل شام بیس ہے کس نے کہا کہ اس نے جمیں جلادیا اور جمیں اندیشہ ہے کہ بیا ہے گھوڑے پرنی جائے گالبذ ااس پرایک ساتھ حمد کردوسی نہ کس ہے تو شکست کھائے گا۔ کیونکہ ہم اسے تجربہ کاراور بہادر بجھتے تیں۔

اوگوں نے ان پرحملہ کر کے نیز وں پر لے لیا وہ گھوڑ ہے ہے گر پڑے اہل شام کا ایک شخص ان کے گلے میں چبٹ گیا دونو ل گر پڑے ۔مجمہ بن عمر وشہید ہو گئے تو لوگ ہ طرف ہے بحا گے اور مدینہ میں داخل ہو گئے شامیو ل کے لشکراس بیں گھوٹے اورلوٹ مارکرتے اور کل کرتے۔

مجمد بن الی بکر بن محمد بن عمر و بن حزام سے مروی ہے کہ محمد بن عمر و بن حزام نے یوم الحرہ میں نماز پڑھی حالا نکدان کے زخم خون بہار ہے بتنے وہ صرف نیز ول پر آل کئے مسئے تتھے۔

خالد بن القاسم نے اپنے والدے روایت کی ہے کہ میں نے محمد بن عمر وکواس حالت میں ویکھا کہ سر پرخوو تھا۔ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تواہے اپنے بہلو میں رکھ دیا اور نجیر کے ہوکرنم زیڑھی۔

ابرانبیم بن یکی بن زید بن ثابت سے مروی ہے کہ اس روز محد بن عمر و بلندآ واز سے کہدرہے تھے کہ اے سروہ انساران بوگوں کو بہادری ہے مارو کیونکہ وہ اوگ ایسے ہیں جود نیا پر قبال کرتے اور تم وہ اوگ ہو جو آخرت پر قبال کرتے ہو۔وہ ان کے چھوٹے جھوٹے نشکروں پر حملہ کر کے انہیں منتشر کرنے گئے یہاں تک کیس کردئے گئے

مسرف کا ان کی لاش برگر رہ جمدالقدین الی سفیان مولائے ابن الی احمد بن جحش نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ بدکار مسرف بن عقبدا ہے گھوڑے پر مقتولین میں شت کر رہاتھ مروان بن تھم ہمی اس کے ساتھ تھا محمد بن عمر و بن حزم پر گزر مواد یکھا کہ منہ کے بل بیشانی زمین پر دکھے ہوئے مردہ پڑے ہیں۔

مروان نے کہا کہ اللہ کی تئم اگرتم نے مرنے کے بعدا پی پیشانی کے بل (بینی سربسجدہ) ہوتو تم نے بہت زمانے تک زندگی بیں بھی اسے فرش کیا ہے مسرف نے کہا کہ اللہ کی تئم بیں تو ان لوگوں کو اہل جنت ہی ہجھتا ہول ۔ گھر اہل شامتم سے یہ بات ندس لیس کہتم انہیں فر ماہر داری سے تر دو میں ڈال دو۔ مردان نے کہا کہ ان بوگوں نے (بیمن اہل مدید نے ) دین کو متنظیر کردیا اور بدل دیا۔

جنگ حرہ کب ہوئی .... محمر بن عمر نے کہا کہ جنگ حرہ مدینہ منورہ میں ذی الحجہ سے لا ھیں یزید بن معاویہ کی خلافت میں ہوئی محمد بن عمرو بن حزم کے پس ماندگان مدینے اور بغدادیش تنے۔

عمارہ بن خرم بیمید .....این ثابت بن الفاکہ بن علیہ بن ساعدہ بن مامر بن غیان بن عامر بن عظمہ ان کا نام عبدالقد بن جشم بن مالک بن الاوس بن حارثہ تھا وہ الف رہیں سے تھے ان کی والدہ صفیہ بنت عامر بن طعمہ بن زید انظمی تقییں۔ اولا دکی تفصیل ..... ممارہ بن خزیمہ کے ہاں اسحاق پیدا ہوئے جولا ولد مرکئے ان کی والمدہ مبیدہ بنت مبداللہ بن ٹابت بن الفا کہ بن تقلبہ بن ساعدۃ تھیں۔

محداورصفیه دونول کی والد دود بعیه بنت عبدالله بین مسعود بن عبدالله بن عمرواطمی تنفیس به مدید بنت عماره اورجها د دان کی والد دام وله تنفیس به مدیعه بنت عماره اورجها د دان کی والد دام وله تنفیس به

روایات .....عمارہ نے عمر بن خطاب سے سنا ہے اپنے والدے کہتے تھے کے تمہیں کیا ہوا کہ پیم اپنی زمین فروخت نہیں کرتے ہے مرو بن العاص ہے اور اپنے والد سے سنا ہے ان کے والد فزیمہ بن ثابت ذوالشہا دہمن ( دو شہادت والے کہانا ئے بینی اسکیلے کے بجائے دوگوا ہول کے قراردئے گئے ) تھے۔

و فات\_\_\_\_ عماره کی کنیت ابومحرتنی ان کی و فات مدینه منوره میں ولید بن عبدالملک کے ابتدائی دورخلافت میں ہوئی ۔ اس وقت پچھ سال کے تقے تقد اور قلیل الحدیث تھے۔

کچی من خلا و ابن رافع بن ما لک بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق فزرج میں ہے تھے۔۔۔

اولا و ...... یکی بن خلاو کے ہاں مالک دعلی و عائشہ دیشمہ پیدا ہوئیں جن کی والدہ ام یہ بت بنت قبیس بن عمرو بن ریاب بن بکرتھیں۔

ام کلثوم وحمیده ان کی والده ام یکی بنت عامر بن عمر و بن خالد بن مخلد بن عامر بن زریق خیس ـ

آ پ کا نام رسول اکرم علی نے رکھا .....ان کی والدہ کا نام ہمیں نہیں بتایا گیا۔ علی بن کی بن فلاد ہے مردی ہے کہ جب کی بن خلاد پیدا ہوئے آئیں نبی کریم میں ہے یا س لا یا گیا آپ نے مجور چبا کران کے طاق میں نگائی اور فر مایا کہ جس ان کا ایسا نام رکھوں گا کہ بچی بن ذکر یا کے بعد نبیش رکھا گیا آپ علی نے نان کا نام بچی رکھا۔

محربن عمرنے کہا کہ یکی بن خلاد نے عمر بن خطاب سے روایت کی ہے۔

عمر و بن سلیم ابن عمره بن خلده بن مخلد بن عامر بن زریق خزرج میں سے بتھان کی والد والنوار بنت عبداللہ بن الحارث میں سے بتھان کی والد والنوار بنت عبداللہ بن الحارث بن جماز حلیف بنی ساعد ہ تھیں۔ جماز عنسان کے حبالہ بن عنم میں سے بتھے۔ عمر و بن سلیم کے ہاں عثمان نو الحارث بن جماز میں بنت النعمان بن عامر بن عجلان بن عامر بن عجلان بن عامر بن عجلان بن عامر بن عجلان بن عامر بن عمر و بن عامر بن رزیق المصار میں ہے تھیں۔

سعد وابوب دونوں کی والد وام البنین بنت ابی عباد و سعد بن عنان ابن خلد و بن مخلد بن عامر بن زریق

تقيل ـ

عمرو بن سلیم نے عمر بن خطاب سے روایت کی ہے وہ بالغ ہونے کے قریب تنے نیز انہوں نے ابوقادہ انصاری اور ابومیدالانصاری ہے بھی روایت کی ہے ثقة اور قلیل الحدیث تنے۔

حنظلیه بین قبیس ۱ بن مرو بن حسن بن خلده بن مخلد بن عامر بن زریق ان کی داند دام سعد بنت قبیس بن حسن بن خلد دبن مخلد بن عامر بن زریق تحیس به

اولا د .....حظلہ بن قیس کے ہال محمدوام جیل پیدا ہوئے دونوں کی والدہ ام میسی بنت عبدالقد بن ہشام بن زبرہ بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ قریش میں سے تھیں۔

بن عمرو وحظله کی والد وام موی بنت الحارث بن عتبه بن عبیدالمعلیٰ بن لوزان بن حارث غضب بن جشم بن الخزرج کی اولا دیتے جس ۔

عبیداللہ وسعد فرزندان حظلہ ان دونوں کی دالدہ کا نام جمیں نہیں بتایا گیا۔ زہری سے مردی ہے کہ میں نے انصار میں سے کسی کو حظلہ بن قیس الزرقی سے زیادہ ہوشیاراورعمہ ہ درائے والانہیں یا یا تکویا وہ قیس کے آدمی ہے۔

حدیث میں مرتبہ... جمرین عمر نے کہا کہ حظالہ بن قیس نے عمر دعثان ورافع بن خدیج سے روایت کی ہے اور زہر کی نے ان سے روایت کی ہے ثقد اور قلیل الحدیث تنے۔

مسعود بن الحكم ... ابن الربيع بن عامر بن خالد بن عامر بن ذريق ان كي دالدوحبيد بنت شريق بن البحمه بذيل مين سيخين -

اولاد .....مسعود بن هم کے ہاں ابراہیم دعیسیٰ واپو بکروسلیمان ومویٰ واساعیل و داؤدو بیقوب وعمران واپوب واکبر وام ابراہیم پیدا ہوئے۔ان سب کی والدہ میمو شہنت عماد وسعد بن عثان بن خلدہ بن مخلد بن عامر بن زریق تھیں۔ ابوب واصغروسارۃ کی والدہ ام عمرو بنت المثنیٰ بن حکیم بن نجیہ بن ربعہ ابن ریاح بن عوف بن ربیعہ بن ہلال بن شمح بن فزار مخیس۔

ویگراحوال ..... محمر بن عمر نے کہا کہ مسعود بن علم نی کریم علیقہ کے زمانے میں پیدا ہوئے کے نیت ابو ہارون محمی بڑے شریف اور ہامروت و ثقہ تھے۔عمروعثان وعلی سے روایت کی ہے اور ان سے محمد المنکد راور ابوالزناد نے روایت کی ہے۔

مخلل ابوحارث بن تخلد الزرق كماب نسب الانصاريس عيم ان كنسب برا تناواقف نه وع جتنام

جاتے تھے۔مخلد نے عمر بن خطاب مے ستاہے۔

عبدالتدين افي طلحه ..... تام زيد بن سبل بن الاسود بن حرام بن عمرو بن زيدمن قابن مدى بن عمرو بن ما يك بن النجار تحاران كى والدوام سليم بنت لمحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن مدى بن النج رخيس جوانس بن ما لك كى والدوتيس \_

اولاً و....عبدالله بن الي طلح ي مان قاسم ام ولد سے بيدا ہوئے۔

عمیروزیدوا سیمیل و لیعقوب واسحاق وعبده وام ابان ان کی والده ممینته بنت رفاعه بن رافع بن « لک بن انعجلا نتھیں۔

محرین عبدانشدان کی والده ام ولد تخصیب\_

عبدالتدين عبدالقداوركتنم ام ولدے تھے۔

ابراہیم ورقیہ وام عمر وان کی والدہ عائشہ بنت جابر بن سخر بن امیہ بن خنساء بن سلمہ بیں ہے تھیں۔ عمر بن عبدالنداور معمر وعمار وان کی والدہ ام کلثوم بنت عمر و بن حزم بن زید بنی ما لک بن النجار میں سے تھیں جنگ حنین میں عبدالندام سلیم سے حمل میں تھے۔ وہ حنین میں موجود تھیں۔عبدالند مدینہ میں ابوطلحہ ہی کے جنگ حنین میں عبدالندام سلیم سے حمل میں تھے۔ وہ حنین میں موجود تھیں۔عبدالند مدینہ میں ابوطلحہ ہی کے

مکان میں رہے۔

ام سلیم کا بجیب صبر اور الله کا انعام .....انس بن مالک سے مروی ہے کہ ابی طلحہ کے بیٹے یہ رہے ابو طلحہ روانہ ہو گئے نے کی وفات ہوگئی واپس آئے تو بوجھا کہ میرا بیٹا کیسا ہے۔ ام سلیم نے جواب دیا کہ جیسے پہلے تھا اب اس سے بہت بہتر ہے ووان کے پاس شب کا کھانالائی انہوں نے کھانا کھایا بھران سے صحبت کی جب فارغ بوئے توام سلیم نے کہا کہ بیچ کو ڈن کردو۔

پیدائیش کے موقعے پر رسول اکرم ایستی کی خدمت میں حاضری ..... وہ اے بی کریم میں ایستی کے موقعے پر رسول اکرم ایستی کی خدمت میں حاضری ،.... وہ اے بی کریم میں ایستی کے باس بے گئے اور اس کے ماتھ چند کھجوری بی بھی بھیجیں نی کریم ایستی نے کو لے ایوا ور بوچھ کہ کیواس کے ماتھ بچھے ہوگوں نے عرض کی کہ بی بال مجبوری ہے نی کریم ایستی نے بحوری لیس انہیں چبایا اور اپنے منہ سے لیک مندیس کردیا اس کے تالویس لگایا اور اس کا نام عبد اللہ دکھا۔

دوسر کی روابیت .....انس بن مالک سے مردی ہے کہ اسلیم کا ایک اڑکا جوابوطلحہ سے تھا تحت بیار ہوگی ابوطلحہ محد چلے گئے اس اُڑ کے کی وفات ہوگئی۔ اس ملیم نے اس کی ضرور بات مہیا کرلیں اور کہا کہ ابوطلحہ کو بیٹے کی خبر نہ کرنا وہ مسجد سے واپس آئے تو بیوی نے شام کا کھانا جس طرح تیار کرتی تھیں کیا۔ ابوطلحہ نے بو چھا کہ بچہ کیسا ہے انہوں نے کہا کہ جیسے پہلے تھا اب اس سے بہتر ہے۔

آم سنیم شام کا کھاناان کے پاس لا تھی انہوں نے اور جولوگ ان کے ساتھ تھے کھانا کھایا پھر وہ اٹھ کراس
کام کے لئے کئیں جس کام کے لئے عورت جاتی ہے ( یعنی زینت کے لئے ) انہوں نے اپنی ہوی سے صحبت کی جب
آخری شب ہوئی تو بیوی نے کہا کہ اے ابوطلو تم فلال کو دیکھتے نہیں کہ ان لوگوں نے کوئی چیز عاریت لی اور اس سے
فائد واٹھایا جب و وان سے مانگی گئی تو ان پر گرال گزرا۔ ابوطلو نے کہا کہ ان لوگوں نے انسانی نہیں کیا بیوی نے کہا
کہ تمہر رافلاں بیٹا بھی اللہ کی طرف سے عاریت تھا اس نے اسے اپنے پاس کر نیا انہوں نے کہا کہ ان اللہ پڑھا ورالحمد
اللہ کہا۔

صبح ہوئی تورسول اللہ عنائی کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے انہیں دیکھا تو فرہ یا کہ اللہ تم دونوں کی شب میں برکت و ہے۔ عبد اللہ عنائی اللہ عنائی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے انہیں دیکھا تو انہیں یہ گوا را نہ ہوا کہ بخیر رسول اکرم آئی ہے گئے ہوئے خود اس کے تالویس کچھ لگا نمیں ۔ انہوں نے رسول اکرم آئی ہے یا رسول اکرم آئی ہے یا رسول اکرم آئی ہے گئے اس کے باس انسان میں انسان کے باس انسان میں انسان میں انسان کے باس انسان میں انسان کے باس انسان میں انسان کے باس انسان میں انسان کے باس انسان میں انسان کے باس انسان میں انسان کے باس انسان کے باس انسان کے باس انسان کی باس انسان کی باس انسان کے باس انسان کے باس انسان کی باس انسان کے باس انسان کی باس انسان کی باس انسان کی باس انسان کی باس انسان کی باس انسان کے باس انسان کی باس انسان کی باس انسان کی باس کی باس کی باس کی باس کے باس انسان کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی

انس نے کہا کہ میں نے جموہ محبوریں لیں اور رسول اکرم سیانی کے پاس پہنچا۔ آنخضرت اپنے اونٹوں کو قطران لگارہ ہے جھے۔ عرض کی کہ آج رات ام سلیم کے بال لڑکا پیدا ہوا۔ انہوں نے اس کے تالو میں آپ کے بغیر کو قطران لگارہ جھے۔ عرض کی کہ آج رات ام سلیم کے بال لڑکا پیدا ہوا۔ انہوں نے اس کے تالو میں آپ کے بغیر کچوںگا نا پیند نبیں کیا۔ آپ نے فر مایا کیا تمہارے ساتھ کچھے ہے وضی کی کہ جوہ محبوریں ہیں۔ آپ علی تھے نے ایک محبور لے کر چہائی اور اپنے لعاب میں ملاکراس کے مند میں ڈال دی بچہ جیا نے لگا فر مایا کہ انصار کی پندیدہ چیز محبور ہے۔ عرض کی کہ یارسول انتداس کا نام رکھ دیجئے فر مایا کہ اس کا نام عبداللہ ہے۔

حديث ملل مرتب اعبدالله تقداد وتليل الحديث تعد

محمد بن الى بن المن كعب بن تعبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن ما لك بن النجاران كى والدوام الطفيل بنت الطفيل بن عمرو بن المنذ رين سبيع بن عبد فهم قبيله ووس كي تنس -

محمر بن انی کے ہاں قاسم اور انی اور معاذ اور عمر واور محمد اور زیاد پیدا ہوئے۔ان کی والدہ عائشہ بنت معاز بن الحارث بن سوادنی مالک بن النجار میں ہے تھیں۔

محمد بن انی کی کنیت ابومعاذتھی۔رسول اکرم آلیکھ کے زمانے میں پیدا ہوئے انہوں نے عمرے روایت کی ہے اور ان سے بسر بن سعید نے روایت کی ہے تقداور تیل الحدیث نتھے محمد یوم حرومیں تل ہوئے جوذی الحجہ سیارے میں بیش آیا۔ یزید بن معادمہ کی خلافت میں چیش آیا۔ طفیل بن الی سسابن کعب بن تعبیر بن عبید بن معاویه بن عمرو بن ما لک بن النجار والده ام الطفیل بن الطفیل بن المحمد المورد بن معاویه بن عمرو بن ما لک بن البی و محمد اور عبد العزیز و بنت الطفیل بن الی کے ہاں الی و محمد اور عبد العزیز و عثمان ادرام عمرو بیدا ہوئیں ان کی والدہ ام القاسم بنت محمد بن الی ذرہ بن معاذ بن زرار پیقبینہ اوس کے بی ظفر میں سے تھیں۔

سے تھیں۔ طفیل بن انی کالقب اپوطن تھا۔عبداللّٰہ بن عمر کے دوست تھے۔ انہوں نے عمر بن خطاب اورا پنے والداور ابن عمر سے روایت کی ہے گفتہ اور کیل الحدیث تھے ان دونوں کے بھائی۔

ر بیج بن الی سس بن کعب بن قیس بن عبید بن زید بن معاوید بن عمرو بن ما لک بن النجر ان ہے اور ان کے والدے بھی مروی ہے کہ تی کریم منابقہ نے کعب بن مالک سے کہا کہ تم نے نکاح کیا انہوں نے کہا کہ تی ہاں۔

محمود بن لبید .....ابن عقبہ بن رافع بن امری القیس بن زید بن عبدالاشبل ان کی دالدہ ام منظور بنت مجمود بن مسلمہ بن خالد بن عدی قبیلہ اوس کے بنی حارثہ میں سے تعیس۔

اولا و .... محمود بن لبيد كے ہاں حفيروام منظور پيدا ہوئيں ان كى دالدہ ام دلتھيں .

عمارہ ام کلٹوم ان کی والدہ بھی ام ولد تھیں۔ شیبہ کی والدہ ہنت عمر بن ضمر ہ قیس عیلان کے بنی فزارہ میں سے تھیں۔ ام لبیدا دران کی والدہ بھی ام ولد تھیں۔

و پیگراحوال .....محود بن لبیدرسول اکرم علی کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ انہیں کے والد کے بارے میں یہ رخصت آئی کہ جوروز و پر قادر نہ ہود و مساکین کو کھانا کھلا و یے محود بن لبید نے عمر سے سنا کہان کے پس ماندگان سے بومر کئے۔ ان میں سے کوئی باتی نہیں رہامحود بن لبید کی وفات کے وہر کئے۔ ان میں سے کوئی باتی نہیں رہامحود بن لبید کی وفات کے وہدینہ منور و میں جوئی تقداور قلیل الحدیث تھے۔

سمائمیب بن الی لیاب به این عبدالمنذ ربن رفاعه بن زبر بن زید بن امیه بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و ابن عوف بن ما لک بن الاوس \_

اولا د ..... سمائب بن الى لبابد كے ہال حسين ومليك پيدا ہوئے۔ دونوں كى والد وام الحصن بنت رفاعہ بن شہران بن خالد بن تغلبہ بن العجلا ان تعيس اور قضاعه حليف بن عمر وابن عوف ميں سے تعيس۔

معاوية بن السائب اوربشيراورام ألحن كي والدهام ولدخيس \_

طبقات ابن سعد حصه پنجم طبقات ابن سعد حصه پنجم زینب بنت السائب کی والدہ بھی ام ولد تھیں۔

مختضراحوال .....مائب بن ابی لبابری کنیت ابوعبدالرحن تھی۔ نی کر پھتانے کے زمانے میں پیدا ہوئے عمرْ ے روایت کی ہے تاہا الحدیث و القدیقے۔ ولید بن عبد الملک کی خلافت میں مدینة منور و میں و فات یا لی۔

ع**ىبدا**لرحمن بن عويم .. بن ساعدة بن عائش بن قيس بن العمان بن زيد بن اميدان كي والده كا نام بمين نبيس بتايا خميا\_

مختصراحوال ....عبدالرحن بي كريم عليه كذماني من پيدا ہوئے ۔ انہوں نے عمر عدوايت ك ہے۔عبدالملک بن مروان کے آخرز مانہ خلافت میں مدینہ منورہ میں و فات ہوئی ثقدادر تلیل الحدیث تھے۔

ان کے بھاتی سو بدین عومیم این ساعدة ان کی والدہ امامہ بنت بکرین تغلبہ بن غضب بن جسم بن الخزرج مي يخيس \_ \_ ذي الحجه سال هي يوم الحره مي مقنول موت \_

**ا بوب بن بشیر . . . . ابن سعد بن النعمان بن ا کال بن لوز ان بن الحارث بن امیه بن معاویدا بن ما لک بن** عوف بن عمرو بن عوف انصار کی شاخ اوس میں سے تھے۔کئیت ابوسلیمان تھی نبی کریم ملک کے دور میں پیدا ہوئے ۔ انہوں نے عمر سے روایت کی ہے اور ان سے زہری نے ، ثقة اور قلیل الحدیث تنے۔ جنگ حرہ میں شریک ہوئے اس میں ان کے بہت ذخم آئے اس کے دوسال کے بعد و فات ہو گی۔اس وقت پچھتر سال کے یتھےان کی اولا دہیں عبدا منّد بن ابوب منته جولا ولدمر كئة ان كاكونى يس ما نده ندر با

لتعلبه بن الى ما لك القرطى .... ابوما لك كانام عبدالله بن سام تفاثقلبه كي كنيت ابويجي تقي .. ابوما لك يمن ہے آ ہے اور کہا کہ ہم لوگ کندہ ہے ہیں جودین میہودیر ہیں انہوں نے ابن سعید کے ہاں شادی کی جو بنی قریظہ میں ے تھے اور انہی لوگوں ہے معاہد و حلف کر لیا ای لئے قرعی کہلائے۔

تعلبہ نے عمر و دعثمان سے روایت کی ہےان کی کنیت ابوجعفر متنی جودا ؤ دین سنان کی روایت سے معلوم ہو کی دا وُد بن سنان مصروی ہے کہ میں نے نغلبہ کود مکھا کہ سراورڈ اڑھی مہندی سے زرور نکتے تھے۔ محمد بن عمرنے کہا کہ تغلبہ اپنی و فات تک بن قریظہ کے امام رہے اور بوڑھے تنصاور فلیل الحدیث تنصہ

ولريد بن عما و ه ۱۰۰۰۰۰ بن الصامت بن قيس احرم بن فهر بن تفليه بن عم ن عوف بن عوف بن الخزرج ان کی والد و جمیلہ بنت انی صعصعہ تھیں۔اوروہ عمر و بن زید بن عوف بن ممیز ول بن عمر وابن عنم بن ماز ان بن النجار تھے ا و لا و ..... دلید بن عمادہ کے ہاں خالد پیدا ہوئے۔ان کی دالدہ قبیلہ طے کی تھیں۔

محمدان کی والد دبینت انتعمان بن ما لک بن تعلیمه بن اعرم بن فیرا بن تعلیمه بن عوف بن عمر و بن عوف بن انخر رج تھیں ۔

می دواور حارث اور مصعبا اور عبدالله اور مسلمه ان کی والد و برزییه بنت افی حارثه بن اوی بن سکن بن عد می بن عد ی بن عبید بن فهر بن نتخلبه بن غنم بن وف بن عمروا بن عوف بن الخز رئ تقیس -حسالح کی والد و بنی سعد بن بکر بن موازن سے تقیس -مشام کی الدوام ولد تنجیر -

ہشام کی الدوام ولد میں۔ یکیٰ کی والد ہ بھی ام ولد تھیں۔ ام عیسیٰ اور حکیمہ ان کی والد ہ بھی ام ولد تھیں۔

مختصراحوال ولیدبن عبادہ نی کریم میں اللہ کے آخری دور میں پیدا ہوئے۔ان کی دفات شام میں خلافت عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ہوئی۔ ثقة اور کثیرالحدیث تھے۔

سعيد بن سعد .... ابن عباد وبن دليم بن حارثه بن افي حزيمه بن نغلبه بن طريف بن الخزرج ابن ساعدة بن كعب بن انخزرج ان كي والده غزيد بنت سعد بن خليفه بن الاشراف ابن افي حزيمه ابن افي حزيمه نثلبه بن ظريف بن انخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج تخيي -

سعید بن سعد کے ہاں شرجیل وخالد واساعیل وذکر یا دمجمہ وعبدالرحمٰن وحفصہ و عائشہ پیدا ہوئیں۔ان سب کی والد ہبیمیہ بنت الی الدر داعو بمر بن زیدا بن قیس بن عائشہ بن امیہ بنما لک بن عامر بن لوئی بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج تھیں۔

یوسف ان کی والدہ ام یوسف بنت ہمام قبیلہ ہوازن کے بنی نصر بن معاویہ میں سے تھیں۔ یجی وعثمان وعزیہ وعبدالعزیز وام ابان وام البنین مختلف ام ولدسے تھے۔ حوال سعید بن سعد نے نبی کر بم تعلیق کی صحبت کا شرف با یا بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے آپ منابقہ سے سنا بھی ہے۔ تفذا ورقیل الحدیث تھے۔

عميا و بين تميم .....ابن عزبيه بن عمرو بن عطيه بن خنساء بن ممز ول بن عمرو بن خشم بن مازن ابن النجاران كی وامده ام دله تحيس \_ دوخيقی بھائی معمرو تابت فرزندان تميم بينے جو يوم الحروميں ذک الحجہ سساتہ ھيس مقتول ہوئے ۔

ان کی روابیت موی بن عقبہ سے مروی ہے کہ عباد بنتمیم الماز نی نے کہا کہ میں غزوہ خندق کے وقت پانچ س کا تھ مجھے کچھ ہاتیں یاد ہیں ہم لوگ عورتوں کے ساتھ قلعوں میں تھے اٹل قلعہ ہاری باری مقرر کئے بغیر نہ سوتے تھے اس خوف سے کہ بنی قریظہ ان پر حملہ نہ کرویں۔ محمد بن عمر نے کہا کہ زہری نے عباد بن تمیم سے راویت کی محمد بن ثابت ..... ابن قيس بن شاس بن ما لك بن امرى القيس بن ما لك الاغر بن ثعلبه بن كعب ابن الخزرج بن الحارث بن الخزرج كي والدوجيله بنت عبدالقد بن اليسلول في الجيلي من تحقيل - ان كـ اخياني بعائي عبدالله بن حظله بن الي عامر ابهب تقديم نظله وي بين جوهسيل الملا مُكه تقصه

محمدین ثابت کے ہاں عبدالقد پیدا ہوئے جو پوم امرہ میں مفتول ہوئے سیس ن بھی پوم امرہ میں مفتول ہوئے اور یکیٰ بھی \_ان کی والدہ ام عبداللہ بن حفص ابن صاحت بن حارثہ بن عدی بن فیس طب زید بن ہ لک بن الحارث بن الخز رج میں ہے تھیں۔

ا - اعيل د عا رَشه كي والد و ام كثير بنت النعمان بن العجلان بن النعمان بن عامر بن العجلان بن عمر و بن عامر بن زريق تھيں۔

اسحاق وابرابيم ويوسف وقريبه ان كي والده امتدالقد بنت السائب بن خلاد بن سويد بن ثقلبه بن عمرو بن حارثه بن امرى القيس بى الحارث بن الخزري من كي سي الحارث عيسى وحميده كى والده ام عون بنت عبد الرحمٰن بن معمر بن عبد الله بن الى سلول بني الجبني ميس سيخيس -

سعند بن الحارث ..... ابن الصمه بن عمرو بن تتبك بن عمرو بن مبذ ول اوروه عامر بن ما لك بن النجار بتصان كى والدوام الحكيم تعين \_و وخوله بنت عقبه بن رافع بن امرى القيس بن زيد بن عبدالاشبل قبيلهاوس ميس سيخيس -سعد بن الحارث کے پہاں صلت اور ام انفضل پیدا ہوئیں ان کی والدہ جمال بنت فیس بن مخر مد بن المطنب بن عبد مناف بن تصى قرير من صي

. عمروان کی والده ام معید بنت مبل بن نتیک بن العمال بن عمروا بن میذول تھیں۔ سعدین الحارث مفیں میں ملی بن ابی طالب کے کشکر میں منصاور مقتول ہوئے تھے۔

ا ل**وا ما مهه بن مهل ۱۰۰۰۰ بن صنیف بن وا** بب بن انحکیم بن ثقلید بن مجد ند بن عمر و بن نجرج بن عوف بن عمر و بن عوف من الراوس ميس سے منصان كى والد و حبيب بنت الى المداسعد بن زرار و بن عدس بن عبيد بن تعليم بن ما لك بن النحار تعين\_

ابوا، مدکانام اسعدا ہے نانا کے نام پرتھااور کنیت بھی انہی کی کنیت پرتھی ان کے نانا اسعد بن زرارہ بنی النجار کے نقیب ( تفیل ذمہ دار ) تھے۔

**اولا دِ .....ابوامہ بن سبل کے بیبال مجمروسبل و پیمان وابراہیم و پوسٹ ویجی وابوب و داؤد و حبیبہ وامامہ پیدا ہو کمیں** ئے تھیں۔ صالح بن الی امامدان کی والدہ ام ولدتھیں۔

مختصرا حوال ..... محمد بن عمرنے کہا کہ ہم ہے میربیان کیا گیا ہے کہ بیدہ بی تھے جن کی کنیت ونام اپنے نانا کے مام مام وکنیت مررسول اکرم علیقے تے ابوا مامدوا سعدر کھا۔ ہمیں بنہیں معلوم ہوا کہ انہوں نے عمرے بھی پچھر وا بہت کی ہے۔ عثمان ومعاویہ وزید بن نابت اورا بنے والد بہل بن حنیف ہے روایت کی ہے تھے۔ اور کثیر الحدیث تھے۔

عبدالرحمان بن افی تمره .... ابی عمره کانام بشیر بن عمره بن محصن بن عمره بن عبیک بن غمره بن مبذول قهااور مبذول عامر بن ما لک بن النجار تنصے ان کی والدہ ہند بنت اُمقوم بن عبدالمطلب ایس ہاشم من عبد مناف بن قصی بن کلاب قریش کی تھیں ۔ ہندگی والدہ برہ بنت عدی بن راب بن سہم بھی قریش کی تھیں ۔

اولا و .....عبدالرحمٰن بن افي عمره كے بال عبدالله وحمزه و علقمه و د جاند پیدا ہوئے ان كی والده ام سعد بنت شیبان بن الحارث بن علقمہ بن عمر و بن ثقف بن مالك بن مبذ ول تصی اوروه عامر بن مالك النجار شفے۔

مختصراحوال .....ابوعمره کورسول اکرم علیہ کی صحبت کا اثر تھا۔ جنگ صفین میں علی بن ابی طالب کے ہمراہ تھے اور مقتول ہوئے ۔عبدالرحمٰن بن الی عمرہ نے عثان وزید بن خالدالجبنی والی ہر میرہ سے روایت کی ہے۔ ثقة اور کثیر الحدیث تھے۔

عبد الرحمن من مرز بدس بن جاریان عامر بن مجمع بن العطاف بن ضبیعه بن زید بن ما لک بن عوف ابن عمر و بن عوف ابن عمر و بن عوف ابن عمر و بن عوف اوس میں سے تنے ان کی والدہ جمیلہ بنت ثابت بن الی الاقلی بن عصمہ بن ما لک بن امته بن ضبعیہ بن عرو بن عوف میں ہے تھیں۔ ان کے اخیانی بھائی عاصم بن عمر بن خطاب تنے۔

اولاد .... عبدالرحن بن يزيدكم بال عيلى بيدا بوئے جو يوم الحره ميں قبل بوئے اوراسحاق وجميله اورام عبدالله اورام ايوب وام عاصم بيدا بوئيس ران سب كى والده حسنه بنت بكير بن جار برس عامر بن مجمع تحميل ـ مجميل ان كى والده ام ولدتھيں۔

عبدالكريم وعبدالرحلن ان دونوں كى والدہ امامہ بنت عبدالله بن سعد بن خيشمہ بن عمرو بن عوف ميں ہے

مختصرا حوال .....عبدالرحمٰن بن یزید نبی کریم آیائی کے دور بیں پیدا ہوئے اور قدیم بنے انہوں نے عرائے۔ روایت کی ہے عمر بن عبدالعزیز کی جانب ہے قاضی مدینہ منورہ تنے ولید بن عبدالملک کے ذیائے خلافت میں ان کی وفات ہوئی ۔عبدالرحمٰن بن یزید کی کنیت ابو حمرتنی ثقداور آلیل الحدیث تنے۔

مجمع بن برزید ابن جاریبن عامر بن جمع بن العطاف بن ضبیعه بن زیدان کی والده حبیبه بنت الجنید بن کنانه بن قیس بن زمیر بن جذیمه بن رواحه بی قیس میں سے تھیں۔ اولا و ..... مجمع بن يزيد كے ہاں اساعيل واسحاق و بينقو ب وسعدى وام اسحاق وام النعمان بيدا ہو كيں ان كى والد ہ سالمہ بنت عبداللّٰہ بن الى حبيبہ بن الا ذعر بن زيد بن العطاف بن ضعيعہ بن زيد بن عمر و بن عوف ميں سے تقيس \_ ا

ابوسعيدالمقمر ي سننام كيهان تقانى ليث بن بكربن عبد مناة بن كنانه كے بنى جندع كے مولى تھے۔

مقبرى كبلانے كى وجد ان كامكان مقابركے پاس تقاس لئے لوكوں في مقبرى كبار

ن کے والدگی آ زادی کا قصد سعید بن الی معید المقیری نے اپنے والدے روایت کی ہے کہ یں بنی جندع کے ایک مخص کا غلام تھا۔ اس نے جھے چالیس ہزار درہم اور عید الفتی کو ایک بکری دینے کے بدلے مکا تب بنادیا۔ مال وقت سے پہلے مہیا ہو گیا میں اس کے پاس لایا تو اس نے وقت معید سے پہلے لینے سے انکار کردیا۔ میں عمر بن خطاب کے پاس آ یا اور ان سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ اے برفا مال لے کر بیت المال میں رکھ دوشام کو ہمارے پاس آ و تو ہم تمہاری آ زادی لکھ دیں گے اگر تمہارا مولی چاہے گا تو اسے لے گا اور اگر چاہے گا تو

میں مال اٹھا کر بیت المال میں لے آیا جب میرے مولی کومعلوم ہوا تو اس نے آکر مال لے لیا۔ اس کے بعد عمر کے پاس اس اٹھا کر بیت المال میں ان اور انہوں نے کہا کہ جب سے آزاد ہوئے ہوتم نے بچھے مال لیا۔ عرض کیا کہ بیس فر مایا کہ اس واپس نے جا کہ بہلے ہم ہے بچھے لینا پھر بعد میں ہمارے یاس لانا۔

آ زادی کا واقعہ .... این سعیدالمقمری ہے مردی ہے کہ میں مکاتب تھا ہے موٹی ہے کہا کہ میرابدل
کتابت لے لیں محرانہوں نے انکار کیا ہی عمر بن خطاب کے پائ آیا اور ان سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اے میر
فااس سے مال لے کربیت المال میں رکھ دواور جھ سے کہا کہ جاؤتم آ زاد ہو۔ میں دومرے سال ان کے پاس اپنے
مال کی زکوا قالایا انہوں نے بو چھا کہ تو ن ہم ہے کھولیا ہے جو ہم نے تہارے لئے مقرر کیا ہے۔ عرض کیا کہ بیس
انہوں نے دومال بچھے واپس کردیا۔

ابن سعیدالمقیر کی ہے مرو ہے کہ بی خطاب کے پاس دوسودرہم لا یااور کہا کہ لیجئے بیر میرے مال کی زکوا ہے فرمایا کہاہے کیسان کیاتم آزاد ہو گئے بیل نے کہا کہ جی ہاں فرمایا کہ جاؤادراسے خیرات کردو۔

ولید بن کثیر سے مردی ہے کہ جس سعید المقیری کواپٹے والد سے روایت کرتے سنا کہ بیس عمر بن خطاب کے پاس اللہ بیس عمر کے پاس اپنے مال کی زکوا قالا یا انہوں نے فر مایا کہتم نے ہمار ہے دیوان سے پچھ لیا ہے جس نے کہا کہ بیس فر مایا تو پھر اسے لے جائ۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ابوسعید سے عمر نے روایت کی ہے۔ وہ تقداور کثیر الحدیث تھے۔ان کی وفات میں است میں صدید میں حاص عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں ہوئی اوروں نے کہا کہ ان کی وفات مدینہ منورہ میں ولید بن عبدالملک کی خلافت میں ہوئی۔ خلافت میں ہوئی۔ ا بوعبید .....ز بری نے ایک مرتبہ انہیں عبدالرحمٰن بن از برکامولیٰ کہا۔ دوار ہ دومرے مقام پر عبدا رحمٰن بن عوف کامولیٰ کہاای طرح اور دن نے بھی کہا۔

مختضراحوال .....ز بری نے کہا کہ وہ قد ماءاور اہل فقہ میں سے تھے۔انہوں نے باکہ میں عبد بن عمر سے ستھ انہوں نے باکہ میں عبد بن عمر سے ستھ حاضر ہوا انہوں نے مثان وعلی وابو ہر رہے سے روایت کی ہے۔ تام سعد تھامہ بینہ منورہ میں ۱۹۸ ھیں و ف ت ہو گی ثقہ سے ان کی حدیثیں ہیں۔

فلے ا کے ....مولائے ابوا یوب انصار بان کی کنیت ابوکٹیر تھی۔

ان کی آ زادی کا واقعہ .....جربن سریں ہے مردی ہے کہ ابوایوب نے افلے کو چالیس ہزار درہم پر مکا تب بنایا ۔ لوگ افلے کو مبارک ہو ۔ جب ابوایوب اپنے متعلقین کے پاس لوٹے تو ان کو مکا تب بنانے پر پریٹان ہوئے ان کو بلا بھیجا اور کہا کہ میں چاہتہ ہوں کہ تم کتاب ( مکا تب نامہ ) جھے والیس کر دوای حالت پرلوٹ جاؤجس حالت پرتم تھے۔ ان کے زوی بچوں نے کہ کہ کیا کتاب ( مکا تب نامہ ) جھے والیس کر دوای حالت پرلوٹ جاؤجس حالت پرتم تھے۔ ان کے زوی بچوں نے کہ کہ کیا تم اس غلام کو والیس لیتے ہو جسے اللہ نے آزاد کر دیا۔ افلے نے کہا کہ اللہ کی تم وہ جھے ہے جو ما تکس سے میں انہیں ضرور دوں گا و وا بی مکا تب ان کے پاس لائے اوراہے تو ڈ دیا جب تک اللہ نے چا باوہ تشہرے پھرا اوا یوب نے انہیں جا بھیجا اور کہنا کہ تم آزاد ہوا ور جو تمہارا ہال ہے وہ بھی تمہارا ہے۔

مختصرا حوال .....محد بن تمریخ کہا کہا گھائے میں ائتمر کے ان قیدیوں میں سے بتھے جنہیں خالد بن ولید نے ابو کمرصدیق کی خلافت میں گرفتار کر کے مدینہ منورہ بھیج دیا تھا۔ میں نے کسی کو بیان کرتے سنا کہ افلی کی کنیت ابوعبد الرحمن تھی۔ انہوں نے عمر سے سنا اور مدینہ منورہ میں ان کا مکان تھا۔ ذی الحجر سے ہے ہے میں یزید بن معاویہ کے دور فلافت میں یوم الحروم میں متنول ہوئے تقداور قلیل الحدیث تھے۔

عبید .....عبید بن امعلی برا درانی سعید بن معلی الزرقی عبیدی کنیت ابوعبدالقدیمی عین التمر کے ان قیدیوں میں سے تھے جنہیں خالد بن ولید نے ابو بکر صدیق کی خلافت میں گرفتار کر کے مدینه منورہ بھیج دیا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ مبید بن مرد بی نفیس بن محمد بن زید بن مبید تا جر کے دادا تھے دہ اس نفیس کل کے مالک تھے جو خرہ اتم کے نواح میں تھا۔ عبید مورد کے مبید بن المعلیٰ کی دفات بزمان جرد ذی الحب سالا صی ہوئی ثقد اور قبیل الحدیث تھے۔

شماس ، ، ، مولائے عبس بن عبدالمطلب بن ہاشم سورہ یوسف عمر بن خطاب سے من کر حفظ کی اورا سے نماز میں پڑھاتے تھے۔ان سے ان کے بیٹے عثمان بن ثماس نے روایت کی ہے۔ سما تحب من خباب .... ان کی کنیت ابوعبد الرحمٰن تھی۔ میں نے کمی کو بینجی بیان کرتے سنا کہ ان کی کنیت ابو مسلم تھی۔ ثبول نے عردوزید بن ثابت سے روایت کی ہے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ ان کی وفات ہے <u>؟</u> دھی مدینے میں ہوئی جب کہ وہ بہتر سال کے تھے۔ ما لک بن اس سے مروی ہے کہ سائب بن خباب کی وفات ابن عمر سے پہلے ہوئی۔

عبیدین ام کلام ..... انبول نے عمر بن خطاب سے سنا ہوہ عبید بن سلم اللیشی تھے۔ جومدینہ منورہ میں قبل عثمان کی خبر کے کر نکلے رسرف میں عائشہ کا استقبال کیا اور انہیں ان کے قبل کی اور لوگوں کے علی بن الی طالب سے بیعت کرنے کی خبر دی وہ مکہ مکر مدوالیں تشمیر عبوی شخصہ

ا بن مرسماء قریش کے آزاد کردہ غلام نتھے۔جنہوں نے عمر بن خطاب سے روایت کی ہے لیل الحدیث تھے

ا بوسعید ... ابواسید نے عمر بن خطاب سے روایت کی ہے۔ ہر مزان ... اہل فارس میں سے نتھے۔

حکول کی فتح .... جب جکولہ کومسلمانوں نے فتح کرلیاتویز دجردایران کے بادشاہ طوان سے نکل کراصبان چلا عمیا کچراصلح بین آیا۔ اس نے اپنے وزیر ہرمزان کوتستر بھیجا انہوں نے اس کی حفاظت کی اور قلعہ بین محفوظ ہو مجھے ان کے ہمراہ سونے کے کئن اور الل تستر کا مال کثیر تھا۔ وہ قلعہ شبتر کے کنارے پہاڑ سے ملاہوا تھا۔ جس کے اطراف یانی کی ایک خند ق تھی اور کی قدر رسمدان کے یاس اصبان ہے آئی تھی۔

، وولوگ ای حالت میں جب تک اللہ نے جا ہاتھ ہرے ابوموی نے دوسال یا اٹھارہ میبنے تک ان کامحاصرہ کیا۔ پھراہل قلعہ عمر کے تھم پراتزے۔

حضرت عمر کے دریاں میں .... ایومول نے برمزان کوعمر کے پاس بھیج دیا۔ ان کے بمراہ بارہ عجمی قیدی بھی تھے۔ جن کے بدن پرریشی لیاس اور سونے کے بیکے تھے اور سونے کے کنگن تھے ان لوگوں کواس بیب میں مدینہ منور دلا یا سمیالوگ تعجب کرنے گئے۔ پھران لوگوں کوعمر کے پاس لا یا سمیا تو عمر کوان لوگوں نے گھر پرنہ پایا۔ برمزان نے فاری میں کہا کہ تمہارے بادشاہ کھو گئے ان لوگوں سے کہا کہ وہ سجد میں ہیں۔

وہ لوگ مجد میں داخل ہوئے تو انہیں اس طرح سوتا ہوا پایا کہ تمر نے اپنی چاور کو تکیہ بنایا ہوا تھا۔ ہرمزان نے کہا کہ تیے فار گئے ہیں ہو چھا گیا کہ کیاان کے لئے ور بان اور تکہبان نہیں میں ۔ لوگوں نے کہا کہ بیر خلیفہ بیں ہو چھا گیا کہ کیاان کے لئے ور بان اور تکہبان نہیں میں ۔ لوگوں نے کہا کہ ان کی موت تک اللہ ان کا تکہبان ہے۔ ہرمزان نے کہا کہ بیسلطنت مبارک ہے عمر نے ہیں ۔ لوگوں نے کہا کہ بیسلطنت مبارک ہے عمر نے ہرمزان کود یکھا تو کہا کہ بیں دوز خ سے اللہ کی بٹاہ ما نگرا ہوں۔ پھر فر مایا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے میں جس نے اس کواوراس کے گروہ کو اسلام کے ذریعے ذکیل کیا۔

عمر نے وفد سے فرمایا کہ اس طرح کلام کرو کہ جھے جسن کثرت کلام سے بچاؤ ۔ انس بن مالک نے کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے اپناوعدہ پورا کیا اپنے دین کوعزت دی اور جس نے اسے ناراض کیا اسے بے یارو مددگار کردیا اور جمیں ان کی زمین و ملک کا وارث بنایا۔ ان کے مال واولا دہمیں تنیمت میں دے دیئے جمیں اس طرح ان پرغالب کردیا کہ ہم جسے جا ہیں تن کریں اور جسے جا ہیں زندہ رکھیں۔

عمر خوشی سے روئے گئے پھر برمزان سے فر مایا کے تمہارا مال کیا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جو میر ہے باپ دادا
کی میراث ہے وہ تو میر ہے یاس ہے۔ لیکن جو ملک اور بیت المال میر ہے قبضے بی تھاا ہے آ پ کے مامل نے لے
لیا۔ فر مایا کہ اے ہر مزان القد نے جو برتاؤتم لوگول کے ساتھ کیاا ہے تم نے کیا سمجھا۔ برمزان نے انہیں جواب نددیا
تو فر مایا تمہیں کیا ہوا کہ بولتے نہیں ؟ عرض کی کہ کیا آپ سے زندہ کے کلام کروں یا مردہ کا کلام کروں ، فر مایا کہ کیا تم
زندہ نہیں ہو۔

ہر مزان نے پینے کا پانی ما نگا تھرنے فر مایا کہم پیاس اور آل کوتم پر جمع نہ کریں گے۔ پھراس کے لئے انہوں نے پانی منگایا۔ لوگ لکڑی کے پیالے میں ان کے لئے پانی لائے ہر مزان نے است اپنے ہاتھ میں لے لیا عمر نے فر مایا کہ پیوتم پرکوئی خوف نہیں جب تک اے نہ فی لومیں تمہیں آل کرنے والانہیں ہوں۔

ہر مزان کا امان حاصل کرنا ..... انہوں نے برتن کوا ہے ہاتھ سے بھینک دیا اور کہا کہ کہ اے کروہ عرب جس حالت میں تم غیردین پر تنے تہارا فیصلہ کرتے جس حالت میں تم غیردین پر تنے تہارا فیصلہ کرتے اور تہیں تا کہ کرتے تہارا فیصلہ کرتے اور تہہیں قبل کرتے ہے۔ ہمارے تمام اقوام میں تم لوگوں کا حال سب سے بدتر تھا اور سب سے کم تھا پھر جب اللہ تہمارے ما تھے ہوگیا تو اللہ کے مقابلے کی طاقت کی کونے تھی۔

عمر نے ان کے آل کا تھم دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جھے امان دی ہے فر مایا کہ سطرح؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے جھے امان دی ہے فر مایا کہ سطرح؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے بھے سے قر مایا تھا کہ تم پرکوئی خوف نہیں اہند اتم اسے پی نہو میں تہمیں آپ نے جھے سے قر مایا کہ جرمزان نے بچ کہا فر مایا نہوں سے کہا کہ جرمزان نے بچ کہا فر مایا خدا غارت کرے اس نے اس طرح جھے ہا ان لے لی کہ جھے فیر بھی شہوئی۔

عمر نے تھم دیا تو ہر مزان کے بدن پر جوزیوراور رہٹی کیڑے تھے وہ اتار لئے گئے ،انہوں نے مراقہ بن مالک بن جشم سے جود ہے کا لے تھے اور اس طرح سے تیلی یانہوں والے تھے کہ کو یا دونوں جلی ہوئی ہیں۔فر مایا کہ ہر مزان کے نئن پہنوانہوں نے دونوں کٹکن پہنے۔عمر نے کہا کہ تمام تعریف ای اللہ کے لئے ہیں جس نے کسر کی اور اس کی قوم سے ان کے زیوراور ان لوگوں کے کپڑے چھین کر مراقہ بن مالک بن بحشم کو پہنا و سے۔

قبول اسملام .....عرنے برمزان اوراس کے ساتھیوں کو اسلام کی دعوت دی تو ان لوگوں نے انکار کیا بھی نے کہا کہا کہا کہا کہا ہے امیر انکو منین ان لوگوں اور ان کے بھائیوں کے درمیان جدائی کردیجئے عرفے برمزان اور چفینہ وغیرہ کو در یا بیس سوار کراد بیا اور فر مایا کہ اے اللہ ان لوگوں کو تھکا دے انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ ان لوگوں کو شام کی طرف روانہ کردیں انہیں اللہ کی ج نہ ہے یاتی جس گرا کر تھکا دیا۔وہ لوگ غرق نہیں ہوئے اور واپس آ کر اسلام لائے۔عمر

نے ان لوگوں کے لئے (اورمسلمانوں کی طرح) دو ہرار سالانہ وظیفہ مقرر کردیا ہر مزان کا نام عرفطہ رکھا گیا۔ مسور بن مخرونے کہا کہ میں نے روجاء میں ہر مزان کو عمر کے ساتھ احرام میں اس طرح دیکھا کہ ان کے بدن پرجزے کی جادریں تھیں۔

مجے .....ابراہیم بن عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہ میں روجاء میں ہر مزان کو عمر بن خطاب کے ساتھ جج کیا حرام میں اس طرح و یکھا کہ ان کے بدن پر چرے کی چا دریں تھیں۔

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ میں نے کوئی ایسا آ دمی نہیں دیکھا جس کا پیٹ ہرمزان ہے زیادہ دہاا در دونوں شانوں کے درمیان ہرمزان کے شانوں کے درمیائی فاصلے ہے زیادہ ہو۔

وه طابعین جوعثمان وعلی وعبدالرحمٰن بنعوف وطلحه وزبیر وسعد و ابی بن کعب وسهل بن حنیف و حذیفه ابن الیمان و زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں

محمد ہن المحتفید .... محمد اکبرین ملی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی ہے۔ ان کی والمدہ صنیفہ ذولا بنت جعفر بن قبیس بن سلمہ بن ثعلبہ بر ہوع بن ثعلبہ بن الدول بن صنیفہ ابن کیم بن صعب بن علی بن مجر بن واکل تعیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان کے والد بھامہ کے قید بول میں تعیس جولی بن ابی طالب کے جصے میں آئیں۔

محمد بن الحنفید کی والدہ داساء بنت انی برے مردی ہے کہ میں نے محمد بن الحفید کی والدہ کود یکھا کہ وہ سندھی اور کالی تھیں۔اور تی صنیفہ کی لوغری تھیں۔اور ان لوگوں میں سے نہ تھیں خالد بن ولید نے صرف ان کے غلاموں برسلے کی تھی اور خود ان لوگوں بران سے سلح نہیں گئتی (یعنی جنگ بیامہ میں اس طرح صلح کی کہ ان لوگوں کے غلام مسلمانوں کو مل جا تیں گئتی وہ خود لوگ غلام نہیں بنائے جا تیں ہے )۔

رسول اکرم الیانی سے نام وکنیت لکھنے کی اچازت .....منذرائٹوری ہے مروی ہے کرمجر بن الحفیہ سے مناکر معلق کے لئے اجازت الحفیہ سے مناکر رسول اکرم اللہ کے لئے اجازت ایک شخص کار کھنے میں ) علی کے لئے اجازت جائی ہے۔ انہوں سے کہا کہ یارسول اللہ اگر آ ب کے بعد میرے یہاں کوئی لڑکا پیدا ہوتو میں آ ب کے نام براس کا نام رکھوں اور آ ب کی کنیت براس کی کنیت رکھوں؟ فرمایا کہ ہاں۔

ریج بن المنذ رالثوری نے اپنے والدے روایت کی کہ علی وطلحہ کے درمیان بحث ہوئی تو طلحہ نے ان سے کہا کہ رسول اکرم کہا کہ رسول اکرم علیق پرکوئی تمہاری می جرات نہ کرے کہ تم نے آپ کا نام بھی رکھ لیا اور آپ کی کنیت بھی رکھ لی صالانکہ رسول اکرم علیق نے اسے منع کیا ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت میں کوئی ان دونوں کو نہ جمع کرے ملی ے برکہ بیت شک سین فروہ ہے جوالقداوراس کے دسول پرجرات کرے اے فلال رہا ، اور میرے کے قریش کے فلال اور فلال کو بالاؤ ۔ وولوگ آئے تو علی نے کہا کہتم لوگ کس کے معالمے جس گواہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نوگ اس بات کی شہاوت دیتے ہیں کہ دسول اکرم علیاتے نے فر مایا کہ میرے بعد تمہادے یہاں ایک لڑکا بیدا ہوگا میں نے اپنانا م اور کنیت اسے بخش دی۔ اس کے بعد میری امت جس کسی کے لئے حلال نہیں کہ وہ میرانا م اور کنیت دکھے اپوا تھا ہم تھی۔ ابوا تھا ہم تھی۔ ابوا تھا ہم تھی۔ ابراہیم ہے مروی ہے کہ جمد بن علی کی کنیت ابوا تھا ہم تھی۔ ابراہیم ہے مروی ہے کہ جمد بن علی کی کنیت ابوا تھا ہم تھی۔ عبد الاعلیٰ ہے مروی ہے کہ جمد بن علی کی کنیت ابوا تھا ہم تھی۔ عبد الاعلیٰ ہے مروی ہے کہ جمد بن علی کی کنیت ابوا تھا ہم تھی۔ عبد الاعلیٰ ہے مروی ہے کہ جمد بن علی کی کنیت ابوا تھا ہم تھی۔ عبد الاعلیٰ ہے مروی ہے کہ جمد بن علی کی کنیت ابوا تھا ہم تھی۔ عبد الاعلیٰ ہے مروی ہے کہ جمد بن علی کی کنیت ابوا تھا ہم تھی۔ عبد الاعلیٰ ہے مروی ہے کہ جمد بن علی کی کنیت ابوا تھا ہم تھی۔ عبد الاعلیٰ ہے مروی ہے کہ جمد بن علی کی کنیت ابوا تھا ہم تھی۔ عبد الاعلیٰ ہے مروی ہے کہ جمد بن علی کی گئیت ابوا تھا ہم تھی۔ عبد الاعلیٰ ہے مروی ہے کہ جمد بن علی کی گئیت ابوا تھا ہم تھی۔ عبد الاعلیٰ ہے مروی ہے کہ جمد بن علی کی گئیت ابوا تھا ہم تھی۔ عبد الاعلیٰ ہے مروی ہے کہ جمد بن علی کی گئیت ابوا تھا ہم تھی ہے۔

اولا و ..... محمد بن الحنفيه كے يہاں عبدالله پيدا ہوئے جوابو ہاشم اور حمز ہ دعلی دجعفرا كبران سب كى والدہ ام ولد تعيس -

سن بن محمد بن ہاشم کے اہل عقل اور خوش مزاج اور زہین لوگوں میں سے تھے، وہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے ارجا (اِصفی نمبر ۲۰۱) میں کلام کیاان کا کوئی پس ماندونہ تھاان کی والدہ جمال بنت قیس بن مخر مد بن المطلب بن عبد مناف بن تصی تھیں۔

ابراہیم بن محمدان کی ولدہ مسویت عباد شیبان بن جابر ہن اہیب بن نسیب بن زید بن مالک بن عوف بن الحارث بن مازن بن منصور بن تکرمہ بن ضصفہ بن قیس بن غیلان بن معترفیس جو بنی ہاشم کے حلیف تھے۔

قاسم بن محمد وعبد الرحمٰن جن كا كو تَى بس ما نده نه تقاران كى دالده ام عبد الرحمٰن تغیس جن كا نام بره بنت عبد الرحمن بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن باشم تغار

جعفر واصغروعون وعبدانتداصغران سب کی والده ام جعفرینت محمد بن جعفر بن ابی طالب بن عبدالمطلب

عبدالله بن محمدور قيدان دونول كي والدوام ولدخيس-

محمر بن الحنفیہ کی جنگ جمل میں شرکت منذرالثوری ہے مودی ہے کہ میں نے محمد ابن انحفیہ کو جنگ اسلامی ہے۔ اسلامی کا ذکر کرتے سنا کہ جب ہم لوگوں نے صف با ندھ کی تو علی نے جمنڈا مجھے دیا بعض لوگ مقابے کے لئے بعض کے قریب ہوگئے تو انہوں نے میری جانب سے پہلو تہی دیکھی تو جمنڈا لے لیا اورخودا سے لے کر قبال شروع کر دیا۔ اس دوزائل بھرہ میں سے ایک شخص پر جملہ کیا اور جب اسے دیوج لیا تو اس نے کہا کہ جس افی طالب کے دین پر ہول وہ جو چاہتا تھا جب مجھے معلوم ہوگیا تو میں اس سے باز آگیا لوگوں کو شکست ہوگئی تو علی نے کہا کہ ذشی کوتی شکر تا اور نہ کسی بھا گئے والا کا تعاقب کے تاب کو ان لوگوں کے بتھیا راور گھوڑے وغیرہ جن سے قبال کیا گیا تھا ان لوگوں میں بطور غیرہ جن سے قبال کیا گیا تھا ان لوگوں میں بطور غیرہ سے قبال کیا گیا تھا ان مقال میں بطور غیرہ سے نے دووہ ہمارے مقال کیا گیا تھا ان مقال میں بطور غیرہ سے تھی میں دیتے ہم نے ان لوگوں سے وہ تھیا راور گھوڑے وغیرہ و نے لئے جودہ ہمارے مقالے پر لائے تھے۔

حضرت علی کی شم و گفارہ ..... محد بن الحقیہ ہے مروی ہے کہ میرے والدمعاویہ اور اہل ثام ہے جہا دکر نا

جا ہے تھے وہ اپنا جھنڈ ابائد صفے لگے اور تھم کھائی کہ اے نہ کھولیں گے جب تک روانہ نہ ہو ہا کمیں لوگ انکار کرنے گئے ان کی رائے میں اختلاف پڑ گیا اور بڑولی ظاہر ہونے لگی والد اپنا حجسنڈ اکھول کرتھم کا کفارہ دینے لگے یہاں تک کہ انہوں نے جارم تبہ کہا۔

میں اُن کا حال دیکھاتھا جس سے میں خوش ندتھا اس روز میں نے مسور بن مخر مدے تفتگو کی ان ہے کہا کہ تم ان سے کہا کہ تم ان سے کہا کہ تم ان سے کہا کہ تم ان سے کہتے نہیں کہ کہاں جائے جیں تفہریں جھے تو ان لوگوں کے پاس کوئی فائد و نظر نہیں آتا۔ مسور نے کہا کہ اے ابوالقاسم وہ اس کام کے لئے جاتے جیں جومقدر ہو چکا میں نے ان سے گفتگو کی انہیں ویکھا کہ سوائے جانے کے اور ہر چیز سے انکار کرتے ہیں۔

حصر ستعلی کی بلروعا مسبح بن الحنفیہ نے کہا کہ جب علی نے ان اوگوں کی بری حالت دیکھی تو کہا کہ اے ا نقد میں نے آئیس بے زار کردیا اور انہوں نے جھے بے زار کردیا میں نے ان لوگوں کو ٹاراش کیا ہے اور انہوں نے مجھے ٹاراش کیا ہے ۔ لبذا مجھے تو ان کے بدلے میں وہ لوگ دے جوان سے بہتر ہوں اور آئیس وہ دے جو مجھے سے بدتر ہو۔

محدین کعب القرظی سے مروی ہے کہ جنگ صفین میں بلی کے پیادہ انشکر پر عمارین یا سرامیر متھے محمد ابن نالحفیہ ان کا جھنڈ ااٹھائے ہوئے تھے۔

میں نے اپنے چھپے حرکت محسوں کی متوجہ ہوا تو دیکھا کہ خود کلی ہیں جوجھنڈے کو حرکت دے رہے تھے اور اے کے حرد دڑر ہے تھے بہال تک کہ انہوں نے اسے تھم رادیا ان سے ان کے بیٹے محمر سلے میں انہیں ان سے کہتے ہوئے کر دوڑ رہے تھے بہال تک کہ انہوں نے اسے تھم رادیا ان سے ان کے بیڑھر ملے میں انہیں ان سے کہتے ہوئے من رہا تھا کہ اسے جیٹے آئے جو ان کو کر تو م میں جاتا ہوں (راوی نے کہا کہ ) میں دکھور ہاتھا کہ جب وہ کو ارماد تے تھے تو جوم جیٹ جاتا تھا بھروہ ان کو کوں میں بلنتے تھے۔

حضرت علی کی فضیلت .....منذرانثوری سے مروی ہے کہ بھی مجمد بن الحنفیہ کے پاس تھا آئیں کہتے سنا کہ رسول اکر میں الحنفیہ کے بعد بھی کی نجات پر شدا سے والد پر جن رسول اکر میں گئی بعد بھی کی نجات پر شدا سے الل جنت بھی ہے بونے پر شہادت و بتا اور ندا ہے والد پر جن سے بھی بیدا ہوا توم نے ان کی طرف و یکھا تو کہا کہ لوگوں بھی علی جیسا کون ہے جن کے لئے فلاں فضیلت ہے اور فلال فضیلت ہے اور فلال فضیلت ہے۔

محد بن الحنفیہ ہے مردی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میرے والدعلی بیرحالت دیکھتے تو بیضروران کے کوج

كرنے كامقام ہوتا\_

ابن الحنفیہ ہے مروی ہے کہلوگوں نے عرب کے دوائل بیت کواللہ کا شریک بنالیا ہمیں اور ہمارے ان چیاز او بھائیوں کولیعنی بنی امیہ کو۔

محد بن الحنفيد عدم وى م كرقريش كالل بيت الله كرشر يك بنا لئے محمد بن الحقيد عدم اور بن اميد؟

مہدی کا لقب ..... انی حزہ ہے مروی ہے کہ لوگ جمدین علی کو اسلام علیک یا مہدی کہد کر سلام کرتے تھے انہوں نے کہا کہ میں مہدی ہدایت یا قتہ ہوں۔ ٹیکی وشر کا راستہ بتا تا ہوں میرانام اللہ کے بی کا نام ہے میری کنیت اللہ کے نبی کی کنیت ہے تم میں ہے جب کوئی سلام کرے تو کیم کہ اسلام علیک یا عمد اسلام علیک یا ابا القاسم۔

منسہال بن مروے مروی ہے کہ ایک شخص این الحقید کے پاس آیااس نے انہیں سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھد کو ہلایا اور کہا کہ تم لوگ کیے ہو کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تنہیں معلوم ہو کہ ہم لوگ کیے ہیں اس امت میں ہماری مثال ایس ہے جیسے بنی اس ائیل کی مثال آل فرعون میں جوان کے بیٹوں کو ذرح کرتے ہیں اور ہماری میں جوان کے بیٹوں کو ذرح کرتے ہیں اور ہماری اجازت کے بیٹوں کو ذرح کرتے ہیں۔ اور ہماری اجازت کے بیٹے ہماری مورتوں سے نکاح کرتے ہیں۔ اور ہماری اجازت کے بیٹیر ہماری مورتوں سے نکاح کرتے ہیں۔

فصیلت کا وعویٰ .....عرب نے یہ دوئ کیا کہ ان کے لئے تجم پر فضیلت ہے تو تجم نے کہا کہ یہ کیسے ان لوگوں نے کہا کہ آپ علیہ عربی تنے ان لوگوں نے کہا کہ تم نے تکے کہا لوگوں نے کہا کہ قریش نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے لئے عرب پر فضیلت ہے عرب نے کہا یہ کیسے ان لوگوں نے کہا ہ محمد قریش شے اگر قوم نے تکے کہا تو ہمارے لئے مجمی لوگوں پر فضیلت ہے کیونکہ ہم بھی قریش ہیں۔

ا پن الحنفید کا خطیہ .... اسودین تیں ہے مردی ہے کہ جی فراسان جی عزوکے ایک فیض ہے ملاانہوں نے کہا کہ جی این الحفید کا خطیہ تبہارے سامنے چیش نہ کروں جی نے کہا کہ ہاں ۔ انہوں نے کہا کہ جی ان کے پاس پہنچا تو ووایک جماعت کے اندرلوگوں ہے یا تیمی کررہے تھے جی نے کہا کہ اسلام علک یا مہدی انہوں نے کہا کہ وظیم السلام جی اندرلوگوں ہے یا تیمی کردہے تھے جی کے کہا کہ اسلام جی آپ ہے تھے آپ ہے بچھ کا کہ خفید یا علائیہ جی کہا کہ خفید انہوں نے کہا کہ بیٹھو جی ایک جیٹھی السلام جی کے کہا کہ خفیدانہوں نے کہا کہ بیٹھو جی جی بیٹھی گیا۔

انہوں نے ایک گھنٹ تو مے یا تیں کیں پھراٹھ کھڑے ہوئے تو یس بھی ان کے ستھاٹھ کھڑا ہوا جب وہ النہ کی حمد و ثنابیان کی اندر گیا انہوں نے کہا کہا پئی حاجت بیان کرویش نے النہ کی حمد و ثنابیان کی اور کلمہ شہادت اشھد ان اوا فلہ لاالھالا فلہ واشھد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھا پجریش نے کہا کہا بالعدا لند کی شم آپ کی قرابت پر آپ سے مبت کرتے لند کی شم آپ کی قرابت پر آپ سے مبت کرتے البت آپ لوگ قرابت رکھتے ہیں ہمارے ہی سے آپ لوگوں کی البت آپ لوگوں کی جبت کر ایت کی جبت کرتے البت آپ لوگوں کی جبت کرتے ہیں ہمارے ہی سے آپ لوگوں کی حبت کی برابر آپ لوگوں کی عبت میں ہم پرعیب لگایا گیا یہاں تک کہاس پر گردنیں ماری گئیں اور شہادتیں باطل کی گئیں ہم لوگوں کو شہروش سے دفع کر دیا گیا اور ہمیں از بت دکی گئی

یہاں تک کہ میں نے تو میداراوہ کرلیا ہے کہ سی ویرانے میں چلا جاؤں اور اللہ کی اس وفت تک عبادت کروں کہ اس ے جاملوں کاش آل محمد کا حال مجھ سے تحقی رہتا۔

بالآخريس نے بيدارادہ كيا ہے كدان اقوام كے ساتھ جن كا بمارا كلمدايك ہے اپنے ان امراء برخروج (بعناوت ) کروں جوخروج کرتے اور قبال کرتے ہیں اور ہم لوگوں میں مقیم رمیں ۔اس محف کی مرادخوارج ہے تھی ہمیں پیچھے ہی پیچھے آپ کی جانب ہے احادیث پہنچی تھیں۔ میں نے چاہا کہ آپ ہے بالمشافہ کروں اور آپ کے متعلق کسی ہے نہ بوچھوں۔میرے دل میں سب لوگوں ہے زیادہ آپ کا عنبار ہےاور مجھے سب ہے زیادہ بہند ہے کہ میں آپ کی چیروی کروں۔ آپ کی رائے کے مطابق اپنی رائے قائم کروں اور جس طرح آپ خلاصی دیکھیں (اس پڑمل کروں میں یہی کہتا ہوں اور اپنے اور آپ کے لئے مغفرت چاہتا ہوں )۔

محمر بن على في القدى حمدوثناء بيان كي اوركلم شباوت الاالمه الا الله و محمد رسول الله يرها فيمركبا کہ اما بعدان باتوں ہے بچو کیونکہ رہتم پرعیب ہیں الندتع کی کتاب اختیار کر و کیونکہ ای ہے تمہارے اول کی ہدایت کی گئی تھی اور اس ہے تمبارے آخر کی مدایت کی جائے گی۔میری جان کائشم اگرتمیں ایڈ اوک گئی ( تو کیا تعجب ہے ) جوتم ہے بہتر تھے آہیں بھی ایڈ ادی کی ہے۔

تنهارا ریکہنا کہ میں نے قصد کرلیا کہ کسی ویران میں جلا جاؤں گا اورالتد کی عبادت کرتار موں گا۔ جب تک کہ بیں القدے ملول اور لوگوں کے معاملات ہے الگ رہول۔ کاش آل مجمد کے حالات مجھ سے تحقی رہیں تو ایسا نہ کر نا کیونکہ میرا ہوں کی بدعت ہے تھم میری جان کی کہ آ ل محمر آ فرآب کے طلوع سے زیادہ واضح ہے۔

تمبارا یے کہنا کہ میں نے ارادہ کرلیا کہان اقوام کے ساتھ جن کیاور جماری شہادت واحد ہے ان امراء پر خروج کروں جو بغاوت کرتے ہیں اور قبال کرتے ہیں اور نہم لوگ قیا م کریں تو ایسا نہ کرتا مت ہے جدانہ ہواس قوم لعنی بنی امیہ سے ان کے ان تقبے کے ذریعے سے بچوان کے ہمراہی میں ٹل نہ کرو۔

میں نے کہا کہا تکا تقید کیا ہےانہوں نے کہا کہان لوگوں کی دعوت پراینے آپوان کے پاس حاضر کر دوتو اس کے ذریعے سے انتدتم ہارے خون اور تمبارے دین کو بچائے گا اور تمہیں انتد کا وہ مال ل جائے گا جس کے تم ان لوكوں ہے زیادہ سخت ہو۔

میں نے کہا آپ نے اس پر بھی غور کیا ہے کہ مجھے قبال اس طرح تھمائے کہ اس سے کوئی جارہ نہ ہو ؟ انہوں نے کہا کہتم اپنے ایک ہاتھ کی دوسرے ہاتھ سے اس طرح الندکے لئے بیعت کرواور اللہ کے لئے قبال کروا للّذ کچھا قوام کوان کی نیموں کی وجہ جنت میں داخل کر ہے گا اور کچھا توام کوان کی نیموں کی وجہ ہے دوز خ میں داخل

جس تمہیں اس پر اللہ کو یا د دلا تا ہوں کہتم میری طرف ہے وہ بات پہنچا ؤ جوتم نے مجھ ہے ہیں تی یا مجھ پروہ یات لگا وجو میں نے نہیں کی میں اپنی بہی بات کہتا ہوں اور اللہ سے اپنے اور تمہارے لئے مغفرت حیابتا ہوں۔ محمد بن الحنفيه سے مروى ہے كدائے ايك ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر بیعت كرواورا پنی نيت كے مطابق قال کرو۔ محمد ابن ہے مروی ہے کہ یہ بلکی کی چیک ہے جے چھ قیام نہیں۔

محمد بن الحقید کی بالیات .... جمد بن الحقید ہے مروی ہے کہ انہوں نے ابی طفیل ہے کہا کہ ای مکان میں رہواور حرم کے کوتر وں میں ہے ایک کوتر ہوجاؤیبال تک کہ ہمارا تھم آئے کو تکہ جب ہمارا تھم آئے گاتواس میں کوئی خفانہ ہوگا جبیں کیا معلوم ہے کہ اگر میں کوئی خفانہ ہوگا جبیں کیا معلوم ہے کہ اگر میں کہ وہ مشرق ہے آئے گا اور اللہ اے مغرب ہے لے آئے اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ مغرب ہے آئے گا اور اللہ اسے مغرب ہے آئے اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ مغرب ہے آئے اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ مغرب ہے آئے گا اور اللہ اسے مشرق ہے آئے اور تمہیں کیا معلوم کہ شاید وہ ہمارے پاس اس طرح لایا جائے جس طرح داہن لائی جاتی ہے۔ رالمن زرالشوری نے اپنے والد سے روایت کی کہ این الحقید نے کہا کہ جوہم ہے محبت کرے گا انتدا سے نفع دے گا اگر چہ وہ دیلم میں ہو۔

ا بن الحنفيد كى بنز اركى .... ابن الحفيه بيمروى بكه جهد پندفقا كه بل اپنان شيعوں سے رہائى حاصل كريتا خواه بدر ہائى مير بعض اعز و ك خون بى كے يوض بى كيوں شهو آنبوں نے اپنا وا بهنا ہاتھ بائيں ماصل كريتا خواه بدر ہائى مير بعض اعز و ك خون بى كے يوض بى كيوں شهوتى انبوں نے اپنا وا بهنا ہاتھ بائيں ہاتھ سے جوڑ اور ركوں پر ركھا اور كہا كہ ( بيس ان سے كيوں گلوخلاصى جا بتا بوں ) ان لوگوں كے چھوٹ بولنے كى وجہ سے ان لوگوں كے تركي بيلانے كى وجہ سے يبال تك كه ان ميں سے كسى ايك كى مال جس نے اسے جنا اس پر اتنا ور غلايا جائے كہ وہ ان كردى جائے۔

احساب تفس سام التدرجمت كري مروى بكر بن الحفيه في كها كدائ فخص برالتدرجمت كري بس في التركم التركم التركم الترك المرابي المريس بين كياس كه لئي وال بجوه و با بالا التحفيل كري الترك المرابي المريس بين كياس كه لئي التركم والتركم التركم ا

مختار بن الی عبید کی عراق روانگی .....ام بمر بنت المهورے مردی ہے کہ مختار بن انی عبید عبد اللہ بن الزبیر کے پہلے محاصرے میں سب سے زیادہ تختی ہے ان کے ساتھ تھا اور آنہیں یہ یقین دلاتا تھا کہ وہ ان کا شیعہ ہے ابن الزبیراس پر تنجب کرتے تھے اس پر الزام نگایا جاتا تو اس کے خلاف کوئی بات نہیں سنتے تھے مختار بن انی عبید محمد ابن الحقید کے پاس بھی آ مدور فت رکھتا تھا محمد کی رائے اس کے بارے میں انچھی نہتی وہ اس کی لائی ہوئی باتوں کا بیشتر حصہ قبول ہی نہیں کرتے تھے۔

عنار نے کہا کہ میں عراق جانے والا ہوں محمہ نے اس ہے کہا کہ جاؤیہ عبداللہ بن کامل الہمد انی بھی تہارے ساتھ جائیں گے انہوں نے عبداللہ ہے کہا کہ جاؤیہ عبداللہ بن کے انہوں نے عبداللہ ہے کہا کہ اس ہے ہوشیار رہنا تنہیں یہ یا در ہے کہ دوزیادہ امانت وار نہیں ہے۔ مختارا بن زبیر کے پاس آیا اور کہا کہ جان کیجے کہ میراعراق میں ہونا میرے یہاں تیام کرنے زیادہ آ ب کے لئے مفید ہے عبداللہ بن زبیر نے اسے اجازت دے دی۔

وہ اور ابن کامل روانہ ہوئے ابن زبیر کواس کی خیر خوابی میں شک نہ تھا حالا نکہ وہ ابن زبیر کے ساتھ دھوکہ کرنے پرمصرتھا۔ بید دونوں مختار اور ابن کامل روانہ ہوئے ان کوا یک شخص العذیب میں ملامختار نے کہا کہ ہم کولوگوں کا حال بتا دَاس نے کہا کہ میں حالت پر جھوڑ اکہ جیسے وہ کشتی تھومتی ہے جس کا کوئی ملاح نہیں ہوتا مختار نے کہا کہ میں اس کشتی کا ملاح ہول جواس قائم کرےگا۔

عبدالله بن مطبع كاعراق سے فرار ..... ہشام بن عروہ نے اپ والدے روایت كى كوفتار جب عراق ميں آیا تواس نے عبدالله بن مطبع كے پاس آ مدورفت شروع كى وواس زمانے ميں عبدالله بن زبير كى جانب سے كوفد كے كورنر تھے۔اس نے ابن زبير كى خير خوابى بيان كى اور خفيہ طور پر ان پرعیب لگایا بوگوں كوابن الحنفیہ كى بیعت كى دعوت دى اورابن مطبع كے خلاف برا پخخته كياس نے ایک جماعت كو برا الشكر بنانے شروع كيا جب ابن مطبع في بيد يكھا تو وواس سے ڈر كے عبدالله بن زبير كے پاس بھاگ كيا۔

کوف میں اس زہیر کے تفوی کی شہرت ۱۰۰ اساق بن طلح بن یجی وغیرہ ہے مردی ہے کہ مخار جب کوف میں آیا تو ابن زہیر پرسب سے زیادہ ہخت تھا ان کا عیب گوبن گیا لوگوں کو تعلیم دینے لگا کہ ابن زہیر پہلے اس خلافت کو ابوالقاسم ابن الحنفیہ کے لئے طلب کیا کرتے تھے پھر انہوں نے ان برظلم کیا مخار ابن الحنفیہ کا اور ان کے تقوی کا ان ہے تقوی کا ان ہے تو کہ کا ان ہے دکھوت و سے اور انہوں نے ایک خطا کھے کہ دو ان کے لئے بیعت کی دعوت و سے اور انہوں نے ایک خطا کھے کہ دیا ہے جسے کی دعوت و سے اور انہوں نے ایک خطا کھے کر دیا ہے جسے کسی غیر تک نہ پہنچا ہے گا اور خطا اس مخفی کو پڑھ کر سن نے گا جس پر بھر وسہ کر ہے گا۔

ا ہن الحنفید کی سیعت کی خفید دعوت ..... متاراو گوں کو خفیہ طور ابن الحنفید کی بیعت کی دعوت و ہے لگا اور لوگ خفیہ طور پران کی بیعت کرنے گئے۔ جن لوگوں نے اس سے بیعت کی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اس کے بارے میں شک کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس شخص کوا ہے عبد دے دئے ہیں جس نے بید دعویٰ کیا ہے کہ وہ ابن الحنفید کا قاصد ہے حالانگ ابن الحنفید مکد مکر مدمیں ہیں وہ نہ ہم سے دور ہیں نہ پوشیدہ لبذا ہم میں سے ایک جماعت ان کے باس جائے اور بیا بات ان سے دریا فت کر سے جو میشن ان کی طرف سے لایا ہے اگر یہ چاہوا تو ہم اس کی ہدد کریں گے اور ابر کے کام میں اس کی اعانت کر سے جو میشن سے ان کی طرف سے لایا ہے اگر یہ چاہوا تو ہم اس کی ہدد کریں گے ادر ابر کے کام میں اس کی اعانت کریں گے۔

این الحقید سے وفر کی ملائقات سسان کی آیک جماعت روانہ ہوئی ولوگ این الحفیہ ہے مکہ مرمیں سے اور انہیں مختار کا معاملہ بتایا نیز جس امر کی طرف وہ دعوت دیتے تھے اس کی بابت وریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بھی جس طرح تم ویکھتے ہو خیال کرتے ہیں ہیں نہیں جا ہتا تھا کہ ناحق کسی مومن کے تل کے ذریعے ہے جھے سلطنت و نیا کی حاصل ہو۔ مجھے یہ پہند ہے کہ القدا بی مخلوق میں سے جسے جا ہا ما مددگار بناد ہے لہذا تم اس سے بچواورا پی جانوں اور اپنے وین کا خیال کرواس بات پروہ لوگ واپس ہوئے۔

جعلی خط ..... مخار نے محمد بن الحفیہ کی جانب ایک خط ابر اہیم بن الاشتر کے نام لکھا ان کے پاس آیا اور ان سے منے کی اجازت وے دی دعا دی اور سے منے کی اجازت وے دی دعا دی اور

مرحب کہا ہے فرش پرانے ساتھ بٹھایا۔

مختار نے گفتنگوکی وہ باتو تی تھا اللہ کی حمد و ثناء بیان کیاور نبی کریم علیقت پر درود بھیجا پھر کہا کہ تم لوگ وہ الل بیت ہو کہ اللہ نے آل محمد کی مدد کا تم کوشرف دیا ہے ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تمہیں معلوم ہے وہ لوگ محر وم کر دئے گئے ان کا تن ان ہے روکا گیا اور اس حالت تک پہنچ مجھے جو تم نے دیکھی مہدی ابن الحقیہ نے تمہارے نام ایک فیط کھا ہے یہ لوگ اس برگواہ ہیں۔

یزید بن انس الاسدی اوراحمر بن شمیط انجلی اورعبدالله بن کامل الشاکری اورابوعمره کیسان مولائے بجیله نے کہا کہ ہم لوگ گواہ ہیں کہ بیان کا خط ہے جس وقت بید قط انہوں نے دیااس وقت ہم لوگ و ہاں موجود تھے۔

ا برا ہیم بن الاشتر کی اعاشت .....ابراہیم نے اسے لے کر پڑھااور کہا کہ میں بہلافض ہوں جواس کو قبول کرتا ہے ہمیں تنہاری طاعت اور مدوکر نے کا حکم دیا گیا ہے لبذاتم جومناسب معلوم ہو کہوجس چیز کی طرف جا ہو دعوت دوا براہیم ہرروز سوار ہو کراس کے پاس آتے اس نے لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کئے ابن زبیر کو بھی خبر لمی توانیوں ابن الحنفیہ برتیجب ہوا۔

عبیدالله بن زیادگاری سب قارکامل سد قارکا معاملہ روز پر وزشد یہ جونے نگا دراس کے بیر دکار بڑھنے گئے دو
قاتلان حسین اور مددگاران قل کوتلاش کر کے انہیں قبل کرنے لگا۔ اس نے ابراہیم بن الاشتر کوئیں ہزار آ دمیوں کے
ہمراہ بدانتہ بن زیاد کی طرف روانہ کیا چنا نچا نہوں نے اسے قبل کر دیا اوراس کا سرمختار کے پاس بھی دیا۔
کے پاس کی پھرابن زیاد کے سرائیک ڈیٹ میں رکھ کرمجر بن الحفیہ اور کی بن حسین اور بقیہ بنی ہاشم کے پاس بھی دیا۔
علی بن حسین نے عبیداللہ کا سرویکھا تو حسین پر رحت بھی اور کہا کہ ببیداللہ بن زیاد کے پاس حسین کا سر
لایا گیا تو وہ ناشتہ کر رہا تھا ہمار ہے پاس بھی عبیداللہ کا سرالایا گیا تو ہم لوگ ناشتہ کر رہا تھا ہمار ہے پاس بھی عبیداللہ کا سرالایا گیا تو ہم لوگ ناشتہ کر رہے ہیں بنی ہاشم میں سے کوئی ایسا
شرفیا جس نے مقار کی تعریف نہ کی ہو حالانکہ ابن الحفیہ مختار کا حال اور جو کچھاس کی طرف سے پہنچا تھا اسے ناپند فر
ماتے تھے۔ اس کے اکثر افعال سے بیزاری طام کر تے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس نے ہمارا انتقام لے لیا۔ اس
نے ہمارے کنے کا بدلہ لے لیا۔ اس نے ہمیں ترجیح دی اور ہمار سے ساتھ احسان کیا وہ عوام کے سامنے عتار کی تعریف

محمد بن على المهرك كے نام مختار كا خط ..... مخاركا معامله مضبوط بوكيا تواس في محمد بن على المهدى كے نام خطاركا

مخدر بن الی مبید کی جانب ہے جوآل محمد کے انتقام کا طالب ہے۔ اما بعد اللہ تعالیٰ کسی تو م سے انتقام نہیں لیتا تا و فتتیکہ ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ کے اللہ تعالیٰ ان کے آخر کو بھی ان کے اول سے ملاد ہے گا

يزيد بن معاويه كانقال كى اطلاع .....حسين بن الحن بن عيد العوفى في الناب داداوغيره

ے روایت کی ہے کہ جب مدینہ منورہ میں معاویہ بن الی سفیان کی خبر مرگ آئی تو اس زیانے میں حسین بن علی اور محمد بن الحنفید اور ابن زبیر مکہ جب مدینے ابن الحنفید مدینے بن الحنفید اور ابن زبیر مکہ مرمہ روانہ ہو گئے ۔ ابن الحنفید مدینے میں مقیم مرہے۔ انہوں نے بھی مکہ مرمہ کی جانب کو چ کیا اور وہ بھی ابن عباس کے ساتھ مقیم ہو گئے۔ اور وہ بھی ابن عباس کے ساتھ مقیم ہو گئے۔

عبداللہ بن زبیر کی بیعت ..... جب یزید بن معاویہ کے انتقال کی خبر آئی اورا بن زبیر نے اپنے لئے بیعت کی دعوت دی تو انہوں نے ابن عباس اور محمد بن الحنفیہ کواپٹی بیعت کی دعوت دی تو انہوں نے ابن عباس اور محمد بن الحنفیہ کواپٹی بیعت کی دعوت دی محمر ان دونوں نے ان کی بیعت کرنے ہے انکار کر دیا اور کہا کہ اس وقت تک کہ تمبارے لئے شہر جمع ہو جا کمیں اور لوگ تمہارے لئے شہر جمع ہو جا کمیں اور لوگ تمہارے لئے نشخم ہوجا کمی بیعت نبیں کریں گے بیدونوں جب تک ہوسکا اس حالت پر قائم رہے۔

ا ہن الحنفید کی نظر بہرگی ۔۔۔۔۔ ابن زبیر بھی ان دونوں ہے بنی ہے کہتے اور بھی ان دونوں ہے نرمی ہے کہتے اور بھی ان دونوں ہے تھے اور بھی ان دونوں کے درمیان بخت کلامی اور جھڑا ہوا معامد شدت پکڑ گیا یہاں تک کہ ان دونوں کو ان ہون کے خت خوف لاحق ہواان دونوں کے ہم اہ عور تیں اور بچ بھی تھے معامد شدت پکڑ گیا یہاں تک کہ ان دونوں کو ہیں ان کی برائی کی ،انکا محاصر وکر لیاور انہیں ایڈ اور مجمد بن الحنفیہ کا قصد ابن زبیر نے لوگوں کی موجودگی ہیں ان کی برائی کی ،انکا محاصر وکر لیاور انہیں ایڈ اور مجمد بن الحنفیہ کا قصد کیا ان پرعیب لگائے انہیں اور بنی ہاشم کو مکہ ہیں اپٹے شعب ہیں رہنے کا تھم دیا اور چپارگر ان مقرر کر دیئے جو پچھوہ ان سے کہتے تھے ان ہیں ہے تھان ہیں ہے بھی تھا کہتم ضروقر ضرور بیعت کرو کے یا ہیں تم لوگوں کو ضرور ضرور آگ ہے جلادوں گا جس سے ان لوگوں کو ان خوف ہوا۔

ا بوعا مرسلیم کی این الحنفید سے ملاقات .... ابوعامرسلیم نے کہا کہ میں نے محد بن الحنفیہ کوزم زم میں اس طرح قید و یکھا کہ لوگوں کوان کے پاس جانے کی مما نعت تھی میں نے کہا کہ اللّٰہ کی قتم میں ضرورضروران کے پاس جا دُن گا میں واخل ہوا تو بوچھا کہ آپ کا اوراس شخص (ابن زبیر) کا کیا حال ہے؟

ابن الحنفیہ نے کہا گہ انہوں نے جھے بیعت کی دعوت دی تو میں نے کہا کہ میں بھی مسلمانوں میں ہے ہوں ہے۔ ہوں الحنفیہ ہو جا کیں گے تو میں ایک مسلمان کی طرح ہوں گا۔ گروہ جھے ہے اس بات پر راضی نہیں ہوں جب او گئی ہو جا کیں گئی ہو ایک مسلمان کی طرح ہوں گا۔ گروہ جھے ہے اس بات پر راضی نہیں ہوے اور کہا کہ تم ابن عباس کے پاس جا وانہیں میری طرف سے سلام کبوا در کہو کہ تمہارے بھتے کہتے ہیں کہ تمہاری کیا رائے ہے۔

ا بن عباس كى ابن الحنفيد كو مدايت .....مليم نے كباكه بنء بس كے باس كياجن كى بينائى جا پيكي بھى ابن عباس كے باس كياجن كى بينائى جا پيكى بھى انہوں نے كباكه بهراك السارى ہوں۔ انبوں نے كباكه بهراك السے بالسارى السے بيں جو ہم پر ہمارے دشمنوں سے زيادہ بخت ہيں۔ بيں نے كباكه آپ خوف نہ يجيح بيں ان لوگوں بيں سے ہوں جو بالك آپ ہى كے ہيں۔ انہوں نے كباكہ بير بيان كرو بيل نے انبيں ابن الحقيد كى بات سے آگاہ كيا جواب دياكہ بالك آپ ہى سے آگاہ كيا جواب دياكہ

میرے بھتیج سے کبو کہ ابن زبیر کی طاعت نہ کریں اورخوٹی ہے ان کے قرمانبرادر نہ بنیں سوائے اس کے اس پر پچھ اضافہ نہ کرنا۔

ا بن الحنقبيد كا ابل كوف كو بينيام ..... بين ابن الحنفيد كے پائ آيا اور جو بجمابن عباس نے كہا تھا وہ انہيں پہنچايا۔ ابن الحنفيد نے كوف آنے كا كا ارادہ كيا۔ مختار كومعلوم ہوا تو اس بران كى واپسى گراں گزرى ۔ اس نے كہا كه مبدى ميں ایک علامت ہے كہ وہ تمہارے اى شہر بين آئيں گے ایک شخص آنہيں بازار بين مگوار مارے كا جوانہيں نہ نقصان پہنچائے گى اور نداسے كا في گى۔ ابن الحنفيہ كو جب ريمعلوم ہوا تو وہ تغيم رہے۔

احباب نے ان ہے کہا کہ اگر آپ کوفہ میں اپنے شیعوں کے پاس قاصد جیجے اور انہیں اس حال سے آگاہ کرتے جس میں آپ لوگ ہیں تو بہتر ہوتا۔ انہوں نے ابوطفیل بن عامر بن واثلہ کوا پے شیعوں کے پاس کوفہ بھیجادہ ان لوگوں کے پاس آ ہے اور کہا کہ ہیں اس جماعت (بن ہاشم) پر ابن زہیر سے بے خوف نہیں ہوں اور ان لوگوں کو ان کے اس خوف کی اطلاع دی جس میں وہ جتلاتھ۔

مکہ میرفوج کشی ..... عنار نے مکہ کرمدے لئے ایک شکر تیار کیااس نے ان جس سے چار ہزار آ دمیوں کونا مزد
کیا ابوعبدالتدالیجہ کی کوان لوگوں پرامیر بنایا اوران سے کہا کہ جا دَاگرتم بنی ہاشم کو زندہ پا دَ تَم اور تمہارے ساتھی ان
کی قوت اور ہازو بن جانا اور اس بات کو اختیار کرنا جس کا دہ تہبیں تھم دیں اور اگرتم کو معلوم ہو کہ ابن زہیر نے ان
لوگوں کو تل کر دیا تو تم اہال مکہ کرمہ سے مقابلہ کرنا اور ابن زہیر تک پنچنا اور آل زہیر کا رواں رواں اور ناخن بھی نہ چھوڑ
نا۔ اس نے مزید کہا کہ اللہ کے شکر اللہ نے تہمیں روائی کا شرف بخشا اور اس طریقے سے تم لوگوں کے لئے دس عمر واور دس جے کا تو اب ہے۔
دس جج کا تو اب ہے۔

یہ تو مائی ساتھ لشکر نے کرروانہ ہوئی یہاں تک کہ بیلوگ کہ بیں انزے۔ ایک مخص آیا کہ جلدی کرو بھیے تم لوگ اس حالت میں دیکھنائی دیتے ہو کہ شایدان لوگوں کو بکڑلو کہا کداے طاقت رکھنے والوجلدی کروان میں سے آٹھ سوآ دمی ہنتنب کئے جن کا رئیس عطیہ بن سعد بن جنادہ العوثی تھا۔ بیلوگ کہ کرمہ میں داخل ہونے۔ انہول نے ایک تکبیر کہی کہ ابن زبیر نے تی تو بھاگ کردارالندوہ میں کھس گیا اور کہا جاتا ہے کہ کھنے کے پردوں میں لنگ کئے اور کہا کہ میں انتدے پناہ ما تکنے الا ہوں۔

ا بن العباس اور ابن الحنفید کی رمائی .....عطید نے کہا کہ پھرہم لوگ ابن عباس اور ابن الحنفیہ اور ان دونوں کے ساتھیوں کی طرف متوجہ وئے جو مکانوں بیس تضاطراف بیس جلانے کی لکڑیاں دیوار کی چوٹی تک بلند کر دن گئی تھیں اگر ان بیس آگ لگ جاتی تو قیامت قائم نہ ہوتی ان لوگوں بیس سے کوئی نظر نہیں آتا۔ ہم نے لکڑی اور ایندھن کو در داز دل سے ہٹایا یکی بن عبداللہ بن عباس نے جو اس زمانے بیس بالغ تصے جلدی نکلنے کی نہیت سے لکڑیوں بیس بی بھائے تو ان کی پیڈلیوں سے خون نکل آیا۔

ابن زبیر کے ساتھی سامنے آئے ہم اور وہ لوگ دن مجر مجد میں صف بستہ دہے سوائے نماز کے اور کی امر کے لئے واپس نہ ہوتے میہاں تک کہ صبح ہوئی اور اپوعیداللہ الحد لی لوگوں کے ہمراہ آئے ہم نے ابن عباس اور ابن الحنفیہ ہے کہا کہ آپ لوگ ہمیں چیوڑ دیجئے تو ہم ابن زبیر ہے لوگول کوراحت دیں (لینی ابن زبیر کول کر دیں)۔ دونوں نے کہا کہ ہے وہ شہر ہے جے اللہ نے محتر م بنایا ہے۔ اس نے اے کس کے لئے علال نہیں کیا کہ کوئی اس میں خون ریزی کرے سوائے اپنے نبی کریم علیاتے کے واسطے وہ بھی تعوڑی دیر کے لئے نہ آپ ہے پہلے اے کس کے لئے طلال کیا گیا اور نہ آپ کے بعدا ہے طال کیا گیا۔ پس تم لوگ ہماری تفاظت کرو اور ہمیں بنا ہ دو۔

عطیہ نے کہا کہ ان لوگوں نے کوچ کیا تو ایک مناوی پہاڑ پر تداو بتا تھا کہ اپنے نبی کے بعد کسی لشکر کو تغییرت نہیں ملی اس کشکر کو بھی تغییرت نہیں ملی اس کشکر کو بھی تغییرت نہیں ملی اسٹکر کو بھی تغییرت نہیں ملی اسٹکر کو بھی نئیرت نہیں گئیرت میں پاتے ہیں مگرتم لوگوں نے ہمارے خون تغییرت میں پائے کشکر والے بی ہاشم کو لے گئے ان کوئی میں اتاراجب تک انڈ تعالی نے ان لوگوں کا وہاں قیام چاہا وہ مقیم رہے بھرو ولوگ طاکف روانہ ہو گئے اور وہاں تقیم رہے جب تک روستے۔

ا بن عباس کا انتقال ، عبدالله بن عباس کی وفات طائف مین ۸۴ هیس بموتی محمد بن الحقیه نے ان پر نماز پڑھی اور ہم لوگ این المحفید کے ساتھ باتی رہے

فر بصر بنج كى اوا سيكى ..... ج كازمانه بواتوابن الزبير نے مكه مرمد ي ج كيا ب ساتعيوں كولے كر عرفات بنج -

این الحنفیہ طاکف سے اپنے طرف داروں کو لے کر پہنچ اور عرفات میں متیم ہوئے۔ نجد و بن عامرائھی بھی اپنے خارجی ساتھیوں کو لے کراسی سال آیا اس نے بھی ایک کنارے وقوف کیا۔ نی امیہ نے ایک جھنڈے پر جج کیاان کو کوں نے بھی عرفات میں اپنے ہمراہیوں کے ساتھ وقوف کیا۔

چ ارجیسٹر کے جنہوں کی ایکون نے اپنے والدے روایت کی ہے کہ اس مال کی دیس جا رجسٹروں نے جبل المشاۃ کے اس قیام کیا۔ ابن الزبیر نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک جینڈے پر تنے جنہوں نے جبل المشاۃ کے ہاس قیام کیا۔ ابن الزبیر نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نج کیا جن کے ساتھ جینڈا تھا۔ انہوں نے اس زبان ہیں مقام اہم میں تیام کیا۔ ابن الربیر نے اپنے ساتھیوں کو آگے لے گئے یہاں تک کہ انہوں نے ابن زبیر کے مقابل قیام کیا اور نجدہ الحروری اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پہنچا اس کے ہمراہ بھی ایک جینڈا تھا۔ اس نے ان دونوں کے بیچے وقوف کیا۔ بنی امیہ بھی چنچ اور ان کے ساتھ بھی ایک جینڈا تھا۔ اس دونوں کے بائیں جانب قیام کیا سب بہلے جوجینڈ البرار باتھا وہ ابن الحنفیہ کا جینڈا تھا۔ پھر نجدہ نے ان کی پیروی کی اس کے بحد بنی امیہ کا جینڈا تھا۔ ترکوابن زبیر کا حجنڈ اتھا اور لوگ ان کے چرو تھے۔

عبدالله بن ابیر کی مراجعت میں تاخیر .....عبدالله بن نافع نے اپنے والدے روایت کی ہے کہ اس رات ابن زبیرابن عمر کے لوشنے کے بعد بی بلٹے ۔ جب ابن زبیر نے تاخیر کی اور ابن الحقیہ اور نجدہ اور بنی امیہ گزر چکے تو ابن عمر نے کہا ابن زبیرامر جا بلیت کے منتظر ہیں وہ روائہ ہو گئے تو ان کے پیچھے ابن زبیر بھی روانہ ہوئے بخر مہ بن سلیمان ہے مروی ہے کہ میں نے ابن الحقیہ کو بیہ کہتے سٹا کہ میں عرفات سے واپس ہوا جب آفراب غروب ہو گیا اور یہی سنت ہے ( کہ غروب کے بعد تاخیر نہ کی جائے ) پھر مجھے معلوم ہوا کہ ابن زبیر کہتے تھے کہ محمہ نے جلدی کی نامعلوم ابن زبیر نے واپسی عرفات میں تاخیر کس ہے افقیار کی۔

سعید بن محرجبیر نے اپنے والدے روایت کی ہے کہ اس سال این زبیر نے جج کوقائم کیا ( یعنی وہی منتظم و امام تنھے )اورای سال محرالحنفیہ نے بھی چار ہزارآ دمیوں کے مراہ جج کیاوہ مٹی میں بائیس گھاٹی پراتر ہے۔

فسا د کا اند بیشہ سعید بن محمہ بن جبیر نے اپنے والدے روایت کی ہے کہ جھے فتنہ کا اندیشہ واتو میں ای کے پاس ( بین محمہ بن الحقید ابن زبیر اور نجدہ و بنی امید ) کے پاس گیا پہلے محمہ بن الحقید کے پاس آیا وہ گھا ٹی میں تھے میں نے میں انڈرے و براور نجدہ و بنی امید کے پاس آیا وہ گھا ٹی میں تھے میں نے کہا کہ اے ابرالقاسم اللہ ہے وروہم لوگ مشعر حرام ( مزدلف ) اور بلد حرام ( حرم محترم ) میں ہیں لوگ اس بیت الدکی جانب و فدالی جیں لیان کے جج میں فساد نہ کرو۔

انہوں نے کہا کہ اللہ کی میر اس میں کا کوئی ارادہ نہیں اور نہ میں بیت اللہ کے اور کسی خفس کے درمیان حائل ہوں گا اور نہ کوئی حاجی میری جانب ہے لایا جائے گا۔ البتہ میں ابن زبیر نے جو کچھودہ چاہتے ہیں اس سے اپنی جان بچاؤں گا اور خلافت میں صرف اس بات کا طالب ہوں کہ جھ پردوخفس اختلاف نہ کریں (کہ ایک کیے کہ میں خلیفہ ہوں بھی خلیفہ ہوں دومرا کیے کہ میں خلیفہ ہوں بھی خلیفہ ہوں دومرا کیے کہ میں خلیفہ ہوں بھی خون ریزی ہو ) تم جھے ہے مطمئن رہوالبتہ ابن زبیر کے پاس جا وَاوران ہے گفتگو کروہ تم خجہ ہے کہ میں ضرور ملواور اس ہے بھی گفتگو کرو۔

محمد ہن جبیر کی امن زبیر سے ملاقات سبحد بن جبیر نے کہا کہ بن ابن زبیر کے باس آیا وران سے ای طرح مفتلو کی جس طرح ابن الحفیہ سے کی تھی انہوں نے کہا کہ بس و دفخص ہوں جس پرا تفاق کرلیا عمیا ہے اورلوگوں نے مجھ سے بیعت کرلی ہے بیاوگ (بینی ٹی ہاشم) نالف بیں میں نے کہا کہ آپ کے لئے خوزیزی سے رکنا ہی بہتر ہے انہوں نے کہا کہ ہیں بہی کروں گا۔

ا بن جبیر کی ابن عباس سے ملاقات ..... پھر میں نجد والحروی کے پاس آیائیں ان کے ساتھیوں کے ہمراہ پایا ہیں نے ابن عباس کے غلام عکر مہ کو بھی ان کے پاس و یکھاا ہے کہا کدا ہے ساتھی کے پاس جانے کی میرے لئے اجازت ما نگووہ اندر گئے بچے دریر نہ گزری تھی کہ اجازت الگئی میں واخل ہوا اور ان پر معالمے کی عظمت طاہر کی ان سے بھی وہی بیان کیا جو دونوں اشخاص سے بیان کیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ بات کہ میں خود کی سے قبال شروع کروں تو ایسانہیں ہوگا البتہ جو تحق ہم سے قبال کر سے گا تو ہم بھی اس سے قبال کریں گے میں نے کہا کہ میں نے ان دونوں شخصوں کو دیکھا کہ وہ آپ سے قبال کریں ہے میں نے کہا کہ میں نے ان دونوں شخصوں کو دیکھا کہ وہ آپ سے قبال کریں ہے میں ہے ان کہا کہ میں ان دونوں شخصوں کو دیکھا کہ وہ آپ سے قبال کریں ہے میں ہے تھا گھی جاتے۔

ابن جبیر کی بنی امید کے گروہ سے گفتگو ....اس کے بعد میں بنی امید کے گروہ کے پاس آیاان سے بھی وہی بات کی جودوسری جماعتوں سے کفتگو ۔...اس کے بعد میں بنی امید کے گروہ کے باس سے تبال نہیں ہونے میں انہوں نے کہاہ ہم لوگ اپنے جھنڈے پر قائم ہیں ہم کسی سے تبال نہیں کریں مجونے میں ابن الحنفیہ نہیں کریں مجونے میں ابن الحنفیہ

کے ساتھیوں ہے زیادہ سلیم اور زیادہ ساکن کسی کنبیں دیکھا۔

محمد بن جبیرنے کہا کہ میں نے اس رات محمد بن الحنفیہ کے پہلو میں دتو ف کیا جب سورج غروب ہو گیا تووہ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا ہ اے ابوسعید واپس چلوووا پس ہوئے اور ان کے ساتھ میں بھی واپس ہواوہ سب سے مہلے واپس ہوئے۔

مرجیل بن ابی عون نے اپنے والدے روایت کی ہے کہ میں نے عرفات میں ابن الحفیہ کے ساتھیوں کو تکبید کہتے ہوئے والدے کے ساتھیوں کو تکبید کہتے ہوئے ویکھا تو ولوگ آفتاب ڈھلنے تک تلبید کہتے ہوئے ویکھا تو ولوگ آفتاب ڈھلنے تک تلبید کہتے رہے بھر بند کر دیا ایسا ہی بنی امید نے بھی کیالیکن نجدہ نے جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبید کہ (بینی عرفات ہے منی تک

محمد بن الحنفید کا مختار کے متعلق محتاط روید .....ابوالعریان المجافعی ہم وی ہے کہ بمیں مختار نے دو ہزار سواروں کے ساتھ محد ابن الحنفید کے پاس بھیجا ہم لوگ ان کے پاس تھے۔ابن عباس مختار کا ذکر کرتے کہ انہوں نے ہماراانقام لیا ہے ہمارے قرض کواوا کر دیااور ہمیں خرج دیا۔

محمدائن الحنفیہ مختار کے بارے میں پکھی نہ کہتے نہ نیک نہ بدخمہ کو معلوم ہوا کہ لوگ کہتے ہیں ان کے پاس پکھی(مخفی سینے بہسینہ)علم ہے وہ ہم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ علیاتی ہے کسی چیز (لیمن علم مخفی وغیرہ) کے وارث نہیں ہوئے سوائے اس کے جوان دو تختیوں کے درمیان ہے ( بیمن قرآن مجید ) پھرانہوں نے کہا کہ اے اللہ میں اس طرح از وں کہ بیمجیفہ میری تھوار کے قبضے میں ہو۔ میں نے پوچھا کہ اس صحیفے میں کیا ہے انہوں نے کہا کہ اے اللہ مضمون ہے جو مخص کوئی تی بات کرنے یا سے کرنے والے کو ( ایمنی جو عت کو یا بوتی کو ) پاوے نادے کو ایمنی ہوئے ہوں کہا کہ بیمنی اس موالے میں ہوئے ہوں کہا کہ بیمنی ہوئے ہوں کہا کہ بیمنی ہوئے ہوں کو اور کے نادے کرنے والے کو ( ایمنی جو عت کو یا بوتی کو ) پنادے تو اسے بیرعذاب ہوگا وغیرہ )۔

محمد بن علی کا مکہ سے اخراج ..... ولیدالرتاج ہے مروی ہے کہ بیس معلوم ہوا کہ محمد بن علی مکہ کرمہ ہے تکال دیے گئے تو شعب علی بیں اتر ہے ہم لوگ کو فے ہے روانہ ہوئے کہ ان کے پاس آئیں ہم ابن عباس ہے ملے ابن عباس ہے ملے ابن عباس ہم ان کے ہمراہ تھے۔انہوں نے ہم ہے کہا کہ اپنے ہتھیا رجمع کرلواور عمر ہ کا احرام با ندھو پھر بیت ال لقد میں داخل ہوجا وَاوراس کے اور صفام وہ کے درمیان طواف کرو۔

دردان ہے مروی ہے کہ میں بھی اس مختصر جماعت کے ہمراہ تھی جو محد بن علی کی طرف (جانے کے لئے تامزد کی محتی کا مزد کی محتی کا بن زبیر نے ان کے اس وقت تک مکہ مکر مدیش داخل ہونے ہے روک دیا تھا اور انہوں نے بیعت کرنے ہے انکار کر دیا تھا ہم لوگ ان کے پاس مہنچ تو انہوں نے اہل شام کے پاس جانے کا ارادہ کیا عبد الملک بن مروان نے اس وقت تک انہیں شام میں داخل ہونے ہے روکا جب تک کداس کی بیعت نہ کرلیس۔

ہم نوگ جہاں گئے ان کے ساتھ گئے اگر وہ اوگ ہمیں قبل کا تھم دیتے تو ہم ضروران کی ہمراہی قبال کرتے انہوں نے ایک روزہمیں جمع کیااورہم میں کوئی چیز تقسیم کی جو بہت کم تھی ۔ اس کے بعدائقہ کی حمدوثناء بیان کی اور کہا کہ اسپنے کیاوؤں میں ہی رہواورا اللہ سے ڈرواس چیز کوا فقیار کرو جسے تم بدی جھتے ہو اور اسے ترک کرو جسے تم بدی جھتے ہو حمہیں صرف اپنے آپ ہی کوامر معروف و نہی عن المنکر کر بنا تا چا ہے تہہیں اور لوگوں کا معاملہ ترک کرنا چاہے

بهارے امرے منر تظر رہو کیونکہ جب جمار اامرآئے گاتو وہ ایسا ہوگا کہ جیساے دوتن آ فرآب۔

ا بن زبیر کی این الحنفید کو دعوت بیعت ..... او توں نے کہا کہ بخارین الی مبیر ۱۸ ھیں مقتول ہوا ۔ 1 ھی مقتول ہوا ۔ 1 ھی مقتول ہوا ۔ 1 ھی مقتول ہوا ۔ 1 ھی مقتول ہوا ۔ 1 ھی مقتول ہوا ۔ 1 ھی مقتول ہوا ہوا تو این زبیر نے عروہ بن زبیر کو تھر بن الحنفیہ کے پاس بھیجا کہ امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ میں کبھی آپ کو چھوڑ نے والاندیں جب تک کہ آپ جھے ہی بیعت نہ کرلیں۔ ورنہ بیل آپ کو دوبارہ قید کر دوں گا اللہ نے اس کذاب کو آپ جس کی مدد کا آپ دعوی کرتے تھے دونوں عراق والوں نے جھے پر انداق کرلیا ہے لہذا جھے ۔ بیعت کر لیجئے ورنہ اگر آپ بیعت سے دیے تو بھر میرے اور آپ کے درمیان جنگ ہے۔

ا پین الحنفید کا اٹکار سابی الحقید نے عروہ ہے کہا کہ تبارے بھائی کوظع رحم اور تو بین حق کی طرف سم چیز نے مائل کیا اور انہیں عذاب البیٰ کی تجیل ہے جس کی بقا اور بینتی ہیں تمبارے بھائی کوشک نہیں کس نے عافل کر دیا ور نہوہ تو بھے نے ریادہ مختار کو داکل کے بھی مختار جس قدر زیادہ ان سے جدا تھا اس سے زیادہ ہم سے جدا تھا اگر وہ کذاب تھا تو طویل عرصے تک اس کذاب کو انہوں نے مقرب بنایا اور اگر وہ اس کے علاوہ تھا تو وہ اسے زیادہ جانے ہیں میرے پاس کے خلاف علم نہیں ہے اگر خلاف بھی ہوتو میں نے اس کے مزوس میں تیا م نہیں کیا۔ میں اس کے خلاف علم نہیں ہے اگر خلاف بھی ہوتو میں نے اس کے مزوس میں تیا م نہیں کیا۔ میں اس شخص کے پاس کی جو وہ بی جو وہ بی جو تھا اور ہی اس اس کے خلاف میں نے اس امر کے بارے بھی اس سے انکار کیا لیکن اللہ کی شم تمبارے بھائی کا ایک ساتھی ہے جو وہ بی جا ہتا ہے جو تمبارے بھائی جاتے ہیں دونوں دنیا پر قال کرتے ہیں۔

عبدالملک بن مروان اوراس کے نشکر کو گویاتم بھی و کچھر ہے ہو کہ تمہار سے بھائی کی گرون کو گھیر ہے ہوئے میں میں بیضرور بجھتا ہوں کہ تمہارے بھائی کے پڑوس سے زیادہ عبدالملک بن مروان کا پڑوس میرے لئے زیادہ بہتر ہے۔اس نے مجھے خطالکھ کرجو پچھاس کے پاس ہے میرے میا منے پیش کیا ہے اور مجھے اپنے پاس بلایا ہے۔

عروہ نے کہا کہ پھر آپ کواس نے کون سراام مانع ہے۔ انہوں نے کہا کہ بٹ اللہ ہے اس کا استخارہ کرتا ہوں۔ یہی تمہارے ساتھی بعنی بھائی کوزیادہ پند ہے (کہ بٹس عبدالملک کے پاس چلا جاؤں)۔ عروہ نے کہا کہ بید بیل ان سے بیان کروں گا۔ محمد بن الحفیہ کے بعض ساتھیوں نے کہا کہ اگر آپ بناری بات مانے تو ہم عروہ کی گرون جدا کرد ہے۔ ابن الحفیہ نے کہا کہ بیس سنتھی مورد تا۔ وہ تو ہمارے پاس اپنے بھائی کا پیغام لائے جدا کرد ہے۔ ہارے پاس تی میں ہمارے اوران کے درمیان گفتگوہوئی۔ پھڑ ہم نے انہیں ان کے بھائی کا پیغام لائے سے۔ ہمارے پاس تی میں ہمارے اوران کے درمیان گفتگوہوئی۔ پھڑ ہم نے انہیں ان کے بھائی کے پاس واپس کر دیا۔ جو بات تم نے کہی وہ بدعبدی ہاوراس میں خیر نہیں جو پچھ تم کہتے ہوا گروہ میں کرتا تو مکہ کرمہ میں قبال ہوتا حالا نکہ تم لوگ جانے ہوگئی و جاؤا کیک انسان کے نظاوہ تو بیس اس ایک انسان کو بھٹی قبل نہ کروں گا۔

عروہ کی ابن زبیر سے سفارش ....عروہ واپس ہوئے جرین الحنفیہ نے ان سے جو کہا تھا اس کی ابن زبیر کوخبر دی اور کہا کہ اللہ کی سم میرے رائے ہے ہے کہ آب ان سے مداخلت نہ کیجئے آب انہیں چھوڑ و بیجئے کہ وہ آپ کے پاس سے جلے جانبیں اور ابنی صورت جھیا نمیں پھرعبد الملک ان کا امام ہوگا جوانییں شام میں لے جا کر جب تک کہ وہ اس کی بیعت نہ کرلیں نہ چھوڑ ہے گا اور این الحنفیہ جب تک اس پر اتفاق نہ کرلیں اس سے بھی بیعت نہ کریں ے۔ پھردہ اگراس کے پاس چلے گئے تو وہ ان ہے آپ کو کفایت کرے گایا تو دہ آئیس تید کرے گایا آئیس قال کرے گا اور آپ اس سے بری ہوجا کیں مجے ابن زبیر کا غصر شند اہو گیا۔

عبدالملک بن مروان کی ابن الحتفیہ کوامداد کی پیشکش .....ابواطفیل نے کہا کہ عبدالملک بن مروان کا ایک خط قاصد لے کرآ یا اور شعب میں وافل ہوا تھے بن الحقیہ نے وہ خط پڑھا۔ انہوں نے ایسا خط پڑھا کہ اگر عبدالملک وہ خط اپنے کی بھائی یا بیٹے کو گھتا تو اپنی مہر باندن پر اضافہ نہ کرتا (جواس نے اس میں ظاہر کی تھیں ) اس میں یہ تھا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ ابن ذہیر نے آپ برتنگ کی ہوا در آپ کے تعلق قرابت کو قطع کیا ہوا ور آپ کے حق کی تو بین کی ہو نظر کی ہے آپ ان ہے دین اور آپی جان کی کی طرف نظر کی ہے آپ نے جن کی تو بین کی ہو نسی کو کہا ہے یہ معلق قرابت کی وجہ ہے آپ اس میں جہاں چاہیں ازیں ہم لوگ آپ کا اکرام کرنے والے ہیں اور آپ کے تعلق قرابت کی وجہ ہے آپ اس میں جہاں چاہیں ازیں ہم لوگ آپ کا اکرام کرنے والے ہیں اور آپ کے تعلق قرابت کی وجہ ہے آپ کے ساتھ احسان کرنے والے ہیں اور آپ کے تعلق قرابت کی وجہ ہے آپ کے ساتھ احسان کرنے والے ہیں اور آپ کے تعلق قرابت کی وجہ ہے آپ کے ساتھ احسان کرنے والے ہیں ۔

ا ہن الحتقب کی روائلی ....ابن الحفیہ نے اپنے ساتھیوں ہے کہا کہ بیصورت جس کی طرف ہم روانہ ہوں کے وہ روانہ ہوئے ہم بھی ان کے ساتھ جلے ان کے ہمراہ قبیلہ عز ہ کے بہت سے لوگ تھے جو بیشعر پڑھتے تھے۔

انت امام الحق لسنا ن مترى

ہمیں چھٹک نیں کہ آپ امام فق ہیں

انت الذي فرغي به ونرتجي

آپ ہی وہ ہیں جس ہے ہم لوگ راضی ہیں جن کے ذریعے سے ہم نجات کی امید کرتے ہیں

انت ابن خير الناس من بعد النبي

آ پان کے فرزئد ہیں جونی کے بعدسب سے بہتر تھے

یا ابن علی مسرو من مثل علی

اے قرزندعلی آپ جائے اور علی جیسا کون ہے

حق تحل ارض كلب ويلي

يهال تك كرآب قبيل كلب ويلى كى زمين براتريد

ابوطیل نے کہا گہم لوگ روانہ ہوئے ایلہ پس اثرے تو ہمارے ساتھ ان لوگوں نے ہمسا کی کا چھا برتا ہ کیا ہم نے بھی ان کے ساتھ اچھی طرح ہمسا کی کی ان لوگوں نے ابوالقاسم (ابن الحنفیہ سے ) اچھی محبت کی ان کی اور ان کے ساتھیوں کی تعظیم کی ہم نے نیکی کی تاکید کی اور بذی ہے روکا کہ نہ ہمارے قریب اور نہ ہورے کسی پرظلم کیا حائے۔

عبد الملک بن مروان کی ابن الحقفید کودعوت بیعت .....عبد الملک کومعلوم بواتواس پرید ش ق گزرااس نے تبیصہ بن زویب اور روح بن زنباع سے کہ دونوں اس کے خاص لوگوں میں سے تھے ان کا زکر کیا انہوں نے کہا کہ وہ جب تک آپ سے بیعت نہ کرلیں انہیں حجاز واپس مت جائے دیں ہم آنہیں حجوز تا مناسب نہیں سمجھتے کہ وہ تہارے قریب قیام کریں۔

عبدالملک نے آئیس لکھا کہ آپ میرے ملک میں آ جا کیں اور اس کے کنارے اتریخے میرے اور ابن زیر کے درمیان بھی جنگ ہے جیسا کہ آپ کھی معلوم ہے آپ باعزت ہیں جی نے یہ مناسب تھی کہ آپ جھ سے بیعت کئے بغیر میری سلطنت میں قیام نہ کریں۔ اگر آپ میرے بیعت کرلیں تو آپ وہ کشتیاں لے لیجئے جو ممارے قلزم ہے آئی ہیں وہ موکشتیاں ہیں وہ اور جوان میں ہوہ آپ می کا ہے آپ کے لئے ہیں لا کھ درہم ہیں جن میں سے پانچ لا کھ فور آ آپ کو دول گا اور پندرہ لا کھائی کے ساتھ بی وے دول گا جب آپ انکار کریں گوتو میں سلطنت نہ ہو۔ کے اگر آپ انکار کریں گوتو میں سلطنت نہ ہو۔

این الحنفید کا انکار .... بحربن علی نے اس کی طرف بینط لکھا ہم الله الرحمن الرحيم

محد بن علی کی جانب ے عبدالملک بن مروان کواسلام علیک

میں جھے سے اس اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود بیں اما بعد طویل عرصے سے تہہیں اس امر میں میر ے رائے معلوم ہے میں اسے کسی سے چھپا تانبیں ہوں اللہ کی تئم اگریہ امت مجھ پراتفاق کر لے اہل الزرق کے علاوہ تو میں بھی ان سے قبال نہ کروں گا اور نہ میں آئیس علیحدہ کروں گا جب تک کہ وہ متفق نہ ہوں۔

جو پکھ دید بندمنور وہیں ہوااس ہے ہماگ کر ہیں مکہ ہیں اتر ااورا بن زبیر کا پڑوں اختیار کیا۔انہوں نے میرے میں مکہ ہیں اتر ااورا بن زبیر کا پڑوں اختیار کیا۔انہوں نے میرے مسابقی ہیں بدعہدی کی اور مجھ سے ریخوا ہش کی کہ ہیں ان سے بیعت کرلوں ہیں نے اس سے انکار کیا جب تک لوگتم پر بیاان پر شغل نہ ہوں۔اس صورت ہیں ہی بھی ان ہیں داخل ہو جا دُں گا جس ہیں لوگ داخل ہوں کے اور میں بھی انہی ہیں سے ایک فخص ہو جا دُن گا۔

تم نے جھے کو خط لکھ کراہے پاس بلایا ہی آیا اور تمبارے ملک کے ایک کنارے اتر االلہ کی تئم میرے پاس مخالفت نہیں میرے ساتھ میرے ساتھ میرے ساتھ میرے ساتھ میرے ساتھ میرے ساتھ میرے ساتھ میرے ساتھ میرے ساتھ میرے ساتھ ہے کہا کہ ذھیعہ الاسعار کی بستی (ہمارے لئے زیاد و مناسب ہے) ہم تمہاری مسائل کے بھی تقریب ہوں مجے اور تمہاری مہر بانی کو بھی حاصل کریں مجے پھرتم نے جو پھی کھا انشا واللہ ہم تمہارے یاس ہے واپس جائمیں مجے۔

ا بین المحنقید کا والیس لوش اسس الی تمزه ہے مردی ہے کہ بین تھرین علی کے ساتھ تھ ہم لوگ ابن عہاس کی دفات کے چالیس روز کرنے کے بعد طائف ہے ایلہ روانہ ہو گئے۔عبد الملک نے انہیں ایک عبد نامہ لکھا تھا کہ وہ اور ان کے ساتھی اس کے ملک میں داخل ہوں بہاں تک کہ لوگ کسی ایک فخض پر مصالحت کرلیں۔ جب لوگ کسی ایک مخض پر انڈ کے عہد وو میٹان کے مطابق سکے کرلیں گے تو انہیں عبد الملک لکھ دےگا۔

محرثام من آ محات عبدالملك في ال كاطرف بينام بعبجاكة بمحص بيعت يجع يامير ملك ي

نکل جائے اس زمانے میں ہم لوگ سات ہزار آ وی تھے ۔محمہ نے ان کے پاس کہلا بھیجا کہ میں تمہارے ملک ہے نکل جا دَل گا مگرشرط یہ ہے کہ میرے ساتھیوں کوامان دی جائے اس نے اے منظور کرلیا۔

تحد کھڑے ہوئے انہوں نے اللہ کی حمدوثناء بیان کی چرکہا کہ اللہ تمام امور کا حاکم و مالک ہاللہ نے جو جا باوہ ہوااوروہ جونہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ہرآنے والی چیز قریب ہے نزول امر سے پہلے تم نے اس کے ساتھ جلدی کی قشم ہاس زات کی جس کے ہاتھ میں میر کی جان ہے کہ تم لوگوں کی پشت پروہ لوگ ہیں جوآل محمد ہے قبال کریں گئا المحمد کا امراہل شرک پر پوشیدہ نہیں ہے آل محمد کا معاملہ تا خیر میں ڈال دیا گیا ہے جسم ہاس زات کی جس کے قبیل ہوں ہیں میر کی جان ہے وہ امر تم میں ضرور صرور پلنے گا جیسا کہ شروع ہوا تھا۔ سب تعریفی اس اللہ کے لئے ہیں جس نے قبیل ہوں کی حفاظت کی اور تمہار ہے دین کی حفاظت کی تم میں ہے جو یہ چاہے کہ امن وحفاظت کے ساتھ الیے جائے پناہ اور ایے شہر مکہ میں آئے تو وہ اس کا انتظام کرے۔

ا بن الحنفید کو مکہ میں واخل کی مما نعت ....ان کے سات بزار میں نے نوسوآ دمی رہ گئے انہوں نے عرب کا حرام باندھااور قربانی حرم کے اونٹ کو ہار پہنایا کہ معلوم ہو کہ بیرم میں ذرح کرنے کے لئے ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے حرم میں داخل ہونے کا قصد کیا تو ہمیں ابن زبیر کا نشکر ملااس نے ہمیں داخل ہونے سے مجمد نے کہلا بھیجا کہ میں اس طرح آیا ہوں کہتم سے قبال کا ارادہ نہیں اور اس طرح واپس ہوں گا کہ قبال نے کروں ہمیں چھوڑ دو کہ ہم داخل ہو کرعم وادا کر لیس پھر ہم تمہارے پاس سے چلے جا کیں گے گرانہوں نے انکار کیا حالانکہ ہمارے پاس قربانی کے اونٹ بھی ہے جن کو ہم نے ہار پہنا دیے ہیں ۔

این الحنفیہ کی روائی مدینہ ہملوگ مدینه منوره واپس بطیے گئے۔ جائے بن یوسف آیااس نے ابن زبیر کوتن کی کا بیٹ ہے۔ جائے بن یوسف آیااس نے ابن زبیر کوتن کی کوتن کیا بھروہ بھر وہ کوفہ چلا گیا جب وہ چلا گیا تو ہم لوگ گئے ہم نے اپنا عمرہ ادا کیا ہیں نے محمہ بن علی کے بدن سے جوول کو چھڑتے دیکھا ہے جب ہم نے اپنا عمرہ ادا کر لیا تو مدینے واپس آگئے محمہ بن علی تمین مہینے رہے بھران کی وفات ہوگئ۔

عبد الملک کا خط ..... ابراہیم بن مسلم الطائی نے اپ والد ہے روایت کی کے عبد الملک بن مروان نے ایک خط لکھا منجانب امیر المؤمنین عبد الملک بنام محمد بن علی جب انہوں نے خط کامضمون ویکھا تو کہا کہ ان القد ان الیہ راجعون رسول اکرم علیق کے ملعون اور آزاد کر دولوگ منبروں پر میں تتم ہاس زات کی جس کے قبضے مین میری جان ہے وہ ایسے امور ہیں جن کوقر ارنہیں ویا جائے گا۔

این الحنفیہ کو مکہ جیموڑ نے و بینے کا حکم ..... ابوطفیل نے کہا کہ ہم لوگ واپسی کے لئے آ مادہ ہوئے انہوں نے آ زادشدہ غلاموں اور اہل کوفد و بھرہ کے جوان کے ساتھ تھے واپسی کی اجازت دی۔ وہ لوگ مدین سے واپس ہوگئے ہم لوگ مکہ واپس آ نے اور ان کے ہمراہ منی کے شعب (کھاٹی) میں اثر ہے ہم لوگ دویا تین رات بھی دائیں ہوگئے ہم لوگ دویا تین رات بھی نظیمرے تھے کہ ابن زبیر نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ کہ اس منزل سے آ پ روانہ ہوجا سے اور ہمارے پڑوئر میں منظیمرے تھے کہ ابن زبیر نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ کہ اس منزل سے آپ روانہ ہوجا سے اور ہمارے پڑوئر میں

نەرىپ

ابن الحفید نے کہا کہ میر سیجے آپ کا میر مجھی اللہ کی توفیق ہے ہی ہوگا میں بڑی بات نہیں کہ اس امر برصبر نہ کیا جائے جس پر سوائے میر کہ کوئی چارہ بیس بیہال تک کہ اللہ اس کے لئے خلاص لکھ دے۔ اللہ کی تسم میں نے ہوار کا ارادہ فہیں اس کا ارادہ کرتا تو ابن زبیر میر ہے ساتھ الی بے فائدہ حرکت شکر نے۔ اگر چدمیں تنہا ہی ہوتا اور اس کے ساتھ وہ سب جماعتیں ہوتیں جوان کے ساتھ ہیں۔ لیکن اللہ کی تشم میں نے اس کا ارادہ نہیں کیا۔ میں ویکن ہوں کہ این زبیر میری ہمسائے میں برائی میں کی کرنے والے بیس لہذا ان کے پاس رہنا بھی اچھانہیں۔

محاصرہ مکہ .... وہ طائف چلے گئے اور دہیں تقیم ہے بہاں تک کہ کم ذی القعدہ سے دھیں ابن زبیر کے قال کے لئے جائے ہ قال کے لئے جاج آیا۔ ابن زبیر کا محاصرہ کرایا اور انہیں اے جمادی الا آخرہ یوم سے شنبہ سے دہ کوئل کر دیا۔ ابن الحنفیہ نے اس سال طائف ہے جج کیا اپنے شعب (محمائی) آکرو ہیں تقیم ہو گئے۔

حجاج کا اس الحنفیہ سے بیعت پراصر ار ..... حسن بن کل بن محد ابن الحنفیہ نے اپ والدے روایت کی ہے کہ جب محد بن کل سے وہ میں شعب میں داخل ہوئے تو ابن زبیر تل نہیں ہوئے تھے۔ تجاج ان کا محاصرہ کئے ہوئے تھا جاج نے ابن الحفیہ کوکہلا بھیجا کہ عبد الملک سے بیعت کرلیں۔

ابن الحقیہ نے کہا کہ ہمیں کہ ہیں میراقیام اور طائف وشام جانا معلوم ہے جومیری جانب ہے انکار ہے کہ ابن زبیر یا عبدالملک ہے بیعت کرول تا وقتیکہ لوگ ان دونول میں سے ایک پر متفق شہو جا کمیں میں وقتی ہوں کہ میرے پاس مخالفت نہیں ہے۔ جب میں نے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے اختلاف کیا ہے تو میں نے ان سے عبحہ کی اختیار کرلی کہ وہ متفق ہو جا کمیں میں نے اللہ کے شہروں میں ہے متب سے محترم شہر کی بنا ہ فی جس میں پر ندے عبد کی اختیار کرلی کہ وہ تنفق ہو جا کمیں میں بر عبدی کی۔ میں شام کی طرف متفل ہو گیا۔ اگر ابن زبیر متفق ل ہو گئے تو میں عبد الملک کی بیعت کرلوں گا۔

حجان نے ان کی اس بات ہے راضی ہونے ہے انکار کیا تا دفتنگہ و وعبدالملک کی بیعت نہ کرلیس۔ ابن الحقیہ نے اس ہے انکار کیا اور حجاج نے انہیں اس پر قائم رکھنے ہے انکار کیا محمہ برابرا سے جواب دیتے رہے یہاں تک کہ ابن زبیر کم کروئے مجئے۔

حیاج کی این الحنفیہ کو دھمکی .... بہل بن عبید بن عروالحار ٹی ہے مروی ہے کہ جب عبدالملک نے تجاج کو مکہ و مدید بھیجاتو اسے کہا کہ جہیں ابن الحنفیہ پرکوئی اختیار نہیں ہے ۔ تجاج آیا تو اس نے انہیں دھمکی دی اور کہا کہ بھیے امید ہے کہ القدز مانے بیں جھے کی دن پر آپ پر قابود ہے گا اور آپ پر اختیار وے وے گاس وقت میں ہیکروں گا اور یہ کروں گا انہوں نے کہا کہ اے اپنی جان کے دغمن تو جھوٹا ہے کیا تھے معلوم نہیں کہ اللہ کے روز انہ تمن سو ماٹھ کھلے جی بھی براختیار نہ وے گا۔ اس بات کو تجاج ماٹھ کھلے جی جھے امید ہے کہ اللہ مجھے اپنے بعض کنطے عطا کرے گا اور تھے بھی پراختیار نہ وے گا۔ اس بات کو تجاج نے عبد الملک بن مروان کو لکھا تو عبد الملک نے اسے شاہروم کو لکھا۔ شاہ وروم نے اسے لکھا کہ اللہ کی تم یہ بات نہ تہارے کی جادر نہ تبارے الی بیت کے فرانے کی بلکہ بیا تان ہوت کے فرانے کی ہے۔

حسن بن محمد بن ملی سے مروی ہے کہ میر ہے والد نے تجاتے سے بیعت نہیں گی۔ جب ابن زبیر مقتول ہو گئے تو تجاج نے انہیں کہا ابھیج کہ آئے تو کہا کہ اللہ نے عدواللہ کوفل کرویا ابن الحنفید نے کہا کہ جب لوگ بیعت کریں گئے تو میں بھی بیعت کرلوں گا۔ تجائے نے کہا کہ اللہ کی شم میں آپ کوفسر ورضر ورش کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ کی تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے روزانہ تین سوسا تھ لخطے بیں اور ہر لخطے میں تین سوسا تھ قطیئے بیں امید ہے کہ وہ ایٹ تضایا بیل سے کی ایک قطیئے بیں امید ہے کہ وہ ایٹ تضایا بیل سے کی ایک قطیئے ہیں جمیں تجھ سے کفایت کرے گا۔

ابن المحتفیہ کی عبدالملک بن مروان کی بیعت … اس بات کو جائے نے عبدالملک کو لکھا عبد الملک کو اس نے اس کے متعلق صاحب الروم کو لکھا۔ اس لئے کہ صاحب الروم نے اسے دھمکی دی تھی کہ اس کے متعالی صاحب الروم کو لکھا اور جائے گوگھا کہ دھمکی دی تھی کہ اس کے متا ہے کو بہت می فوج جمع کی ہے۔ عبدالملک نے میدکلام صاحب الروم کو لکھا اور جائے گولکھا کہ جم نے معلوم کر لیا ہے کہ مخالف نہیں جیں۔ وہ تمہارے بیاس آئیس سے اور تم سے بیعت کریں گے تم ان کے ساتھ مہر بانی کرنا۔

جب اوگ عبد الملک بن مروان پر شفق ہو گئے اور این عمر نے بھی بیعت کرلی تو ابن عمر نے ابن الحفیہ ہے کہا کہ اپ کچھا ختلاف نبیس رہالبذ ابیعت کرلوا بن الحفیہ نے عبد الملک وکھا۔ بسم الفہ الوحین الوحیم التہ کے بندے عبد المحت کوو کھھا کہ اس اللہ کے بندے عبد المحت کوو کھھا کہ اس اللہ کے بندے عبد المحت کوو کھھا کہ اس نے اختلاف کیا تو بیس ان ہے علیحہ ہوگیا۔ پھر جب یہ معاملہ تمبارے پاس بین گیا اور لوگوں نے تم ہے بیعت کرلی تو بیس بھی انہ بھی انہ بھی اس نیک کام جس واقعل ہوتا ہوں جس بیس وہ لوگ واقعل میں بھی انہ بھی جس کہ اور تمبارے لئے جاتے ہیں کہ جس میں انہ نے بیعت کرلی اور تمبارے پاس بی بیعت بھی وی سے الکہ اور کھی اس نے بیعت کرلی اور تمبارے پاس بی بیعت بھی وی سے الکہ اور کھی اور بھی اور کھی کہ جس کہ اور کھی کہ بیعت بھی دی ہے جس کہ تم جس انہ بی واور وفا پر عبد و میٹاتی دو کیونکہ بے وفائی اور بوعبدی جس کوئی فیر بیس ہے۔ اگر تم انکار کروتو انتہ کی زمین وسٹی ہے۔

عبد الملک کا عہد نامہ .... عبد الملک فے خط پڑھاتو قبیصہ بن ذویب اور روح بن انباع نے کہا کہ ہیں ان سے افتال ف کرنے کی اب کوئی وجہ باتی نہیں رای اگر وہ باہم جنگ چاہے تو ضرور اس پر قادر تھے۔ گرانہوں نے سیم کرلیا اور بیعت کرلی ۔لہذا ہماری رائے یہ ہے کہ آب ان کے لئے عہد ویٹن قرح برکر و بیخے اور ان کے ستھیوں کے لئے بھی لکھ و بیخ اس نے بھی کیا عبد الملک نے انہیں لکھا کہ آپ بمارے نزد یک پندیدہ ہیں اور ہمارے ساتھ آپ کی قرابت اور عبت ابن ذیرے نیا وہ ہے آپ کے لئے عہد ویٹا ق ہا سند اور اس کے رسول کا ذمہ ہے کہ آپ کے ستھیوں کو کسی ایک چیز پر برا چیخت نہ کیا جائے گا جو آپ کو تا گوار ہو آپ ایے شہروا ہی جائے اور جہال چاہے ہوں جہاں کے ساتھ احسان و جہاں عبد اور انہیں راحت دی جائے ۔ ابن الحقید مدیندہ ایس آگئے۔

ا ہن الحنفیم اور عبد الملک کی ملاقات .....معاویہ بن عبد اللہ بن مبید اللہ بن الی رافع نے اپنے والد سے روایت کی ہے ہے والد سے روایت کی ہے کہ جب محمد بن علی مدینے جلے گئے اور اپنا مکان بقیع میں بنالیا تو عبد الملک کولکھ کر اس کے پاس

آنے کی اجازت چابی عبدالملک نے انہیں اپنے پاس آنے کی اجازت دے دی ووان کے پاس ۸2 ھیں گئے جس سال کہ جابر بن عبدالملک نے اس کے جابر بن عبدالملک کے پاس آئے تو پھر اجازت جابی اس نے جس سال کہ جابر بن عبداللہ کے باس آئے تو پھر اجازت جابی اس نے اجازت دی اور اپنے قریب اتارااور تھم دیا کہ ان کی اتی ضیافت کی جائے جوانیس اور ان کے ساتھیوں کو کافی ہو۔

عبدالملک کا ان الحتفیہ سے حسن سلوک .....وہ عام لوگوں کی اجازت کے نت عبدالملک کے بالملک کے بالملک کے بالملک کے باس جاتے جب عبدالملک اجازت دیتا تو اپنے اہل ہیت سے شروع کرتا پھرائیں اجازت دیتا وہ سلام کرتے پھر بھی جہتے اور بھی واپس ہوجاتے ۔اس کوقریب ایک مہینڈ گزر کمیا تو انہوں نے تنبائی میں عبدالملک ہے گفتگو کی اپنی قرابت کا ذکر کیا اور جوقرض تھا وہ بیان کیا

عبدالملک نے قرض اواکرنے اوران کے ساتھ صلد حی کرنے کا وعدہ کیا اور تھم دیا کہ اپنی ضروریات بیش کریں مجمد نے اپن قرض اپنی ولا و اور ووسرے خاص لوگوں اور اپنے آ زاد شدہ غلاموں کے لئے وظائف کی ورخواست کی معبد الملک نے فراخ ولی سے ان می سب باتوں کو قبول کرلیا موالی کے بارے بیس وظائف مقرر کرنے میں البتہ تھی کی انہوں نے اس سے گفتگو کی تو اس نے ان کے بھی وظا کف بڑھا دیتے ۔اس طرح ان کی کوئی حاجت ندر ہی جسے پورانہ کرویا ہوانہوں نے والیسی کی اجازت جا ہی تو انہیں اجازت باک گئے۔

لِعلى ملل بلل الله المسام الواحد بن افي عون سے مروی ہے کہ ابن الحفیہ نے کہا کہ بس عبد الملک کے پاس عیا تو اس نے میری ضروریات بوری کیں ۔ بی اس سے رخصت ہوا اور جب اس کی آئے مول سے بوشیدہ ہونے کے قریب ہو گیا تو اس نے جھے ابوالقاسم ابوالقاسم کہ کر پکارا۔ بی پلٹا تو جھے ہے کہا کہ کیاتم جانے نہیں کہ اللہ کومعلوم ہے کہ جس دن تم بڑے میاں (عبد الملک کے والد مروان) کے ساتھ جو کچھ کر دہ ہے تھے وہ کہدرہ ہے تھے تو تم ان کیسا تھ طلم کر دہ ہے تھے وہ کہدرہ ہے تھے تو تم ان کیسا تھ طلم کر دہ ہے تھے وہ کہدرہ کے خواد اشارہ ہے کہ تا موان بن الحکم کی جا در کھی ۔ کہ تا کہ در بے تھے ہو اس دو برتری تھی۔ کہ تو کہ ان میں ان کو کہ در بے تھے ہو اس دو برتری تھی۔ کہ تو کہ ان سے درگر اتھا۔ عبد الملک نے کہا ہو ہ میری نظریں ہے اور میرے لئے اس دو زبرتری تھی۔

رسول اکرم علی کے ملوار ۔۔۔۔۔ زید بن عبدالرحمٰن بن زید بن انطاب سے مردی ہے کہ ابان بن عبان کے ساتھ عبدالملک بن مردان کے پاس کیا۔ان کے پاس ابن الحنفیہ بھی تھے عبدالملک بن مردان نے رسول اکرم میں المونی کی آلوارمنگائی تو اس نے صفیل کرنے والے کو بلایا۔اس نے دیکھا تو کہا کہ بیس نے اس سے بہتر کوئی آلوار نہیں دیکھی عبدالملک نے کہا کہ انشری موری کے اس کے مالک جیساانسان بھی نہیں دیکھا۔اے محمد بیکوار مجھے دے دیمبدالملک نے کہا کہ انشری موری کا زیادہ مستحق ہے وہی اسے لے یعبدالملک نے کہا کہ اگر تمہارے لئے رسول اکر میں ایک ایک ایک تاریخ واریک ایک قرابت وحق ہے۔

تخیاج کے روسیئے کے خلاف شکا بیت .....عمر نے وہ کوارعبدالملک کودے دی اور کہا کہ اے امیر الرؤمنین اس مخص یعنی تجاج نے جواس کے پاس تھا مجھے تکلیف دی اور میرے حق کی تو بین کی اگر پانچ درہم کا معاملہ بھی ہوتو وہ مجھے بلا بھیجتا ہے عبدالملک نے کہا کہ آپ کواس پرکوئی اختیار ٹیس ہے۔ تجاج اورابن الحنفید کی گفتگو .....جب محدوالی ہوئے تو عبدالملک نے جاج ہے کہا کہتم ان سے ملو اوران کی شکایت دور کرد۔وہ ان سے ملا اور کہا کہ مجھے امیر المؤمنین نے آپ کے پاس بھیجا ہے تا کہ میں آپ کی شکایت دور کروں اور اسے کامیا فی شہوجو آپ کے ساتھ برائی کرے۔

محمہ نے کہا کہ اے تجاج تم پرانسوں ہے خدا کا خوف کرواور اللہ ہے ڈروکوئی ضبح الی نہیں جواللہ کے بندے کرتے ہوں اوراللہ کے ہاں اپنے ہر بندے کئے بنی سوسانھ لخطے شہوتے ہوں ندا کروہ کرفت کرے تواہے اپنی قدرت ہے گرفت کرے گااورا کر معاف کرے تواہے علم ہے معاف کرے گا۔لہذاتم اللہ ہے ڈروج باج نے کہا کہ آپ جو مجھ ہے مانتیں کے میں ضرور آپ کو دول گا۔ محمد نے کہا کہ تم کرو گے ؟ تجاج نے کہا کہ تی ہاں۔انہوں نے کہا کہ بی تم ہے خاتھ باتھ کا نقطاع ما تکما ہوں۔

حجائے نے اس کا ذکر عبد الملک سے کیا عبد الملک نے راس المجالوت کو بلا بھیجا جو محمد نے کہا تھا وہ اسے ہتایا اور کہا کہ ہم میں سے ایک محف نے ایک حدیث بیان کی جوسوائے اس کے کسی سے نہیں سنی اسے محمد کے قول سے آگاہ کیا۔ راس المجالوت نے کہا کہ بیکلہ سوائے بیت اللہ بت کے اور کہیں سے نہیں نکلا۔

این الحنفید سے متعلق روایت ۱۰۰۰۰۰۱برائیم ہے مردی ہے کہ بیت اللہ بیں جائے نے اپنا پاؤں مقام ابرائیم پرد کھنا چاہا تو این الحقید نے اسے ڈائٹا اور منع کیا۔ سالم بن الی الجعد سے مروی ہے کہ میں نے محمد بن الحقید کودیکھا کہ کینے کے اندر داخل ہوئے ہرکونے میں دودور کعتیں اس طرح کل آٹے ٹھر کعتیں پڑھیں۔

سفیان سے مروی ہے کہ محمد بن الحنفیہ نے کہا کہ دنیانہیں جائے گی جب تک کہ لوگوں کو اختلاف اسپنے رب کے بارے میں ندہوں۔

انی مالک سے مروی ہے کہ میں نے ابن الحفیہ کودیکھا کہ سفیدتر کی تھوڑے پرری جمار کررہے تھے۔ سفیان التمارے مروی ہے کہ دو یوم التر دیہ (۸ ذی الحجہ) کواپٹے مرجی مہندی اور ٹیل کا خضاب لگائے ہوئے تھے حالا تکہ احرام میں تھے۔

لوریسے مردی ہے کہ میں نے محمد بن الحنفیہ کودیکھا کہ مہندی اور نیل کا خضاب کرتے تھے سفیان التمات سے مردی ہے کہ میں نے ابن الحنفیہ کودیکھا کہ اپنے قربانی کے اونٹوں کے وائے بائمیں اشعار کیا (اشعاریہ ہے کہ قربانی کے اونٹ کے کوہان پر برجھی مار کرخون نکال دیتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قربانی کے اونٹ ہیں )۔

سلیمان الشیرانی ہے مردی ہے کہ جل نے عرفات جل محمد بن الحنفیہ کے بدن پر زردخز (سوت ریشم سے ملے ہوئے کپڑے ) کی جا دردیکھی۔

۔ الٰی اسحاق الشیبانی ہے مردی ہے کہ پی نے عرفات بیں ابن الحنفیہ کے بدن پرفز کی جاور دیکھی۔ رشدین سے مردی ہے کہ بیل نے محمد بن الحنفیہ کو دیکھا کہ وہ سیاہ حرقانی امامہ باندھتے اور اے ایک بالشت یا اس ہے کم (پشت کی طرف) نشکاتے۔ عبدالواحد بن الحين سے مروى ہے كہ ميں نے محمد بن الحقفيہ كئر پر عمامہ و يكھا۔

العربن اور سے مردی ہے کہ میں فی محمد بن ملی بن الحقید کے جسم پر ایک زردمیا الحاف دیکھا۔

الی اور لیس سے مروی ہے کہ مجھ سے محمد بن الحنفیہ نے کہا کہ تمہیں گز پہننے سے کیا چیز مالع ہے کیونکہ اس میں کوئی حریث نہیں ہے میں نے کہا کہ اس میں حریر (ریکٹم استعمال) کیا جاتا ہے۔

الی اوریس سے م وی ہے کہ بل نے ابن الحنفیہ کومبندی اور نیل کا خضاب لگاتے ہوئے دیکھا تو ان سے کہا کہ کی اس کے کہا کہا کہ کیا علی خضاب کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کے نہیں میں نے کہا کہ پھر آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کے ذریعے سے مورتوں کے لئے جوان بنمآ ہوں۔

صالح بن میش ہے مروی ہے کہ میں نے محمد بن ظی این الحقید کے باتھ میں مہندی کا اثر دیکھا تو کہا کہ یہ کیا ہے۔انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ کومبندی لگا تا تھا۔

محد بن الحنفیہ ہے مروی ہے کہ وہ اپنی والدہ کو تیل لگاتے تھے اور ان کے تنگھی کرتے تھے۔

عبدالواحد ،ن ایمن سے مردی ہے کہ میں نے مجمد بن الحنفیہ کومہندی لگائے ہوئے دیکھا میں نے انہیں آنکھوں سرمہ لگائے ہوئے دیکھااور میں نے ان کے مر پرسیاہ تمامہ دیکھا۔

عبدالواحد بن ایمن ہے مروی ہے کہ جھے والد نے محد بن الحنفیہ کے پاس بھیجا۔ بیں ان کے پاس می تو وہ اپن آ تھوں میں سرمہ نگائے ہوئے داڑھی کوسر ٹے ریکتے ہوئے تنے۔ میں دالد کے پاس آیا اور کہا کہ آپ نے جھے ایک بوڑھے مخنث کے پاس بھیجا تھا۔انہوں نے کہا کہا ہے بد بودارعورت کے لڑکے دہ محمد بن ملی ہیں۔

ابن الحفیہ ہے مروی ہے کہ وہ بھکے کی نبیذیہ یے تھے۔

ر بیج المنذر نے اینے والدیے روایت کی ہے کہ ہم ابن الحنفیہ کے ساتھ منے۔ انہوں نے وضوکر نا جا ہا موزے سنے متھ اس لئے موزے اتارے اور یا دال پرسے کیا۔

ا بی عمر سے مروی ہے کہ ابن الحنفیہ عمیدین اور جمعہ اور شعب ( منیٰ میں جج کے موقع پر )عنسل کیا کرتے تھے اور چھنوں کا خون بھی دھوڈ التے تھے۔

رشدین بن کرین سے مردی ہے کہ میں نے ابن الحفیہ کودیکھا کہ بائیں ہاتھ میں انگوشی پہنتے تھے۔ عبداللہ بن محمر بن عقبل سے مردی ہے کہ میں نے ابن الحفیہ کو ایم ھیں کہتے سنا کہ بیہ میرے لئے پینسٹھواں سال ہے میں اپنے والد کے بن سے بڑھ گیا جن کی وفات تریسٹھ سال کی ممر میں ہوئی تھی ابن الحنفیہ کی وفات تریسٹھ سال کی ممر میں ہوئی تھی ابن الحنفیہ کی وفات اس سال بینی ایم ھیں ہوئی۔

رید بن سائب سے مروی ہے کہ میں نے ابو ہاشم عبداللہ بن محمد این الحنفیہ سے دریافت کیا کہ آ ہے کے والد کہاں افرن کئے مسئے انہوں نے کہا کہ بھی میں شے کہا کہ کس سال میں ۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہے شروع میں ۔ اس روز پینیٹے سال کے مسئے جس کو بورانہ کرنے یائے متھے۔

محر بن سعد نے کہا کہ ہمیں معلوم ہیں کہ ابن الحقیہ نے عمرؒ ہے کوئی روایت کی ہے۔ زید بن السائیب سے مروی ہے کہ میں نے ابو ہاشم عمیداللہ بن محمد ابن الحقیہ کو یقیع کے ایک جانب اشارہ کرکے سنا کہ یہ میرے والد ابو القاسم کی قبر ہے۔ان کے والد کی وفات مجمر ایم ھیں ہوئی وہ سال طغیانی کا تھا اہل مکہ پرایک سیانا ہے آیا جو حامیوں

كوبهالے گيا۔

ابو ہائٹم نے کہا کہ جب ہم نے آئبیں بقیع میں رکھ دیا تو ابان بن عثان آئے جواس زمانے میں عبدالملک بن مروان کی جائس نے جواس زمانے ہیں مروان کی جائس کے جواس کے گورز تھے کہان پر نماز پڑھیں بھائی نے جھے کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے میں نے کہا کہ آئریس پڑھ سکتے جب تک ہم سے اجازت طلب نہ کریں۔ ابان نے کہا کہ تم لوگ اپنے جنازے کے رائدہ وجے جا ہو آگے کرو کہان پر نماز پڑھے۔ ہم نے کہا کہ تم آگے بڑھواور نماز پڑھو۔ وہ آگے بڑھواور نماز پڑھے۔ ہم نے کہا کہ تم آگے بڑھواور نماز پڑھو۔ وہ آگے بڑھواور نماز پڑھی۔

محمہ بن عمر نے کہا پھر میں نے زید بن السائب سے بیان کیا کہ مجھے تو پیر الاسلمی کی روایت سے معلوم ہوا ہے کہا ک روز ابو ہاشم نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ امام نماز جنازہ کا زیادہ ستحق ہے آگر ایسانہ ہوتا تو ہم آپ کوآ گے نہیں کرتے۔ زید بن سائب نے کہا کہ میں نے ابو ہاشم کواتی طرح کہتے سنا کہ ابان آ گے بڑھے اور انہوں نے ان برنماز بردھی۔

عمر اکبر بن علی سسابن ابی طالب بن عبد المطلب بن بشم بن عبد مناف بن تصی ان کی والد و کانام صبباتها جو کدام حبب بنت رسید بن بحیر بن العبد بن علق بن الحارث بن منتب ابن سعد بن زمیر بن بشم بن بکر بن حبیب بن عمر و بن غنم بن تغذب بن اکن تعیس قیدی تعیس خالد بن الولید کو اس وقت الیس جب انہوں نے عین التمر کے علاقول میں بن تغلب پرحملہ کیا

اولا و برعمر بن على محروام موى وام حبيب بيدا بوئي الكي والدواساء بنت عقيل بن ابي طالب تفيس

مختصر حالات بمرنے صدیث روایت کی ہے۔ ان کی اولا دیس متعدد لوگ تھے جن سے روایت کی تی ہم منظم حالات کی تھے ہم نے ان کا ذکر کا ان کے طبقے اور مقام میں کیا ہے

عبيدالله بن على .... ابن ابي طالب بن عبد المطلب بن باشم بن عبد مناف بن قصى ان كى والدوليل بنت مسعود بن خالد بن ما لك بن ربعي بن سلى بن جندل بن نبشل بن حارم بن ما لك بن ما لك بن معد بن زيد مناة بن تميم تعيس -

گرفتاری اور رہا کی .....عبیداللہ بن علی تجازے کوفہ مختارے پاس آئے اوراس سے پچھ مانگا مگراس نے مہیں دیا اور کہا کہ بین اس نے چندروز تک انہیں قید کیا مہیں دیا اور کہا کہ بین اس نے چندروز تک انہیں قید کیا اور کہا کہ بین کے چندروز تک انہیں قید کیا اور پھر دیا اور کہا کہ بیارے پاس بھرہ جلے گئے اور اور پھر دیا اور کہا کہ بیارے پاس بھرہ جلے گئے اور این ماموں نعیم بن مسعودا تمیمی ٹم انہشلی کے پاس اترے مصعب نے ان کے لئے ایک لاکھ درہ کا تھم دیا۔

کشکر میں شہر جا سکے ..... مصعب بن زبیر نے لوگوں کوا ہے دشمن سے مقابلے کی تیاری کا تھم دیااور روا گی کا وقت معین کردیا انہوں نے لشکر قائم کئے چلئے سے پہلے بھرے پر عبیداللہ بن عمر بن عبیداللہ بن معمر کو قائم مقابنایا مصعب روانہ ہوئے تو عبیداللہ بن علی بن افی طالب اپنے ماموں میں رو محیے خودان کے مامول تھیم بن مسعود مصعب کے ہمراہ روانہ ہو محنے ۔

ہیں سے خلافت ، سب بنی سعد نے انہیں اپنے ہاں اتارااوران سے بیعت خلافت کی حالا نکہ وہ خود تا پند کرتے سے اور کہتے تھے کہ اے قوم جلدی نہ کرواور ریکام نہ کرو گران لوگوں نے اٹکار کیا مصعب کومعلوم ہوا تو انہوں نے عبیداللہ بن عمر کولکھ کرانہیں کام کرنے سے عاجز بنایا اور انہیں عبیداللہ بن علی سے لوگوں نے جوجد بید بیعت کی تھی اس سے آگا و کیا۔
بیعت کی تھی اس سے آگا و کیا۔

نعیم اور مصعب کی گفتگو .....مصعب نے ان کے مامونیم بن مسعود کو با یا اور کہا کہ بین تمہاراا کرام کرتا تھا اور اپنے اور تمہارے درمیان احسان کرتا تھا تمہیں کس نے اپنے بھا نجے کو بھرے بیں چھوڑنے پر برا بھیختہ کیا کہوہ لوگوں کو جمع کریں اور انہیں دھوکہ دیں۔

تو ہوں وہ مرین اورا دیں وہوں دریں۔
ان کی بات قبول کر لیاور ان کی تقمد بی کی اور کہا کہ بیں نے عبیدا للہ کو لکھ کر انہیں اس واقعے سے خفلت برتنے پر ان کی بات قبول کر لیاور ان کی تقمد بی کی اور کہا کہ بیں نے عبیدا للہ کو لکھ کر انہیں اس واقعے سے خفلت برتنے پر ملامت کی ہے۔ نعیم بن مسعود نے کہا کہ انہیں کوئی برا ھیختہ نہ کر سے بیں ان کے معاطے کاتم سے فرمددار ہو ہیں انہیں متمہارے یاس لا وَن گا۔

تعیم کی بصر ہ روائی .... بغیم روانہ ہوئے اور بھر ہ آئے بی حظلہ اور بی تیم جع ہوئے۔وہ ان لوگوں کے لئے بی سعد میں آئے اور کہا کہ انڈی تنم جو کام تم لوگوں نے کیا اس میں تمبارے لئے خیر نیس ہے تم نے پورے بی تمیم کی تباہی کا ارادہ کیا ہے لہذا میرے بھا نج کومیرے دوالے کروو۔

عبید اللہ مصعب کے پاس ..... تھوڑی دیرتک باہم طامت ہوتی رہی پھر بی سعد نے انہیں نیم کے حوالے کر دیا وہ روانہ ہوئے اور انہیں مصعب کے پاس لائے۔عبیداللہ نے اللہ کی تئم کھائی اور کہا کہ بیس نے اس کی خواہش نہیں کتھی جب تک کہ لوگوں نے اس کا ارادہ نہ کرلیا اور انہیں اس کا علم بھی نیس ہوا۔ بیس نے اے نابسند کیا تھا اور اس سے انکار کیا تھا۔مصعب نے اس کی تقدیق کی اور ان کی بات قبول کرلی۔

قمل .....مصعب بن الزبیر نے اپنے سر دار مقدمہ کشکر عبادالجھی کو تھم دیا کہ مختار کی توج کی جانب روانہ ہوں اور ان کے ساتھ عبیداللہ بن علی بن افی طالب بھی آ کے بڑھے بیاوگ المذار میں اترے مختار کالشکر بھی آ کے بڑھا۔ وہ لوگ بھی ان کے ساتھیوں نے اس پر شب خون ہارا مختار اور اس لوگ بھی ان کے مقابلے کے لئے آ کے بڑھے۔ مصعب بن الزبیر کے ساتھیوں نے اس پر شب خون ہارا مختار اور اس کے بورے لشکر کو تباہ کر دیا سوائے ان لوگوں کے جو جان بچا کر بھا گے اور کوئی نہ بچا سبیداللہ بن الی طالب بھی ای رات میں ہو گئے۔

سعید بن المسبیب \_\_\_ابن حزن بن افی و جب بن عمر دین عائذ بن عمر ان بن مخز وم بن لقیظه ان کی والد دام سعید بنت تحکیم بن امیه بن حارثه بن الوص اسلمی تعیس \_

ا و لا و ..... یزید بن المسیب کے ہاں محمد وسعید والیاس وام عثمان وام عمر ووفا خنتہ پیدا ہوئیں ان کی والدہ ام صبیب بنت انی کریم بن عامر بن عبد ذکی الشری ابن عمّا ب بن الی صعب بن نیم بن نقلب بن سلیم بن غانم بن دوس تھیں۔ مریم ان کی والدہ ام ولدتھیں۔

حزن ..... سعید بن المسیب بن جزن ہے مروی ہے کدان کے دادا حزن نی کریم علی کے پاس آئے آپ نے فر مایا کرتم ارانام کیا ہے عرض کیا کہ جزن (سخت زمین ) فر مایا نہیں تم مبل ( زم زمین ) ہوعرض کی کہ یارسول اللہ میرانام جومیر ہے والدین نے رکھا میں اس سے لوگوں میں مشہور ہو گیا نبی کریم علی ہے فاموش ہو مجے سعید بن المسیب نے کہا کہ پھر ہم برابر جزوند ( سختی ) ہے فاندان میں محسول کرتے ہیں۔

پیدائش کا سال .....علی بن زید ہے مروی ہے کہ سعید بن المسیب عمر کی خلافت کے جارسال کے بعد پیدا ہوئے اور چوراس سال کی عمر میں وفات یائی۔

طلحہ بن محمد بن سعید بن المسیب نے اپنے والدے روایت کی کہ سعید عمر کی و فات ہے دو سال پہلے پیدا ہوئے اور بہتر سال کی عمر میں و فات ہوئی۔

محمہ بن عمر نے کہا سعید بن میتب کی ولا وت کے بارے میں میں نے جس بات پرلوگوں کا اتفاق ویکھاوہ یہ کہ دوعمر کی خلافت کے دوسال کے بعد پیدا ہوئے۔ یہ بھی روایت کی جاتی ہے کہ انہوں نے عمر سے حدیث نی ہے۔ یہ بین نے اہل علم کواس کی تصبح کرتے ہیں ویکھا اگر چہلوگ ان سے روایت کرتے ہیں۔

سعید بن میتب ہے مروی ہے کہ میں خلافت عمر " بن خطاب کے دوسال گزرنے سے بعد پیدا ہوا۔ان کی خلافت دس سال جار ماہ رہی۔

حضرت عمر کے متعلق این المسیب کی روایات .....سعید بن میتب سروی ہے کہ میں نے عمرے ایک کلمہ سنا کہ جس کا کوئی سننے والامیرے علاوہ کوئی نہیں۔ عمر جب کینے کود کھتے تو کتے تھے کہ الملھم انت ا سلام و منک مسلام (اے انڈرتو بی تمام عیوب ہے پاک ہے یا تو بی باتی ہےاور تجھ بی ہے بقاد استی ہے)۔ سعید بن مستب سے مروی ہے کہ میں نے منبر پرعمر بن خطاب سے سنا کہ مجھے جس شخص کے ہارے میں معلوم ہوگا اس نے جماع کر کے مسل نہیں کیا خواہ اس کا انزال ہوا ہو یانہیں ہوا ہوتو میں اے مزاد وں گا۔

بکیر بن الاشج سے مروی ہے کہ سعید بن مینب سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے عمر بن خطاب کو بایا ہے انہوں نے کہا کنہیں۔

ما لک نے کہا کہ انہیں معلوم ہوا کہ معیدین مینب نے کہاا گر مجھے رات دن صرف ایک صدیث کی طلب میں چینا پڑتا ( تو میں ممر بحر چاتا )۔

سعید بن میتب ہے مروی ہے کہ جو فیصلے رسول اکر مجلطی نے فریائے ادر جوابو بکر وعمر نے کئے ان کا مجھ سے زیاد ہ جانبے وال کوئی باتی نہیں رہا۔

مسعر نے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ انہوں نے عثمان ومعاویہ کے فیصلوں کو بھی کہا۔ سعید بن مسیّب ہے مروی ہے کہ ہروہ فیصلہ جورسول اکر معافیقے نے فر مایا اور ہرو فیصلہ جوابو بکرنے کیا اور

ہروفیصلہ جوعمر نے کیااس کا مجھ سے زیادہ جائے والا کوئی باتی نہیں رہا۔

راوی نے کہا کہ میں خیال کرتا ہون کہ انہوں نے بیجی کہا کہ ہروہ فیصلہ جوعثان نے کیا مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں رہا۔

سعید بن مسیّب کے اسما تکزی .... بشام بن سعدے مردی ہے کہ بین نے اس وقت کہتے سنا کہ جب
ان ہے ساک نے دری فت کیا کہ سعید بن مسیّب نے اپناعلم کس سے حاصل کیا تو انہوں نے کہا کہ زید بن ثابت سے
وہ سعید بن الی وقاص اور ابن عباس اور ابن عمر کی صحبت میں جیٹھتے از دواج نبی کریم علیہ عائشہ وام سلمہ کے پاس
جائے انہوں نے عثران بن عقان وصبیب وجمد بن مسلمہ ہے سنا ہے ان کی اکثر روایات کی سند ابو ہر برہ ہ ہے جن
کے وہ دا، دیتھے ۔ انہوں نے عمر وعثمان کے اسحاب سے سنا ہے کہا جاتا ہے کہ عمر وعثمان نے جو فیصلے کئے ان کا ان سے
زید وہ بنے والا کوئی ندتھا۔

راوی عمر یجی بن سعید ہے مروی ہے کہ ابن المسیب کوراوی عمر کیا جاتا تھا اس لئے کہ وہ ان کے احکام اور فیصلوں کوسب سے زیادہ یا در کھتے ہتھے۔

علمی مقام .....قدامہ بن موکی المجی ہے مروی ہے کہ سعید بن میتب فتوی ویا کرتے تھے حالا تکہ رسول اکرم منابقہ کے اسحاب زندہ تھے۔

محر بن بچیٰ بن حبان سے مروی ہے کہ اپنے زمانے میں مدینے میں جوادگ تصفویٰ میں ان سب پر مقدم اوران کے رئیس سعید بن مستب تھے وہ فقیہ النقہا کہا! تے تھے۔

مکول ہے مردی ہے کہ سعید بن میتب عالم العلماء تھے۔

مکول ہے مروی ہے کہ جوحد بیٹ تم لوگوں ہے بیان کرتا ہوں وہ سعیدین المسیب اور شعبی ہے ہے۔

ا بن الی الحویریث ہے مروی ہے کہ تحد بن جبیر بن مطعم سعید بن مسیّب کے پاس فتوی پو چینے آیا کرتے تھے ابی جعفر ہے متروی ہے کہ بیس نے اپنے والدیلی بن حسین سے کہتے سنا کہ سعید بن مسیّب گزشتہ آثار و احادیث کے سب سے زیادہ عالم اورائی رائے کے سب سے زیادہ فقید (سمجھ دار) ہیں۔

میمون بن مہران سے مروی ہے کہ ہیں مدینے آیا اور اہل مدینہ میں سب سے زیاد و فقیہ کے بارے ہیں دریا فٹ کیا تو مجھے سعید بن مسیتب کے پاس بھیج ویا ہیں نے ان سے مسئد دریا فٹ کیا۔

شباب بن عباد العصري ہے مروی ہے کہ میں گئے ہے گئے کیا چرہم نوگ مدینہ میں آئے اور یہال کے سب سے بڑے مالم کو دریافت کیا تو کہا گیا کہ سعید بن مسیتب ہیں۔

حضرت عمر بن عبد العزیز اور سعید بن مسیتب ۱۰۰۰۰ ما لک بن انس سے مردی ہے کہ مربن عبد العزیز اپنا کوئی فیصد صادر نہیں کرتے تھے جب تک سعید بن مسیت ہے دریافت نہ کر لیتے۔ انہوں نے ایک آدمی کو مسئندوریافت کرنے کے لئے سعید بن مسیت کے پاس جیجا تو وہ انہیں بادا یا سعید عمر بن عبد العزیز کے پاس آئے عمر ف اے اس کے بیجیا تھا کہ وہ آپ کی مسئلہ کو مسئلہ کو است اس کے بیجیا تھا کہ وہ آپ کی مسئلہ کو دریافت کر لے۔

مالک بن اس ہے مروی ہے کہ تم بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے کہ مدینے میں کوئی ایسا عالم بیس کہ جواپناعلم میرے پاس شدائے اور میں اس علم کے پاس ایا جا تا ہوں جوسعید بن مسیتب کے پاس ہے۔

سعید من مسیق کا حافظہ ، مران بن عبدالقداخز الل سے مروی ہے کے سعید بن مسیق مجھ سے دریافت کیا کہ تو میں کے اپنانسیان سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ معاور خادفت میں تمہار ہوا کہ میر سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ معاور خادفت میں تمہار ہوا کہ میر سے بیان بیان کیا ہوئے تھی تھی انہوں نے کہا کہ مجھے تو بھی ایسا معلوم نہیں ہوا کہ سعید بن میں بیان کیا نے برکونی بات گزری ہواوران کے دل نے اسے یادندکر لیا ہو۔

سعید ہن مسینب کوتا زیا نول کی سمز است عبدالقدین جعفر وغیرہ سے مروی ہے کہ عبدالقدین زبیر نے ہو : رہن ایاسود کو مدینہ مورہ پرعامل بنایا۔ انہوں نے وگول کوائن زبیر کی بیعت کی دعوت دی۔ سعیدین مسینب نے کہا کرنہیں تاوقتیکہ اوگ متفق ندہو جا کیں۔ انہوں نے سعید کوسانحد تا زیانے مارے این زبیر کومعلوم جوا تو انہوں نے جابر کوکی کر ہامت کی اور کہا کہ ہمارے اور سعیدے لئے بیعت نہیں ہے انہیں چیوڑ دو۔

عبدالواحد بن انی عون سے مروی ہے کہ جابر بن الماسود نے جو ابن زیبر کی جانب سے عامل مدید تھے چوتی ہوئی کی عدت ترر نے سے پہنچ پانچواں نکائ آرلیا۔ جب اس نے سعید بن مسینب کو مارا تو سعید جن پرکوڑ سے سنتے تھے جان کہ اللہ قتی کی کہ اللہ تو کی فرماتا ہے کہ فیاں کے حو امسا طباب لکم می المنت المنت و زباع (جو توریش تمہیں پہند ہوں دودو تین تین چارچار نکائ کرو) تو نے چوتی کی عدت گزر نے سے پہلے پانچواں نکائ کرلیاو وہی چندرات کی ہے جو تھے من سب معلوم کر لے پھر تو تھے منقریب و وہات پیش آئے گی جسے تو پہند نہ کرے گا ہے بہت کم زبانہ ٹر راتھا کہ ابن زبیر تی کرد ہے گئے۔

ا بن زبیر کا خواب سب بی تابید بن تابید سے مردی ہے کہ میں ایک روز سعید بن میتب کے پاس ہیفا تھا کہ جھے پر بہت کی چیزیں شک تھیں اور قرض کا بارتھا میں سعید بن میتب کے پاس اس طرح جیٹھا تھا کہ خبر نہ تھی کہ کہاں جا ویں ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہا ہے ابوجمہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ دہ کیا ہے اس نے کہا کہ دہ کیا ہے اس نے کہا کہ وہ کیا ہے اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ گویا میں نے عبد الملک بن مروان کو پکڑ کر زمین پرلٹا دیا ہے اور پھرا ہے منہ کے مل لٹا کہ اس کی چیڑھیں جا رئیجنیں ٹھونک ویں۔

سعید نے کہا کہ یہ خواب تم نے نہیں دیکھااس نے کہا کہ بے شک میں نے دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ میں متعبد نے کہا کہ میں متعبد نے کہا کہ ایس کے کہا کہ میں متعبد نہ بناؤں گا جب تک کہتم بچھے نے بیس بناؤے کہ یہ خواب کس نے دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ ابن زہیر نے دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ ابن زہیر نے دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ ابن زہیر نے دیکھا ہے۔ اس میں بھیجا ہے۔ دیکھا ہے اور انہوں نے مجھے آپ کے یاس بھیجا ہے۔

ابن زبیر کے خواب کی تعبیر .....معید نے کہا کہ اگرتم نے اس کا خواب سیح بیان کیا ہے تو عبدالملک بن مروان انہیں قبل کردے گاعبدالملک کی پشت سے جار بیٹے پیدا ہوں گے جن میں ہرا کیے خلیفہ ہوگا۔

عمر بن صبیب نے کہا کہ بین عبد الملک بن مروان کے پاس ملک شام کمیا اور اسے سعید بن مسیب کی جانب سے خبر دی اس خبر دی اس خبر دی اس خبر دی اس خبر دی اس خبر دی اس نے اسے خبر دی اس نے میراقر ض اواکر نے کا تکم دیا جھے اس سے خبر لی ۔
نے میراقر ض اواکر نے کا تکم دیا مجھے اس سے خبر کی ۔

## مختلف خوابول كي تعبير

میہلا واقعہ ....اساعیل بن انی تکیم سے مردی ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ بیں نے عبد الملک بن مردان کو معجد
نی کریم آئی تھے کے تبلے میں چارمر تبہ پیٹا ب کرتے ہوئے نواب میں دیکھا۔ میں نے سعید بن مسیّب سے بیان کیا تو
انہوں نے کہا کہ اگرتم نے اپنا خواب کے بیان کیا ہے قوعبد الملک کی بشت سے چار خلیفہ معجد نبوی کے قبیے میں کھڑ ہے
ہول گے۔۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ سعید بن مسیّب سے زیادہ تعبیر خواب جائے والے تنے انہوں نے بیٹم اساء بنت الی کمرے حاصل کیا اوراسا و نے ایپے والدا ہو بمرصد بیّ ہے حاصل کیا۔

و وممراوا قنعه ..... شریک بن الی نمر سے مردی ہے کہ بیں نے سعید بن میتب سے کہا کہ بیں نے خواب بیں دیکھا کہ میرے دانت ٹوٹ کرمیرے ہاتھ پر گر پڑے۔ پھر بیں نے انہیں ڈن کردیا سعید بن مسیتب نے کہا کہا گرتم نے اپنا خواب سے بیان کیا ہے تو تم نے اپنے خاندان کے ہم من لوگوں کو ڈن کرڈ الا۔

تبسراوا قعد ....ملم الخياط مردى بكرايك شخص في معيد بن ميتب كما كدين فواب من ويكها بكرين ايخ ماتھ پر پيشاب كرد ما بول - انہول في كما كدالله ہے ڈروكيونكر تمبارے تكاح من كوئى محرم ب- اس شخص نے غور کیا تو اتفاق ہے اس کی بیوی کے اور اس کے درمیا رضاع کا تعلق تھا ( لیعنی جس عورت نے اسے دورہ پلایا تھا ای عورت نے اس کی بیوی کودودھ پلایا تھا )۔

چوتھا واقعہ ....ان کے پاس ایک دوسر افض آیا اور کہا کا سابوسعید میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کویا زینون کی جڑ میں پیشاب کررہا ہوں۔انہوں نے کہا کہ غور کرو کہ تمہارے نکاح میں کون ہے معلوم ہوتا کہ تمہارے نکاح میں کوئی محرم ہےاس نے غور کیا توا تفاق ہے وہ عورت تھی جس سےاس کا نکاح جائز نہ تھا۔

یا تیجوال واقعہ....ابن المسیب ہے مردی ہے کہ ان میں ہے ایک مخص نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ے کہ ایک کبوتری منارہ مسجد پر گر پڑی انہوں نے کہا کہ تجاج بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کی بیٹی ہے نکاح کر

جھٹا واقعہ ....مسلم الخیاط سے مروی ہے کہ ایک مخص ابن میتب کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے خواب میں و یکھا کہایک بکرا تھیہ ہے دوڑتا ہوا آیا اوراس نے کہا کہ ذیج کرو ذیج کرواس مخض نے کہا کہ میں نے ذیج کیا سعید نے کہا کہ ابن ام صلاء مرکبیاوہ بٹائیمی نہ تھا کہ اس کے پاس خبر آ گئے کہ وہ مرکبیا یحمہ بن عمر نے کہا کہ ابن ام صله الل مدینہ کے موالی میں سے تھا جولو گول کی چھنلخوری کرتا تھا۔

سما تو ال واقعه .... عبيدالله بن عبدالرحن بن السايب عبد خاندان تاره عنقامروي ب كرقبيله المهم ك ا میک شخص نے ابن المسیب سے کہا کہ اس نے خواب میں ویکھا ہے کہ وہ آگ میں تھسا ہے انہوں نے کہا کہ اگر تم نے اپنا خواب سی بیان کیا ہے تو تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے گی جب تک کہ تک سمندری سفرند کرلوا ورحمہیں قال ك ذريع سيموت آئے كى -اس في مندرى سفركيا اور بلاكت كقريب موكيا ، جنك قديد مين كوار الل

آ تھوال واقعہ....جھین بن عبیداللہ ہے مروی ہے کہ جھے اولا دی طلب تھی مگر میرے ہاں اولا ونہ ہوتی تھی ابن المسيب سے كہا كہ بيس نے خواب ميں ديكھا كەميرى كود ميں انڈا ڈال ديا كيا ہے انہوں نے كہا كەمرنى تجي ہے لہذاتم عجم میں رشتہ تلاش کرو۔ مجر میں نے ایک بائد لی تو اس ہے ایک لڑکا ہوا حالا تکدمیرے ہاں اولا دندہوتی تھی۔ سعیدبن مینب سے مردی ہے کہ جب کوئی شخص خواب دیکھااوران سے بیان کرتا تو وہ کہتے سے کہم نے بهت احجماخواب ويكعاب

نوال واقعہ ....ابن المسیب ہے مردی ہے کہ خواب خٹک تھجور سے ہرحال میں رزق مراد ہے اور تر تھجور سے اس کے موسم میں رزق مراد ہے۔این المسیب ہے مروی ہے کہ خواب کا آخر جالیس سال ہے بینی اس کی تعبیر میں (مطلب بیے کہ جالیس سال کی عمر میں جوخواب دیکھیں اس کی تعبیرا کثر درست ہوتی ہے۔) وسوال واقتعہ ۱۰۰۰ ابن المسیب سے مروی ہے کہ خواب میں بین کی دیکھنا تبات دین کی علامت ہے آیہ شخص نے کہا کہ اسے اوٹھ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سامے میں جیٹی جول پھر اٹھ کر دھوپ میں چا گیا۔ ابن المسیب نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر تم نے اپنا خواب درست بیان کیا ہے تو ضرور ضرور اسلام سے نکل جاؤے۔ اس نے کہا کہ اے اوٹھ میں نے خواب میں ویجھا کہ میں سامیہ سے نکا اگیا اور وحوب میں وافل کیا گیا گیا جھے ہے کا رکرویا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تہمیں کا مرجم جور کر دیا جائے گا۔ اس نے عبد الملک بن مروان کے زمان میں بخاوت کی۔ اسے کرفن رکر کے مجبور کیا گیا وہ باز آیا وہ مدید میں آیا وہ کی ہوا تھا بیان کرتا تھا۔

لے جایا گیا تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ جب تک کہ بیل غور نہ کر اول ہیجت نہ کروں گا۔

سعید ہن مسیتب بر جبر وتشدو، ہن مہن اس میل نے انہیں ما نو کا ہے کہ بار ہیں ہوگا ہے۔ کا ہے کہ ہی ہا نہ ہو کہ رکھ گشت کراتے تنے اور اس حالت میں راس الشنبہ تک لے گئے جب پانا ہو گئے تا تو انہوں نے کہا کہ تم وگ جھے کہ س پانا ہے ہوانہیں جواب دیا گیا کہ قید خانے کی طرف ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی تھے آراً مان ہوتا کہ اس میں تن نق ہے تو کہی نہ پہنتا راؤ وال نے انہیں قید ف نے میں قید کر ایو۔

بشام نے میدالملک کو مکھ کران کی مخالفت کی اوران کے دہائی خبر دی میدالملک نے اے مار مت کی اور کہا کہ ابتد کی قشم سعید کو ہارنے کی بجائے ان کے ساتھ احسان کرنے کی زیادہ ضرورت ہے جمیں خوب معلوم ہے کہ سعید کے پاس اختلاف وثفاق نبیس ہے۔

مسید بن رفی دے مروی ہے کے قوید بن زویب عبدالملک بن م وان کے پاس بش م بن اسلیمیل کا نیو کے کرآیا جس میں ذکرتھ واس نے سعید کو مارا ہے۔ اور انہیں گشت کرایا قبیعہ نے کہا کہ اے امیہ انمومنین بشاماس فتم کے معامل ہے ہیں آ پ پر فودرائی کرتا ہے ابن مینب کو مارتا ہے اور انہیں شت کراتا ہے جس وقت سعید کو مارا ہاتا تھا تو سعید نہیں آ پ پر فودرائی کرتا ہے ابن مینب کو مارتا ہے اور انہیں شت کراتا ہے جس وقت سعید کو مارا ہاتا تھا تو سعید نہیں اس سے زیادہ جھٹر الو تھے اور نہ اس سے زیادہ مرائل الو تھے اور نہ اس سے زیادہ و وابل سے بیاران لوگوں میں ہے نہیں بی جن سے فسادہ فائند کا اسلام اور ابل اسد میں اند بیشہ وو وابل الجماء والسنت میں ہے بیں۔

عبد الملک بن مروان کی معزرت ، قبصه نه کدارای استاه انتیان از باریش معزرت کهده سیجئے عبد الملک نے کہا کہ تم اپی طرف سے انبیں کھومیرے رائے سے اور جش م نے انبیں اور بیش میری جومیٰ لفت کی ہے اس سے خبر دوقبیصہ نے سعید وکھی دیا۔ سعید نے جب خط پڑھا تو کہا کہ میرے اور مجھ پڑھم

کرتے والول کے درمیان اللہ ہے۔

اہن مسیتب پر قبید خانے میں تحق .....عبداللہ بن بزید البذی ہے مروی ہے کہ میں قید خانے میں سعید

بن سیب کے پاس گیا۔ ایک بجری ذی کرے کا ان کی پشت پر پیب دی ٹی تھی لوگوں نے اس کے بعدان کے

لئے ایک ہری چیزی تیار کی جب وہ اپنے بازووں کی طرف نظر کرتے تھے تو کہتے کہ اے اللہ بشام ہے میری مدد فر ما

ابو بکر بن عبدالرحمٰن اور ابن مسیتب کی گفتگو ، ... طلح بن محد نے اپنے والدے روایت کی ہے کہ

ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث ابن بشام قید خانے میں سعید بن مسیتب کے پاس گئے وہ سعید ہے بہتیں کرنے

لگے اور کہنے بلکے کہتم اس کی وجہ ہے قید کئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر اللہ سے ڈرواس کے علاوہ پر اس کو ترجیح

دو۔ابو بکراس کودوبارہ ان کے سامنے دہرانے لگے کہتم اس وجہ سے قید کئے گئے اور تم نے نرمی نہ کی سعید کہنے لگے کہ ا لٹد کی قیم تم بصر کے بھی نابینا ہواور قلب کے بھی۔ لٹد کی قیم تم بصر کے بھی نابینا ہواور قلب کئے۔انہیں ہشام بن اساعیل نے ماہ بھیجااور بو حصا کے سعید بن مستب کو جب

ابو بکران کے پاس سے چلے گئے۔انہیں بشام بن اساعیل نے باہ بھیجااور پوچھ کہ سعید بن مسینب کو جب سے ہم نے مارا ہے و پچھنرم ہوئے ؟ ابو بکر نے کہا کہ القد کی تئم جب سے تم نے انہیں مارا ہے اور جو پچھتم نے ان کے ساتھ کیاان سے زیادہ مخت زبان کوئی نہیں ہے! ہذااس شخص سے بازآ جاؤ۔

این مسیقب کی ربانی کا تھکم … بش م بن ا تاعیل کے پاس عبد الملک بن مردان کا خط آیا جس میں اس نے سعید بن میتب کوے مارنے کے بارے میں ملامت کی تھی اور کہا تھا کہ تہیں کیا نقصان تھا اگرتم سعید کو مچھوڑ دیتے اور جو پچھانہوں ہے کہا تھا اسے دباویتے۔ ہشام بن اساعیل نے جو پچھ سعید کے ساتھ کیا تھا اس پر نادم ہوا اور انہیں دبا کردیا۔

ا من مسينب کی نفس کشی .....اسلم ابوا ميه مولائ بنی نخو وم سے جو ثقة تقيم وی ہے کہ سعيد بن مسينب جب قيد کئے گئے تو ان کی بيٹی نے بہت س کھانا تيار کر کے ان کے بيس بھیجا کھانا آيا تو سعيد نے کہلا بھيجا کہ اور کہا کہ ميری بيٹی کے پاس جاؤاور کبوک اب اس طرح دو بارہ بھی نہ کرتا کيونکه بيہ بشام بن اساعيل کی حاجت ہے جو جا بہتا ہے کہ ميرامال جلا جائے اور جوان لوگوں کے باتھ میں ہے میں اس کامختاج ہوجاؤں۔ جھے معلوم نہیں کہ میں کہ بیک محبول ربول گا۔ لبذاتم اس کھانا تھ اور وہی بھیجناد وانہیں ہی جسیجتی تھیں اور وہ بھیرا دور وہ کہ میں اور وہ بھیرار وہ کہ میں اور وہ بھیرار وہ کہ تھے۔

عمران بن عبدالقدانمخز ومی ہے مروی ہے کہ میرا گمان ہے کہ اللہ کی زات کے بارے ہیں سعید بن المسیب کانفس ان کے نزو یک کھی کے نفس ہے بھی زیاد ہونی تھا۔

ابواکیلے وغیرہ ہے مروی ہے کہ عبد المعک بن مروان نے سعید بن المسیب کو بچاس کوڑے مارے انہیں حرہ میں تفہر ایا اور کمبل کی ننگوٹی پہنائی ۔ سعید نے کہا کہ امتد کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ بیلوگ مارنے سے زیادہ میرے ساتھ کچھ نہ کریں گے تو میں بھی ان کے لئے کنگوٹی نہ بہنما۔ مجھے تو صرف بیاندیشہ ہوا کہ بیلوگ مجھے آل کر دیں گے میں نے کہا کرکنگوٹی اس کے نہ ہونے سے زیادہ ستر کرنے والی ہے۔

محمد بن عمر نے کہا اس حدیث کے معنی میہ ہیں کہ انہیں عبد الملک بن مروان کی خلافت میں مارا گیا ( بیہ مطلب نہیں کہ خودعبدالملک بن مروان نے انہیں مارا )

ا بن مسيّب كى ا بن مروان كے لئے بدد عا ..... آل عمر كے ايك فخص مردى ہے كہ سعيد بن مينب ہے كہا گيا كر آپ بني اميه پر بدد عا سيجئے ۔ انہوں نے كہا كدا ہے اللہ اپ دين كوعزت دے اپ اوليا ، كو غالب كراورامت محمد عليظة كى عافيت كے ساتھ اپنے وشمنوكورسواكر .

علی بن زید ہے مروی ہے کہ میں نے سعید بن سینب ہے کہا کہ قوم کا خیال ہے کہ آپ کوجس چیز نے تج ہے باز رکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تذر مائی ہے کہ جب آپ کعبہ کو دیکھیں گے تو ابن مروان پر بددعا کریں گے انہوں نے کہا کہ میں نے تو بینیں کیااور یوں تو میں کوئی نماز الی نہیں پڑھتا جس میں ان لوگوں پر القد ہے بدوعا نہ کرتا ہوں ۔ میں نے انتیس سال تک جج وعمرہ کیا ہے۔ حالانکہ مجھ پرصرف ایک جج وعمرہ فرض تھ ۔ میں تہباری قوم کے پچھلوگ و کھتا ہوں کہ وہ قرض لے کر جج وعمرہ کرتے میں اور مرجاتے میں قرض ان کی جانب ہے اوائیس کیا جاتا۔ ایک جمعہ مجھے جے نفل وعمر و سے ذیادہ پہند ہے۔

، علی نے کہا کہ میں نے حسن کواس کی خبر ڈی انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی (معقول) بات نہیں کہی۔اگر ابیا ہوتا جوانہوں نے کہا تو اصحاب رسول اکرم علیاتے نہ (نفل) حج کرتے اور ندعمر ہ کرتے۔

ابو یونس الزی ہے مروی ہے کہ میں مجدیدینہ میں داخل ہوا تو وہاں سعید تنبا بیٹھے تھے پوچھا کہ کیر حال ہے انہوں نے کہا کہان کے پاس کسی کو بیٹھنے کی اجازت نبیس ہے۔

بیت المال سے عطا لینے سے افکار .....عران ہے مروی ہے کہ بیت المال میں سعید بن میت کے انتہاں ہیں سعید بن میت کے انتہاں ہزار درہم باتی تے انہیں بلایا جاتا وہ افکار کرتے اور کہتے تھے کہ جھے ان کی ضرورت نہیں جب تک النہ تعالی میرے اور بی مروان کے درمیان فیصلہ نہ کروے ۔ علی بن زیدے مروی ہے کہ سعید بن مسیب ہے کہا گیا کہ تجائے کا کیا صال ہے کہ نہ تو وہ آپ کے ساتھ بدی کرتا ہے اور نہ آپ کو چھٹرتا ہے اور نہ آپ کو اف بہت وہا کہ انہوں نے کہا کہا تھا ہے مراک کے کہ وہ ایک روز اپنے والد کے ساتھ مجد میں آیا نماز پڑھی نہ وہ اس کے کہ وہ ایک روز اپنے والد کے ساتھ مجد میں آیا نماز پڑھی نہ وہ اس کے کہا کہ ان کہا کہا کہ کہا کہ ان کے کہا کہ ان کے کہا کہا تھا۔ میں نے ایک منی مجرسنگ ریز ہے کے کراسے مارا۔ راوی کا گمان ہے کہ جائے ہے کہا کہ اس کے بعد میں بیٹ نماز اچھی پڑھتا تھا۔

عبدالملک بن مرواوا بن مسیقب .....عران بن عبدالله بن ظله بن خلافت الخزائ ہے مروی ہے کہ عبدالملک بن مروان نے جج کیا مہینہ یا تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوکرا کی شخص کو معید بن مسیت کے پاک بحیجا تھا کہ انہیں بلائے اور انہیں حرکت شددے۔قاصدان کے پاس آیا اور کہا کہ امیرالمؤمنین دروازے پر کھڑے ہیں اور آپ ہے جاور نہ مجھے ہیں۔انہوں نے کہا کہ نہ امیرالمؤمنین کو جھے ہے کوئی حاجت ہے اور نہ مجھے

امیرالمؤمنین ہے کوئی حاجت ہے ان کی جو جھے سے حاجت ہوہ بوری ہونے والی نہیں ہے۔

قاصدوا پس گیا اور خبر دی تواس نے کہا کہ ان کے پاس پھر جاؤاور جا کر کہو کہ میں ضرف آپ سے بات کر ناچا ہتا ہوں۔ انہیں حرکت نہ ویناوہ ان کے پاس آیا اور کہا کہ امیر المؤمنین کی بات مانچے معید نے ان سے وہی کہا جو پہلے کہا تھا اس برقاصد نے ان سے کہا کہ اگر امیر المؤمنین نے آپ کے بارے میں مجھے تھم نہ دیا ہوتا تو ہیں آپ کا سر لئے بغیر نہیں جاتا۔ امیر المؤمنین آپ کے پاس بھیجے ہیں کہ وہ آپ سے بات کریں تو آپ اس تم کی گفتگو کرتے ہیں۔

سعید نے کہا کہ اگر وہ اس کے سوا بچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تمہارے لئے ہے ( پینی میری طرف ہے تمہارے لئے بھلائی کریں ) اگر وہ اس کے سوا بچھ کرنا چاہتے ہی تو جس اپنی گرہ نہ کھولوں گا ( قاعدہ تھ کہ کمر وزانوں کے درمیان رو مال لیبٹ کر ہاند ہے لیتے تھے کہ اس سے جیٹھنے جس سہارا ملتا تھا اس کو گرہ کھولنا کہتے ہیں ) جب تک کہ انہیں جو فیصلہ کرنا ہے وہ نہ کرلیں۔قاصداس کے پاس آیا اور آگاہ کیااس نے کب کہ ابوجمہ پرالقد کی رحمت ہوانہوں نے بھن سختی کی وجہ ہے انگار کیا۔

ولرید بن عبدالملک خلیفہ بنا تو مدینہ آیا مسیقی ... ... عمروبن عاصم نے اپنی حدیث میں ای سند ہے کہا کہ جب ولید بن عبدالملک خلیفہ بنا تو مدینہ آیا مسجد میں ایک شخ کو دیکھا کہ لوگ ان کے پاس جمع بیں بو چھا کہ بیرکون بیں لوگوں نے کہ کہ سعید بن مسیق بیں جب وہ بیڑے گی تو آنہیں بنایا قاصدان کے پاس آیا اور کہا کہ امیرالمؤمنین کا تھم مانے انہوں نے کہ کہ شایدتم نے میرانام لینے بیل منطی کی یا شایدانہوں نے تمہیں میر ےعلاوہ کسی کے پاس بھیجا ہو قاصد واپس آیا ساورائے خبر دی تو وہ ناراض ہوا اور ان کے ساتھ بدی کا ارادہ کیا اس زمانے میں بچھ لوگ باقی تھا س کے پاس آیا ساور آپ کے والد کے لوگ باقی تھا س کے پاس آیا ساور آپ کے والد کے دوست بیں آپ سے کہا کہ بادشاہ نے یہ خواہش نہیں کی کہ وہ اس کے پاس آئیں ۔لوگ اے برابر کہتے رہ بہال تک کہ وہ باز آیا۔

میمون بن مہران ہے مروی ہے کہ عبدالملک بن مردان مدیخ آیادہ پہر کی نیند پوری کی اور جب بیدار ہوا تو ور بان ہے کہا کہ دیکھومسجد میں اہل مدینہ میں سے کوئی جھے ہے بات کرنے والا ہے وہ کیا اتفاق سے سعید بن میتب اپنے حلقے میں تھے۔وہ ایسے مقام پر کھڑ اہوا جہال سے سعیدا ہے دیکھتے ہے اس نے آ نکھاور انگی سے ان کی طرف اشارہ کیا بھر والیس آیا گر سعید نے حرکت نہیں کی اور نہ اس کے پیچھے روانہ ہوئے اس نے کہا کہ جھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ میر ااشارہ بجھے گئے۔

ائن مسيتب كا ولميد بن عبد الملك سے ملاقات سے انكار ..... دربان ان كے قريب آيا اور دوبارہ اشارہ كيا اور كيا اور كيا آپ ديكھے نہيں كہ بيں آپ كی طرف اشارہ كرتا ہوں انہوں نے كہا كہ تہميں كيا ہے اس نے كہا كہ امير المؤمنين بيدار ہوئے اور مجھ ہے كہا كہ جن مجد جن و يھوں كہ و فى مجھ ہے بات كرنے والا ہے آپ امير المؤمنين كا تكم ما نجے ۔ يو چھا كہ كيا اس نے تہميں ميرے ياس بيجا ہے؟ اس نے كہا كہ نبيں البتہ يہ كہا كہ جا واور

دیکھوکہ الل مدینہ سے کوئی ہم سے بات کرنے والا ہے؟ میں نے آپ سے زیادہ خوش ہیت کسی کوئیں دیکھا سعید نے کہا کہ جہ وَاورا سے خبر ووکہ میں اس سے بات کرنے والوں میں نے بیس ہوں۔

وربان یہ کہتا ہوا گیا کہ بچھے تو یہ بڑھا پاگل معلوم ہوتا ہے۔ عبدالملک کے پاس آیا اوراس ہے کہا کہ بیں نے مسجد میں ایک بڈھے کے علاوہ کی کونہ بایا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا گروہ کھڑ انہیں ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ امیرالمؤمنین نے بچھ سے کہا ہے کہ دیکھو مسجد میں تھہیں کوئی بچھ سے بات کرنے والانظر آتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں امیرالمؤمنین نے بات کرنے والوں میں سے نہیں ہول۔ اور بچھ سے کہا کہ امیرالمؤمنین کوخبر دو کہ عبدالملک کے میں امیرالمؤمنین سے بات کرنے والوں میں سے نہیں ہول۔ اور بچھ سے کہا کہ امیرالمؤمنین کوخبر دو کہ عبدالملک سے کہا کہ وہ سعید بن مسینب ہیں لہذا انہیں جھوڑ دو۔

این مسیقی کی بنی امید کے بارے میں رائے ..... انی بکر بن عبدالندے مردی ہے کے معید بن المسیب سے جب بنی امید کے بارے میں دریافت کیا جاتا تو وہ کہتے تھے کہ میں ان کے بارے میں وہی کہتا ہوں جو جمعے سے جب بنی امید کے بارے میں دریافت کیا جاتا تو وہ کہتے تھے کہ میں ان کے بارے میں وہی کہتا ہوں جو جمعے سے میرے رب نے کہلوایا ہے کہ (اے ہمارے پروردگار ہماری اور ہمارے بھائیوں کی مغفرت کر) یہاں تک کہدہ آیت پوری کرتے تھے۔

ا ہن مسیلب کا نمما زیسے عشق … عثان بن قیم ہے مردی ہے کہ بیں نے سعید بن مسیلب کو کہتے سا کہ تمیں سال ہے میں نے اپنے متعلقین میں اذان نبیس کی ( لیٹنی آذان کے فتت مسجد میں ہوتے ہتھے )۔ سعید بن مسیلب سے مردی ہے کہ جالیس سال سے ان کی نماز فوت نبیس ہوئی ندانہوں نے لوگوں کی گدیاں دیکھیں ( بیٹنی ہمیشہ صف اول میں جگہ لی ) عمران نے کہا کہ باوجوداس کے سعید بکثرت ہازار آمدورفت کرتے ہتھے۔

سعید بن مینب سے مروی ہے کہ چالیس مال سے نماز سے واپس ہوتے لوگوں سے نہیں ملا۔ ابن شہب نے سعید بن مینب سے روایت کی کہ بیں نے سعید بن مینب سے کہا کہ اگر آپ صحرامیں رہتے تو خوب ہوتا۔ میں نے ان سے صحرا کا اس کی زندگی اور اس کی تاریکی کا ذکر کیا سعیدنے کہا کہ تاریکی ہونے پر کیسے کز ارو ہوگا۔

۔ معید بن میتب ہے مروی ہے کہ بیرے مکان کے بعد جھے مدینے میں سی مکان نے راستہ نہ بھلایا موائے اس کے کہ میں اپنی بنی کے مکان پر بھی بھی آجا تا ہوں اور اے سلام کرتا ہوں۔

میمون بن مبران سے مروی ہے کہ بھے معلوم ہوا کہ سعید بن میتاب کی عمر کے چالیس سال اس طرح گزر گئے کہ جب سجد میں آتے تو اپنے متعلقین کو اس طرح پائے کہ وہ لوگ نماز ادا کر کے مبحد سے بابران کا استقبال کرتے۔

ا بن مسیتب کی تنہا گی .... بشر بن عاسم ہے مردی ہے کہ میں نے سعید بن مسیب ہے کہا کہ میرے بچا آپ نکل کرا پی توم کے ساتھ انہیں کھاتے (یعنی لطف معاشرت نہیں اٹھاتے )انہوں نے کہا کہ اے میرے بہتے اس سے امتد کی پناہ کہ میں بچہیں یا بانچ نمازیں ترک کروں حالا نکہ میں نے کعب کو کہتے سنا ہے کہ مجھے یہ بہند ہے کہ یہ دودھ ال طرب پی بن جائے کہ قریش ان گھانیوں میں اونؤں کی دموں کے پیچھے جانمیں شیطان تنہا کے ساتھ ہے اور دودو سے بہت دور ہے (لینی جماعت اگر چہ پہندیدہ ہے گرمیرے لئے عزات بی مناسب ہے)۔ سعید بن مسیت ہے مردی ہے کہ ان کی آئیمیں دکھنے لکیس لوگوں نے کہا کہ اے ابو محمد اگر آپ وادی تفیق

سید بن سید بن میب سے مرون ہے تان ن اسل وسے ہیں و وقت ہیں تدائے ہو اول ہے اور اس کے اور اس کا است اور وہ اور اس چیے جاتے اور وہاں سبزے کو دیکھتے تو اس مرض میں کی محسوں کرتے ۔ انہوں نے کہا کہ رات کو اور اس کو جو حواوث آتے ہیں ان سے بیجنے کی کیاصورت ہے۔

ابو حازم نے مروی ہے کہ بیل نے سعید بن مسینب کو کہتے سنا کہ بیل نے لیابی حرو (یزبید کی کشکرکشی کے زمانے میں) اپنے آپ کوال حالت میں ویکھا کہ مجد میں مخلوق خدامیں ہے سوائے میر ہے کوئی نہ تھا۔اہل شام گروہ سروہ ہوکر داخل ہوتے اور کہتے کہ اس پاگل بذھے کودیکھوکسی نماز کا وفت نہیں آتا کہ (نبی کریم ہوئے ہوں ) میں آزان کی آزان کی آزان کی آزان کی آزان کی آزان کی آزان کی آزان کی آزان کی آزان کی آزان کی آزان کی آزان کی آزان کی معربی آگے بڑھتا اورا قامت کہ کرنی زیڑھ بین۔حال نکہ مسجد میں میر ہے مداوہ کوئی نہ ہوتا۔

ایا م حرہ میں مسجد نبوی میں قیام ..... طلی بن محمد بن سعید نے اپ والد ہے روایت کی ہے کہ ایا م حرہ میں سعید بن میتب مبد میں سعید بن میتب مبد میں سخے نہ انہوں نے بزید کی بیعت کی اور نہ ان کے بیٹے کی ان لوگوں کے ساتھ جمد بھی پڑھتے اور نماز عید ہی کے لئے بھی جہتے ہی مجد بھی میں شخے اور زات کے علاوہ اس ہے نہ نکلتے ہتے انہوں نے کب کہ جب نماز کا وقت آتا تھ تو میں لوگوں کے محفوظ ہونے تک قبر نمی کریم علاوہ اس ہے نہ نکلتے ہتے انہوں نے کب کہ جب نماز کا وقت آتا تھ تو میں لوگوں کے محفوظ ہونے تک قبر نمی کریم علاوہ اس ہے نہ زان کی آ واز سنتا تھا۔ جماعت کی خبر مجھے معلوم نہیں ۔ ابن حر ملہ ہے مروی ہے کہ میں نے برومولائے ابن المسیب سے کہ کہ ابن المسیب کی نماز اپ کھر میں کیا تھی مسجد میں ان کی نماز کوتو ہم جانے ہیں۔ انہوں نے کہ کہ ابن المسیب کی نماز اپ کھر میں کیا تھی مسجد میں ان کی نماز کوتو ہم جانے ہیں۔ انہوں نے کہ کہ ابن المسیب کے دھی والس کے کہ صور والقرآن ن ڈی الذکر پڑھتے۔

چنگر معمولات · · · · عطاء سمروی ہے کے سعید بن میں جمعہ کے دن محید میں داخل ہوتے تو جب تک وہ نماز ہے فارغ نہ و لیس اور امام واپس نہ ہولے کوئی بات نہیں کرتے تھے اس کے بعد چندر کعتیں پڑھتے تھے۔ پھر جینے والوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان ہے مسائل ہو جھے جائے تھے۔

یزید بن حازم سے مروی ہے کہ سعید بن مسینب پے رپے روز ہ رکھتے تھے۔ جب سور ج غروب غروب ہو جاتا توان کے لئے گھرے پانی لایا جاتا اے وہ پہتے تھے۔

عاصم بن العباس الاسدى ہے مروى ہے كہ سعيد بن ميتب (اللّدكو) يا دولاتے تھے اور اللّٰد كاخوف دلاتے تھے۔ تھے۔

عاصم بن العباس ہے مروی ہے کہ میں نے ابن المسیب کورات کے قت اپنی سواری پرقر آن پڑھتے سنا وہ بہت پڑھتے تتھے۔

ع سم سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن میتب کو (نماز میں ) بسم الله السو حمن الموحیم بلندآ واز سے پڑھتے سنا۔

عادات وخصائل .....عامم سے مروی ہے کہ سعید بن میتب شعر سنمالیند کرتے تھے اور خودا ہے نہیں پڑھتے تھے عاصم سے مروی ہے کہ سعید کودیکھا کہ اپنے ناخن نہ بڑھنے دیتے تھے۔ بی نے سعید کودیکھا کہ اپنے ناخن نہ بڑھنے دیتے تھے۔ بی نے سعید کودیکھا کہ دوا بی مونچھیں اس طرح کتر واتے تھے جومنڈ انے کے مشابھی ۔ بیس نے انہیں ویکھا کہ جونھی ان سے ماتا اس سے مصافی کرتے ۔ بیس نے ویکھا کہ بہت ہنے کو تا پہند کرتے تھے۔ جب پیشا ب کرتے تو وضو کرتے تو اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کرتے تھے۔

سعید بن میتب سے مروی ہے کہ وہ انبیاء کے نام پراپی اولا دکانام رکھنانا پند کرتے تھے۔ علی بن زید سے مروی ہے کہ سعید بن میتب اپنے کجاوے میں نفل نماز پڑھتے تھے۔

ا بن مسینٹ کی جا در سب علی بن زیدے مردی ہے کے سعید بن مسینب (زار کے اندر )خرتی باندھتے تھے۔ عمران سے مردی ہے کہ بیں گن بیں سکنا کے سعید بن مسینب کے جسم پر کتنے ہرات کے کرتے دیکھے۔ دہ بہی سفید قیمتی جا دریں استعال کرتے تھے۔ عیدین جس عیدالفطر دعیدالفطر معیدالفطری بیں ان کی حرارت آ جاتی۔ عمران بن عبداللہ انحز وی سے مردی ہے کے سعید بن مسینب کسی سے جھڑ انہیں کرتے تھے اگر کوئی انسان ان کی جا در

قنادہ سے مروی ہے کہ معید بن مسینب سے کپڑے پر نماز پڑھنے کے بارے بیں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بدعت ہے۔

ماضی دا نت سے اجتناب ..... نئیمہ جاریہ سیدے مردی ہے کہ سعیدا پی بٹی کو (بنات العاج) ہاتھ دانت کی گزیوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ البتہ ڈھول کی اجازت دیتے تھے۔

قادہ ہے مروی ہے کہ جب سعید بن مستب کو پکارا گیا تو انہوں نے جواب دیا پھر پکارا تو پھر جواب دیا سہ بار پکارا تو انہوں نے قاصد کو کنگریاں ماریں۔

سعید بن مسینب سے مروی ہے کہ آگرفتمیں ندا ٹھانی پڑی تو جھے کپڑے کی تجارت سے زیادہ کوئی تجارت پسندنہیں۔

عیب بوشی کی مدایت .....عبدالرمن بن حرملہ ہے مروی ہے کہ انہوں نے سعید بن میتب سے بوجھا کہ میں نے ایک فخص کو نشے میں پایا کیا اس کے متعلق آپ کی رائے میں مجھے بیٹ خوائش ہے کہ سلطان تک اس کی شکایت بہنچا دیں۔ سعید نے انہیں جواب دیا کہ اگرتم اسے اپنی چا در میں چھیا سکو تو چھیاؤ۔

عمران بن عبداللہ بن طلح الخزاعی ہے مردی ہے کہ رمضان میں میر نبوی علیہ السلام میں شربت لایا جاتا کوئی شخص بے خواہش نبیس کرتا تھا کہ دوسعید بن مسیب کے پائی شربت لائے اور دہ اسے بیکس اگران کے مکان سے شربت لایا جاتا تو دہ نبیس بیتے تھے۔ شربت لایا جاتا تو دہ اسے پی لیتے اور اگران کے مکان سے بھی بیس لایا جاتا تو دہ نبیس بیتے تھے۔

سعید بن مینب ہے مروی ہے کہ ان ہے ورم کے خرد کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ فساد فی الارض (زمین کے اندر فساد ہے)۔ ز ہری نے سعید بن میتب سے روایت کی کہ وہ چا در لپیٹ کرنماز پڑھتے تھے۔ جب بجدے کا ارادہ کرتے ہواس کی گر وہ کو سے اس کے ساتھ میں میتب سے روایت کی کہ وہ چا در لپیٹ لیتے۔

عباوت كالصلى مقہوم ..... مالك بن انس مردى بكر بردمولائ ابن ن المسيب في سعيد بن مينا وي المسيب في سعيد بن مينا وي الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين وي مينا سعيد في كها كدوه لوگ كيا كرتے ہيں برد في كها كدان ہيں ايك آ دى ظهر بڑھ ليما ب بيم عصر تك اپنے دونوں پاؤں سيد ھے كئے نماز بڑھ تا رہتا ہے .. سعيد في كہا كدان ہيں ايك آ دى ظهر بڑھ ليما ب بيم واشخ ہوك عبادت نيا بي صرف الله كے تم شن فوركر نا اور الله كي بوكى جوئى جوئى جوئى بولى بينا عبادت بينا عبادت بينا عبادت بينا عبادت ہے۔

یکیٰ بن سعیدے مروی ہے کے سعید بن مستب بہ کثر ت کہا کرتے تنے السابھ مسلم (اے اللہ محفوظ پمخفوظ رکھ ) یہ

این المسبیب کی عورت کے متعلق رائے ..... معید بن سینب ہے مروی ہے کہ میں ای سال کو پہنے گیا میں اس الکو پہنے کیا میں اس کی جیز خوفنا کے نہیں ان کی جینائی قریب قریب جاتی رہی تھی۔
عمران بن عبدانندہے مردی ہے کہ سعید بن مسبتب نے کہا کہ جھے عورتوں کے خوف ہے زیادہ اپنے نفس کے سرد نہ دوند

رکسی کا خوف نیس۔ پرکسی کا خوف نیس۔ انگری نیک ایک میں دیجہ و تا ہے میں شخصے میں کی خوبیش کے جب میں رہے تھی اس کی خوبیش کے ق

لا کوں نے کہا کہ اے ابو محمد نہ آب جیسا شخص مورتوں کی خواہش کرتا ہے اور نہ مورتیں اس کی خوہش کرتی میں۔انہوں نے کہا کہ وہ ایسا بی ہے جیسا کہ تم ہے کہتا ہوں حالا نکہ وہ بہت پوڑھے تھے آتھے وہ کھوں ہے پانی بہتا تھا اور مم نظر آتا تھا۔

عبدالله بن بزیدالبذلی سے مروی ہے کہ سعید بن مینب مدینہ منور ہیں بمیشہ روز ہ رکھتے تھے عیدیں اور ( ایا م تشریق ۱۳٬۱۱ ساء فی الحجہ) میں روز دہیں رکھتے تھے۔

سعید بن میتب سے مروی ہے کے میال کی کی وہ وہ مگریوں میں سے ایک تو مگری ہے۔

ابن مسيب كى بددعا كا اثر ... بلى بن زيد مروى بك جهد معيد بن مسيب في كرا كا ب قائد

(اونٹ کی تمیل پکڑ کر چینے والے) ہے کہو کہ وہ اس شخص کے چبرے اور جسم کودیکھے وہ گیا تو دیکھا کہ کالا آ دمی تھا واپس آیا تو کہا کہ میں نے ایک عبثی کا چبرہ دیکھا جس کا جسم سفید ہے۔ انہوں نے کہا کہاں شخص نے طلحہ وزبیر وعلی کے گروہ کوگالی دی میں نے منع کیا نہ مانا تو میں نے بدد عالی اور کہا کہا گر تو جھوٹا ہے تو خدا تیرامنہ کالاکرے۔ اس کے منہ پر ایک بچوڑ انگلا اور چبرہ کالا ہوگیا۔

سعید بن میتب سے مروی ہے کہ ان سے ورم کے خردے کے بارے میں بوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میہ زمین میں فساد ہے۔

قر آن مجید کے بارے میں احتیاط ..... کی بن سعیدے مردی ہے کہ ابن المسیب ہے آن مجید کی تغییر معلوم کی گئی تو سعیدنے کہا کہ میں قرآن میں اپی طرف سے پچھٹیں کہتا۔ مالک نے کہا کہ جھے قاسم ہے بھی ای طرح کی روایت بینچی ہے۔

ابن حرملہ کے مروی ہے کہ سعید بن مینب قیش کے ایک شخص سے ملے جن کے ہمراہ بارش کی رات میں چراغ تھا۔ انہوں نے ان کوسلام کیا اور کہا کہ اب ابوٹھ آپ نے کس طرح رات کی کہا کہ انحمد اللہ جب وہ خص اپنے مکان پہنچا تو اندر چلا گیا اور کہا کہ ہم آپ کے ہمراہ چراغ کی مان پہنچا تو اندر چلا گیا اور کہا کہ ہم آپ کے ہمراہ چراغ کی ضرورت ذیل جھے تمہارے نور زیادہ پہند ہے۔

قر آن مجید ومسجد کی تعظیم کے لئے ہدایت .....سعید بن سیب سے مردی ہے کہتم لوگ (معنف یعنی قرآن کو)مصحیف (جھوٹا ساقرآن)مجد کوسیجد (جھوٹی ہے میجد) ہرگز مت کہواس ی تعظیم کروجس کی اللہ نے تعظیم کی جس کی اللہ نے تعظیم کی وہ ہزرگ و ہرتر ہے۔

ابن حرملہ ہے مروی ہے کہ تج کے قریب نکلاتو ایک نشد والا پایا اے تھیٹتے ہوئے اپنے گھر لایا۔ سعید بن مینب ہے ملا اور کہا کہ اگر کوئی مختص کسی نشتے والے کو پائے تو کیا و واسے سلطان کے حوالے کر دے کہ و واس پر حد قائم کرے۔انہوں نے کہا کہ اگرتم اسے اپنی جا در میں چھیا سکوتو ایسا کرو۔

میں اپنے گھر میں وائیں آیا اس مخف کوآ فاقہ ہو گیا تھا جب اس نے جھے دیکھا تو جھے سے حیاصوں کی اس سے کہا کہ جہیں شرم نہیں آئی اگر کل ، شام تم گرفتار کر لئے جاتے تو تہیں ضرور حد نگائی جاتی اور تم لوگوں میں مثل مرد ہے ہوئے اور تم ہاری شہادت جائز نہیں ہوتی اس نے کہا کہ اللہ کی تم میں بھی اس کا اعاد و نہیں کروں گا ابن حرمانے کہا کہ اللہ کی تم میں بھی اس کا اعاد و نہیں کروں گا ابن حرمانے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اب تک اس کا حال اجھا ہے۔

معید بن مبتب سے مردی ہے کہ انہوں نے اپنی بٹی کا نکاح این جیتیج سے دو درہم (مبر) پر کیا۔

ا بن مسیّب کی بیٹی کا نکاح .....عمران بن عبداللہ المحزوی ہے مروی ہے کہ سعید بن مسیّب نے قریش کے ایک مسیّب نے قریش کے ایک نو جو ان ہے اپنی میں گی شادی کی شام ہوئی تو بیٹی ہے کہا کہ اپنے کیڑے یا ندھ لواور میرے ساتھ چلوانہوں نے کیڑے یا ندھ لئے بھر بیٹی کی شادی کی شام ہوئی تو جماز پڑھواور خود بھی پڑھی پھران کے شوہر کو بلا بھیجا اور ان بیٹی کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ دیا اور کہا کہ آنہیں لے جاؤوہ آئیس اپنے مکان لے گئے۔

ان کی والدہ نے دیکھاتو کہا کہ یہ کون ہیں انہوں نے کہا کہ میرے ہوی معید ہن مستب کی بنی جن کو انہوں نے کہا کہ میرے ہوی معید ہن مستب کی بنی جن کو انہوں نے میرے میرے دوائے کردیا والدہ نے کہا کہ میری صورت تم پر حرام ہا گرتم اس وفت تک ان کے پاس مجتے جب تک کہ میں ان کا بناؤ سنگار نہ کرلوں جو قریش کی عورتوں کا کیا جاتا ہے۔انہوں نے ان کوا بنی والدہ کے سپر دکر دیا ماں نے ان کا سنگار کردیا ہی مشو ہرنے ان سے ذفاف کیا۔

ا بن مسينب كا عما مداور جا ور .....عبيد بن نسطاس مردى بكه بس في معيد بن ميتب كوديكها كه سياه عمامه با ندھتے تقے اور اسے اپنے فيجھے چھوڑ ديتے تھے بي فے ان كے بدن پرته بند طيلهان (جوايك نہاس ب) اور دوموزے ديكھے۔

یں ہے ہوئے دیکھاان کے سر پرسفید محمہ بن ہلال سے سروی ہے کہ جس نے سعید بن میتب کو عمامہ با ندھے ہوئے دیکھاان کے سر پرسفید عمامے کے ساتھ ایک باریک ٹو ٹی تھی عمامے جس سرخ وھاریاں تھیں اور عمامے کواپینے بیچھے ایک بالشت لاکاتے تتے۔

۔۔ تشیم بن نسطاس ہے مروی ہے کہ جس نے سعید بن میں بنب پر سیاہ عمامہ دیکھا۔ عشیم سے مروی ہے کہ جس نے سعید بن میں بن کو دیکھا کہ عید الفطر دعید الشخی جس سیاہ عمامہ باند ہتے تھے اوراس پر سرخ چاوراوڑ ہے تنے۔

عثان بن عفان الخز ومی ہے مروی ہے کہ ہم نے سعید بن میڈب کے جسم پر سرخ چا دردیکھی۔ عبداللّٰہ بن پزید البذلی سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن میڈب کودیکھا کہ اکثر نماز میں اپنی جمند ڈھیلی کردیتے تنے ۔اوربعض مرتبدا سے ہائد ہے لیتے تنے۔

ا پن مسینٹ کا لیاس ..... فالد بن الیاس سے مردی ہے کہ بیس نے سعید بن مسینب کے جسم پرایک کرت دیکھا جوان کی آدمی پنڈلیوں تک اور آسٹین ان کی انگلیوں کے کناروں سے نگلی ہوئی تھیں ۔کرتے پرایک جا درتھی جو یا پنج گز (۵ ہاتھ ) اورا یک بالشت کی تھی۔

اساعبل بن عمران ہے مردی ہے کہ صعید بن مینب طیلمان لباس پہنتے ہتے جس کی گھنڈیاں رکیم کی تھیں۔
اساعبل ہے مردی ہے کہ جس نے سعید بن مینب کے جسم پرایک طیلمان دیکھا جس پررٹیم کی گھنڈیاں
تھیں۔ جس نے کہا کہ آپ کے وطیلمان کی گھنڈیاں تورٹیم کی جی انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو مضبوط پایا۔
محمد بن ہلال سے مردی ہے کہ جس نے سعید بن مینب کوسفید رنگ کے علاوہ اور کسی رنگ کا کپڑ اپہنے بیس

سعید بن مسلم سے مردی ہے کہ بی نے سعید بن میٹب کے جسم پر گیرور نگ کا کرنداور جاور دیکھی۔ سعید بن مسلم سے مروی ہے کہ بی سعید بن میٹب کود کھٹا تھا کہ پاجامہ پہنتے تھے بیں نے سعید کے بالوں میں بے دیکھے جن میں ووما نگ نکا لتے تھے۔

تعلیم بن نسطاس سے مروی ہے کہ جس نے سعید بن مسینب کودیکھا کہ عشاء کے دفت یا جا ہے اور جا در جس

آئے۔

اسحاق بن یخی ہے مری ہے کہ میں نے سعید بن میتب کواس طرح و یکھا کہ ان کے جسم پر دوریشم کی جا دریں گیرورنگ کی تھیں اورایک لالے کا کرتا جس کی آستیوں سے ان کے ہاتھ باہر سبتے تھے۔

عبادات وخصائل .....ابومعشرے مردی ہے کہ میں نے سعید بن مینب پرخز ( سوت رکیم ملاہوا کپر ۱) دیکھا۔

محمد بن بلال ہے مروی ہے کہ میں نے سعید بن میتب کودیکھا کہ ان کی آتھھوں کے درمیان ( ببیثانی پر )سجد ہے کانشان ندتھا۔

محمد بن ہلال سے مروی ہے کہ جس نے سعید بن مسیّب کود یکھا کہ وہ بہت زیادہ اپنی مونچیس نہیں کم وات تھے(ہاں)ا سے بہتر طریقے سے کتر واتے تھے۔

محمہ بن عمر سے مروی ہے کہ سعید بن میڈب خضاب نیس لگاتے تھے۔ محمہ بن ہلال سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن میڈب کودیکھا کہ اپنی ڈاڑھی ذردر نگتے تھے۔ ابوالفصن سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن میڈب کوسفید سراورڈاڑھی والا دیکھا ربیعہ بن عثمان سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن میڈب کودیکھا کہ ان پر بڑھا ہے کی تبدیلی نہیں تھی۔ ابوالمقدام ہشام بن زیاد سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن میڈب کودیکھا کہ جو تیاں پہنے : و نے نماز

برضق

۔ یکیٰ بن سعید ہے مروی ہے کہ عبدالقد بن ٹمرے جو کوئی ایس بات پوچھی باتی جوانبیں دشوار ہوتی تو وہ کہتے کہ سعید بن المسیب ہے پوچھو کیونکہ و**وصالحین کی محبت میں جنصتے ہ**یں۔

یکی بن سعید ہے مردی ہے کہ میں نے لوگوں کواس حالت میں پایا کہ کتا اوں ہے ڈرتے تھے اس زمانے میں ہم لکھتے تھے تو سعید کے علم ورائے ہے ہم بہت کچے لکھ لیتے۔

یخیٰ بن سعیدے مردی ہے کہ سعید بن متیب جب کسی مدرسہ پرگز ریے گزرت تھے تو بچوں کود کھے کر کہتے کہ ہمارے بعد بھی لوگ ہوں گے۔

ا بن مسیّب کا بیماری میں ادا کیگی نماز کا امیتمام ..... عبدالرمن بن حرملہ سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن مسیّب کوان کی بیماری کے زمانے میں ویکھا کہ جبتہ لیٹے نماز پڑھتے تھے اپنے سرسے سینے نکل اشارہ کرتے اور سرتک بچھنیں اٹھاتے تھے۔ سعیدنے کہا کہ جب مریض بیٹنے پر قادر نہ بوتو اشارہ کرے اور اپنے سرتک مجھ ندا تھائے۔

عبدالرحمٰن بن حرملہ ہے مروی ہے کہ میں سعید بن مستب کے پاس کیا جو سخت بیار تھے۔ چت لیٹ کر اشارہ سے ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے ۔ میں نے انہیں قر آن مجید کی سور ق والقمس وسی پڑھتے تھے۔ عبدالرحمٰن بن حرملہ ہے مروی ہے کہ میں ایک جنازہ میں سعید بن مستب کے ماتھ تھا ایک شخص نے کہا کہ اس کیلئے استغفار کروانہوں نے کہا کہ ان کارجز خوان کیا کہتا ہے جس نے تو اپنے متعلقین کومنع کر دیا ہے کہ میرے ساتھ ان کارجز خوان کیا کہتا ہے جس سے دی وفات ہوگئی۔ جھے وہی کافی ہے جو میں اپنے پر دردگار کے پاس لے جاؤل۔ جس نے اسے بھی منع کر دیا ہے کہ میرے ساتھ کو دوان نے کر جا کمیں کیونکہ آگر میں پاک ہوں تو جوالاند کے پاس ہے وہ میرے لئے ان کی خوشہو سے ذیاوہ پاکیزہ ہے۔
پاک ہوں تو جوالاند کے پاس ہے وہ میرے لئے ان کی خوشہو سے ذیاوہ پاکیزہ ہے۔
سعید بن مسیت سے (ایک دوسرے طریق ہے بھی) ای طرح مردی ہے۔

ا بن مسينب كى وصيت .....معيد بن مينب ہم وى ہے كہ جب ميرى و فات كا و قت آئے تو يم نے اپنے متعلقين كو تين با توں كى وميت كى ہے كہ مير ہم ساتھ رجز خواں نہ چلے نہ بمراہ آگ ہو،اور تجہيز و تحفين ميں جدى كى جائے۔ كيونكه الحري كى جائے۔ كيونكه الحري كى جائے۔ كيونكه الحري كى جائے۔ كيونكه الحري كارے پاس ہے الى جائے ہے مروى ہے كه ابن مينب نے مرض الموت ميں كہا كہ جب ميں مرجا وَں تو ميرى قبر برافعب نہ كرتا مجھے مرخ چا در پرافعانا اور نہ مير ہے ساتھ آگ لے كر چانا نہ كى كو اطلاع كرنا مجھے وہى كا فى ہے جو مير ہے يہ ورد گار كے پاس مجھے مہنجا دے اور ندان كار جز خوان مير ہے ماتھ ہو۔

ا بن مسيتب كے بستر كوفىلدرخ كر فے كاواقع .....عبدالرحن بن الحارث المحز دى ہے مروى ہے كہ سعيد بن مسيتب عليل ہوئے ۔ بيارى بہت بر ھ نى تو عبادت كے لئے نافع بن جبيرا ئے ال پر بيبوشى طارى ہوئى تو نافع بن جبير بن مطعم نے كہا كہ ان كابستر قبلے كى رخ كردد ۔ جب افاقہ ہوگيا تو كہا كہ جہيں كس نے تھم ديا كہ ميرا بستر قبلہ كی طرف بلت دو ۔ نافع بن جبير نے تمہيں تھم ديا نافع نے كہا كہ جى بال سعيد نے كہا كہ اگر ميں قبلہ والى ملت بر نہ بواتو مير ہے بستر كو بھير نامفيد نہ ہوگا۔

نافع بن جبیر بن مطعم سے مروی ہے کہ سعید بن مسینب کے پاس گیا جواہیے بستر پر لیٹے ہوئے تھے میں نے ان کے بیٹے سے کہا کہ ان کا بستر پلیٹ دواور انہیں قبلہ رخ کردو۔ سعید نے کہا کہ ایسانہ کرو میں اس پر پیدا ہوااس برمروں گااور انشاء اللہ اس براٹھ ایا جاؤں گا۔

پر بہت مغیر بن عبد الرحمٰن ہے مردی ہے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ سعید بن مسینب کے پاس سے ان پرغشی طاری تھی۔انہیں قبلہ رخ کردیا تھیا۔ جب افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میر ہے ساتھ یہ کس نے کیا کیا ہیں مردمسلم نہیں ہوں جہاں کہیں ہوں میرارخ انقد ہی کی طرف ہے۔

محمہ بن معید سے مروی ہے کہ سعید بن میں بنب و فات کے وفت بخت بیار ہو گئے تو انہیں قبلہ کی طرف پھیر دیا عمیا۔ جب افاقہ ہوا تو بو چھا کہ میر ایستز کس نے پلٹا؟ قوم خاموش دی۔انہوں نے کہا کہ یہ نعل نافع بن جبیر کا ہے کیا میں اسلام پڑئیں ہوں جہاں کہیں ہوں؟

اعلان کرنے سے ممانعت ، نرع بن عبدالرحمٰن ہے مردی ہے کہ حسر دوزسعید بن سینب کی دفات ہوئی میں ان کے پاس موجود تھا۔ کہتے تھے کہ اے ذرعہ میں تہمیں اپنے بیٹے محمد پر گواہ بنا تا ہوں کہ دہ کسی کومیر یا طلاع نہ کریں۔ مجھے وہی چار آ دمی کافی ہیں جو مجھے اٹھا کر رب تک لے جائمی اور نہ میرے ساتھ کوئی بلند آ واز ہے رونے نہ کریں۔ مجھے وہی چار آ دمی کافی ہیں جو مجھے اٹھا کر رب تک لے جائمی اور نہ میرے ساتھ کوئی بلند آ واز ہے رونے

والی ہوجومیرے بارے میں وہ (صفات ) بیان کرے جو مجھ میں تہیں ہیں۔

تر کہ ..... یکی بن سعید سے مروی ہے کہ جب سعید بن سیب کی وفات کا وفت آیا تو انہوں نے چند دینار چھوڑ ہے اور کہا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ بیٹی نے صرف اس لئے چھوڑ ہے ہیں کہ میں ان کے ذریعے اپنادین اور اپنا حسب ونسب محفوظ کروں۔

عبدائکیم بن عبداللہ بن افی فروہ ہے مروی ہے کہ سعیدین میتب کی وفات مدینہ منورہ ہیں ہو ہیں ولید بن عبد الملک کی خلافت کے زمانے میں ہوئی ۔وہ پچھتر سال کے تنے بھی سال سعید کی وفات ہوئی اس سال بھٹرت فقہانے انتقال کیا۔اس وجہ ہے اسے سنتہ الفقہا کہا جاتا ہے۔

لوگوں نے کہا کہ سعید بن مسیّب جامع ، نقتہ کثیر الحدیث ، میت بعنی مستقل مزاج یا قبل وثو تی نقیہ مامون بعنی جن پراعتماد نقا کہ جو پچیفر مائیں گے تیجے فر مائیں گے تقی ، عالی مرتبہ دبلند پاپینص تنھے۔

عبدالله بن مطبع .....ابن الاسود بن حارث بن تصله بن عبيد بن عبيد بن عوج بن عدى بن كعب ان كى والده ام بشام آمند بنت الى نخيارتفيس \_ الى الخيار كا تام عبدياليل بن عبد مناف بن عامر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث تعا۔

اولا وکی تفصیل .....عبدالله بن طبع کے ہاں اسحاق پیدا ہوئے جن کا کوئی پسماندہ ندتھا۔اور بعقوب دونوں کی والدہ ربطہ بنت عبدالله بن عبدالله بن المغیر وابن عبدالله بن عمر بن مخزوم تھیں۔ محمد وعمران ان کی والدہ ام عبدالملک بنت عبدالله بن خالد بن اسیدا بن الجیص بن امیتھیں۔ ابراہیم وہریہ کی والدہ ام ولہ تھیں۔

اساعيل وزكرياكي والدوام ولدتفيس

فاطمدك والدوام الحكيم بنت عبداللد بن عبدالرحن بن زيد بن الخطاب تميل-

امسمه وام ہشام ان کی والدہ دختر خراش بن امیہ بن ربیعہ بن الفضل بن منقذ ابن عفیف بن کلیب بن حیشیہ بن خذا پینیں ۔

سبیر این مطبع .....عبدالله بن مطبع رسول اکرم علی کے دور میں پیدا ہوئے سقیا ،اور ابواء کے درمیان ان کی زمینیں اور ایک کنواں تھا جو بئیر ابن مطبع کے نام ہے مشہور تھا لوگ وہاں اتر تے تھے۔

بیعت نہ کرنے والے کے بارے میں روایت سسامیہ بن محد بن عبداللہ بن مطبع ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن مطبع نے فتنہ پزید بن معاویہ کے زمانے میں مدینہ سے بھاگنے کا ارادہ کیا۔عبداللہ بن عمر نے سنا تو ان کی جانب نظے ان کے پاس آئے اور کہا کہ اے میرے چھا کے بیٹے کہاں کا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کوا طاعت کا عبد بھی نہ دوں گا۔انہوں نے کہا کہاے میرے چیائے بٹیماییا نہ کرنا کیونکہ میں شاید ہوں کہ رسول الله علي كوفر ماتے سناكه جوشف اس حالت برمرجائے كه بیعت ندكی بوتو وہ جاہلیت كى موت مرے گا۔

کٹویں کا میٹھا ہوٹا .....الی مون ہے مردی ہے کہ جب حسین بن علی مکہ مرمد کا ارادہ کر کے مدینہ سے نظارتو ا بن مطیع برگزرے وہ اپنا کنواں کھو در ہے تھے۔انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فعدا ہوں آپ کہاں قصد کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ مکہ کا ارادہ ہے۔ مزید بیان کہ دہاں جوان کے شیعہ ہیں انہوں نے لکھا ہے (اور بلایا ہے) ابن مطبع نے کہا کدمیرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ اپن زات ہے ہمیں مستقید کیجئے اور ان لوگوں کے یاس نہ جا ہے۔ حسین نے انکار کیا لیکن این مطبع نے کہا کہ بیس نے ریکوال کھودا آج ہی دن ہے کہ ڈول میں مجھ یانی فكلے كا \_اگراس ميں ہمارے لئے اللہ سے بركت كى دعا كردية (تو بہتر ہوتا) انہوں نے كہا كداس كا پائي لا ؤ۔ ڈول میں اس کا یا ٹی لا یا گیا۔ انہوں نے اس سے کلی کی اورا سے کنویں میں ڈال دیا۔ وہ میٹھا ہو گیا۔اور بہت پانی

حسین کوا سیے تخت بر بٹھا نا .....عبداللہ نے اپنے والدے روایت کی کے سین بن بل ابن مطبع کے پاس ے گزرے۔وہ اینے کنویں پر تنے جس کوانہوں نے کھودا تھا۔حسین اپنی سواری ہے اترے تو ابن مطبع نے اٹھالیا اور ا ہے تخت پر ہٹھا دیا۔ پھر کہا کہ بمیرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ اپنے آپ کو جمیں لوگوں میں رکھنے ۔ کیونکہ الند کی تنم اگر وہ لوگ آپ کونل کردیں گے توبیقو م ہم لوگوں کوضر ورغازم بنا لے گی ۔

مِرْ بِدِ كَالشَّكُرُشِّي كُرِيًّا .....اساعبل بن ابراجيم بن عبدالرحنْ بن عبدالله بن ابى ربيد في اليه والد سے روایت کی کدایا م حرویس جب بزید بن معاوید نے ارادہ کرلیا کدمدینہ پرلشکرشی کرے گاتو عبدالقد بن جعفر بن الی طالب نے اس سے ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کی اوراے ان لوگوں پر نرم کیا اور کہا کہ تو ان لوگوں کے سبب سے این آب ای مل کرلے گا۔

یزیدنے کہا کہ میں پہلانشکر بھیجوں گا اور تھم دول گا کہ وہ مدینہ سے گزرتے ہوئے ابن الزبیر کی جانب جائیں کیونکہ انہوں نے جادے لئے جنگ قائم کی ہے۔الل تشکر مدینہ منورہ کوراستہ بنا تعی محرابل مدینہ سے قال نہ کریں ،اگراہل مدینہ فریانبرداری کا اقرار کرلیں تو آئیبں جھوڑ دیں اوراین الزبیر کی طرف بڑھ جا تھیں اوراگر وہ لوگ اقرارے انکار کریں توان ہے تمال کریں۔

عبدالله بن جعفرنے کہا کہ پس اے بہت بڑی مخجائش سمجھااور قریش کے ان تینوں حضرات عبداللہ بن مطبع وابراہیم بن تعیم انتحام دعبدالرحمٰن بن عیداللہ ابن رہید کو کہ الل مدیبتہ نے اپنا معاملہ ان کے سپروکر دیا تھا لکھ کران لوگوں کواس واقعہ کی خبر دئی اور کہا کہ جو گزرے اس کا استقبال کرو۔ سلامت وامن غنیمت جانو اور اس کے لشکر کا مقا بله نه کرو بلکه اپنے پاسے گزر جانے دو تینوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ ووائٹکر بھی ہمارے پاس وافل نه ہونے یائے گا۔ سعید بن ابی ہند ہے مروی ہے کہ اہل مدینہ نے ایا م حروی اپنامعا ملہ عبداللہ بن مطبع کے سپر دکر دیا تھ و بی اس کے منتظم تھے۔

بے پایال شہرت ....اساعیل بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عبدالقد بن الی رسیعہ نے اپنے والدے روایت کی کہ قریش نے باہم رشک کیا کہ و واپنے میں ہے کسی کوامیر بنا کیں اس ز مانے میں عبداللہ بن مطبع وابراہیم بن تعیم و محر بن ابی جم وعبدالرحمٰن بن عبداللہ الی رسیعہ تھے کہ عمر میں بھی اور شرف میں بھی بے پایال شہرت رکھتے تھے۔

میں میں بن طلحہ سے روی ہے کہ میں نے عبداللہ بن مطبع سے کہا کہ یوم الحرو میں تم نے کیونکر نجات پائی صرائد تم الکر تا ہے کہ الکر وہ الوگ ایک مہینے تیا م کریں صرائد تم الکر تم میں ہے کہ الکر وہ الوگ ایک مہینے تیا م کریں ہے الکہ تم میں ہے کہ قبل نہ کر سکیں گے جب بھارے ساتھ جو کیا گیا وہ کیا حمیا۔ خدانے آئیس ہم پرغالب کر دیا اور وگ بی سے کسی فوتل نہ کر سکیں گے جب بھارے ساتھ جو کیا گیا وہ کیا حمیا۔ خدانے آئیس ہم پرغالب کر دیا اور وگ بی سے تو مجھے حارث بن بشام کا شعم یا دا یا۔

وه علمت انى ان اقاتل واحدا مجيم معوم بوسي كراكر بي تنباقال كياتو بي قال كرديا جاؤل گا اقتل و لا يضو وعددى امشهدر اور مير اموجود بوتامير \_ وتيمن و يخونت ان شبخيا كا -

ہوم المحرہ کے پچھا قوال ..... میں جیب گیا اور ائن زبیرے جالا میں کمل طور برتجب کرتا تھا کہ ابت زبیر سے بالا میں کمل طور برتجب کرتا تھا کہ ابت زبیر سے باس وہ لوٹ تمین مبینے تک کیوں نہیں بینچے حالا تکہ ان پر راستے بند کر دیئے تتے اور نجین نصب کر دی تھی ان کے متعاق ان لوگوں نے مختلف محل کئے بتھے۔ این زبیر کے ساتھ اس وقت خوارع کے ایک گروہ اور ایک دوسری مختلف مجاوت کے علاوہ کوئی دوسراد فاع کرنے والانہ تھا۔ یوم الحرہ میں بھارے ساتھ دو ہزار ا آ دمی دفاع کرنے والے تھے محرا ال شام کوایک دن سے زیادہ ندروک سکے۔

عیسی بن طبحہ کہتے تھے کہ عبد الملک بن مروان نے عبد اللہ بن مطبع کا ذکر کیا کہ یوم الحرہ میں مسلم بن عقبہ سے نیچ کر مکہ میں ابن زبیرے ل گئے بھر عراق بھا گے۔ حالانکہ ہرسمت انہوں نے ہم پر بہت زیادتی کی ہے۔ نیکن میں ابن زبیرے ل گئے بھر عراق بھا گے۔ حالانکہ ہرسمت انہوں نے ہم پر بہت زیادتی کی ہے۔ نیکن میں اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو میں کے دوم میں اپنے آپ کو میں کے دوم میں اپنے آپ کو میں کرتا ہے۔ ان لوگوں کے آپ کی میں اپنے آپ کو میں کرتا ہے۔ ان لوگوں کے آپ کی میں اپنے آپ کو میں کرتا ہے۔ ان لوگوں کے آپ کی میں اپنے آپ کو میں کرتا ہے۔ ان لوگوں کے آپ کی میں اپنے آپ کو میں کرتا ہے۔ ان لوگوں کے آپ کی میں اپنے آپ کو میں کرتا ہے۔ ان لوگوں کے آپ کی میں کرتا ہے۔ ان لوگوں کے آپ کو میں کرتا ہے۔ ان لوگوں کے آپ کو میں کرتا ہے۔ ان لوگوں کے آپ کو میں کرتا ہے۔ ان لوگوں کے آپ کرکیا کہ میں ان کرتا ہے۔ ان لوگوں کے آپ کی کرتا ہے۔ ان لوگوں کے آپ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے۔ ان لوگوں کے آپ کرتا ہے کہ کرتا ہے۔ ان لوگوں کے کرتا ہے کرتا ہے۔ ان لوگوں کے آپ کرتا ہے کہ کرتا ہے۔ ان لوگوں کے کرتا ہے کرتا ہے۔ ان لوگوں کے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے۔ ان لوگوں کے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے

بی قتل کروں گا۔

ابن زبیر کے افر امات سے عمر بن عبداللہ بن زبیرے مروی ہے کے عبداللہ بن مطبع عبداللہ بن زبیر کے تمام معاملات میں ان کے ساتھ تھے۔ جب سید ھے اور 10 ہے شروع ہو گیا تو اہل مکہ نے عبداللہ بن زبیر سے بیعت کر لیے داللہ بن مطبع اور عبداللہ بن صفوان اور حارث بن عبداللہ بن مطبع اور عبداللہ بن صفوان اور حارث بن عبداللہ بن الی ربیداور عبید بن عمیر تھے۔

تمام لوگ اورعبدالله بن مطبع كوكوف اور حارث بن عبدالله بن ابی ربید كو گورنر بصر و بنایا ـ

ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے روایت کی کے مختار نے ابن الی عبید ہے عراق کی جانب عبداللہ بن الزبیر ہے بغاوت کرنے پراصرارکیا۔ اس نے اسے اجازت وے دی۔ ابن الزبیر نے ابن مطبع کو فد آیا تو ابن مطبع کے پاس آمدور فت شروع کی اس نے ابن زبیر کی خیرخوا کی عبیان کی گر خفیہ طور پران کی برائی کے در بے ہوا۔ اور ابن المحفیہ کی جانب دعوت بیعت دی لوگوں کو ابن مطبع کے خلاف برا چیختہ کیا اور ایک بھاعت بنا کرروانہ ہوا۔ معاملہ اس تدر برو ہ کیا کہ اس کے نظر پر تملہ کردیا اور کو بلاک کیا اور ابن مطبع بھاگ گئے۔

ا بن مطیر ابن زبیر کے پاس ..... محربن یعقوب بن عتب خاب دالدے روایت کی کہونے پر مختار کی نیت خراب ہوگئی تو اس نے ایاس بن المعنار ب العجلی کو جوابن مطیع کے شحنہ تھے اس کی جانب بھیجا۔ انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا اور کل کولائے راہے میں شیعہ اور موالی ال محکے ان لوگوں نے اسے چھڑ الیا اور ایاس بن المصارب قتل کر و نے گئے اور ان کے ساتھی بھاگ محے۔

ابن مطیع نے راشد بن ایاس بن المضارب کوشحنہ بنایا مخار نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو صدید کی ایک جماعت کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو صدید کی ایک جماعت کے ساتھیوان کی طرف روانہ کیا اس نے انہیں قبل کر دیا اور راشد کا سرمخنار کے پاس لایا پھر جب عبداللہ بن مطیع نے دیکھا کہ تو انہوں نے اس شرط پراپٹی جانو مال پر امان طلب کی کہ وہ ابن زبیر کے پاس چلے جانمیں سے مختار نے انہیں بنا و دے دی وہ ابن زبیر کے پاس چلے ہے۔

ام بکر بنت المسورے مروی ہے کہ ابن مطبع امان لئے بغیر بھا مے مختار نے انہیں تلاش نہیں کیا اور کہا کہ میں تو ابن زبیر کا فرما نبر دار ہوں ابن مطبع کیوں جلے مجئے

عمر بن سعد کافل ..... ریاح بن سلم نے اپ والدے روایت کی کدابن مطیع نے عمر بن سعد بن انی و قاص سے کہا کرتم نے بعد ان اور رے کواپ بچا کے بیٹے کے تل پر اختیار کرلیا۔ عمر نے کہا کہ وہ ایے معاملات ہیں جن کا فیصلہ آسان ہے ہو چکا تھا۔ بیس نے جنگ ہے اپ بچا ہے بیٹے سے عذر کیا گرانہوں نے نہ ماننا تھا نہ مانا جب ابین مطبع نظے اور مختارے بھا می تو مختارا ہے ساتھیوں کو عمر بن سعد کے مکان پر لے گیا اور انہیں ان کے مکان پر تل کر ویا اور انہیں ان کے مکان پر تا کہ اور انہیں ان کے مکان پر تا کہ اور انہیں ان کے مکان پر تا کہ اور انہیں ان کے مکان پر اور انہیں ان کے مکان پر اور انہیں ان کے مکان پر اور انہیں ان کے مکان پر اور انہیں ان کے مکان پر اور انہیں ان کے مکان پر اور انہیں ان کے مکان پر اور انہیں ان کے مکان پر اور انہیں ان کے مکان پر اور انہیں ان کے مکان پر اور انہیں ان کے مکان پر انہوں کے بیٹے کو بھی بہت بر سے طریعے سے تمل کیا۔

ابن مطیع سے متعلق شکایات ....عبدالله بن الي فروه نے اپ والدے روايت کی که جب ابن مطیع

کوفہ سے نکلے تو ان کے پیچھے مختار نے عبداللہ بن زبیر کے تام خط بھیجا جس میں اس نے ابن مطبع کی شکایت کی انہیں بردل بنایا اور کہا کہ میں ابن زبیر کا قرمانیر دار بن کر کوف آیا یہاں عبداللہ بن مطبع کو بی معاویہ کے معاطع میں چشم پوشی کرنے والا پایا آپ کی بیعت کا بوجھا پی گردن پر لینے کے بعد مجھے اس کی مخبائش نہیں کہ میں انہیں اس حالت پر برقر اردکھتا وہ کوفہ سے حلے گئے اور میں اپنی جانب ہے آپ کی فرمانیر داری پر ہوں۔

ابن مطیع ابن زیر کے پاس آئے تو انہوں نے ان کواس کے ظلاف خبر دی کہ وہ ابن انحفیہ کی بیعت کی دعوت دیتا ہے مگر ابن زیر نے ان کی بات نہیں مائی اور مختار کو خط تکھا کہ بمرے پاس بکشر ہے تہار ہے خلاف بیہ بیان کیا گیا کہ میں نے مگر ابن زیر نے ان کی بات نہیں مائی اور مختار کو خط تکھا کہ بمرے ہائی بہتر ہے کہ ان کیا کہ تم اس سے بری ہوئیکن قلب کے لئے ضروری ہے کہ لوگ جو پھے کہیں وہ اس میں واقع ہو جائے تم نے جب اپنی بہترین رائے کی طرف رجوع کیا تو جم تم سے قبول کرتے جیں اور تمہاری تقعد این کرتے ہیں ابن زیر نے اے کوف م گور نرمقرر کردیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ اس کے بعد عبد اللہ بن مطبع کے میں عبد اللہ بن زبیر کے ساتھ مقیم رہے میہاں تک کہ ان کی وفات عبد اللہ بن زبیر کے قل سے پچھ پہلے ہوئی۔

عمید الرحمٰن بن مطبع بن ابن الاسود بن عارثه بن نصله بن عوف بن عبید بن عوت بن عدی بن کعب ان ک وارد ۱۵ م کلثوم بنت معاویه بن عروه بن سخر بن یعمر بن نفاشه بن عدی ابن الدیل بن بکرخیس -عبد الرحمٰن بن مطبع کے بال ہشام پیدا ہوئے جن کاعورتوں کے علاوہ کوئی پس ماندہ نہ تھا۔ اور محمد اکبرہ مطبع و عبد الملک ومحمد اصفران سب کی والدہ ام سلمہ بنت مسعود بن الاسود بن حارثه بن نصلہ تخیس -عبد الملک ومحمد اصفران بن مطبع کی کنیت ابوعبد الدُخقی -

ان کے بھائی سلیمان بن مطیع .... ابن الاسود بن حارث بن نصلہ بن عوف بن عبید بن عوبی بن عدی بن عدی بن عدی بن کعب ان کی والدہ ام بشام آمنہ بنت الی الخیار تھیں الی الخیار کا نام عبدیا لیل بن عبد من ف بن عامر بن عوف بن کعب بن عامر بن لیث تھا۔

اولاد سلیمان بن مطیع کے ہاں محمد بیدا ہوئے ان کی والدہ نی نصر میں سے تھیں

قل ... سليمان بن مطيع يوم الجمل مين قل بوك-

عمبدالرحمن بن سعید ..... این بر بوع بن عنکشه بن عامر بن مخز دم ان کی والده ام مبیدار وئی بنت عرکی بن عمر و بن قیس بن سوید بن عمر و بنی عدمش ہے تھیں۔ عمر و بن قیس بن سوید بن عمر و بنی عدمش ہے تھیں۔ عبدالرحمٰن بن سعید کے ہال عنمان بن ابو بکر وسعید وعمر بیدا ہوئے ان کی والدہ ربیعہ بنت یزید بن عبداللہ طبقات ابن سعد حصہ پنجم ابن عمر و بن حبیب بن عمّاب بن رماب بن عیس میں سے تھیں۔

مختضرا حوال .....عباس وخالدویجیٰ ان کی والده ام افکلم بنت بلعا بن نهیک بن معاویها بن الوحید بی عامر کی -

تھیں۔ عکرمدان کی والدوام الفضل بنت عکرمہ بن ربیعہ نی ہلال میں سے تھیں۔ محمد جوام ولد سے پیدا ہوئے تھے ام حکیم کی والدہ عا تکہ بنت سعد بن الأشی نزاعہ کے بی المصطلق میں سے تھے۔ تھے

عبدالرحمٰن كى كنيت ابونجم تقى وواه هي بعمر اى سال وقات بمو كى ۔ حدیث میں ثقہ بتھے۔

عمر و بن عثمان ۱۰۰۰۰۰ بن عفان بن الجالعاص بن امیه بن عبدتش بن عبد مناف بن قصی ان کی والد و ام عمر و بنت چندب بن عمر و تممه بن الحارث بن رفاعه بن سعد بن لغلبه بن لوئی ابن عامر بن غنم بن دیمان بن منهب بن دوس تند

ا و لا و .....عمر دبن عثمان ہے ہاں عثمان پیدا ہوئے جولا ولد مر کئے اور خالد دونوں کی دالدہ رملہ بنت معاویہ بن ابی

امیص. عبدالله اکبربن عمر وجوالمطرف تنے انکی والدہ حفصہ بنت عبدالله بن عمر بن خطاب تھیں۔ عثان اصغر بن عمر وان کی والدہ بنت عمارہ بن الحارث بن عوف بن الی حارثہ بن مرہ بن نشہہ بن غیظ بن مرہ

عمر بن عمر ومغيره ابو بكروعبدالله اصغراور وليدكى ام ولدس تقے۔ عائشہ وام سعیدا یک ام ولد ہے تھیں۔

عاصدور الميدريون المدسون ويد من دوايت كى بي تقد تضاوران كى احاديث بين -عمره نے اپنے والداوراسامہ بن زيد سے روايت كى بي تقد تضاوران كى احاديث بين -سعيد المقبر كى سے مردى ہے كہ ميں نے رسول اكرم الفظام كے جن فرزندان سحابہ كوسيا بى سے خضاب کرتے ویکھاان میں سے عمروبن عیان بن عفان میں سے <u>تھے۔</u>

عمر بن عثمان ٠٠٠٠٠ بن عفان بن ابي العاص بن اميه بن عبيش ان كي والدوام عمر و بنته جندب بن عمر و بن حمه بن الحارث بن رفاعه بن سعدع بن نثلبه بن لوئي بن عامر بن شنم بن د بمان بن منهب بن دوس تحيس -

مختضراحوال .....مربن عثان کے ہاں زید وعاصم ام ولدے پیدا ہوئے۔

عمرین عثان نے اسامہ بن زیدے روایت کی ہے۔ان ے زہری نے روایت کی ہے میند منورہ میں ان كامكان تفاقليل الحديث تهے۔ ا با ن بن عنمان بن عنمان بن الى العاص بن الميه بن الميه بن طبع تمسل ان كى والد والم عمر و بنت جند ب بن عمر و بن حمد بن الحارث بن رفاعه بن سعد بن تقليه بن لو كى بن عامرا بن غنم بن و بمان بن منهيب بن دوس تقييس -ابان بن عثمان كے بال سعيد بيدا ہوئے جن سے ان كى كشيت تحى ان كى والد ہ بنت عبد اللہ بن عامر بن مربخ بن ربيعہ بن حبيب بن عبد شمس تقيل -عمر ووعبد الرحمٰن وام سعيد صغرى ام ولد سے تھيں -

مد بیند منور و کا گورٹر بیٹ اسبجد بن عمر نے اپنے بعض اصحاب سے دوایت کی کہ یکی بن افکام بن الی الد ص بن امیہ عبد الملک بن مروان کی جانب ہے مدید منورہ کے گورٹر تنجان میں حمافت تھی مبد الملک کے بیاس بطور وفعہ کے عبد الملک کی بغیر اجازت مجے ہے بدالملک نے کہا گھم بیں میر بی اجازت کے بغیر میرے پاس کیا چیز الائی تم نے مدید برکس کو عامل بنایا انہوں نے کہا کہ ابان بن عثان بن عقان کو اس نے کہا کہ لامحالہ تم و ہاں واپس نہ ہو وعبد الملک بن مروان نے ابان بن عثان بن عقان کو مدینے پر برقر ارر کھاا ورانہیں ان کی تمل داری سے معمق مکھ دیا۔

وفات اور بعد میں آئے والے گورٹر ابان نے عبداللہ بن بخر مدَوتشا ، ہے معزوں کرد یا اور نوفل بن مساحق کوقاضی بنایا۔ ابان کی ولایت مدینے پرسات سال تک ربی اس میں دوسال انہوں نے او کول کو جج کرایا۔ انہیں کی ولایت کے زمانے میں جابر بن عبدالقداور محمد ابن الحنفید کی وفات ہوئی ۔ گورٹر کی حیثیت سے ال دونوں پرنماز پڑھی۔ اس کے بعد عبدالملک بن مروان نے ابان کومہ بینہ سے معزول کردیا اور ہشام بن اس عیل کواس کا گورٹر بنایا۔

برص كى بيارى ..... خارجه بن الحارث مدروى بكرابان كرس كى بيارى باته يرس جكدواغ تنص ات رقيق تنع چرے كرواغ نهيں رقيق تنع محمد بن عمر نے كباكدان ميں شعدت سے بسرو بن تعام

و یکر طاہری علامتیں .... بال بن الی سلم ہے مردی ہے کہ میں نے ابان بن عثال کی تکھوں کے درمیان تھوڑ اسا تحدے کا نشان و یکھا۔

۔ داؤد ہن سنان مولائے عمر بن تمیم انگنی ہے مروق ہے کہ میں نے ابان بن عثان کو دیکھا کہ داڑھی زرد تُکتے تھے۔

داؤد بن سنان سے مروی ہے کہ میں نے ابان بن عثمان کود یکھا کہ سراورڈ اڑھی مہندی سے زرور سکتے تھے

ا بیک اہم وظیفہ .... جائی بن فرافصہ نے ایک شخص سے روایت کی ہے کہ میں ابان بن عثان کے پاس کی ابان نے باس کی ابان بن عثان کے پاس کی ابان نے کہا کہ جس نے میں کے وقت لاالا فلہ العظیم سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لاحولہ و لاقوۃ الا با اللہ تو وواس روز ہر بلاے محفوظ رہے گا۔اس زیائے میں ابان جس روز میں اس میں بہتا، ہوااس روز میں نے ا

السيخبين كبانقاله

و فات مجمد بن عمر نے کہا کہ ابان اپنی و فات ہے ایک سال قبل فائج میں مبتلا ہوئے کہا جاتا ہے کہ ابا کو مدینہ مین فہ لج کی شدت کی وجہ ہے فائج ہواو فات مدینے میں ہزید بن عبد الملک کے زمانے میں ہوئی ابان نے اپنے والد ہے روایت کی ہے تقد تھے اور ان کی احادیث ہیں۔

سعید بن عثمان ۱۰۰۰ ابن عفان بن الجالعاص بن امیه بن عبر شمس ابن عبد مناف ان کی والده فاطمه کی والده استعید بن عبر شمس اوراساء کی والده اروئی بنت الجاجیس بن امیه بن عبر شمس تعیس را روی کی بنت الجاجیس بن امیه بن عبر شمس تعیس را روی کی والده رقیه بنت اسد بن عبد العزی بن تصی تعیس کی والده رقیه بنت اسد بن عبد العزی بن تصی تعیس رقیه کی والده رقیه بنت اسد بن عبد العزی بن تصی تعیس رقیه کی والده خالده بنت باشم بن عبد مناف بن تصی تعیس ر

اولا و ۔۔۔سعید بن عثان کے ہال محمد پیدا ہوئے ان کی والدہ رملہ بنت الی سفیان ابن جسب بن امیٹھیں۔وہ قلیل الحدیث تنھے۔

حمید بن عبد الرحمن .... ابن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زبره بن كلاب ان كی والده ام كلثوم بن عقبه بن الحراث بن عبد عن الحراد الم كلثوم بن عقبه بن المحمد بن المحمد بن عبد عمل المحمد بن عبد عمل المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد بند المحمد المحمد بند المحمد المحمد المحمد بند المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المح

حميد بن عبد الرحمن سن ابن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زمره بن كلاب ان كي والده ام كلثوم بنت عقيد بن الي معيط بن الي عمر و بن اميد بن عبد عمر مناف بن تصى تغير

ام کلثوم کی والده اردی بنت کریزین ربید بن صبیب بن عبدشس بن عبدمناف این تصی اوراروی کی والده ام حکیم البیدها ، بنت عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدابن تصی تعیس \_ام حکیم البیدها ، کی والده فاطمه بنت عمر و بن عائذ بن عمران بن مخزوم اور فاطمه کی والده مع قره بنت عبد بن عمران بن مخزوم تعیس مع قره کی والده تخر بنت عبد بن تیص بن کلاب اور خمرکی والده سلمی بنت عامره بن عمیره بن ود بیه بن الحارث بن فهرتھیں ۔

**اولا دکی تفصیل .....جید بن عبدالرحمٰن کے ہاں ابراہیم پیدا ہوئے جن کا کوئی پس مائدہ نہ تفاا ور مغیر ہ وحبانہ** کبری وام کلثوم ام تھیم ان سب کی والدہ جو پریدینت الی عمروین عدی بن علاج بن افی سلمہ التفتی تفیس جوان لوگوں کے حلیف تھے۔

عبدالله پیدا ہوئے ان کی والد وقریبہ بنت محمد بن عبداللہ بن الی امید بن المغیر وابن عبداللہ بن عمروان مخزوم تھیں۔ عبدالنداصغرد بلال وعونه وحكيمه صغرى وبركيدا يك ام ولد تحيس ـ

افطاری میں تاخیر ہے متعلق ایک روایت .....عبدالملک ایک ام ولدے تھے اور عبدالرحمٰن بن حميدد وسرى ام ولدے تھے۔

حمید بن عبدالرحمٰن بن عوف سے مروی ہے کہ میں نے رمضان میں عمروعثمان کودیکھا کہ دات کی تاریکی کو و یکھتے تومغرب کی نمازیڑھتے اس کے بعدافطار کرتے۔

حمیدین عبدالرحن ہے مروی ہے کہ عمروعتان رمضان میں مغرب کی نماز پڑھتے انہوں نے ''میں نے

تحربن عمرنے کہا کدان دونوں حدیثوں میں جمارے نز دیک مالک کی حدیث زیادہ تابت ہے۔ مید نے عمر کورند دیکھاندان سے چھے سنا شاید انہوں نے عثمان سے سنا ہواس کئے کدوہ ان کے مامول تھے و وان کے یاس ای طرح آتے جاتے جس طرح ان کے چھوٹے بڑے لڑ کے ان کے یاس آتے جاتے تھے۔انہوں نے سعید بن زید بن عمر و بن تقیل اور معاویہ بن الی سفیان اور ابو ہر میرہ اور نعمان ابن بشیر سے روایت کی ہے اور ان کی والده ام كلثوم بنت عقبه تعيس - ثقنه وعالم وكثير الحديث تنف \_

ا نتقال ..... جمید بن عبدالرحن کی وفات تبترسال کی عمر بین ۹۵ ه پید بین میں ہوئی۔

محمد ہن سعد نے کہا کہ میں نے کسی کو بیان کرتے سنا کدان کی وفات ہے وار میں ہو کی بیفلا وخطا ہے اور ممکن نہیں کداس طرح ہوندان کی عمر کے حساب سے اور ندان کی روایات کے حساب سے 10 ھزیادہ سے 1

**ا بوسلمه بن عبد الرحمن .... ابن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهره بن كلاب ابوسلمه بي عبدالله** اصغر بتصان كى والده تمامنر بنت الاصبغ بن عمرو بن تغلبه بن الحارث بن حصن بن مضم بن عدى بن خباب بن ببل تضاعد کی شاخ کلب میں سے تھیں وہ پہلی کلبی تھیں جن سے قرشی نے نکاح کیا۔

اولا د .....ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن کے ہاں سلمہ بیدا ہوئے جن ہے ان کی کنیت تھی اور تماضر پیدا ہو کیں ان دونوں کی والدہ ام دلد تھیں۔

خسن وحسين وابو بكر وعبد إلجيار وعبدالعزيز وناكله وسالمهان سب كي والده إم حسن بنت سعد بن الاصبغ بن عمرو بن تغلبه بن الخارث بن حصن بن مضم بن عدى بن خباب كلب قضاعه من سيخيس -

عبدالملك وام كلتوم صغرى كى والدهام ولدتيس-

ام كلتوم كبرى جن سے بشيرين مروان فے تكاح كيا اوران سے ان كے بال اولا د جوئى ام كلتوم كى والد وام عثان بنت عبدالله بن عوف تعيس\_ ام عبدالله وتما ضرصغری واساءان کی والده بریم. بنت عبدالرحمٰن بن عبدالله بن عوف بن عبد بن الحارث بن زبره تفیس \_

عمر بن الى سلمة جن كى والده كانام جميل تبيس بتايا كيا\_

لوگوں نے بیان کیا کہ سعید بن العاص بن سعید بن العاص بن امیہ جب بیٹی مرجہ معادیہ کے گورنر الی سفیان کی طرف سے قاضی مدید ہوکرآئے تو انہوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف کو مدینہ کا قامنی بنا یا سعید بن العاص معزول کردیا العاص معزول کردیا العاص معزول کردیا العاص معزول کردیا العاص معزول کردیا العاص معنول کردیا العاص معنول کردیا العام ہنا ہا۔

محمد بن عبدالله بن افی یعقوب سے مردی ہے کہ بشیر بن مردان کی امارت کے ذیائے میں ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن ہم لوگوں کے پاس بصر دآئے خوبصورت آ دمی ہتھے چہرہ کو یا ہر قلی دینا رتھا۔

صعنی ہے مروی ہے کونے میں ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ہمارے پاس آئے میرے اور ابو بردہ کے درمیان چلنے لگے تو ہم نے ان سے کہا کہتم نے اپنے شہر میں جن لوگول کوچھوڑ اان میں سب سے زیادہ فقید کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ جوشص تم دونوں کے درمیان ہے۔

یونس بن یوسف سے مروی ہے کہ ابوسلمہ نے مقام حرج میں ایک بلی خریدی حالانکہ احرام کی حالت میں مصلے میں مصلے میں متھے۔ بعد کواسے ذرج کرڈ الاسعید بن مسینب کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہ چھوٹے ہیں بڑے ان سے زیادہ فقیہ ہیں۔

خضاب لگانا ..... ابی اسلمه عروی ہے کہ وہ مہندی اور نیل کا خضاب اتنا کرتے تھے کہ قدیم رہتا تھا ( لیعنی بال سفیدنہیں ہونے ویتے تھے )۔

محربن بلال ہے مردی ہے کہ وہ ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن کو اپنے سر اور ڈاڑھی میں مہندی کا خضاب لگاتے کھھتے تتھے۔

۔ یہ ہے۔۔۔۔ ابراہیم بن سعد بن ابراہیم نے اپنے دالدے روایت کی کہ انہوں نے ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن کوسیا ہی ہے خضاب کرتے دیکھا۔

، معن بن میسی نے دوبارہ ای حدیث کوای سندہے بیان کیا کہ انہوں نے ابوسلمہ کود سے کا خضاب کرتے دیکھاان کا نام عبداللہ شخے۔

یکھاان کانام عبداللہ ہے۔ سعید بن ابراہیم سے مردی ہے کہ ابوسلہ و سے کا خضاب کرتے تھے۔ محمد بن عمروسے مردی ہے کہ انہوں نے ابوسلہ پر زردرنگ کے خز (سوت رکیم طے ہوئے کیڑے) کی یا دردیکھی۔

حضرت حسان کی شاعری کے متعلق ..... ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ میں نے حسان بن ثابت کو ابو ہریرہ کو کو اہ بناتے ہوئے سنا کہ کیاتم نے رسول اللہ علیہ کے کو ریر فر ماتے سنا کہ اے حسان رسول علیہ کوجواب دواے اللہ روح القدس سے ان کی تا کد کرا ہو ہر ریرہ نے کہا کہ ہاں۔

صدیت میں مرتبہ .... محد بن عمر نے کہا کہ ابوسلمہ نے اپنے والد (عبد الرحمٰن بن عوف) اور زید بن ثابت اور الی تمادة اور جابر بن عبد اللہ الی ہر بر واور ابن عمر اور عبد اللہ ابن عمر واور ابن عباس اور عاکشہ اور امسلمہ سے روایت کی ہے۔ ثقہ اور فقید و کیٹیر الحدیث نقے۔

و فات .... ابوسلم کی وفات بہتر سال کی عمر میں ولید بن عبد الملک کی فلافت کے دور سے وہیں ہوئی۔ بیان اوگوں کے تول سے زیادہ ٹابت ہے جو کہتے ہیں کہ ان کی وفات بہت اھیں ہوئی۔

مصعب بن عبد الرحمن ... ..ابن وف بن عبد وف بن عبد بن الحارث بن زبره كنبت ابوز راره حى ان كى والدوام حريث ببراك قيد يول مين سے اور قضاعه كے قبيلے مين سے تعين ۔

اولا دکی تفصیل .....مصعب بن عبدالرحمٰن کے ہاں زرارہ پیدا ہوئے جن سےان کی کنیت بھی اور عبدالرحمٰن ان دونوں کی والدہ لیلی بنت الاسود بن عوف ابن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن نر ہرو تھیں۔

مصعب بن مصعب ان کی والده ام ولد تخیس۔ ام الفضل ان کی والدہ ام سعید بنت المخارق بن عروہ تخیس۔

فاطمه وام عون دونوں کی والد وام کلثوم بنت عبیدالله بن شهاب بن عبدالندا بن الحارث بن زبرو تغییر \_

مد بیند منوره کا گور نر بنین اس لوگول نے بیان کیا کہ جب مروان بن تھم خلافت معاویہ کے زمانے میں دوبار وید کے زمانے میں دوبار وید ہے کا گور نر ہواتو اس نے مصعب بن عبدالرحمٰن کوشحذاور مدین کا قاضی بنایا جومفکوک ہوتے وہ ان پر سخت تھا مدینے کے گور نر بی قاضی کا ابتخاب کرتے اور انہیں مقرر کرتے۔

عمر و کا تھیر اور سستمروین دینارے مردی ہے کہ مصعب بن عبدالرحمٰن بن عوف عبدالتدا بن زبیرے ل سے کے اور انہی کے ساتھ دہے۔ عمر و بن زبیر جب عبداللہ بن زبیرے جنگ کے ارادے سے مکد آئے تو عبداللہ بن زبیر نے مصعب بن عبدالرحمٰن کوایک جماعت کے ساتھ ان کی جانب روانہ کیا ان کے ساتھی ان سے جدا ہو گئے اور عمر و گرفتار ہوگئے بیاس لئے ہوا کہ عمر و بھاگ کر ابن علقمہ کے مکان میں تھی مسئے اسے بندکر لیا تو مصعب بن عبدالرحمٰن نے اسے تحیرلیا۔

شرجیل بن ابی عقون نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں نے حصین ابن نمیر کی جنگ میں لوگوں کو اس حالت میں دیکھا کہ مسور نے وہ ہتھیا رنکالے تھے جنہیں وہ مدینے ہے لائے تھے ہم نوگ اس طرح قبال کر د ہے تھے کہ مسور پران کے ہتھیار تھے اور مصعب بن عبدالرحمٰن لوگوں کو بہت تخق ہے پشت کی طرف بڑھارہے تھے۔ مطلوبه کا میا فی .....این نمیر کے ماتھیوں نے تملہ کر کے بمیں دھیل دیا تو مسور نے مصعب بن عبدالرحمٰن مطلوبه کا میا فی است کہا کہ است کہا کہ اے میرے مامول کے بیٹے کیا تم اس غلبے کوئیں دیکھتے جوان لوگوں نے ہم پر حاصل کیا ہے؟ پوچھاا ہے ابو عبدالرحمٰن تمہاری کیا رائے ہے جواب دیا کہ جم لوگ رہا بھٹ گاہ جس جھیس تو شایداللہ بمیں ان پر فتح دے اپنے ساتھ منتخب بہا دروں کو لے لو۔

مصعب سوخوارج کے ساتھ ان لوگوں کے لئے کمین گاہ میں جھیے سے وقت روانہ ہوئے ان لوگوں نے وہ کا میا بی حاصل کی جو وہ لوگ حاصل کیا کرتے تھے۔مصعب نے اپ ساتھیوں سے ان کو گیٹر لیا۔ان میں سوائے ایک شخص کے جو بھاگ کیا تھا اور کوئی نہ بچار خبرمسور کے پاس آئی تو وہ اس سے خوش ہوئے۔

مصعب کے لئے وعلی سے الی عون سے مردی ہے کہ بیل مسود کے ماتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جھے اس سے زائد صفوان کے متعلق نہ معلوم ہوا جو کہتے تھے کہ اے ابوعبد الرحمٰن اس تو م کے ماتھ جو ہم پرغالب تھے ،مصعب نے پوچھا کہ کہا اس نے ہمیں خوش کر دیا مسور نے کہا کہ وہ سب کے سردار ہیں اے اللہ مصعب کو ہمارے لئے زندہ رکھ کیونکہ وہ ہمارے ماتھیوں میں سب سے زیادہ کافی اور سب سے زیادہ ہمارے دہمن ہلاک کرنے والے ہیں۔ پھر مسور نے کہا کہ وہ وہ ہمارے دہمن ہلاک کرنے والے ہیں۔ پھر مسور نے کہا کہ وہ وہ ہے ہی ہیں۔

این مسجد و کا زخمی ہوتا ..... یکی بن عباد نے اپ والدے دوایت کی کہ بیل نے حسین بن نمیر کی جنگ میں ایک دوزا پے آپ کواس حالت میں دیکھا کہ ابن نمیر نے بھاری جا نب سے بہت سے بتھیا روالالشکر تیار کیا جس میں عبدالند بن مسجد والغو اری بھی تھا۔ ان لوگوں نے بہت بری اور نہا یت خراب طریقے کی بات ہم سے حاصل کی۔ میں عبدالند بن مسجد والغو ان لوگوں پر خضبنا ک دیکھا انہوں نے کہا کہ جنگ میں بیکون ساخر یقد ہے بیتو عورتوں کا میں نے والدکوان لوگوں پر خضبنا ک دیکھا انہوں نے کہا کہ جنگ میں بیکون ساخر یقد ہے بیتو عورتوں کا تعنی ہے مصحب نے اس طرح حملہ کیا کو یا وہ حملہ تعنی ہے مصحب نے اس طرح حملہ کیا کو یا وہ حملہ آوراد ن میں والد نے بھی حملہ کیا اور میں بھی ساتھ ہوگیا ایک جماعت بھاراا رادہ کر کے آرہی تھی۔

میں نے تنواروں کو و کھا کہ تھوڑی رکے رہیں آ دمیوں کی کھو پڑیاں اور ان کے ہاتھ کو یا گلو ہوں کے گلا ہوں کے گلا ہوں کے کلانے سے یہاں تک کہ ہم لوگ عبدانلہ بن مسعدہ کے قریب پہنچ کئے مصعب نے اسے ایس کاری ضرب ماری کہ تکواراس کی زرہ کاٹ کراس کی ران تک پہنچ کئی این الی زراع نے اسے دوسری طرف سے تکوار ماری انہوں نے اس کے دوسرے مقام کوزشی کردیا۔

مجھے معلوم نہیں ہوا کہ ہم لوگوں نے اس کے بعدا ہے اپنی جانب نگلتے دیکھاوہ زخمی ہوکرا پے نشکر میں مقیم رہا یہاں تک کہ زخمی لوگ واپسی کے لئے پلٹے۔

مصعب کی ایک خصوصیت ..... شرجیل بن الی مون نے اپنے والدے روایت کی کہ ہم اوروں کے آل کئے ہوئے لوگوں سے مصعب بن عبد الرحمٰن کے آل کئے ہوئے لوگوں کو پیچان لیتے تنے یہ انتیاز مصعب کے جست و خیز سے قائم ہوجا تا تھا (جو بحالت مقابلہ ان سے نمایاں ہوجا تا) میں نے اس مقام کودیکھا کہ جہاں اس روز ابن معدة الفز اری کھڑا جنگ کردہا تھا۔ جب لوگ واپس ہوئے تو بی نے اہل شام کے مقویین کو شار کیا چودہ مقول پائے ۔ان میں سات سومصعب بن عبدالرحمٰن نے آل کیا تھا جس کوہم جستو خیز سے پہچان لیتے تھے۔ یہان کا احجملن کودنا تھا۔

ا بن تمير كے ساتھيوں كا طمر يقد .....مسلمہ بن عبدالقد بن عروہ نے اپنے والدے روایت كى كه ابن زبيرا دران كے ساتھيوں نے حصين بن تمير كے ساتھيوں ميں بہت ہے لوگوں كونل كرديا ليكن جيے بى ان كاكو كى مقتول موتا تھا وہ دفن كرديا جا تا تھا كوئى مقتول نے نظر آتا تھا۔

راوی کہتے تھے کہ جس روز غلبہ این زبیر کو ہوامصعب بن عبدالرحمٰن نکلے پانچ آ دمیوں کواپنے ہاتھ سے تل کیا واپس آئے تو اس طرح مکو ارخمید وتھی کہنے لگے۔

انا النور وها بيضاونصدرها

ہم مکواروں کوسفید لے جاتے ہیں اور سرخ واپس لاتے ہیں

حمرافيها انحنائبعد تقويم

جن میں رائی کے بعد بھی پیدا ہو جاتی ہے۔

والدینے کہا کہ مصعب کی آبک ہی ضرب الی ہوتی تھی کہ مضروب کے خاندان میں یتیمی پیدا کر دیتی تھی ( یعنی جے گئی تھی قبل کردیتی تھی )۔

مسورا ورمصعب کا انتقال ..... شرجیل بن انجون نے والد سے روایت کی کہ جب مسور کے رخی راور ان کی ہائیں گئیٹی پر پھر لگا تو ان پر غشی طاری ہوگئی ہم نے انہیں انھایا۔ ابن زبیر کوخبر موئی تو وہ بھی ہمارے پاس ورثر ہوئے تا ہے اوران کے اٹھانے والوں میں ہو گئے۔مصعب بن عبدالرحمٰن بن عوف اور عبید بن عمیر نے بھی ہمیں پالیا۔مسور مر گئے تو ان لوگوں نے ان کا انتظام کیا اور انہیں وہن کیا اس کے تھوڑ ہے بی زمانے کے بعد مصعب بن عبدالرحمٰن کی وفات ہوگئی اور وہ صیبن بن نمیراب تک کے میں بی تنے۔

ائن زبیر کا بیعت کے لئے دعوت و بینا....مسور بن مخر مداور مصع بن عبدالرحمٰن کی وفات ہوگئ تو ابن زبیر نے اپنے لئے دعوت (بیعت ظاہر کی لوگوں نے ان سے بیعت کرلی اس سے قبل و ولوگوں کو سمجھاتے تھے کہ خلافت لوگوں کے مشورے سے ہوگی مسور ومصعب کی وفات سے قبل انکا اشعار لا حسکم الا الله (سوائے الله کے سکی کی حکومت نہیں ) تھا۔

مصعب بن عبدالرحمٰن كي و قات ٢٢ هيں مكه مرمه ميں ہوئي ثقة اور قليل الحديث تھے۔

طلحه بن عبد الند این عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زبره ان بی والد و فاطمه بنت مطبع بن الاسود بن حارثه بن نصله بن عوف بن عبید بن عوشج بن عدی بن کعب تفیس اولا وکی تفصیل ..... طلحه بن عبدالله کے ہار مجمد پیدا ہوئے جن سے ان کی کنیت تھی اور عا تکہ اور طبیبان سب کی والد ہ ام حسن بنت ابی اعمیلہ حارث بن عباس بن جاہر بن عمر وابن حبیب بن عمر و بن شیبان بن المحارب بن فہر تھیں ابرا بیم کی والد ہ جو ہر یہ بنت عبدالرحمٰن بن عوف تھیں۔ ابرا بیم کی والد ہ جو ہر یہ بنت عبدالرحمٰن بن عوف تھیں۔

ام عبدالندان كي والد وامتداحمن بنت المسورين مخر متحس ..

ابرا بیم وام ابرا بیم ایمیا در بیدان سب کی والده مبتد بنت عبدالرحمٰن این نبیدانند بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مروتھیں ۔

عبدالندان کی والد ہ فوختہ بنت کلیب بن جزئ بن معاویہ بن خفاجہ بن عمر و بن مقابل تھیں۔ عمران کی والد ہ ام ولد تھیں اور ایک بنی تھیں جن سے مروان بن محمد بن افکام نے اپنی خلافت سے پہنے نکاح کیا تھا۔وہ انہیں کے پاس وفات یا کئیں۔

طلحہ بن عبداللہ بن عوف والی مدینہ تصسعید بن مسینب جب ان کا ذکر کرتے ہے تھے کہ ہم را کوئی محور نران جبیبا نہ ہوا ہڑے تی وکر بم تھے۔

فرزوق کے لئے انعام .....فرزوق شاعر مدینے میں آیاس نے ان کی اور دوسر نے بیش کی تعریف کی پہلے طلحہ سے ملا قات کی تو انہوں نے اسے ایک بزار وینار ویئے کھر دو دوسروں کے پاس آیالوگ ہوچھنے لگے کہ طلحہ نے اسے کتنا دیا کہا گیا کہ ایک بزاروہ لوگ بھی اس سے کم وینا بسند نہ کرتے بتے فرزوق کی زبان پروہ اعتراض کرتے سے اورا سے کرتے جواسے طلحہ نے دیا تھا کہا جاتا تھا کہ طلحہ نے لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیا۔ ا

سٹیا وت ..... طلح کی بیرحالت تھی کہ جب ایکے پاس مال ہوتا تو اپنے دونوں دردازے کھول دیتے تھے احباب و اغیار انہیں کھیر لیتے تھے۔سب کو کھلاتے انعام دیتے اور سواری عطا کرتے جب ان کے پاس پچھونہ ہوتا تو اپنے دروازے بند کر لیتے تھے ان کے پاس کوئی ندآتا۔

بعض آوگوں نے کہا کہ دنیا ہیں آپ کے احباب سے زیادہ کوئی برانہ ہوگا جب آپ کے پاس بچھ ہوتا ہے تو وہ لوگ آتے ہیں جب بچھ بیس ہوتا تو نہیں آتے انہوں نے کہا کہ دنیا ہی ان سے بہتر کوئی نیس۔اگریدلوگ ہمارے پاس تنگی کے دشت آتے تو ہم ارادہ کرتے کہان کے لئے تکلیف برواشت کریں جب وہ لوگ ہمارے پاس بچھ آنے تک رکے دہے تو یہان کی نیکی واحسان ہے۔

حدیث میں مرتبہ طلح نے اپنے بچاعبدالرحمٰن بن وف اورانی ہریرہ اورابن عباس سے اناہے تقہ وکثیر الحدیث تنے۔

وفات \_ مع مي مربهتر سال مين من ان كاوفات مولى \_

موکی من طلحہ .... ابن عبیداللہ بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مر ہ ان کی والد ہ خولہ بنت القعقاع بن سعید بن تیم بن مر ہ ان کی والد ہ خولہ بنت القعقاع بن معید بن زرار ہ بن عدی بن زید بن تیم میں سے تھیں۔ تعقاع کو ان کی سخاوت کی دجہ ہے '' تیار الفرات' ( دریائے فرات کا جاری کرنے والا ) کہا جا تا تھا۔

اولا و.....مویٰ بن طلحہ کے ہاں بیسیٰ وجمہ پیدا ہوئے مبی محمداس زمانے میں کونے کے امیر تھے جب لوگ الی فدیک خارجی کی جانب سمجھے تتھے اور انہیں (محمہ ) کے لئے عبیدالقدین شہل الجبلی نے کہاتھا

> تباری ابن مومسیٰ یا ابن مومسیٰ ولم تکن الے محدین موکیٰ تم (عمر) بن موکیٰ (بن تبیدالله بن معمر) ہے دور کرتے ہو

> > يداك جميعا تعد لان له يدا

حالا نکر تمارے دونوں ہاتھ ل کرجی اس کے ایک ہاتھ کے برا برئیس ہیں

ابراہیم بن موی وعائشہ جن سے عبدالملک بن مروان نے نکاح کیااس سے ان کے ہاں بکار پیدا ہوئے مجران سے علی بن عبد المطلب نے نکاح کیااور قریبہ بنت موی ان سب کی والدہ ام تھیم بنت عبد الرحمٰن بن ابی برصد بق تھیں۔

عمران بن موی کی والدہ ام ولد تھیں جن کانا نم جیوتھا انہیں عمران کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے۔
ان یک یا جناح علی دین
اے جناح اگر جھ پر پچو قرض ہے تو عمران بن موی بھی قرض لیتے ہیں
نعمران بن موسی یستدین
لینی ان کے قرض لینے کے بعد میرام تمروش ہونا تعجب نہیں۔

مختار کے آئے مردد کی ..... فالد بن زبیر ہے مروی ہے کہ کذاب مختار بن مبید کوفی آیا تو معززین بھاک کر ہمارے یاس بھرو آئے ان بیں موکیٰ بن طلحہ بن عبیداللہ بھی تھے نوگ ان کے زیانے میں بچھتے تھے کہ وہی مہدی میں اور انہیں تھیرلیا بیں بھی انہی میں سے تھا۔

یں دوں مولی بن طلحہ بہت دیر تک خاموش رہے بہت کم بولنے والے تھے بہت غم وفکر کرنے والے بوڑھے تھے انہی دنوں میں سے کسی دن انہوں نے کہا کہ اللہ کی تسم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ایسا فتنہ ہے جس کی انتہا ہے تو مجھے فلال و فلال چیز کے ہوئے سے زیادہ پہندتھا۔

مرح نا می فنند ..... انہوں نے اسے بہت خطرناک بتایا ایک شخص نے ہو چھا کداے ابو محمد وہ کیا چیز ہے جس سے آپ ڈرتے میں اور جو فننہ ہے بھی زیادہ شدید ہے انہوں نے کہا کہ میں ''حرج'' سے ڈرتا ہول مرج کیا ہے مرح یہ ہے کہ رسول اکرم سیکھنے کے صحابہ بیان کرتے تھے کہ قیامت سے پہلے اس طور پر قبل ہوگا کہ لوگ کسی امام پر متفق نہ ہوں گے حتی کہ ان پر قیامت قائم ہوجائے گی ۔ ہم ج ایساسی ہے اللہ کی شم اگروہ یہی ہے تو مجھے پند ہے کہ میں کسی پہاڑی کی چوٹی پر ہوتا کہ نہ تہاری آواز سنتااور نہ تمہارے بعد کسی دائی کو لبیک کہتا یہاں تک کہ میرے پاس میرے دب کا دائی آجاتا۔

اس کے بعدوہ خاموش ہوگئے پھر کہا کہ اللہ عمریا ابوعبدالرحمٰن پردحمت کرے اللہ کی تئم میں خیال کرتا ہوں کہ وہ اپنے اس عہد پر ہیں جورسول اللہ علی ہے ان سے لیاتھا کہ نہ فقتے میں جنبلا ہوئے اور نہ ان میں کوئی تہدیلی آئی اللہ کی تیم انہیں اپنے پہلے ہی فتتے میں نہ نکال سکے۔

راوی نے کہا کہ میں نے اپنے ول میں کہا کہ بیاسپنے والدیران کے آل کے بارے میں اعتراض کرنے والے ہیں۔

و فات .....اوگوں نے کہا کہ موک بن طلحہ نے کوفہ کی طرف نتقل ہو کرو ہیں رہائش اختیار کر لی سواھ میں و فات ہو کی صتر بن عبداللہ المرنی نی نے ان پرتماز پڑھی جو عمر بن ہمیر و کی طرف ہے کونے کے عامل تقیضل بن دکین نے کہا کہ ان کی و ف ت سے اے میں ہوگی۔

عما<mark>وات وخصائل .....ع</mark>روبن عثان بن عبدالله بن موہب سے مردی ہے کہ پس نے مولیٰ کوسیا ہی خضا ب کرتے دیکھا۔

اسحاق بن یجیٰ ہے مردی ہے کہ میں نے عینی ومویٰ فرزندان طلحہ کی آستیوں کو دیکھا کہ جارانگل یا ایک بالشت ان کی انگلیوں ہے بڑھ جاتی تھیں۔

عیسیٰ بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ میں نے موی بن طلحہ کے سر پرفز (سوت ریشم طے ہوئے کیزے) کی ٹونی دیکھی۔

ابن زبیرالاسدی سے مروی ہے کہ موی بن طلحہ نے اپنے دانت سونے سے با ندھے تھے۔ محمہ بن عمر نے کہا کہ میں نے اپنی طرف دالوں کواور ان کے اہل بیعت کوان کی کئیت ابوموی بیان کرتے و یکھا آتف د کثیر الحدیث تھے۔

عیسی بن طلحد ۔۔۔ ابن عبیداللہ بن عمران بن عمر دبن کعب بن سعد بن تیم بن مروان کی والدوسعد کی بنت عوف بن خارجہ بن سنان بن افی حارثه المری تعیس ۔

اولاد .... عيسى بن طلح كم إل يكي بيدا موع جن كى والده عاكشه بنت جوير بن عبدالله الجبلى تعيس

محمہ بن میسیٰ جن کی والدہ ام ضبیب بنت اساء بن خارجہ بن حصن بن حذیقہ بن عبد بنی فزار ہ میں سے تعیس ۔ عیسیٰ بن عیسیٰ جن کی والدہ ام عیسیٰ بنت عیاض بن نوفل بن عدی بن لوفل بن اسد بن عبد العزیٰ بن تصی

تغيں۔

و فات ۔۔۔عیسیٰ کی وفات عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کے زیانے ہیں ہوئی۔

## حديث مليل مرتبه....ثقة اورتيل الحديث تصيه

یجی بن طلحه ....ابن عبیدالله چن کی والده ام عینی بنت عیاض بن نوفل بن عدی بن نوفل بن اسد بن عبدالعزی ابن خارجه بن سنان بن ابی حارث ته المری تھیں۔

یکی بن طلحہ کے بال طلحہ پیرا ہوئے جن کی والدوام ابان وام اناس بنت ابیموی الاشعری تھیں کی بن طلحہ کے ان طلحہ کے ان طلحہ کے ان طلحہ تھے۔

اولاد .... ان کے ہاں اسحاق بن بچی پیدا ہوئے جن کی والدہ حسنہ بنت زبار بن الا بر دقبیلہ کلب کے مصاد بن عدی بن اوس بن جابر بن کعب بن علیم میں ہے تھیں۔

سلمہ بن یجی اور میں اور سالم اور بلال جن کی حزین الکنائی نے مدح کی ہے۔

بلال بن يحيى غرة لا خفابها

بلال بن يجي مملى رات مے جاند بين جس ميں كوئى يوشيد كى نبيس

لكل اناس غرة و هلال

مہلی رات کا جا ندسب کے لئے ہے

اور جيع بن يجي ومسلمدوام محربيرسب مختلف ام ولدے تھے۔

ام تعلیم وسعد کی جن ہے۔ سلیمان بن عبد الملک بن مروان نے نکاح کیا اور وہ بغیر اولا وہوئے مرتئیں۔ اور فاطمہ ان سب کی والدہ اور سودۃ بنت عبد الرحمٰن بن الحارث بن بشام بن المغیر والحز وی تعیں۔

لیت و ب بن طلحه ابن عبیدانند بن عثمان بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مروان کی والد وام ابان بنت منتبه بن ربید بن عبد مناف بن قصی تعیس -

یعقوب بن طلحہ کے ہاں پوسف پیدا ہوئے جن کی والدہ ام حمید بنت عبد الرحمٰن بن عبد الله بن ابی ربید بن انمغیر ہ المحز دمی تعیس ام حمید کی والدہ ام کلثوم بنت الی بجرالعمد ایس تقیس۔

اولاد بطهيان كي والده ام الحلاس بنت عبدالله بن عياش بن الي ربيد بن المغير وتعيس ـ

ا على و اسحاق دونول النيخ والدكى زندگى بى مين لاولدم سن اور ابو بكر تينول كى والده جعده بنت الاحدث بن قيس الكندى تحيير -

ان کے لی براشعار ..... یعقوب فی دکریم نتے یوم الحرود ی الحجیدی میں نشکریزید کے ہاتھوں قبل ہوئے ان کے قبل اور اہل جروکی مصیبت کی خبر کونے میں الکروس بن زید الطائی لائے۔ای واقعہ کے متعلق عبداللہ بن الزبیر الاسدی نے مندرجہ زیل شعر کے

لعمري لقدجاء الكروس كاظما میری جان کی شم انکروس اس خبر پرصبر کرتے ہوئے على خبر للمسلمين و جميع جومسلمانوں کے لئے در دناک ہے حديث اناني عن لوي بن غالب لو کی بن غالب کی جانب ہے میرے پاس نمارقات ليل التمام ومرعى اليى خبرآئي كهتمام دات ميرية نسوند تتمي يخبر أن لم يبق الا أرامل جویہ خبرد ہے ہیں کے سوائے بیوگان کے ولاوم قدمال كل مربع اورسوائے اس خون کے جو ہرسیلا ب گاہ میں بہا ہے کوئی نہ بیا قروم تلاقت من قريش نانهلك سرداران قریش نے مقابلہ کیا باصهب من ماء السمام نقيع اورائبين زهرون كاسرخ محنثرا ياني يلاياحميا +فكم حول سلحمن عجورمصابه کو وسلع کے گروکتنی ہی بوڑھیاں تھیں جومصیبت ز دو تھیں وابيض فياض اليدين صريخ

ر بہت میں میں میں معربیے اور کتنے بی ہاتھوں کے فیاض گورے آ دمی (متعقل) چیت پڑے ہے۔ طلوع ثنایا البحد سام مطرفه

جو بزر کیوں کی گھا ٹیول پر ظاہر ہوئے والے

قبيل تلاقيهم اشم منيع

اورا پنے خاندان کی وجہ سے بلند تھے جوان لوگوں کے مقالبے سے پچھے پہلے محفوظ سروار تھے۔ و ذی سنة لم يىق للشمس قبلها

ابے م رسیدہ کے نتاب کے لئے ان کی (روشنی) کے سامنے بچھ باتی ندر ہا۔

رفی صغوة غض العظام رضیع الیخروسال چن کی بڑیاں جمی رخ صیا اوردوو سینے بیجے تھے۔ شباب کیعقوب بن طلحة اقتضرت لیقوب بن طلحة اقتضرت لیقوب بن طلح بی جوانوں کے مناذله من رومته و بقیع مناذله من رومته و بقیع دومداور بقیع کے مکانات ویران ہوگئے۔ نوا الله ماهذا بعیش فیشتهی واللہ نہ تو بیش فوشکوار ہے جس کی خواہش کی جائے واللہ نہ تو بیع سریع اور زنوراً آئے والی موت ہے جوراحت وے

قر کریا بن طلحہ ۱۰۰۰۰۰ این ببیدالله بن عثان بن عمره بن کعب بن سعد بن تیم ان کی دالدہ ام کلثوم بنت الی بر المعدیق تیم ان کی دالدہ ام کلثوم کی والدہ حبیب بنت خارجہ بن ذیر بن الی زہیر بن الحارث بن الخزرج کے انصار میں ہے تھیں اولا دست ذکر یا بن طلحہ کے ہاں یکی وعبیداللہ بیدا ہوئے دونوں کی دالدہ عیظل بنت خالد بن ما لک بن اجش بن کوزین موالہ بن ہمام بن عنب بن القین بن ما لک بن ما لک بن تعلیہ بن دودان بن اسد تھے۔
ام اساعیل وام یکی ان کی دالدہ ام اسخت جبلہ بن الحارث کندہ میں سے تھیں ام ہارون جن کی والدہ ام ولد تھیں۔

اسحاق بن طلحد \_\_\_ ابن عبيدالله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ان كى دالد دام ابان بنت عتب بن ربيد بن عبد بن عبد من المان بنت عتب بن مبد بن عبد من المان بن تصيم عبد المان عبد بن عبد من المان بن تصيم عبد المان المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد المان عبد

اولا دسساسان بن طلحے باعبداللہ ابو بحرجولا ولدمر مے اور عبیداللہ پیدا ہوئے ان سب کی والدہ ام اناس بنت الی موی الاشعری تعیں۔

مصعب ایک ام ولد سے تھے معاویہ ایک ام ولد سے بینقوب ایک دوسری ام ولد سے اور حفصہ وام اسحاق دونوں ایک ام ولد سے تغیمیں۔

عمران بن طلحه... ابن عبید بن عثان بن عمره بن کعب بن سعد بن تیم ان کی والده حمنه بنت جحش بن راب بی اسد بن فزیمه میں ہے تیمیں۔

اولاد مران بن طلحے بال عبدالله واسحاق ومحدوميد پيدا موئے جنگي والده وختر اوفي بن الحارث بن عوف بن

طبقات ابن سعد حصه پنجم طبقات ابن سعد حصه پنجم الی حارثهٔ تقیس \_ان کی اولا د کی بھی اولا د تھی جوسب مر مسئے عمران کی اولا د میں کوئی زندہ نہ دہا۔

معدى بن كرب بن الى السيم بن السمط بن امرى القيس بن عمر وبن معاويد كندويس يتنفس \_

اولا و ..... محمد بن سعد کے بال اساعیل وابرا ہیم وعبداللہ کہ دونوں لا ولد مرکئے اورام عبداللہ و عاکشہ مختلف ام ولد

مختصراحوال. سعدین سعدنے عثان سے سناہے تقدیقے ان کی احادیث بیں تمر بہت نہیں ہیں انہوں نے عہد الرحمٰن بن محد بن الاقعدی کے ہمراہ خروج کیا جنگ دیرالحجاجم میں موجود یتھے۔

' فعل ….. لوگ حجاج بن پوسف کے پاس لائے تو اس نے انہیں قبل کر دیا۔

ابو بكربن حصن بن عمر بن سعد سے مروى ہے كہ جمر بن سعد كى كنيت ابوالقاسم تقى ب

عامر بن سعد ....ابن اني وقاص بن ابيب بن عبد مناف بن زهره بن كلاب ان كي والدوام عامر تعين جن كانام مكيع بنت عمروين كعب بن عمرو بن ذرعه بن بهرا تعاده تضاعه بسي سيخيس \_

اولا و ..... عامر بن سعد کے ہاں داؤد وایعقوب وعیداللہ پیدا ہوئے موخرالذ کر دونوں کے پس ما تدہ نہ ہے اور ام اسحاق وهفهه وجمیده وام بشام وام علی ان سب کی والده ام عبیدالله بنت عبدالله بن موجب بن رباح بن مالک بن عمم بن ناجیداشعرین میں سے تقیس عبدالله بن موجب بنی زہر و کے حلیف تنے۔

و فا ت .....محربن عمر نے کہا کہ عامر بن سعد کی وفات سے اصلی ہوئی دوسری روایت میں ہے کہ النہ کی وفات مديندمنوره يس وليدبن عبدالملك كي خلافت يس بوكي

حديث ميل مرتبه ..... ووكثر الحديث تفيه

عمر بين سعد بن اني وقاص بن اهيب بن عبد مناف بن زهره ان كي والده ماريه بنت قيس بن معدى بن كرب بن الى السيم بن السمط بن امرى القيس كنده من يحمي

اولا د ۔۔۔۔۔عمر بن سعد کے ہاں حفص وحفصہ پیدا ہوئیں۔جن کی والد وام حفص تغییں ان کا نام مریم بنت عامر بن انی و قاص تھا۔ عبدا بتداكبرجن كي والدهام ولتضين ان كانام ملمي تفا\_

عبدالرحمٰن اصغروام عمروان دونوں کی والدہ ام بیٹی بنت عبداللہ بن معدی بن کرب بن قیس بن معدی بن کرب کندہ میں ہے تھیں ۔

ام يجي وامسلم وام كلثوم وهميده وحفصه صغرى ام صغر ادام عبدالله مختلف ام ولد يتحس

گور فربٹما اور حسین سے مقابلہ .....عمر بن سعد کونے میں تھے ببیدائند بن ذیاد نے رے د بردان کا انہیں عامل بنایا تھ ان کے ساتھ ایک شکر بھیجا حسین بن علی عراق آئے تو عبیدا نند بن زیاد نے عمر بن سعد کوان کی جانب روانہ ہونے کا تھم دیا ۔ان کے ساتھ اپ لشکر کے چار ہزار آ دمی بھیجان سے کہا کہ اگر حسین میرے پاس سنمیں اورا بنا ہاتھ بیعت کے لئے میرے ہاتھ پرد کا دیرورنہ تم ان سے قبال کرنا۔

عمر نے انکار کیا ابن زیاد نے وشمکی دی کہ اگرتم ایسانہ کرو گے تو تمہیں خدمت ہے معزول کردوں گا اور تہر را مکان کرادوں گا۔۔انہوں ہے حسین کی جانب روائجی قبول کرلی ان سے قبال کیا یہاں تک کہ حسین قبل کردئے گ حس بتی بن مبید کو فے پر خالب ہوا تو اس نے تمرین معداوران کے بیٹے حفص کوئل کردیا۔

> قلق الله المراج<u>ة على وم</u>الحرو من قل كروئ محظة \_

عمر ہین سمعید ۱۰۰۰ بن ائی وقائس بن اہبیب بن عمید مناف بن زیر دان کی والدوسلمہ بنت نصفہ بن تقف بن رہید بن تیم الولات بن تعکیب بن عکا بدر ہیے۔ میں سے تھیں۔

قمل کالمجتلاط یوم الحرومی قبل کرویے گئے۔

همصعت بهن سعار ۱۰۰۰ بن ابی و قاص بن اجیب بن عبد مناف بن زبر دان کی والده خوله بنت عمر و بن اوس . ن سومه بن غزیه بن معبد بن سعد بن زبیر بن تیم القدین اسامه بن ما لک بن بکر بن حبیب بن عمر و بن تغیب بن مند تحدیل -مانس تعدیل - اولا و .....مصعب بن سعد کے ہال زرارہ و یعقوب وعقبہ پیدا ہوئے ان کی والدہ ام حسن بنت فرقد بن عوف بن عبد یغوث بن الحلیس بن عبد مناف بن بکر سعد بن عدبہ ابن اوٹھیں۔ ام حسن وسلا مدوونوں کی والدہ سکینہ بنت الحلیس بن ہاشم بن عتب بن نوفل بن اہیب بن عبد مناف بن زیر ہتھیں۔۔

حدیث میں مرتبہ اور و فات ..... صعب تُقدوکٹیرالحدیث تنے تحرین عمر نے کہا کہ مصعب کی وفات سین اے میں ہوئی۔

ا برا ہمیم بن سعد .....ابن الی وقاص بن اہیب بن عبد مناف بن زہرہ ان کی والدہ زبرا تیمیں جن کے متعلق ان کے فرزند سید دعو کی کرتے بتھے کہ وہ حارث بن پیمر بن شراحیل ابن عبدعوف بن مالک بن خباب بن قیس بن ثعلبہ بن عکا ہے بن صعب بن علی بن بکر بن واکل کی بیٹی میں اور بطور قیدی حاصل کی گڑھیں۔

حدیث میں مرتبہ ابراہیم نے علی سے روایت کی ہے، ثقداور کثیر الحدیث عفے۔

کی استعد بن انی وقاص بن اہیب بن عبد مناف بن زہرہ۔

ا ساعیل بن سعد سن الی وقاص بن اہیب بن عبد مناف بن زہرہ ان کی والدہ عامر تھیں جن کا نام مکید بنت عمر د بن کعب بن عمر و بن ذرعہ تھا قضاء کے بہرا میں ہے تھیں۔

اولا و ۱۰۰۰۰۰ ساعیل بن سعد کے بال یکی پیدا ہوئے جن کی والدہ دختر سلیمان بن از برابن عبدعوف بن عبد بن الحارث بن زہر وخیس۔

ابراہیم دابو بکرومحرواسحات دیعقوب دموی وحمران مختلف ام ولدے تھے۔ ام یکی ایک ام ولدے اورام ابوب دوسری ام ولدے تھیں۔

عبدالرحمٰن من سعد من اليوقاص بن البيب بن عبد مناف بن زم وان دوام مازل من رافي بن مرى بن اوس بن حارثة بن لام جميله مطى تحميل \_

ایرا ہیم بن تعیم نظر میں عبدالقدین اسیدین عبدوف بن جیدین موتی بن عدی بن کعب ن کی والدہ ایک بنت منظلہ من قبید طے تے تیں بن جیدین طریق بن الک بن جدعا بن و بلی بن روہ ن تے تیں۔ این سے منظلہ من قبید طے تے تیں بن جیدین طریق بن الک بن جدعا بن و بلی بن روہ ن بن تیں ہے۔ ان کے والد کا فرین بن قسامہ سے لگاح سے نظر میں بنات میں الدی الدی فرین بن بن تی تے

اس مد چودہ سال کے تھے کہ انہوں نے طلاق دے دی۔ رسول اکرم علیہ فرمانے تھے کہ کم خوراک یا نازک پاکیزہ عورت کی وبتاؤں جواس سے نکاح کرے گااس کا خسر میں ہوں گا۔

رسول الله علیت فیم کی جانب اشارہ فرمانے لگے تیم نے کہا کہ شاید آپ کی مراد جھے ہے نر مایا کہ ہال تیم نے ان سے نکاح کرلیا اس سے ابراہیم بن تیم پیدا ہوئے۔

اولا د .....ابراہیم بن هیم کے ہاں محمد پیدا ہوئے جن کی والدہ دختر عباس بن سعید قبیلہ نمرالا ز دمیں سے تھیں۔ زید بن عبداللہ وعبیداللہ والو بکرامہات اولا د سے تھے۔

ان کی آبک اور بیٹی تھیں جن کی والدہ رقبہ بنت عمرین خطاب تھیں۔ رقبہ کی والدہ ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب تھیں اورام کلثوم کی والدہ فاطمہ بنت رسول الندھیں۔

ہوم حرہ میں حالات ..... ہوم حرہ میں ابراہیم بن تیم بھی کے سرگردہ تنے ای روز ذی المجسسال ویں آل کر دے گئے۔ سرف بن عقبہ کے ہمراہ مروان بن تھم ان پرگز رادہ اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ پررکھے ہوئے تنے۔ سروان نے کہا کہ اللہ کی شم میں تو آئیں کہا کہ کہم نے موت کے بعد بھی اس کی ایسے حفاظت کی جیسی حیات میں گئی۔ سرف نے کہا کہ اللہ کی شم میں تو آئیں جنتی ہی تجھتا ہوں گرتم ہاری بیرائے اہل شام نہ بن لیس کہ آئیں فرما نیرداری سے ندردک دے۔ مروان نے کہا کہ لوگوں نے (دین کو ) متغیر کردیا اور بدل دیا تھا۔

محمد بن الى الجهم ... بن عد يف بن عام بن عامر بن عبدالله بن عبيد بن عوت بن عدى بن كعب ان كى والده خوله بنت القعقاع بن معبد بن زراره بن عدس بن زيد بن عبدالله بن دارم بن تيم كي تحس .

اولا درر محربن انی الجهم کے ہاں عبید اللہ وحد یفدوسلیمان وام خالدوام جم ومریم وعبد الرحمٰن مختلف امہات اولا و سے پیدا ہوئے۔

قل بحد بن الى الجبم يوم حره بن ايك مركروه تضاوراى روز ذى الحبر ١٢ هين آل ك محد م

عبد الرحمن بن عبد الله الله الماني ربيد بن المغير وبن عبد الله بن عرب والدولي بنت عطارد بن عاجب بن زراره بن عدس بن زيد بن عبد القد بن وارم في تميم عن سيتمين ..

اولا دسب عبدالرحمٰن بن عبداللہ کے ہاں عمرہ پیدا ہوئے جن کی والدہ ام بشیر بنت انی منسعود تھیں۔ ابومسعود عقبہ بن عمرہ بن تعلید بن اسیرہ بن عسیرہ بن عطید بن جدارہ بن عوف بن الحارث خزرج کے تنصے۔ ان کے اخیاتی بھائی زید بن حسن بن علی بن طالب ہے۔۔

عثان بن عبد الرحمٰن وابراجيم وموى وام حميد وام عثان ان كى والدوام كلثوم بنت ابى بمرصد يق تعيس \_ام

کنتوم کی والدہ حبیبہ بنت خارجہ بن زید بن الجی زہیر بنی الحارث بن الخزرج میں سے تھیں۔ ابو بکر ومحد کی والدہ فاطمہ بنت الولید بن عبد شمس بن المغیر ہتھیں۔فاطمہ کی والدہ اساء بنت ابی جہل بن منتھ

عبدالله والمجيل ام ولدي تق

و فات عبدالرحمٰن بن عبدالقد بن ابی ربیعه بھی یوم الحرویس ایک سرائشکر تھے وہ نے منے تھے اس روز قرنبیس ہوئے ان کی و فات اس کے بعد ہو گی۔

عبدالرحمن بن حويطب ... ابن عبدالعزى بن اليقيس بن عبدود بن نصر بن ما لك بن حسل بن عامر بن ابن لوئي ان كي والدوانيه بنت حفص بن الاحف بني عامر بن نوئي كي تفيس .

اولا وسسعبدالرحمٰن بن حويطب كے ہال عبدالله پيدا ہوئے جن كى كوئى اولا دينقى اور عبيدالله ہوئے ان دونوں كى والده ام عتبه بنت عبدالرحمن بن معاويه ابن عامر عبدالقيس كي تغيي محمد بن عبدالرحمٰن و عا تکدوونوں کی والد وام حبیب بنت سعید بن زید بن عمر و بن نفیل بنی عدی بن کعب میں سے تغییر ۔

فنل عبدالرحمان بن حويطب يوم الحره من ذى الحبسية هير قل موئ -

ا بوسفيان بن من حويطب ۱۰۰۰۰۰ بن عبد العزى بن الى قبس بن عبد و دبن نصر بن ما لك بن حسل بن عامر بن لو كى ان كى والده آمنه بنت الى سفيان بن حرب بن امية عيس \_ آمنه كى والده صفياء بنت الى العاص بن اميه بن عبد شس ية

بوسفیان بن حویطب کے بال عبدالرحل بدا ہوئے جن کی والدہ استدالرحل بنت عمر و بن علقمہ بن عبداللہ بن الى قيس بن عبدود بن نصر بن ما لك بن حسل بن عامر بن لو في تفيير \_

عطاء بن بيار .....رسول الله علي كازوج ميوند بنت الحارث البلايد كمولى ته-

غیرخاندان میں نکاح کرنے سے انکار سستیم بن نسطاسے مروی ہے کہ ایک عرب نے عطاء بن بیار کی لڑکی کا بیام دیا تو عطاء نے ان سے کہا کہ نہ تو ہم تمباری شرافت ونسب کا انکار کرتے ہیں اور نہ تمب رے مرتبه کالیکن ہم اینے ہی جیسوں سے نکاح کریں کے تم اپنے خاندان میں نکاح کرو۔ عليم نے كہا كديس نے سعيد بن مستب كواس كى خبر دى تو انہوں نے كہا كدعطاء نے جو جا ہا چھا جا ہا۔

عطاء بن بیارے مردی ہے کہ وہ اور ان کے لوگ ہاتھ میں لاٹھی لے کر دات کو پیدل چلا کرتے تھے۔

حدیث ملی مرتبید ....عطاء بن بیار نے کعب وعبدالله بن مسعود وخوات بن جبیر وابوابوب الدنصاری وابو وقد رالمبیشی وابورا فع وعبدالله بن سلام وزبیر بن خالد الجهنی وابو جریره و ابوسعیدالخدری وابن عمرٌ و عائشه ومیمونه وابوعبدا لقدالضا بَحُی ہے سنا ہے البتہ مالک بن انس نے کہا کہ عطاء بن بیار نے عبداللہ الضا بَحُی ہے روایت کی ہے وہ تقدوکشر الحدیث تقے۔

و فات ....اسامه بن زید بن اسلم نے اپنے والدے روایت کی ہے کہ عطاء کی و فات بھر چوراس سال سینا

محمد بن عمر کے علاوہ ویگر لوگوں سے مروی ہے کہ عطا ، کی وفات سے وی ہوئی مگراس میں اشتباہ ہے ان کی کنیت ابومحمد تھی ۔

ان کے بھائی سلیمان بن بیار رسول اللہ علیہ کا بلیمیونہ بنت الحارث البدالیہ کے مولی تھے اور کہا جاتا ہے کہ ذورسلیمان ان کے مکاتب تھے۔

حضرت عاکشہ سے ملا قات ..... سلیمان بن بیارے مروی ہے کہ بیں نے عائشہ سے ملنے کی اجازت چاہی انہوں نے کہا کہ تم چاہی انہوں نے میری آواز پہچان لی تو کہا کہ کیا تم سلیمان ہوعرض کی کہ جی ہاں سلیمان ہوں۔انہوں نے کہا کہ تم نے وہ بدل کی بت اوا کر دیا جس کا اقر ارکیا تھا؟ عرض کی کہ جی ہاں صرف تھوڑا سارہ گیا ہے فر مایا کہ اند آؤ بدل کہ بت میں سے تم پر پچھ باتی رہے تو تم مملوک (غلام) بی ہو۔

حسن بن محد بن على مع روى ہے كەسلىمان بن بسارسعيد بن مستب سے زياد و نبيم تھے۔

مو چھیں زیاوہ کم کرنا .....عبداللہ بن بزیدالہذی ہے مروی ہے کہ میں نے سلیمان بن یہ رکودیکھا کہ اپنی موج جیں اتن چورٹی کرائے کہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا آئیں موثد دیا ہے۔

ز ہری ہے مردی ہے کہ ابوعبد الرحمٰن کوزید بن ثابت سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ سلیمان بن بیار

ے۔ محد بن عمر نے کہا کہ میں نے اپنے اصحاب میں اس معاطے میں اختلاف نہیں ویکھا کہ سلیمان کی کنیت ابو تراب تھی۔ بنی عدیلہ میں رہتے تھے عمر بن عبدالعزیز کی جانب سے جواس زمانے میں ولید بن عبدالملک کی طرف سے والی مدینہ تھے بازار مدینہ کے والی تھے۔

حدیث میں مرتبہ.....سلیمان نے زیدین ثابت وافی واقد الیشی وافی حریرہ وابن عمر وعبیداللہ وعبداللہ وعبداللہ فرزندان عباس وعائشہ وام سلمہ ومیمونہ وعروہ بن الزبیرے روایت کی ہے تقدو بزرگ و بلند مرتبہ فقیہ و کثیر الحدیث عقد۔

و فات سلیمان بن بیار کی و فات ہم تبتر سال مے اصص ہوئی مجمد بن عمر کے علادہ دیگر ہو گوں ہے مروی ہے کہ سلیمان کی و فات علی اصیں بیزید بن عبد الملک کی خلافت میں ہوئی۔

ان دونوں کے بھائی عبداللہ بن بیار ..... نی کرنم اللہ کا دوبہ میونہ بنت الحارث البلاليہ كے مولی بنے اللہ اللہ کا مولی بنے ان سے بھی روایت كى فی ہے۔

ان نتیوں کے بھائی عبدالملک بن بیار ، وقات الدیم ہوئی ان ہمی روایت کئی ہے یہ ان کے بھاروایت کئی ہے یہ جار بھائی تھے۔ جار بھائی تھے سب نے روایت کی می ہے عبدالملک قلیل الحدیث تھے۔

فر افصہ بن عمیر ابن شیبان بن سی بن مسلمہ بن مید بن تعلبہ بن الدول بن حذیفہ ہم بن علی بن بر بن وائل رہید میں سے میں کے حلیف شے انہوں نے عثمان بن عفال سے روایت کی ہے۔

قبیصہ ہیں ڈو بیب سسان طلحہ بن میر بن کلیب بن اصرم بن عبد فاللہ بن تمیر بن حبیثہ بن سلول بن کعب ابن عمر و جوخز اعد میں سے شخے کنیت ابواسحاق تھی انہوں نے عثان بن عفان سے سنا مدینہ میں کو چہ نقاشین میں تھجور والوں کے ہاں مکان تھا ملک شام میں نتقل ہو گئے تھے۔

عبدالملک بن مروان کے نزویک سب ہے زیادہ ذی اثر تھے اس کی مہریر مامور تھے ڈاک انہی کے سپر د تھی \_ خطوط آئے تو وہ پڑھ کراس کوعبدالملک کے پاس پہنچاتے اور خط کے مضمون کی انہیں اطلاع دیتے ۔

ان کے والد کی وفات ..... قبیصہ کی وفات ۸۹ ہے دہ میں عبد الملک بن مروان کے دور خلافت میں مونی السک بن مروان کے دور خلافت میں مونی ان کے والد می ان میں مقد و مامون وکثیر الحدیث تنے۔

ا بن غطفان بن طر لیف ۱۰۰۰۰۰۰ الری جونی مصیم و بمان بن عوف بن سعد بن ذبیان میں سے تھے ابو غطف ن عثان کے ساتھ ہو گئے تھے اور ان کے کا تب تھے۔ مروان کے بھی کا تب تھے اور قلیل الحدیث تھے۔ مدینے میں عمر بن عبد العزیز کے مکان کے باس الشدیہ میں ان کا مکان تھا۔

ابوبكربن محمد سامروى بكالوغطفان بن طريف مروان ككاتب ته-

ا پومر ہ .....عقیل بن ابی طالب کے مولی تنے۔ محد بن عمر نے کہا کہام ہائی بنت ابی طالب کے مولی تنے لیکن عقیل کے ساتھ رہنے سے ان کی ولایت کی طرف منسوب کردئے گئے پرانے شیخ تنے انہوں نے عثمان بن عفان والی ہر رہ والی واقد اللیشی سے دوایت کی ہے تقہ اور قلیل الحدیث تنے۔

جعفر بن عبدالله .....ابن محسية ، محسية عبدالله كي والدة هي جوابو ما لك حارث ارت الا زوى بن

المطلب ابن عبد مناف بن تصی کی دختر تھیں۔ بی مطلب کے وہ حلیف تنے جعفر بن عبداللہ ذی الجب ۱۳ ھیں یوم الحره مِينْ لَلْ كردية عُجَّه ـ

عبد الله بن عتب .... ابن غزوان بن جابر بن نسيب بن وهيب بن زيد بن ما لک بن عبد عوف بن الحاث بن مازن بن منعور بن عكر مدين خصفه بن قيس بن عيلان بن معنر عبداللدين عتبه ذي الحية ١٣ هيس يوم الحرو مين قل كر

ولبيرين افي ولبير .....مولائة عثان بن عفان جنبول في عثان بن عفان سے سنا۔

## دوسراطبقيه

تابعین اہل مدینہ جنہوں نے اسامہ وابن عمر و جابر وحدری وراقع وابن عمرواني هرمره وسلمه وابن عباس وعائشه وسلمه وميمونه يصدوابيت كي

عروة بن الزبير .. ...ابن وام بن خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی بن کلاب ان کی والد واساء بنت الی بمر

ا و لا و .....عروة بن الربير كے بال عبدالله وعمر واسودام كلثوم وعائشہ وام عمر پيدا ہو كيں۔ان كى والدہ فاختہ بنت الاسود بن الي البختر ى بن ماشم بن الحارث ابن اسدعبدالعزى تعيير -

یجی بن عروه دمجمد دعثان وابو بکروعا کشه وخد بیجهان مب کی والده ام کیجیٰ بنت الحکم بن ابی العاص بن امیه بن نفیر

ہشام بن عروہ دصفیدام دلدے <u>تھے۔</u>

عبيدالله بن عروه ان كى والدواساء ، بنت سلمه بن عمر بن الى سلمه بن عبدالاسد بن مخزوم كتفيس -مصعب بن عروه وام يجيٰ ان دونو ل كي والده ام ولد تقيل جن كا نام واصله نها ..

اساء بنت عروه ان کی والده سوده بنت عبدالله بن عمر بن خطاب تھیں سوده کی والدہ صفیہ بنت الی عبید بن مسعودا تقلی تھیں۔

جنگ جمل سے والیسی کی وجہ ....، ہشام بن عروہ نے اپ والدے روایت کی کہ جنگ جمل سے میں اورابو بكر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن مشام ال لئے واپس كردئے كئے كہم دوتوں كولوگوں نے بيت مجھا تھا۔ روایات وحدیث ملی مرتبہ.....محدین عمرے کہا کہ عروہ نے الداورزیدین تابت واسامہ بن زیدوعبداللہ بن الارقم والی ایوب و نعمان بن بشیروالی معاویہ وعیداللہ بن عمروعبداللہ بن عمروعبداللہ بن عباس وعبداللہ بن زیبرومسور بن مخر مدوعا نشدومروان بن تھم و زینب بنت الی سلمہ وعبدالرحمٰن بن عبدن القاری و بشیر بن الی مسعود الانصاری وزید بن صلت و بچیٰ بن عبدالرحمٰن بن حاطب وجمہان مولائے اسلمین سے روایت کی ثقہ و کثیر الحدیث و

کتا بول کوجلانا است ہشام بن عروہ ہے مروی ہے کہ یوم الحرہ میں میر ہے والد نے اپی فقہ کی تمامیں جلادیں اس کے بعد وہ کہا کرتے بتے بچھے ان کتابوں کا اپنے پاس ہونا اس سے زیادہ پسند ہے کہ میرے پاس میرے اہل و مال کے برابر ہو۔

عماوت وخصائل ..... محد بن بلال سے مروی ہے کہ میں نے عروہ بن زبیر کود نیکھا کہ اپنی موجھیں اچھی طرح نہیں کتر واتے تصالبته ان کا پچھ حصد الجھی طرح لے لیتے تھے۔

مشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کدائے میرے بیٹو جھ سے پوچھو کیونکہ بیں اس حالت میں چھوڑ دیا گی ہوں کو یافٹہ بیں اس حالت میں چھوڑ دیا گی ہوں کو یافٹریب جھے بھلادیا جائے گا جب میں (پہلے کی) حدیث کی تحقیق کرتا ہوں تو آج کی حدیث اس سے صاف ہوجاتی ہے۔ اس سے صاف ہوجاتی ہے۔

لماس ..... ہشام بن عروہ ہے مروی ہے کدان کے والدر وزان شسل کرتے تھے۔

اسحاق بن يجي عصروى بكريس فيعرده كوزرد جإوراوز معتد ويكها-

ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے روابیت کی کہ ان گی شال (بینی سر پر اوڑ ھنے کا رو مال) برگ دینار ہے ( زرد ) رنگا جاتا تھا اور سب ہے آخری کپڑا جو انہوں نے مبنا وہ ان کے لئے برگ دینار میں زردر نگا گیا تھا ہشام بن عروہ ہے مروی ہے کہ میں نے عروہ کے جسم پرخز کی چاورد تیمیں۔

ہشام بن عروہ کے مروی ہے کہ عروہ گری بھی سندس (ریشم) کی قبام ہنتے تھے جس کا استر حریر (ریشم) کا تعا محمد بن عمر سے مروی ہے کہ میں نے عروہ کے جسم پرخز (غیر خالص ریشم) کی خاکی رنگ کی یا اس تسم کی جاور

میسیٰ بن حفص ہے مروی ہے کہ میں نے عروہ کے بدن پرخز کا جبرد میکھا۔

محمہ بن عمر ہے مروی ہے کہ عروہ قریب سیاہی کے خضاب لگاتے تنے تکر بجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس میں دسمہ شامل کرتے تنے کنہیں۔

عبادات ..... بشام بن عروه مع وي بكران كوالديد دريدوز مد كفته تھے۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ ان کے والدسوائے عید الفطر وعید الشخی کے ہمیشہ روز ہ رکھتے تھے ان کی وفات بھی روزے کی حالت میں ہوئی۔

ہشام بن عروہ ہے مردی ہے کہ ہم لوگ عروہ کے ساتھ سنر کرتے روزے بھی رکھتے اور ترک بھی کرتے تھے مگروہ نہ ہمیں روزے کا حکم دیتے اور نہ خود ترک کرتے تھے۔

ابوالمقدام بشام بن زیادے مروی ہے کہ میں نے عروہ کوجوتے بہن کرنماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔

ا كله كى بيمارى سعد بن ابرائيم سے مروى ہے كروه كے پاؤل يس (اكله) كى بيارى تنى انبول في اپنا يا كال كائ والا تقا۔

علم ۔۔۔این شہاب سے مروی ہے کہ جھے سے عروہ حدیث بیان کرتے پھرعمرہ حدیث بیان کرتنمی جس سے حدیث عروہ کی تصدیق ہوتی ۔ جب میں نے عمرہ کی گہرائی کا اندازہ کیا تؤ معلوم ہوا کہ عروہ بحرتا پید کن رہیں۔

خط لکھنے کا طریقہ .... ہشام بن عروہ ہے مردی ہے کہ عروہ سلام علیک اما بعد لکھنا نا پہند کرتے ہے جب تک کراس کے ساتھ بینہ ملائیں کہ فیانسی احسمہ البک الاذی لا الله الله هو بیس تم سے اس اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں۔

عشاء کے بعد کامعمول ....عبداللہ بن حسن ہمروی ہے کیلی بن حسن بن بن با با ما اب اور عروة بن الزبیر عشاء کے بعد مبدرسول اللہ علیہ کے آخری جھے میں رات کو بیٹھا کرتے تھے میں بھی ساتھ بیٹھا تھا۔ بی امید مظالم اوران کا ساتھ دینے کا تذکرہ ہور باتھا کہ بلی وعروہ وغیرہ جمااس کو بدل نہیں سکتے ۔ دونوں جمرات نے اس عذاب الی کا ذکر کیا جس کا خوف تھا کہ ان لوگون پر عذاب ہوگا ۔ عروہ نے علی ہے کہا کہ اے علی جو فعص ظلم کرتے مذاب الی کا ذکر کیا جس کا خوف تھا کہ ان لوگون پر عذاب ہوگا ۔ عروہ نے علی ہے کہا کہ اے علی جو فعص ظلم کرتے والوں ہے الگ رہے اور اللہ جانا ہے کہ الی ہول ہول کے کرتوت سے وہ نا خوش ہے تو خطاب اوان سے میل جول کیوں نہ درکھتا ہو گر ان لوگوں پر عذاب الی کی سورت میں امید ہے کہ محفوظ رہے گا۔ عروہ نے (وہاں سے ) نگل کر وادی عقیق میں رہائش اختیار کی عبداللہ نے کہا کہ میں وہاں ہے سولیقہ چلا گیا

انتقال ..... ہشام بن عروہ ہے مروی ہے کہ مجھے والد نے وصیت کی کہ مجھ پر حنوط (عطرمیت ) نہ چھڑ کنا۔

عبدالکیم بن عبداللہ بن الی فروہ ہے مروی ہے کہ عروہ بن زبیر کی وفات الفرع کے نواح میں اپنی مجاح کی زمینداری میں ہوئی اور وہیں جمعہ کے روزے میں وٹن کئے گئے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ اس سال کوفقہا کی کثرت وفات کی وجہ سے سنتہ الفقہا کہا جاتا ہے ان کی کنیت ابوعبدا نتہ تھی مدینے میں انکا بہت بڑام کا ن تھا۔ مندر بن الربیر .. این العوام بن خوید بن اسد بن عبدالعزی بن قصی ان کی والده اساء بنت ابو بکر الصدیق تقیس - قاسم سے ایک حدیث میں مروی ہے کہ منذر بن الزبیر کی کنیت ابوعثمان تھی۔

اولا و .....منذرك بال محمد بيدا موسة جن كي والده عا تكد بنت سعيد بن زيد بن عمر و بن نفيل تخيس -

عبدالرحمن وابراہیم وقریبان سب کی والدہ حفصہ بنت عبدالرحمٰن بن ابی بکرالصدیق تھیں۔ عبیدالقدان کی والدہ حسان بن نبشل کی دختر بنی سلمہ بن جندل میں سے تھیں۔ عمر و وابوندیدہ ومعاویہ و عاصم و قاطمہ جوہشام بن عروہ کی بیوی تھیں۔ان سب کی والدہ ام ولد تھیں۔ عمر وعون وعبیداللّٰدام ولدسے تھے۔

مصعتب بن الزبير ۱۰۰۰۰ ابن عوام بن خویلدان کی والده رباب بنت انیف بن عبید بن مصاد بن کعب بن علیم ن خباب قبیله کلب کی تغییر ...

مصعب بن زبیر کے ہاں عکاشہ وہیئی اکبر جوابے والدمصعب کے ساتھ تل کئے گئے اور سکینہ پیدا ہو کمیں ن سب کی والد و فاظمہ بنت عبداللہ بن السائب ابن الی حبیش بن المطلب بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی تھیں۔

ولا و .....عبدانند بن مصعب ومحمد دونوں کی والدہ عائشہ بنت طلحہ بن عبیداننتھیں عائشہ کی والدہ ام کلثوم بنت ابی عمرالصدیق تنھیں ۔

حزہ و عاصم وعمرایک ام ولد سے بتنے جعفرایک ام ولد سے بتنے مصعب بن مسّب جو تفیر بتنے ایک ام ولد سے بتنے مصعب بن مسّب جو تفیر بتنے ایک ام ولد سے بتنے سعدایک ام ولد سے۔ سے بتنے سعدایک ام ولد سے منذ را یک ام ولد سے بتنے اور نیسی واصغرایک ام ولد سے۔ رباب بنت مصعب ان کی والد وسکین بنت انحسین بن علی بن افی طائب تھیں۔ سکینہ بنت مصعب ان کی والدہ ایک ام ولد تھیں۔

مجیب کنیب سسمعب بن عبدالله بن معدب الربیری مروی ب کمصعب بن زبیری کنیت ابوعبدالله می دانله می کنیت ابوعبدالله می مالانکدان کاکوئی بینانه تماجس کا تام عبدالله بود

محمد بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن الزبیر نے اپنے بھائی مصعب بن زبیر کو والی عراق بنایا انہوں نے بھر سے سے ابتدا کی وہاں اتر سے ایک نظر عظیم کے ہمراہ مختار بن ابی عبید کی طرف روانہ ہوئے وہ کو فے میں تھامصعب نے شک کی مختار تل ہوا۔ اس کا سرا پنے بھائی عبداللہ بن زبیر کے پاس بھیج ویا اور اس کے عاملوں کو دیہات وقصبات بی منتشر کر دیا۔
بی منتشر کر دیا۔

اساعیل بن ابی خالدے مردی ہے کہ میں نے منبر پرمصعب بن زبیرے زیادہ خوبصورت کسی امیر کوئیس

قبل .... مصعب بن ثابت بن عبدالله بن زبیر سے مروک ہے کہ بیس نے عامر بن عبداللہ بن زبیر سے بو چھا کہ مصعب بن زبیر کب قبل ہوئے۔انہوں نے کہا کہ 10 اجمادی الاولی سے میں بروز جعرات جس شخص نے انہیں قبل کیا وہ عبدالمنگ بن مروان تھا۔

جعفر بن الربير ابن العوام بن خو ملد بن اسد بن عبد العزلي بن قصى ان كى والده زين بخيس كه و بى ام جعفر بنت مر ثد بن عمر و بن عبد عمر و بن بشر بن عمر و بن سر ثد بن سعد بن ما لك ابن ضبيعه بن قيس بن تغلبه تحيس به

اولا و ..... جعفر بن الزبيرك بال محمرام حسن وحماده ام ولد سے بيدا ہو كيں۔

ٹا بت ویجیٰ ان دونوں کی والدہ بشامہ بنت تمارہ بن زید بن ٹابت بن الضی کے ابن زید بن لوذ ان بن عمر و بن عبد بن عوف بن غنم بن مالک بن النجارتھیں

صالح وہندوام سلم ایک ام ولد سے تھیں۔ شعیب وآ دم وعمر دونوح ایک ام ولد سے بتھے ام صالح وعائشہ و ام حمز و کی والدہ ام ولد تھیں۔ ام حمز و کی والدہ ام ولد تھیں۔ ام عبد اللہ وام الزبیر سود و کی والدہ ایک ام ولد تھیں۔ ام عبد اللہ والدہ ایک ام ولد تھیں اور عائشہ کی والدہ بھی والدہ ایک ام ولد تھیں اور عائشہ کی والدہ بھی ایک ام ولد تھیں۔ ام عروہ کی والدہ ایک ام ولد تھیں اور عائشہ کی والدہ بھی ایک ام ولد تھیں۔

محمد بن بلال سے مروی ہے کہ میں نے جعفر بن زبیر کودیکھا کہ اپنی مونچھ بہت زیادہ نہیں کتر تے تھے اسے وہ اچھی طرح کترتے تھے۔

مصعب بن عبداللہ نے کہا کہ جعفر بوڑھے ہوئے اور زندہ رہے سلیمان بن عبدالملک کے آخری زمانہ ضافت میں وفات یائی۔

خالد بن الزبير ان العوام بن خويلد بن اسد بن عبد العزيز بن تصى تفيس ان كى والدوام خالد تفيس جن كا نام امته بنت خالد بن سعيد بن العاص بن امية تقا-

اولاد ..... خالد بن الزبیر کے ہاں مجمرا کمرور ملہ پیدا ہوئی جن کی والدہ ایک ام ولد تھیں۔ محمراصغروموئی وابراہیم وزیب ان کی والدہ هفصہ بنت عبدالرحمٰن بن از ہر بن موف تھیں۔ سلیمان بن خالد وام سلیمان وونوں کی والدہ محمد بنت عبداللہ بن عمر وابن الحصینذی الغصہ الحارثی تھیں۔ نبیہ بن خالد وہمیمہ ان دونوں کی والدہ ایک ام ولد تھیں خالدین خالد اور ہندایک ام ولدے پیدا ہوئے اورام عمر و بنت خالد دومری ام ولدے ہوئیں۔

عمروبن الزبير .....اين العوام بن خويلدين اسدين عبدالعزى ان كي والدوام خالد تفيس وبي امته بنت خالد

بن سعيد بن العاص تغيير \_

اولاد .....عمروین زبیر کے بال محمد وام عمر و بیدا ہو کی ۔ دونوں کی والد وام برزید بنت عدی بن نونل بن عدی بن نونل بن عدی بن نونل بن اسد بن عبدالعزی تھیں۔

عمرو بن عمر وحبیبان کی والد وایک ام دلد تھیں۔ ام عمر و بنت عمر وان کی والد ہ بی غفار میں ہے تھیں۔

ا بن زبیر کے نشکر سے مقابلہ .... یزید بن معاویہ نے مدینہ کے عالی مرو بن سعید بن العاص کولکھا کہ عبد اللہ بن زبیر کے طرف الشکر روانہ کرو یمر بن سعید نے عبداللہ بن ذبیر کے سب سے بوے دشمن کو دریا فت کیا تو کہا گیا کہ ان کے بحائی عمرو بن زبیر بیں انہوں نے ان کو عدینہ کاشحنہ بنادیا عمرو بن ذبیر نے قریش اور انصار کے بہت سے آ دمیوں کوکوڑے مارے اور کہا کہ بیاوگ عبداللہ بن ذبیر کے شیعہ ہیں۔

عمرہ بن سعید نے انہیں اہل ثنام کے ایک کشکر کے ساتھ عبداً لنند بن زہیر کی جانب روانہ کیا اور جنگ کا تھم دیا ۔عمر وروانہ ہوئے اور ڈی طوئ میں اتر ہے ۔عبداللہ بن زہیر نے ان کی جانب مصعب بن عبدالرحمٰن کوایک گروہ کے ساتھ روانہ کیا بیلوگ ان سے سلے عمرو بن زہیر کی فوج کے کما نڈرانیس قبل کردیئے گئے ۔عمروا ہے ساتھیوں کے ساتھ بھا گے اور لوگ متفرق ہوگئے۔

عبیدۃ بن الزبیرعمرو بن زبیر کے پاس آئے اور کہا کہ میں تمہیں عبداللہ سے پناہ دیتا ہوں وہ اُنیں گرفتار کر کے اس طرح لائے کہ دونوں پاؤں سے خون ٹیک رہاتھا عبداللہ بن زبیر نے بوچھا کہ بیے خون کیسا ہے ،عمرو نے کہا کہ

ولسنا على الاعقاب تدمى كلومنا بم لوك ايس بين كه مارى ايزيول يرمار ي خون بها تي

ولكن غليى اقدامنا تقطر الدما

لیکن وہ ہمارے قدموں پرخون بہاتے ہیں لیعنی پیش قدمی کرتے ہوئے ہم زخمی ہو سکتے ہیں بھا مکتے نہیں کہاس حالت میں مجروح ہوجا کیں۔

عبداللہ نے کہا کہ اے اللہ کے دشمن حرم میں خون ریزی کوحلال سیجنے والے نوبا تیں بھی بنا تا ہے اور تھم دیا کہ ان سے مرحض کا قصاص لیا جائے جن کوانہوں نے مارا تھا یا ظلم کیا تھا۔

کوٹر ہے کھا ٹا .....مصعب بن عبدالرحمٰن نے کہا کہ جھے انہوں نے سوکوڑے مارے حالا نکہ وہ نہ گورنر بتھے نہ میں نے کوئی بدی کی تھی نہ کسی نا جا ترفعل کا ارتکاب کیا تھا اور نہ کسی فر ما نیر داری سے ہاتھ کھینچا تھا۔عبدالقد بن زبیر نے حکم دیا کہ عمر دکو کھڑا کیا جائے مصعب کوکوڑا دیا اور کہا کہ مارومصعب نے آنہیں سوکوڑے مارے!س ضرب کے بعدوہ صحیح وسالم ہو صحے۔ و فات …… نے سے نکلنے کے بعد عمروا پی منزل کے ہیروٹی میدان میں جس میں دور ہتے تھے بیٹھے ہوئے تھے کے حصے کے عبدالقد بن زبیران کے پاس سے گزرے ہو چھا کہ اے ابو یکسوم کیا میں تنہ ہیں زندہ نہیں دیکھا تھم دیا کہانہیں قید خانے کی طرف تھیٹتے ہوئے لے جا کیں وہ پنچے بھی نہ تھے کہ داستے میں وفات ہوگی عبداللہ نے تھم دیا کہ انہیں شعب الجیف (مرداروں کی گھاٹی) میں بھینک دیا جائے اس کی قبیل ہوئی۔

شعب الجیف وہی مقام ہے جہال عبداللہ بن زبیر کواس کے بعد سولی دی گئی۔

عبیده بن اگر بیر این عوام بن خوید بن اسدین عبدالعزی این قصی ان کی والده زینب تحسی جوام جعفر بنت مرید بن عمر و بنی قبس بن نقلبه میں سے تعیس۔

اولا و ، عبيدة بن زبيرك بال ام ولد بمنذر پيدا بوت

زبنب ان کی والده ام عبدالله بنت مساحق بن عبدالله بن مخر مه بن عبدالعزی ابن ابی قیس بن عبدود بن نضر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لوئی تھیں۔

حمر و بن الربير ، ابن عوام بن خويلد بن اسد بن عبدالعزى ان كى دالده رباب بنت انيف ابن عبيد بن مصاد بن كعب بن عليم بن خباب قبيله كلب سيخص جمز ومصعب بن زبير كے حقیقی بحائی تھے۔

ا و لا و مستمزہ کے ہاں تمارہ پیدا ہوئے ان کی وفات اس حالت میں ہوئی کہانہوں نے کوئی پس ماندہ نہ جھوڑا تھا عروہ وجعفر فرزندان زبیران کے دارث ہوئے۔

قاسم بن محمد ... ابن الي صديق ابو بكر كانام عبد الله بن عثان بن عامر بن عمر و بن كعب ابن سعد بن تيم بن مروقعا ان كى والدوام ولد تغييب جن كانام سود و تقا-

اولا و تاہم بن محمد کے ہاں عبدالرحمٰن وام فروہ بیدا ہوئیں۔ام فروہ جعفر بن محمدا بن علی بن حسین بن ابی طالب کی والد دخیس ۔

حضرت عاكشه كاردمل .....ام يميم بنت القاسم وعبدة ان كى والدوقريبه بنت عبدالرحن بن الى بكرصديق تحين -

تاسم بن محمد ہے مروی ہے کہ عرفہ کی رات کو عائشہ ہارے سرمنڈ اتی تھیں اور ہمارا حلقہ بنا کر ہمیں مسجد بھیجتی تھیں۔ پھرد دسرے دن ہمارے پاس قربانی کرتی تھیں۔

محمد بن عمر نے کہا کہ قاسم نے عائشہ وابو ہریرہ وابن عباس واسکم مولائے عمر وعبدا بقد بن عبدالقد بن عمر و صالح بن خوات بن جبیرالانصاری ہے روایت کی ہے

## علمی مرتنبہ…… ابن مون ہے مروی ہے کہ قاسم بن محمد حدیث کواس کے تمام پہلوؤں ہے روایت کرتے تھے

عبیداللہ ہے مروی ہے کہ قاسم بن محد قرآن کی تقبیر نبیں کرتے ہے۔

ابن ابی الزناونے اپنے والدے روایت کی کہ قاسم امر ظاہر کے علاوہ اور کسی کا جواب نبیں دیتے تھے قاسم ہے مروی ہے کہ انہوں نے کسی بات کے جواب میں کہا کہ میری رائے ہے کہ گر میں نبیں کہنا کہ وہ حق ہے۔

ابن عون ہے مروی ہے کہ قاسم بن مجمد سے پچھادریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جمعے اس مشورے کی طرف کی سنے مجبور ہیں ہول انساری نے کہا کہ جمعے اس مشور سے کی طرف کس نے مجبور نہیں کیا اور نہ میں اس کے کسی جزومیں ہول انساری نے کہا کہ گویاان کی رائے تھی کہ جب اپنے پاس والے سے کسی علمی بات میں مشور و کرتے تو اس پراجتہا دکرنا واجب ہے۔

قاسم بن محمدے مردی ہے کہ آ دمی پر جو پچھاللہ نے فرض کیا ہے اس کے جاننے کے بعداس کا جاہل رہنا اس سے بہتر ہے کہ و دانی بات کے جس کا اسے علم نہ ہو۔

عمران بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ قاسم نے اس قوم سے جو تقدیر کا زکر کر رہی تھی کہا کہتم بھی اس چیز سے بازر ہوجس سے اللہ بازر ہا۔

حدیث لکھنے سے منع کرنا .....عرمہ بن عارے مروی ہے کہ میں نے سالم وقاسم کوقدریہ پراعنت کرتے سا۔

عبدالقد بن العلاء سے مروی ہے کہ بٹن نے قاسم سے درخواست کی کہ جھے ا حادیث لکھوادیں۔انہوں نے کہا کہ عمر بن خطاب کے دور بیں صدیث کی کثر ت ہوگئ تو انہوں نے تھم دیا کہا حادیث ان کے پاس لائی جا کیں لوگ جب ان کے پاس لائے تو ان کوجلا دیئے کا تھم دیا اور فر مایا کہ بیاائل کتاب کی نقائی ہے۔راوی نے کہا کہ قاسم نے جھے صدیث لکھنے سے منع کردیا۔

بیان حدیث .... قاسم بن محر ہے مروی ہے کہ وہ اور ان کے ساتھی عشاء کے بعد حدیث بیان کرتے۔

میں ایک بی مجلس تھی ان وونوں کے بعد مبدالرحمٰن بن قاسم وعبیداللہ بن عمر وہاں جیٹینے ان کے بعد مالک بن انس جیٹینے وہ جگہ قبرومنبر کے درمیان عمر کی کھڑ کی کے روبروشی۔

ما لك بن انس كتب تنه كرعمر بن عبد العزيز بن كباكها كرقاسم خلافت كے لئے بوت تو بہتر تھا۔

صلہ رحمی .....سلیمان بن قتہ ہے مروی ہے کہ عمر بن عبیداللہ نے میر ہے ہمراہ عبداللہ ابن قاسم بن محد کے پاس ایک بزار دینار بھیج میں ابن عمر کے پاس آیادہ مسل کر رہے تھے۔انہوں نے اپنا باتھ نکالاتو میں نے ویناران کے بات میں ڈال دیئے۔انہوں نے کہا کہ بیصلہ حمی ہے ضرورت کی دجہ سے بھارے پاس آئے ہیں۔ میں قاسم بن محمد کے پیس آیا تو انہوں نے قبول کرنے ہے اٹکار کر دیا۔ان کی بیوی نے کہا کہ اگر قاسم بن محمد ان کے بچے کے بیٹے ہیں تو میں ان کی پھو پھی کی بیٹی ہوں لہذا مجھے دے دوریتاران کودے دیئے۔

ایوب سے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد کے جسم پر مبزخز کی تو پی اور سابری جدد دیکھی جس پر رتگین وصاریاں کی قدر زعفران سے رنگی ہوئی تھیں۔ایوب نے کہا کہوہ ایسے ایک لا کھ درجم بھی چھوڑ دیتے جس میں انہیں کچھ بھی شک ہوتا۔

تقوی اور برزرگی .....علی بن عبدالله بن جعفرے مروی ہے کہ پی نے سفیان سے قسم بن مجمد ابن الی بحر کا ذکر سنانہوں نے ان کی بزرگی کی اور کہا کہ ان کے بیٹے عبدالرحمٰن ابن القاسم کے لئے بھی بزرگی تھی۔
سفیان نے کہا کہ عبد الرحمٰن نے لوگوں کو کسی ڈکوا ق کے بارے بیس جس پر ان کے والد منتظم بھے تذکرہ کرتے ہو کہ کہ اللہ کی قسم تم لوگ ایسے شخص سے بات کرتے ہوجس نے اس بیس ہے بھی ایک تھجور بھی حاصل نہیں کے انہوں نے کہا کہ قاسم کہتے تھے کہ اے میرے جیئے تم اپنی واقفیت کے بقدر رہے کہتے ہو۔
تاسم بن مجد سے مروی ہے کہ رسول النہ بات کے اصحاب کا اختلاف لوگوں کے لئے رحمت تھا۔
تاسم بن مجد سے مروی ہے کہ رسول النہ بات کے اصحاب کا اختلاف لوگوں کے لئے رحمت تھا۔

مسائل کا بہان .....عبدالرحن بن ابی اموال سے مردی ہے کہ میں نے قاسم بن مجد کود یکھا کہ من صورے مجد آتے دور کعت نماز پڑھ کرلوگوں کے درمیان جیٹھتے بھرلوگ ان سے مسائل پوچھتے۔ عبدالرحن بن ابی الموال سے مروی ہے کہ قاسم بن مجمدا پنے گھرے صبح سور سے مبحدآتے نماز پڑھتے اور لوگوں کے لئے بیٹے جاتے لوگ ان کے پاس جیٹھ جاتے تنھے۔

ہر صابیے کے باوچود بیبدل جلنا .....ربید بن عبدالرمن سے مردی ہے کہ قاسم بن محمد بہت ضعیف ہو سکتے تنے اپنی منزل سے سوار ہوکر مسجد منی میں آتے اور اتر بڑتے پھر مسجد سے جمار (جمعرات) تک بیدل چل کران پر رمی کرتے اور پیدل ہی مسجد کی جانب لوشنے جب مسجد ہیں آتے تو سوار ہوجاتے۔

النكوشى .....انى مردى كدقاسم كى انكوشى كانقش انبيس كانام تھا

افلح بن حمید ہے مروی ہے کہ قاسم بن مجمد کی انگوشی کے تکینے میں ان کا اور ان کے والد کا نام مکھا ہوا تھا انگوشی جاند کی کتفی اور گلیز بھی جاندی کا تھا۔

ہ معن کی تاہیں ہیں۔ کے میں نے قاسم کے ہاتھ میں جا ندی کی انگوشی دیکھی جس میں ان کا نام تھا۔ حظد سے مروی ہے کہ قاسم بن مجمد کی انگوشی جاندی کی تھی جوان کے بائیں ہاتھ کی خضر میں تھی اس کا نتش قاسم بن مجمد تھا۔

عمادات ولياس .... محد بن بلال مع روى ہے كہ ميں نے قاسم كود يكھا كدائي مونچيس ولكن بيس كترواتے

تصاب الجحى طرح كتروات تقيه

مختار بن سعدالاحول مولائے بنی مزن سے مروی ہے کہ بیں نے قاسم بن محمد کے ناخن سفید دیکھیے ان پر بھی مہندی کی زرد کی نہیں دیکھی۔

اللح بن ممیدے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن مجمہ کے کرتے اور جبے کی آسٹینیں دیکھیں جوان کی انگلیوں سے جارانگل یا ایک بالشت یا ای کے قریب آ گے بڑھ جاتی تھیں۔

موک بن عبیدے مروی ہے کہ بل نے قاسم بن محمد کے بدن پرخز کا جہتر کی جا دراورخز کا عمامہ دیکھا۔ موک بن ابی بکر الانصاری سے مروی ہے کہ قاسم بن محمد مروکا کپڑ ااورخز پہنتے تھے۔

ابومعشر سے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن تھر کے بدن پر فزز کا جبددیکھا۔اللّٰم ہے مروی ہے کہ قاسم بن محمد فز کا جبہ پہنتے تنھے اورعبدالرحمٰن بن قاسم فزز کی جا دراوڑ ھتے تتھے۔

عباد بن على ہے مروى ہے كه ميں نے قاسم بن محركے بدن پرخز كا جبدد مكھا۔

ابوب سے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد پر سبزخز کی ٹو پی دیکھی اور ساہری جا در دیکھی جس پر رنگین وھاریاں تھیں کسی قدرزعفران سے رنگی ہوئی تھیں۔

عیسیٰ بن حفص سے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن محد کے بدن پرخز کا جبد مکھا۔

عطاف بن خامدے مروی ہے کہ قاسم کواس حالت میں دیکھا کہان کے بدن پر ذرد ٹرز کا جہد دیکھا اور اون کی جا دردیکھی۔

معاز ذبن العلاء سے مردی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد کو دیکھا کہ کیاوے پر غباری رنگ کے فز کی جا در بدن پرزردفز کا جبہاور گیرورنگ کی جا درتھی۔

فطرے مروی ہے کہ میں نے قاسم کے بدن پر بار بیک کردود یکھا۔

عیسی بن حفظ سے مروی ہے کہ بیل نے قاسم بن جمر کوائل وقت دیکھا جب بیاری میں ان کی عیادت کے لئے گیا تھا۔ان کے ہدن پر زرورنگ کی ایک جا درتھی جس ہے آ دھی ران با ہرنگلی ہو کی تھی۔

ابوز برعبدائلہ بن العلاء بن زبرے مردی ہے کہ میں قاسم بن محد کے پاس گیا وہ ایک زردرنگ کے خیمے میں تاسم بن محد کے پاس گیا وہ ایک زردرنگ کے خیمے میں سے اور یئے زردفرش اور سرخ بھنے تھے۔ میں نے کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن بیرہ بی چیز ہے ، جس کے متعلق آپ سے بچے استعال کیا جائے کوئی حرج نہیں۔ (شابہ نے اپنی حدیث میں کہ کہ) کاف کا کیٹر احمر وہ ہے۔

خالد بن انی بکرے مردی ہے کہ میں نے قاسم کے مر پرسفیدٹونی دیکھی۔

سعید بن مسلم بن با نک ہے مردی ہے کہ بیل نے قاسم بن مجرکواس وفت و یکھا جب انہوں نے شادی کی تھی اور قدر سے زعفران کے رنگ کی چا دراوڑ ھے ہوئے تھے۔

عبدالرحمٰن بن القاسم ہے مروی ہے کہ ان کے والد قاسم بحالت احرام خفیف عصفر ( زرورنگ کی گھاس ) کی رنگی ہوئی جاِ درمیں استنعال کرتے تھے۔

عیسی بن حفص سے مردی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد کود مکھا کہ خز کالباس پہنتے تھے اور بدن پرزردہمند تھی

خالد بن الی بکرے مروی ہے کہ میں نے قائم بن محمد کے مر پر سفید ملامہ دیکھا جوا یک بالشت سے زیادہ پیچھے لئکا ہوا تھا۔محمد بن عمر سے مروی ہے کہ قاسم کے بدن پر ضاکی نززکی چا دردیکھی۔

مہندی لگانا ..... محمد بن بلال سے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد کو خضاب لگاتے ہوئے نبیس و یکھا۔

ابوالعصن ہے مروی ہے کہ میں نے قاسم کوا پٹا سراورڈ اڑھی کومہندی ہے۔ فطر ہے مروی ہے کہ میں نے قاسم کود کھھا کہا ٹی ڈ اڑھی زردر نگتے تھے۔ واؤد بن سنان ہے مروی ہے کہ میں نے قاسم کود یکھا کہ سراورڈ اڑھی میں مہندی کا خضاب کرتے تھے۔ محمد بن ممروی ہے کہ قاسم بن محمد اپنا سراورڈ اڑھی قریب میرے خضاب کے دیجھتے تھے محمد بن ممرو کی ڈ اڑھی کا خضاب زردی مائل مہندی کا تھا اوران کا سرشوخ سرخ تھا۔

فطرے مردی ہے کہ میں نے قاسم بن محد کود یکھا کہ اُن کے بدن پرایک باریک کرتے تھا اوروہ اپنی ڈاڑھی تیل ہے زرد کرتے تھے۔

وصیبت ، انکے بن حیدے مروی ہے کہ قاسم بن محد نے جب اپنی دصیت نکھوائی تو کہا کہ نکھوکا تب نے نکھایہ و ہے جس کی قاسم بن محد نے وصیت کی جو گوائی ویتا ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود تیں ۔ قاسم نے کہا کہ اگر آج سے بہتے ہم اس کے گواہ نہ متھے تو ہم بد نصیب ہیں۔

و فا ت. ....سلیمان بن عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہ قاسم بن مجھ کی وفات قدید میں ہوئی۔انہوں نے کہا کہ میرے انہی کپڑوں نے کہا کہ میرے انہی کپڑوں میں جن میں نماز پڑھتا تھا ( یعنی میرے کرتے اور تبداور چاور میں مجھے کفن دینا ) ان کے بیٹے نے کہا کہ اے دالد آپ دو کپڑے نہیں چاہے انہوں نے ہا کہا ہے میرے بیٹے ابو بکر کو بھی ای طرح تین کپڑوں میں کفن دیا گیا میت کے مقابلے میں زندہ کپڑے کازیادہ محاج۔

فالدبن افی بکرےمروی ہے کہ قاسم بن محمہ نے وصیت کی کہ ان کی قبر پرتعریف نہ کی جائے۔ یزیدےمردی ہے کہ بی قاسم کی وفات عمل موجود تھا ان کی وفات قدید میں ہو کی مثلل میں دفن کئے گئے قدیداور اس کے درمیان تین میل کا فاصلہ ہان کے بیٹے نے تابوت اپنے کندھوں پر رکھ لیا اور روانہ ہوئے یہاں تک کہ مثلل پہنچے سمئے۔

محرین عمر نے کہا کہ قاسم کی و فاستد ۸۰۱ھ میں ہوئی جب وہ ستریا بہتر سال کے متھے تو ان کی نگاہ جا چکی تھی حدیث ملیل مرتنبہ ..... ثقة و بلند مرتبہ فقیدا مام وکثیر الحدیث و ثقی تھے۔ان کی کنیت ابوقیم تھی۔

عبدالله بن محمد ابن الي بمرصد بن ان كي والدوام ولد تقيل جن كانام سوده تف عبدالله يوم الحرومين ذي الحجه ٣٢ ه مين متنول بوئے ان كا كوئي بس مانده ند تفا عبدالله بن عبدالرحمن .... ابن الى بكرالعديق ان كى والدوقر يبه صغرى بنت الى اميه بن المغير و بن عبدالله ابن عمر بن مخزوم تقيس - ان كى خالدام سلمه زوجه نبى كريم تيك تقيير -

اولا دسب عبدالله بن عبدالله بن الى بكركم بال الوكروطلى وعران وعبدالرحمن بدا بوئ نفيه جن ب وليد بن عبد المكتر م عبدالملك بن مروان نے نكاح كيا اورام فروه ان سبكى والده عائشہ بنت طلحہ بن عبيدائت تحص عائشكى والده ام كلثوم بنت الى بكر العد يق تحس -

ام ايباً بنت عبدالله ال كالدهم يم بنت عبدالله بن عقال العقبلي تعين \_

عبد الله بن محمد .... ابن عبد الرحمٰن بن ابی بکر الصدیق و بی یتنج خیس ابن ابی نتین کہا جاتا تھا ان کی والدہ رمیشہ بنت الحارث بن حذیفہ بن مالک بن رہید بن اعما بن مالک بن علقہ ابن فراس بی سنانہ میں سے تعمیں۔ عبد اللہ بن محمد کے ہاں محمد وابو بکر وعثمان وعبد الرحمٰن وعمر و عاشکہ و عاکشہ وزینب پیدا ہو کیں جن کی والدہ ام ایب ات بنت عبد اللہ بن عبد الرحمٰن بن ابی بکر الصدیق تھیں۔

عائشہ بنت عبداللّٰد کہا جاتا ہے کہ انکانام ام کلثوم تھا ان کی دالد دام دلد تھیں۔ آمنہ بنت عبداللّٰدان کی والد دام اسحاق بنت طلحہ بن عبیداللّٰد بن عثمان التیمی تنمیں ،ام اسحاق کی اخیانی بہن فاطمہ بنت حسین بن علی بن طالب تنمیں۔

سما کم بن عبدالله اوران کی کنیب .... این عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعزی بن ریاح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوئی ان کی والده ام ولد تعیس سالم کی کنیت ابوعمیر تقی ۔

اولاد ....سالم كے بال عرووا بو بحر پيدا ہوئے جن كى الدوام الحكم بنت يزيد بن عبدقيس تحس

عاصم وجعفروحفصه وفاطمه جن کی والد وام ولد تخیس۔ عبدالعزیز وعبد وان دونوں کی والدہ بھی ام ولد تغییں۔

محر بن بلا ہے مردی ہے کہ سالم کی کنیت ابو عمر تھی ابن ابی فدیک نے کہا کہ محمد بن بلال نے ان سے ملاقات کی اور مسائل ہو چھے ہتھے۔

مشا بہبت محربن معدے کہا کسعید بن میتب سے مروی ہے کہ عمر کی اولا دیس سب نے اووان کے مشابہ عبداللہ متھے۔ مشابہ عبداللہ کی اولا دیس سب سے زیادہ ان کے مشابہ عبداللہ متھے۔

ایک مسلمان کوتل کرنے سے انکار ....عطاء بن سائب ہے مروی ہے کہ تجاج بن یوسف نے سالم

بن عبدالقد کو اور ایک شخص کو آل کرنے کا تکلم دیا سالم نے اس شخص ہے یو چھا کہ کیہ تم مسلمان ہواس نے کب کہ بات ب بات ب اس کام کو جاری سیجئے جس کا آپ کو تکم دیا گیا ہے یو پھا کہ کیا تم نے صبح کی نماز پڑھی ہے اس نے کہا کہ تی

ہیں۔ سالم حجاج کے پاس واپس آئے تنواراس کے آگے بھینک دی اور کہا کہاں شخص نے بیان کیا ہے کہ دہ مسلمان ہے اور آئے صبح کی نماز پڑھی ہے رسول اللہ عظم کے قرمایا کہ جس نے سبح کی نماز پڑھی تو وہ اللہ کی ذہبہ مسلمان ہے۔

جاج نے کہا کہ ہم اسے مبلح کی نماز پرنہیں قبل کرتے وہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے قبل عثمان پرید د کی تھی۔سالم نے کہا کہ یہاں مجھ سے زیادہ عثمان ہے مجت کرنے والاکون ہے۔

عبدالقد بن سمالم کے لئے تعریفی کلمات ....اس کی خبرعبدالقد بن عمرکو بوئی تو فر مایا کہ سائم نے کیا کیالوگوں نے کہا کہ انہوں نے بیدیکیاا بن عمر نے فر مایا کے تقلمند ہے تقلمند ہے۔ خالد بن الی بحر سے مروی ہے کہ جھے معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمرکوسالم کی محبت میں ملامت کی جاتی تو وہ

یلومننی فی سالم والو مهم مالم کے بارے بیں اور بیں انہیں طامت کرتا ہوں مالم کے بارے بیں اوگ بجھے طامت کرتا ہوں و جلدة بین العین والانف سالم مالم تواسے بیں جیے آگھ اور تاک رمیائی کھال

سالم بن عبداللہ کی انگوشی .... حظلہ ہے مروی ہے کہ سالم بن عبداللہ کی انگوشی جاندی کی تھی جوان کے باکس ہا تھی ک باکس ہاتھ کی خضر میں تھی اس کانقش سالم بن عبداللہ تھا۔

خالد بن ائی بکرے مروی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللّٰہ کوا ہے یا تھیں ہاتھ میں انگوشی ہینے دیکھ ۔ خالد ہے مردی ہے کہ میں نے سالم کواس طرح و یکھا کہ ہاتھ میں انگوشی تعی طالانکہ وو طالت احرام میں

سیا کم بن عبدالند کے مراور ڈاڑھی کے بال .... جمد بن ہلال ہے مروی ہے کہ میں نے سالم بن عبدالند کو دیکھا کہ اپنی موفیس بالکل نہیں کتر واتے تھے اس میں ہے چھی طرح کتر تے تھے۔
مجمد بن بلال ہے مروی ہے کہ میں نے سالم کو دیکھا کہ اپنی ڈاڑھی زرور تنگئے تھے۔
ایوالغصن ہے مروی ہے کہ میں نے سالم کے سراور ڈاڑھی کوسفید دیکھا۔
فطرے مروی ہے کہ میں نے سالم کے سراور ڈاڑھی کوسفید دیکھا۔
مجمد بن بلال ہے مروی ہے کہ میں نے سالم کے سراور ڈاڑھی کوسفید دیکھا۔
مجمد بن بلال ہے مروی ہے کہ میں نے سالم کو خضاب کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

سالم بن عبدالله كالباس ..... فالدبن ابي كرے مردى بے كدمالم كے مر پر سفيدتو بي ديمى اور يس نے ان كرس برسفيد عمامه ويكهاجس كابالشت يدزياده حصدوه اب يتحيي لاكاتے تھے۔

المام دارمصقلہ ہے مروی ہے کہ سالم بن عبداللہ کے بدن پر کتان کا کرتہ دیکھا جو آگ کی طرح سرخ تھا۔ سداؤو بن سنان مولائے عمر بن تمیم الکی ہے مروی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ کودیکھا کہ ان کے بدن برآ دهمی پنڈلی کا کرنہ تھا۔

عبد الرحمٰن بن ابی الموال سے مروی ہے كہ مل في سالم بن عبداللہ كوديكھا كركتان كاكرنداور جادر استعال كرتي تقير

ابوب سے مروی ہے کہ سالم ایک کرتے اور ایک ہے جس جس کے اوپر انہوں نے تہر باندھ لی تھی اس حالت میں انہوں نے ہماری امامت کی۔

نافع سے مروی ہے کدسالم بن عبداللہ عبداللہ کے زمانے میں ارخوانی (مرخ) جارجامے پرسوار ہوتے

عطاف بن خالد ہے مروی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللّٰد کود یکھا کہ ایک چھوٹی تبمند با ندھتے ہے جس کا حاشيه ندموتا ففاحالا نكداس كاشكم كملا موتا تعاد

کثیر بن زید سے مروی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ کود یکھا کدا یک کرند پہنے تماز پڑھتے گھنڈیاں کھلی

اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ کے کرتے میں گھنڈیاں نہیں دیکھیں نہ گرمی میں

ے۔ فطرے مروی ہے کہ میں نے سالم کوتبر کھولے ہوئے دیکھا۔ عبدالملک بن قدامہ سے مروی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللّٰد کواس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہان میرالملک بن قدامہ سے مروی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللّٰد کواس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہان کے کرتے کی محندیاں تعلی ہوئی تھیں۔

ا مسدیاں ماروں میں۔ عبد الملک بن قدامید المجی سے مروی ہے کہ میں نے سالم کواپنے کرتے کی گھنڈیاں کھول کرنماز پڑھتے

عبدالرحمٰنِ بن ابی الموال سے مردی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ کواس طرح مسجد سے نکلتے ویکھ کہان ك محندُ يال تعلى موتى تعين-

خالد بن ابی بکرے مردی ہے کہ بیل نے سالم بن عبداللہ کوکر نے کی گھنڈیاں کھولے ہوئے ویکھا۔ خالد بن ابی بکرے مردی ہے کہ بیل نے سالم بن عبداللہ کو دیکھا کہ بحالت احرام اکثر اپنی پیشت دھوپ

احرام مج ..... محربن ہلال سے مروی ہے کہ میں فے سالم بن عبداللہ کو کے کے راستے پر جج میں احرام کی

حالت میں دیکھا وہ تنبیہ کہدرہے تھے حالاتکہ پشت تھولے ہوئے تھے اور چا دراتی رانوں پر ڈالے ہوئے تھے میں نے دیکھا کہان کی کھال آنآب کی وجہے اکھڑر ہی تھی۔

مویٰ بن عقبہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ سالم بن عبداللہ کے ساتھ عمرے کے سفر سے واپس ہوئے جب وہ ایسے سواروں سے ملتے تتھے جوبلیل لیمنی لا اللہ الا اللہ کہدرہے تھے تو وہ ان کے ساتھ سنگبیر کہتے۔

نم از بیٹھ کر بڑھنا سلیمان بن الی رئے ہے مردی ہے کہ بس مائم بن عبداللہ کے پاس کید کیما کہ بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے بیں قیام چارزانوں ہوکر کرتے اور جب بیٹھے کا ارادہ کرتے تو دوزانوں بیٹھ جاتے۔

· سما و گی · · · · فالد بن انی بحر ہے مروی ہے کہ میں نے سالم کود یکھا کہ ان کی جوتی کا تسمیڈوٹ جاتا تو وہ درست کر ہے ایک بی جوتی پہنے چلتے جب اس باب میں کہا جاتا تو کہتے کہ اس ہے جھے کیا ضرر پہنچا بھی ایسا بھی ہوتا کہ مجور ک مجمال کا تسمہ بنالیتے۔

۔ خالد بن انی بکر سے مروی ہے کہ میں نے دیکھا کہ سالم گھر آتے تھے تو ہم لوگوں کو کھیلنا ہوا پاتے تھے حالانکہ ہم کیجے تھے وہ جمیں اپنی چاور کے کنارے سے مارتے تھے۔

۔ فالدین انی بکرے مروی ہے کہ میں نے دیکھا کہ سالم میج ہی صدقہ فطر کی تھجوریں لیے جاتے اور نوحہ کرنے وانی عور نوں کونا پہند کرتے تھے۔

۔ خامد بن الی بجر سے مروی ہے کہ سالم کی بیٹی کی ایک چھوٹی سی چھاٹی دیکھی جس سے وہ ان کے سر منے <del>صلتی</del> تھیں۔

یں۔ عبدالرحمٰن بن الجبرے مروی ہے کہ ہم لوگ سالم بن عبداللّٰہ کی گود میں بیٹیم نتھے وہ ہمارے پرانے کپڑے جمع کر کے کسی چیز میں پوشیدہ کردیتے تتھے۔

سمات گر کیٹر سے کی تلاش سے ابوعبدالملک مروان جرالیز اسے مروی ہے کہ سالم بن عبداللہ ہمار سے کم سات گر سے کم پاس سات گر سے کم سات گر سے کم سات گر سے کم تعالی سے وہ سات گر سے کم تعالی سے وہ سات گر سے کم تعالی سے دہ سات گر سے کم تعالی سے اس کا ای طرح نام رکھ تعالی سے بہا کہ کیا تھ جھ سے کہانہ تھا کہ سات گرکا ہے۔ یس نے کہا کہ ہم لوگ اس کا ای طرح نام رکھ لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کا ای طرح نو جموث ہوجا تا ہے۔

قدر بیوں پرلعنت .....عکرمہ بن ممارے مردی ہے کہ بی نے سالم کوان قدر بیوں پرلعنت کرتے ہوئے سنا جوقدر (تقدیر) کی تکذیب کرتے بیہاں تک کہ وہ لوگ اس قدر کے خیروشر پرامیان نہ لائیں ( بعنی بیانہ کہیں کہ کہ بھلائی اور برائی سب اللہ بی کی طرف ہے ہے)۔

نگرمد بن ممارے مردی ہے کہ میں نے سالم کودیکھا کہ جماعت کے قصر گود غیرہ کے پائیس آتے تھے موی معلم سے مردی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ کودیکھا کہ جھیلیاں بھر بھر کر کھجوریں کھاتے تھے۔ شعبدہ بازی سے تفرت میں عطاف بن خالدے مردی ہے کہ بیں مالم بن عبداللہ کے ماتھ کھڑا تھا اس کے پی ایک لڑے کولایا حمیا جس کے ساتھ اور لڑے بھی تھے گران جس بخت تر دہی تھا۔ اس نے اپنی تہرے ایک تھا گا تھ بیٹا اور کاٹ کرا ہے اپنی ووانگیوں کے درمیان جس کیا اس بیس وویا تھن مرتبہ بھوٹکا پھرا سے کھینچا تو بالکل درست تھا کوئی عیب نے تھا سالم نے کہا کہ اگراس معاضے بھی بچھا تھیار ہوتا تو بیں اسے سوئی دے دیتا۔

خالد بن القاسم البیامنی سے مروی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ کی آستیوں کو دیکھا کہ ان کی الکیوں کے برابرتھیں ۔

عبیداللد بن عمر بن مفص سے مروی ہے کہ سالم قرآن کی تغییر نہیں کرتے تھے۔

محربن عمرنے کہا کے سالم ابوابوب انصاری اور ابو ہریرہ اور این والدے روایت کی ہے۔ ہیں نے عبداللہ بن محربین عمر نے کہا کہ سالم ابوابوب انصاری اور ابو ہریرہ اور این والدے روایت سناتے تھے کہ رسول اللہ متابع بین خمر بن ابی بحر سے سنا کہ وہ تغییر کعبہ کے بارے میں اپنے والد کو حضرت عائشہ کی روایت سناتے تھے کہ رسول اللہ متابع کے خمر مایا کہ تمہاری قوم نے ابراہیم کی بنیادوں میں کی کردی۔سالم تفدوکٹر الحدیث تی اور بلند مرتبہ او کول میں سے تھے۔

عُدُ السسعبدالله بن عمر بن حفص ہے مروی ہے کہ یوم عرفہ جل بشام بن عبدالملک نے سالم بن عبداللہ کومرف دو
کیڑوں جس ویکھا اور انھی حالت جس پایا ہو جھا کہ اے ابوعر تمہاری غذا کیا ہے انہوں نے کہا کہ روٹی اور روغن
زینوں۔ ہشام نے کہا کہ روٹی اور روغن زینون ہے تمہاری طبیعت کیے بحرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس اس جس خمیر
کرویتا ہوں۔ جب جھے اس کی خواہش ہوتی ہے تو اے کھالیتا ہوں۔ راوی نے کہا کہ اس روز سالم کو بخار آھیا اور
مدید آنے تک مسلسل بخار جس جیتا رہے

و فات .....عبدائکیم بن عبدالله بن الی فروه ہے مروی ہے کہ سالم بن عبداللہ کی وفات آخری ذی المجسلة والع میں ہوئی اس روز ہشام بن عبدالملک (خلیفه ) مدینے بیس بی تھا۔اس نے اس سال لوگوں کو جج کرایا تھا۔ پھروہ مدینہ منورہ آیا تو سالم بن عبداللہ کی وفات بیس شریک ہوگیا اس نے ان برنماز پڑھی۔

نماز جناز ٥٠٠٠٠٠ فالدبن قاسم مدمروی ہے کہ بشام بن عبدالملک نے لوگوں کی کثرت کی دجہ سے سالم بن عبداللّہ کی نماز جناز و بقیع میں پڑھی۔ جب بشام نے بقیع میں کھڑت دیکھی تو اس نے بشام بن ابرا ہیم انجو وقی کو ختم دیا کہ ان میں سے چار بزارا دمی جہاد کے لئے فتن کر لیئے جائیں۔اس سال کا نام عام الا ربعہ آلاف لیعنی سال چار بزار رکھ دیا گیا۔ جب لوگ کر مائی لشکر میں داخل ہوتے تو چار بزار آ دمی مدینے سے ساحلوں کی طرف روانہ ہوجاتے اورلوگوں کی دائیں ان کے کر مائی لشکر میں داخل ہوتے تو چار بزار آ دمی مدینے سے ساحلوں کی طرف روانہ ہوجاتے اورلوگوں کی دائیں ان کے کر مائی لشکر سے نگائے تک و ہیں رہے۔

ابوسلمہ بن عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ کی وفات ہوئی میں نے جعفر بن سالم کودیکھا کہ انہوں نے اپنی جادراتاردی اور صرف کرند ہے ہوئے روانہ ہوئے مجھے قاسم بن محمہ نے ان کے یا س بھیج کہتم ان ہے کہوکہ اپنی چا دراوڑ ھالیں۔ قاسم کی بعسارت اس زمانے ہیں جا چکی تھی گرانییں اس جا درا تارینے کی اطلاع کر دی گئی تھی۔

عبدالله بن الله بن عبدالله بن عبر بن خطاب بن نفيل بن عبدالعزى بن رياح بن عبدالله بن قرط ابن رزاح بن دى بن كعب بن لو كى الن كى الدوصفيه بنت الى عبيد بن مسعودا بن عمر و بن عمير بن عوف بن عقده بن غيره بن عوف بن قصى تعيس اور يې قصى تقيف نتھے۔ صحيحه كى والدہ عاتكه بنت اسيد بن الى العيص بن امية عيس اور عاتكه كى والدہ زبنب بنت الى عمر و بن امية عيس ۔

اولا و .....عبد الله بن عبد الله بع بالعمر بيدا موت ان كي والده امسلمه بنت الحقار بن الي عبيد بن مسعود تفيس -

عبدالحميد وعبدالعزيز والى مدينة اورعبدالرحن وابراجيم اورام ابراجيم ان سب كى والدوام عبدالله بنت عبد الرحن بن زيد بن الخطاب تعيس -

ر پر ح بن عبداللہ ان کی والد و حبابہ بنت عبداللہ بن عمیاش بن الی رہید تھیں ۔عبداللہ بن عبداللہ بن عمرا پنے واردعبداللہ بن عمر کے وصی تھے۔

عادات ، نانع مروی ہے کہ عبداللہ بن عبداللہ بن عرفز کالباس مینتے تھے ابن عمرا پناہا تھا ان پررکھ کرتک یہ لگاتے اور فزکے کپڑے پراعتراض نہ کرتے تھے۔

وفات محربن عمر نے کہا کہ عبداللہ کی وفات ہشام بن عبدالملک کی خلافت کے شروع میں مدینے میں ہوئی ثقتہ اور تلیل الحدیث تھے۔

عبيد الله بن عبد الله ابن عمر بن خطاب ان كي والدوام ولد تيس و بي سالم بن عبد الله كي والدو بحي تقيس

ا ولا د ..... عبیدالله بن عبدالله کے بال ابو بروعمروعبدالله وحمدوام عمر بیدا ہو کی -ان سب کی والده عاکشہ بنت عبد الرحمٰن بن ابی برمد بی تحمیل -

قاسم بن عبدالله اور ابوعبيده وعنان و ابوسلمه و زيد وعبد الرحمٰن وحمزه وجعفريه دونول (حمز وجعفر) توام (جزوال) تصاور قريبه داساءان سب كی والدوام عبدالله بنت القاسم بن محمد بن ابی بکرالصدیق تحس به اساعیل ایک ام ولد ہے تھے

خالد بن آئی کرے مروق ہے کہ عبید اللہ بن عبد اللہ کی کتیت ابو برتھی۔

لباس ..... خالد بن ابی بکرے مروی ہے کہ میں نے عبید اللہ بن عبد اللہ کے مربر سفید او بی دیکھی اور عمامہ و یکھا جے وہ اپنے بیچھے ایک بالشت سے زیادہ الکا لیتے تھے۔

عیسیٰ بن حفص سے مروی ہے کہ بیس نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر کے جسم پر کسم کی ربھی ہوئی دو جا دریں دیکھیں جن میں وہ بعدعصروہ جاتے اورانہیں میں وہ عشاء میں آتے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ عبیداللہ بن عبداللہ جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عبداللہ سے عمر میں زیادہ تصان سے زہری نے روایت کی ہے۔

حمر ۵ بن عبد الله .... ۱: بن عمر بن خطاب ان کی والده ام ولد هیں وہی سالم بن عبداللہ کی والدہ بھی تھیں ہے زو کی کنیت ابوعمار تھی زہری نے ان سے روایت کی ہے تقد وقیل حدیث تھے۔

اولاد ..... حزه بن عبدالله كم بال عروام المغير ه وعبده پيدا بوئي ان سب كي والده ام كيم بنت المغير ه بن الحارث بن الي زويب تحيس ـ

عثان ومعاويه وام عمرووام كلثوم وابراجيم وام سلمه وعائشه ويلى مختلف امهات اولا دسے پيدا ہوئيں۔

ز بدرس عبداللد ....این عربن خطابان کی دالده ام دارتس \_

زید بن عبداللہ کے ہال محمد وامحمد والم میدوزید و فاطمہ پیدا ہوئیں ان سب کی والدہ ام کیم بنت عبیداللہ بن عمر بن خطاب تعییں۔

اولا و .....عبدالله بن زيدوا برابيم وعمرو فاطمه وحفصه پيدا موسمين ان سب كي والده ام ولدحكمية تعيس -

سودہ بنت زیدام دلد بمانیہ سے پیداہوئیں۔ زید بن عبدالقد بن عمر کے سب سے بڑے بیٹے بتھے وہ انہیں اکلی زندگی ہی میں چھوڑ کر کوفہ آگئے اور وہیں مقیم ہو گئے ان کی وفات بھی دہیں ہوئی بمن اور کوفہ میں ان کی پس ماند واولا دھی۔

بلال بن عبدالله المنعمر بن خطاب ان كي والده ام ولد تص

طبقات ابن سعد حصه پنجم تابعین و تبع تابعین و تبع تابعین و تبع تابعین و تبع تابعین و تبع تابعین و تبع تابعین و تبع تابعین و تبع تابعین و تبع تابعین و تبعید بنت الی تعیم این عامر بن سیار بن ضبیعه قبیله خزاعه میں سے تھیں۔

واقدين عبدالله ....اين عمر بن خطاب اكلى والده صفيه بنت عبيد بن مسعود التقي تفيس،

اولا و واقد بن عبدالله كالعبدالله بيدا موسة ان كى الدوامته الله بنت عبدالله بن عمياش بن الى ربيد بن المغير وبن مخزوم ميس تحميل

و فات ....زبری سے مروی ہے کہ واقدین عبداللہ کی وفات احرام کی حالت میں السقیا نامی جگہ میں ہوئی۔ ابن عمرنے انبیں یا مجے کیٹروں میں گفن دیاجن میں کرنداور عمامہ بھی تھا۔

عبدالله بن ناقع نے اپنے والد سے روایت کی کہواقد بن عبداللہ کی وفات السقیامیں ہوئی۔ ابن عمر نے کہانے ان پرنماز پڑھ کرائیس ڈن کردیا۔ پھراعراب کو بلایا اور سبق دینے لگے میں نے کہا کہ آپ نے ابھی ابھی واقد کوڈن کیا اوراعراب کوسبق ویتے ہیں ۔فر مایا کہاے نافع تم پرافسوں ہےتم جب اللہ کو دیکھو کہ وہ کسی امریر غالب آمياتواس عفاقل موجاؤ

محمد بن جبير ..... ابن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف بن قصى ان كى والمد و تنيله بنت عمر وابن الارزق بن قیس بن النعمان بن معدی بن کرب بن عکب بن کنانه بن تیم بن اسامه بن ما لک بن بکر بن حبیب بن عمرو بن عنم بن تغلب بن وائل تقيل \_

اولا و ..... محربن جبیر کے ہال سعید پیدا ہوئے انہی سے ان کی کنیت بھی اورام سعیدوام سلیمان وام صبیب وام عثان وتميده ان سب كي والده فاخته بنت عدى الاصغر بن الخيار بن عدى بن نوفل بن عبدمنا فتخيس ـ سهله بنت محمدان كي والده ام معيد بنت عياض بن عدى بن الخيار بن عدى تعين ـ عمر بن محمد دا بوب دا بان دا بوسليمان ان سب كي دالد دام ايوب بنت سعد بن اني و قاص تحييں ۔ جبير بن محمدان كي والده كبشه بنت شرجيل عريب بن عبد كلال تفيس-عبدالرحن وعبدالله وعبيده امبات اولا ويستحص

و فا ت عبدالرحمٰن بن ابی الزنا و سے مروی ہے کہ جمہ بن جبیر اور ان کے بھائی ناقع بن جبیر مدینے میں اپنے والعہ كے مكان ميں رہتے تھے جمر كى وفات سليمان بن عبد الملك كے دورخلافت ميں بوكى۔

حدیث میں مرتنبہ ....الی مالک انجمیری ہے مروی ہے کہ میں نے تافع بن جبیر کوجس روزان کے بھائی محمد بن جبیر کی وفات ہوئی و یکھا کہ اپنی جاور پشت ہے اتارے ہوئے جارہے تھے۔راوی نے کہا کہ محمد ثقة وقلیل

الحديث يتقير

نافع بن جبير ابن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف بن تصى ان كى والده ام قبال بنت نافع بن ضريب بن نوفل تقيس -

اولا د ..... نافع بن جبیر کے ہاں محمد وعمریبیدا ہوئے ان سب کی والدہ سعید بن عمیاض بن عدی بن الخیار بن عدی بن نوفل تفیس ۔

عادات .....ولید بن عبدالله بن جمع سے مروی ہے کہ بش نے نافع بن جبیر کودیکھا کہ سیابی کا خضاب لگاتے متھے۔

عبداللد بن عبدالرحل بن موہیب ہے مروی ہے کہ میں نے نافع بن جبیر کود یکھا کہ سیابی کا خضاب لگاتے

ہے۔ ابوالغصن ٹابت بن قیس سے مروی ہے کہ میں نے نافع بن جبیر کواپنے داننوں کو ہوئے کے گھیروں سے اِند ھے ہوئے دیکھا

میا سی ۱۰۰۰۰۰ ابوالغصن سے مروی ہے کہ میں نے نافع بن جبیر کود یکھا کہ سفید تمامہ اور بے استرکی ٹوپی پہنتے تھے۔ ابوالغصن سے مروی ہے کہ میں نے نافع بن جبیر کود یکھا کہ سفید رنگ کے علاوہ کوئی رنگ نہیں پہنتے تھے۔ مولیٰ بن عبیدہ سے مروی ہے کہ میں نے نافع بن جبیر کود یکھا کہ خز پہنتے تھے۔

منگیر کا علائ ..... نافع بن جبیرے مروی ہے کہ جھے کہا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کو یا بی تکبر کرتا ہوں اللہ ک تم میں کدھے پرسوار ہوا ہوں اور کملی استعمال کی اور بکری کا دودھ دو ہا ہے رسول اللہ علیجے نے قرمایا کہ جس نے بیہ فعال کے اس میں زرابھی تکبرنہیں۔

عمران بن مویٰ ہے مروی ہے کہ نافع بن جبیر بن مطعم جج کو پیدل جاتے تنے حالانکہ ان کی سواری کجاوہ سی ہوئی ان کے پیچھے ہوتی تھی۔

ں ہوں ان سے بینے ہوں ہیں۔ جو بزیدابن اساء وعبداللہ بن جعفر بن نجی سے مروی ہے کہ نافع بن جبیر علار بن عبدالرحمٰن الحرتی کے حلقہ رس میں بیٹھے جولوگوں کو پڑھار ہے تھے۔ جب فارغ ہوئے تو نافع نے کہا کہتم لوگ جائے ہو کہ میں تمہارے پاس کیوں جیٹا۔لوگوں نے کہا کہ آپ اس لئے جیٹھے کہ درس میں انہوں نے کہا کہ بیس میں اس لئے تم لوگوں کے پاس بیٹا کہ تمہارے یاس جیٹھنے سے اللہ کے آھے تو اضع کروں۔ و فات .....عبدالرحمٰن بن الي الزناوے مروى ہے كہنا فع بن جبير كى وفات مدينے عن 99 ھ ميں خلافت سيمان بن عبدالملک كے آخرى دور ميں ہوئى ۔نافع نے ابو ہريرہ ہے روايت كى ہے تقد تنھان كى اكثر حديثيں اپنے بھائى ہے ہیں۔

ا پو بگر بین عبد الرحمن .....این الحارث بن بشام بن المغیر و بن عبدالله بن عمر بن مخز دم ان کی والده فاخته بنت عنه بن سهبل بن عمر و بن عبد شمس بن عبدودین نصرین ما لک بن عصل بن عامر بن لو نی تصیس -

اولا و .....ابو بمرکے ہاں عبدالرحمٰن پیدا ہوئے جن کی سل ختم ہوگئ عبد دانڈ دعبدالملک و بشام جن کی کوئی اولا د نہ تقی سہیل جن کی کوئی اولا ونہیں تقمی اور حارث و مربیم ان سب کی والدہ سارہ بنت بشام بن الولید بن المغیر ہ بن عبدا لند بن عمر بن مخز و م تھیں ۔

ابوسلمه جن کا کوئی بقیه نه تقااور عمر واورام عمر و جن کا نام ربیجه تفاان سب کی والد و قریبه بنت عبدالقد بن زمعه بن الاسود بن المطلب بن اسد بن عبدالعزی بن قصی تحص قریبه کی والده زینب بنت الی سلمه بن عبدالاسد بن بلال بن عبدالله بن عمر ابن مخز وم تحص اور زینب کی والده ام سلمه بنت الی امیه بن المغیر و زوجه نبی کریم بلات تحص فاطمه بنت الی بکران کی والد ورمیشه بنت الولید بن طلبه بن قیس بن عاصم المنظر می تحص

را مہب قر لیش کا لقب .... جمہ بن عمر نے کہا کہ ابو بکر عمر بن خطاب کی خلافت میں پیدا ہوئے ان کی بزرگ و کثرت نماز کی وجہ سے لوگ انہیں را مہت تریش کہتے تھے۔ بینائی جاتی ربی تھی ان کا کوئی نام نہ تھا کنیت ہی سے پکارے جاتے ہے۔ بینائی جاتی ربی تھی ان کا کوئی نام نہ تھا کنیت ہی ہے پکارے جاتے ہے۔ بنگ جمل میں اور عروہ بن زبیر چھوٹے مجھ کر داپس کروئے سمنے۔ ابومسعود الانصاری وی کشہ و ام سنمہ سے روایت کی ہے تقداور فقیہ وکثیر الحدیث و عالم و عاقل و بلندم تبدو کی تھے۔

لیاس ..... ہشام بن عردہ سے مردی ہے کہ بی نے ابو بکر بن عبدالرحمٰن کے جسم پرفز کی چا دردیکھی۔ محد بن ہلال سے مردی ہے کہ بین نے ابو بکر بن عبدالرحمٰن کود یکھا کہ اپنی موقیمیں بالکل نہیں کتر واتے تھے بکہ خونی کے ساتھ کتر تے تھے۔

ا ما شن کا اعلیٰ درجہ … عثان بن تھر ہے مروی ہے کہ عروہ نے بی مصعب کے مالوں میں ہے کوئی ابو بھر بن عبدالرحمن کے پاس بطورامانت رکھ دیا کیل مال یااس کا پچھ حصدابو بھر کے پاس منا نئع ہوگی عروہ نے پیغام بھیجہ کہ آپ پرتا دان نبیں ہے آپ تو صرف ایمن تھے ابو بکرنے کہا کہ جھے بھی معلوم ہے کہ بھھ پرتا وان نبیں ہے لیکن آپ ایسے نہ تھے کہ قریش ہے بیان کرتے کہ میری امانت ہر باد ہوئی ۔انہوں نے اپنا کوئی مال فروخت کر کے اداکر ویا۔

و فات .....عبدائکیم بن عبدالله بن الی فروه سے مروی ہے کہ ابو بکر بن عبدالرحمٰن اپنے مسل خانے میں داخل

ہوئے اس میں نا کہانی طور پران کی وفات ہوگئے۔

عبدالله بن جعفر سے مروی ہے کہ ابو بحر بن عبدالرحن نے عصر کی نماز پڑھی اور شسل فانے میں داخل ہوئے گر پڑے تو کہ ا کہنے سکے کہ اللہ کو تتم مجھے اس کے دان کے شروع میں کوئی چیز حادث نہیں ہوئی راوی نے کہا کہ بجھے معلوم نہ ہوا کہ ان کی وفات تک سورج غروب ہوگیا تھا ہے ہے ہے ہے میں مدینہ منورہ میں ہوا مجھ بن عمر نے کہا کہ اس سال فقہا کی کثر ت وفات کی وجہ سے سال فقہا کہا جاتا ہے۔

مقام ..... محد بن عمر نے کہا کہ عبدالملک بن مروان ابو بکر بن عبدالرحمٰن کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔اس نے ولید وسلیمان کوان کے اکرام کی وصیت کی تھی ،عبدالملک نے کہا کہ اٹل مدینہ ہمارے ہاں برااثر پیدا کرتے ہیں ہیں ان کے ساتھ کی امرکز نے کا قصد کرتا ہوں گر ابو بکر بن عبدالرحمٰن کو یا وکر کے ان سے شر ماتا ہوں اوراس امرکور کے کردیتا ہوں۔

عکر مه بن عبد الرحمن .....ابن الحارث بن بشام بن المغیر ه بن عبدالله بن عمر و بن عبد شس بن عبد و د بن لفر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لو فی تغییل به

اولا و .....عکرمدبن عبدالرحن کے ہال عبدالله اکبر پیدا ہوئے ان کی والدہ عا تکد بنت عبدالله بن عبدالله بن الى امد بن الم الله بن الم الله بن الم الله بن المغیر وتقیس ۔

همان كا دالده ام سنمه بنت عبدالله بن الجائم و بن حفص بن المغير و تعيل عبدالله اصغر حارث ان دونول ك والده دختر عبدالله بن الجائم و بن حفص بن المغير و تعيل عثان ان كى دالده ام عبدالرحن بنت عبدالرحن بن عبدالله بن رمعه بن الاسوختيل ام سعيد بنت عكر مه ام ولد سن تعيل همد ، ان كى دالده ام سلمه عبدالله بن الجائم و بن حفص بن المغير و تعيل عبدالله اصغرو حارث ان دونول كى دالده دختر عبدالله بن الجائم و بن حفص بن المغير و تعيل عثان ، ان كى دالده ام عبدالرحن بنت عبدالرحن بن عبدالله بن رمعه بن الاسوختيل ام سعيد بنت عكر مه ام دلد سن تغيل -

وفات .... عكرمه كى كنيت ابوعبدالله تقى ان كى وفات يزيد بن عبدالملك كى خلافت مين مدين مين بوكى ثقة ولليل الحديث يقيد ...

محمد بن عبد الرحم الله الحارث بن بشام بن المغير ه بن عبد الله بن مخر بن مخزوم ، ان كي والده فاخته بنت عديه بن سبيل بن عمر وتغيير - اولا و ..... محمر بن عبدالرحمٰن کے ہاں قاسم وفاختہ پیدا ہو کیں ان دونوں کی والدہ ام علی بنت بیار بن قیس بن الحارث بن الحارث بن عبد منا ۃ بن کنانہ ہے تھیں۔

خالد وابو بكروسلمه وبشام وحتمه وام تكيم ان سبكي والدوام سلمه بنت عبدالله بن ابي احمد بن جحش تفيس،

مغیر 8 بن عبد الرحمن این الحارث بن بشام بن المغیر ه ان کی والده سعد کی بنت عوف بن خارجه ابن سن ن بن انی حارثه بن مره بن نشبه بن غیظ بن مره تخیس مغیره کی کنیت الوباشم تخی

ا و لا د .....مغیرہ بن عبدالرحمٰن کے ہاں حارث ومعاویہ وسعدیٰ بیدا ہوئیں۔ان سب کی عوالدہ ام البنین حبیب بن یزید بن الحارث بنی مرہ کی تھیں۔

عینیدوام البنین ان دونول کی والده فارعہ بنت سعید بن عینیہ بن حصن بن حدیفه این بدرالفز ارج تھیں۔
ابراہیم دیستے ایک ام ولد سے تتھا در بجی دسلم ایک ام دلد سے تتھے۔
عبدالرحمٰن وہشام وابو بکران تینول کی والده ام بزید بنت الاضعیف نی جعفرا بن کلاب میں سے تھیں۔
عثان دصد قد ور بیجان سب کی والدہ بیم بنت صدقہ بن شعیف قبیلہ کلب کے بی خیاب میں سے تھیں۔
محر ،ان کی والده ام خالد بنت خالد بن محر بن عبداللہ بن جیر بن افی امیدا بن المغیر فصیں۔
ام البنین ان کی والده ام البنین بنت عبداللہ بن حیلا ہیں عبیدہ بن ما لک بن جعفر تھیں۔
ریعلہ ان کی الدہ قریبہ بنت واقع بن حکیمہ بن نجیہ بن ربعہ بن ریاح تھیں۔
آمنہ ان کی والدہ ام ولد تھیں۔

محد بن عمر نے کہا کہ مغیرہ بن عبدالرحن کی مرتبہ مجاہدین بن کے ملک شام مسلے۔وہ اس تشکر میں مسلمہ تنے جو ملک روم میں روک لئے گئے تنے۔ یہاں تک کہ ان لوگوں کوعمر بن عبدالعزیز نے واپس کیا ان کی بینائی جاتی رہی مہد نے میں واپس آگئے اور مدیے میں بن ان کی وفات ہوئی انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ انہیں شہدا کے ساتھ احد میں وفن کیا جائے مگر ان کے متعلقین نے یہیں کیا اور آئیس بقیع میں وفن کیا۔ان سے روایت کی تمی ہت ثقہ وقلیل میں وفن کیا جائے مگر ان کے متعلقین نے یہیں کیا اور آئیس بقیع میں وفن کیا۔ان سے روایت کی تمی ہت ثقہ وقلیل الحد بہت مفاذی (اصفی نمبر ۱۹۵۶) رسول اللہ علیا ہے بڑے راوی منتے جے عثمان بن ا بان سے حاصل کیا تھا۔مفاذی کی تعلیم کی تا کید بہت کرتے ہتے ۔

ا بوسعید بن عبد الرحمن ... این الحارث بن بشام بن المغیر وان کی والدوام رس بنت الحارث بن عبدالله بن الحصین ذی الفصه بنی الحارث بن کعب میں سے تھیں۔

اولا و ..... ابوسعید کے ہاں محمد پیدا ہوئے ان کی والدہ میمونہ بنت عبیداللہ بن عباس بن عبدالمطلب تھیں۔ولید ان کی والدہ امامہ بنت عبداللہ ابن الحصین ذی الفصہ الحارثی تھیں۔ طبقات ابن سعد حصه پنجم طبقات ابن سعد حصه پنجم ابوسعید خلافت بزید بن معاویه مین ذی الحجر ۱۲۳ همی بوم الحرومی ش کے گئے۔

تالعين

دوسراطبقيه

على بن المحسين من الله والدوام ولد تفيل جن كانام غز الد تفاان مسيسين كے بعد حسين بن على كة زاد کردہ غلام زبیدنے نکاح کیاان سے ان کے ہال عبدالقدین زبید پیدا ہوئے وہ علی بن حسین کے اخیاتی بھ کی تھے اور ان علی بن حسین کی اولا دحسین سے پس ماندہ اولا دھی ۔وہ علی اصغر بن حسین تھے لیکن علی اکبر بن حسین نہر کر ہلا پر ا ہے والد کے ساتھ مل کر دیئے گئے اور ان کی پس ماندہ اولا دنتھی۔ چنانچیلی اصغر بن حسین بن علی کے ہاں انحسن بن على بيدا ہوئے جولا ولدمر سكة اور الحسين اكبر جولا ولدمر كئة اور الوجمد الوجعفر فتيدا ورعبد النداور ان سب كي والده ام عبدا لقد بنت الحسن بن علی بن ابی طائب تھیں۔اور عمر ووزید جوکونے میں قبل کئے محتے جس کو بوسف بن عمر نے ہشیام بن عبد الملک کے زمانے میں قبل کر کے دار پر اٹٹکا ویا۔اورعلی بن علی وخد بجہاوران سب کی دالدہ ایک ام ولد ہے تھیں۔اور حسین اصغر بن علی وام علی بنت علی اورانبیس کا نام علیه تھا اور ان دونوں کی والبرہ ایک ام دلد تھیں۔اور گلتم بنت علی و سلیمان کہ جن کی بقیداد لا دنہ تھی اور ملیکہ چندام ولدے تھے۔اور القاسم دام انحن جن کا نام حسنہ تھا اورام انحسین و فاطمه چندام ولدے تھیں۔

کر بلا میں .....علی بن حسین اپنے والد کے ساتھ کر بلا میں تنے اس وقت تیرہ سال کی عمر می اور بیاری کی جانت میں اپنے بستر پرسور ہے تھے۔ جب حسین علیہ السلام آل کر دیئے مھے تو شمر بن ذی الجوثن نے کہا کہ انہیں بھی ' قُلَّ كردو۔اس كے ساتھيوں ميں سے ايك تخص نے كہا كہ كيا ہم ايسے نو خيز جوان مريض كُوْلَ كرديں جس نے قال نہیں کیا عمر بن سعد آئے۔انہوں نے کہا کہندان عور توں سے بولواور نداس مربعش سے بولو۔ علی بن حسین نے کہا کہ مجھے انہیں میں ہے ایک مخص نے پوشیدہ کر دیا اور خوبی کے ساتھ میری مہمان نوازی کی میرے ساتھ خاص برتاؤ کیا۔ جب میں باہر جاتا اور ابدرآتا تو رویا کرتا اور کہتا تھا کہ اگر کمی مخف کے یاس نیکی ووفاداری ہے تو وہ ای محص کے یاس ہے۔

حرفناري ..... بالآخرابن زياد محمنادي في تدادي كفيردار جوعف على بن حسين كوپائے ووانيس ميرے آئے ان کے بارے میں تین سودرہم ہیں (پیچھتر رویئے انعام) مقرر کیا ہے۔ التدكي تسم ووتف روتا ہوا ميرے ياس آيا ميرے باتھ گردن كى طرف يا ندھنے لگا اور كہنے لگا كہ ميں ڈرتا

ہوں اللد کی متم وہ مجھے ان لوگوں کے پاس بند معاہوا لے عمیا اور ان کے حوالے کردیا اور تبین سودرہم لے لئے میں ان درمول کود کچھر ہاتھا۔

میں گرفآد کر کے این زیاد کے پاس پہنچادیا گیا اس نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے میں نے کہا کہ کی بن حسین ہو جیما کہ کیا اللہ نے جن کا نام بھی علی تھا آئیں حسین ہو جیما کہ کیا اللہ نے جن کا نام بھی علی تھا آئیں اللہ نے اللہ کے اللہ بھی علی تھا آئیں لوگوں نے آئی کردیا اس نے کہا کہ بھی اللہ نے اسے آئی ہیں کیا میں نے کہا کہ اللہ فیصور حین مو تھا (اللہ جا آئی موت کے وقت لے لیتا ہے)۔

قل سے نیچ گئے ۔۔۔۔۔اس نے ان کے آل کا تھم دیا زینب بنت علی (بن ابی طالب) نے جلا کر کہا کہا ہے۔ ابن زیاد نتھے ہم لوگوں کے خون (جوتو کر چکا) کافی ہیں میں اللہ کے داسطے تھے سے درخواست کرتی ہوں مجھیان کے ساتھ آل کئے بغیر انہیں قبل نے کرنااس نے انہیں چھوڑ دیا۔

حسین کا اسباب اور ان کے بقیہ متعلقین جب بزید بن معاویہ کے پاس لائے سے اور وہ لوگ اس کے پاس داخل کئے سے تو اہل شام میں سے ایک شخص کمڑا ہوا اور کہا کہ ان لوگوں کے قیدی ہمارے لئے حلال ہیں یا بین سین نے کہا کہ تو جمونا ہے اور ذکیل ہے رہے تیرے لئے بین ہے جب تک تو ہماری ملت سے باہر ندہو جائے۔اور ہمارے خلاف وین ندافقیار کر لے۔

یزید نے دیر تک تکھیوں ہے ویکھا اور شامی ہے کہا کہ بیٹے اور علی بن حسین ہے کہا کہ آگر آپ ہو ہیں ہارے پاس قیام کریں تا کہ ہم آپ کے ساتھ احسان کریں اور آپ کے لئے آپ کاحق پہنچا کیں تو آپ قیام سیجئے اور اگر آپ جا ہیں کہ ہیں آپ کوآپ کے شہروا پس کرووں تو ہیں یہ بھی کرسکتا ہوں۔

علی نے کہا کہ بیں مجھے میرے شہر کو واپس کر دواس نے انہیں ان کے شہر داپس کر دیا اوران کے ساتھ احسان کیا۔

کنیت ..... ابوجعفرے مروی ہے کیلی بن حصین کی کنیت ابوالحسین تھی اور دوسری حدیث میں ہے کہ ان کی کنیت ابومی تھی۔

محبت .....عیز اربن حریث مروی ہے کہ بی این عباس کے پاس تھا کہ فی بن حسین آئے انہوں نے کہا کہ مبیب ابن مبیب کومرحبا۔

نفر بن اوس سے مروی ہے کہ بیل کی بن حسین کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ تم کن او گول بیل سے ہو انہوں نے کہا کہ قبل سے ہو انہوں نے کہا کہ فعدائمہیں ذیدہ رکھے اور تمہاری قوم کو زندہ رکھے جن کی طرف تم نے کہا کہ قبل سے بیل سے بیل کے قبل کہ بیل کہ بیل کہ بیل کی بن حسین ہوں نے نہا کہ بیل کہ بیل کی بن حسین ہوں بیل نے کہا کہ آپ کون بیل انہوں نے کہا کہ بیل کہ بیل میں بیل بن حسین ہوں بیل نے کہا کہ کہا کہ ایس نے کہا کہ ایس نے کہا کہ ایس نے کہا کہ اس میرے بیارے فرزندا کروہ فل کردئے جاتے تو تم انہیں ندد کھے۔

ہد رہ ملی احتیاط ..... مقبری ہے مردی ہے کہ بختار نے علی بن حسین کوایک لا کھ درہم بھیج انہوں نے تبول کرنا مجھی پیندنہیں کیا اور واپس کرنے ہے بھی ڈرے۔ انہوں نے ان کو لے لیا اور اپنے پاس رہنے دیا۔ جب مختار آل کردیا عمیا تو علی بن حسین نے عبد الملک بن مروان کیولکھا کہ بختار نے مجھے ایک لا کھ درہم بھیجے تھے۔ جس نے انہیں واپس کرنا بھی پسندنہیں کیا اور انہیں لیمنا بھی ناپسند کیا وہ میرے پاس ہیں لہذا کمی کو بھیجو کہ وہ انہیں لے لے عبد الملک نے لکھا کہ اے بھیجے آپ انہیں لے لیجئے وہ میں نے آپ کے لئے طلال کردئے ہیں انہوں نے ان کو قبول کرلیا۔

مختار مرِلعت سند مینی بن وینارموزن ہمروی ہے کہیں نے ابرِ مفرے مختار کو دریا دنت کیا تو انہوں نے کہا کہا کہا کہ ملی بن حسین کھیے کے درواز ہے پر کھڑے ہوئے مختار پرلعنت کر دہے تھے۔ان میں ہے ایک مختص نے کہا کہا للد جھے آپ پر فعدا کر ہے آپ اس پرلعت کرتے ہیں ن حالا تکہ وہ تحض آپ ہی لوگوں کے بارے میں ذریح کیا گیا انہوں نے کہا کہ وہ بڑا جموٹا تھا اللہ اوراس کے رسول پرجموٹ بولا کرتا تھا۔

تقیبہ کے بغیر نماز پڑھتا ۔۔۔ ابی جعفر سے مروی ہے کہم لوگ تھنے کے بغیران لوگوں پچھے نماز پڑھتے ہیں اور ش علی بن حسین پر گوائی دیتا ہوں کہ وہ بھی ان لوگوں کے چھپے تھیے کے بغیر نماز پڑھتے تھے۔ علی بن حسین ہے مروی ہے کہ ام بالمعروف اور نمی عن المنكر كا چھوڑنے والا كتاب اللہ كوا ہے ہیں پشت مجینک ویے والے کی طرح ہے سوائے کہ وہ اس سے ڈرتا ہو کہا گیا کہ اس کا خوف کیا ہے انہوں نے کہا کہ سرش ظالم سے ڈرے کہ وہ اس پڑھلم کرے گایا شرارت کرے گا۔

ز ہری کوسلی دیںا ۔۔۔۔۔ بزید بن عیاض سے مردی ہے کہ زہری سے آل خطام رز دہوگیا تو وہ نکے اور اپنے متعلقین کوچھوڑ دیا۔ اور ایک خیمہ نصب کرلیا اور کہا کہ جھے پرکسی مکان کی چھت ساتی آئن نہ ہوگی ان کے پاس سے علی بن حسین گزرے اور کہا کہ اے ابن شہاب تمہاری مایوی تمہارے گناہ سے بہت زیادہ ہے اللہ سے ڈرواور اس سے مغفرت طلب کرد۔ اس مغتول کے متعلقین کوخون بہا بھیج دو اور خود اپنے متعلقین کے پاس واپس جاؤ۔ زہری کہا کرتے تھے کہ علی بن حسین کاسب سے ذیادہ جھے پراحسان ہے

آزاد کردہ غلام سے نکاح کیا اور اپنی ایک لوٹری آزاد کر کے اس سے نکاح کرلیا عبد الملک بن مروان نے اس از ادکردہ غلام سے نکاح کیا اور اپنی ایک لوٹری آزاد کر کے اس سے نکاح کرلیا عبد الملک بن مروان نے اس واقع پرائیس لکھ کراس پر عارولائی علی نے اسے لکھا کہ تمہارے لئے رسول اللہ علیہ کے اندراج جانمونہ ہے رسول اللہ علیہ کے اندراج جانمونہ ہے رسول اللہ علیہ کے اندراج جانمونہ ہے رسول اللہ علیہ نے صفیہ بنت جی کو آزاد کر کے ان سے نکاح کرلیا اور زیدین حارثہ کو آزاد کر کے ان سے اپنی چوپھی کی جی نہیں بنت جی کا نکاح کردیا۔

حق کی والیسی .....عبداللہ بن علی بن حسین ہے مردی ہے کہ جب حسین آل کردئے ہے تو مروان نے میر ہے والد ہے کہا کہ آپ کے والد نے میرے والد ہے چار ہزار دینار مائے تھے گروہ میر ہے پاس موجود نہ تھے۔ آج میرے پاس موجود ہیں آگر آپ چا ہیں تو لے لیجئے۔ والد نے وہ لے لئے ۔ اولا دمروان ہیں ہے کی نے ان کے متعلق کچھ نہ کہا یہاں تک کہ جب بشام بن عبدالملک فلیفہ ہوا تو اس نے والد ہے کہا کہ ہمارا وہ حق کیا ہوا جو آپ لوگوں کی طرف ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ محفوظ و قابل شکر گراری ہے اس نے کہا کہ وہ آپ ہی کا ہے۔ شعیب بن افی حز و سے مردی ہے کہ زہری جب علی بن حسین کا ذکر کرتے ہے تو تو کہتے کہ وہ اسے اہل

شعیب بن افی حمز و سے مروی ہے کہ زہری جب علی بن حسین کا ذکر کرتے ہے تو کہتے کہ وہ اپنے اہل بیعت میں سب سے زیادہ اور سب سے بہتر عبادت گز اراور مردان بن تھم دعبدالملک بن مروان کوان سب سے زیادہ محبوب تنے۔

والیسی ، ، ، ، ، ابی جعفر سے مردی ہے کہ ان ہے ہوم الحرد کے بارے میں دریا فت کیا گیا کہ کیا اس میں کوئی آپ

کے اہل بیعت میں ہے بھی لکلا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہ اس میں آل ابی طالب میں ہے کوئی لکلا اور نہ ابی عبد المطلب
میں سے وہ لوگ ہے گھروں میں ہی رہے۔ پھر جب مسرف آیا اور اس نے لوگوں کوئل کیا اور عقیق کو گیا تو اس نے
میر ہے والد علی بن مسین کو دریا دنت کیا کہ آیا وہ موجود میں کہا گیا کہ بال اس نے کہا کہ جھے کیا ہوا کہ میں انہیں نہیں
و کھتا۔

والدکومعلوم ہواتو اس کے پاس آئے ہمراہ محربن بنی ابن الحنفیہ کے دونوں بیٹے ابو ہاشم عبداللہ ادرسن بھی سخے۔ جب اس نے والدکود یکھا تو آہیں مرحبا کبااوران کے لیئے اپنے تخت پر گنجائش کردی۔ پوچھا کہ آپ ہیرے بعد کیے رہے انہوں نے کہا کہ امیرالمؤمنین نے جھے بعد کیے رہے انہوں نے کہا کہ امیرالمؤمنین نے جھے آپ کے ساتھ نیکی کرنے کا تھم دیا ہے دالد نے کہا کہ التہ امیرالمؤمنین کوصلہ دے۔ پھر اس نے ابو ہاشم اور حسن قرزندان محمد کو دریا فت کیاتو میں نے کہا کہ وہ دونوں میرے بچا کے بیٹے ہیں اس ان دونوں کومرحبا کبااوروہ سب اس کے یاس ہوئے۔

عبیدالقدکے بال ..... مالک بن انسے مردی ہے کیلی بن حسین بن علی بن ابی بطالب عبیدالقد بن عبدالقد کے ساتھی ان کے پاس تھے اور دہ نماز پڑھ دے ساتھیوں کے پاس آئے۔ان لوگوں دہ نماز پڑھ دے ساتھیوں کے پاس آئے۔ان لوگوں

نے کہا کہ اللہ آپ سے فاکد و حاصل کرنے والا بنائے آپ کے پاس شخص آیا ہے جور سول اللہ علیہ کے مساجز ادی کے فرزنداوران کے جانشین ہیں اور آپ سے پچھور یا فت کرتے ہیں۔ عبیداللہ نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ انسوس ہے جواس شان کوطلب کرے اس کے لئے ضروی ہے کہ مشقت بھی اٹھائے۔

سائل کا اکرام .....ایک شخ بے جن کانام متقیم تھامروی ہے کہ بم بنی بن حسین کے پاس رہے تھے ان کے پاس سائل آتا تو کھڑے ہوجائے اور اسے دیتے اور کہتے کہ صدقہ سائل کے ہاتھ میں پڑنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پڑتا ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔

مسعود بن ما لک سے مروی ہے کہ بچھ سے علی بن حسین نے کہا کہ سعیدا بن جبیر کیسے ہیں؟ میں نے کہا کہ نیک ہیں انہا کہ نیک ہیں انہوں نے کہاہ وہ ایسے فخص ہیں جو ہمارے پاس سے گزرتے ہیں تو ہم ان سے فرائض اوراشیاء دریا ذت کرتے ہیں جن کے ذریعے سے القدیمیں فائدہ دیتا ہے بے شک وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے جس کی ہیا ہی مراق ہم برتہمت لگاتے ہیں۔

یکی بن سعیدے مروی ہے کیلی بن حسین نے کہا کہ اللہ کی تئم عثمان حق کے طور برقل نہیں کئے سکتے۔

نم از میں حالت ..... عبداؤللہ بن انی سلیمان سے مروب کیلی بن حسین جب چلتے بیضتوان کے ہاتھ ران ہے آ کے نہیں بڑھتے بینے اور نہ وہ اپنے ہاتھ ہلاتے تھے۔ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو لرز ہ طاری ہوجا تاان سے کہا گیا کہ آپ کو کیا ہوا انہوں نے کہا کہتم اوگ نہیں جانے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہور ہا ہوں اور کس سے مناجات کرتا ہوں۔

صمركی تلقین ..... علی بن جمر سے مروی ہے كہ على بن حسين جنگ ہے منع كرتے بتے الل خراسان كى ايك جماعت ان سے على انہوں نے اس ظلم كى شكايت كى جوانيس اپنے واليوں سے پہنچا تھا على نے ان لوگوں كومبر اور بازر ہے كا تھا منى انہوں ہے ہي ہوائيس اپنے واليوں سے پہنچا تھا على نے ان لوگوں كومبر اور بازر ہے كا تھم ويا اوركها كه يس وہى كہنا ہوں جو يسى نظير السلام نے كہا تھا كہ ان تعد فربھم ف انهم عبادك و ان تعد فربھم ف انك انست العزيز الحكيم (اگر تو ان لوگوں كوعذاب و سے تو و و تير سے بند سے بيں اگر تو انہيں معاف كرد سے تو بند سے بيں اگر تو انہيں معاف كرد سے تو بند ہے جنگ تو عزت والا اور حكمت والا ہے)۔

اسلم کوسما تھے بیٹھانے کی وجہہ ..... ہشام بن کروہ ہے مروی ہے کہ بلی بن حسین اپنی سواری پراس طرح مکہ کی جانب روانہ ہوتے اور واپس آتے کہ اسے کوڑ انہیں مارتے تھے۔اور حضرت ممرکے غلام اسلم کواپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ قریش کے ایک شخص نے کہا کہ آپ قریش کو چھوڑ کرنی عدی کے ایک غلام کواپنے ساتھ بٹھا لتے ہیں۔ علی نے کہا کہ انسان صرف اس جگہ بیٹھتا ہے جہال اسے نفع ہوتا ہے۔

الماجشون ..... بزید بن حازم سے مروی ہے کہ بیں نے علی بن حسین وسلیمان بن بیار کو ویکھا کہ دونوں قبروں ومنبر کے درمیان سورج بلند ہونے تک بیٹھ کر باتیں کرتے اور آپس بیل تذکرہ کرتے ۔ جب انصنے کا اراد و کرتے تو

عبدابقد بن الی سلمه انہیں کوئی سورۃ پڑھ کرساتے بھر جب پڑھنے سے فارغ ہوجائے تو وہ لوگ دعا کرتے حماد نے کہا کہ وہ الماجشون تھے۔

خضاب .....على بن حسين مروى ب كدوه سياى سے خضاب كرتے تھے۔

موی بن افی حبیب الطائل سے مروی ہے کہ میں نے علی بن حسین کومہندی اور نیل سے خضاب کر نے ویکھا۔

لہاس .....مبیب بن افی ثابت سے مروی ہے کیلی بن حمین کی زردفز کی جا درتھی وہ جمعہ کواوڑ سے تھے۔

عثان بن تعلیم ہے مروی ہے کہ بیس نے علی بن حسین کے بدن پرخز کی جا دراورخز کا جہد یکھا۔ الی جعفر سے مروی ہے کہ علی بن حسین کو عراق سے کھالوں کا ایک جبہ بدیہ بھیجا گیا وہ اسے پہنتے تھے گر جب نماز پڑھنے کا اراوہ کرتے تو اسے اتارو ہے ۔ انی جعفر سے مردی ہے کہ علی بن حسین کالومڑی کی کھالوں کا جب تھاوہ اسے پہنتے تھے گر جب نماز پڑھتے تو اسے اتارد ہے۔

نصر بن اوس الطائی ہے مروی ہے کہ میں علی بن حسین کے پاس ٹمیا جواس حالت میں تھے کہ بدن پر مرٹ پرانی جا درتھی اور ہال کندھوں تک چھوٹے ہوئے تھے۔

یزید بن حازم سے مروی ہے میں نے علی بن حسین کے جسم پر ایک کردی موٹا طیلسان اور پمنی مونے موزے دیکھے۔

سما و کی ، ، ، علی بن سین سے مردی ہے کہ دوفرزی چاں دینار بیل فریدتے اس میں سردی کا موسم گزارتے پھراسے فروخت کر کے اس کی قیمت فیرات کردیتے معرکے شہرالشمون کی بنی ہوئی دو جا دروں میں ایک دینار کی ہوتیں گری گزار نے بھرائٹ کی ہوتیں گری گزار دیتے ۔ بھی میں مختلف کیڑے پہن لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حسن حرم زینته الله النبی الحسوج (اللہ کی دوڑ بینت جواس نے اپنے بندول کے لئے نکالی کس نے حرام کی ) عمامہ بائد ہے تھے عمیدیں میں ان کے لئے مشکیزے میں جماک کے بعد تیل یا خوشہو کے لئے مشکیزے میں جماک کے بعد تیل یا خوشہو کی ہوتیں کے بعد تیل یا خوشہو کی ہے۔

عبدالله بن معید بن انی ہند سے مروی ہے کہ علی بن حسین مر پر سفید عمامہ بائد سے اور پس پشت شملہ (بروایت ابن انی اولیس) ایک بالشت یا قدرے لٹکا لیتے تھے۔

ا حتیا ط ..... ابرجعفرے مردی ہے کہ لی بن حسین بیت الخلاء میں گئے میں دروازے پر کھڑا تھا اور ان کے وضو کا پانی رکھ دیا تھا وہ نگلے اور کہا کہ اے میرے بیٹے میں نے کہا کہ لیبک (حاضر ہوں) انہوں نے کہا کہ میں نے بیت الخلاء میں ایسی چیز دیکھی جس نے مجھے شک میں ڈال دیا ہے میں نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے انہوں نے کہا کہ میں نے تعمیوں کو دیکھا کہ نجاست برگرتی ہیں پھراڑھ کرانسان کی کھال پر بیٹھتی ہیں، میں نے ارادہ کیا ہے کہ ایک کپڑ ابناؤں کہ جب بیت الخلاجاؤں تو اسے پہن لول بھر کہا کہ جھے اسی چیز کی مخبائش نہیں جس کی لوگوں کو تنجائش نہ ہو۔ الی جعفر سے مروی ہے کہ ان کے والدعلی بن حسین نے دو مرتبہ اپنا مال اللہ کے اور اپنے درمیان تقسیم کردیا ( جنی آدمی دولت اللہ کو وے دی اور آدمی خود اپنے لئے رکھی ) اور کہا کہ القداس گناہ گارمومن بہند کرتا ہے جو تو ب

مج کا معمول ....عبداللہ بن محد بن تقبل سے مروی ہے کیلی بن سین ( زمانہ تج میں ) عرفہ کی رات مزدلفہ کی صبح جب واپس ہوتے تو معمولی رفتار سے چلتے اور کہتے کہ ابن زبیر جب اپنی سواری کواپنے ہاتھ ہاں سے مارتے تھے تو وہ در تی پر نہ تھے یعلی بن حسین ظہروعصر اور مغرب وعشاء کو مغر میں جمع کرتے اور کہتے کہ رسول اللہ علیہ ہیں کرتے تھے حالائکہ ندا ہے جلدی میں ہوتے اور ندخوف میں۔

جعفر نے اپنے والد ہے روایت کی ہے کہ کئی بن حسین جمار کی طرف (جہاں منیٰ مین رمی کی جاتی ہے) پیدل جاتے مخص منی میں ان کا ایک مکان تھا۔ جب اہل شام انہیں ٹکالیف دینے گئے تو وہ مقام قرین الثعالب یا قرین الثعالب کے قریب منتقل ہو گئے وہ سوار ہوتے اور جب وہ اپنی منزل میں آجاتے تو جمار تک پیدل چلتے۔

بچول سے حسن سلوک ..... نصر بن اوس ہے مروی ہے کیلی بن حسین اپنا ہاتھ کھجور برڈ التے اور بوڑھے اور بوڑھے اور بناخ کو برابردیتے۔

حسین بن علی ہے مروی ہے کہ جارے والدعلی بن حسین آئے میں اور جعفر ایک احاطہ میں کھیل رہے ہے والد نے محمد بن علی ہے کہا کہ جعفر پر کتناز مانہ کزراانہوں نے کہا کہ سات سال انہوں نے کہا کہ انہیں نماز پڑھنے کا تھم دو۔

مختلف لوگول کی میں ابن مروے مروی ہے کہ بین بین سین کے پاس میااور کہا کہ اللہ آپ کی اصلاح کرے آپ میااور کہا کہ اللہ آپ کی اصلاح کرے آپ نے کس حالت بیں میں کی ،انہوں نے کہا کہ بیں اہل معر کے کسی بوڑھے کو تمہاری طرح خیال نہیں کرتا تھا کہ وہ نہیں جانت کہ ہم نے کس حالت بیں میں کہ ایکن جب تم نہیں جانتے کہ ہم نے کس حالت بیں میں کہ یا تہ ہم بین بین معلوم تو میں تہمیں بتاؤں گا۔

ہم نے اپنی تو م میں اس طرح میں جی جس طرح بنی اسرائیل نے فرعون والوں میں جوان کے بیٹوں کو ذکے کرتے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیے تھے ہمارے بوڑھے اور ہمارے سر دارنے اس طرح صبح کی کہ منبروں پران کی بدگوئی یا گالی سے ہمارے دشمن کے پاس قربت حاصل کی جاتی ہے۔

قریش نے اس حالت میں فیج کی کہ وہ شار کرتے ہیں کہ تمام عرب پر انہیں فضیلت ہے اس لئے کہ محمد منافقہ انہی میں ہے اس لئے کہ محمد منافقہ انہی میں ہے ہیں۔ آپ کے بغیران کی کوئی فضیلت شار نہیں کی جاسکتی ،اور عرب نے اس حالت میں میں کی کہ بھی قریش کے لئے اس کا اقرار کرتے ہیں۔ بھی قریش کے لئے اس کا اقرار کرتے ہیں۔

عرب نے اس مالت بھی من کی کروہ گھان کرتے ہیں کہ انہیں تجم پر نشیلت ماصل ہے اس لئے کرمجر سیکنٹے انمی میں ہے ہیں آ ن کی نشیلت تارنیس کی جا محق ہے اس مالت میں تک کی کہ وہ محی اور سے لئے اس کا اقر ادکر تے ہیں۔ اگر عرب کے کہتے ہیں کہ آہیں مجم پر نصیات حاصل ہے اور قریش کے کہتے تھے کہ آہیں عرب پر فضیات حاصل ہے اور قریش کے کہتے تھے کہ آئیں عرب پر فضیات حاصل ہے کہ محمد علیہ ہم میں حاصل ہے کہ محمد علیہ ہم میں سے ہیں آؤ ہم اہل بیت کو قریش پر فضیات حاصل ہے اس لئے کہ محمد علیہ ہم میں سے ہیں انہوں نے اس حالت میں مسیح کی کہ ہما راحق لیتے تھے اور ہما راحق ندیجیا نے تھے تم نہیں جانے کہ ہم ری کیا گزری تو جان لوکہ اس طرح گزرگی۔

معترولی .....داوی کتے ہیں کہ مراخیال ہے کہ وون او گول کو سنانا جائے تھے جولوگ بیت اللہ می موجود تھے

ریس میں اور اس کے مقام بن اساعیل علی بن حسین اور ان کے الل بیت کوایڈ ادیا کرتا تھ منبر پراس کے متعتق بیان کرتا تھ اور عن کی بد کوئی کرتا جب ولید بن عبدالملک والی بناتی اس نے اے معز دل کردیا اور لوگوں کے سامنے اے کھڑا کیا۔ راوی نے کہا کہ ہشام کہا کرتا تھا کہ خدا کی تتم میرے نزدیک سب سے اہم علی بن حسین ہیں میں کہا کرتا تھا کہ وہ نیک مرد ہیں ان کی بات بنی اور مانی جاتی ہے۔

ہشام بن اساعیل کومواخذ ہ کے لئے لایا گیا توعلی بن حسین نے اپنے لڑکوں اور حامیوں کوجمع کر کے منع کر گھند پر سر کو

د يا كهاس مخص كو يجيرنه كبيس-

علی بن حسین اپنی کسی ضرورت ہے ہے کوادھرے گزرے سامنا ہوا تو ہشام بن اساعیل نے ان سے پکار کر کہا کہ اللہ یعلم حیث بجعل و مالاتلا اللہ جاتا ہے جہال دوا بی جیبری رکھتا ہے )۔

روکمل .....عبداللہ بن حسین ہے مروی ہے کہ جب ہشام بن اساعیل معزول کردیا گیا تو انہوں نے ہمیں ان
ہوان امور کا انتقام لینے ہے منع کردیا جنہیں ہم لوگ نا گوار بجھتے تھے۔ جب والد نے ہمیں جمع کیا تو کہا کہ پر شخص معزول
کردیا گیا اورا ہے لوگوں کے سامنے کھڑا کرنے کا تھم دیا گیا لیکن تم جس ہوگی تخص ہرگز اس کی روک ٹوک نہ کر ہے۔
میں نے کہا کہ اے میرے والد یہ کیوں اللہ کی تتم اس کا نقش ہمارے نزدیک بہت برا ہے۔ اور ہمیں بھی
ایسے ہی دن کی تلاش تھی انہوں نے کہا کہ اے میرے جئے ہم اس کو اللہ کچو الے کرتے ہیں اللہ کی تتم آل تحسین میں
ہوئی ۔
ایسے ہی دن کی تلاش تھی نہ کہا یہاں تک اس کی حکومت کھڑے کو اللہ کچو الے کرتے ہیں اللہ کی تتم آل تحسین میں
وفات .... ابی جعفر ہے مردی ہے کہا ہی تحسین نے وصیت کی کہ ان کی موت کی کی کواطلاع نہ دو کی جائے انہوں کے جب علی بن حسین کی وفات ہوئی تو ابوج عفر نے علی بن حسین کی ایک
عبد اللہ بن جم عشر ہے مردی ہے کہ جب علی بن حسین کی وفات ہوئی تو ابوج عفر نے علی بن حسین کی ایک

عبدانگیم بن عبدالله بن الی فروه سے مروی ہے کہ ملی بن حسین کی وفات میں ہے ہے۔ انہیں بقیع میں دن کیا کمیا اس سال کونفنہا کی کثریت انقال کی وجہ ہے سنتہ الفقبا کہا جاتا ہے۔ منہیں بقیع میں دن کیا گیا اس سال کونفنہا کی کثریت انقال کی وجہ ہے سنتہ الفقبا کہا جاتا ہے۔

حسین بن علی بن حسین بن علی بن انی طالب سے مروی ہے کہ میر ے والدعلی بن حسین کی وفات مہو ہ میں ہوئی ہم نے ان پر بھیج میں نماز جنازہ پڑھی گھنل بن دکین کہتے تھے کہ ان کی وفات ہے ہے۔ بیت اور اہل شہرنے الیک کوئی چیز س تبیس کی جس سے میں آئیس جانیا۔

جعفر بن محرے مردی ہے کہ جب علی بن حسین کی وفات ہوئی تووہ اٹھاون سال کے تھے۔

وا قعہ کر بلا میں شرکت کرنے کی وجہ .... بھر بن عمر نے کہا کہ یہ ہیں اس یات پر دلائت کرے گا کہ یہ ہیں اس یا ت پر دلائت کرے گا کہ علی بن حسین تیرہ یا چورہ سال کی عمر میں واقعہ کر بلا میں اپنے والد کے ساتھ تھے۔ جن لوگوں نے کہا کہ وہ نچے تھے کہ سبز ہ کا آغاز بھی تہیں ہوا تھا ان کا قول کوئی چیز نہیں گئیں وہ اس روز بیار تھے انہوں نے جنگ نہیں کی وہ اس زمانے میں کس طرح اس حالت میں ہو سکتے ہیں کہ ان کے میز ہ کا آغاز شہوا ہو حالا نکہ ان کے بار ابوجعفر محمر بن علی پیدا ہو تھے تھے ابوجعفر جا بر بن عبد انڈ سے ملے ہیں اور لوگوں نے ان سے روایت کی ہے اور جا برگی و فات کے جامی ہوئی

نماز جناز ٥٠٠٠٠٠ مقبرى بروايت بكرجب على بن حسين كوركها كياكدان برنماز برحى جائة ولوگ اورائل مسجد (نبوى) ان برنوث بزے سعيد بن مسيت ننها رہ محيئة خشرم في سعيد بن مسينب سے كہا كدا ہے ابو محد آب مكان صالح شيب اس مروصالح كے پاس حاضرتيں ہوتے سعيد نے كہا كہ جھے مجد مى دوركعت بز هنااس مردصالح كے پاس ماضرتيں ہوتے سعيد نے كہا كہ جھے مجد مى دوركعت بز هنااس مردصالح كے پاس مكان سم ميں حاضر ہونے سے زيادہ لبند ہے۔

علیم بن نسطاس ہے مروی ہے کہ میں نے سلیمان بن بیار کودیکھا کہان کی جانب روانہ ہوئے انہوں نے ان پرنماز پڑھی اوران کے ساتھ گئے وہ کہتے تھے کہ مجھے جنازے میں حاضر ہونانفل نمازے نیادہ پہند ہے۔

خور اک ..... شیبہ بن نعامہ سے مروی ہے کے بلی بن حسین کو بخیل کہا جاتا تھا جب ان کی وفات ہوگئی تو لوگوں نے ان کی بیرحالت یا کی کہ مدینے کے سوگھر والوں کو پوشید وخوراک دیتے تھے لوگوں نے کہا کہ بلی بن حسین ثقنہ و مامون و کثیر الحدیث اور عالی مرتبہ و بلند پایا و پر ہیز گار تھے۔

عبد الملك بن مغيره .....ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن باشم بن عبد مناف ان كي والدوام ولدخيس

اولا و .....عبدالملک کے ہاں خدت جمیدالرحمٰن ونوفل واسحاق دیزید وضریبہ وحبابہ پیدا ہوئیں۔ان سب کی والدہ ام عبداللہ بنت سعید بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب تھیں۔ عبدالملک کی کنیت ابوجم تھی تلیل الحدیث نتھ۔ان کی وفات عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں ہوئی۔

ا بو بکر برن سلیمان ... .. ابن حمّه بن حدیفه بن عام بن عام بن عبدالله بن عبید بن موجی بن عدی بن کعب ان کی والد دامته الله بنت المسیب بن منتی بن عابد بن عبدالله بن عمر بن مخز وم تفیس -

اولا و ۱۰۰۰۰۰۱ بوبکر بن سلیمان کے ہاں محمد وعبد اللہ اور چنداڑ کیاں پیدا ہو کی ان سب کی والدہ ایک ام ولد تھیں۔ حارث ان کی والدہ ایک ام ولد تھیں۔ ام کلثوم ان کی والدہ دختر شاقع بن انس بن عبدہ تی معیص بن عامر بن لوئی میں سے تھیں۔ ابوبکر بن سلیمان نے سعید بن ائی وقاص سے ستا ہے اور ان سے زہری نے روایت کی ہے

ان کے بھا کی عثمان بن سلیمان ....این الی شمہ بن حذیفہ بن عانم ان کی والدہ میمونہ بنت قیس بن ربیعہ بن ربعان بن حرثمان بن نصر بن عمرو بن نقلبہ بن کنانہ بن عمرو بن قیس قبیلہ فہم سے تھیں۔

بن خالد بن العاص بن بشام بن المغير وهمي -

اولا و .....عثمان بن سلیمان کے ہال عمر ووجمہ پیدا ہوئے ،ان دونوں کی والدہ ام ولد تھیں عثمان ہے بھی روایت کی « "عظی ہے۔

عمی**رالملک بن مروان .....ابن ا**نکم بن الی العاص بن امید بن عبد شمسی بن عبد مناف بن تصی ان کی والد ه عائشه بنت معاویه بن المغیر ه بن الی العاص بن امیه بن عبد شمس بن عبد مناف تحیی ۔

عبد الملک بن مروان کے ہاں ولید پیدا ہوئے جو والی خلافت ہوئے اورسلیمان کہ وہ بھی والی خلافت ہوئے مروان اکبر جولا ولد مرکئے اور واؤو کے وہ بھی لا ولد مرکئے اور عائشان سب کی ام الولید بنت العہاس بن جر دبن الحارث بن زہیر بن جذیر بن رواحہ بن رہید بن مازن بن الحارث بن تطبید بن عبس بن بغیض تھیں۔

خلیفه میزید بن عبدالملک اور مروان اور معاویه جولا ولد مر محیّان سب کی والد ه عا تک بنت میزید بن معاویه بن الی سفیان بن حرب بن امیه بن عبوش محیس -

ہشام بن عبد المنک جو والی خلافت ہوئے ان کی والدہ ام ہشام بنت ہشام بن اساعیل بن ہشام بن الولید بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم تھیں۔

ابو بكر بن عبد الملك ان كانام بكارتماان كا والده عائشه بنت موى بن طفحه بن عبيد القداليمي تخيس ـ تحكم بن عبد الملك جولا ولد مر محته ان كى والده ام ابوب بنت عمر و بن عثان بن عفان تغيس ،ام ابوب كى والده ام انوب  بنت زويب بن على له بن عمر و بن كليب الأعمى ابن اصرم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر الملك ومسلمه ومنذر وعنهمه ومجرسعيد الخير و تجاع مختلف ام ولد سے بتھے۔

قاطمه بنت عبد الملک ومسلمه ومنذر وعنهم والعزيز بن مروان نے نکاح كيا ـ ان كى والده المغير و بنت المغير و

ایمدائی حالات .....عبدالملک کنیت ابوالولیزی عنان بن عفان کی خلافت میں ۲۲ ه میں ان کی وادت میں ان کی وادت میں الدارش اپنے والد کے ساتھ تھے۔ اس وقت محروس سال کی تھی انہوں نے ان لوگوں کا حال اوران کی بات یادر کی مسلمان ۲۳ ہے میں سر مامی بغرض جباد ملک روم کئے۔ وہ پبلاسر مائی جباد تھا کہ وہ لوگ اس کے لئے وہاں سے معاوید نے ال شہر پرعبدالملک بن مروان کو عال بنایا اس ز مانے میں سولہ سال کے تھے۔ عبدالملک بن مروان کو عال بنایا اس ز مانے میں سولہ سال کے تھے۔ عبدالملک بن مروان کو عال بنایا اس ز مانے میں سولہ سال کے تھے۔ عبدالملک بن مروان کو عال بنایا اس ز مانے میں سولہ سال کے تھے۔ عبدالملک بن مروان کو عالی بنایا اس ز مانے میں سولہ سال کے تھے۔ عبدالملک بن مروان کے ایک مرابا ہے۔

المناوی المحمل میں جو بن اساعل بن الی فدیک ہے مردی ہے کہ ٹن نے ایک ٹیٹے کو کثیر بن معلت کے مکان کے پاس بیان کرتے سنا کہ ایک روز معاویہ بن سفیان نے اجلاس کیا ان کے ساتھ عمرو بن العاص بھی تھے ۔عبد الملک بن مروان ان دونوں کے پاس ہے گزرے تو معاویہ نے کہا کہ یہ نوجوان کس قدر باادب اور مردت والا ہے۔
عمر دبن العاص نے کہا کہ امیر المؤمنین اس تو جوان نے چارعاد تیں اختیار کرلیں اور تین مصلتیں ترک کر دیں۔ جب بات کرتا ہے تو خوش گفتاری ہے کرتا ہے اور اس ہے بات کی جاتی ہے تو ہمدتن ساعت بن جاتا ہے جب

ملاقات کرتا ہے تو خندہ پیشانی ہے کرتا ہے اور اس کی مخالفت کی جائے تو بہت کم بار ڈالٹا ہے جس گفتگو ہے عذر کیا جاتا ہے تو اسے ترک کر دیتا ہے۔ کمینے لوگوں کی صحبت سے عذر کرتا ہے اور ایسے خص سے مزاح کو ترک کرتا ہے۔ کی عقل ومروت پر بھروسنیں۔

مقبری ہے مروی ہے کہ عبدالملک بن مروان اپنے والدی زندگی اوران کی گورنری کے زیاہ میں ایامجہ ، مقبری سے مروی ہے کہ عبدالملک بن مروان اپنے والدی زندگی اوران کی گورنری کے زیاہ میں ان سفیان کو مدینہ تک مدینہ منورہ میں رہے جب اہل عدینہ نے تملد کیا اور یزید بن معاویہ کے عامل عثمان بن محمد بن ان سفیان کو مدینہ سے نکال ویا تو عبدالملک اپنے والد کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے میں مسلم بن عقبہ سے جسے یزید بن معاویہ نے ایک لشکر کے ساتھ اہل مدینہ کی طرف بھیجا تھا۔

ا تد بیتہ .....مروان وعبدالملک بن مروان جن کے جیکی نگی ہوئی تھی اس کے ماتھ والیں ہوئے عبدالملک ذی احدب میں میں تیام کرے جو مدیند ڈی حشب کے درمیان مدیدے احدب میں تیام کرے جو مدیند ڈی حشب کے درمیان مدیدے بارہ میل کے فاصلے پر ہے ۔اور دوسرے قاصد کو تکم دیا کہ جنگ میں حاضر ہو کر ان کے پاس اس کی خبر لائے انہیں خطرہ تھا کہ تکومت الل مدیند کی جو جائے گی۔

خوشخیر کی .....عبدالملک نے ذی حشب میں مروان کے لی جیٹے ہوئے انظار کرر ہے تھے کہ قاصد اپنا کپڑا باتا ہوا آیا عبدالملک نے کہا کہ بے شک بیزشخبری دینے والا ہے ان کے پاس وہ قاصد آیا جونیش میں تھا اور خبر دی کہ اہل مدینہ آل کردئے مجے اور شامی فوج شہر میں واخل ہوگئی ،عبدالملک نے سجدہ شکرادا کیا اور صحت پانے کے بعد مدینہ میں داخل ہوئے۔

حالات کی خبر .... محربن عمر کے علاوہ اور مؤرخین نے کہا کہ ابل دینہ نے جب ان لوگوں کو نکالاتھا تو ان سے عہدو بیان لیا تھا کہ وہ ان سے حجب کر پہاڑی راستوں کو نہ بتا کمیں سے اور نہ ان کے خلاف کسی وشمن کی مدو کریں سے لیان لیا تھا کہ وہ ان سے حجب کر بہاڑی راستوں کو نہ بتا کمیں سے اور نہ ہوں وادی القری جی مسلم بن عقبہ ملاتو مروان نے اپنے جینے عبد الملک بن مروان سے کہا کہتم مجھ سے پہلے اس کے پاس جاؤش پرمیرے بدلے تم است کافی بوجاؤ۔

عبدالملک اس کے پاس سے مسلم نے ان سے کہا کہ ان اور ہے ہاں جونیر ہے وولا و مجھے لو کو ان کی خبر بتا وَاور کہو کہ تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے کہا کہ اچھا پھر است اہل مدیند کی نیر وی ان کے پہاڑی راستہ بتائے کہ کیونکر ان کے پاس آسکتے ہیں اور کہاں سے ان پر داخل ہوں اور کہاں اثریں۔

مردان ان کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ جو خبر تمہار سے پاس ہے لاؤال نے کہا کہ کیا عبد الملک تمہار ہے پاس نہیں آئے اس نے کہا کہ کہا عبد الملک تمہار ہے پاس نہیں آئے اس نے کہا کہ بان تو مردان نے کہا کہ جب تم نے عبد الملک سے ملاقات کر لی ہے تو گویا مجھ سے ملاقات کر لی اس نے کہا کہ عبد الملک بھی کیسے آدی ہیں میں نے بہت کم قریش کے لوگوں میں سے سی نفت کو کہا کہ عبد الملک بھی کیسے آدی ہیں میں نے بہت کم قریش کے لوگوں میں سے سی نفت کو کی ہے جوان کے مشاہدہ و۔

ابن زبیر کے جھکڑے پرتا ترات .....ابل اردن بی سے ایک خص سے مروی ہے کے سلم بن حقب

مدید آنے کے وقت ہم لوگ اس کے ساتھ تھے ذی المروہ کے ایک باغ میں داخل ہوئے و اتفاق ہے ایک خوبصورت خوش آویز نوجوان کھڑا ہوا تماز پڑھ دباتھ تھوڈی دیر تک ہم نے اس باٹی میں چکر گایا۔ نمازے فارغ ہوا تو اس نے جھے کہا کہ بال اس نے ہم کہا کہ ایا اس نے ہم کہ کیا تم اوگ ان نواس نے جھے کہا کہ بال اس نے ہم کہا کہ ایا اس نے کہا کہ بال اس نے کہا کہ میں پندنیس کرتارہ نے زمین پر جو بجھے ہو ہ زمیر سے جنگ کا ادادہ کرتے ہو میں نے کہا کہ بال اس نے کہا کہ میں پندنیس کرتارہ نے زمین پر جو بجھے ہو ہو سب میر سے لئے ہواور میں جنگ کے لئے ان کی جانب روانہ ہول آئ روئے زمین پر این زبیر سے بہتر و فرق خص میں سب میر سے لئے ہواور میں جنگ کے لئے ان کی جانب روانہ ہول آئ دوئے زمین پر این زبیر سے بہتر و فرق خص میں سب میر سے کے کہا کہ وہ نوجوان عبد الملک بن مروان تھا ،عبد الملک بعد میں این زبیر کے ساتھ جنا ، و ناور ان کومبحد حرام میں قبل کردیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ عبدالملک ملاء وفقہا کی صحبت میں جیستے ان سے عم حاصل کرتے اور قلیل الحدیث تتھے۔

خلافت کی سیعت .... محدین عمر نے کہا کہ اقعد اللہ میں بروز بدھ کوا جاہیے میں مروان بن عظم سے معت خلافت کی سیعت خلافت کی جمہ میں العمر کی القعد اللہ میں مقابلہ کیا اور اسے آل کردیا اس کے بعد عبد الملک وعبد العزیز فرزندان مروان نے اپنے والد کے لئے بیعت خلافت لی۔

انی الحورث سے مروی ہے کہ کم رمضال معلاج میں وشق میں مروان کی وفات ہوئی اس روز عبد الملک خلافت کی طرف متوجہ ہوئے۔

ائن زبیر بمقابلہ عبد الملک سسا اعلی بن ابراہیم نے اپنے والدے روایت کی کہ مصعب بن زبیر نے عبد الملک کی جانب نکنے کی تیاری کی اور روائہ ہو گئے ، باجمیر ایس آئے جوانبار سے تین فرنخ ای طرف ساحل فرات پر ایک گاؤں ہو وہاں اتر سے عبد الملک کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے لشکروں کو جمع کیا اور عراق کے اراد سے مصعب بن ذبیر سے جنگ کے لئے روائہ ہوئے۔

جب روح بن زنباع سفر کی تیاری کررہے تھے تو کہا کہ اللہ کی شم اس دنیا کا معامد بھی بجیب ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اور مصعب بن زبیر کو اس حالت میں دیکھا کہ جس مقام پر ہم دونوں جمع ہوتے تھے وہاں اگرایک رات کو بھی میں انہیں نہیں پاتا تھا تو گویا ہے جین ہوجا تا تھا اور اگر وہ جھے نہیں پاتے تھے تو وہ بے چین ہوجا تے تھے۔ میر ت بہتی میں انہیں لا یاجا تا تھا تو میں نہیں بچھتا تھا کہ میرے لئے اس کا کھا تا جائز ہے جب تک کہ میں وہ سب یا اس کا کھا تا جائز ہے جب تک کہ میں وہ سب یا اس کا کھا تا جائز ہے جب تک کہ میں وہ سب یا اس کے چھے حصد مصعب کے پاس نہ تھے دول انہیں ا ہے دونوں کھوارتک پہنے گئے یہ سلطنت کا میاب نہ ہوتی ہا ہے یا جائے اس کا کھا تا ہاں کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لئے کھوار ہی ہوتی ہے۔

عمبدالعزیز کی و لی عبدی .....عبدالملک میشنگوهن اس کے کررہے تھے کہ فالدین یزیدین معاویہ وہرو بن سعیدین العاص دونوں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔اس گفتگو کو انہوں نے ان دونوں کو سنانا چاہا تھا دواس زمانے میں دونوں سے ڈرتے تھے آئیں معلوم تھا کہ اہل شام کے نزد کیے عمروین سعید سب سے زیادہ بسندیدہ ہیں اور خالدین یزیدین معاویہ کوم وان نے ولی عہدینانے کی امید دلائی تھی گراس نے عبدالملک کواور عبدالملک کے بعد عبدالعزيز كوولى عهد بنايا خالد مايوس بوگيا اوراميدوآس كى حالت مين عبدالملك كے ساتھ تھا۔

یکی بن عبداللد بن الی قروہ نے اپ والد سے روایت کی کہ جب عبدالملک دمشق سے جنگ کے اراوہ سے عراق کے لئے روانہ ہوئے توبطنان صبیب ملبیلہ کے ای طرف تھے کہ خالد بن پزیداور عمرہ بن سعیدایک جُد ہ بر بیٹھ کے دونوں نے عبدالملک کے حال اور باوجودان کے قریب و بینے اور افوو عدے کرنے کے ان کے ساتھ دواگی کا بیٹھ کے دونوں نے کہا کہ بیس تو واپس جاتا ہول خالد نے آئیس ہمت ولائی عمر و دمشق واپس آئے اور شہر میں واض ہو گئے کا حالا نکہ اس ذمانے میں شہر کے اطراف ایک سفہوط شہر پناہ تھی۔ انہوں نے اہل شام کو با ایا تو لوگ فورا ان کے پاس حالانکہ اس ذمانے میں شہر کے اطراف ایک سفہوط شہر پناہ تھی۔ انہوں نے اہل شام کو با ایا تو لوگ فورا ان کے پاس آئے عبدالملک ہے لوگ کو را ان کے پاس آئے عبدالملک ہے لوگوں کو دمشق ہے واپس کے عبدالملک ہے لوگوں کو دمشق ہے واپس کے عبدالملک ہے کول دیا اور اپس لے می ومشق کے وروازے پر انزے سولہ دن میں میں بال تک کے عمرہ نے اسے ان کے لئے کول دیا اور ان سے بیعت کر فی

عمرو بن سعید کافل سند عبدالملک نے ان سے چتم ہوتی کی پھرائے آل ادہ کرلیا اورا یک روز انہیں بلا بھیجا ،عمر و بن سعید کے ول میں خیال آیا کہ بیشر کا مقام ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھوان کے پاس سے انہوں نے ایک زرہ پہنی جس سے اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تتے عبد الملک کے پاس سے اس نے ان سے تھوڑی ویر تک بائل گئے اس نے ان سے تھوڑی ویر تک بائل گئے دن مارویں۔
با تمس کیس ، پھریجی بن الحکم کو تھم ویا کہ جب میں نماز کے لئے جا دُل تو ان کی کردن مارویں۔

عبدالملک ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے ابوامیہ یہ کنویں کیسے ہیں جو ہمارے لئے کھودے جاتے ہیں انہوں نے وہسب انہیں یا دولا یا جوان سے سرز دہوا تھا اور نماز کے لئے چلے محنے واپس آئے تو دیکھا کہ یجی نے ان کی طرف چیش قدمی نہیں کی معبد انملک نے انہیں گالی وی وہ خود اور ان کے ساتھی عمر و بن سعید پر بردھے اور انہیں ممل کردیا۔

جنگ کے لئے آ مناسما منا ۱۰۰۰۰ اعلی بن ایرائیم نے اپ والدے روایت کی کے اس سال عبد الملک فی میاس عبد الملک فی میاس عبد الملک مناسما منا اسلام کے جب اگلا سال آیا تو مصعب کوفدے روانہ ہوئے اور باجیر ایس آ کرمتیم ہو مجے عبد الملک کومعلوم ہوا تو انہوں نے ان کی جانب روا تھی کی تیاری کی۔

رجاء بن حیوہ سے مروی ہے کہ جب عبد الملک نے مصعب کی جانب روائجی طے کر لی تو اس کے لئے تیاری کی اور اہل شام کے بہت بڑ لے لئے کہ جب عبر اہروائے ہوئے اور مصعب بھی بڑھے یہاں تک کے مسکن میں دولوں کا مقابلہ ہوالوگ جنگ کے کئے تھے میں سے بعض نے بعض کے مقابلے پرصف باندھ لی۔

رہید وغیرہ نے مصعب سے دھوکہ دیا تو انہوں نے کہا کہ آ دی کو ہر حال میں مرتا ہے لہذا الندکی تشم اس کا کریم واحسن ہوکر مرتا اس سے بہتر ہے کہ وہ ال لوگوں سے گریدوز اری کرے جنہوں نے اسے تنہا چیوڑ دیا میں بھی ال لوگوں سے مددنہ جا ہول گا اور شکسی اور سے۔

شلا بلا جنگ .....انہوں نے اپنے بیٹے میسی سے کہا کتم آ کے بڑھ کر جنگ کروان کے بیٹے نزد یک محیّے اور قمّال کیا یہاں تک کو آل کردئے گئے۔ابراہیم بن الاشترآ کے بڑھا نہایت شدید جنگ کی قوم نے اس پرجوم کرلیا اور

وه مجتی قبل کردیا گیا۔

عبد الملک کی بیعت ..... تر بیل بن انی تون نے اپنے والدوغیرہ ہے روایت کی کہ جب عبد الملک بن مروان نے مصعب بن زبیر کوئل کر دیا تو تجاج بن یوسف کو دو ہزار لشکر دے کرافل شام کے ہمراہ عبداللہ بن زبیر کی جاب مکہ روانہ کیا۔ طارق بن عمر وکولکھ کرتھم دیا کہ ان سے ل جائے طارق اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے اور حجاج سے ل جائے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے اور حجاج سے ل جائے سے ل گئے۔

ا بین زبیر کافکل .....ان او گول نے این این زبیر کامحاصر و کرلیا اور جنگ کی اور ان پرسنگ باری کے آلات نصب کئے تاہے ہے میں جب این زبیر محصور تھے تو تجائے نے لوگوں کو جج کرایا اور تجاج و طارق والیس ہو کرید میمون پر اترے دولوں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا اور شاہن زبیر کے قبل ہوئے تک مورتوں اور خوشبو کی قربت کی آئی این زبیر کے بعد دولوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور اونٹوں کی قربانی کی۔

ابن زہیر کم ذی القعد و ۳ ہے ہے ہے ماہ ستر ہ دن تک محصور رہے اور سے ادی اما ول ۳ ہے ہد بروزمنگل قبل کئے گئے ان کا سرعبدالملک بن مروان کے پاس جیبج دیا گیا۔

شرجیل بن افی عون نے اپنے والد سے روایت کی کہ سامے دیش لوگوں نے عبد الملک بن مروان کی بیعت پراتفاق کرنیا ابن عمر نے بیعت نامہ لکھ دیا ، اوسعید الخدری وسلمہ بن الاکوع نے بھی لکھ دیا۔

ابن کعب بن ما نک سے مروی ہے کہ ان اوز ان پرعبد الملک بن مروان نے اتفاق کرایا تھا۔

مجے ۔۔۔۔ ابن انی الزنادنے اپ والدے روایت کی کرے ہے ہے ہیں عبد الملک بن مروان نے لوگوں کے لئے تج قائم سیاجب وہ مدینے سے گزرے تو اپنے والد کے مکان پر اترے اور چندروز مقیم رہے پھرروانہ ہو کر ذوالحلیفہ تک بہنچ مجے لوگ بھی ان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ابان بن عثمان نے ان سے البیداء سے احرام باند ہے کو کہا عبد الملک نے البیدا ہے احرام باندھا۔ قبیصہ بن ذویب سے مروی ہے کہ میں نے عبدالملک بن مروان کوالبیدا سے احرام یا تد سے کا حکم دیا۔
عبداللہ بن مروان کو جے اپنے والد سے دوایت کی کہ میں نے عبدالملک بن مروان کو حرم میں داخل ہونے کے
بعد بیت اللہ کا طواف کرنے تک تلبید کہتے دیکھا۔ بعد طواف تلبید سے دک کے پیمرموقف کی روائٹی تک برابر تلبید کہتے
دے راوی نے کہا کہ میں نے ابن عمر سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے بیسب دیکھا ہے محر ہم لوگ تو
بیب نے تلبید کے سے ف تجمیرا ختیاد کرتے ہیں۔

عبدالملک بن مروان ہے مروی ہے کہ انہوں نے حج میں چارروز خطبہ سنایا ،(۱) یوم التر ویہ ( ذ تی احجہ ) ہے پہلے (۲) ہے پہلے ، یوم عرفہ (۹ ذی الحجہ ) کو (۳) پجر یوم المحر (•اذی الحجہ ) کی صبح بعنی ااذی الحجہ و (۳) اور یوم النظر ۱۱ ول (۱۴ فی الحجہ ) کو۔

" عبدائد بن عمرواویس العامری کہتے تھے کہ جل نے عبدالملک بن مردان کو قبیصہ بن ذویب سے سہتے سن کرتے سن کے متحد الملک بن عردالملک بن مردان کرتھ نے دفت میں (رسول اللہ علیہ سے کسی دفت دعا کوسنا ہے انہوں نے کہا کہ بیں تو عبدالملک بن مردان نے کہا کہ بیں نوعبدالملک بن مردان نے کہا کہ بیں شا۔

سا تو ہیں چکر کا ایک نیا عمل ..... حارث بن عبداللہ بن الی ربیدے مردی ہے کہ بیں نے عبدالملک بن مردان کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا جب ساتویں چکر پورا بواتو دو ما تھنے کے لئے قریب ہو مے بیس نے انہیں تھنی لیا تو کہا کہ اے امیرالرؤمنین کیا آپ کومعلوم نہیں کہ جس نے سب لیا تو کہا کہ اے امیرالرؤمنین کیا آپ کومعلوم نہیں کہ جس نے سب سے بہلے یہ نعل کیا تھا وہ آپ کی تو م کی بوڑھیوں میں ہے ایک بڑھیا تھی ،عبدالملک روانہ ہوئے اور انہوں نے پناہ نہیں مانی۔

عبد الملک کا ایک مسئلہ بتا تا است موئی بن میسرہ ہے مردی ہے کہ عبد الملک بن مردان نے طواف قد وم
کیا جب طواف کی دور کعتیں پڑھیں تو حارث بن عبد اللہ بن الجار بیعد نے کہا کہ صفا کی طرف نگلنے ہے پہلے ججرا سود
کی طرف چلئے عبد الملک قبیصہ کی طرف متوجہ ہوئے قبیصہ نے کہا کہ جس نے اہل علم جس سے سی کواس کی طرف پلٹنے
بوئے نہیں دیکھ ،عبد الملک نے کہا کہ جس نے اپنے والد کے ساتھ طواف کیا گرائیں اس طرح پلٹنے بوئے نہیں
دیکھا بھرعبد الملک نے کہا کہ جس نے اپنے موجیسا کہ جس نے تم ہے سیکھا کہ جب جس نے بیت اللہ ہے
دیکھا بھرعبد الملک نے کہا کہ اب حادث تم جھے سیکھوجیسا کہ جس نے تم ہے سیکھا کہ جب جس نے بیت اللہ ہے
لینے کا ارادہ کیا آذتم نے جھے منع کیا انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین جوآپ کا پہلاعلم ہے اس پر عمل کیجئے جس نے
بھی ان کے علم سے فائد وا تھا یا

ا ہل مدین کے بارے میں تئی .....عوف بن الحارث سے مردی ہے کہ بس نے جاہر بن عبداللہ کو یک کے بیاں نے جداللہ کے باس آئے عبد الملک نے مرحبا کہا اورا پے پاس بلایا جاہر نے کہا کہ اے امیر المؤمنین جیسا کہ آپ و کیھتے ہیں مدینہ طیبہ وہ شہر ہے جس کا نام نبی علیہ السلام نے طیبہ رکھا اور اس کے باشندے آئے محصور ہیں اگر امیر المؤمنین کی رائے ہوکہ ان کے ساتھ نیکی کریں اوران کے حقوق کو پہچا نیس تو بیکریں۔
میر المؤمنین کی رائے ہوکہ ان کے ساتھ نیکی کریں اوران کے حقوق کو پہچا نیس تو بیکریں۔
راوی نے کہا کہ عبد الملک نے اسے ناپٹد کیا اور ان سے درخ چھے لیا جاہر اصر ارکرنے لیے یہاں تک کہ

تبیعد نے اپنے بیٹے کو جوانبیں لائے تھے کیونکہ جابر کی بینائی جا چکی تھی اشارہ کیا کہ انبیں فاموش کرو۔

راؤی نے کہا کہ ان کے بیٹے انہیں فاموش کرنے گے ( تو جابر نے کہا کہتم پرافسوں ہے تم میرے ساتھ کیا کرتے ہوانہوں نے کہا کہ فاموش رہو جابر فاموش ہو گئے اور جب نظیے تو انہوں نے قبیصہ واپنے ہاتھ ہے چکڑ لیا اور کہا کہ اے ابوعبدالقد بہلوک باوشاہ ہو گئے ہیں ،القدنے اچھاامتخان لیا ہے کیونکہ جب تمہارا ساتھی (عبدالملک) تم سے سنتا ہے تو تمہارے لئے کہنے ہیں گوئی عذرتیں ہے۔

تبیعہ نے کہا کہ سنتا بھی ہے اور نہیں بھی سنتا ہے جو اس کے موافق ہوتا ہے وہ سنتا ہے تہمارے لئے امیر المؤمنین نے پائٹے بڑار درہم کا تھم ویا ہے، لبذاتم ان سے اپنے زمانے پرمدوحاصل کرو( یعنی ان درموں سے اپنی زندگی کا زمانہ بسر کرو) جاہرنے رقم لے لی۔

خطبیب کا خطبیب کا خطب سب عبدالرحمٰن بن انی الزناد نے اپنے والدے روایت کی کے ہے ہیں عبدالملک بن مروان نے جج کیا واپسی میں مدینہ ہے گزرے منبر پرلوگوں کو خطبہ سنایا پھرا ہے دومرے خطیب کو کھڑا کیا حالا نکدوہ خودمنبر پر کھڑے ہوئے تھے۔

خطیب نے تقریر کی اور اہل مدینہ ہے شدید جنگ کا ذکر کیا اس نے ان لوگوں کے خلاف اطاعت اور عبد الملک اور ان کے اہل ہیت کے بارے میں بدنلنی کا اور اہل حرو کے فعل کا ذکر کیا اور کہا کہ اے اہل مدینہ تہبار ہے اس گاؤں کے ملاوہ کوئی مشل نہیں یائی جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔

ضرب الله مثلا قرية كانت آمدة مطمئنة يايئها رفقها رغداا من كل مكان فكفوت بانعم الله فاذا تها الله لماسلجوع ولخوف بما كانو يصنعون (اورالله أيك إي قرائ مثال بيان كرتا هذه فاذا تها الله لماسلجوع ولخوف بما كانو يصنعون (اورالله أيك إي قرائ في مثال بيان كرتا هجوامن جين سے تف كه اس كى روزى بحى برجك ہے يا قرافت چلى آئى تفى يجراس في الله كيفتول كى ناشكرى كى توالتہ في الله كان برے كامول سے سبب جووه كيا كرتے تقاس بات كامزه بحى چكھاديا كه بحوك اورخوف كوان كام سرب بناديا )۔

این عبداللہ کا خطیب کوٹو کنا ..... این عبداللہ اٹھ کوڑے ہوئے اور خطیب ہے کہا کتم جمونے ہوتم حجونے ہوتم حجونے ہوتم حجونے ہوتم حجونے ہوتم اسے بہری اسے بیس میں تم اس کے بعد کی آیت پڑھو ولقد جاء هم دسول منهم فکذبوه فاخذهم العذاب و هم ظائمون ) (اور البتان کے پاس آئیں میں کارسول بھیجا گرانہوں نے اس کو جٹلایا تب تو ان کوئلم کرتے ہوئے عذاب نے آپرا) ہم لوگ تو القداور اس کے رسول پرایمان لائے میں (اور بیآ بت کفار کے بارے میں ہے)۔

عبد الملک کا انعام ..... جب ابن عبدالله نے بیکاتو در بان ان پرٹوٹ پڑے اور انہیں گھیر لیا عبدالملک فی الملک نے انہیں منع کیا جب خطیب فارغ بوگیا اور عبدالملک مکان گئے تو این عبدالله کوان کے پاس بہنچادیا گیا۔ راوی نے کہا کہ عبدالملک نے اتنا انعام دیا کہ ان سے زیادہ کسی کوانعام نبیس دیا اور انہیں ایسالہاس دیا کہ کسی کوانعام نبیس دیا۔ عبدالرحمن بن محمد بن عبدے مروی ہے کہ جب عبدالملک نے وہ تقریر کی جو کی اور میرے والد نے اسے رو کیا تو در بان میر ہے والدیر چھیٹ پڑے وولوگ ان کو عبدالملک بن مروان کے پیس سے گئے انہوں نے ہاں ش م کے رو بروسی قدران پر غصے کا اظہار کیا۔

جب اہل شام چلے گئے تو ان سے کہا کہ اے ابن عبد جو پھھتم نے کیا میں نے دیکھا ہے اور میں نے اس کو معاف کر دیا ہے کہ وہ تم ہے اتناقم اس معاف کر دیا ہے لیکن میرے بعد کی گورنر کے ساتھ ایسا کرنے سے بچنا کیونکہ بچھے اندیشہ ہے کہ وہ تم سے اتناقم ل نہ کرے گا جتنامیں نے کیا ہے۔ قریش کا بہ قبیلہ بچھے سب سے زیادہ محبوب ہے ہمارا حلیف بھی ہم میں سے ہا ورتم ہمی ہم ہیں سے ہا ورتم ہمی ہم ہیں ہے ہا ورتم ہمی ہم ہیں اور بیتا رہ ہے ہمی ہم ہے انہوں نے کہا کہ یائی سودیتا رہ

عبدالملک نے ان کے لئے پانٹی سوویٹار کا تھم ویا اس کے علاوہ انہیں مزید سودیٹار دینے ،ایک جوڑا دیا جس میں سبزخز کی جا درتھی کہ اس کا ایک بکڑا ہمارے یاس ہے

مغرب کے وقت کے متعلق بحث سستعلل کے بدالملک بن مردی ہے دیں الی الدالقر تلی ہے مردی ہے کہ بیں نے عبدالملک بن مروان کودیکھا کہ انہوں نے شعب بیں مغرب وعشاء کی نماز پڑھی بیں نے انہیں جنع ( مزدلفہ ) ہے ادھر ہی الی حمیا میں انہوں نے ہو چھا کہ تم نے نماز پڑھی بیں نے کہا کہ جان کی متم نہیں انہوں نے کہا کہ تہمیں نماز ہے ہے کہ اندر ہوں انہوں نے کہا کہ جی است کے اندر ہوں انہوں نے کہا کہ جی است کے اندر ہوں انہوں نے کہا کہ جی است کے اندر ہوں انہوں نے کہا کہ جان کی متم نہیں تم وقت کے اندر ہوں انہوں نے کہا کہ جان کی متم نہیں تم وقت کے اندر ہوں انہوں نے کہا کہ جان کی متم نہیں تم وقت کے اندر ہوں۔

پھرانہوں نے کہا کہ شایدتم ان او گوں میں ہے ہوجوا میرالمؤمنین عثان پرطعن کرتے ہیں میرے والد نے مجھے شاید بڑایا کہ انہوں نے عثان کو دیکھا کہ مغرب وعشا ہ شعب میں پڑھی۔

راوی کہتے ہیں کہ پھر میں نے عبد الملک ہے کہا کہ امیر الہؤمنین آپ جیسے لوگ اس تھم کا کلام کرتے ہیں حالانکہ آپ امام ہیں جھے ان پر یا اوروں پر طعن کرنے کا کیا تن ہے میں تو ان کے ساتھ تھا الیکن میں نے عمر کو دیکھا کہ وہ اس وقت تک نماز نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ حز دلفہ نہ پہنچ جا تمیں جھے عمر کی سنت سے زیاوہ کو کی سنت پہند نہیں انہوں نے کہا کہ اللہ عمر پر رحمت کرے گرعثمان عمر کو زیاوہ جانے تھے اگر عمر نے یہ کیا ہوتا تو عثمان ضروران کی ہیروی کرنے والا کوئی نہ تھا۔

نرمی کے علاوہ عثان نے عمر کی سیرت جس ہے کسی چیز ہے اختلاف نبیس کیا کیونکہ عثان نے لوگوں ہے یہاں تک نرمی کی کہ وہ خودمغلوب ہو گئے اوراگران کی جانب ہے بھی لوگوں پرائیس ہی بختی کی جاتی جیسا کہان پرعمر ا نے کی تھی تو لوگوں کوان ہے وہ کامیا بی حاصل نہ ہوتی جوانہوں نے حاصل کی۔

با دشاہ کی سیرت کا اثر ..... وہ اوگ کباں ہیں جن میں تمرین فطاب کاطریقہ جاری تھا یوں تو لوگ آج بھی ہیں اے تغلبہ میری رائے ہے کہ عادت اوگوں کے ساتھ گشت کرتی ہے اگر آج کوئی شخص اس سیرت پر چلے (جوعثمان کی تھی ) تو لوگوں کوان کے گھروں میں لوٹا جائے رہزنی کی جائے لوگ باہم ظلم کریں اور فتنے ہریا ہوں اس لئے گورنر کے لئے ضروری ہے کہ ہرز مانے میں ایسی سیرت رکھے جواس زمانے کے لئے مفید ہو۔ عبد الملک کا ایک قول .... این کعب ہم وی ہے کہ بین نے عبد المک بن مروان کو کہتے سنا کہ اسان کی مدید جو پہلاطریقہ تی اس کے اختیار کرنے کے سب سے زیادہ تم لوگ ہوائی شرق کی طرف سے ہمارے پائ الی ا ما وی یہ کا سیلا ب آیا ہے جنہیں ہم تیں جانے پہچانے اوران بی سے قرآن مجید کے علاوہ اور پچھیس بہچانے لہذا اماوی کا سیلا ب آیا ہے جنہیں ہم تیں جانے پہچانے اوران بی سے قرآن مجید کے علاوہ اور پچھیس بہچانے لہذا تم لوگ اس کو اختیار کرو جو تمہارے قرآن بیل ہے جس برتم کو امام مظلوم (عثمان) نے جمع کیا ہے کیونکہ انہوں نے اس کے مارے میں زید بن ثابت سے مشورہ لیا ہے اور خدا ان پر دھت کرے اسلام کے کیسے اجتھے مشیر تھے ان دونوں اس کے مرب و تابت پایاس کو تابت رکھا اور جو ان دونوں کی دائے کے خلاف تھا اسے انہوں نے می قط کر

و لی عبدی میں تبدیل ملی کا ارادہ سے معزول کردیں اور اپنے دونوں بیٹوں وئیدوسلیم ن کو ارادہ کیا کہ دوا پنے ہے۔ کی عبدالملک بن مردان نے ارادہ کیا کہ دوا ہے ہے۔ کی عبدالعظر بزبن مردان کو (وئی عبدی) سے معزول کردیں اور اپنے دونوں بیٹوں وئیدوسلیم ن کواپنے بعدولی عبد نامزد کردیں ، تبیصہ بن زوریب نے منع کیا اور کہا کہ ایسا نہ سیجئے کیونکہ اس سے آپ ایک فتندا تکیز آواز کواپنے اوپ برا دیختہ کرلیس سے شاید انہیں موت آجائے جس سے آپ کوان سے داحت ال جائے۔

عبدالملک اس سے بازر ہے گر ان کا دل ان سے جھگڑتا تھا کہ انبیں معزول کر دیں ۔ایک رات ان کے پاس روت بن زنہا کا ای ا ئے جوعبدالملک کے پاس اس طرح سوتے بتھے کہ دونوں کا تکمیدا یک ہوتا تھا اوروہ عبد الملک کے نزدیک سب سے زیادہ پہندیے و تتھے۔

انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین اگر آپ آئیں معزول کردیں گے تو دو بھیٹریں بھی ہاہم شاڑیں گی انہوں نے کہا کہ اور شرسب سے پہلافض ہول گا جوآپ کی ہات قبول کر ہے گا انہوں نے کہا کہ ہم اعلان کریں گے پھروہ ای حالت پر تقے عبد الملک نے جواب دیا کہ القد نے چاہا تو یہ ایک چھوٹی سے فیور الملک نے جواب دیا کہ القد نے چاہا تو یہ ایک چھوٹی سے فیور کے روح بن زنباع ان کے پہلو ایک چھوٹی سے فیور کے روح بن زنباع ان کے پہلو میں سے رات ہی کوآئے عبد الملک بن مروان نے در با نول کو یہ تقمیل سے رکھا تھے رکھا کہ ان دونوں کے پاس تعمید بن زویب رات ہی کوآئے عبد الملک بن مروان نے در با نول کو یہ تقمیل میں جہوٹی کے بیات بول کو یہ تمام کی اس میں بہنچا دیا جائے بشر طیکہ میں تنہا ہوں یا کسی ایک کی ایک کی ساتھ ہوں اور اگر میں مورتوں کے پاس بول تو آئیس میں بہنچا دیا جائے اور جھے ان کی اطلاع کر دئی جائے۔

تبیعہ آئے مبراور ڈاک انہیں کے مبردھی عبدالملک سے پہلے خبریں ان کے پاس آئی تھیں ووان سے مبلے خطوط پڑھتے بھرانہیں کھلا ہواعبدالملک کے پاس لائے۔

بھائی کا انتقال ..... تبیعہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ امیر المؤمنین اللّہ آپ کو بھ ٹی کے کوش اجر دے عبد الملک بن مردان نے ان الله و ان الله و اجسعون پڑھا پھرروح کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے ابوز رعبم دونوں نے انقاق کیا تھا اور جس کا ہم نے ارادہ کیا تھا اس جس ہمیں اللّہ کا ٹی ہوگیا اے ابواسحاق یہ معاملہ تمہارے مخالف تھا۔

قبیصہ نے کہا کہ وہ کیا ہات ہاں پرجو ہات تھی اس پرجو ہات تھی اس سے انہوں نے آگاہ کیا قبیصہ نے کہا کہ اور کا میں آگاہ کیا قبیصہ نے کہا کہ اس المؤمنین پوری تقلندی تو تا خیر ہی میں ہے اور جلدی میں خرانی ہے۔

عبدالملک نے کہا کہ بسااوقات مجلت تا خیر سے بہتر ہوتی ہے کیاتم نے عمرو بن سعید کونہیں ویکھا کیاان معالمے میں مجلت تا خیر سے بہتر زیتھی۔

بیٹول کوولی عہد بنا نا .....عبد الملک نے اپنے بیٹے عبد القد بن عبد الملک کومسر پرامیر بنایا اور ولید و وسلیمان کوولی عبد بنایا اور شہروں میں لکھ دیالوگوں نے ان دونوں کے لئے بیعت کرلی عبد العزیز کی وفات ۸۵ ھیں ہوئی۔

مختصر حالات ۱۰۰۰۰۰۰ ہل مدینہ ہے مردی ہے عبدالملک نے عثمان ہے (احادیث) یاد کی تھیں اور رسول اللہ متاہدہ ہے۔ متاہدہ کے اصحاب میں ہے ابو ہریرہ ابوسعید الخدری عبدالقدوغیر ہم ہے بھی احادیث بی تھیں اور خلافت ہے پہلے عابدہ حاجی تھے۔

نافع سے مروی ہے کہ میں نے عبد الملک بن مروان کو دیکھا کہ مدینے میں کوئی نوجوان ان سے زیادہ تیز رواوران سے زیادہ طالب علم اوران سے زیادہ مختی نہ تھا۔

ابن قبیصہ بن زویب نے اپنے والدے روایت کی ہے کہ ہم لوگ جمروں کے بیچھے سے عبدالملک بن مروان کی آواز سنتے سنے کہ اہل نعمت جب عافیت وقعت دونوں حاصل ہیں تو (اللہ کی ندفر مانی کرکے )اس ہیں پجھ کی نہ کرو۔

محر بن صہیب سے مروی ہے کہ انہوں نے عبد الملک بن مروان کومٹی بیں اونٹ خریدتے ہوئے دیکھا سونے کے دانہوں نے عبد الملک بن مروان کومٹی بیں اونٹ خریدتے ہوئے دیکھا سونے کے واثنت با ثار صفے کے بار سے میں رائے ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، کہا کہ اس میں کوئی سونے کے دانت با ثار صفے کے بارے میں ابن شہاب سے درایا فت کرتے ہوئے شاتو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں عبد الملک بن مروان نے دائت مونے سے باعد ھے تھے۔

ز ہری سے مردی ہے کہ عبد الملک بن مردان نے اپنے دانت سونے سے بائد ھے تھے۔ عمرو بن قبس سے مردی ہے کہ عبد الملک بن مردان نے اپنے دانت سونے سے بائد سے تھے۔

وفات دس ابر معشر نجی سے مروی ہے کہ عبد الملک بن مروان کی وفات دمشق میں ۱۵ شوال ۱۸ میروز جمع مینے خلافت کی اس میں نو سال تک جمعرات کو ہوئی عمر ساٹھ سال کی تھی بیعت ہے وفات تک اکیس سال اور ڈیڑھ مہینے خلافت کی اس میں نو سال تک عبد اللہ بن زبیر سے جنگ کرتے رہاں کی شام کی خلافت تسلیم کی جاتی تھی پھر قل مصعب کے بعد عراق کی عبد اللہ بن زبیر کے قل کے بعد ادر سب لوگوں کی ان پر اتفاق کر لینے کے بعد سات دن کم تیروسال اور تیرہ مہینے زندہ رہ سے بن زبیر کے قل کے بعد سال کی عمر میں ہوئی ، پہلی روایت زیادہ ثابت ہے اور ان کی وفات کی حمر سال کی عمر میں ہوئی ، پہلی روایت زیادہ ثابت ہے اور ان کی ولا دت کے حساب سے درست ہے۔

عمبر العمر مير بين مروان .....اين الحكم بن الي العاص بن اميه بن عبد خمس ان قي والدويتي بنت زبان :ن الاصبخ بن مرو بن تُعلِه بن الحارث بن حسن بن تعمضم بن عدى بن خباب قبيبيله كلب سيخيس كنيت ابوال صبح تقى -

اولا و .....عبدالعزیز کے ہاں عمر پیدا ہوئے جووالی خلافت ہوئے۔ عاصم دابو بکر پیدا ہوئے اور محمد سنے جولا ومدمر سنے ان سب کی والدیدام عاصم بنت عاصم بن عمر بن خطاب بن نفیل بن عدی بن کعب میں سے تعییں۔
اصبغ بن عبدالعزیز جن کے نام سے ان کی کئیت تھی اورام عثمان وام محمد ایک ام ولد ہے ہتے۔
سبیل وسبل وام الحکم ان کی والدہ ام عبدالقد بنت عبدالقد بن عمرو بن افعاص بن واکل اسبمی تھیں۔
زبان بن عبدالعزیز وجزیا ایک ام ولد سے تھے۔
ام البنین ان کی والدہ لیلی بنت سبیل بن حظلہ بن الطفیل بن ما لک ابن جعفر بن کلب تھیں۔
عبدالعزیز نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے تق اور قلیل الحدیث ہتے۔

خلیف کیسے ہے .....مروان بن علم نے عبدالملک بن مردان کواوران کے بعد عبدالعزیز بن مروان کوولی عبد بنایا نبیس مصرکا کورنر بھی بنایا عبدالملک نے انبیس اس عبدے پر برقر ارد کھا۔

ان کا وجود عبد الملک بن مروان پر گرال تھا انہوں نے ان کے معزول کرنے کا ارادہ کیا کہ ان کے بعد ولید دسلیمان کی بیعت خلافت کی جائے مگر قبیصہ بن زویب نے انہیں اس اکام سے روکا قبیصہ کے پر دان کی مبرخی اور وہ ان کا اگرام وعظمت کرتے متھے وہ اس ہے رک گئے۔

و فیات .....عبدالعزیزی و فات مصر میں ۸۵ ہے میں ہوئی عبدالملک بن مروان کو پینجررات کو پینجی منج ہوئی تو انہوں نے لوگوں کو بلایا اور اپنے بعد ولید کی طبیعت خلافت لی اس کے بعد سلیمان کی۔

محمد بين مروان .....ابن الحكم بن العاص بن اميه بن عبد شمس ان كى والدوام ولد تخييس جن كانام زينب تفا-

اولا و ..... محربن مروان کے ہاں مروان بیدا ہوئے جووالی خلافت ہوئے اور بنی امیہ کے آخری خدیفہ بیٹھے وہی میں جن کواویا دعباس نے اس دفت قبل کر دیا جس وقت انہوں نے اپنی دعوت ( بیعت کا ) اظہار کیا ان کی والدوام ولد تھیں۔

یزیدان کی والدہ رملہ بنت بزید بن نعبیدالقد بن شیبہ بن ربیعہ بن عبر شمس تھیں۔ عبدالرحمٰن ان کی والدہ ام جمیل بنت عبدالرحمٰن بن زید بن خطاب بن نفیل تھیں۔ منصرا کیک ام ولد سے منصے۔ عبدالعزیز ایک ام ولد سے منصے۔

عبده ورملهام ولدي يتفي

ز برک نے محدین مروان سے روایت کی ہے۔

عمر و بن سعيد .... ابن العاص بن سعيد الى احجه بن العاص بن اميه بن عبد تمس ان كي والدوام البنين بنت الجم بن الى العاص بن اميه بن عبد تمس تعيير ...

عمرو بن سعید کے ہال امیہ وسعید واساعیل ومحمد وام کلثوم پیدا ہوئیں ان کی والد ہ ام حبیب بنت حریث بن سلیم بن عش بن لبید بن قداء بن امیہ بن عبداللہ ابن رزاح بن رسید بن حرام بن ضنہ بن عبد بن کبیر بن عذر ہ قضا ، میں سے تھیں۔

عبدالعزیز وعبدالملک ورمله ان کی والد ه سوده بنت الزبیرین العوام بن خولید تھیں۔ عبدالعزیز وعبدالملک ورمله ان کی والده عائشہ بنت مطبع بن ذی النحیه بن عبدا بن عوف بن کعب بن ابی بکر بن کلاب بنی عامر میں سے تھیں۔

عبدالله وعبدالرحن أيك ام ولد سے تھے۔

ام موی ان کی والدو ناکله بنت فریض بن ربع بن مسعود بن مصاد بن صبی ابن کعب بن علیم تبیله کلب کی

ام عمران بنت عمروان كي والده أيك ام ولد تفيس\_

حسین کے سمر کی مکر فیمن .... مؤرفین نے کہا کہ مرو بن سعید قریش کے لوگوں بیں سے تھے یزید نے ان کے پاس حسین کا سربیجا انہوں نے اسے کفن دے کر بقیع میں ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت رسول علی ہے بہلو یں دن کردیا۔

ئن زبیر کے مقابلے میں کشکر کی روائگی ..... یزید نے انبیں لکھا کہ عبداللہ بن زبیر کی جانب ایک شکر روانہ کریں انہوں نے ان کی جانب کشکر روانہ کیا اور الل کشکر پرعمرو بن زبیر العوام کو عامل بنایا ایک سال عمرو بن معید نے لوگوں کو جج کرایا۔

الل شام وه سب سے زیاد ومجوب تصاوران کی اطاعت وفرما نبرداری کرتے تھے۔

قبل .....عبدالملک بن مروان خلیفہ ہوئے تو انہیں ان سے خوف ہواعمر وانہیں مقالطہ وے کرومشق میں محفوظ ہو محے دمشق کو پھران کے لئے کھول دیا اور ان سے بیعت خلافت کرلی۔

عبدالملک ان سے بے خوف نہ ہونے کی وجہ سے برابران کی گھات میں دہا کیے۔ روز انہیں تنہا بلا بھیجا اور ن امور کی بدولت ان پرعمّاب کیا جن کو وہ معاف کر چکے تھے۔ پھرتملہ کر کے انہیں قبل کر دیا عمر و کی کنیت ابوامیقی امر و نے عمرؒ سے روایت کی ہے۔ یجی ان سعیله این العاص بن سعید بن العاص بن امیه بن عبد شمس ان کی والد و عالیه بنت سلمه بن یزید بن مثجعه بن الجمع بن ما لک بن کعب بن سعد بن عوف بن حریم بن جعفی بن سعد العشیر و تقیس \_

اولا و ..... ين بن سعيد كم بال سعيدوا سائيل وربيجه جوام رباح تعين ادر فاخته در قيدوام عمر پيدا موئين ان سب كي والدوام يسلي بنت عبيدالله بن عمر بن خطاب تعين -

عمروان کی والده ام عمر ویشت عمرین جریرین عبدالله الجیلی تنمیں۔

ابان وعنهسه وحصين ومحمر وهشام مختلف ام ولد \_ تنه\_

آ مندان کی والد دام سلمه بنت الحلیس بن حبیب بن عامر بن ما لک بن جعفر بن کلاب خصیر ۔ رملہ دعلیہ و فاخنة الصغر کاان سب کی والد دام ولد تقیس۔ ام عثمان ان کی والد داکیہ ام ولد تھیں۔

حديث ميل مرتبد .... يكي بن معيد قليل الديث تهـ

عنبسيه بن سعيد .... ابن العاص بن سعيد بن العاص بن أميه بن عبد شن الله والدوام ولد تفيس \_

عنهد بن سعید کے ہاں ایک ام ولد سے عبداللہ اور ایک امولد سے عبدالرحمٰن پیدا ہوئے۔

اولا و ..... خالده ان کی والده ام النعمان بنت محمد بن الاضعیف بن قیس بن معدی بن کرب ابن معاویه بن جبیه الکندی تغیس -

عبدالملك ان كى والده اروى بنت عبدالله بن عبدالله بن عامر بن كريز ابن ربيعه بن حبيب بن عبد شس

عثمان أيك ام ولدے تھے۔

سعید دام عنبیهٔ وام کلثوم ان سب کی والد وام عمر بنت عمر بن سعد بن الی و قاص تخیس. حجاج ومحمد دسلیمان وزیا دومروان و آمنه وام عثان وام ابان وام خالد مختلف ما وَل سے متھے۔ ام دلیدان کی والد و رواح بنت عمیر بن اسلیل بن قبیس بن مسعود بن قبیس ابن خالد و کی انمحد بن تھیں۔ عنبیہ بن سعید نے ابو ہر میرہ ہے روایت کی ہے۔

عبد الله الكرين فيس ابن مخرمه بن المطلب بن عبد مناف بن قصى ان كى والدوور و بنت عقبه ابن رافع بن امرئى القيس بن زيد بن عبد الاشبل اول مي سے تھيں۔ امرئى القيس بن زيد بن عبد الاشبل اول ميں سے تھيں۔ اولا د سسعبد اللہ بن قيس كے ہاں محمد وموى ورقيه پيدا ہوئيں ان كى والدوام سعيد بنت كباشہ بن عراب بن اوس بن

قیظی بن عمر وانصار کی شاخ بنی حادث ہے تھیں۔

مطلب و علیم ان دونوں کی والد وام ایاس بنت پزید بن عبداللہ بن ذک هضن تمیر میں ہے تھیں ۔ عبدالرحمن و تھم وعبداللہ وام الفصل ان سب کی والد وام عبداللہ بنت عبدالرحمٰن ابن عبداللہ بن الی صعصعہ بن و ہب بن عدی بن ، لک بن عدی بن عامر بن عنم بن عدی بن النجارتھیں ۔ عبدالملک وام سلمہ ان دونوں کی والد وام ولدتھیں۔

ان کے بھائی محمد بن قیس ۱۰۰۰۰۱بن خرمہ بن المطلب بن عبد مناف بن قصی ان کی والدہ درہ بنت عقبہ ابن رافع بن امری القیس بن زید بن عبد الاقبل تعیں ۔

اولا د ..... محمر بن قیس کے ہاں یجی واکبروعمرا کیروام القاسم و جمال وصعبہ الکبری وام عبداللہ پیدا ہو کمیں ان سب کی والد وام جمیل بنت المسیب بن افی السائب بن عابدا بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم تھیں۔ حسن وحسین و حکیم وصوبہ الصغر کی وقیس اکبروقیس اصغر و محمد اصغر و جمال صغری و حفصہ وام انحسن و فاطمہ ان سب کی والد وام الحسن بنت امکیم بن صلت بن مخر متھیں۔ عمر واصغرا یک ام ولدے متھے اور یجی اصغرا یک ام ولدے تھے۔

مغیرہ بن الی بردہ ..... بن عبددار بن قصی میں ہے تھے۔

عبداللد بن عبد الرحمن سن ابن از برین وف بن عبد وف بن عبد الحارث بن زبره ان کی والده ام سلمه بنت خفاجه بن برخمه بن مسعود بن نظر بن معاویه بن بکر بن بوازن میں سے تھیں۔

اولا و .....عبداللہ بن عبدالرحمٰن کے ہاں جعفر دعبدالرحمٰن دام عمر اور حفصہ پیدا ہوئیں ان سب کی والدہ ام جمیل بنت عبداللہ بن مکمل بن عوف بن عبد بن الحارث ابن زبرہ تھیں زبری نے عبداللہ بن عبدالرحن سے روایت کی ہے۔

عبد الرحمن بن عبد الله .... ابن عمل بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زبره ان كا والده قبیله حمیر كاش شخص كان برگرفاری كی صورت مصیبت چین آئی -

اولا و ..... عبدالرحمٰن کے ہاں حسن دام صبیب پیدا ہو کی ان دونوں کی دالدہ خدیجہ بنت از ہر بن عبد عوف بن عبد بن ای رث بن زہرہ تھیں۔

سعد ومروان و بریم بهدوام عمر و بهندان سب کی والده ام التعمان بنت عبدالرحمٰن بن قیس بن خلد و تعیس ـ

روابیت .....عبدالرحمٰن بن عبداللدے زہری نے روایت کی ہے۔

معاذين عبد الرحمن ..... ابن عثمان بن عبد الله بن عمر و بن عامر بن عمر و بن كعب بن سعد بن تيم بن مره ان كى والحده ام ولد تفيل \_

اولا و .....معاذبن عبدالرحمٰن کے ہاں عبدالرحمٰن ہوئے ان کی دالدہ زینیہ تھیں جوام عمر و بنت عتب تھیں اور بن سعد بن بکر میں سے تھیں۔

اولیں ان کی والدہ مریم بنت عقبہ بن ایا س بن عنمہ بن سلیم بن منصور میں ہے تھیں۔ اساءان کی والدہ منظر مینمیں ۔

ان کے بھائی عثمان بن عبدالرحمن .... این عثمان بن عبیداللہ بن عثمان بن عمر دبن عامر بن عمر دبن مرد بن محرد بن محمد ابن تیم بن مرو۔

نوفل بن مساحق .... ابن عبدالله بن مخرمه بن عبدالعزى بن اني قيس بن عبدود بن نصر بن ما لك ابن حسل بن عامر بن نوئى ان كى والدومريم بنت مطبع بن الاسود بني عدى بن كعب من سي تعيس \_

اولا د .....نوفل بن مساحق کے ہاں سعد بن نوفل پیدا ہوئے ان کی دالدہ ام عبداللہ بنت الی سرہ بن الی رہم بن عبدالعزی بن الی تھیں۔ عبدالعزی بن الی تنیس بن عبدودو بن نصر بن ما لکتھیں۔

معقل بن نوفل ان کی والد وغسبه بنت سر و بن عبدالله بن الاعلم بن عقیل ابن کعب میں سے تھیں۔ عبدالملک ومروان وسلیمان مختلف ام ولد سے تھے۔

روایات .....نول کی بہت تھوڑی مدیثیں ہیں۔

عبياض بن عبد الله .... ابن سعد بن الي مرح بن الحارث بن حبيب بن جذيمه بن ما لك بن حسل ابن عامر بن لو كي الدوام ولد تحيير ...

اولاد .....عياض كي بان وبب وعبدالله وسالم يدابوسة إن سب كى والدوام حسن بنت عمر وبن اوليس تفيس

عثمان بن اسحاق .... ابن عبدالله بن الجه ترثمه بن الحادث بن حبیب بن جذیمه ابن مالک بن حسل بن عامر بن لوئی ان کی والده امیمه بنت عبدالله بن مسعود بن الحارث این صبح بن مخزوم بن عابله بن کال بن الحارث بن تمیم بن سعد بن بذیل تھیں۔ اولا و .....عثمان بن اسحاق کے ہاں عبدالرحمٰن اورا یک اور خص پیدا ہوئے ان دونوں کی والدہ ام حبیب بنت مرہ یٰ عقیل میں ہے تھیں۔ یک قیل میں سے تھیں۔

روایت .....زبری نے عثان بن اسحاق ہے دوایت کی ہے۔

محدین عبدالرحمن ....این ماغر، زبری نے ان سے دوایت کی ہے۔

شعیب سی محمد سن این عبدالله بن عمرو بن العاص بن واکل بن باشم بن سعید بن سهم ان کی والده ام ولد تخیس به ان کی والده ام ولد تخیس به اولا و سنت مرد این عمرو عمر پیدا بوی ان وونوں کی والدہ حبیب بنت مرد ابن عمر و بند بند بند مرد الله بندی مراجی تغییر بنت مرد ابن عمر و بند بند بند بند مرد الله بندی مراجی تغییر

۔ ب عبداللہ وشعیب اور عائذ وجن سے حسین بن عبداللہ بن العباس سے نکاح کیا ان سب کی والد وعمر ہ بنت عبیداللہ بن العباس ابن عبدالمطلب تنعیں۔

روابیت ..... شعیب نے اپنے واوا عبداللہ بن عمرو سے روایت کی ہے اوران سے ان کے بیٹے عمرو بن شعیب نے روایت کی ہے اوران کے وادا عبداللہ بن عمرو بن کے وادا سے جاوران کے والد کی حدیث اپنے وادا بینی عبداللہ بن عمرو سے ہے عثمان عبداللہ بن عبداللہ بن مراقہ بن المعتمر بن انس بن اوا قابن ریاح بن عبداللہ ابن بن رزاح بن عدی بن کو الدوزین بنت عمر بن خطاب تھیں جواولا دعمر میں سب سے چھوٹی تھیں۔

اولا و .....عثان کے ہاں عمر پیدا ہوئے انہیں کے نام سے ان کی کنیت تھی اور عبداللہ وعمر وابو بمروز ہیروعبدالرمن ان سب کی والد وعمیدہ بنت زبیر بن المسیب بن الی السائب تن بی بن عابد بنی مخزوم میں سے تھیں۔ حفصہ ایک ام ولد سے تھیں اور فاطمہ ایک ام ولد سے تھیں۔

روابیت ....عثان بن عبدانندنے جابر بن عبدانندے روایت کی ہے۔

بهشام بن اساعیل ..... این بشام بن ولید بن المغیر و بن عبدالله بن عمر بن مخز وم ان کی والد وامته بنت المطلب بن الی البختر ی بن بشام بن الحارث بن اسد بن عبدالعزی بن قصی تھیں۔

اولا د ..... ہشام بن اساعیل کے ہاں ولیدوام ہشام پیدا ہوئیں جو ہشام بن عبدالملک بن مروان کی والد ہقیں ان دونوں کی والد ہ مریم بنت الجاءا بن عوف بن خارجہ بن سنان بن الجی حارثیتیں۔ ابرائيم ومحمرانيك ام ولد \_ تضاور خالد وحبيب ايك ام ولد \_ تض\_

سعید کافتل ..... پر عبد الملک کی وفات ہوگئی ہے وہی شخص ہیں جنہوں نے سعید بن مسیقب کو مارا تھ۔ جب انہیں ولید بن عبد الملک کی بیعت کی دعوت وی جس وقت انہیں ان کے والد نے ظلافت کا ولی عبد بن یا تو سعید نے انکار کیا اور کہ کہ میں ویک ہوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں تو انہوں نے ان کو مارا اور انہیں تھمایا اور انہیں قید کر دیا عبد الملک کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس کا معلوم ہوا تو انہوں نے اسے تارائس ہوئے اور کہا کہ انہیں اور سعید کو کیا ہوا سعید کے پاس معلوم ہوا تو انہوں ہے۔ اور کہا کہ انہیں اور سعید کو کیا ہوا سعید کے پاس مغلوم ہوا تو انہوں ہے۔

محمد من عمار سساین باسرین عامرین ما لک بن کتانہ قبس بن الحصین بن الوزیم بن نقلبدا بن عوف بن در شد بن عامرالا کبر بن یام بن عنس مذرح میں سے تعیس جوقریش کے ابی حذیفہ بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کے خلفا ومیں سے تھے جمہ بن عماد سے روایت کی گئی ہے۔

حمر وصبہیب ....ابن سنان بن مالک بن عبد عمر و بن عقبل بن النمر بن قاسط بن رہید جوقریش کے عبد اللہ بن جدعان النبی بن جدعان النبی کے حلیف تھے انہوں نے اپنے والدے روایت کی ہے۔

صفى بن صهبيب ١٠٠٠٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١

عمار وسهيب المسان بن ما لك ذى الحبر السيده من يوم الحره من تقل موئ -

خوارج کے متعلق ایک روایت .....عبدالقیس کے ایک محض جوخوارج کے ساتھ متے اور بعد میں ان سے جدا ہو گئے ہے مردی ہے کہ خوارج ایک گاؤں میں داخل ہوئے عبدالله بن خباب گجبرا کران کے پاس آئے ان لوگوں نے کہا کا کہ آپ ڈریے نہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کی شم تم لوگوں نے جھے ڈراد یا ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہرگز مت ڈریے انہوں نے کہا کہ اللہ کا تندی سے الوگوں نے کہا کہ آپ تو رسول اللہ کے سے اللہ خباب کے بیخے میداللہ جی انہوں نے کہا کہ بال۔

ایک فنٹرکا ذکر ..... انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے اپنے والدے کوئی حدیث فی بجو انہوں نے رسول اللہ متالیقہ میں فنٹرکا ذکر .... انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے البول نے کہا کہ ہاں میں نے اپنے والد کورسول التعافیقة علیہ میں ہوئے والد کورسول التعافیقة سے ایک فنٹے کا ذکر کرتے سنا جس میں جیننے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑ ابونے والا چلنے والے

ے بہتر ہوگا اور چنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا آنخضرت اللے فیے فرمایا کہ اُسرتم اس فینے و پانا تو اللہ کے مقتول بندے بنتا ہوں ان کے کہا کہ بس اس کوسوائے اس کے بیس جانتا کہ آپ علی فینے نے فرمایا کہ اللہ کے مقتول بندے بندے نہنا جوقاتل ہو۔

ان لوگوں نے بوجھا کہ کیا آپ نے بیرحدیث اپنے والدے کی ہے کہ وہ اس کورسول ابقد علیقہ ہے۔ روایت کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ہال وہ لوگ انہیں نہر کے کنارے پرلے گئے اور آل کردیا ان کا خون اس طرح بہا کہ کو یا جوتے کا شمہ ہے جو پانی ہے نبیس ملا ان لوگوں نے ان کی ام وند کا بھی پہیت جیا کہ کردَ الا ای سبب ہے تی نے ان لوگوں ہے جنگ کو حلال سمجھا۔

وفات ..... محد بن اسامه کی وفات ولید بن عبد الملک کی خلافت میں مدینے میں ہوئی ان سے بزید بن عبد الله بن تصدالله بن قبیل الحدیث تنصر الن کے بحائی

حسن بن اسما مد سن ابن زید بن حارث ان سے ان کے بیٹے محمد بن انحن و غیرہ نے روایت کی ہے تقد ولیل الحدیث منے۔

جیعتفر بن عمر و ۱۰۰۰۰۰ بن امید بن خویلد بن عبدالقد بن ایاس بن عبد ناشره بن کعب بن عبدی ابن نمر و بن بکر بن عبد مناق بن کنانیه

ائ مرحملہ ....عبدالرحمٰن بن ابی الزناد سے مردی ہے کہ جعفر بن عمرہ بن امید بن عبدالملک ابن مروان کے رضا کی بھائی شخط عبدالملک بن مروان کی خلافت کے زمانے جس ان کے پاس آئے اور مسجد دمشق جس بیٹھ مسے اہل شام اپنے دفتر وں کی تر تیب عبدالملک بن مروان کے سامنے پیش کرر ہے تھے یمن کے لوگ ان کے سروہ تھے جو کہد رہے تھے کہ اطاعت کر دجعفر نے کہا کہ القد کے سواکسی کی اطاعت نہیں ہے ، لوگوں نے ان پرحملہ کردیداور کہا کہ کیا تم امیرالمؤمنین کی اطاعت نوملہ کردیداور کہا کہ کیا تم امیرالمؤمنین کی اطاعت کو کرور تے ہو یہاں تک کہ ستون سے ان پرحملہ کیا جعفر بڑی مشقت سے بیجے۔

عبد الملک کی تصبحت ..... یخرعبد الملک کو جونی تو انہوں نے ان کو بلایا انہیں ان کے پاس پہنچادیا گیا عبد الملک نے کہا کہ کہ جہارا کے باس پہنچادیا گیا عبد الملک نے کہا کہ کیا تا اللہ کے تمان کے اس تول پر خور کیا اللہ کی تم اگرتم کو بیلوگ قبل کرویتے تو میرے زو کی تمہارے بارے میں بچھے نہ تھا تمہیں ایسے معاطلے میں جانے کی کیا ضرورت تھی جو مفید نہیں تم الی قوم کو و کھتے ہو جو میری سلطنت واطاعت میں شدت کرتے ہیں بجرتم آتے ہواورا ہے کمزور کرتے ہواس سے احتیاط کرو۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عمر و کی و فات ولید بن عبد الملک کی خلافت میں ہو کی انہوں نے اپنے وابدے روایت ک ہے اور ان سے زہر کی نے روایت کی ہے ثقہ اور کیل الحدیث تھے ان کی حدیثیں ہیں۔

ان کے بھائی ژبر قان مین عمر و سیباین امیہ بن خوبیدان ہے بھی روایت کی گئے ہے۔

ا ياس بن سلمه. .... ابن الا كوع ان كا نام سنان بن عبدالله بن قشير بن خذيمه بن ما مك بن سله ، ن ابن اسم بن اقصنی تھا خزاعہ میں ہے تھے۔

مختضر احوال .....ایاس کی کنیت ابوسلم تھی وفات والاھ میں مدینے میں ہوئی جبکہ ان کی عمرستر سال تھی ایاس بن سلمہ اما کوع سے مروی ہے کہ ان کی کنیت ابو بکرتھی۔ منقه تنصان کی بہت ی احادیث ہیں۔

محمد بن حمز ہ ..... ابن عمر والاسلمي ان سے اسامہ بن زیداللیشي نے روایت کی ہے اور خود انہوں نے اپنے والد ہےروایت کی ہے۔

عبدالرحمن بين جرو . . . . ابن رزاح بن عدى بن بهم بن مازن بن الحارث بن سل مان بن اسلم بن افعى ك انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہےان کے بیٹے زرعہ بن عبدالرحمٰن تھے جن سے ابوالز نا دیے روایت کی ہے۔ طارق بن افي مخاش الاسلمي ..... مدية مين رئة تصان عن زهرى في روايت كى ب-ابوعثمان بن سندالخز اعى ....ان سندرى نے روايت كى ہے۔

طاء بن برز بداللیشی ..... کنانہ کے لوگوں میں سے متھ کنیت ابو محرشی کے ادمیں و فات ہو کی اوراس وفت بیای سال کے بیچے انہوں نے ابوابوب اور تمیم الداری اور ابو ہر برہ اور ابوسعید الحدری اور عبیدا نقد بن عدی بن النجار سے روایت کی ہے ان سے زہری نے روایت کی ہے کثیر الحدیث تھے۔

عمارہ بن آکیمیہ اللیشی ..... کنانہ کے لوگوں میں سے تھے کتیت ابوالولید تھی اناسی سال کی عمر میں اوا

میں وفات ہوئی انہوں نے ایو ہرمیرہ سے روایت کی ہے اور ان سے زہر تی نے صرف ایک صدیث روایت کی ہے۔ بعض ایسے محدثین ہیں جو یہ کہد کران سے سندنہیں لیتے کہ وہ پیٹنج مجبول ہیں۔

حمید بن ما لک سسابن الخم الدیلی کناندی سے تصاور قدیم تصانبوں نے سعدوا بو بریرہ سے روایت کی ہے۔ بان سے بکیر بن عبدالقد بن الشج اورز بری نے روایت کی ہے اللہ الحد بث تھے۔

سنان بن افی سنان الدیلی ..... قبید وکل میں ہے تھے بیاس مال کی تمرین دیاھیں وفات ہو اُن ان ہے نے میں کا میں دونات ہو اُن ان ہے نے دوایت کی ہے قبیل الحدیث تھے۔

عبید اللہ بن عبد اللہ بن عرب الله بن منتب بن مسعود بن غافل بن حوبیب بن شیخ بن قار بن مخز دم بذیل بن مدرکہ میں سے تھے جو بن زہرہ کے خلفاء تھے ان کی کنیت ابوعبداللہ تھی۔

شعر گوئی .....عبدالرمن بن الی الزناد نے اپنے والدے روایت کی ہے کے بیداللہ بن عبداللہ الی منتبہ سم کہتے تھے اس کے بارے میں ان سے کہا جاتا تھا تو جواب دیتے کہ کیاتم لوگوں نے مریض سید کوئیس دیکھا کہ اگر بلغم نہ تھو کے تو مرجائے گا۔

مختصرا حوال ..... محمر بن عمر نے کہا کہ مبیداللہ عالم نتھے بینائی جاتی رہی تھی انہوں نے ابو ہر رہے وا بن عہاس و عائشہ وا بی طلحہ و ہمل بن صنیف وزید بن طالد وا بی سعیدالخدری ہے روایت کی ہے تقد وفقیہ وکثیرالعلم وکثیرا کدیث تھے۔ محمد بن ہلال سے مروی ہے کہ ہیں نے عبیداللہ بن عبداللہ کو دیما کہا پی موجھیں کتر واتے تھے اسے اچھی طرح چن لیتے تھے ان کی وفات میں مدینے میں ہوئی دومرے مؤرخین ہے مروی ہے کہ وہ میں ہوئی۔

و فات .....زمری ہے مروی ہے کہ ابوسلمہ ابن عباس ہے سوال کر کے ان ہے مسائل جمع کرتے تھے نبید اللہ بن عبد اللہ ان ہے عمد وطریقہ ہے سوال کر کے کلام میں ان پرغالب آجائے تھے۔

میجی بن عبد الرحمن ۱۰۰۰۰۰۱ بن عاطب بن الی بلتعد جوفتبیلد رخم می سے تھے کہ بنی اسد بن عبد الغزیٰ بن تصی کا حلیف تھا عثمان بن عف ن کی خلافت میں پیدا ہوئے کئیت الوجھ تھی انہوں نے ابن عمر بن الجی سعید الخدری سے حدیث سن ہے تھے۔ وفات مدینے میں مولی۔ سن ہے تھے۔ وکثیر الحدیث متھے وفات مدینے میں میں اور گی۔

ان کے بھائی عبداللہ بن عبدالرحمٰن اسان صاطب بن الی بلتعہ یزید بن معاویہ کی خلافت میں جنگ حرہ کے دن ڈی الحجة الاصل آگرد ہے گئے۔

حنظله . ... بعنی ابن علی بن الاسقع الاسلمی جواسلمیوں میں سے تصانبوں نے ابو ہریرہ سے اورز ہری سے ان سے

روایت کی ہے۔

عیاض بین خلیفه الخراعی .....این الحارث بن تجره بن جرتومه بن عادید بن بشم بن اله و سبن مرابن هسین بن انعری بن عثان بن نصر بن زبران بن کعب قبیله از دمین سے شفین بن ای رث ما شه وعبد ترمن فرزندان ابو بکرصد بق کے ان دونوں کی سوتیلی مال ام رومان کے رشتے کے بھائی شفے حارث بن تجره نے اسرا تا کے آکر ابو بکر سے معامدہ حلف کیاان کے ساتھ ان کی بیوی تحسیل ام رومان بھی تحسیل جب ان کا انتقال ہو ایو تو ان کی بیوی سے حضرت ابو بکر صدیق نے نکاح کرلیا۔

یری میرازخمان بن ما لک ابن جعشم بن ما لک بن عمرو بن تیم بن مدنی بن مره بن عبدمنا قا بن کن نه ان سے زبری نے روایت کی ہےاوران کی احادیث تیں۔

ر سیع بن بسر ہ .....الجبنی انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے جو سحانی متھے زہر ک نے رہیج بن سبرہ سے روایت کی ہے۔

عبید بن السباق التفقی ..... انہوں نے ندی کے بارے بین بل بن طنیف سے روایت کی ہے اور ابن عباس سے روایت کی ہے۔

عبيده بن سفيان الحضر مي ... انبول في ابو جريره بروايت كى الحديث في على

سائب بن ما لک الکنانی ان سے زہری نے روایت کی ہے۔

صفوان بن عیاض ۱۰۰۰ این برادراسامه بن زیر بن حارث الکسی جواسامه کی دفتر کے شو بر متے انہول نے اسامه کی دفتر کے شو بر متے انہول نے اسامه سے اوران سے زہری نے روایت کی ہے۔

ملیح بن عبداللدالسعدی .....انبول نے ابو ہریرہ سے اور ان سے محد بن عمر و بن علقمہ اللیثی نے روایت کی ہے۔

عراک بین مالک الغفاری ..... بنی کنانہ میں سے متھاور مدینے میں بنی نفار میں رہتے تھے۔ مدینے میں بنی نفار میں رہتے تھے۔ مدینے میں بزید بن عبد الملک کی خلافت میں وفات پائی انہوں نے ابو ہریرہ سے اور ان سے زہری نے روایت کی ہے اور ان کے فرز ندفیثم بن عراک پارسااور اسلام میں شخت مزاج تھے زیاد بن عبیداللہ الحارثی کی ب نب سے مدینہ کے افسر شخد نے زیاد ابوالعباس اور ابوجعفر کی ابتدائی خلافت میں مکہ کر مداور مدینہ منورہ کے گورنر تھے۔
شخد تھے زیاد ابوالعباس اور ابوجعفر کی ابتدائی خلافت میں مکہ کر مداور مدینہ منورہ کے گورنر تھے۔

ابوالفصن ہے مروی ہے کہ میں نے عراک بن مالک کو دیکھا کے مثل مونڈ نے کے وہ اپنی مونچیس نہیں کتر واتے تھے بلکہا ہے اچھی طرح چن لیتے تھے۔۔ ایوانفصن سے مروی ہے کہ میں نے ع اک بین ما لک کو دیکھا کیممنوع انوں کے مازہ و (اِصفی نمبر ۳۵۳)وہ بمیشہ روز ہ رکھتے تھے۔

محرر بن افی ہر مردہ . . . . این عامر بن عبد ذی امشر ی بن طریف بن مقاب بن افی صعب بن مدید بن سعد بن تغلبہ بن فہم بن عملم بن دوعس جواز دیمی سے تھے وفات مدینہ بین عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں بوئی انہوں نے اپنے وابد سے روابیت کی ہے فلیل الحدیث تھے۔

عمرو بن الی سفیان سنه بن اسید بن جارید بن عبدالند بن ابی سلمد بن عبدالعزی بن غیر و بن عوف بن تسی ثقفی منتے بی زبرہ کے حدیف اور ابو ہر ریرید کے شاگر دول میں سے متھان سے زبری نے روایت کی ہے۔

نهار بن عبدالتدالقيسي

انبول نے ابوسعیدالخدری سے حدیث تی ہے۔

## انصاركا تمني طبقه

عميا دين الي نا مكه ... اسلكان بن سلامه بن وتش بن زعهه بن ذعورا بن عبدالاشبل ان كي والده ام وبل بنت رومي بن وتش بن زعبه بن زعورا بن عبدالاشبل تحيير \_

اولا د ..... عباد کے ہیں یونس وام سلمہ وام عمر ووام موی وسلمہ وقریبہ پیدا ہوئیں ان سب کی والد وام الحارث بنت الخباب بن زید بن تیم بن امیہ بن بیاضہ بن خفاف جو علاقہ را تیج کے رہنے والے تقے قبیلہ اوس کے جعا در وہیں ہے تھیں ۔

ام! لعلىء وام عمر وان دونوں كى دالد ہ صقيبہ بنت معيد بن بشرين كالد بن طالم قيس عيلان كے بنى ہار ہـ بن دينار ميں سے تھيں ۔

قل سسعب دہن الی نا کلداوران کے بیٹے سلمہ بن عباد ذی الحب<u>الہ دیس یوم الحرویس برند بن معاویہ</u> کی خلافت کے دور میں قبل کروئے گئے۔

## زيد بن محمد . . .

ا بن مسلمه بن خامد بن عدى بن مجدعه بن حارثه بن الحارث بن الخزرج بن عمر جو بنیت ما لک ابن الاوس تنجهان کی والبددام ولدتھیں ۔ اولا د ... زید بن محمر کے ہاں قیس دام زید پیدا ہوئی ان دونوں کی دالدہ بن محارب ابن حصفہ بن قیس بن عملایت بن مصرمیں سے تھیں۔

قَلَّى .....زیدین محمد یوم الحره میں قبل کئے گئے۔

یوم الحر و کے چند احوال .....حصین بن عبدالرحن بن عمر و بن سعد بن معاذ ہے مردی ہے کہ یوم الحرومیں مردی ہے کہ یوم الحرومیں مردی ہے دکان تھ مردی ہے کہ یوم الحرومیں میں جو مکان سب ہے پہلے لوٹا گیا اؤر جنگ ابھی تک ختم نہ ہوئی تھی وہ بنی عبدالاشہل کا مکان تھ ان لوگوں نے نہ تو مکان میں کوئی اٹا ثاثہ چھوڑ ااور نہ تورتوں کے بدن پر کوئی زیوراور نہ کپڑ اکوئی فرش ایسا نہ تھا جس کا اون نہ نوچا گیا ہودہ مرغیوں اور کپوتر ول کوا ہے میں سے کسی کے پیچھے اون نہ نہ میں اور کپوتر ول کوا ہے میں سے کسی کے پیچھے شکار بند میں لئکا لیتے۔

عورتين برا گنده حالت مين تحين - "

زید بن محر بن مسلمہ اور ان کے ہمراہ ایک جماعت آ داز کی طرف بڑھی انہوں نے دیں آ دمیوں کولو منے ہوئے یہ درواز بے پراھا ملے میں اور گھروں میں ان لوگوں نے جنگ کی ۔ شامی سب کے سب قبل کردئے گئے جو سبحے لوٹا گیر تف سب انہوں نے حاصل کر لیا اپنے قیمتی سامان کو انہوں نے اندھیرے کئویں میں ڈال کراہ پر سے مٹی ڈال دی۔
ڈال دی۔

ایک دوسری جماعت سامنے آئی انہوں نے بھی اس مقام پر جنگ کی زید بن محمد بن سلمیہ اور سلمہ بن عبو دبن سلامہ بن قش اور جعفر بن پزید بن سد کان قبل کروئے گئے اور وہ سب لوگ بچھٹر ہے ہوئے سے تھے۔ پزید بن محمد پر "ہوار کے چود وزخم گئے تھے جن میں سے جاران کے چبر سے پر تھے۔

عمب**ر الله بن رافع** .....ابن خدیج بن رافع بن عدی بن زید بن حبشم بن حارثه بن الحارث بن الخررج بن عمرو که و بی حبیب بن مالک بن الا دس <u>تھے</u>۔ان کی والد ولیٹی بنت قر ہ بن علقمہ بن علاثہ بنی جعفر بن کلاب میں سے قیس

ا ولا و .... اور ناعصه و عائشه ال دونول كى والده ام الاشعب بنت عبد الله ابن قرع بن علقه بن علا شخيس -ام جعفر ان كى والده ام الاشعث بنت رفاعه بن خدى بن رافع قبيله اوس كے بن حارثه ميں سے تھيس -

روایت. ....عبدالله بن رافع نے اپنے والدے روایت کی ہے تقہ وسل الحدیث تھے۔

عبيد الدرس رافع ..... ابن خديض بن رافع بن عدى بن زيد بن حيثم بن حارثة ان كي والدوا ساء بنت زياد

طبقات ابن سعد حصه پنجم طبقات ابن سعد حصه پنجم بن طرفه بن مصاد بن الحارث بن ما لک بن النمر بن قاسط بن ربیعه تعمیل ــ

اولا و ..... مبیداللہ کے ہاں فضل پیدا ہوئے جن کے نام سے ان کی کنیت بھی اور عونہ اور ام الفضل و ہر یہدوا مرا فع ... سی میں میں تقص ان سب كى والعده ام ولد تحيس \_

روایت .... مبیدالقدنے اپنے والدے روایت کی ہے کیل الحدیث تھے۔

و فات ..... بيجياى مال كى عمر مين بشرام بن عندالملك كى خلافت كذمان يم الاحدين و فات بوكى .

عبد الرحمن بن رافع .....ابن خدیج بن رافع بن عدی بن زید بن حیثم بن حارثان کی والده اساء بنت زیاد ابن طرفه نمر بن قاسط کے خاندان میں سے تھیں۔

اولا و ....عبدالرحن كے بال بريزوسكيند پيدا موتي ان دونوں كى دالده ام الحن بنت اسيد بن ظبير بن رافع بن عدى بن زير بن صبهم بن حارثه هيس \_

سهمل ب**ن راقع ..... أ**بن فد تنج بن رافع بن عدى بن زيد بن حبثم بن حارثة ان كي والدوا ساء بنت زياد بن طرفه نمر بن قاسط کے خاندان میں سے تھیں۔

اولا و .... سبل کے ہاں منذر پیدا ہوئے اور عمران جن کا کوئی پس ماندہ نہ تھا اور سلیمان ومحمدہ عائشہ وام عیسی وام حميدهان سب كي والدوام المنذر بنت رفاعه ابن خديج بن رافع بن عدى بن زيد بن عيشم بن حارث تحس -

ر فاع بن راقع .....این فدیج بن رافع بن عدی بن زید بن حبثم بن حارثدان کی والدواساء بنت زیاد بن المرفة نمربن قاسط كے خاندان في حميل ـ

ولا و .... رفاعه كم بال ايك ام ولد ي عبايدوامرالقيس پيدا بوت - ام ام ولد ي زميل اور ام ولد ي تطع

سېل د ع كشه دميمونهان سب كى والده بهند بنت تعليه بن الزير قان بن بدراتميمي تنصيل ـ عہدہ واساء وابو بکرایک ام ولد ہے تھیں۔ رفاعہ بن رافع کی کنیت ابوخد تج تھی ان کی وفات مدینه منور ہیں عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں ہو کی

عبید بن رافع .....این خدیج بن رافع بن عدی بن زید بن حبشم بن حارثدان کی والد وام ولد تھیں مبید کے بال را فع وعياش ور فاعه پيدا ہوئے ان سب كى والد وحميد ہ بنت انى عيس بن جبر بن عمر د بن زيد بن عبشم بن حارثة تھيں ۔ حرام بن سعد .....این محیصه بن مسعود بن کعب بن عامر بن عدی بن مجدعه بن مار ثدقبیداوس کے تصان سے زہری نے روایت کی ہے تقد وقیل الحدیث تھے حرام کی کنیت ابوسعید تھی ۔

و فات .....سترسال کی عمر میں سولا صدینه منوره میں فوت ہوئے۔

شملہ بن الی شملہ .... نام عمر و بن معاذ بن زرارہ بن عمر و بن عدی بن الحارث بن مرہ بن ظفرتھ قبیلہ اوس نے سملہ بن الحارث بن مرہ بن ظفرتھ قبیلہ اوس نے سے ان کوف میں سے ان کی والدہ کوئٹ بنت حاطب بن قبیل بن ہوئٹ بن الحارث بن امیدا بن معاویہ قبیلہ اوس کے بنی عمر و بن عوف میں سے تھیں ان کی اولا وتھی عمر سب فوت ہو گئے مرین ظفر کی بھی سب اولا دہمام ہوگئی ان میں سے کوئی ندر ہا نمد نے ایپ والدے اور زہری نے نملہ سے روایت کی ہے۔

عمر و ومحمد برزیدا بنائے تابت .....ابن قیس بن خطم بن عدی بن عمر و بن سواد ظفر وہ کعب بن انخر رہے بن عمر و تتھے اور وہ نہیت بن مالک بن الاوس تھے ان تینوں کی والدہ ام حبیب بنت قیس ابن زید بن عدمر بن سواد بن ظفر خصیں تینوں یوم الحرہ میں ذی الحصلة ھیں قبل کروئے گئے ان کی کوئی باتی اولا دنہ تھی۔

صالح بن خوات .....ابن جبیرالنعمان بن امیه بن امری القیس بن نظبه بن عمر و بن عوف جواوس کے تقے ان کی والدہ بن فقیم کے بن تعلبہ میں ہے تھیں۔

اولا و ..... ممالح بن خوات کے ہاں خوات وابوخوات وابو حنہ و برہ وام موی پیدا ہوئیں ان سب کی وامدہ ام حسن بنت افی حنہ بن غزید بنی مازن بن النجار سے تغییں -بنت افی حنہ بنت صالح ان کی والد و بلی قصاعہ کے بنی انیف سے تھیں -صالح بن خوات نے اپنے والد سے روایت کی ہے وہ کیل الحدیث تھے -

حبیب بن خوات ..... ابن جبیر بن النعمان بن امید بن امری القیس ان کی والد ہ بی تقیم کے بی تعبیه میں سے تھیں۔ سے تھیں۔

اولاد .....عبيب كے ہاں داؤد بيدا بوسئة ان كى دالد دام دلد تھيں۔

قلل . ... حبیب بن خوات ذی الحیت هیں ایام الحرد میں قل کروئے گئے۔

عمروبن خوات .....ابن جبير بن النعمان ان كى والده كانام بمين تبيل بنايا كيا يوم الحره من قتل بوئ بقيه اولا ا

نھی۔

یجی اس مجمع .... ابن جاریہ بن عامر بن مجمع بن عطاف بن ضبیعہ بن زید بن مالک بن عوف ابن عمر و بن عوف قبید اوس کے تنصان کی والد وسلمہ بنت ٹابت بن الدحدا حدا بن نعیم بن غنم بن ایس بن بلی قضاعہ ہے تھیں۔

> ' فعل …… یجیٰ بن مجمع کے ہاں مجمع پیدا ہوئے جن کی کوئی اولا دنہ تھی۔ یجیٰ بن جمع یوم الحرومیں قبل کئے گئے۔

ان کے بھائی عبیداللہ بن مجمع ....ابن جاریہ بن عامر بن مجمع بن العطاف ان کی والدہ سلمی بنت تا بت ابن الدحداحہ بن نعیم بلی قضاعہ ہے تھیں۔

أولاو

عبیداللہ بن جمع کے ہاں عمران وحدا حدومریم پیدا ہوئیں۔ان سب کی والدہ کبنی بنت عبداللہ بنت اللہ بنت عبداللہ بنت اعار شبین بن زید بن ضبیعہ بنی عمرو بن عوف میں سے تھیں۔ عبیداللہ بن مجمع یوم الحرومی قبل کئے گئے ان کی بقیداولا دنے تھی۔

یر بیر اس ثابیت است بن و الده بلی قذام این خالد بن تعلیه بن زید بن عبید بن زید بن مالک بن عوف بن عمرو می بین م بن عوف قبیله اوس کے تصان کی والده بلی قضاعه خلفائے بن عمر و بن عوف کے بنی انیف سے تھیں۔ یزید کے ہال عبدا لقد واس عبل پیدا ہوئے زہری نے یزید بن ثابت بن و دیعہ سے روایت کی ہے۔

محمد بن جبیر سسابن عنیک بن قبیل بن بیشہ بن الحارث بن امیہ بن معاویہ بن ما لک بن عوف ابن عمر و بن عوف قبیلہ اوس کے تھے یوم الحرہ عمل قبل کر دئے گئے بقیہ اولا دنہ تھی ان کے والدرسول اللہ علیفی کے ساتھ بدر میں شرک تھے۔

عبدالملك بن جبر ١٠٠٠٠٠ بن متيك انهول نے جابر بن عبداللہ سے دوايت كى ہے۔

ا بوالبداح بن عاصم .....ابن عدی بن انجد بن انجلان بی قضاعہ کے ان لوگوں میں سے نتھے جواوس کے بن عاصم .....ابن عدی بن انجد بن انجلان بی قضاعہ کے ان لوگوں میں سے نتھے جواوس کے بن عمر و بن عوف کے خلفاء نتھے تھے جمہ بن عمر نے کہا کہ ابوالبداحہ لقب سے جوان کے تام پر غالب آگیا کنیت ابو عمر وقعی و فات کے لاوٹ سے ایسا میں عبد الملک کی خلافت کے دور میں ہوئی ثقہ دلیل الحدیث تنھے۔

ان کے بھائی عباد بن عاصم ....ابن عدی بزید بن معاوید کی خلافت میں ذی الحجة الا ه میں ایم الحرو

میں قبل کردئے گئے۔

خارجه من زید سساین تابت بن خاک بن زید بن لوزان بن عمرو بن عبد بن عوف بن ما لک بن النج ران کی والده ام سعید جمیله بنت سعد بن الربیع بن عمرو بن الی زمیر بن ما لک بن امری القیس این ما لک بن تعلیه بی الحارث بن الخزرج بین سی من الربیع بن عمرو بن الی الی بن الخزرج بین سی تعیس ...

اولا و · · · خارجه بن زید کے ہاں زیدوو عمر ووعبداللہ ومحمد و حبیبہ وام یکی وام سلیمان پیدا ہو کس ان سب کی والدہ ام عمر و بنت حزم بنی مالک بن النجار سے تھیں۔

" ابرابیم بن یخی بن زید سے مروی ہے کہ خارجہ بن زید کی کنیت ابوزید تھی۔

انگوشی .... خارجہ بن زید ہے مروی ہے کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ میں انگوشی پہنتے تھے۔

سحبد ہے کا نشان ..... زید بن سایب سے مروی ہے کہ بس نے خارجہ بن زید کی دونوں آتھوں کے درمیان سجدوں کا نشان دیکھا جو بہت نہ تھاندان کی تاک برکوئی اثر تھا۔

لمیاس ..... زید بن سائب سے مروی ہے کہ یس نے خارجہ بن زید کود یکھا کہ جن اوقات میں بر ہند ہوتے تو اپنی چا در افکائے رہتے جب ایکے بدن پر کرتا ہوتا تو میں آئبیں چا در افکاتے نہیں دیکھا اب کا جسم خوبصورت تھا۔ زید بن سائب سے مروی ہے کہ میں نے زید بن خارجہ کوخز کی چا در استعال کرتے ہوئے دیکھ اور زرد رو مال اوڑھے دیکھا اور سفید عمامہ بائدھے دیکھا خارجہ بن زید نے اپنے والدسے روایت کی ہے تقہ و کثیر الحدیث تھے۔

خواب ..... فارجہ بن ذید بن ثابت ہے مروی ہے کہ بیس نے خواب بین دیکھا کہ ستر سیر صیال بنائی گئیں ہیں جب میں اس سے فارغ ہوا تو منہدم کر دیا ، یہ میراستر وال سال ہے جس کو میں نے پورا کرلیا ہے اس سال ان کی وفات ہوئی۔

وفات .....عبدالرحن بن افی الزناو نے اپنوالد سے دوایت کی کہ فارجہ بن زید کی وفات فی میں عمر بن عبدالعزیز کے دمانہ میں مدید میں ہوئی۔ ابو بکر بن محمد بن عمر و بن حزم نے ان جرنمازیز می وہ اس زمانہ میں عمر بن عبدالعزیز کی جانب ہے مدید کے ورز تھے اور جس نے ان کے جنازے پر ایک چا درویکھی جونکی ہوئی تھی۔ بن عبدالعزیز کی جانب ہے مروی ہے کہ میں فارجہ بن زید کے جنازے پر حاضر ہوا تھا کہ ان کی قبر پر پانی حجمز کا جار ہاتھا۔

سعد بن زید ..... ابن ثابت بن ضحاک بن زید بن لوزان بن عبد بن عوف بن ما لک بن النجاران کی والده ام

سعد بنت سعد بن الربيع بي حارث بن الخزرج يتخص\_

اولا و .....سعد بن زید کے ہاں قیس وسعید جوسعدان تصادر عبدالرحمٰن پیداہوئے ان سب کی والدہ ایک ام ولد تنس دا ؤ دوحبیبا کیام ولدے تنس اورسلیمان وسعد دوسری ام ولدے۔

و فات .....سعد بن زید سے روایت کی گئی ہے ذی الجب ۲۲ ھیں یوم الحرہ میں تقل کئے گئے ہے۔

سلیمان بین زید ..... این تابت بن ضحاک بین زید بین لوزان بن عمر و بن عبد عوف بین ما لک بین النجاران کی

والده ام سعد بنت سعد بن الربيع بن حارث بن الخرر عن سخيل -سليمان بن زيد كم بال سعيد وحميد وعبدالله پيدا بوئے ان سب كى دالده ام حميد بنت عبدالله بن فيس بن صرعه بن الى انس بى عدى بن النجار سے تعمیل سليمان بن زيد بن ثابت يوم الحره حمل قل بوئے -

منجی من زیده ۱۰۱۰ بن تابت بن منهاک بن زید بن لوزان بن عمره بن عبدعوف بن ما لک بن النجاران کی والده ام سعد بنت سعد إن الزائع بن حارث بن الخررج من سينفي

اولا د ..... يكي بن زيدك إل زكريا وابراجيم پيدا بوت ان دونول كي والده بستامه منت محماره بن زيد بن ثابت بن الضحاك بن ما لك بن التجار في من يكي بن زيد بن البحال ويم الحرويل آل موت -

اسماعیل بن زید سیزه این این اضحاک بن زید بن لوزان بن عمر د بن عبدعوف بن مالک بن المجاران كى والدوام سعد بنت سعد بن الربيع بن حارث بن الخزرج في سيتميس كنيت ابومصعب تقى - .

اولا و ۱۰۰۰۰۰ ساعیل بن زید کے ہال مصعب پیدا ہوئے ان کی والدہ امامہ بنت جلیجہ بن عبادہ بن عبداللہ بن الي

سعد بن اساعيل ان كي والده ميمونه بنت بلال بن بلال سيخيس \_

روابیت ....ا ساعیل بن زید\_زید بن ثابت کے سب سے چھوٹے بیٹے تتے انہوں نے اپنے والد کے پچھ روایت بیس کی البته دوسروں سے روایت کی ہے کیل الحدیث تنے۔

سلیط بن زید سسابن تابت بن الفحاك بن زیر بن لوزان ان كی والده ام ولد تقیس سلیط بن زید كے بال بیار پیدا ہوئے ان کی والدہ زینب تھیں۔ حبیبہ وخلید ان دونوں کی والدہ نا کلہ بنت عمر و بن حزم تھیں۔

قَلَّى .....سليط بن زيد بن ثابت يوم الحره مين مقتول بوئ\_

عبد الرحمن بن زید .... این ثابت بن شحاک ان کی والد وام ولدتھیں عبدالرحمٰن کے ہاں سعید وام کاثوم وام وہان پیدا ہو میں ان سب کی والد و عمر و بنت عبدالعلاء بن عمر و بن الربھ بن الحارث بنی ما لک بن النجار سے تحسیں۔

و فات ... عبدالزمن بن زيد يوم الحرويين قتل بوئ ان كي باقي اولا دندري ـ

عميد الله بن زيد . . . ، ابن تابت بن الضحاك ان كي والدوام ولد تحيب بيم الحروجي مقتول بوك بقيداولا ونه تقى -

> ز بیر بین زید سسابن تابت بن النهجاک یوم الحره میں مقنول ہوئے۔ یوم الحرومیں زید بن ثابت کے سات جیٹے مقنول ہوئے۔

اولا و ... ..عبدالرحمن کے ہاں ولید وواساعیل وام قراس بیدا ہوئیں ان سب کی والدہ ام شعیبہ بنت السائب بن مزید بن عبدالتنظیں۔

كنيت اور حديث ميں مرتنبه .....عبدالرحن بن حسان كى كنيت ابوسعيد هي شاعر وليل الحديث تھے۔

عمار و بن عقب .... ابن كديم بن عدى بن حارثه بن عمر و بن زيدمنا ة بن عدى بن عمر و بن و لك ابن النجاران ك والدوام ولد تحس بيم الحرومين منتول بوئ بقيداولا دنة مي -

محمد بین نبریط · سنابن جایرین ما لک بن عدی بن زیدین مناق بن عدی بن عمروین ما لک بن النجاران کی والده فرید مواجد بنت افی امداسعد بن زرار وین عدل بنی ما لک بن النجار سے تھیں ۔

اولا و ۔ جمرین نبیط کے ہاں وابوا مامہ وعبدالقدوام کلثوم پیدا ہوئیں ان سب کی والد دام عبدالقد بنت تمار ہ بن

الحباب بن سعد بن قيس بن عمر وابن زيدمنا قابني ما لك بن النجار بن عدس تقيس \_

**اولا د · · عبدالملک کے ہاں ابوامامہ وعمر وحمد نبیط پیدا ہوئے ان تینوں کی والدہ ام کلثوم بنت کی بن خلا دبن را فع** بن ما لک بنی زریق ہے تھیں۔

و فات ....عبدالملك يوم الحره مِن مقتول بوية ـ

حجاج بن عمر و ۰۰۰ ۱۰۰ بن غزیدین عمروین نقلبه بن خنساءین مبذول بن عمروین عنم بن مازن بن النجاران کی والدوام الحجاج بنت قیس بن رافع بن اذ نیقبیلدائملم ہے تھیں وفات کے وقت ان کی بقیداولا دنہ تھی۔

عبدالرحمن بن الي سعيد الحدري ..... نام سعد بن ما لك بن سنان بن ثغلبه بن عبيد بن اما بحرقه - ابن الا بحر خدره بن عوف بن الحارث بن الخزرج تتھے۔ان کی والدہ ام عبداللہ بن الحارث ابن قیس بن ہیشہ بن الحارث تھیں جواوس کے بن عمرو بن عوف کی شاخ بنی معاویہ میں سے تھیں۔ محمر بن عمر نے کہا کہ ان کی کنیت ابو محریقی عبد اللہ بن محمد بن عمارہ نے کہا کہ ان کی کنیت ابوجعفرتھی۔

اولا و.....عبدالرحمٰن بن الي معيد كے ہال عبد الله وسعيد بيدا موسے ان دونوں كى والد وام ايوب بنت عمير بن

الحویرے تھیں جوالخدرہ کے سعید بن محارب کی اولا دمیں تھیں۔ کثیر الحدیث بنتے تکرمعتبر ندیتھے محدثین انہیں ضعیف سمجھتے ہیں اور ان سے استداۂ ل نہیں کرتے عبدالرحمٰن نے اپنے والدے روایت کی ہے۔

و فیا ت ..... محمد بن عمر نے کہا کہ عبدالرحمٰن بن ابی سعید کی و فات بہتر سال کی عمر میں تالا ہ میں مدینه منور ہ میں

حمزه بن الي سعيد الحذري ان کی دالد دام عبدالله بنت عبدالله بن الحارث بن قبس بن بیشه بنی معاویه

اولا و ..... مزه کے ہاں مسعود پیدا ہوئے ان کی والدہ خولہ بنت الربّع تھیں۔

ما لك وام يجيي ان دونو ل كي والعره قارعه بنت خالعه بن سوادين غزييه بن و جيب ابن خلف بني عدى بن النجار کے حلیف بی تضاعہ ہے حیں۔

روایت ..... حزه نے اپنے دالدے دوایت کی ہے۔

سعيد بن الى سعيد الخدرى .... ان كى والده ام عبدالله بنت عبدالله بن الحارث بن قيس بن بيشه بى معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاوية بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاوية بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه بين معاويه

ا و لا و .....سعید کے ہاں تمز ہوہند پیدا ہوئیں ، ہندے روایت کی گئی ہے انہوں نے اپنے والدے روایت کی ہے ان کی والد ہ فعمہ بنت بشیر بن پنتیک بن الحارث ابن پنتیک بن قیس بن ہیشہ بن الحارث بن امیہ بن معاویہ تنہیلہ اوس ک ش خ بنی عمر و بن عوف سے تھیں نیز ا

وليد بن سعيدان كي والدوام حسن بنت محمد بن الوليد في قضاعه على -

بشير بن افي مستعود ..... نام عقبه بن عمرون ثقلبه بن اسيره بن عيسر ه بن عطيه بن جداره بن عوف ابن الحارث بن الخزرج نقابه

بشیر بن الی مسعود کے ہاں ام تعلبہ وام سلمہ پیدا ہوئیں ان دونوں کی والعہ قبیں بن عیلان کے بن سیم بن منصور سے تھیں۔

ر وابیت .....عروہ بن زبیر نے بشیر بن مسعود سے روایت کی ہے۔

محمد بن النعم! ل ..... ابن بشیر بن سعد بن ثقلبہ بن خلاس بن ذید بن ما لک الاغر بن ثقلبہ بن کعب بن الخزرج ان کی والدہ ام عبداللہ بنت عمر و بن جروہ بن حارث بن الخزرج میں ہے تھیں۔ محمد کے ہاں نعمان ورواحہ وعبدالکریم دعبدالحمید مختلف ام ولد سے پیدا ہوئے۔

یز بیر بن النعمان سسان بثیر بن معدان کی والدہ ناکلہ بنت بشیر بن عمان بن جہار بن قرط قبیلہ کلب کے بنی مادیہ سے تھیں۔

عبدالوا حدا درعبدالرزاق جولا ولدمر گئے ان دونوں کی والدہ ام ولد تھیں۔ شبیب ،ان کی والدہ ام ولد تھیں

عبدالملک دعبدالکریم ،ا تاعیل ، جابر وسعید ،ام البنین وحمیده وخلید و ،سفیان وابیه بیرسب ام ولد سے پیدا ئے...

محمد بن عبد الله ..... ابن زید بن عبدر به بن زید بن الحارث بن الخزرج ان کی والدوسعدی بنت کلیب ابن ساف بن عنبه تھیں اولا و. ... محمد بن عبدالله بن زيد كے بال بشير بن محمد پيدا ہوئے جن كي وفات اپناليل مانده چيوز بينير بوئي۔

روابیت .... بحمرین عبدالله بن زیدنے اپنے والدے روایت کی ہے۔

عبد الرحمن بن عبد الله .... ابن خبيب بن بياف بن عند بن خديج بن عامر بن منهم بن الحارث بن الخزرج ان كي والده عونه بنت الي مسعود عقبه بن عمر و بن ثقلبه بن جدار وسي تحيس \_

ا و لا و .....عبدالرحمٰن کے ہاں وہ ضبیب بن عبدالرحمٰن پیدا ہوئے جن سے عبیداللہ بن عمر دوشعبہ و ما لک بن انس و غیر ہم نے روایت کی ہے۔

عبدالرحمٰن بن عبدالله بن طبیب بن بیاف یزید بن معاویه کی خلافت میں ذی المجبسیة در پوم الحرومیں قالی بوئے۔

خلاوین السائب سن ابن خلادین مویدین نقلبه بن عمر دین حارثه بن امری القیس بن ما لک الاغرین نقلبه بی الحارث بن الخزرج میں سے بینے ان کی والدہ انبیبه بنت نقلبه ابن زیدین تیس بن العمان بن ما لکتھیں۔

اولا و ..... خلاد بن السائب كے ہاں ابرائيم پيدا ہوئے ان كى والدوام ولد تنس

ایک بین جذیمه پیدا ہوئیں ان کی دالدہ جیلہ بنت تمیم بن بیعار بی جدارہ میں سے تھیں۔ ام سعد دام سبل ان دونوں کی دالدہ ام دلتھیں۔

روايت ميل مرتبه .... خلاد تقدوليل الحديث يتعان كي والدنبي عليه السلام كمحاني تقه

عباس بن الخررج بن ساعده ان که بن خالد بن نظید بن حارثه بن عمرو بن الخررج بن ساعده ان کی والد و عائشه بنت خزیمه بن وحوج بن الاهم بن سلیم بن منصور هم سینتیس -

اولا و .....عباس بن بهل کے ہاں ابی دعبدالسلام وام الحارث وآمندوام سلمہ پیدا ہوئیں ان سب کی والدہ جمال بنت جعدہ بن مالک بن سعد بن نافذ بن سلیم بن منصور میں سے تھیں ۔۔ عبدالمیہمن وعنبہ ان دونوں کی والدہ ام ولدتھیں ۔۔

مختضراحوال .....عمر کی خلافت کے زمانے میں پیدا ہوئے اور جب عثمان شہید ہوئے تو عب س بن ہل پندرہ سال کے تقے۔انہوں نے عثمان سے روایت کی ہے اس کے بعدوہ الگ ہو کرعبداللّٰہ بن زبیر کے پاس مدینہ جید گئے تابعين وتبع تابعين

انبول نے ابی حمید الساعدی سے روایت کی ہے تقدیقے کثیر الحدیث نہ تھے۔

عب س بن مہل بن سعد ہے مروی ہے کہ ہم لوگ عثان کے زمانے میں ہتھے میں پندرہ سال کا تھا لوگ سردی ڈکرمی ہے تجدوں میں کپڑوں پراپنے ہاتھ در کھتے تھے۔

محمد بن عمر وغیرہ نے کہا ہے کہ عباس بن سہل کی وفات ولید بن عبدالملک کی خلافت میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔۔

حمر 8 من المي السيد ..... نام ما لك بن ربيعه بن البدى بن عامر بن عوف بن عارثه بن عمرو بن الخزرج ابن ساعده تقاان كى والدوسلامه بنت والان بن سكن بن خدى قيس عيلان كے بى فزار ده بس سے قيس تمز د كى كنيت ابو مالك تقى -

اولا د ..... حزه بن ابی اسید کے ہاں یحیٰ پیدا ہوئے۔

سلمہ بن میمون ہے مروی ہے کہ میں نے تمزہ بن الی اسید الساعدی کے بدن پر ایک چا در دیکھی جس کے سروں کے تاریخ ہوئے تھے۔

وفات ، ابن غسیل سے مروی ہے کہ حزوبن ابی اسید کی وفات مدینے میں ولید بن عبد الملک کی خلافت میں ہوئی۔

روایت .....تلیل الحدیث تھان ہے ان کے بینے کی بن افی حزہ نے روایت کی ہے۔

مندرين افي اسيدالساعدى ..... نام مالك بن ربيد بن البرى تفاان كى والدوسون مد بنت وبب بن سلامدابن اميد بن حارث بن ساعدة حس -

اولا و .....منذر کے ہاں زبیر دسوبیر دام الحن الحوصاد بیدا ہوئیں تینوں کی دالدہ مادیہ بنت عبدالقد بنی عذرہ کی تھیں ، بشر دخلدہ ان دونوں کی دالدہ ام دلدتھیں۔

خالد دهفصه کی والد ه ام جعفر بنت عمر و بن امیه بن خویلدالضمر می قبیله کنانه سے تھیں۔ سعید جن کے نام ہے ان کی کنیت تھی اور عائشہ وسود ہ و فاطمہ ان سب کی والد ہ عمر ہ بنت الی حمید عبد الرحمٰن بن عمر و بن مہل بن مالک بن خالد بن ثعلبہ بن حارثہ ابن عمر و بن الخز رخ بن ساعدہ تھیں۔

عبداللد بن كعب بن مدنزرج عبداللد بن كعب بن مدنزرج سے تھان كى دالد وعمير د بنت جبير بن حزبن اميه بن خنساء بن عبيد بن سلمه سے تھيں۔

اولاد .....عبدالله بن كعب كے بال عبدالرحمٰن وعمر معقبل ونعمان وغارجه وعمر ه وعائشه ببیدا ہوئیں ان سب ك

طبقات ابن سعد حصه پنجم والده خالده بنت عبدالله بن انیس نی سلمه کے حلیف نی البرک بن و بره سے تعیس۔

نا بینا ہو گئے .....کعب بن مالک نابینا ہو گئے تھان کے تمام بیٹوں میں سے عبداللہ ان کے قائد ( لے جانے والے یاسہاراویے والے ) تھے۔

روایت میں مرتبہ ....عبداللہ بن کعب نے عثان سے صدیث نی ہے تقتہ تھے ان کی بھی ا حادیث ہیں۔

عبيداللدين كعب بن ابن ما لك بن الي كعب بن القين بن كعب بن سواد بن عنم بن كعب بن سلمدان ك والدوعميره بنت جبير بن صحر بن اميه بن خنساء بن عبيد بن سلمه سے تعين -

اولا و .....عبیدالله بن کعب کے ہاں ام ایبها پیدا ہوئیں ان کی والدہ ملیکہ بنت عبداللہ بن محر بن ضاء بن سنان بن سنان بن عبيد بن سلمه سيميس -

ی جیری سے میں۔ خالد وان کی والد وام سعید بنت عبداللہ بن انیس جوان لوگوں کے حلیف ہتے۔ ام عثمان وام بشران دونوں کی والد وسیلہ بنت النعمان بن جبیر بن امیدا بن خنسا و بن عبید بن سلمہ سے تغییر عميره بنت عبدالندان كي والدوام ولدتيس

حديث ملل مرتبه ومدوند بن كعب كانيت ابونها التي تقدول الحديث في -

معيدين كعب .... ابن ما لك بن الي كعب بن القين بن كعب ان كى والدوممير و بنت جير إن بن صحر بن اميه بن خنساء بن عبيد بن سلمه مي سيخي \_

اولا و....معبدے ہاں کعب وام کلثوم پیدا ہوئیں ان دونوں کی والدہ حفصہ بنت النعمان بن جبیر بن صحر بن اميد بن خنساء بي عبيد يخيس \_

روایت .....معیدین کعب نے ابوقادہ سے روایت کی ہے۔

عبدالرحمن بن كعب ١٠٠٠٠٠ بن ما لك بن الى يعب بن القين بن كعب ان كى والدوام ولد تفيس

اولا و .....عبدالرحمٰن کے ہاں بشیر دکعب ومحمد وحمید و پیدا ہوئیں ان کی والدہ ام الینین بنت ابی قباد ہ بن ربعی بی سلمه میں ہے تھیں۔

ام الفصل ان كى دالدوام سعيد بنت عبدالله بن البي تحس جو بن سلم يح حليف ستحر

مختضراحوال .... کنیت ابوخطاب تقی ثقه تصحدیث میں اپنے بھائی سے بڑھ کرتھے و فات سیم ن بن مبر الملک خلافت کے دور میں بوئی۔

عبد القدين افي قباده .... ابن ربعی بن بلذ مدین خناس بن سنان بن عبید بن عدی بن عنم بن کعب بن سمه قبیله خزرج کے تھے ان کی والدہ سلافہ بنت البراء بن معرور بن صحر بنی سلمہ کی تھیں۔

اولا و .... ،عبدالله بن افي قناده که بال قناده و يسره وام البنين بيدا بوئي ان کی والده ام کثیر بنت عبدالرجنن بن في المنذ ربن عامر بن حديده بن عمرو بن سوانی سلمه کی تھيں۔ يکي وظريه ان کی والده ام ولد تھيں۔

مختصر احوال .....عبدالله بن الى قباد وكى كنيت ابويجى تقى انهوا نے اپنے والدے روایت كى ہے وفات مدينه منور و ميں وليد بن عبدالملك كى خلافت ميں ہوئى ثقه وقليل الحديث تنھے۔

عبد الرحمن بن افي قناوه بن بعر بين ملذ مدان كي دالده ملافه بنت البراء بن معرر بن صحر بن سلمه كي تعليد

و فات .....عبدالرحمٰن بن الى قناد ه ذى الحية الإهاكية على الحروين قبل موسة انهون في كوئى اولا دنبيس جهور مى

ثابت بن الى قباره .....ابن ربعی بن بلذ مدان كی دالده ام دلد تفیس. اولا د ..... تابت كے ہاں عبد الرحمٰن دمصعب دا بوقاده د كيشہ دعبد و دام البنين پيدا ہوئيں ان كی دالدہ ام دلد تفیس

مختضر احوال ..... ثابت بن الى قاده كى كنيت ابوم معب تقى انبول نے اپنے والد سے روایت كى ہدينہ منوره ميں وليد بن عبد الملك كى خلافت ميں ان كى وفات بوكى قليل الحديث تنف ۔

یز بدین الی الیسر ....ان کانام کعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد تھاخزرج کے بی سلمہ کے تھے۔

او الا و ..... یزید کے ہاں سعد وعبداللہ پیدا ہوئے ان دونوں کی والدہ کوشہ بنت ٹابت ابن عبید بن النعمان بن عمر و بن عبید بنی مالک بن النجار کی تھیں۔

یزیدین بزید وام سعیدان دونوں کی والدہ ام ولڈھیں۔ ام ابان بنت بزیدان کی والدہ فاطمہ بنت الی سلمہ بن عمر و بن قیس بن عدی ابن النجارے تھیں۔ عبد الرحمن بن جا پر ۱۰۰۰۰ بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن نقلبه بن حرام بن کعب بن علم بن کعب بن سلمهان کی والد و سبیمه بنت مسعود بنن اوس بن ما لک بن سواد بن ظفر تقیس -

اولا و .....عبدالرحمن کے ہاں عقبہ پیدا ہوئے ان کی والدہ ام البنین بنت سلمہ بن خراش بن الصمہ بن محروبن المجموع تحسیب

ام خامد، ان كى والد وام الوب بنت يزيد بن عبد الله بن عامر بن نا بى بن زيد ابن حرام تصل

روا بیت .....عبدالرحمٰن نے اپنے والدے روایت کی ہان کی اور ان کے بھائی کی روایت میں ضعف ہے اور دونوں سے استدلال نہیں کیا جاتا۔

ان کے بھائی محمدین جا بر ۱۰۰۰۰۰ بن عبداللہ بن عروبن حرامان کی والدوام الحارث محمد بن سلمہ بن سلمہ بن سلمہ بن طلعہ بن سلمہ بن طالعہ بن حارث کی تفیس۔

اولا د ..... محمر کے ہاں کلیب پیدا ہوئے ان کی والدہ ام سلمہ بنت الربیع بن الطفیل ابن مالک بن ضساء بن عبید بن سمه کی تھیں ۔

روایت ..... محرنے اپنے والدے روایت کی ہے۔

عبیبر بن رفاعه .... ابن رافع بن ما لک بن مجلان بن عمرو بن عامر بن زریق خزرج کے بیتے ان کی والدہ ام ولد تقیس ۔

اولا و سسعبید بن رفاعه کے ہاں زید دسعید در فاعہ پیدا ہوئے ان کی دالدہ ہند بنت رافع بن خلدہ بن بشر بن نقلبه بن عمر د بن عامر بن زریق خیس۔

ا ساعیل دام موی وحمید و بریهدوام البنین کبری و زید دام عمر وان سب کی دالدوسمیکه بنت کعب بن ما لک بن الی کعب بن القین بن کعب بن سود بن غنم بنی سلمه کی تھیں۔

عبدالرحمن وام عبدالرحمٰن ان دونوں کی والد وام ولد تھیں۔

اسحاق،ان کی والد ہام صفوان بنت الی عثمان بن عبداللہ بن وہب ابن ریاح تھیں۔امتہ اللہ وسیبہ و عائشہ وام البنین صغری دعبید بن عبید مختلف ام ولد سے تقے۔ معا فر بن رقاعه .... این رافع بن مالک بن الحیلان بن عمروبن عامر بن زر مین ان کی والده ام عبدالله معا بنت معو ذبن الحارث بن رفاعه بن الحارث بن سوادین مالک این غنم بن مالک بن النجار تغیس \_

اُ و لا و .....معاذ بن رفاعہ کے ہاں حارث وسعد ومحمد ومویٰ وامیہ پیدا ہوئے۔ان سب کی والدہ عمر ہ بنت النعمان بن مجلا ن بن النعمان بن عامر بن النجلان بن عمر وابن عامر بن زریق تھیں۔

تعممان بن افی عمیاش .....ان کانام عبید بن معاویه بن صامت بن زید بن خلده بن عامر بن زریق تقاان کی والده ام ولد تغییر \_

اولا و سنعمان کے ہاں طلحہ پیدا ہوئے ان کی والدہ ام عبادہ بنت قیس بن ببید بن الحریر بن عمر و بن الجعد بن عوف بن مبذول بن عمر و بن عنم بن مازن بن النجارتھیں محمد ویجی ان دونوں کی والدہ حبیبہ بنت کعب بن عمیر بن قبم بن قیس بن عمیلا ن نعمان کی بقیداولا دیس ماندہ مبیر۔

معافر بن الي عبياش .....عبيد بن معاويه بن صامت بن زيد بن خلده ان كي والده ام ولد تحس

اولا و .....معاویہ بن الی عیاش کے ہاں محدور ملہ وجعد ووام اسحاق پیدا ہوئیں۔ان کی والدہ ام ولد تھیں۔معاویہ بن الی عیاش کی تمام اولا وختم ہوگئی ان میں سے کوئی باتی شر ہا۔

سليمان بن افي عياش .... عبيد بن معاوية بن صامت ان كي والده ام ولد تي \_

اولا و ... سلیمان کے ہاں بیسی وحسنا وام الولید پیدا ہوئے ان کی والدوام کلٹوم بنت بلال بن المعلیٰ بن لوزان بن حارثہ بن خضب بن حبثم بن الخزرج کی تعیس۔

تعمل ..... سليمان بن الى عمياش بوم الحروي من معتول بوسة ان كى سب اولا دختم بوكى كوئى باتى شد با-

بشيربن افي عياش

عبید بن معادید بنت صامت ان کی والده ام ولد تھیں بشیر کے ہاں یکی وذکریا وام ایاس وام القاسم وحکمتہ بیدا ہوئمیں ان کی والدہ کلب تضاعہ کی تھیں۔

اولا و ١٠٠٠٠١م الحارث ان كي والدوين سلمية

تعلی ..... بشیر بن الی عیاش کے یوم الحرومی قبل ہوئے ،ان کی اولاد ختم ہوگئ کوئی باقی ندر ہا۔

فروه بن الي عباوه .....سعدين عمان بن فلده بن مخلدين عامر بن زريق ان كي دالده ام خالد بنت عمر د بن وزف بن عبيد بن عامر بن بياضه بن عامر بن الخزرج تفيس \_

ا و لا و .....فروہ کے ہاں عثمان پیدا ہوئے جو ہوم الحرہ میں اپنے والد کے ساتھ مقتول ہوئے ،سلمہ و داؤد وام جمیل ان سب کی والد وام کلنوم بنت قبیں بن ثابت بن خلدہ ابن مخلد بن عامر بن ذریق تفیس۔ عبدالرحمٰن ،ان کی والدہ کوشہ بنت عبدالرحمٰن بن الحویرث بن شریح کندہ میں ہے تھیں۔

تقل ..... فروہ بن الی عبارہ یوم الحرہ میں مقتول ہوئے ان کے والد سعد بن عثان اہل بدر میں سے تھے۔

عفیہ بن افی عمیا وہ .....سعد بن عثمان بن خلدہ بن مخلد بن عامر بن ذریق ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ عقبہ کے ہاں سعد واساعیل وعبداللہ و عائشہ پیدا ہوئیں۔ان کی والدہ جمیلہ بنت الی عیاش بن عبید بن معاویہ بن صامت بن زید بن خلدہ بن عامرابن زریق تھیں۔

وفات .....عقبه بن الي عباده يوم الحره بين قبل بوئے۔

مستعود بن عبا و ۱۰۰۰۰۰ بن انی عباد و سعد بن عثان بن خلده بن مخلد بن عامر بن زریق ان کی والد وام ولد تغیی مسعود بن عباد ه یوم الحره میں قمل موئے۔

تا بت بن قبس ۱۰۰۰۰ بن سعد بن قبس بن زید بن خلده بن عامر بن زریق تحیس ان کی والده کوشه بنت یزید ابن زید بن العمان بن خلده بن عامر بن زریق تحیس -

ا ولا و ..... ابی بت کے ہاں عبد الرحمٰن دمجر وام سعید و حفصہ وعائشہ وام حسن وام مسعود پیدا ہو کی ان سب کی والدہ کبٹ بنت الی عیاش عبید بن معادیہ بن صامت ابن زیدالر رقی تھیں ج۔

عمر بن خلده الزرقي

قاضى بننا .....ابو ہریرہ سے صدیث نی ہے عبدالملک بن مروان کی خلافت میں مدینه منورہ کے قاضی تھے۔

ر بید بن عبدالرحمٰن سے مردی ہے کہ انہوں نے ابن خلدہ کومسجد میں مقامات کا فیصلہ کرتے ہوئے دیکی۔

مجرم کا این آب کوخو وقید کرنا .... این انی زئیہ ہے مردی ہے کہ میں بحر بن فلدہ کے پاس حاضر ہوا وورید نہ کے قاضی تھے ایک شخص ہے جوان کے سامنے پٹن کیا گیا کہدر ہے تھے کہ اے خبیث جااپ آب کوقید کروہ شخص کیا جا انکہ اس کے بمراہ کوئی سپاہی نہ تھا ہم لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔ اس وقت ہم نوعمر تھے وہ مخص دارو غہ قید نی نہ کے پاس آیا اور اینے آپ کوقید ہونے کے لئے بیش کردیا۔

مختصرا حوال ..... بحد بن عمر نے کہا کہ عمر بن خلد ہ نتے ولیل الحدیث تنے دو جیبت تاک بہا دراور پر جیزگار وقتی سختے مبد ہ قضا کی کوئی تنخو اونیس لی جب معزول کروئے گئے تو ان سے کہا گیا کدا ہے ابوحفص جس کا م جس آ ب جنے اس کے بار یہ جس آ ب کی کیارائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ بمارے بھائی تنے بم نے ان سے تعلق قطع کر لیا تھا اور بماری ایک بچوٹی سے زمین تھی جس سے بم زندگی بسر کرتے ہتے ہم نے اسے فروخت کر کے اس کی قیمت استعمال کر بھا۔

ں ہے۔ محمہ بن ممرنے کہا کہ پہلے زمانے میں مدینے میں دوآ دبی اس طرح آپس میں گفتگوکرتے تھے کہا کیکے خص اپنے ساتھی ہے کہنا تھ کہتم تو قاضی ہے بھی زیادہ مفلس ہو گھرآئ قانسی گورنر بادشاہ صاحب جا کداداور زمینداراور مالدار بن گئے۔

## عمر بن ثابت الخزر جي ....ان ي زبري نے روايت كى بــ

اسحاق بن کعب ۱۰۰۰ بن بخز و بن امیه بن عدی بن مبید بن الحارث - بشام بن محمد بن السائب انگلمی وعبدا بند بن محمد بن مماری الانصاری نے کہا کہ دوان کمی قضاعہ سے نتھے جو بنی عوف بن الخزر ن کی شاخ بن توقل کے ' حدیف نتھے۔

وفات ....ا ساق بن كعب ذى المجسسة هير يوم الحروين قل بوئ ـ

محرين كعب ١٠٠٠٠ بن بحزه بن اميه بن عدى بن مبيد بن الحارث ذى الحسلة هيم يوم الحره مين قمل بوئ -

ا لیوعتقبیر سن مام مجمد بن مبل بن الی هشمه تقاا بوهشمه کا نام عبدالقدین ساعده بن عامرا بن مدکی بن مجدعه بن حارش بن الی ریث تنی اوس کے بینچے ان کی والدہ تحیا بنت البرا ، این عاذ ب بن الحارث بن عدکی بن جشم بن مجدعه بن حارثه بن الی ریث تقیس -

**اولا د**. ....ابوعفیرمحدین بل کے ہاں عفیر وجعفر برا ،اورا یک دختر دی<sub>ن</sub>ے وامیر وجوطانے تھیں بدیہ ببیدا ہو کمیں ان سب کی واید و حفراء بنت دحیہ بن محیصہ بن مسعود بن کعب ابن عامر بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ بن الحارث تخییں

میسی،ان کی والد وام ولد تھیں۔

روایت ، ، ، ابوعفیر نےاپنے والدے روایت کی ہے۔

عمر بن الحکم … ابن الی الکم فطیون کے بنی عمر و کی اولا و پیس تھے۔ بیلوگ اوس انصار کے حلیف تھے۔ ویوان \* عطاء میں بن امید بن زید کے سلسلے میں شامل تھے بنوا میدین زید بن سلسلہ اوس کے آخری رکن تھے۔

مختصرا حوال … عمر کی کنیت ابوحفص تھی ثقتہ تھے۔ان کی احادیث درست میں ہشام بن عبدالملک کی خلافت کے دور میں کیاھ میں فوت ہوئے اس زمانے میں وہ اس سال کے تھے۔

## اس طبقه کے آزاد کردہ غلاموں کی تفصیل

لیسر ہت سعیلہ …… بیر حضرمین کے آزاد کر دہ غلام تھے۔ یزیدین ہارون نے اپنی ایک حدیث کی سند میں بسر بن سعید کواہن انتخبر می کا مولا کہا ہے۔

بسر حضر مہین کے مکان میں رہتے تھے جو بن حدیلہ میں تھا دہاں ان لوگوں کی ایک جماعت تھی۔ بسر نے سعد بن الی وقائل وعبداللہ بن انیس مزید بن ثابت وابو ہر رہ وابوسعید الحذری وعبیداللہ الخولانی ہے روایت کی ہے عبیدا بحد بنت الحارث کی برورش میں تھے۔ عبیدا یمونہ بنت الحارث کی برورش میں تھے۔

فرزوق کی رفافت … بسر بن عابدتار کین دنیادائل زید میں سے تصفیق وکٹیر الحدیث و تقی تصایک دفعہ کی نفروق کی رفاق می اللہ میں بہتر ہوتا ہے۔ کا اراد و کیا تو فرزوق شاعران کے ساتھ گئے اہل مدینہ کواس وقت تک خبر شہو کی جب تک کہ بید دونوں ایک ہی شفد ف میں نمودار شہوئ اہل مدینہ کوااس ہے تعجب ہوا فرزوق کہتے تھے کہ میں نے بسر بن سعید سے زیادہ بہتر رفیق نہیں دیکھا اور بسر کہتے تھے کہ میں نے فرزوق سے بہتر کوئی رفیق نہیں و بکھا اور بسر کہتے تھے کہ میں نے فرزوق سے بہتر کوئی رفیق نہیں و بکھ

وفات ..... محد بن مرنے کہا کہ ہسر بن معید کیا ہے۔ اھیں عمر بن عبدالعزیز کے دورخلافت میں مدینہ منورہ میں دفات ہو

ما مک بن انس سے مروی ہے کہ بسر بن معید کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ انہوں نے کفن تک نہ چھوڑا عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ کی بی زندگی بسر کرنا زیادہ البند تھا۔ ان ہے مسلمہ بن عبد اللہ کی بی زندگی بسر کرنا زیادہ البند تھا۔ ان ہے مسلمہ بن عبد اللہ کی بی زندگی بسر کرنا زیادہ البند تھا۔ ان ہے مسلمہ بن عبد اللہ کی بی زندگی بسر کرنا زیادہ البند تھا۔ ان ہے مسلمہ بن عبد اللہ کی بی زندگی بسر کرنا زیادہ البند تھا۔ ان ہے مسلمہ بن عبد اللہ

نے کہا کہ اے امیر المؤمنین میر( کلام یا خیال تو) تو آپ کے اٹل بیت کے نزد یک ذیح کرتا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کی تئم ہ تو اہل فضل کو ان کے فضل کو ان کے فضل ہے یا د کرتا نہ چھوڑیں گے۔

عبد الله بن افي رافع .... بي عليه السلام كومونى تقدانهون في بن افي طالب سروايت كى بهاوروه ان كه كاتب تحد ثقة وكثير الحديث تقد

محمد بن عبد الرحم<sup>ا</sup>ن ....این ثوبان اخنس بن شریف انتقی کے خاندان کے مولی بینجان میں ہے بعض لوگ یمن کی طرف منسوب تنے یحمد بن عبد الرحمٰن کی کنیت ابوعبد الله تقی انہوں نے زید بن ثابت وابو ہر میرہ وابوسعید خدری وابن عباس وابن عمر ومحمد بن ایاس بن الی بکیر ہے اور اپنی مال ہے اور انہول نے عاکشہ سے روایت کی ہے تقد و کشیر الحدیث تنے۔

حمران بن ایان .....مولائے مثان بن عفان انہوں نے مثان سے روایت کی ہے بھر ہنتقل ہو کر وہیں رہتے تھے ان کی اولا دینے دعویٰ کیا تھا کہ وولوگ نمر بن قاسط بن رہید ہے جیں کثیر الحدیث تھے۔ میں نے محدثیں کو ان کی صدیث ہے استدلال کرتے ہیں دیکھا۔

عبد الرحمٰ من برمز الاعرج سيدوائي من العراج من البوداؤدةي محد بن ربيد بن الحارث بن عبد المطلب مع ولى تقع النهول في المول في المول في المول في المول في المول في المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول ا

روا پیت .....عثمان بن عبیدالله بن الی دافع ہے مردی ہے کہ پس نے اس فخص کود یکھا جوا پی حدیث کوانہوں نے ابو ہریرہ ہے اور رسول اللہ اللہ ہے ہے دوایت کی تھی اعرج پڑھ کرسناتے اور کہتے کہ اے ابودا و دیتہ ہماری حدیث ہے انہوں نے کہا کہ جی میں کہتا کہ جھے ہے عبدالرحمٰن نے حدیث بیان کی جو میں نے آپ کو پڑھ کرسنائی انہوں نے کہا کہ ہاں کہو کہ جھے ہے عبدالرحمٰن بن ہر مزنے بیان کیا ہے۔
پڑھ کرسنائی انہوں نے کہا کہ ہاں کہو کہ جھے ہے عبدالرحمٰن بن ہر مزاسکندرہ چلے گئے اورو ہیں تقیم ہو گئے۔
عبداللہ بن فضل ہے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن ہر مزاسکندرہ چلے گئے اورو ہیں تقیم ہو گئے۔

و فات ..... كالرهين ان كى دفات بمونَى ثقة وكثير الحديث تتعيه

یز بیر بن ہر منر …… دوس کے خاندان ابی زباب کے مولی تھے کنیت ابوعبداللہ تھی یوم الحرہ میں آزاد شدہ غلاموں کے امیر تنے ان کی و فات اس کے بعد ہوئی ان کے بیٹے عبداللہ بن پر بیرا بن ہرمز گئے ہوئے فقہائے اہل مدینہ میں سے متھ پزید ثقنہ ولیل الحدیث تھے۔

سعتيدين ليسائر .... ابوالحباب مولائ حسن بن على بن الجاطالب اتهول في ابو بريره وابن عمر يه روايت كي

ہے۔ مدیند منورہ میں مجالے صال کی وفات ہوئی۔ سعید کومولی شمسہ کہا جاتا تھا۔ شمسہ ایک نصرانی تھیں جوحسن بن علی کے ہاتھ اسلام لائیں تھی سعید ثقنہ وکثیر الحدیث تھے۔

سلمان ابوعبد الله الاغر ..... مولائے جیند ، خطیب تھانہوں نے ابوسعید الخدری وابو ہریرہ سے روایت کی ہے۔

کی ہے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے ان لڑکوں کو کہتے سنا کہ سلمان نے عمر بن خطاب سے ملاقات کی ہے میں ان لوگوں کے سواکسی اور سے اس بات کو ٹابت نہیں پاتا۔ ثقة اور قبل الحدیث تقے۔

ا **بوعبدا** للن<mark>رالقر اظ ..... قديم بنصائبوں نے سعد بن ابی وقاص وابی ہر برہ سے حدیث نی ہے ثقہ وکثیر الحدیث بنتھ۔</mark>

عبدالله بن عبيدالله .... ابن ابي تورين نوفل بن عبد مناف يرموني تھے۔

سعتبید این مرج الدسسکنیت ابوعثان تقی ان کی زات میں فضیلت تقی ان کی روایت ہے دوا لگ ہوکرعلی بن حسین بن علی بن الی طالب کے پاس ہور ہے تھے۔ کے وہ میں ستر سال کی عمر میں فوت ہوئے ثقہ تھے ان کی احادیث ہیں۔

سورہ اعراف سٹاٹا ۔۔۔۔عبید بن خین ہے مردی ہے کہ میں نے آل عثمان کے دفت زید بن ٹابت ہے کہا کہ جھے سورہ اعراف پڑھ کرسنا ہے انہوں نے کہا کہ جھے یا دنیس ہے تم اے پڑھ کر جھے سناؤ میں نے انہیں پڑھ کرسنائی تو انہوں نے ایک الف یاداؤکی بھی گرفت نہیں گی۔

محد بن عمرنے کہا کہ عبید بن نین بچانو ہے سال کی عمر بیں ہے ۔ اہمیں مدینہ منورہ میں فوت ہوئے۔

عبد الله بن حنین .... مولائے عباس بن عبد المطلب بن ہاشم ان کی بقید و پس ماندہ اولا و مدینے بیس تھی ان کے بیٹے ابراہیم بن عبد القد بن حنین اہل علم کے راویوں بس سے متھان سے زہری وغیرہ نے روایت کی ہے۔

مختصرا حوال ..... وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ عباس بن عبدالمطلب کے آزاد کردہ غلام ہیں آج تک وہ لوگ اس (غلامی) کی طرف نسبت کرتے ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ حنین مثقب کے موٹی تنے مثقب مسحل کے مسحل شاس کے اور ثما س عباس کے۔ ا سامہ بن زیداللیش سے مروی ہے کہ اس زیائے میں جب کہ یزید بن عبدالملک خبیفہ بنائے میں عبدا لقد بن خنین کے پاس کیاان کی وفات اس واقعے کے قریب ہوئی قلیل الحدیث تھے۔

تعميسر.....ام الفعنل بنت الحارث الهلاليه جوعهاس بن عبد المطلب بن ماشم كالزكول كي وامد وتحيير ....

مختضرا حوال مستعيه فكنية ابوعبدالترتحي انبول في الفضل وابن مباس بروايت كا بيانبول ف صلوا قرف میں ابن مہاس سے روایت کی ہے۔ پھن روایات میں عمیر مولائے ابن عباس ہے حالا نکہ وواین عياس كَ والدورَ وفي تتح عيركَ وفات مدينة منوره بيسين اهي جولي -

ان کے میٹے عبدالقد بن عمیر ....ان کوجف اوک بی روایات میں موالائے ابن عباس کہتے ہیں وہ مانک وودم الفضل كآزادَ مردوناام عجه

معلم رهبه والمعادين عبداللدين عباس بن عبدالمطلب بن ماشم كة زادكرد و ثلام يتخدان كى كنيت ابوعبدالتد تقي

آ **ز ا دی** . . . . جمد بن را شدے مردی ہے کہ ابن عیاس کی وفات اس حالت میں ہوئی کے نظر مدنی ام متھے انہیں خالد بن بزید بن معاویہ نے میں بن عبدالقد بن عب سے جور ہزار دینا رہی خرید لیا عکرمہ ومعلوم ہوا تو ملی کے یا س آئے اور کہا کہتم نے مجھے چار ہزار دینار میں فرونت کر دیا انہوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے کہا کہ بیتمہارے کے بہتر نہیں ہے کہ اپنے والد کاعلم جاریخ اردینار میں قروخت کر ڈالو یکی خالد کے پاس آ نے اور مکر مہ کو واپس مانگا خالد نے ان کووالیس مردیا پھرانبوں نے ان کوآ زاد کردیا۔

لكاح كى ترغيب ١٠٠٠ بن مباس مروى بكروه البين فلامول كنامعرب ك، مول برر تعق تق ( جیسے ) کہ مکر مدو یمنے وکریب انہوں نے ان اوگوں سے کہا کہ تم نکات کرہ کے یونکہ بند و جسب زیا کرتا ہے قو القداس ے نورائ ان مجتن لیتا ہے۔ بعد میں الندا ہے اس کی طرف واپس کرے یاروک لے بیاست النتہار ہے۔

ز بردسی تعلیم دلوانا..... نکرمه به مروی براین عبرس میرسه یاؤن میں بیزی ال رقس و مدیث و

آيت كے معلق واقعد .... عرمه عروى بكابن عباس في يتيت يرسى لم يعظون فومان الله مهلك هماومعدبهم عذابا شديد الإصفى تمبر ٢٧٥) (تم لوك ال توم وتي حت كول مرت بوجن والد بلاک سرنے والا ہے باان برعذاب کرنے والا ہے )۔ عکرمدنے کہا کدابن عباس نے کہا کہ جھے معلوم نہیں کدو وقوم

نجات پاگئ یا ہلاک ہوگئ میں برابران سے بیان کرتار ہااور انہیں سمجھا تار ہا بیہاں تک کہ انہیں معلوم ہوگیا کہ و ولوگ نجات پاگئے مکرمہ نے کہا کہ مجرانہوں نے مجھے ایک جوڑادیا۔

علمی مقام اورمختلف روایات .....سلام بن سکین ہے مردی ہے کہ مرمیب ہے زیادہ تغییر کے عالم ہے۔

مگرمہ ہے مروی ہے ہے کہ جھے ہے این عمال نے اس حالت میں کہا جب ہم لوگ منی ہے عرفات کی طرف جارہے تھے کہ بیدون تمہارے دنوں میں ہے ہے میں ان کے ساتھ رہا این عمال جھے پر (خزانہ علم ) کھولنے گئے۔

ابوب سے مروی ہے کہ عکرمہ نے کہا کہ جس بازار جاتا ہوں اور کسی کو کلمہ سکتے ہوئے سنتا ہوں تو اس نے میرے لئے علم کے پیچاس درواز ہے کھل جاتے ہیں۔

عمروٰ بن وینارے مردی ہے کہ جابر بن زیدنے مجھے چند مسائل وئے کہ میں انہیں عکرمہ ہے دریافت کروں اور کہنے گئے کہ بین عمر مہیں بیابی عباس کے آزاد کردہ غلام ہیں بیدریا ہیں لہذاان سے دریافت کرو۔ سعید بن جبیر سے مردی ہے کہ اگر عکر مہاوگوں ہے اپنی حدیثیں بیان کرنے سے بازر ہیں تو منروران کی ج نب سفر کیا جائے۔

سعید بن جبیرے مروی ہے کہ آم لوگ عکر مدے وہ حدیث روایت کرتے ہوا گریش ان کے پاس ہوتا تو وہ انہیں نہ بیان کرتے عکر مدآئے اور انہوں نے ان سے وہی سب حدیثیں روایت کیس لوگ خاموش ہو مجے سعید نہیں بولے ۔ عکر مدکھڑے ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ اے ابوعبداللہ تمہارا کیا حال ہے ابن جبیر نے انگلیوں پر تین شار کر کے کہا کہ درست روایت کی۔

ابوابوب سے مروی ہے کہ تکرمہ نے کہا کہ کیاتم نے ان لوگوں کودیکھا کہ جومیرے پیچھے جھے جھٹلاتے ہیں بیانوگ میرے رو برومیری تکذیب کیوں نہیں کرتے جب میرے رو برومیری تکذیب کریں مے تو اللہ کی متم بیمیری تکذیب ہوگی۔

حجھوٹ کی تہمت .....عماد بن زیدے مردی ہے کہ ایک شخص نے ایوب ہے کہا کہ اے ابو بکر کیا عکر مہ پر تہت لگائی جاتی ہے دہ خاموش دے بھر کہا کہ میں تو انہیں تہت نہیں لگا تا۔

حبیب نے مروی ہے کہ تگرمہ عطاء وسعید کے پاسے گزرے اوران دونوں سے صدیث بیان کی جب عکرمہ کھڑے ہو گئے تو میں نے کہا کہ جو کچھانہوں نے آپ دونوں سے بیان کیا کیا آپ لوگ اس سے انکار کرتے میں دونوں نے کہا کہ نبیس۔

لوگول کا مسائل ہو چھٹا .....ایوب ہے مردی ہے کہ میرااراد وقعا کہ مفرکر کے عکر مدکے پاس جاؤں خوا ہ وہ کتنے ہی دور کیوں نہ ہوں میں بصرے کے بازار میں تھا کہ اتفا قاان کا میرا ساتھ ہو گیاوہ ایک گدھے پر سوار تھے مجھ سے کہا تئیں کہ یہ مکر مدآ مجنے لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے میں اٹھ کر پاس گیا مگر کسی چیز پر قادر نہیں ہوا ان سے پو جھتا مسائل بھے بھول گئے میں ان کے گدھے کے بہلو میں کھڑ اہو تھیا لوگ ان سے پوچھنے لگے اور میں یا دکرتا رہا۔ عبدالرزاق نے کہا کہ میں نے اپنے والدکو بیان کرتے سنا کہ جب عکرمہ البحند (لفنکر) میں آئے تو طاؤی نے انہیں اپنے اونٹ پر سوار کرویا ان سے کہا گیا کہتم نے انہیں اونٹ دے دیا حالا تکہ انہیں صرف تھوڑ اس بھی کافی تی انہوں نے کہا کہ میں نے اس غلام کاعلم اس اونٹ کے فض خرید لیا۔

عمرو بن مسلم ہے مروی ہے کہ عکر مدطاؤس کے پاس آئے تو انہوں نے ان کوسانچہ دینار کے قیمتی اونٹ پر سوار کر دیا اور کہا کہ میں اس غلام کاعلم ساٹھے دینار میں نہ خریدلوں۔

ابوب سے مروی ہے کہ عکرمہ ہمارے پاس آئے تو لوگ ان کے گردجمع ہوگئے یہاں تک کہ انہیں ایک گھر کی جہت پر چڑھادیا گیا۔ ابوب نے کہا کہ مب سے پہلے ہم لوگ عکرمہ کی مجلس میں شریک ہوئے تو جب کس سوال کا جواب دیتے تو کہتے کہ تہمارے حسن بھری بھی ایسانی اچھا جواب دیتے ہیں۔

طاؤس سے مروی ہے کہ اگر این کے بیٹھلام اللہ سے ڈریں اور اپنی حدیث بیان کرنے سے بازر ہیں تو ال کی ج نب سفر کیا جائے۔

ٹڈ رکا مسکلہ ..... ایوب ہے مروی ہے کہ جھے۔ اس فنص نے جس بت سعید بن المسیب اور عکرمہ کے درمیان آ مدور فت کی تھی اس فنص کے بارے بیس بیان کیا گیا جس نے گناوکی ٹذر مانی تھی سعید نے کہا کہ اسے پورا کیا جائے۔ ووقعص سعید کے پاس کیا اور اسے عکرمہ کے تول کی خبر دی سعید نے کہا کہ ای جائے۔ ووقعص سعید کے پاس کیا اور اسے عکرمہ کے تول کی خبر دی سعید نے کہا کہ این عمیاس کا غلام بازند آئے گا جب تک گرون جس دی ڈال کراہے گشت نہ کرایا جائے۔

وہ مخص عکرمہ کے پاس آیا اور انہیں آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ م بہت برے آدی ہواس نے کہا کہ کی انہوں نے کہا کہ کی انہوں نے کہا کہ کیوں انہوں نے کہا کہ کیوں انہوں نے کہا کہ جس طرح آبیں بھی پہنچادوان سے کہوکہ بینڈ رائلہ کے لئے کے انہوں نے کہا کہ جس طرح آبیں بھی پہنچادوان سے کہوکہ بینڈ رائلہ کے لئے اگر وہ دعویٰ کریں کہ شیطان ہے یا شیطان کے لئے تو ضرور ضرور غلط کریں گے اور اگر بیدعویٰ کریں کہ شیطان کے لئے تو ضرور ضرور کفر کریں گے۔

لوگول کی توجہ ۱۰۰۰ ایوب ہے مردی ہے کہ جھے ایک دوست نے بیان کیا کہ میں ایک جماعت کے ماتھ عکر مدوطاؤس کے پاس ہیضا ہوا تھ خیال ہے کہ انہوں نے عطاء کا نام بھی لیا تھا اس روز مکر مدحدیث بیان کرد ہے تھے لوگوں کی توجہ کی بیرحالت تھی کہ گو یا ان کے مروں پر جڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔

جب وہ فارخ ہوئے تو بعض اپنے ہاتھ ہے اس طرح اشارہ کرتے تھے انہوں نے تمیں شارکے بعض سرکو جہنش دینے والے اس طرح سرکو جہنش دینے ہے۔ ان لوگوں نے کسی چیز میں ان کی مخالفت نہیں کی۔ البتہ جب انہوں نے کسی چیز میں ان کی مخالفت نہیں کی۔ البتہ جب انہوں نے مجھلی کا ذکر کیا تو کہا کہ الحظے یانی میں وہ دونوں مجھلی کو چلاتے تھے۔ سعید بن جبیر نے کہ کہ میں کو اہی ویتا ہوں کہ ابن عب س کو میں نے کہتے سنا کہ وہ دونوں اس (مجھلی کو ) توکری میں رکھ لیتے تھے۔

مختلف مسائل میں ان کا جواب ..... خالد بن صفوان سے مردی ہے کہ میں نے حسن سے کہا کہ آب بن مہاس نے مولی وہیں دیجتے جو بیدوی کرتے ہیں کہ نبی کر پھر ایک نے کشید کی ہوئی نبیذ کو حرام کردہ یا۔ انہوں نے کہا کہ انتذکی تشم ابن عباس کے آزاد کر دہ غلام نے بیچ کہانی کریم ایک نے اس نبیذ کوحرام قرار دیا ہے۔ مغیرہ بن مسلم سے مروی ہے وجب عکر مہ خراسان آئے تو ایو کبلا نے کہا کہ ان سے دریافت کرو کہ جاتی کے محضے کیا میں عکر مہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس مرز مین میں بیالہاں ہے جاتی کا جرس روائی ہے ابو کبلز ہے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ بی کہا۔

ابوالطیب موکٰ بن بیارے مروی ہے کہ میں نے عکر مدکوسم قندے آتے ہوئے دیکھاوہ ایک گدھے پر اس طرح سوار نتھے کہ نیچے دو تھیلے نتھے جن میں ریٹم تھا کہ جوعال سمر قندنے دیا تھا اس کے ساتھ ایک غلام تھا میں نے عکر مدکوسم قند میں سناان سے کہا گمیا کہ آپ کوان شہروں میں کیا چیز لائی تو انہوں نے کہا کہ ضرورت۔

عما ممصرف امراء کے لیئے .....عمران بن حدیر سے مردی ہے کہ بین نے عکر مدکواس حالت میں دیکھا کہ عمامہ پھٹا ہوا تھا شی نے کہا کہ ہم سوائے امراء کے اور کس سے کہا کہ ہم سوائے امراء کے اور کس سے تبول نہیں کرتے۔ قبول نہیں کرتے۔

عمران بن حدیہ سے مروی ہے کہ میں اورا یک فخص عکر مدکے پاس گئے ہم نے ان کے سر پر پھٹا ہوا عمامہ دیکھا میر ہے ساتھی نے ان ہے کہا کہ بید عامہ کیرا ہے ہمارے پاس چند عما ہے ہیں عکر مدنے کہا کہ ہم لوگوں ہے کوئی چیز نہیں لیتے ہم تو صرف امراء ہے لیتے ہیں جس نے کہا کہ نیس انسان خودا پے آپ کو جا نتا ہے وہ خاموش ہو گئے جس نے کہا کہ نیس انسان خودا پے آپ کو جا نتا ہے وہ خاموش ہو گئے جس نے کہا کہ جس نے کہا کہ جس نے کہا کہ جس نے کہا کہ جس نے کہا کہ جس نے کہا کہ جس نے کہا کہ جس نے کہا کہ جس نے کہا کہ جس نے کہا کہ جس نے کہا کہ جس نے کہا کہ جس نے کہا کہ جس نے کہا کہ جس نے کہا کہ جس نے کہا کہ جس نے کہا کہ جس نے کہا کہ جس نے کہا کہ جس نے کہا کہ جس نے کہا کہ جس نے کہا کہ جس نے کہا کہ جس نے کہا کہ جس نے کہا کہ جس نے سے انہوں نے سانہوں نے

سعید بن بزیدے مروی ہے کہ ہم اوگ عکر مدے پاس تضے انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہوا کہ مفلس ہو انتہ

خالدالخداء مروی ہے کہ عکرمہ نے ایک فخص ہے جوان سے سوال کررہا تھا کہا کہ مہیں کیا ہوا کہ تمہارا سب ختم ہوگیا۔

ایوب سے مروی ہے کہ خالد الخدا و عکر مدے سوال کر دہے تھے پھر خالد خاموش ہو گئے عکر مدنے کہا کہ حمہیں کیا ہوا کے تمہارے باس جو پچھے تھا سب ختم ہوگیا۔

لیاس وغیر ۵۰۰۰۰۰۰معید بن مسلم بن با نک سے مروی ہے کہ پی نے تکرمہ کود یکھا کہ حنا کا خضاب کرتے تھے۔
ساک سے مردی ہے کہ بیس نے تکرمہ کے ہاتھ بیل ہونے کی انگوشی دیکھی ہے۔
فطرے مردی ہے کہ بیس نے تکرمہ کے بدن پرذیبی چاورد یکھی ہے۔
عصام بن قدامہ سے مردی ہے کہ تکرمہ مرف ایک سفید جہ بی ہماری امامت کیا کرتے تھے ندان کے بدن پرکرتا ہوتا تھا نہ جمند نہ چاور۔

ہماری .....ایوب سے مردی ہے کہ ایک شخص نے عکر مدے کہا کہ اے ایوعبداللہ آپ نے کس طرح منے کی انہوں نے کہا کہ میں نے ایک شرکے ساتھ منے کی کہ میں خادش اور بواسیر میں بنتلا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے ایک شرکے ساتھ منے کی مجرانہوں نے بیان کیا کہ انہیں خارش و یواسیر ہے۔

یعلی بن تھیم سے مروی ہے کہ مکرمہ سے کہا گیا کہ آپ نے کیے صبح کی انہوں نے کہا کہ میں نے ایک شر کے سرتھ صبح کی کہا گیا کہ اے ابوعبداللہ آپ اس طرح کیوں کہتے میں انہوں نے کہا کہ اے اللہ نے فر ، یا ہے ولنبلونکم مالیشو و المنحیو ہیں ۃ (اور بم ضرور تم لوگوں کا شروخیر کوفتنہ بنا کرامتحان لیس کے )۔

و فات ..... عکرمه کی بنی سے مردی ہے کے عکرمہ کی وفات ای سال کی عمر میں دواھ میں ہوئی۔

فالدین القاسم البیاضی ہے مروی ہے کہ عکرمداور کشیر عزق شاعر کی و فات ۵۰ اے میں ایک ہی روز ہوئی میں نے ویکھ کہ دونوں پر ایک ہی جگہ بعد ظہر موضع البنائز میں ساتھ ساتھ نماز پڑھی گئی او کوں نے کہ کہ آت سب سے بڑے فقیداور سب سے بڑے شاعر کی و فات ہوگئی۔

خالد بن القاسم کے علاوہ کسی اور سے مروی ہے کہ ان دونوں کی موت میں متنق ہونے اور رائے میں مختلف ہونے پرتنجب کیا بھر مدکے متعلق گمان کیا جاتا تھا کہ ان کی رائے خواری کے موافق تھی جو ( دنیا میں حضرت علی کھٹلف ہونے پرتنجب کیا بھر مدکھتے گئاں کیا جاتا تھا کہ ان کی دوبارہ واپسی حضرت علی ) پرایمان رکھتا تھا تکر مدنے این عہاس والی ہر رہ وحسین بن علی وعائشہ سے روایت کی ہے۔

ابرنجیم اَلْفَعنل بن دکین نے کہا کے عکرمہ کی وفات کے اعظم ہوئی کسی اور نے کہا کہ الا یاھیں ہوئی۔
مصعب بن عبداللہ بن مصعب بن ثابت الزبیری ہے مروی ہے کہ عکرمہ خوار ن کی کی رائے رکھتے تھے
مدینے کی کسی گورز بلایا اور داؤدین الحصین کے پاس بوشیدہ کر دیا آئیس کے پاس ان کی وفات ہوئی لوگول نے کہا کہ عکرمہ کیٹرالعلم وکثیر الحدیث اور دریا وک شی ہے ایک دریا تھے ان کی حدیث سے استدلال نہیں کیا جا تالوگ ان کے تقدیمونے کے بارے میں کلام کرتے ہیں۔

کریب بن الی مسلم ، سکنیت ابورشدین تمی عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب کے مولی بنے موی بن عقبہ سے مردی ہے کر رہب نے ابن عباس کی کتب میں سے ایک اونٹ بحرکر کتا بیں بھارے پاس رکھی تھیں۔ بنل بن عبدا للہ بن عبدا للہ بن عبدا للہ بن عبدا للہ بن عبدا للہ بن عبدا للہ بن عبدا للہ بن عبدا للہ بن عبدا کا اراد وکرتے تو انہیں لکھتے تھے کہ بمیں فلاں قلاس کتاب بھیج دووہ اے لکھتے تھے بجردوٹوں (اصل نقل) میں ہے ایک بھیج دیتے تھے۔

مویٰ بن عقبہ ہے مروی ہے کہ کریب کی وفات ۹۸ ہے مسلمان بن عبدالمعک ابن مروان کی خلافت کے آخری دور میں مدینہ میں ہوئی ثقہ وحسن الحدیث تنے ( یعنی آتکی حدیث سند کے امتیار ہے اچھی تھی )۔

> ا بومعید ..... نام ناقد عبدالله بن عباس کے مولی تنے۔ عمرو سے مردی ہے کہ ابومعبدا بن عباس کے موالی میں سب سے ذیادہ ہے تھے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ ایومعید کی وقات سے احیص آخر زمانہ خلافت پزیدین عبدالمعک ہیں ہو کی تُقدوحسن الحدیث تنھے۔

شعب من مولائے عبداللہ بن عباس، کثیت ابوعبدالقدی ان سے بین افی زئب و بیندالل مدیندو فیم و سے روایت کی ہے ، ما لک بن انسے ان سے روایت نہیں گی۔

علمی مرتئیہ .... یکی بن سعیدالقطان نے کہا کہ میں نے مالک بن انس سے بوجھا کہ آپ شعبہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں ۔انہوں نے کہا کہ وہ قرا (علماء) کے مشابہ نہ بتھے ان کی بہت ی احاد یث ہیں تگران سے استدلال نہیں کیا جاتا ان سے ابن الی زئیب وغیرہ نے روایت کی ہے۔

محمر بن عمرتے کہا کہ شعبہ مولائے ابن عباس کی وفات ہشام بن عبدالملک کی وسط خلافت میں بونی۔

وفیون ، ،،،،مولائے عبداللہ بن عباس وقات و اصلی ہشام بن عبدالملک کی خلافت میں ہوئی میدالاع نے وفیرہ نے روایت کی ہے اللہ یہ ہے۔

ا پوعببد الله مولا مے عبد الله بن عباس ۱۰۰۰۰۰ الى مبيد الله مولا ئيا بن عباس مروى برا بن عباس مروى برس نے نماز میں انگلیاں چڑائے ہے منع کیا۔

الوعبيد ....مولا يعدالله بنعباس بنعبدالمطلب

منقسم .....مولائے عبدالقد بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب مولائے ابن عباس محض اس لئے کہا محیا کہ سب کوچھوڑ کو ابن عب س کے پاس آئے ان کے ساتھ دہنے لگے اور ان سے روایت کی بنی ہاشم سے انہیں بہت محبت تھی۔

مقسم کی کنیت ابوالقاسم تنی امسلمدے من کرروایت کی ہے۔

فركوان .....حضرت عائشكة زادكرده غلام تقه

ہشام بن عروبہے اپنے والدے روایت کی ہے کہ عائشہ کے غلام ذکوان قریش کی امات کیا کرتے تھے اور ان کے پیچھے عبدالرحمٰن بن انی بکر بھی ہوتے تھے اس لئے کہ وہ سب سے زیادہ قرآن کے مالم تھے۔ ان کے پیچھے عبداللہ بن انی ملیکہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ تراءو مبیر کے درمیان تیم تھیں۔ان کے پاس قریش کو لیش کو لوگ آتے بنماز کے وقت عبدالرحمٰن بن انی بکر ہماری امامت کرتے اورا گرعبدالرحمٰن موجود نہ ہوتے تو عائشہ کے فام

ذكوان جماري امامت كرتے تھے۔

آ زادی ..... محمد بن عمرٌ وغیرہ نے کہا کہ عائشہ نے ذکوان کومد ہر بنادیا تھا ( بینی میری وفات کے بعدتم آزاد ہو

) اور کہد دیا تھا کہ مجھے دفن کرنے کے بعدتم آزاد ہو۔ان کی احادیث بہت کم میں زمانہ جنگ حرہ میں ان کی وفات ہوئی۔ بعض اوگوں نے کہا کہ ذکی الحجہ ۱۳ ھے یوم حرہ میں جو یزیدین معادیہ کی خلافت میں ہوائل کردئے گئے۔

ابولولس مولائے مفرت عائشة دوجہ بي كريم الله انہوں نے عائشہ اوران سے تعقاع بن عليم وغيره نے

الولياب .... حضرت عائشة وجه ني كريم عَيْنَا كَ حَرَاتُه ورب نام مروان تقا-

میہان مولائے ام سلمہ زوجہ نی کریم اللہ آپ نے ان کومکا تب بنادیا تھا ( بینی ایک معیندر قم ادا کرنے پر آزادی ملے گی) و ورقم ادا کر کے آزاد ہو گئے ان سے زہری نے دوحدیثیں روایت کی جی بہان کی کنیت ابو یکی تھی۔

الماست ....مولائدام سلرزوجه بي كريم علية \_

موی بن عبیدہ الربذی سے مروی ہے کہ ٹابت مولائے ام سلم کی دفات عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں مدينه منورو مين موني قليل الحديث تنف

نصاح بن سرجس ١٠٠٠٠١بن يعقوب مولائ امسلم ذوج ني كريم عليه يمكاتب يتح ثيب بن نصاح في اسے والد سے روایت کی ہے کہ ام سلمہ نے مجھے چند قسطول پر مکا تب بنادیا تھا کہ بین انہیں اوا کروں بین نے ان سے گفتگو کی کہ بچھے کم کرویں اور سونے یا جا ندی پر تو ڈکرلیں وہ راضی ہو گئیں بین نے فوراً اوا کرویا انہوں نے پچھ

محر بن عمر نے کہا کہ جمیں معلوم نہیں کہ نصاح ہے سوائے ان کے جیٹے شیبہ ابن نصاح کے کسی اور نے بھی روایت کی ہے شیبہ اور ابوجعفر ویزید بن القعقاع اپنے زیانے بیل قراۃ میں الل مدینہ کے امام تھے۔

عبداللد بن راقع .... ام سله زوجه بي كريم الله كا زاوكروية كي وجهد مولى تقدانهون فام سلمہ ہے حدیث تی اور بہاں تک زندہ رہے کہان ہے عبداللہ بن ابی بیخی وموی و جاربیہ بن الی عمران نے حدیث ئ ثقة وكثيرالحديث تقط

ناعم بن اجمل .....مولائے امسلم ذوجہ نی كريم عليقة ان عبدانلد بن عمرو بن العاص في روايت كى ب فليل الحديث تق

عيس ... .. مولائے امسلم ذوجہ ني كريم علي كنيت الوقد امتى انہوں نے امسلم سے اوران سے سائم بن بيار مولائے ذوسین نے روایت کی ہے،اپنے زمانے میں اہل مدینہ کے قاری تنھے بیروہی ہیں جن سے نافع بن الی تعیم نے پڑھاہے۔

## منتر بن الى معزت ابوا يوب انصارى كة زادكرده غلام تقر

خواب سسجمہ سے مروی ہے کہ بی سور ہاتھا کہ کیٹر بن افلے کوخواب بی دیکھا یوم الحرہ میں وہ قبل ہو گئے تھے بھے معلوم ہوا کہ وہ مقتول ہیں اور بیل خواب میں ہول اور میکھن خواب ہے جو میں نے دیکھا ہے بجھے نالبند ہوا کہ بہیں ان کی کئیت ایک ہی گئی بھھے بہیں ان کی کئیت ایک ہی گئی بھھے بہیں ان کی کئیت ایک ہی تھی دونوں کی کئیت ایک ہی تھی بھی بہیں ان کی کئیت ایک ہی تھی جو اب دیا ہیں نے کہ بہیں کے بار کے بار سے بھارا تو انہوں نے بچھے جواب دیا ہیں نے کہ کہم مقابلہ کو ان کے نام سے پکارا تو انہوں نے بچھے جواب دیا ہیں نے کہا کہم مقابلہ کو کہا کہم تو کہا کہم مقابلہ کریں تو ان میں بچھ مقتول ہوں تو وہ شہید نہیں ہوئے البتہ واوگ ندیا ورمقتول دیجروح ) ہیں۔

سعیدنے کہا کہ بعض لوگوں نے جھے سے ای بات کو بیان کیا اور جھے یہ ہشام سے یا دبیس۔

عبد الرحمان بن المح ..... مولائ اليب انسارى جوخارجه بن زيد بن ثابت الانسارى كرود وهر يك بهائى تفيد انبول في عبد الله بن عمر بن خطاب سے ستا ہے۔

ان دونوں کے بھائی محمد بن افلح .... ابوابوب انساری کے موٹی تھے ان سے انہوں نے روایت بھی کی ہے۔

عمرو بن رافع ..... انہوں نے حفصہ ہے روایت کی ہے کہ حفصہ کے لئے ایک قر آن لکھا کمیا تھا را فع حضرت مربن خطاب کے آزاد کردہ غلام تنے انہیں کے بارے میں دریؒ زیل اشعار کیے گئے تتھے۔

واخدمالاقوام حتي تحدم

اسدی طب تو تومول کی خدمت کرتا کرتو مخددم موجائے

تكن شريك رافع و اسلم

تورافع واسلم كاخدمت كرتے ميں شريك بوجا۔

ان کے پس ماندہ بقیداولا دھی جوٹم کی طرف منسوب نتے عاصم المیرسم شاعرائبیں کی اوالا و سے تھے۔

اً فع .....مولائے زبیر بن عوام زبیر کے بعد زندہ رہان سے مصعب بن تا بت این عبداللہ بن الزبیر نے وایت کی ہے لیل الحدیث منے۔

لوحبليبه .....مولائے زبير بن العوام جوموى بن عقب بن الى عياش مولائے زبير كداداتھے موى بن عقبد كى الده الى حبيب الده الى حبيب كى بنى تھيں۔ جراح .....مولائے ام جبیہ بنت الی مفیان بن حرب بن امیرزوجہ نبی کریم علیت انہوں نے ام حبیب سے اور ان سے سالم بن عبدائقد بن عمراور نافع نے روایت کی ہے۔

سالم بن شوال ....مولائ ام جبيب بنت الى سفيان بن حرب بن اميزوجه بى كريم يافية .

سالماليراد

سالم ابوعبد الله .....مولائے شداد جوسالم الدوی کے تام مشہور تھان کے آزاد کردہ ناام تھانہوں نے سعد سے روایت کی ہے۔

سالم بن سلمه ابوسيرة البذلي

سالم بن سرح ....سالم بن الخربوزك نام مص مشهور تصيده وابوالعمان تصحبهول في ام حبيب الجهنيه سے اوران سے اسامه بن زيد الليش في روايت كى ہے۔

سالم ابوالغبیث .....مولائے عبدالله بن مطبع العدوى جنبوں نے ابو ہرمرہ سے روایت كى ثقه وحسن الحدیث تنے۔

سما لم بن سبلان .... مولائے بی نفر بن معاویہ تبیلہ ہوازن کے تنےان کی اصل معربے تقی از دواج نبی کریم مثالیق کی روائی وسٹر کا سامان ان کے سپر دتھا انہوں نے حصرت عائشہ سے روایت کی ہے۔

ابوصالح السمان (محمى والي ) زيات (روخن زينول والي ) يتفيام ذكوان تفاغطفان كے مولى ستھ يہ ابوصالح السمان (محمى والي كان يات (روخن زينول والي ) منظم الم المحموم المرائح بيات الم على المرائح بيات الم على المرائح بين الم على المرائح بينى كى خاتون تيم اورتيس ابوسبيل بن الم على المرنى بينے۔ المدنى بينے۔

ابل مدیندے عبداللہ بن دینار وقع قاع بن تھیم وزید بن اسلم وی مولائے انی بکر بن عبدالرحمن بن الحارث بن ہشام المحزر وی نے اورابل کو فدیش ہے تھم وعاصم بن انی البخو دوسلیمان والاعمش نے ان سے روایت کی ہے۔

مختصراحوال .....ابوصالح تفدوكثيرالحديث تھے كوفديش سامان تجارت لاتے محلّه بني اسديس اترتے اور بني كابل كامامت كرتے تھے۔

محرین اسحاق ہے مروی ہے کہ ابوائے نے کہا کہ ایسا کوئی مخص نیس جوابو ہریرہ سے صدیت بیان کرتا ہواور میں اے جانتانہ ہوں کہ وہ صادق ہے یا کا ذہ۔ و فات .....عاصم ہے مروی ہے کہ ابدی کی ڈاڑھی بڑی تھی وہ اس بیں خلال کرتے تھے۔ مؤرضین نے کہا کہ ابومسالح کی وفات اواصی مدینہ منورہ بیں ہوئی۔

ا بوصالے با قرام .....مولائے ام ہانی بنت ابی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم ان سے ساک وجمہ بن السائب الکلمی واساعیل بن ابی خالدنے روایت کی ہے۔

الوصالح سميع .....انبول في عبدالله بن عباس مدوايت كى ب-

الوصالح .....مولائ عثان بن عفان أنيس سے انبول فے مدايت كى ہے۔

ابوصالح الغفاري

ابوصالح مسيره

ابوصالے مولائے ضباعد ....سفاح کے آزاد کردہ فلام تضان کانام عبید تفاان ہے بسر بن سعیدنے روایت کی ہے۔

ابوصالح مولائے سعد بیتن

مسلم بن بیمار .....کنیت ابوعتان تنی انعمار کے مولی تندان سے یکی بن سعیدالانعماری وفیر والل مدین نے روایت کی ہے۔

پہیر ان بیار اس مولائے نی حارثہ بن الحارث جوانصارے تھے پھراوی سے شخ کیر وفقیہ شے اورا کثر سے بہر ان کی بیاتھا ، انہوں نے اپنے کھر والوں میں ہے جونی حارثہ کے رسول اللہ اللہ کے کہ کا بہتے چند آ دمیوں کو بایا تھا جن میں رافع بن خد تک وسوید بن العمان و کہل بن الح حتمہ شے انہوں نے ان لوگوں کے ذریعے سے نمی کریم میں الفتاحی میں میں میں میں میں ہوئی ہے اس میں کہ کہ بیاتھے سے حدیث تسامت روایت کی ہے ان سے بحی بن سعیدالانصاری نے روایت کی ہے لیا الحدیث تھے۔

میافع سے حدیث تسامت روایت کی ہے ان سے بحی بن سعیدالانصاری نے روایت کی ہے لیا الحدیث تھے۔

میافع سے دوایت کی ہے لیا الحدیث تھے۔

میافع سے دوایت کی ہے لیا الحدیث تھے۔

و ہیب ..... بیجہ آزاد کرنے کے زیدین ٹابت الانسائل کے مولی تصدیدین ٹابت کے کا تبتیے ان سے انہوں نے روایت کی ہے۔ حر ملہ .....عبد افرحمٰن بن افی الزناوے مروی ہے کہ وہ اسامہ بن زید بن حارث اُلکی کے مولیٰ سے زید بن ٹابت کے سرتھ رہے گئے جن سے آئیس مولائے زید بن ٹابت کہا جانے لگا اور اس سے شہرت ہوگی ان سے زہر ک نے روایت کی ہے نیل الحدیث تھے۔

ز بدا بوعیاش .....معدبن الی وقاص سے البیشاء بالسلت (سفیدرنگ کے جو) کودریافت کیا تھا۔

حمید بن نافع ..... مولائے صفوان بن خالدالانصاری یزید بن بارون نے بینی بن سعیدالانصاری ہے ای حمید بن نافع است م طرح کہا میں نے ایک شخص سے ستا جو بیان کرتے تھے کہ وہ ابوایوب انصاری کے مولی تھے۔ انہوں نے ابوایوب انصاری سے روایت کی ہے۔ ان کے ہمراہ حج کیا تھا اور ابن عمر سے روایت کی ہے۔ وہ ان افلح بن حمید کے والد تھے جن سے توری اور چندابل مدینہ وغیر ہم نے روایت کی ہے۔

ترك زينت كامسكد .... شعبد نكها كمي في عاصم الاحول المعورة كم تعلق دريافت كياكه شو مرك وفات كي مسكله بنت كرد انبول في كما كه هفعه بنت ميرين في كما كه جميد بن نافع في حميد المجرى وفات كي بعد ترك زينت كرد انبول في كما كه هفعه بنت ميرين في كما كه جميد بن نافع في حميد المجرى كونط لكون بنت افي سلم كي حديث كاذكركيا -

شعبہ نے کہا کہ پھر میں نے عاصم ہے کہا کہ میں نے اسے حمید بن نافع سے سنا ہے انہوں نے پو جھائم نے میں نے کہا کہ ہاں اور بیرو ہی ہیں جواب تک زندہ جی شعبہ نے کہا کہ عاصم کا خیال تھا کہ سوسال سے ان کی وفات ہو چکی ہے۔

راقع بن اسحاق .....مولائے آل شفاء أبيس مولائے الى طلى بھی كباجا تا تفاانبول نے ابوالوب سے سنا ہے اوران سے اسحاق بن عبدالله بن الى طلحہ نے روایت كى ہے۔

رياوين الي زياو .....مولائع عبدالله بن عياش بن الي ربيد بن المغير والحزوي-

مختصراحوال ..... مالک بن انس ہے مروی ہے کہ ذیاد مولائے ابن عیاشی عابد و کوشنشین بتھے ہمیشہ تنہارہ کرا لقد کا ذکر کرتے زبان میں لکنت تھی پشینہ پہنتے تتھے اور کوشت نہیں کھاتے تھے چند درہم پاس تھے جو علاج کے کام آتے تھے۔

عمر بن عبدالعزیز کے دوست تھے جب وہ خلیفہ ہوئے تو زیادان کے پاس آئے اورانہیں نفیحت کی عمر نے انہیں مزد کید کیا اور ان سے تنہائی میں گفتگو کی اور ان دونوں میں بہت گفتگو ہوئی دمشق میں زیاد کی بقیداولا دلپس ماند تھے۔

ا اعلى بن الى خالدوغيره في ان ماروايت كى ب-

اسحاق .....مولائے زائدہ انہوں نے سعد بن ابی وقاص وابی ہرمرہ سے سنا اور ان سے ابورسائے اسمان ابو سبیل و بکیر بن عبد اللہ بن الاشج نے روایت کی ہے۔

جمہال .....مولائے اسلمین انہوں نے ابو ہریرہ سے سنااور عروہ بن زبیروموی ابن عبیدہ الربذی نے ان سے روایت کی ہے۔

۔ ان کا تام عبداللہ بن بیار تھا زبیر بن عوام کے مولی تھے۔کئیت ابو محمد تھی کو نے میں رہنے گئے تھے اور ان سے کو نیول نے روایت کی ہے۔ مجھے ان کے تام اور کئیت کے متعلق ان کی اولا دہی ہے ایک شخص نے خبر دی جن کا نام محمد بن کی ابن محمد بن عبداللہ البہی تھا۔

ا بوالسائمب .....مولائے ہشام بن زہرہ انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا اور ان سے علاء بن عبد الرحمٰن نے ابن بعقوب نے روایت کی۔

ا بوسفیان .....مولائے عبداللہ بن انی احمد بن جمش انہوں نے ابوسعید الخدری سے روایت کی ثقه وقیل الحدیث تھے۔

ابن الی حبیہ ہے مروی ہے کہ بنی عبدالا قبل کے آزاد کردہ غلام تھے سب سے الگ ہو کر ابن الی احمد بن جمش کے ساتھ ہو مجئے بتھے اس لئے ان کے مولی مشہور ہو مجئے۔

ا بی سفیان سے مروی ہے کہ میں ماہ رمضان میں بنی عبدالاشبل کے ہاں تراوت کم پڑھتا تھا میری قرائت محمد بن مسلمہ دسلمہ بن سالمہ بن قش نے سنی و ہود نول تشہر کر سنتے تھے حالا نکہ میں اس زمانے میں غلام تھاان دونوں نے کہا کہ اس امام میں کوئی حرج نہیں۔

داؤد بن الحصین سے مردی ہے کہ ابوسفیان رمضان میں بنی عبد الاشبل کی مسجد میں امامت کرتے تھے حالا نکہ وہ مکا تب تنے اوران میں وہ جماعت بھی تھی جو بدراور عقبہ میں شریک تھے۔

ا ما همت ..... واؤد بن الحصين سے مروی ہے کہ ايوسفيان مولائے ابن افي احمد بنی عبد الاشبل کی امامت کرتے تھے ان میں رسول اللہ عليم کے محابہ جيے محمد بن مسلمہ وسلمہ بن ملامہ بن وش بھی تھے وہ ان کی امامت کرتے تھے اور انہیں نماز پڑھاتے بتھے آگر جدم کا تب تھے۔

عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن بن ثابت الانصاری ہے مروی ہے کہ ابوسفیان رمضان میں اصحاب رسول اللہ منابقہ کی امامت کیا کرتے تھے حالا نکہ مکاتب تھے ابوسفیان تقد وقیل الحدیث تنھے۔

ثابت الاحنف ....ابن عياض مولائة عبدالحن بن زيد بن خطاب.

نکاح .... ثابت الاعرج (الاحنف) بن عیاض مولائے عبدالرحن بن ذید بن خطاب سے مردی ہے کہ میں نے عبدالرحن بن ید کی ام ولد نینب سے نکاح کرلیا ،عبداللہ بن عبدالرحن موجود تہ تے جب دہ آئے تو جھے بلایا میر بے کئے رسیال اورکوڑے تیارکر لئے تھے انہوں نے کہا کہ تم نے میر کے علم ورضا مندی کے بغیر میرے والدکی ام ولد ہے کیونکر نکاح کرلیا۔ میں نے کہا کہ جھے ہے ان کا نکاح اس محفی نے کیا جن کوئم نے ان کے نکاح کا ولی بنادیا تھا میں نے ان سے معلم کھلا نکاح کیا جھیسے رضیں کیا۔

راوی نے کہا کرعبداللہ نے تھم دیا کہ ثابت کو ہا عدد یا جائے اور کہا کہ بس انہیں اس وقت تک مارتار ہوں گاجب تک یا تو مرضہ کی یا نہیں طلاق شدے دیں۔انہوں نے کہا کہ بس نے انہیں تین طلاق دے دیں انہوں نے مجھ یر گوہ بنا گئے۔

ر جوئ ..... میں نے وہاں سے نکل کرعبداللہ بن عمر سے اس بار سے میں سوال کیا انہوں نے کہا کہ طلاق تم پر لا ازم نہیں ہے میں سوار ہوکر ابن زبیر کے پاس گیا ابن زبیر اس زمانے میں مکہ کے گورز نتے ان سے دریا فت کیا تو انہوں نے کہا کہ تجھ پر طلاق ہے رجوع کر لیا اور انہوں نے کہا کہ تجھ پر طلاق ہے رجوع کر لیا اور ان کے ساتھ دیا ہیں نے وایمہ کیا جن کی میں نے دعوت کی تھی ابن عمر بھی میر سے پاس آئے۔

ان کے ساتھ دیا ہیں نے وایمہ کیا جن کی میں نے دعوت کی تھی ان میں ابن عمر بھی میر سے پاس آئے۔

ان کے ساتھ دیا ہیں نے زینب کو ان کے پاس دیکھا اور میں نے ان سے زینب کے بیٹے کو اب تک دیکھا

بیان حدیث ..... زیادین سعدے مردی ہے کہ پس نے ثابت بن الناعری ہے کہا کہتم نے ابوہریرہ سے کہاں سا انہوں نے کہا کہتم نے ابوہریرہ سے کہاں سنا انہوں نے کہا کہ میرے آتا تا جسے کے روز جھے جگہ رکھنے کے لئے بھیجتے تنے ابوہریرہ آتے اور تمازے پہلے حدیث بیان کرتے

صدیب ہوں ۔۔۔ محر بن عمر نے کہا کہ جس زیائے جس عبداللہ بن عبدالرحمٰن نے ثابت الاحنف کوا بنی بیوی کے طلاق دینے پرمجبور کیااس زیانے جس مدینہ کے والے جاہر بن الاسود تھے وہ عبداللہ بن زبیر کی جانب ہے کورنر تھے مالک بن انس نے بھی ثابت الاحنف سے بیصد بھٹ ٹی ہے۔

عبد الرحمن بن نیعقوب ..... وی ابوالعلاء بن عبد الرحمٰن عند بحرقد کے مولی تنصانبوں نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے۔

تعیم بن عبدالندالجمر ..... جوآزادکرنے کے سبب سے عمر بن خطاب کے موثی تھے۔انہوں نے ابو ہریرہ و محر بن عبدالله بن زید بن عبدریالانصاری اور علی بن تکی الزرقی سے ستا ثفتہ تھے اوران کی احادیث ہیں۔

مرجيل بن سعد ....مولائ انساركنيت ابوسعدتني ديرين في تحدريد بن ثابت واني بريره والي سعيد الخدري

اورا کشر صحابہ کرام سے روایت کی ہے۔ آخر زمانہ تک زندہ رہے یہاں تک کہ حواس میں خلل آسمیا اور سخت مختاج ہو مکے ان سے حدیثیں مروی ہیں مگر ان سے استعدلا ل نہیں کیا جاتا۔

دا و دبن فراہی مولائے قریش ..... محد بن عمر نے کہا کہ میرا گمان ہے کہ وہ نی مخز وم کے مولی تھے انہوں نے ابو ہریرہ وابوسعیدالحذری ہے سنا ہے اور قند بھم الموت تھے ان کی احادیثیں ہیں۔ داؤد بن فراہیج سے مروی ہے کہ مجھ سے میر ہے مولی سفیان نے حدیث بیان کی۔

الوالولىيد .....عمروبن خداش كي زادكرده غلام تضانبول نے ابو ہرميره ب دايت كى بـ

عبداللدين وراق .....مولائ آل عثان بن عفان ان سے زہری نے روایت کی ہے۔

عطاء .....مولائے ابن سباع كنيت ابومنصور تقى ان سے ذہرى فے روايت كى ہے۔

تحکم بن میں میں میں ابوسفیان بے آل ابی عامر الرابب ان کے بیٹے بیان کرتے تھے کے ابوعامر نے انہیں ابوسفیان بن حرب کو بہد کردیا تھا۔ ابوسفیان نے انہیں عہاس بن عبد المطلب کے ہاتھ فروخت کر دالاعباس نے انہیں آزاد کرویا آج ان کی بقیداولاد ہے جوابے مولی ہونے کوعباس کی طرف مفسوب کرتے ہیں مینارسول اللہ علی ہے ہمرکاب تبوک ہیں بنے۔ تبوی میں بنے۔

ز باوس مينا ....مولائ المجع ان عدد الحميد بن جعفر فروايت كى ب-

## مدینهٔ منوره کے تابعین کا تیسراطبقه

على بن عميد الله .... ابن عباس بن عبدالمطلب بن باشم بن عبدمناف بن قصی ان کی والده ذرعه بنت مشرح بن معدی بن کرب بن دلیعه بن شرخبیل بن معاویه بن حجر القر دابن الحارث الولاوه بن عمرو بن معاویه بن الحارث بن معاویه بن ثور بن مرتع بن ثورتجیس ، ثورقبیله کنده که شخصه

ان کے نام اور کنیت کی وجہ ..... بلی کانیت ابوجر تھی رمضان ہے ہے ہیں اس رات بیدا ہوئے جس رات علی بن ابی طالب قبل کئے گئے ان کا نام انہی کے نام پر رکھا گیا اور ان کی کنیت ابوالحس بھی ان کی کنیت پر رکھی تی ان سعید الملک بن مروان نے کہا کہ انڈر کا تنم میں تمہارے لئے نام وکنیت دوتوں برواشت نہ کروں گا اور دو میں سے ایک کو بدل دیا کنیت بدل کر ابوجم کر دیا۔ اولا دکی تقصیل علی بن عبدالقد کے ہاں محمد بن علی پیدا ہوئے ان کی دالدہ عالیہ بنت عبیدالقد بن العباس بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمتاف تقیس۔

واؤر بن على وليسلى بن على دونول ايك ام ولد سے تھے..

سلیمان بن علی وصالح بن علی دونوں ایک ام ولدے تھے۔

احمد وبشير ومبشرجن مين سے كى كى بقيداولا وف ناتھى اوراساعيل وعبدالصمد ميسب كےسب ايك ام ولد

ے تھے۔

عبداللدا كبرجن عاولا دباقى شدى ان كى والده ام ايم ابنت عبدالله بن جعفر بن ابى طالب تنهد عبدالله بنت عبدالله بن عبد الله بنت بنائي بنائي بنائي بنائي والده بن الحريش كى ايك غالون تعيس -

عبدالملک بن علی عثان وعبدالرحمٰن وعبدالله اصغرسفاح جوملک شام بیلے مسمئے بینے اور بیجیٰ و لیعقو ب وعبد العزیز واسائیل اصغروعبدالقداوسط ان کی بقیہاولا در تھی سب کے سب مختلف ام دلدے بتھے۔

فاطمه بنت علی وام تیسٹی کبری وام تیسٹی صغری وامینه دلبا به و بریبه کبری و بریبه صغری وام عالیه دختر ان علی جو سب کی سب مختلف ام دلد سے تھیں۔

ام ضبیب بینت علی ان کی والد وام ابیبها بینت عبدالله بن جعفر بن افی طالب ابن عبدالمطلب تھیں۔ ام عیسیٰ صغریٰ بین عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن حسین بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب کی زوجہ تھیں مگر ان سے ایکے ہاں کوئی اولا دنہ تھی اور وہ انہیں چھوڑ کر و فات یا گئے بیان کے ورثے کے ساتھوان کی وارث ہوئیں۔

امینہ بنت علی بیخی بن جعفر بن تمام بن عباس بن عبدالمطلب کی زوج تھیں مگران سے ان کے ہاں کوئی اولا د ند ہوئی۔

لبابہ بنت علی بن عبداللہ بن عبداللہ بن العباس عبیداللہ بن تخم بن العباس بن عبیداللہ بن العباس بن عبدالله کی زوج تحص ان ہے ان کے بال محمد پیدا ہوئے جو لا ولد مر کے اور ہریبہ پیدا ہوئیں ہریبہ بنت عبیداللہ بن تم ہے الی امیر المؤمنین المنصور جعفر بن الی جعفر نے نکاح کیا وہی جعفر اصغر نے جن کواین الکر دید کہا جاتا تھا لیکن علی بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بنت عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن ع

، فاطمہ بنت نلی ان سباز کیوں میں سب سے زیادہ عمر والی اور سب سے زیادہ برزگی والی اور سب سے زیادہ بزرگی والی اور سب سے زیادہ بختمیں ان کے بھائی اور بھنج ابوالعہاس وابوجعفر منصور وغیرہ ان کی عقل و دائش و تدبر کی وجہ سے ان کا اکرام اور تعظیم و بحریم کرتے تھے۔

چند خصاکل ..... بنی بن عبدالله بن عباس اپنے والد کی اولا دھیں سب سے کم عمر تتھے روئے زمین پر سب قریشیوں سے زیادہ حسین وخوبصورت اور سب سے زیادہ نماز ہے تتھے ان کی کثر ت عباوت و ہزرگ کی وجہ سے انہیں سجاد ( کبشرت مجدے کرنے والا ) کہا جا تا تھا۔ الی المغیر و سے مروی ہے کہ اگر ہم لوگ علی بن عبداللہ بن العباس کے موز واور جونہ تلاش کرتے تو ہم اسے نہ پاتے جب تک کہ وہ دوسرانہ بنوائم بن اگر وہ غضبتا کہ ہوتے تو تبن دن تک ان سے چبرے سے معلوم ہوتا تھا رات دن میں ایک ہزار رئعت نماز پڑھتے تتھے۔

وصیبت .....عبیدانند بن محمد ابن عائشہ القرشی ثم النتی سے مردی ہے کہ مجھے میر سے دالد نے خبر دی کے علی بن عبد ا نند بن عباس بن عبدالمطلب نے اپنے بیٹے سلیمان کو دصیت کی اعتر اض کیا گیا کہ آ پسلیمان کو دصیت کرتے ہیں اور محد کوچھوڑ دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں آئیس وصیتوں ہے آلودہ نہیں کرنا جا ہتا۔

عبیدا نقد بن محمد ہے مروی ہے کہ میرے والد نے کہا کہ میں نے بزرگوں کو کہتے سا کہ بنی عبس میں خلافت پنچی تو ایسی حالت میں پنچی کے روئے زمین پر کوئی شخص ان ٹوگوں سے زیادہ قاری قرآن وافضل و عاہد مقام حمیمہ میں نہ تھا۔

خضاب ....عطاف بن خالدالووائسی ہے مروی ہے کہ میں نے علی بن عبد فاللہ بن عباس کود یکھا کہ سیابی کا خضاب آگاتے تھے۔

روابيت ....ان عبدالله بن طاؤس فيروايت كي بوه ثقد وليل الحديث تفيد

و فات ..... محمد بن عمر ہے مروی ہے کی بن عبداللہ بن عباس کی وفات ۱۱ اے بیں ہوئی ابومعشر وغیرہ نے کہا کہ ان کی وفات ملک شام میں کے لاھیں ہوئی۔

عباس بن عبد الله .... ابن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم ان كى والد و زرعہ بنت مشرح بن معدى بن كرب بن وليد تعيس وليد كند و كے تقے زرعدان كے بھائى على ابن عبد الله بن عباس كى والد و تعيس \_

اولا و .....عباس بن عبدالله بن عباس ابن عباس كے بيوں مسب سے برے بيئے منے انبيس سے ان كى كنيت بھى اللہ بن عباس سے بھى روايت كى گئى ہے۔

عباس بن عبداللہ کے ہاں عبداللہ پیدا ہوئے ان کی والدہ مریم بشت عباد بن مسعود بن خالد بن ما لک بن ربعی بن سلمی بن جندل بن نبشل بن دارم ابن ما لک بن حظلہ بن ما لک بن ذید متا قابن تمیم بن مرہ بن اد بن طانحہ بن الہاس ابن مصرتھیں۔

عون بن العباس ان کی والدہ عبید بنت الزبیر بن العوام بن کو یلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن وصی تھیں۔ محمد بن العباس وقریبہ بنت العباس دونوں کی والدہ جعدہ بنت الاشعث این قیس بن معدی بن کرب بن معاویہ بن جبلتہ الکندی تھیں۔ جعدہ کا نکاح حسن ابن علی بن الی طالب کے بعد عباس بن عبداللہ بن عباس سے بوا۔ عب س بن عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب کی تمام اولا دختم ہوگئی کوئی باتی نہ رہا۔ آج عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب كى اولا دهم سوائے على بن عبدالله ابن عباس كى اولا د كے علاوہ اور كى سے اولا د نہ چلى خلافت بھى انہى ميں ہے اور تعداد بھى انہى كى زيادہ ہے۔

عبدالله بن عبيد الله .... ابن عباس بن عبد المطلب بن إشم بن عبد مناف ان كي والد وام ولد تصير

ا ولا و .....عبدالله بن عبيدالله كم بال حسن وحسين پيدا بوئے ان دونوں كى والدہ اساء بنت عبدالله بن عبس بن عبدالمطلب بن باشم تعيس ـ

ہم مسب من ہم اللہ بن عبیداللہ بن عبداللہ بن عباس سے من کرروایت کی ہان سے ان کے بینے حسین بن عبداللہ عبداللہ بن عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبیداللہ کی بقیداولا دشتم ہوگئ کوئی ہوتی ندر ہا۔ وغیرہ نے روایت کی ہے وہ تقدیقے ان کی احادیثیں ہیں عبداللہ بن عبیداللہ کی بقیداولا دشتم ہوگئ کوئی ہوتی ندر ہا۔

ان کے بھائی عباس بن عبید الله .... ابن عباس بن عبد المطلب بن باشم ان کی والدوام ولد تعین وہ مال کی طرف سے عبد اللہ کے بھائی نہ ہے۔

اولا د .....عباس بن عبیدائند کے ہاں عباس بن عباس پیدا ہوئے جن کاکوئی بقید نے تھااور سلیمان ووا وُواور کم اکبر لا ولد مر کئے اور کئم اصغر جوابوجعفر کی طرف ہے عامل بمامہ تنے اور ام جعفر و میمونہ جومحمد کی والدہ تنے اور عبدہ بنت عباس و عالیہ وام جعفر بیسب مختلف ام ولد سے تھیں۔

عہاس بن عبیدانلد کی بقیداولا دو پس ماندگان بغداد میں تضعباس بن عبیدانلدے بھی روایت کی گئی ہے۔

جنعنفر بن تمام .... ابن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی ان کی والدہ عالیہ بنت نہیک بن قیس بن معاویہ بن ہلال بن عامر بن معصعہ میں ہے تھیں۔

اولا و .... جعفر بن تمام كے بال يحي وصد وعليه بيدا ہو كي وصب ايك ام ولد سے تھے۔

ام حبیب بنت جعفران کی والد ہ رعون بنت سلیمان بن النعمان بن قیس ابن معدی بن کرب کندو سے تھیں ام جعفر بن جعفر ہ ان کی والد ہ ام عمان بنت انی بکیر بن تھی قیس تھیں ۔ ابوقیس عمر و بن حبیب بن سیار بن نزار بن معیص بن عامر بن لوئی تھے۔

جعفر بن تمام بن عباس کی اولا و بھی ختم ہوگئی ان میں سے کوئی باتی ندر ہاجعفر ابن تم م سے بھی صدیث روایت کی گئی ہے۔

عبد الله بن معبد ابن عباس بن عبد المطلب بن باشم بن عبد مناف ان كى والده المجيل بنت السائب بن الحارث بن حز ان بن بجير بن الهزم بن رويبه بن عبد الله بن بلال ابن عامر بن صعصعة تميس - اولا و .....عبدالله بن معبد کے ہاں معبد وعباس اکبر وعبدالله بن عبدالله وام دیبا پیدا ہوئیں ان سب کی والدہ ام محمد بنت عبیدالله بن العباس بن عبدالمطلب ابن ہاشم تعیس۔
محمد بنت عبیدالله بن عبدالله جن کی کوئی اولا دنہ تھی ان کی والدہ جمرہ بنت عبدالله بن نوقل بن الحارث بن عبدالمطلب تعیس

ابراہیم بن عبدالله وعباس اوسط اورعباس اصغر جو کے کے والی تنے اور عبدالله وعبدالله ولباب بيسب مختلف ام ولدي تنحه

روابيت ....عبدالله بن معبد معروايت كي في بوه ثقد وكيل الحديث تنه

عبيراللد بن عبداللد .... ابن الحارث بن نوقل بن الحارث بن عبدالمطلب بن باشم ان كي والده خالده بنت معتب بن الى بهب بن عبد المطلب بن باشم تمين \_

اولاو .....عبدالله بن عبدالله بن الحارث كے بال سليمان وليسلى بيدا موسة ان دونوں كى والدوام ولد تعيس -عا تكه دحماده دونوں كى والده ام ولدتنس۔

روابيت .....زېرى ئے عبدالله بن عبدالله بن الحارث بن نوفل مددايت كى بي تقد وليل الحديث تھے۔

اسحاق بن عبدالله .... ابن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن بإشم ان كي والدوام عبد الله بنت العباس بن ربيد بن الحادث بن عبدالمطلب تمير \_

اولا د .... اسحاق بن عبدالله بن الحارث كے بال عبدالله وعبدالرحمٰن وطلاب وليعقوب بيدا ہوئے انسب كى والدہ ام عبدالله بنت عبدالرحمٰن بن العباس بن رسيد بن الحارث بن عبدالمطلب تقيس ۔ ہندوام عمر دونوں كى والدہ امولدتھيں۔

صلت بن عبد الله .... ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن باشم ان كي والدوام ولدتيس ـ

اولا د .....ملت بن عبدالله كي بال يحيي بيدا موسة ان كى والده المدينة المغير ه ابن نوفل بن الحارث بن عبد

حميدان كى والده زينب بينت عبدالله بن اني احمد بن جحش ابن رما بالاسدى تعيس ـ فاطمدان كى والدوام ولدتفين صلت فقيدوعا بديقه

محمد بن عبد الله .... ابن نوقل بن حارث بن عبد المطلب ان كي والده مندمم كدام خالد بنت خالد ابن حزام

بن تو بلد بن اسد بن مبدالعزي بن قصى تھيں۔

اولا و ..... محمر بن عبد الله كم إل قاسم ومعاويه بيدا بوئے دونوں كى كوئى بقيداولا دنتھى ان دونوں كى والد وضريب بنت الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب تھيں۔

جعفر وقسيمه ان دونوں كى والد وحميد ہبنت اني سفيان بن الحارث ابن عبدالمطلب تقيں \_

روایت . ...ز ہری نے محد بن عبدالقد بن نوفل ہے روایت کی ہے۔

ر پیرین حسن ۱۰۰۰۰۰ بن علی بن الی طالب بن عبدالمطلب بن ہاہم ان کی والد وام بشیر بنت الی مسعود تھے۔
مسعود ہی مقبہ بن عمر و بن تغلبہ بن اسیرہ بن عمیرہ بن عطیہ ابن جدارہ بن عوف بن الحارث بن الخزرج شفے۔
زید بن حسن کے ہاں مجمہ پیدا ہوئے جو بغیر پس ماندہ چھوڑے وفات پا گئے ۔ان کی والد وام ولد تھیں۔
حسن بن زید جو الی جعفر منصور کی جانب ہے مدینہ منورہ کے گورنر شفے۔ان کی والد وام ولد تھیں۔
نفیسہ بنت زید جن سے ولید بن عبد المطلب بن مروان نے نکاح کیا تھا وہ انہی کے نکاح میں وفات پا گئیس ان کی والد ولر بنت عبد النہ بن العباس بن عبد المطلب بن مروان کے نکاح کیا تھا وہ انہی کے نکاح میں وفات پا گئیس ان کی والد ولرہا ہے بنت عبد النہ بن العباس بن عبد المطلب بن ہاشم تھیں۔

عبدانرحمٰن بن ابی سلول سے مروی ہے کہ میں نے زید بن حُسن کو دیکھا کہ موار ہو کر سوق الظہر میں آتے اور و ہاں تھہر تے لوگ ان کی طرف و کیے کران کے عظیم النتان اخلاق سے تعجب کرتے اور کہتے کہ ان کے جدر سول القد منابقة عبیصة بیں۔

محربن عمر نے کہا کرزید بن جاہر بن عبداللہ سےروایت کی ہے۔

وفات ، ، ، عبداللہ بن ابی بہیدہ ہے مردی ہے کہ جس روز زید بن حسن کا انقال ہوا ہیں اپنے والد کے ساتھ سوار ہوگیا۔ ان کی وفات مدید منورہ ہے چند کیل کے فاصلے پر بطحائے ابن از ہر ہیں ہوئی ، انہیں اٹھا کر مدید منورہ لا یا گیا جب ہم دونوں راس الثنیہ پر آئے جو دونوں مناروں کے درمیان ہے تو اونٹ پر ایک مخمل میں زید بن حسن کی میت نظر آئی عبداللہ بن حسن بن حسن ان کے آگے بیادہ چل رہے تھے۔ چا در سے بنی کمر بائد ہے ہوئے تھے۔ اور پشت پر (از تسم لباس) کچھ نہ تھا جھے والد نے کہا کہ اے میر فرزند ہیں اثر تا ہوں تم سواری کوتھا م لواللہ اگر ہیں سوار ر با اور عبداللہ بیدل چلتے رہے تو ان کے زویک جھے بھی کوئی خیر صاصل نہ ہوگی۔ میں گد ھے پر سوار ہوگیا اور والد اثر کر بیادہ چلنے رہے تو ان کے زویک کے مکان واقع بنی حد بلہ ہیں داخل کر دیا گیا و بار انہیں عسل دیا میں اور تا ہوت پر نکال کر بھنج لا یا گیا۔

حسن بن حسن سن این علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن باشم ان کی والده خوله بنت منظورا بن زبان بن سیار بن عمر و بن جابر بن عقیل بن ملال بن من بن مازن بن فزاره تھیں۔ اولا داوران کے احوال .....حسن بن حسن کے ہاں محمد پیدا ہوئے ان کی والدہ رملہ بنت سعیدا بن زید بن عمر و بن فیل بن عبدالعزیٰ بن ریاح بن عبداللہ بن عبداللہ بن قرط بن عذاح بن عدی بن کعب تھیں۔

عبدالله بن جوکوفہ میں اپوجعفر منصور کے قید طانے میں وفات پا گئے۔ حسن بن حسن جوائی جعفر کے قید طانے میں وفات پا گئے۔ حسن بروگی۔ زینب بنت حسن طانے میں وفات پا گئے۔ حسن بوگی۔ زینب بنت حسن جن میں وفات پا گئے ابرا ہیم بن حسن ان کی وفات بھی اپنے بھائی کے ہمراہ قید طانے میں ہوئی۔ زینب بنت حسن جن والدہ ان میں میں ہوگی۔ زینب بنت حسین بن علی بن الی طالب تھیں۔ اور فاطمہ کی والدہ ام اسحاق بنت طلحہ بن عبیدالله بن عثمان بن عمر و بن کعب بن مرہ تھیں۔ اور فاطمہ کی والدہ ام اسحاق بنت طلحہ بن عبیدالله بن عثمان بن عمر و بن کعب بن سعد بن تمرہ تھیں۔

جعفر بن حسن بن واؤدو فاطمه وام القاسم قسيمه مليك ان سب كي والدوايك ام ولد تفيس ـ ام كلوم بنت حسن ايك ام ولد سے تفيس ـ

ا ہل ہیجست کی محبت میں نمانو ..... نفیل بن مرز وق ہے مردی ہے کہ میں نے حسن بن انحس کوا یک شخص سے کہتے سا کہ جوان لوگوں میں سے تھا جوائل بیعت کا مرتبہ حدسے زیادہ بڑھاتے بتھے کہتم لوگ پرافسوس ہے تم لوگ اللہ کے لئے ہم سے محبت کروا گرہم لوگ اللہ کی اطاعت کریں تو تم لوگ ہم سے محبت کردا گرہم اللہ کی نافر مانی کریں تو ہم لوگوں سے بغض کرو۔

ایک خص نے ان ہے کہا کہ آپ لوگ رسول النہ اللہ کے اہل قرابت اور آپ کے اہل بیعت ہیں اس لئے ہم لوگ آپ کی تعریف ہیں مہالفہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ تم پرافسوں ہے اگر القد تعالی ابغیر القد کی اطاعت کے رسول القریف کی کی تتم کی قرابت کی وجہ ہے کی کو (اپ عذاب ہے) بچاتا تو وہ بالضرور اس کے سبب سے ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتا جو مالی اور رشتہ دار کے اعتبار ہے ہم سے زیادہ آپ عیف کے رشتہ دار ہیں (مثلا حسن و حسین ) القد کی تتم میں تو ضرور الفہ سے ڈرتا ہوں کہ ہم میں ہی گناہ گارکودو چند عذاب دیا جائے گا اور جھے ضرور امید سے کہ ہم میں سے نیک لوگوں کو ضرور اجرویا جائے گا تم لوگوں کی خرائی ہو (ہماری مدح میں مبالفہ کرنے ہے) ابقد سے ڈرواور ہم لوگوں کے بارے میں خراج ویا جائے گا تم لوگوں کی خرائی ہو (ہماری مدح میں مبالفہ کرنے ہے) ابقد سے ڈرواور ہم لوگوں کے بارے میں تو کو کی کو کو کہت زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے اور حق سے ہم بھی تم سے رامنی ہوں گے

خلا فنت علی کا مسئلہ ..... پھر فرمایا کہ آگر یمی اللہ تعالیٰ کا دین ہے جوتم لوگ کہتے ہوتو بے شک ہمارے بزرگوں نے ہمارے ساتھ برائی کی (کہ دین اور بینجات کا راستہ تہمیں بتایا اور ہمیں نہیں بتایا) ان برگوں نے نہ تو ہمیں اس دین کی اطلاع دی اور نہ ہمیں اس پڑھمل کرنے کی رغیت ولائی۔

اس کے جواب میں ان سے ایک رافضی نے کہا کر رسول اللہ اللہ نے لئے کے لئے نیس فر مایا کہ مسن کے بنت مولاہ (جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے لی بھی محبت کرتے ہیں) یا جس دین کے تابع میں ہوں اس سے لی بھی محبت کرتے ہیں) یا جس دین کے تابع میں ہوں اس کے ملی بھی ہوں اس کے ملی بھی ہوں ان کے میں انہوں نے کہا کہ اللہ کی شم رسول اللہ علیہ اس سے خلافت وسلطنت مراد لیتے میں ہوں اس کے ملی بھی تابع ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کی شم رسول اللہ علیہ اس سے خلافت وسلطنت مراد لیتے تو وہ ان لوگوں سے اس کو اس طرح صاف میان فر مادیتے جس طرح آپ علیہ کے نماز زکوا ہ وروزہ

رمفهان و حج بیت الله کوصاف میان فر مایا آپ ضرور ضرور ان لوگوں سے فر ماتے کہ اے لوگو میرے بعد علی تمہارے حاکم وخلیفہ بیں کیونکہ سب لوگوں سے زیادہ امت کے خیرخواہ آپ علیات تھے۔

ا پوجعفر خمر .....این علی بن حسین بن علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب ان کی والده ام و بدالله بنت حسن بن علی بن ابی طالب تمیں۔

ا و لا و .....ابوجعفر کے ہاں جعفر بن محمد وعبدانٹدین محمد پیدا ہوئے ان دونوں کی والدوام فردہ بن قاسم بن محمد بن ابو کمرالصد این تنسیں۔

ابرائیم بن محمدان کی دالده ام خیم بنت اسید بن المغیر ه بن الاضن بن شریف النفی تغییر \_ علی بن محمد دزینب بنت محمد دونوں کی والده ام دلدخیں \_ ام سلمہ بنت محمدان کی والدہ بھی ام ولدخیں \_

جھ کڑے ہے سے مما نعت .... جابرے مروی ہے کہ جھے ہے تھ بن علی نے کہا کہ اے جابر ہاہم جھڑانہ کرو کیونکہ خصومت قرآن کی تکذیب کرتی ہے۔

الی جعفرے مروی ہے کہ الل خصومات کے ساتھ نہ بیٹھو۔ نیو تکہ بیروی لوگ ہیں کیونکہ بیروی لوگ ہیں جوا نند کی آیات بیس تھتے ہیں۔

اہل بیعت کا عقبیدہ .... جابرے مردی ہے کہ بیل نے جمہ بن علی ہے کہا کہ کیا آپ اہل بیعت بیں ہے کوئی شخص (کسی غیرمشر کانہ) ممناہ کا خیال کرتا تھا انہوں نے کہا کہ بیل ہیں نے کہا کہ کیا آپ کے اہل بیعت میں ہے کوئی شخص (دنیا میں علی کی ) رجعت (واپسی ) کا قائل تھا انہوں نے کہا کہ بیس میں نے کہا کہ کیا آپ کے اہل بیعت میں ہے کوئی شخص ابو بحروعمر کوگائی و بتا تھا انہوں نے کہا کہ بیس بلکہ ہرایک نے ان ودونوں سے مجت کی اور ان دونوں سے مجت کی اور ان

عا دات ولہاس ....ابی النحاک ہے مردی ہے کہ الاجعفر نے کہا کہ اے اللہ میں مغیرہ بن سعید سے تیرے آگے اپنی برائت کا اظہار کرتا ہوں۔ جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ وہ اپنی والدہ کے سر میں جو ٹمیں دیکھا کرتے تھے۔ یوسف بن المہا جرالحداد سے مروی ہے کہ میں نے ابوجعفر کوایک ٹیجر پرسوار دیکھا کہ ان کے ہمراہ ایک غلام تھا جوان کے دونوں جانب پیدل چل رہاتھا۔

معاویہ بن عبدالکریم ہے مروی ہے کہ بھی نے تھر بن علی کے بدن پرخز کا جبداورخز کی دستار دیکھی۔ الی جعفرے مروی ہے کہ ہم آل جمد غز وادر کسم اور گیروکارنگا ہوااور یمنی چادراستعال کرتے ہیں۔ محمد بن علی سے مروی ہے کہ ہم آل جمد یمنی چادریں اور خز اور گیرواور کسم کے دیکھے ہوئے کیڑے استعال

اساعیل بن عبدالملک ہے مروی ہے کہ میں نے ابی جعفر کے جسم پرریشی گوٹ کی جا در دیمھی ہیں نے اعتراض کیا تو انہوں نے فر مایا کہ جا در میں دوانگلی کی ریشی گوٹ میں کوئی حرج نہیں۔

موہب سے مروی ہے کہ میں نے انی جعفر کے سر پرسرخ شالی رو مال کودیکھا۔

عبدالاعلیٰ ہے مروی ہے کہ انہوں نے محمد بن علی کودیکھا کہ اپنا عمامہ چیجے لڑکا لیے ہتے۔ جاہر ہے مروی ہے کہ میں نے محمد بن علی کے سر پرایک عمامہ دیکھا جس میں (ریشی ) کوٹ تھی ایک جا در

مجی جسے وہ استعمال کرتے ہے اس میں بھی رئیٹمی کوٹ تھی۔ محقی جسے وہ استعمال کرتے ہے اس میں بھی رئیٹمی کوٹ تھی۔

محمہ بن اسحاق ہے مروی ہے کہ میں نے ابوجعفر کودیکھا کہا کہ چا در میں نماز پڑھتے تھے جسے دوا پنے پیچھے بائدھ لیتے تھے۔

تھیم بن تھیم بن مہادے مردی ہے کہ میں نے ابوجعفر کومسجد میں ند کئے ہوئے طیلسان ہے (جوایک خاص نتم کا ایرانی جبہ ہے ) تکیدلگائے ہوئے دیکھا۔

محر بن عمر نے کہا کہ بھارے فز دیک ان معزز اور اہل مروت کا میں تعل رہا جو مبحد میں رہتے تھے کہ وہ لوگ تے سے ہوئے طیلسا نوں پر تکبیدلگاتے اور بیاس طیلسان و جا در کے علاوہ ہوتا جوان کے بدن پر تھا۔

خضاب ، ، ، عبدالاعلى مردى بكر من في من على مدري عنى ساه خضاب دريافت كياتوانهون في من كما كريم الل بيت كاوى خضاب ب

توریہ سے مردی ہے کہ ایوجعفرنے کہا کہ اے ابوالجم تم کس چیز کا خضاب لگاتے ہو میں نے کہا کہ مہندی اور نیل کا انہوں نے کہا کہ یہی ہم اہل بیت کا خضاب ہے۔

عروہ بن عبداللہ بن تشیر انجھٹی ہے مروی ہے کہ مجھے سے ایج تعفر نے کہا کہ میں دہیے کا خضاب لگا تا ہوں۔ ہارون بن عبداللہ بن الولید العیصی ہے مروی ہے کہ میں نے تھے بن علی کی تاک اور پیشانی پر سجدے کا نشان دیکھاجو بہت زیادہ نہ تھا۔

اللوظى ....ابدجعفرے مردى بكتم لوگ بنى يابهت بنى سے پر بيز كرويظم كوضائع كرديتى بـ

محمہ بن علی ہے مردی ہے کہ میری انگوشی میں میرانام کندہ ہے جب میں جماع کرتا ہوں تو اسے اپنے منہ میں کرلیتا ہوں۔

وصیبت ....سعید بن مسلم بن با تک ابومصعب سے مروی ہے کہ انہوں نے محمد بن علی بن حسین کے بدن پرایک جا دردیکھی انہوں نے محمد بن علی بن حسین کے بدن پرایک جا دردیکھی انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن حسین کے آزاد کردہ غلام سالم نے دعویٰ کیا کہ محمد نے دصیت کی تھی کہ انہیں ای چا در میں کفن دیا جائے۔

کفن ......محمر بن بلی ہے مروی ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ انہیں ای کرتے بیں کفن دیا جائے جس بیں وہ نماز رہےتے ہتھے۔

عروہ بن عبداللہ بن تشیر سے مردی ہے کہ بیس نے جعفر سے پوچھا کہ آپ کوئس کپڑے میں کفن دیا جائے انہوں نے دوسا دران کی اس جا در میں جسے وہ اوڑ ھا انہوں نے دوسا دران کی اس جا در میں جسے وہ اوڑ ھا کرتے ہے اور میں ایک کھنڈیاں کا ث دوس اور ان کی اس جا در میں جسے وہ اوڑ ھا کرتے ہے اور میں ایک یمنی جا درخر یدوں کیونکہ نبی کریم علیات کو تین کپڑوں میں کفن دیا ممیا تھا جن میں ایک یمنی جا در بھی تھی۔ جا در بھی تھی۔

چیں ہوں ہے۔ سعید بن سلم بن با تک سے مروی ہے کہ میں نے محمد بن علی بن حسین کی گفش پر حیرہ کی جاور دیکھی تھی بعنی اس پر دھاریاں تھیں۔

و قات ..... بعفر بن محر سے مروی ہے کہ میں نے محر بن علی سے سناجو فاطمہ بنت حسین سے نبی کریم علاقے کے صد قے کا پچھ تذکرہ کررہ ہے تھے کہ میر سے زندگی کے اٹھاون سال پور سے کرد ہے جا کیں گے۔ای وقت (لیعنی اٹھاون سال پور سے کرد ہے جا کیں گے۔ای وقت (لیعنی اٹھاون سال کے ختم پر )ان کی وفات ہوئی۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ جاری روایت میں ہے کہ ان کی وفات کا اھٹیں ہوئی وہ تہتر سال کے متھ اوروں نے کہا کہ ان کی وفات ۱۱ ھٹیں ہوئی ابوقیم الفضل بن دکین نے کہا کہ ان کی وفات میں اوٹیں مدینے میں ہوئی۔

حدیث میں مرتبد .... وہ تقد وکثر اعلم الحدیث تصان ہے کوئی ایسافض روایت بیں کرتا جس کی حدیث ہے۔ استدلال کیا جائے

عميد النّد بن على .... ابن حسين بن على بن ابي طالب بن عبد المطلب ان كى والده ام عبد الله بنت الحسن ابن على بن ابي طالب تحسير \_ و بى ايوجعفر كى والدو بهى تحسير \_

اولاد .....عبدالله بن على بن حسين كے ہاں محمد پيدا ہوئے جن كے سياه و سفيد داغ تقے وہ كفد ال كبڑے تھے ) اسحاق جو بحورے (ابیض) تھے ام كلثوم جو بہرى تھيں اور ام على جن كانام عليہ تھاسب ایک ام ولدے تھے۔ عمر بات على ١٠٠٠٠٠ بن حسين بن في بن الى حالب بن عبد المطلب ان كى والده ام ولد تحس نمر بن فى كم بال على و ابرا بيم وخد يجه پيدا به و كيل ان سب كى والده ام ولد تفيس -

جعفر جن کے چبرے پر دائے ہتے ان کی والدہ ام اسحاق بنت محمد بن عبدا للہ بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب تقییں۔

محمد بن عمر وموی جو پسته قد اورمو ئے تھے اور خدیجہ وحبہ وعبد ہ ان سب کی والد ہ اسموی بنت عمر بن علی بن افی طالب تھیں۔

ایک جیموٹا قول، میں بغضل ہن مرزوق ہے مروی ہے کہ میں نے مرہ ن میں ہن حسین بن بل ہے ہو جی کہ کیا آپ کے اہل ہیت میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی اطاعت فرض کی ٹئی ہوجس کے لیے آپ لوگ یہ بہجائے ہوں (یعنی آپ کووہ شخص معلوم ہے جس کی اطاعت فرض کی ٹئی ہو)۔اور جس شخص نے اس کے لئے یہ وصف نہیں بہجا نااور مرگیا تو وہ جاملیت و کفر کی موت مرا امان دونوں (عمر بن کلی وحسین بن ملی) نے کہا کہ بیس اللہ کی تسم میشخص ہم میں نہیں ہے جس شخص ہم میں نہیں ہے جس شخص ہم میں نہیں اللہ کی تسم میشخص ہم میں نہیں ہے جس شخص نے میں کہا تو وہ کذاب (بڑا جھون) ہے۔

راوی نے کہا کہ نہتیں خبیث ہے (جس نے آپ او گول پر بہتان باندھا ہے انہوں نے کہا کہ خبیس خبیث کون (راوی نے کہا کہ )معنی بن خبیس انہوں نے کہ ہال معلی بن خبیس ابند کوشم میں اپنے بستر پر پڑا ہوا بہت دیر تک سوچتی رہا۔ جس وفت ان لوگول کومعلیٰ بن خبیس نے گمراہ کردیا تھا تو میں قوم سے تعجب کرتا تھا جس کی عقلوں کوا مقدنے تاریک کردیا۔

ر بير بن على ....ابن حسين بن على بن الى طالب بن عبدالمطلب ان كى والدوام ولد تفيس \_

اولا و .....ن ید بن علی کے ہاں یجیٰ بن زید پیدا ہوئے جوخرا سان میں قتل کردئے سیے سلم ابن احور نے قبل کیا انہیں اس کے پاس نصر بن سیار نے بھیجا تھان کی والد در بطہ بنت الی ہاشم عبدالمقد بن محمد بن علی بن الی طالب تھیں۔ نعینی بن زید وحسین بن زید نا بینا (محمد بن زید) بیسب ایک ام ولد سے تھے۔ ہشام کے بیاس سے مس طرح نکلے ....عبداللہ بن جعفرے مردی ہے کہ جھے سالم عاجب مولائے ہشام نے بتلایا کہ زید بن علی ہشام کے پاس سے اس طرح نکلے کرائی مونچھ ہاتھ بیس لئے ہوئے بٹ رہے تھے اور کہدرے تھے کہ جب کمی نے زندگی کودوست رکھا تو وہ ذکیل ہوا پھروہ چلے گئے ان کارخ کونے کی طرف تھا۔

بعناوت وانتجام ..... کومے میں انہوں نے ہشام بن عبداللک کے عامل بوسف ابن عمراتھی نے بناوت کی زید ہوں ہے ان کے زید بناوی کے بناوت کی زید بناوی کے جنہوں نے ان کے ساتھ مل کی جانب ان لوگوں کوروانہ کیا گیا جوان ہے جنگ کریں وہ لوگ زید سے جدا ہو گئے جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر بناوت کی تھی زید تل کر کے لئکا دیتے گئے۔

یا نے لا کھ در ہم ..... سائم نے کہا کہ اس کے بعد میں نے ہشام کواس بات کی خبر دی جوزید نے اس روز کہا تھا جس روز وہ ہشام کے پاس سے نگلے تھے۔انہوں نے کہا کہ تیری ماں تھے پر ردئے آت سے پہلے مجھےاس کے متعلق خبر کیوں نے دی جو چیز زیدکورامنی کر سکتی تھی وہ صرف پانچ لا کھ درہم تھے ہے ہم پراس سے بہت زیادہ آسان تھے جس کی طرف زید مجھے۔

سیمل بین محمد سے مروی ہے کہ میں نے خلفا ویٹل ہے سی کوئیس دیکھا کہ اس کے نز دیک خون بہانا ہشام بن مبد الملک سے زیاد و تاپیتد اور زیاد و باعث تکلیف ہوتا ۔ زید بن ملی ویجیٰ بن زید کے تل ہے انہیں بخت رنج ہوا انہوں نے کہا کہ مجھے پیند تھا کہ بیں ان دونوں کی پیروی کر لیتا۔

عبد الرحمٰن بن الي الزناداپ والد سے روایت کرتے تھے کہ خلفاء میں کوئی ایسا نہ تھا جسے ہشام بن عبد الملک سے زید وخون نا گوار ہو۔ انہیں زید بن علی کی بغادت بہت بھاری معلوم ہوئی تا وتنتیکہ ان کا سرندلا یا حمیا اور لاش و فے میں ندانکا دی گئی کچھنہ ہوسکا اس کا انتظام بوسف بن عمر نے ہشام بن عبد الملک کی خلافت میں کیا۔

محر بن عمر نے کہا کہ جب اولا دعم اس غالب ہوئی تو عبداللہ بن علی بن عبداللہ ابن عباس نے ہشام بن عبد الملک کا ارادہ کیالا شرقبر سے نکال کر لاکادی کی اور کہا کہ بیاس کا بدلہ ہے جوانہوں نے زید بن علی کے ساتھ کیا زید بن علی سفرہ سے اور بی تقل کے ساتھ کیا تا ہے کہ اور کہا کہ بیاتا اور میں قبل کے روز ان کی عمر بیالیس سال کی تھی فرید بن علی نے اپنے والد سے حدیث می اور زید سے عبدالرحمٰن بن حارث بن عبداللہ بن عباش بن الی رہید نے روایت کی ان سے بسام المصے فی وحبدالرحمٰن بن حارث بن عروایت کی ۔

حسيين الاصغر ١٠٠٠٠ ابن على بن حسين بن على بن اني طالب بن عبد المطلب ان كى والدوام ولد تفيس

**اولا** و… حسین بن علی کے ہاں عبداللہ وہبیداللہ الاعراق ( لنگڑے )وعلی وہشیمہ پیدا ہوئیں ان سب کی والد وام خالد بنت جمز و بن مصعب بن ڑبیر بن العوام تخیس ۔

محربن حسين ايك ام ولدے تھے۔

حسن الاحول ( بھینگے ) بن حسین و جاریہان دونوں کی والدہ ایک ام ولد تھیں۔ امیع بنت حسین ان کی والدہ انصار بنی حارث کی ایک خانون تھیں۔ ایرا ہیم و فاطمہ ایک ام ولد سے تھیں۔

حسین بن علی بن حسین اپنے والد کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔اوراس وقت تک زندہ رہے کہ آئیس محمد بن عمر نے پایا اوران سے روایت کی ہم نے آئیس ان کے بھائیوں کے طبقے بیس شامل کر دیا حالا نکہ نہ عمر میں ان لوگوں جیسے اور ندائل علم سے ان کوروایت علم کا موقع ملا۔

عبدالتُّدبن محمد ١٠٠٠٠٠ بن الحفيه بن على بن ابي طالب كنيت ابو باشم تمي ان كي والده ام ولدتمس .

اولا د .....عبدالله بن محد کے ہاں ہاشم پیدا ہوئے جن سے ان کی کئیت تھی اور محداصغران دونوں کا کوئی بقید نہ تھا ان کی والدہ بنت خالد بن علقمہ بن الحویرث بن عبدالله ابن الی للحم بن مالک بن عبدالله بن غفار بنت عبدالله ان دونوں کی والدہ قاطمہ بنت محمد ابن عبیداللہ بن العباس بن عبدالمطلب تھیں۔

علی بن عبداللداورایک اورخص جن کانام بمیں نبیس بتایا کمیان دونوں کی والدہ ام عثان بنت ابی مدرخیس ابوصد ریمیاش بن عبدہ بن مغیث بن الحبد ابن العجلان کمی تضاعہ سے نتھے۔

طالب وعون وعبيدا لتدمخنف ام ولد سے تھے۔

یجیٰ بن زید بن علی جوخراسان میں قبل کئے گئے ان کی والدہ کا نام ربطہ تھار بطہ کی والدہ بھی ربطہ تھیں جوام الحارث بنت الحارث بن نوفل بن الحارث ابن عبدالمطلب تھیں۔

امسلمدان كي والدهام ولد تحيس

وفات سابوہاشم (عبداللہ بن جر) صاحب علم دروایت تقدولیل الحدیث تنے شیدان اسے بطنے اوران سے مجت کرتے بنی ہاشم کے ساتھ شام میں بننے کہ دفات کا وقت آھیا۔ انہوں نے محد بن علی بن عبداللہ بن عب س بن عبد المطلب کو وصیت کی کہتم اس حکومت کے مالک بواور وہ تمہاری اولا دھی ہوگی۔ انہوں نے شیعہ کوان کے پاس بھیج دیا اورا بی کتابیں اور دوایتی انہیں دے دیں۔ دفات تھی ہوئی کتابیں اور دوایتی انہیں دے دیں۔ دفات تھی۔ ابن سلیمان بن عبدالملک بن مروان کی خلافت میں ہوئی

## حسن بن محمد....

ابن المحنفیه بن علی بن ابی طالب ان کی والده جمال بنت قبیس بن مخر مدا بن مطلب بن عبد مناف بن قصی میں ۔

مختصرا حوال .....حن کی کنیت ابو محتفی نی ہاشم کے ظریفوں اور مقلندوں میں سے تنے نصیلت وصورت میں اسے بھائی ابر م اپنے بھائی ابوہاشم سے بہتر تنے۔وہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے عقیدہ ارجاء میں گفتگو کی۔ زازان ومیسرہ سے مروی ہے کہ بم حسن بن محمد بن علی کے پاس سکتے اور اس کتاب پر طامت کی جوانہوں نے مسئدار جو عیں تالیف کی تھی انہوں نے زازان سے کہا کداے ابوعمر مجھے ریے بہند تھا کہ میں اسے نہ لکھتا اور مرجا تا۔ ابوالعربیان انیس سے مروی ہے کہ میں نے حسن بن مجمد کے بدن پرایک باریک کرتا اور باریک عمامہ دیکھا

و فا ت. ....محمدین عمر نے کہا کہ حسن بن محمد کی د فات عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں ہوئی ان کا کوئی پس ماندہ نہ تھ۔۔

محمد بن عمر · · · · ابن ملی بن الی طالب بن عبدالمطلب ان کی والد ۱۵ اساء بنت عقیل ابن الی طالب بن عبدالمطلب تحسیر -

تحمیں۔ جعفر بن محمدان کی والدہ ام ہاشم بنت جعفر بن جعفر بن جعدہ بن ہمیر ہ بن انی وہب ابن عمر و بن عائمذ بن عمران بن مخز ومتھیں۔

معتا و بیر بن عبد الله .... ابن جعفر بن الی طالب بن عبد المطلب ان کی والده ام ولد تقیس پھر معاویہ بن عبد ا مند پیدا ہوئے جومروان بن محد کے آخر زمانہ میں کوفہ جلے گئے تقے اور جعفر بن معاویہ بن کا کوئی بقید نہ تھا اور محمد ان سب کی والد وام عون بنت عون ابن العباس بن ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب تھیں۔

سلیمان بن معاویدایک ام ولدے تھے۔

حسن ویز پیروصالح وجماده وابیان سب کی والد و فاطمہ بنت حسن بن حسن ابن علی بن افی طالب تھے۔ علی بن معاویہ جن کو عامر بن عدیار ہے نے ل کرویا ان کی والد وایک ام ولد تھیں۔ یز پیر بن عبداللہ بن الہا و نے معاویہ بن عبداللہ بن جعفر سے روایت کی ہے۔

ا سماعیل بن عبد الند .....ابن جعفر بن ابی طالب ان کی والد ہ ام ولد تھیں۔ اساعیل بن عبد اللہ کے ہال عبد اللہ وابو بکر وقیمہ پیدا ہوئے ان سب کی والد ہ ایک ام ولد تھیں۔ ام کنثوم وجعفر ایک ام ولد ہے جبکہ زید دوسری ام ولد سے تقے۔ اساعیل نے اپن ٹابت نے والد ہے دوایت کی ہے اور ان ہے عبد اللہ بن مصعب ابن ٹابت نے روایت کی ہے۔

عمر بین عبد العز میز ۱۰۰۰۰۰ بن مروان بن تکم بن انی العاص بن امید بن عبد تشس ان کی والده ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن خطاب بن نفیل بن عدی بن کعب میں سے تعیس عمر کی کنیت ابوحفص تھی۔

ا و لا د ..... خمر بن عبدالعزیز کے ہاں عبداللہ وابو بکروام عمارہ پیدا ہو کیں ان نتیوں کی والدہ میس بنت علی بن الحارث بن عبداللہ بن الحصین ذی الغصبہ بن پزید بن شدا دا بن قنان الحارثی تھیں۔

ابرا بیم بن عمران کی والده ام عثمان بنت شعیب بن زبان بن الاصبغ بن عمروا بن نقلبه بن الحارث بن حصن بن مضم بن عدی بن خباب خیس ... اسحاق بن عمر و بعقوب ومویٰ جولا دلد مرشئے ان سب کی والدہ فاطمہ بنت عبدالملک بن مر دان تھیں ، عبدالملک بن عمر و دلید و عاصم و یز بیر دعبداللہ وعبدالعزیز وابان امتہ دام عبداللہ ان سب کی والدہ ایک ام ولد تھیں ۔

ولا وت ٠٠٠٠ عمر كي ولا دت ٣٣٠ ه من بهوني جس سال رسول التعليقية كي الميه حضرت ميمونه كي و ف ت بهوني \_

حضرت عمر کی تمتما ..... نافع ہے مروی ہے کہ عمر بن خطاب نے فر مایا کہ کاش اپنی اولا دہیں ہے جھے وہ شاندار شخص معلوم ہوتا جوز بین کواسی طرح عدل ہے بھردے گا جس طرح وہ ظلم ہے بھری ہوگی۔

خصیف کا خواب سنصیف سے مروی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کوایک شخص بینے ہوئے ہیں جن کی دائیں طرف ایک دوسر شخف ہیں اور بائیں جانب بھی ایک شخص ہیں اسے میں عمر بن عبد العزیز آئے اور چاہا کہ ان صاحب اور ان کی دوئی طرف والے صحاب کے در میان بینصیں گروہ ساتھی اپنے سحاب سے ل گئے جس سے بیشنے کی جگہ نہ رہی گھرے در میان بینصیں گروہ بھی بینضے کی جگہ نہ رہی کے در میان بینصیں گروہ بھی اپنے صاحب سے ل گئے بھر انہیں در میانی صاحب نے تھینے کرائی آغوش ہیں بٹھالیا (خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ بیکون صاحب ہیں لوگوں نے کہا کہ بید سول اللہ ہیں اور میا ابو بکر دعمر بن خطاب ہیں۔

، نافع نے ابن عمر سے روایت کی کہ ہیں اکثر ابن عمر کو کہتے سنا کرتا تھا کہ اولا دعمر ہیں وہ کون شخص ہے جس کے چبرے پرعلامت ہے جوز مین کوانصاف ہے بھردے گا۔

عبداللہ بن وینارے مروی ہے کہ وہ ہلال بن عبداللہ بن عمر ہیں ان کے چبرے پر مسابھی تھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ عمر بن عبدالعزیز کولا یا ان کی والد ہ ام نیاضم بنت عاصم بن عمر بن خطاب تھیں۔ اس صدیث کے راوی پزیدنے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کوان کے والد کے ایک تھوڑے نے مارکر سرزخی کر

دیاان کے والدخون پوچنے لگے اور کہنے لگے کہ معید ہوتے اگر تمہار اسر بن امید کا زخی کیا ہوا تھا۔

عبدالعزیز بن مروان کی شادی .....ابن شوذب سے مروی ہے کہ جب عبدالعزیز بن مروان نے عمر بن عبدالعزیز بن مروان نے عمر بن عبدالعزیز بن مروان نے عمر بن عبدالعزیز کی والدہ سے نکاح کیا تو اپنے نہ نظم سے کہا کہ میر سے لئے پاک مال میں سے جارسود ینار جمع کرو میں ایک ایسے خاندان میں نکاح کرنا جا بتا ہوں جن میں صلاحیت و تقوی ہے انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کی والدہ سے نکاح کیا۔

حضرت عمر بن عبد العزیز کا گور تر مدین بنا ....عبد الرحن بن الی الزناد نے اپ والد سے روایت کی کہ عمر بن عبد العزیز روج الا ول عرص من بجیس سال کی عمر بین مدینہ کے گور نر ہوئے ولید بن عبد الملک جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے عمر کویہ ولایت سپر وکی عمر نے ابو بکر بن محمد بن عمر بم کومہ یہ کا قاضی بنایا۔

حضرت عمر بن عبد العزيز اور حضرت السين ما لك ..... عفض بن عمر بن البطاد الانصارى عمر وى ب كدوليد بن عبد الملك كي خلافت اور عمر بن عبد العزيز كه مدينة منوره كي خلافت كذه بافي على جب عمر في من الموادي في الموادي في الموادي في الموادي بن عبد الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي

انس بن مالک سے مروی ہے کہ میں نے کسی ایسے خص کے چیکے تماز نہیں پڑھی جواس نو جوان یعنی عمر بن عبدالعزیز رسول اللہ علقے کی نماز ہے مشابہ ہو

حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عیاوت ..... ضحاک نے کہا کہ میں عبدالعزیز کے پیچے نماز پر حتا تعاوہ ظہر کی بہل دور کعتوں کو لمبا اور آخری رکعتوں میں تخفیف کرتے عمر کی قرائت کو مخضر کرتے مغرب میں تعادالمفصل ( یعنی سورہ زلزال ہے سورہ ناس تک ) پڑھتے عشاء میں اوساط مفصل ( یعنی سورہ طارق ہے بدیہ تک بیاجتے اور مخبر میں طوال المفصل ( یعنی سورہ جرات تا سورہ بروج ) پڑھتے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ ضحاک کو بیصد بہت شریک بن تمر نے بیان کرتے سناشریک نے اس میں شک نہیں کیا نئے ہوئے کہ بن عبدالعزیز کو دیکھا کہ دوران وعظ کلام انہیں موضوع ہے ہا ہر لے سما ومنہر پر ہی ہتھے کہ موضوع کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ استغفر اللہ استغفراللہ (میں اللہ ہے مغفرت چاہتا ہوں عبدالکہ میں من عبداللہ بن الی فروہ ہے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا کہ عیدگاہ پیدل جاتے

علی بن یذید سے مروی ہے کہ میں نے عربن عبدالعزیز کو مدیند منورہ میں ویکھا کہ سب سے اچھالیا س پہنتے تنے سب سے زیادہ خوشبولگاتے تنے اور سب سے آہتہ چلتے بعد کو میں نے آئیس دیکھا کہ راہوں کی طرح تیج چلتے تنے ،لہذا جو خفس تم سے یہ کیے کہ رفنار بھی فطری معاملہ ہے کہ اس کی تیزی یاستی میں کی بیشی نہیں ہوسکتی تو عمر سے اس عمل کے بعد تم اس کی تقدریتی نہ کرنا۔

اسامہ بن زید ہے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے قاضی ابو بکر بن محمدا بن عمر و بن حزم ہے کہا کہ میں کوئی ایساا مرتبیں یا تا جومیر ہے نز دیک اس حق ہے زیادہ خوش مڑہ ہو کہ خواہش کے موافق نظے۔ یکی ہے مردی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ہیر جعمرات کوروز ورکھا کرتے تھے۔

ا بن مسيّب كى حضرت عمر بن عبد العزيز كے متعلق رائے .....عبد البار بن الى معن ہے مردى ہے كہ بن الى حضرت عمر بن عبدالعزيز كے متعلق رائے .....عبد البار بن الى معن ہے مردى ہے كہ بن نے معند بن مستب ہے اس وقت سنا جب ان ہے ايک شخص نے سوال كيا كه اے ابو محم مهدى كون جي تو سعيد نے كہا كہ كہا كہ مردان كے مكان جا وتم مبدى كود كي لو كے۔ مہدى كود كي لو كے۔

. عمر بن عبد العزيز نے در بار ميں آنے كى لوگوں كوا جازت دى وہ شخص بھى كيا مروان كے مكان ميں داخل

ہوا تو امیر کواس حالت میں پایا کہ لوگ ان کے پاس جمع تھے۔

و و خفس سعید بن سیتب کے پاس والیس گیا اور کہا کہ اے ابو محر میں مروان کے مکان میں مجیا محرکوئی ایسا مخفس نبیس و یکھا کہ ایسا میں میں بیا محرکوئی ایسا مخفس نبیس و یکھا کہ کیا تم نے زخی سروالے محربن نعبدالعزیز کو تخت پر بیٹھے ہوئے و یکھا اس نے کہا کہ جی ہاں انہوں نے کہا کہ بس و بی مہدی ہیں۔

محمر بن علی ہے مروی ہے کہ نبی ہم میں تھے اور مہدی نبی عبد تشمس میں بوں گے میں سوائے عمر بن عبد العزیز کے اور کسی کومہدی نبیس مجھتا۔ بیر تول عمر بن عبد العزیز کی خلافت میں کہا گیا تھا۔

مولائے ہند بنت اساء ہے مروی ہے کہ جس نے حجد بن علی سے کہا کہ لوگوں کا گمان ہے کہ مہدی آپ لوگوں میں جیں انہوں نے کہا کہ بیالیا ہی معتبر ہے جیسا کہ ہے البتہ وہ بن عبد شمس میں جیں راوی نے کہا کہ گویا انہوں نے عمر بن عبد العزیز کومرادلیا۔

حصرت عمر بن عبد العزیر کی آل علی سے حبت ..... فاطمہ بنت علی بن ابی طالب نے عمر بن عبد العزیز کا ذکر کیا اور بہت بہت رحمت کی وعا دی کہا ہیں اس ذیائے ہیں ان کے پاس کئی جب وہ مدیند منورہ کے امیر سخے انہوں نے ہر خواند سر ااور در بان کو نکال ویا گھر میر ہے اور ان کے علاوہ کوئی نہ تھا پھر انہوں نے کہا کہا ہے گئی کی بخصارہ نے نہا کہ استعلقین سے بنی القد کی فتم بجھے روئے زیبن پرکوئی خاندان آپ لوگوں سے زیادہ مجبوب نیس اور آپ لوگ تو بجھے اپنے متعلقین سے بھی زیادہ محبوب نیس۔

قفها کی مدیر مشور 8 ملی ۵۰۰۰۰۰ عبدالرحن بن افی الزناد نے اپنے والدے روایت کی کہ جب عمر بن عبد العزیز مدید منور و کے گور نربن کر وہاں آئے تو در بانوں نے ملاقاتیوں کے نام فکھے وہ لوگ اندر کئے اور عمر بن عبد العزیز کوسلام کیا نماز پڑھ کی تو دس نقب الدین منورہ کو با با (۱) عروہ بن زبیر (۲) عبیداللہ بن عبداللہ بن منتب (۳) ابو بمر بن عبدالرحن بن الحارث و (۳) ابو بکر بن سلیمان بن الی حشمہ (۵) وسلیمان بن بیار (۲) و قاسم بن محمہ (۵) سالم بن عبداللہ (۱) و قاسم بن محمہ (۵) سالم بن عبداللہ (۱) و قاسم بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عامر بن ربیعہ (۱۰) و خارجہ بن زبید بن ثابت۔

فقہائے مدیر سے خطاب میں ہے اللہ کے ماریکہا کہ میں نے آپاد کوں کو اللہ کے شایان شان جمدوثنا کی اور کہا کہ میں نے آپاد کوں کو ایسے معاملے کے لئے باایا ہے جس پر آپاد کوں کو اور آپاد کے گااور آپادگ میر سے مدوگار ہوں ہیں چاہتا ہوں کہ بغیر آپ کی رائے یان کی رائے جو آپاد کوں ہیں موجود ہوں کسی معاملے کا فیصلہ ند کروں اگر آپ کسی سرکاری ملازم کوظم کرتا دیکھایا آپ کو میر ہے کہ عالی کے ناحق کچھے لینے کی خبر معلوم ہوتو ہیں ہرائ شخص کو انتد کا واسطہ و بتا ہوں جسے معنوم ہے کہ وہ مجھے ضرور خبرد سے ان لوگوں نے آئیس جز ائے خبر کی دعادی اور چلے گئے۔

حصرت عمر بن عبد العزیز کی خوش بوشی ..... جائ الصواف (کمیل بیچے والے) ہے مروی ہے کہ جب عمر بن عبد العزیز کی خوش بوشی ..... جائ الصواف (کمیل بیچے والے) ہے مروی ہے کہ جب عمر بن عبد العزیز مدینہ منورہ کے گورنر تھے تو انہوں نے جھے اپنے گئر اخرید نے کا حکم ویا میں نے ان کے لئے گیڑ اخرید نے کا حکم ویا میں نے ان کے لئے گیڑ ہے خرید ہے ان میں ہے ایک گیڑا جار سودرہم کا تھا انہوں نے اس کا کرتا ہوا ایا تھ سے تھوا تو کہا کہ بیکس

قدر سخت اورمونا ہے۔ بھر جب وہ خلیفہ تھے قراپنے ہے ایک کیٹر افرید نے کا تھم دیالوً وں نے اسے چود ہورہم میں خریداانہوں نے اسے ہاتھ ہے چھوا تو کہا کہ ہو ن امدید کیسا نرم اور باریک ہے۔

محمد بن فالدے مروی ہے کہ تم بن حبد العزیز قریش میں سب نے زیا و معطر ہے والے اور سب سے زیا و معطر ہے والے اور سب زیادہ خوش بہاس نتھے کب وہ خدیفہ ہوئے تو سب سے زیا و معموں اباس اور سب سے زیادہ موٹی غذا پر زندگی بسر کرنے گئے جتنی زائد چیزیں تھیں وہ سب چھوڑ دیں۔

ابرانیم بن محمد نے اپ والدے روایت کی کہ نم بن عبدا عن یز جب مدیدہ نورہ کے گورنر بھے تو کہا کہ ظہریا عش ہ کے بٹے از ان کبوتو دور کعت نماز پڑھوچہ اتنی دیر جینئو یہ بھین ہوجا ہے کرتمباری از ان مدید کے دور دراز جھے کے آومی نے من ق اور اس نے قشان عاجت کے بعد وضو کیا کہنا ہے پہنے اور آسائی کے ساتھ چل کرمسجد میں جار رکعت نماز پڑھی اور جینئے میاتم اتنی ویرک بعدا تا مت کبو۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز کی امامت میدانیم بن عبدالله بن ابی فروه ہم وی ہے کہ م بن عبد العزیز مدینے میں ہم ہو ٔ وں کی امامت کرتے مگر ہم امتدالر میں امزیم بعندا وازے نہ پڑھتے۔

سلیمان بن عبد الملک کی مالالت رجان تا یو قات مروی بے کے جمعہ کا دن میں عبد الملک کی مالالت المبنان بن عبد الملک نے کہ اللہ کی تقانو کہا کہ اللہ کی تقانو کہا کہ اللہ کی تقانو کہا کہ اللہ کی تقانو کہا کہ اللہ کی تقانو کہا کہ اللہ کی تقانو کہا کہ اللہ کی تقانوک کے کہ وہاں اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی تعانوک کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ ک

جب وہ بخت میں ہوئے وقر مان کھوکرائے ہیں ایوب کو ولی عبد نایاحا انکہ وونا ہالغ لڑے تھے میں نے کہا کہامیہ المومنین آپ کیا کرنے میں ضیفہ جب اپنی قبر میں ہوتا ہے وجو حمیز اس سے یا کاررہ بتی ہے ہیں ہووہ کی مروصات کو جانشین ہنائے۔

سیمہ ن نے کہا کہ بیابیہ قربان ہے جس میں انقدے اسٹی رہ کرتا ہوں اورغور کرتا ہوں میں نے انجمی معمم اراد ونبیل کیا ہے ایک یا دود ن مختبر کرانہوں نے اس قربان کوچائے کرتا اللہ

جھے با یا گئی اور بوچھا کہ ۱۱ فاہ بن سیمان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں میں نے کہا کہ ووقت طفیہ میں میں اور آپ کو معلوم نہیں کہ ووزند ویں یام گئے کہا کہ اے رجا ویئر تمہاری رائے کیا ہے کس کی ہے عرض کی کہ امیر الموامنین رائے تو آپ بی کی ہے میں جا بتا ہوں کہ جس کو بیان کیا جائے اس پرغور کراول۔
ملیمان نے کہا عمر بن عبد العزیزے بارے میں تمہاری رائے بیسی ہائیں

فاضل وبرگزید دمسلمان جانتا ہوں۔

انہوں نے کہ ان صفات کے باوجودا ً رہیں انہیں ولی عہد بنادوں اورعبدالملک کی اولا دہیں ہے کسی کوولی عبد نہ بنا ذل تو ضرور فتنہ ہوگا اور لوگ بھی ان کواپنے اوپر والی نہ رہنے دیں گے ۔ سوائے اس صورت کے کہ ہیں ان میں سے کسی کوئمر بن عبدالعزیز کے بعد والی کردوں۔

یزید بن عبدالملک اس زمانے میں حج کو گئے تھے انہوں نے کہا کہ یزید بن عبدالملک کوعمر کے بعد والی کر دول گابیان ترابیر میں ہے ہے جس ہے ان لوگوں کی تسکین ہو جائے گی اور وہ راضی ہو چا کمیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ کی دائے درست ہے انہوں نے اپنے ہاتھ ہے لکھا۔

## سليمان بن عبدالملك كي وصيت .....بم التدارطن الرحيم

ریفر مان االلہ کے بندے سلیمان امیر المومنین کی جانب سے عمر بن عبد العزیز کے لئے میں انہیں اپنے بعد انہیں خیف خاصر دکیے اور ان کے بعد بیزید بن عبد المعک کولہذاتم لوگ ان کی بات سنمان کی اطاعت کر نا اللہ ہے ڈرنا اور اختلاف نہ کرنا (یعمورت اختلاف و شمنوں کی طرف ہے ) تم میں طبع کی جائے۔

فرمان پرمبرنگادی کعب بن حاضر شحنه کو کلم دیا کہ میر کے متعلقیمن کو جمع کر دکھب نے ان لوگوں کو بلا کر جمع کر دیا۔ سلیمان نے رجاء ہے کہا کہ بیفر مان ان لوگوں کے پاس لے جاؤ کہو کہ بیفر مان میرا ہےاور تھم دو کہ وہ اس مخفل ہے بیعت گریں جس کو میں نے خلیفہ منتخب کیا ہے۔

جب اوگ منتشر ہو گئے تو میر ہے پاس عمر ہن عبد العزیز آئے اور کہا کہ اے ابوالمقدم سلیمان کی مجھ سے محبت تھی میر ااحترام تھ اور میر ہے ساتھ مہر بان اور میر ہے گئے اندیشہ ہے کہ وہ اس حکومت کا کوئی حصہ میر ہے ہیں دنہ کر دیں لبندا میں تنہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں میر ہے احترام اور میر ہے مجت کا واسط اگر ایسا ہی ہے تو تم مجھے آگاہ کر دو میں اس وقت اس ہے ستعنی ہو جاؤں اس سے پہلے کہ وہ حالت آئے کہ میں اس بات پر قاور نہ ہوں جس بر اب ہوں در جاء نے کہ میں اس بات پر قاور نہ ہوں جس بر اب ہوں رجاء نے کہ کہ کہ انقد کی تنم میں ایک حرف بھی نہ بتاؤں گا عمر نارانس ہوکر چلے گئے۔

 بتاؤل گاجو مجھے بطور رازامیر المؤمنین نے کہا ہے۔

بش م واپس گئے وہ مایوں تھے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارتے اور کہتے کہ جب بید حکومت مجھ سے علیحہ ہ کی جائے گی تو کس کو ملے گی کیا عبدالملک کی اولا دے نکل جائے گی الند کی تئم میں تو خاص اولا دعبدالملک ہوں

بیں نے ان کارخ بدل دیا و فات ہوگئی ان کی آنکھیں بند کردیں اورائیں سبز چاور سے ڈھا تک کرورواز ہ بند کردیان کی بیوی نے کہا کہ جوانکا انتظار کررہی تھی جھھ سے دریافت کیا کہ ان کی کیا حالت ہے بیس نے کہا کہ کہ کہ سوگ بیں اوراوڑ ھالیا ہے قاصد نے فلیفہ کو چادر سے ڈھکا ہوا دیکھا تو واپس کیا اوران کی بیوی کوفیر دی انہوں نے مان لیا اور لیفین آگیا کہ ووسوتے ہیں۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیعت ، . . میں نے دروازے پرایے خفس کو بنی دیا جس پرامتبارتھااور اس و نیجت کرون کہ دوال جگہ ہے نہ ہے جب تک کہ میں اس کے پاس ندا جاؤں ورز نید فلہ کے پاس کی وجانے دے۔

میں اُٹکا اور کعب بن حاضر اُعنسی کو بلا بھیج انہوں نے امیر المؤمنین کے اعز ہ کوجھ کی وکسمبحد والق میں جمع جو ک جمع جو کے میں نے ان ہے کہا کہ بیعت کروانہوں نے کہا کہ جم لوگ تو ایک مرتبہ بیعت کر بچے ہیں، وہ رو چھ کے بیت ہیں ہے کہا کہ جم لوگ تو ایک مرتبہ بیعت کر دیا ہے اور جس خفص بیتے ہیں ہیں نے کہا کہ امر کا تھم و یا ہی ہے اور جس خفص و نا مزم کیا گیا ہے۔ اس ہے بیعت کروان لوگوں نے فروافر وابیعت دوبار و بیعت کی ۔

سلیمان کی وفات کے بعد جب اوگ بیعت کر چیت و بیل نے خیال کے کہا ہے ماملہ منہوط او کی بیس نے میال کے کہا ہے ماملہ منہوط او کی بیس نے کہا کہا اپنے آمیہ المومنین کے پیس جاؤ کیونکہ ان کی وفات ہوگئی ہےاوگول نے ان الله و ان الب سے داخھوں کہا بیس نے انہیں فرمان پڑھ کرسنا پر جب ممرین عبدالعزیز کے تذکر ہے تک پہنچا اشام نے پیار مرتب کے ہم تو ان سے بیعت نہیں کریں گے میں نے کہا کہا تندگی تھم میں تمہاری مردن ماردوں کا مشواور بیعت کرووہ اپنے پوؤں گھسٹی ہوئے۔ گھسٹی ہوئے۔ گھسٹی ہوئے۔ گھسٹی ہوئے۔ گھسٹی ہوئے۔ گھسٹی ہوئے۔ گھسٹی ہوئے۔ گھسٹی ہوئے۔ گھسٹی ہوئے۔ کا مقدول کی میں ان کے بیار کو ان کی میں کا میں کہا ہوئی کو ان کی میں کا میں کروں کا میں کروں کا میں کروں کی کھواور بیعت کرووہ اپنے پوؤں کی میں کی کروں کی میں کروں کا میں کروں کی کھواور کی کہا ہوئے۔

میں نے عمر کے دونوں ہاڑ و کپاڑ کرانہیں منبر پر بھی و یا جو واقعدان کے متعلق بوااس پر وہ انسا الله وان المیه راجعون پڑھار ہے تھے اور ہشہ سخدافت نکل جانے کی وجہ سے اما الله پڑھار ہے تھے۔

سلیمان بن عبد الملک کی تجهیر و تکفین جب بشام مرک پاس بنج و کباکه انا الله و انا الیه دانده و انا الله و انا الله و انا الله و انا الله و انا الله و انا الله و انا الله و انا الله و انا الله و انا در وجود میری تا و اری کے میرے پاس بنج گئی۔

## سلیمان کونسل و کفن و یا حمیاان برعمرین عبدالعزیز نے نماز پر حمالی۔

شاہی سوار بول کی والیسی ..... تدفین نے فراغت ہوگئ تو عمرے پاس شاہی سوار بوں اور ترکی گھوڑیاں اور کھوڑیاں اور کھوڑیاں اور کھوڑیاں نے اور کھوڑیاں نے اور کھوڑیاں نے اور کھوڑے ایک سائیس بھی تھا آپ نے بوجھا کہ برکیا ہے لوگوں نے کہا کہ مراجونور میرے لئے زیادہ مناسب ہاورا پے ٹچر پر سوار ہوئے اور سب جانور واپس کرویئے۔ جانور واپس کرویئے۔

پھروہ آئے تو کہا گیا کہ آپ تو منزل خلافت میں قیام فر ما ئیں گے انہوں نے کہا کہ اس میں تو ابوایوب کے اہل وعیال ہیں میرانیمہ کافی ہے بیہاں تک کہ وہ لوگ نتقل ہوجا ئیں وہ اپنی منزل میں تقیم رہے بیہاں تک کہ بعد میں ان لوگوں نے منزل خلافت کو خالی کر دیا۔

فر مان کھوا تا ..... جبرات کا وقت آیا تو عمر نے کہا کا رجاء میرے لئے کا تب و بلالا دہیں نے اسے بلادیا جس ان سے وہ چیز دیکھ چی تھا جو پورے طور پر جھے مسرور کرتی تھی انہوں نے سوار بوں اور منزل سلیمان کے بارے میں جو پچھ کرنا تھا وہ کیا میں نے کہا کہ کا تب کے بارے میں کیا کرتے ہیں فرمان کھواتے ہیں بیا پچھاور؟ بارے میں جو پچھ کرنا تھا وہ کیا انہوں نے ایک فرمان اپنی زبان سے بول کر کا تب سے بغیر کی نقل کے کھوایا انہوں نے ایک فرمان اپنی زبان سے بول کر کا تب سے بغیر کی نقل کے کھوایا انہوں نے کھوایا اور ذوب کھوایا اسے ممل و مخترکیا پھراس فرمان کے متعلق تھم دیا تو مب شہروں ہیں لکھ کر بھیجا گیا ہے۔

عبدالعزیزبن ولیدکی ومشق کی جانب پیش قدمی .....عبدالعزیزبن ولید با ہر ہے جبان کے پاس سلیمان بن عبدالملک کی وفات کی خبر پنجی انہیں عمر ہے لوگوں کی بیعت اور سلیمان کانہیں ولی عہد بنانے کا حال معلوم ندتھا ساتھیوں نے ان سے بیعت کر لی وہ ومشق پر قبضہ کرنے کے لئے رواند ہوئے پھر انہیں معلوم ہوا کہ سلیمان کی ومیت کے مطابق لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز ہے بیعت کرلی ہے۔

ا بن ولم يركى اطاعت ..... وه آئے اور عمر بن عبدالعزيز كے پاس محدان ہے مربن عبدالعزيز نے كہاك مجھے معلوم ہواكہ تم نے اپنی جانب ہے بیعت كرلى اور ومثق كا اراده كيا انہوں نے كہا كداييا ہوا تھا اس لئے كہ مجھے معلوم نہ تق كہ فليفہ مرحوم نے كس كونا مزدكيا ہے بجھے مال كے لئ جانے كا انديشہ وا۔

عمر نے کہا کہا اللہ کی تنم اگرتم سے بیعت کر لی جاتی تو تم والی حکومت ہو جاتے تو میں تم ہے جھڑ انہیں کرتا عبدالعزیز نے کہا کہ مجھے یہ پہندنہیں کہ آپ کے علاوہ اور کوئی اس حکومت کا والی ہوانہوں نے عمر بن عبدالعزیز سے بیعت کرلی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت سے بیز ارکی .....رجاء بن حیوۃ ہے مردی ہے کہ جب سلیمان بن عبدالملک کی حالت خراب ہو گی تو عمر بن عبدالعزیز جھے دارالخلافت بیل آتے جاتے اور آیدورفت کرتے و یکھا بلا کر مجھے سے کہا کہ اے رجاء بیل تمہیں اللہ کا واسطہ اوراسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہتم امیر المؤمنین سے میرا

، کرنہ کرنا اگروہ تم سے میرے متعلق مشورہ کریں تو انہیں مشورہ نہ دینا اللہ کی تئم مجھے اس حکومت کی قوت نہیں ہے ا میری جانب سے امیر المؤمنین کو برگشتہ نہ کروتو میں تہہیں انیا کرنے پرانلہ کی تئم دیتا ہوں۔

میں نے انہیں ڈائٹ دیا اور کہا کہتم ضرورخلافت کے حریص اور اس میں طمع کرتے ہو کہ میں تمہار ۔ متعلق مشورہ دوں وہ شریا گئے اور میں اندر چلا گیا۔

مجھے سے سلیمان نے کہا کہ اے رجاء اس حکومت کے لئے تم کس کومنا سب مجھتے ہوا ور تہ ہوں وا بند میں کسی کو ولی عہد بناؤں میں نے کہا کہ امیر المؤمنین القدسے ڈریے آپ اللہ کے پاس جائے والے ہیں وہ آپ سے اس حکومت کو اور جو یکھوا آپ نے کیا ہے اس کے متعلق ہوچھنے والا ہے انہوں نے کہا کہ پھرتم کس کومنا سب مجھتے ہو میں نے کہا کہ پھرتم کس کومنا سب مجھتے ہو میں نے کہا کہ پھرتم کس کومنا سب مجھتے ہو میں نے کہا کہ پھرتم کس کومنا سب مجھتے ہو میں نے کہا کہ پھرتم کس کومنا سب مجھتے ہو میں نے کہا کہ پھرتم کس کومنا سب مجھتے ہو

سیمان نے کہا کہ میں امیرالمؤمنین عبدالملک کی اس وصیت کا کیا کروں جو انہوں نے ولید کو اور جھے کو فرزندان یا تک کے بارے میں کی تھی کہ ان دونوں میں سے جوزند ور سے اسے ولی عبد بنانا۔عرض کیا کہ دونوں کو مم کے بعد کرد تکنیے انہوں نے کہا کہتم نے درست کہاا در تمہیں خیر کی تو فیق دی تی ۔میر سے پاس کا نذا، ذ۔

ولی عہر کی وصیبت ..... میں کاغذا یا تو انہوں نے عمراوران کے بعد یزید کی و ٹی عہدی لکھ دی اوراس پر مبرکر دی میں نے لوگوں کو بلایا جوان کے پاس محصے خلیف نے ان لوگوں سے کہا کہ میں نے کاغذ میں اپنی وسیت لکھ کرر ہو ،کو دے دیا اور انہیں اپنا تھم بتا دیا ہے اور وہی اس کا غذ میں ہے تم لوگ بھی گواہ رہوا ور کاغذ پر مبرکر دواوگ اس پر مبرکر ک طے محیے تھوڑی ویر کے بعد سلیمان کی وفات ہوگئ۔

توحہ (اری سے مما تعت .... میں نے عورتوں کونوحہ زاری ہے روکا اورنظ کراو کوں کہ پاک میں اوگوں نے کہا کہ جب سے بیار ہوئے اس وقت سے زیادہ سکون کا وقت ہے نہا کہ جب سے بیار ہوئے اس وقت سے زیادہ سکون کا وقت ہیں ہے جب کہا کہ جب سے بیار ہوئے اس وقت سے زیادہ سکون کا وقت ہیں آیا لوگوں نے ابند کا شکرا وا کیا تجر میں نے کہا کہ تم اوگ پنیس جانے کہ بیام المؤمنین کی وصیت ہا اورتم لوگ اس پر گواہ ہوانہوں نے کہا کہ بیش نے کہا کہ کیا تم لوگ اس سے خوش ہو ہشام نے کہا کہ اشرطیک اس میں عبد الملک بن مروان کی اولا دھی ہے کوئی ہو ور شربیں میں نے کہا کہ اگر اس میں اول وعبد الملک میں سے کوئی ہو ور شربیں میں نے کہا کہ اگر اس میں اول وعبد الملک میں سے کوئی ہو ور شربیں میں نے کہا کہ اگر اس میں اول وعبد الملک میں سے کوئی ہو ور شربیں میں نے کہا کہ اگر اس میں اول وعبد الملک میں سے کوئی ہو ور شربیں میں نے کہا کہ اگر اس میں اول وعبد الملک میں سے کوئی ہو ور شربیں میں نے کہا کہ اگر اس میں اول وعبد الملک میں ہوتو ہشام نے کہا کہ اس وقت ہاں۔

میں اندر کیا اور تھوڑی در پخسبرار ہا بھرمورتوں ہے کہا کہ چلا کررو دَاور میں باہر آئمیا فرمان پڑھالوگ جمع تھے

عمر بالاخانے کے کونے پر تھے۔

خالد بن بشرنے اپنے والدے روایت کی کہ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہے تو انہوں نے او یوں ُ وخطبہ سنایا ان کے لئے فرش بچھایا گیامنبر ہے اتر ہے اور فرش چھوڑ کرایک کنارے جیٹھ گئے کہا گیا کہ آپ سلیمان کے کل منتقل ہوجا کمیں تو بہتر ہوگا انہوں نے مثل کے طور پراشعار ذیل پڑھے۔ فلو لا المتقیٰ ٹیم النہی خشیته الودیٰ اگر تقو کل نہ ہوتا عقل نہ ہوتی ہلا کت کا خوف نہ ہوتا لعاصیت فی حب الصبحیٰ کل زاجو تو عشق و محبت میں ہرا کے تھیجت کر کی میں تا قرمانی کرتا قوم نا ماقعین نافید مارہ میں ایک تھیجت کر کی میں تا قرمانی کرتا

توعشق ومحبت بين برايك تفيحت كركي من قضى ماقضى فيهما مضى ثم لاتواى سابق مين جوكيا كيااب زندگى بعرتم له صبوة اخويالليالى الضوابو ان سے كوكى اخلاقى كمزورى ندو يكھو محد

حضرت عمر ہن عبدالعزیز کا خطبہ .... بیار بن افکام ہے مردی ہے کہ سب ہیلے عربن عبد العمر بن عبد العزیز سے جو چیزانو کھی معلوم ہوئی وہ یقی کہ جب انہوں نے سلیمان بن عبدالعلک کو ڈن کیا تو ان کے پاس سلیمان کا گھوڑ الایا کیا جس پر وہ سوار ہوتے نئے مگر وہ اس پر سوار نیس شہوئے اپنے ای گھوڑ ہے پر بیٹے جس پر آئے تنے کل کے اندر گئے تو ان کے لئے فرش بچھائے گئے جن پرسلیمان بیٹھا کرتے تنے مگر وہ نیس بیٹھے وہاں سے نکل کرم جد کو مجے اور منبر پر چڑھ کرانڈ کی حمد و ثناء کی پھر کہا کہ۔

أمايعد

ب و شک تمہارے ہی کے بعد کوئی نی نہیں اور نداس کتاب کے بعد جوان پر تازل کی گئی اور کتاب ہے و کیھو خبر وار اللہ نے جو حلال کر دیا وہ قیامت تک حلال ہے اور جو حرام ہو ہیں تکم دینے والا نہیں ہوں بلکہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اس کی اطاعت کی جائے میں تم ہے بہتر نہیں ہوں میں کرنے والا ) ہوں کی خفس کا بیت نہیں کہ اللہ کی تافر مانی میں اس کی اطاعت کی جائے میں تم ہے بہتر نہیں ہوں میں تمہیں میں ہی ہے اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں

ارمنی قرش کا استنعال ۱۰۰۰۰۰ سامیل بن ایرا بیم کا تب زیاد بن عبیداللہ نے اپند والدے روایت کی کہ جب عمرسلیمان کی قبرے والی بوئے تو سلیمان کے گھوڑے ان کے پاس پیش کئے گئے وہ مسکرائے اور اپنے سفید فیجر کی طرف اشارہ کیا اس بیائی برسوار ہوکروا پس ہوئے ویکھا کہ سلیمان کے فرش ان کی منزل میں بچھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے جلدی کی ایک ارمنی فرش لے کراس کواپنے اور زین کے درمیان ڈال لیا اور کہا کہ ویکھواللہ کی شم اگر میں مسلمانوں کے کاموں میں مشغول نہ ہوتا تو تجھ پرنہ بیٹھتا۔

منذربن عبیدے مردی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نماز جمعہ کے بعد خلیفہ بتائے گئے تو میں نے عصر میں ان کی حالیت بدلی ہوئی پائی۔

ا بو بكر من محمد كا مدينه منوره بر گور نر بننا .....عبد الرحن بن ابي الزناد في البيد والد ب روايت كي كه

سلیمان بن عبد الملک نے ابو بکر بن محمد بن حزم کو مدینے کا والی بنایا تھا جب سلیمان کی وفات ہوگئی تو عمر بن عبد امعزیز والی خلافت ہوئے تو عمر نے ابو بکر کومدینے کا امیر بنایا اورانہوں نے ابوطوالہ کو قاضی بنایا۔

عمال کا تقر ر .....عبدالخمید بن عبدالرحمٰن بن زید بن النطاب کودالی جوند بنایا ابوالزنا دکوکا تب بنا کے ان کے ماتحت کیا وہ عمر کی وفات تک کوفے نے کا قاضی بنایا عدی ماتحت کیا وہ عمر کی وفات تک کوفے نے کا قاضی بنایا عدی بن ارطاقہ کو بھر وکی ولایت سپر دکی ۔ انہوں نے حسن بن الی الحسن کو قاضی بنایا عامر نے ظیفہ کو استعفیٰ دیا انہوں نے منظور کرایا۔

عروه بن محمد بن عطیه السعد ی کودالی یمن بتایا عدی بن عدی الکندی کودالی جزیر داوراساعیل بن عبیدالقد بن ابی المها جرکوافریقه محمد بن سویدالفهر ی کودشش اور جراح بن عبدالله انگلمی کوخراسان کا گورنر بنایا به

حقوق کی والیسی .....سلیمان بن موی سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کود یکھا کہ عمر بن عبدالعزیز جس روز خلیفہ بنائے گئے وفات تک حقوق واپس کرتے رہے۔

عبدالحمید بن سبیل سے مروی ہے کہ ش نے عمر بن عبدالعزیز کودیکھا کہ حقوق کی واپسی اپنے اعزاہ سے مروی ہے اس پر شروع کی جوحقوق ان لوگوں کے قبضے میں تنے انہوں نے واپس کراد ہے بعد میں دوسروں کے ساتھ میں کیا۔اس پر عمر بن ولید کہتے تنے کہتم لوگ عمر بن خطاب کی اولا دمیں سے ایک شخص کولائے اوراس کوا ہے او پر خلیفہ بنایا اس نے تمہارے ساتھ بیایا کہ حقوق واپس کراد ہے۔

ابو بحر بن انی سرونے کہا کہ جب عمر بن عبدالعزیز نے حقوق دالی کرائے تو انہوں نے کہا کہ مناسب یہی ہے کہا ہے۔ اور اوا کر ہے کہا کہ مناسب یہی ہے کہا ہے۔ اور کی سے شروع نہ کرول جوز مین اور سامان ان کے قبضے میں تھا اس پر نظر ڈالی اور اوا کر کے اس سے بری ہو گئے حتی کہا تک دکھی کر کہا کہ بیان اشیا و میں سے ہے جو جھے ولید بن عبدالملک نے اس مال سے دی تھی جوان کے پاس ملک مغرب ہے آیا تھا و واس سے بری ہو گئے۔ اسحاق بن عبداللہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز معاویہ کے وقت سے اپنی خلافت تک کے حقوق واپس دلاتے رہے انہوں نے معاویہ ویزید بن معاویہ ویزید بن

ایوب استخیانی ہے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے حقوق (بینی وہ جائداد واسہاب جوناحق لوگوں کول کیا تھا) لے کر بیت المال کووا پس کردیا۔ اگر بیت المال عس کسی کاحق آئیا تھا تو اسے بھی واپس کردیا۔ اور حکم دیا کہ جینے سال تک بیدد وسرافر مان نا فظ کیا کہ جب جینے سال تک بید دوسرافر مان نا فظ کیا کہ جب وہ مال با ہر رہا تو ایک سال سے زیادہ کی زکواۃ ندی جائے۔

عراق کی غضب شدہ املاک کی واپسی .....عبدالرحمٰن بن ابی الزناد نے اپنے والدے روایت کی کہر بن عبدالعزیز نے بسی عراق میں اہل حقوق کے حقوق واپس کرنے کے لئے لکھا ہم نے واپس کرد یے عراق کے بیت المال میں جو پچھ تھا سب ختم ہوگیا یہاں تک کے عمر نے شام سے جمارے پاس مال بجھوایا۔
ابوالزناد نے کہا کہ عمر اہل حقوق کو قطعی شہادت کے بغیر ان کے حقوق واپس کردیتے اس میں کم از کم پر

کفایت کرتے جب وہ کسی کے حق کی صورت معلوم کر لیتے تو اس کو واپس کر دیتے شبادت پیش کرنے کی تکلیف نہ دیتے تھے۔ دیتے تھے اس لئے کہ وہ اس کو حکام کاظلم بچھتے تھے۔

ابراہیم بن جعفرنے اپنے والدے روایت کی کہ ابو بکر بن محمد بن عمر و بن حزم کے پاس عمر کوئی فر مان ایسانہ آتا تھا جس میں کسی حق کی واپسی سنت کے احیاء بدعت کومٹانے اور تقسیم یا عطاء کے انداز ہ کرنے یا لیکی کا تھم نہ ہوتا یہال تک کہ وہ و نیا ہے چلے مجھے۔

ابو بکر بن محمد بن محمر و بن حزم ہے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے مجھے لکھا کہ دفاتر کو حقوق کے بار سے پاک کر و برظلم کو دیکھو جو مجھے ہے پہلے کسی مسلم یا معامد کے حق میں ہوا اور اس کواسے واپس کر دوا کر ان کا ، مک م جول تو ان کے وارثوں کو واپس کر دو۔

مساوات کا در س موئی بن جیدہ ہے مردی ہے کہ جل نے عمر بن عبدالعزیز کا ایک فری ن میں جوابو بھر بن محمد بن عمر و بن حزام کے اندرا جلاس کرنے ہے بچنا لوگوں کے سامنے مجلس ما میں جیٹھ کرخوش منظری کے ساتھ سے مرانا تمہارے نز دیک ایک دوسرے پرترجیج نہ ہو ہر کز شکہنا کہ لوگ امیر الموسنین کے اعزہ والی میں الموسنین کے اعزہ والی دوسرے لوگ برابر جیل بلکہ جھے امیر الموسنین کی اعزہ واور دوسرے لوگ برابر جیل بلکہ جھے امیر الموسنین کی اعزہ واور دوسرے لوگ برابر جیل بلکہ جھے امیر الموسنین کے واج کے متعاقب کی اور دوسرے لوگ برابر جیل بلکہ جھے امیر الموسنین کی اعزہ واور دوسرے لوگ برابر جیل بلکہ جھے امیر الموسنین کی اعزہ واس پرز بردی کرتے جیل جب تمہیں کوئی کا مرمشکل معلوم ہوتو اس کے بارے جیل جھے لکھا۔

بدعت کا خاتمہ سن جزم بن الی حزم ہے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ ہوہ بدعت جسے انقدمیر ہے ہاتھ پرمیر ہے گوشت کے تکڑے کے عوض مروہ کر دے اور ہروہ سنت جسے انقد میر ہے ہتھ پر قائم مرد ہے بیبال تک کدائں کا انبی میری جان ہوتو میرے لئے بیا سمان ہے۔

حماہ بن افی سلمان ہے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعز یز مسجد دمشق میں کھڑے ہوئے اور بیندآ واز ہے پکارا کدارندی ناقر مانی میں ہماری اطاعت واجب نہیں۔

مطلوم کی دا دری سیارے مردی ہے کہ جمر بن عبدالعزیز او گوں ہے کہ آئر نے کہ اپنے وطن چلے جاؤ کیونکہ میں تم کونم ہارے شہروں میں یاد یکھوں گا اور یہاں ہونے برتم کو کھول جاؤں گا البت آئر کی تحفیل پروٹی عالی ظلم کرے تواہے مجھ سے اب زت لینے کی ضرورت نہیں وہ میرے پائں اجائے۔

حصر تعمر بن عبدالعزیز نے پڑھا پہتھا کہ التدکی خطبہ ... عبداللہ بن واقد ہے مروی ہے کہ سب ہے آخری خطبہ جوعمر بن عبدالعزیز نے پڑھا پہتھا کہ اللہ کی حمدوثنا کی اور کہاا ہے توگوا پے شہروں کو واپس جاؤ کیونکہ میں تم کو تطبہ جوعمر بن عبدالعزیز نے پڑھا پہتھا کہ اللہ کی حمدوثنا کی اور کہاا ہے بوگوں ہے ہیں جواں میں بندی ہے ہیں نہیں ہے ہیں جواں میں بدتر ہیں ۔ اگر کوئی عامل کی کاحق تلف ار ہے تو ا ہے میں بہتر ہیں جوان میں بدتر ہیں ۔ اگر کوئی عامل کی کاحق تلف ار ہے تو ا ہے میں ہیر ہیں اس مال کو اپنی زات اور ا ہے احز و سے رو وں

اورتم لوگوں کودینے میں بخل کروں تو اس وقت میں بڑا بخیل ہوں گا اللہ کی تشم میں سنت قائم نہ کر دں یاحق کی سیرت نہ اختیار کروں تو مجھے اتن دیر بھی جینا بیندنبیں جتنی دیر کہ ایک کے بعد دوسر نے تھن کود و ہے میں مگتی ہے۔

بنی مروان کا احتی بی سیست اساعیل بن انی تکم ہے مروی ہے کہ تمرین عبدالعزیز کے پاس بین بنی مروان کی مروان کی مروان میں قر جانب ہے ایک خط آیا جس نے انہیں غضبنا کے کر دیا غیے ہے بھڑ کے اٹھے اور کہا کہ امتد کے داستھ بنی مروان میں قر بانی ہوگی اور میں مواتو باز آ گئے وہ ان کے استقدال کو جانبے سے کدا کر کسی معاطم میں پڑ گئے تو اسے پورا کر کے دیں گئے۔

ابی عمروا نبا بلی ہے مروی ہے کہ بنی مروان عمر کے پاس آئے اور کہا کہ پہلے بادش وجو ہی رہے ساتھ سنوک کرتے تھے آپ نے اس میں کمی کردی ہے۔ یہ کہہ کرا پنی نا رائسٹی کا اظہا رئیا عمر نے کہا کہ اگرتم اوگوں نے اس تنم کی باتوں کا بھو باتوں کا بھراعا دو کیا تو میں اپنا اونٹ کسول گا اور مدینہ منورہ پہنچ کراس معاطے وجلس شوری کے سپر دکر دول گا دیکھو میں صاحب شوری اعمیش کو بینی قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق کو بہنیا نتا ہوں۔

افلی بن حمید سے مروی ہے کہ جس نے قاسم بن محمد کو کہتے سا کہ آئی ہروہ شخص بول سکتا ہے جو پہلے نہ بول سکتا تھا جمیں سلیمان کے حمر بن عبدالعزیز کوخیفہ بنانے کی وجہ سے رحمت کی امید ہے تمر بن عبدا عزیز نے اپنی و فات کے وقت کہا کہ اگر حکومت میں سے میرا کچھ بوتا تو جس قاسم بن محمد سے تجاوز نہ کرتا (یعنی انہی کو والی بن تا) قاسم بن محمد کومعلوم ہوا تو انہوں نے ان رئے لئے وعائے رحمت کی اور بس کہ قاسم تو اسے ججو نے سے فاندان کے انتظام میں بھی کمزور ہے امت محمد یہ کے معال طے کو کیسے قائم کرسکتا ہے۔

ا ساعیل بن امیہ سے مروی ہے کہ تمر بن عبد العزیز نے کہا کہ اگر متعید میں میر ہے ہے وہا قومیں قاسم بن مجداور نے مرائی ہیں استعبد ابن العاص ہے تجاوز نے مرتا اساعیل بن مرو عابد وو ہے تعلق سے محوشت نے اساعیل میں قیام کر لیا تھا سالم بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ ہم اوگ سیمان کے لئے مربن عبد العزیز کو خلیفہ بنائے کی وجہ ہے وجمت کی امید کرتے ہیں۔

عمروبن عثمان ہے مروی ہے کہ میں نے میں روایت فی رجہ بن زیدا بن ثابت ہے گی۔

قراقی سیا مان کی فروختگی ۱۰۰۰سلمه بن مزان الترش ہے مروی ہے کہ جمیے معلوم بوا کریم بن عبد الهزیز بب طلفہ بنائے گئے تو اپنے غلام لباس وعظر پر اور ضرورت سے زائد اشیاء پر نظر کی بروہ جیز فروخت کر دی جس کی ضرورت نہ می اس کی قیمت میں ہزار در بھم کو بینے می انہوں نے اس کوالقد تعالی کی راہ بیس خریق کر دیا۔
عمر بن عبد العزیز کے ایک بینے سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز کے کسی خاوم نے جمیے خبر دی کہ جس دن سے وہ خلیفہ بے اپنی وفات تک بھی بیٹ بھر کرکھی نانہیں کھایا۔

ر فاعی کام ..... محمر بن قیس ہے مروی ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز خدیفہ بنائے گئے تو انہوں نے ہرمقام کی چنگی منسوخ کردی اور ہرمسلمان کا جزیہ منسوخ کردیا۔

اساعیل بن افی تھم سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے تھم ویا کہ پانی کی

جتنی بروسیاں اور 'ویاں بین سب کے لئے بین اور سب ان سے پانی تجریکتے بین البتہ جو بہت جیمو ہے ہم '' ب بین وو اس سے مشتی بیں۔

یکی بن واللے سے مروی ہے کہ عمر بن حبد العزیز نے لکھا کہ خراسان کے رائے پر مب فر ف نے بنائے

ي شي۔

عم و بن میں ن بانی سے مروی ہے کہ میں دوتقتیموں میں موجود تھا جو عمر بن عبد العزیز نے وگوں کے درمیان کی تھیں انہوں نے اسپے طور پر پوری مساوات کی تھی۔

محمد بن بلال ہے مروق ہے کہ تمر بن عبدالعزیز نے ابو بَعر بن مجمد بن ممرو بن ھذم کولکھا کہ تا جر کے ملاوہ سب کے لئے موص مقرر کردویہ

رہیمہ بن موطاء بن پیتھو ب مولائے ابن سہاع الخزائی سے مروثی ہے کہ میں سلیمان بن یہ رے پاس ہ کر بیٹے اور ان سے عمر بن عبد العزیز کے ان فر مان کے متعلق ذکر کیا جو ابو بکر بن حزم کے پاس آیا تھ کہ نفیمت میں تاجر کا حصد نہ مگایا جائے انہوں نے کہا کہ عمر نے ورست کیا تاجرتو اپنی تجارت کی وجہ سے مسلمانوں کے اصابحی کا مول سے علیحد ہے۔

شرف عطاء ..... محمد بن ہلال سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے پچھاو کوں کے لئے عطاء زیادہ سے زیادہ دو ہزار مقرر کی کہ 'شرف عطا'' ( ہاعزت مقدار یہی ہے۔

عطایا کی تقلیم .....غدسان بن عبدالحمید نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن عبدالعزیز نے دوسال وردس دن کم یونئے مہینے میں اہل مدینۂ کے لئے تین عطائیں نکالیں۔

ابرا بیم بن محمد بن طلحہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں میری قوم کے لئے میرے ذریعے تین عطا کیں جاری ہوئیں اورلوگوں کے لئے دوعام تقسیمیں ۔

سعید بن مسلم بن بانک سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کو جب و و خلیفہ تنے کہتے سا کتے ہیں ر بے سئے بیرحلال نہیں کے مردہ لوگوں کے لئے عرطا ء لؤان کی جمیس اطلاع دواور بیدا ہونے والی کی جمیس تحریری احد ع دو کہ ہم اس کا حصہ مقرر کردیں۔

ٹابت، ن قیس سے مروق ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کاوہ فر مان سنا کہ جو جمیں پڑھ کر سایا ہور ہا تھا کہ برمواود کی جمیں خبر دو ہم اس کا حصد مقرر کردیں گے اور اپنے مردوں کی بھی جمیں خبر دو کیونکہ وو تو تمہارا ہی مال سے ( یعنی مردوں کا جوحصہ بند کیا جائے گا ہم تہمیں کو واپس کرویں گئے )۔

محمر بن عمر سے مروی ہے کہ مجھ سے والد نے بیان کیا کہ مجھے میری واپیابو بکرین حزم کے پی سے ٹنی انہوں نے میرے ہاتھ پرایک ویٹارر کا دیا ہیں ، کی قطام واقد میں پیدا ہوا تھا آئند وسال ہمیں ایک اور دینا رویا گیاس طرح دویٹار ہو گئے اس سے میں نامز دکیا گیا۔

میشم بن واقد سے مردی ہے کہ میری ولا وستو <u> 94 صیل ہوئی عمر خلیفہ بنائے گئے تو میں تین سان کا تھا میں</u>

ئے ان کی تقسیم میں تمین ویٹاریائے۔

الجار کے غلہ کی تقلیم .... محمد بن ہلال سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے الجار کے نیے کی تقلیم او گول میں بر بری کی ای رکا غلہ زیادہ نے زیادہ فی کس سماڑھے جاراردب ہوتا تھا (ایک اردب سماص شاورا کی سان سے )

افلاح بن حمید ہے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے الجار کے غلے کی تقلیم میں صرف ان او گوں میں برابر ق ک جن کے لئے حصہ مقرر کیایا تھا اور وہ شخص جس کواس (حصے یا تقلیم) سے پہلے کچھ ملٹا تھا وہ اس کو بیتا رہا۔ یونکہ ممر بن خطاب نے بھی الجار کے غلے میں لوگول کے درمیان کی بیشی کی تھی۔

ابراہیم بن یجیٰ ہے مردی ہے کہ الجار کے غلے میں میرے بیس اردب متھے جب نمر خدیفہ ہوئے تو وہ قائم رکھے شنے انہوں ہے میرے ان اعز ہ میں برابری کی جن کے لئے حصہ مقرر کیا۔

ابراہیم بن جعفر نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں نے ابو بکر بن مجرا بن حزم کو قمر کے کہنے ہے رات کو بھی اس طرح کام کرتے و یکھا جس طرح وہ دن میں کام کرتے تھے۔

مقد ما ن کا فیصلہ .... محد بن قیس سے مروی ہے کہ بیل نے عمر بن عبدالعزیز کود یکھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر بیت اس سے متع مرقات میں اور وہ جرمق م پر بھیج ب ئے ۔ جب صبح ہوتی تو اور اس مقام کے معاملات ومقد مات میں فر مان کھیں اور وہ جرمق م پر بھیج ب ئے ۔ جب صبح ہوتی تو اوا نے بھوتی کے اجلاس کرتے اور صدقات ستحقین میں تقسیم کرنے کا تھم دیتے ۔ جس فحض کو صدقہ و بیاج تامیں نے ویوں کہ وہ دوسر سے مال اس کے پاس اسے اونٹ ہوتے کہ ان برزکوا قاما ند ہوتی ۔

ز کواق کی تقسیم .....مه جربن پزید ہے مروی ہے کہ تمیں عمر بن عبدالعزیز نے بھیج بم نے اوّ یول میں زکو ہ تقسیم کی میں نے نو ًوں کواس حالت میں دیکھا کہ دوسر ہے سال ان سے زکوا ہ وصول کی گئی جن کوز کوا ہ دی گئی تھی۔ میں عمر کودیکھا کرتا تھ کہ اپنے اعز ہ کو یا اپنی زاتی ضرورت کے متعاتی بچھ لکھتے تو بیت المال کی شمع اٹھ بیتے اور دوسری شمع مذکا تے تھے جوان کی ڈاتی تھی۔

ہ ہوں ہوں کے اس کے اس کے اس کے بیرے خود دھوتے تھے اور اتنی دیر بمارے پاس ندآتے ان کے پیس اس کے مارو کو کی گئی کے بیرے خود دھوتے تھے اور اتنی دیر بمارے پاس ندآتے ان کے پیس اس کے ما یو وہ اور کو کی کیٹر نے ندیجے۔

۔ انہوں نے بھارے ساتھ کو کی نئی بات نہیں کی میں نے ان کی ایک وبلیز دیکھی جوٹوٹ گئی اس کی مرمت کے بارے میں کہا گیا تو کہا کہ اے مزاحم کیا مناسب نہیں کہ ہم اس کوچھوڑ دیں اور دئیا سے جید بائمیں اور وکی ٹیا کا م نہ کریں۔

انہوں نے ہرسرز میں میں طلا (اِصفی نمبر ۳۲۷) وحرام کردیا تھا۔ عبداللہ بن ملاء بن زبر سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ کی سال غربت میں گزر کئے

سبراللہ بن ماری میں تھا اور میری عطاء روک وی گئی تھی عمر نے میری عطاء جاری کر دی اور تکم و یا کہ کر شنہ مطاء ''یوزَ پہ میں ; فر یانوں میں تھا اور میری عطاء روک وی گئی تھی عمر نے میری عطاء جاری کر دی اور تکم و یا کہ کر شنہ مطاء 'ہھی مجھے وی جائے۔ ا بن سیرین کی عطا کی بیحالی ..... خلید بن علمے ہے مروی ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو حسن وابن سیرین کو بلا کران ووٹوں ہے کہدرہے تھے تمہاری جوعطا تیں روک دی گئیں تھیں انہیں جاری کرتا ہوں بن سیرین نے کہ کہ اگریبی اہل بھرو کے ساتھ کیا جائے تو جس قبول کرتا ہوں ورنہیں عمر نے لکھا کہ مال میں عنجائش نہیں ہے حسن نے بے چوں چراں قبول کرلیا۔

ایرائیم بن یخی ہے مردی ہے کہ عمر نے لکھا کہ خارجہ سے جوروک دیا گیا تھا وہ انہیں دیوان ہے دیا جائے ف رجہ ابو بکر بن حزم کے پاس گئے اور کہا کہ میں اسے ناپند کرتا ہوں کہ امیر المؤمنین پراس کی وجہ ہے جمت قائم کی جائے کیونکہ میر ہے جیسے اور لوگ بھی بیں اگر اس معالم طی میں امیر المؤمنین سب لوگوں کو شائل کر لیس تو میں بھی منفور کراوں گا۔ اگر انہوں نے اس میں جھے مخصوص کیا ہے تو میں ان کے لئے اسے پیند نہیں کرتا ہمر نے لکھا کہ مال میں سے گئوائش ہوتی تو ضرور کرتا۔

قید بول کے لئے عطاء کا انتقام کیا کرتے تھے قیدی اپی عطاء لینے نکلتے عمر نے جھے لکھا کہ جو تھوڑے ہی دن سے 
ندیول کے لئے عطاء کا انتقام کیا کرتے تھے قیدی اپی عطاء لینے نکلتے عمر نے جھے لکھا کہ جو تھوڑے ہی دن سے
مانب ہو یا اس کی موت کی خبرا نے تک اس کی عطاء لمتو کی کردواور جو ہزر بعدد کیل حیات نامہ چیش کرے اس کی عطاء
میں کے وکیل کودے دو۔

قرض كى اوا ينكى ..... بينى بن الى عطاء ہے مروى ہے كہ ميں عمر بن عبدالعزيز كے پاس موجود تھا كہ انہوں نے مقروض لوگوں كے لئے مختص كئے مجئے جھے ہے ايك مقروض كى جانب كيبتر وينارا دا كئے۔

یعقوب بن مربن قادہ ہے مروی ہے کہ عاصم بن مربن قادے اور بشیر ابن محد عبداللہ بن زید بن عبدر ہے ممر ن عبدالعزیز کے پاس ان کی خلافت کے زمانے ہیں آئے اور خناصرہ میں ان سے طے دونوں نے اپنے قرض کا اگر نیا تو انہوں نے ہرایک کی جانب سے چار چارسووینارادا کئے پروانہ جاری ہوگیا کہ بنی کلب کی جوز کواہ بہت المال بن بکی ہوئی رکھی ہے اس میں سے آئیس ذکوا قادی جائے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ بیچیم ہو گی زکوا ۃ وہ تھی کہ نی کلب میں کوئی ایسا شخص نہیں پایا گیا جس کی جانب سے من اوا کیا جاتا اس کا زائد بطور عزل (بقیہ ) کے بیت المال میں واخل کر دیا گیا کہ اس سے مدیو ٹین کی جانب سے من اوا کیا جائے اس (بیکی بوئی زکوا ۃ) کا مطلب میں ہے۔

مبر بہت موں ان ہا ہے مول ہے کہ قائم بن تحمیر او عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے اوران سے اپنا قرض اوا است ن مرفواست کی عمر سے کہا کہ اور ان سے اپنا قرض اوا است کی مرفواست کی عمر سے کہا کہ دیو نیمن کے قصص سے اوا کرویا ہوش کی کہا میر المؤمنین مجھے تجارت سے ب نیاز کرو کھنے ہو جھا کہ سے اوا کرویا ہوش کی کہا میر المؤمنین مجھے تجارت سے ب نیاز کرو کھنے ہو جھا کہ سے مرف مرف کی کہا گہم نے تمہارے لئے ساٹھ ورہم وظیفہ مقرر کرویا رفاوم ومکان کا ہم کے ساتھ ورہم وظیفہ مقرر کرویا مرفاوم ومکان کا ہم کے سے تیں جس نے مجھے تجارت سے بنی زکرویا میں شرورانی اورواڑ و بند کردول گا اوراس کے بعد مجھے کوئی فکر شہوگی۔

ابوعفیر محدین مبل بن افی حشمہ ہے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز جب خلیفہ سے ق نہوں نے میہ ی ب ب ہے بی کٹا ب کی زگوا ق ہے دوسودینارا داکئے اور اس کے متعلق لکھ دیا۔

مال خمس کا میچ استعمال ..... طبح بن عبیدالقدین عبدالرحمٰن بن ابی بکرالعدیق ہے مروی ہے کہ ایب و ن نہوں نے کہ کہ عمر بن عبدالعزیز کی بمیشہ یہی دائے دہی جوان کے مشیر تصان کی بھی یہی دائے تھی کہ جو خدیفہ ہو س پر ازم ہے کٹمس کا مال مستحق لوگوں برخرج کرے و ولوگ ایسانیس کرتے تھے۔ عمر جب ضیفہ ہوئے و ٹمس میں غور کیا اس کو انہوں نے پانچوں مقامات میں تقتیم کیا ایک حصہ اللہ اور اس کے دسول کا اور چار حصے نیمت عاص کرنے وا وں کے نہوں نے مس میں اہل نفروت مندلوگوں کو ترجیح دی خواہ وہ کہیں بھی تھے اگر حاجت ( ہرجگہ ) نیمس ہوتی قرفس کی مقدار تک اس میں وسعت کردیتے۔

مب جربن بزید ہے م وی ہے کہ انہوں نے عمر بن عبدالعز بز کود کجھا کہ مال خمس میں لوفد کی غدام بھی ان کے پاس کے پاس اے جاتے اکثر میں نے ویکھا کہ ان کوایک ہی تتم میں رکھتے تھے میں نے عمر بن عبدالعز بز ہے اس کے متعبق پوچھ جو داستے میں رکھا جاتا ہے اور اسے خیر ات کیا جاتا ہے کہ میں اسے پیول انہوں نے کہ کہ ہاں اس میں کوئی حرج نہیں میں نے اپنے آپ کواس حالت میں دیکھا کہ میں والی مدید تھامسجد کے لئے پوئی تھ جو خیر ات کیا جاتا تھا کہ میں فقیہ کوئیس دیکھا جو اس یائی کے چینے سے پر جیز کرتا۔

غیر مسلموں سے حسن سلوک .....عمر بن عبدالعزیز ہے مروی ہے کہ وہ اکثر ان وگول کو ،ال دیو کرتے ہے۔ تھے جنہیں اسلام کی رغبت دلائی جاتی تھی۔

عمر بن عبد العزیز سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک بطریق کو بنرار دینار دیے جس کو اسد م کی رغبت در کی تھی۔

۔ ابوالجوریہ الجرمی سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک شخص کا فدیدلیا جس کوالیک لا کھ درہم کے عوض واپس کرویائہ '

ر بین سرچیت عمر بن عبدالعزیز کا تکم تھا کہ اہل شہر پر مسافروں کی مہمانداری لازم نہیں (خلد فٹ کی ج نب سے اس کا انتظام کیا تھا)۔

ہ میں صاب عمر بن عبدالعزیز نے لکھا کہ امام کے جھے کے علاوہ ایک تبائی سے زید نہ دیا جائے۔ عمر بن عبدالعزیز نے لکھا کہ ترکی گھوڑوں کوعر ٹی گھوڑوں میں ملاوو (لیعنی تقسیم غنیمت میں دونوں کو میس ب فعو)۔

نافع ہے مردی ہے کہ ہمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ مخصاتو تمام اطراف میں حکام کوکھ کے چودہ سال واسے کو جنگ میں نامزد نہ کریں اور پندروسال اوراس ہے زائدوالوں کو جنگ کے لئے نامز دکریں۔

محرین بشرین حمیدے مروی ہے کہ میں نے اپنے والدے سنا کہ عمر بن محبدا هزیزے سنا کہ جب عط کا لتے تواپنے حکام کو لکھتے کہ جس شخص کے سودیٹار ہوں اس ہے عربی گھوڑے اور زر ہ اور تیز ہ کے ہو، وہ بچھ

قبوں نہ کیا جائے۔

مرید ن سز اسم عمر بن عبدانعزیزے مروی ہے کہ مرتدے تین دن تک تو به کامطالبه کیا جائے اگر تو بہ کرلے تو نیم و منه س ن گرون ماروی جائے۔

سمز او ب**ے کا اختیا ر** ……عمر بن عبدالعزیز ہے مروی ہے کہ اس آیت میں سلطان کومزا کا اختیار دیا گیا ہے انماحه الدين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارص فساد أن يقتلو أويصلبو أرقطع أيديهم وارحديه من خلاف اوينفو من الارض (جواوك المتداوراس كرسول يلا الى كرتے بير (يعني اس كے تلم ک نافر من سرتے بیں )اور زمین میں فساد ہر یا کرتے چھرتے بیں تو ان کی سزامبی ہے کہ ان کوئل کیا جائے یا سولی دئ بات یا ن کے ہاتھ اور پاؤل اوھراوھرے کاف وے جائیں یا ملک سے نکال دیا جائے )۔ نہ بن عبدانعزیزے مروی ہے کہ شہر کے اندر جنگ نہیں ہونی جا ہے ۔

ظ م وفر يني كى سزا .....عثان بن سليمان سے مروئ ہے كديس نے ممر بن عبدالعزيز كوجب وہ خديفہ تھے سَبِّے نہ یہ: چیزیں ایسی ہیں کہان کے کرنے والوں کواور نڈسی جا آم کوان میں پچھ ٹنجائش ہے وہ دونوں صرف اللہ ئے بن نے جن کوحاکم قائم کرے۔ایک بیاکہ ملک میں ظلم ونساد کی وجہ سے آل کیا جائے دوسرے وہ جوفریب سے

قیدی عورت سے نکاح کی ممانعت .....عمر بن عبدالعزیزے مروی ہے کہ تیدی عورت ہے جب تک که وه قیدر ہے ہرگز نکاح نہ کیا جائے۔

سیمان بن حبیب سے مروی ہے وعمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ قیدی اپنے مال میں جوتصرف کرےاہے

م بن عبدالعزیزے مروی ہے کہ جب آ دمی جنگ میں گھوڑے کی پیٹے پر بیٹھا جنگ کرر ہا ہوتو وہ اپنے مال من جوتم ف كرتے وہ جائزے۔

یمی جو صف کرتے وہ جو کرئے۔ عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ ذمی کا (کسی کو) امان ویٹا جا کزنہیں۔ سہل الگٹی سے مروی ہے کہ ملک روم جمیں عمر بن عبدالعزیز کا ایک فرمان پڑھ کرسنایا گیا جس میں انہوں نے ہمارے تنجعے پر بنجنیق نصب کرنے کا تھم دیا تھا سالم بن عبدالقدمیر سے پاس فرمان کو من رہے تھے مگر انہوں نے

۔ کے بن محمد بن زائد سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز قلعوں میں دشمن پر دھواں مچھوڑ نے میں حری نہیں

مسلم اور ذمی جا سوسول کوسر استمرین عبدالعزیز ہے مروی ہے کہ ملک روم میں ان کے پاس

دوج سوسوں کولا یہ عمیاجن میں ایک مسلمان اور ایک ذمی تھا انہوں نے ذمی وقبل کرویا اور مسلم ان کوسز ادی۔ عمر بن عبدالعز میزے مروی ہے کہ انہوں نے جانور کے ہاتھ یا دَل کا شنے سے منع کیا جب وہ کھڑا ہو۔

حمس اورز کوا ق کے احکام .....عمر بن عبدالعزیز نے اپنی ظلافت کے ذیائے میں لکھا کہ معدن سے ٹس نہ لياجائ بكرزكواة لي جائه

قاسم بن محمد سے مردی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اچھا کیا جو انہوں نے معدن سے زکوا ہ لی میلے اس طرح

عمر بن عبدالعزیز سے مردی ہے کہ عبر میں خمس ہے۔ اساعیل بن افی تکم ہے مروی ہے کہ جس نے عمر بن عبدالعزیز ہے ان کی آخر عمر میں سنا کہ عنبر میں زکواہ

قاصد اورونیل کا مال غنیمت کا حصه ....عمر بن عبدالعزیزے مردی ہے کہ قاصد ڈاک لے ہ نے والے اور وکیل جونشکر سے بیعیج جائیں مسلمانوں کے ساتھ فنیمت میں ان کے حصالگائے جائیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز ہے مروی ہے کہ اس محض کے ہاتھ مال غنیمت بیچنے کا تھم دیتے تتھے جوزائد قیمت دے۔ عمر بن شراحیل سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے کھیا کہ سامری (اِصفی نمبر ۳۳۱) فرقے کے ذیجوں

صالح بن محمہ ہے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کو کہتے سنا کہ ( غنیمت میں ایک شخص کے ) دو تحوز وں کا حصہ لگایا جائے گا ان دو کے علاوہ ادر کھوڑ ہے بھی ہوں تو اسپ جبیت سمجھے جاتمیں گے۔

عبدالعزيز بن عمرنے اپنے والد ہے روایت کی کہ ان کی خلافت کے زمانے میں محور وں کی دوڑ ہوتی تھی ِ فی لد بن رہید نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن عبدالعزیز نے لکھا کہ جب موسم گر ، کے جہاد کا وقت آئے تو کسی مخص کو توت و آ دمی و لشکروسامان کے بغیر کفار کے پیچھے برگز ندواخل ہونے دیا۔

سلم قید بول کی ر مانی .....ربید بن عطاء ہے مردی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے میرے ساتھ فر مان تعط اور مال سرحل عدن بهیجا تا که میں مرد دعورت اور غلام وذمی گافند میادا کروں۔

عمر بن عبد العزيز ہے مروى ہے كہ انہول نے فديے ميں ايك مسلمان كے عوض دس روى كا فرد سے اور

مر بن عبد العزيز ہے مروى ہے كەن كے پاس ايك قيدى لايا كيا جس كومسلمه بن عبد الملك نے كرفقار كيا تحدان کے رشتہ دار دن کی طرف ہے درخواست آئی کہ د ولوگ سومثقال اس کا فعرید ہیں گے تمریخے اس کو داپس کر دیا اورسومثقاب (إصفى تمبر٣٢١) لے ليا۔

ر بید بن مطاء سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کوسنا کہ جب خدیفہ ہے تو قید یول کا قال ، ایسند مرت تنجے ویے وگ خلام مناہے جاتے تنجے یا آزاد کروئے جاتے تنجے۔ چوروزانی کی سر ا.....عربن عبدالعزیزے مردی ہے کہ چوخض دارالحرب میں چوری کر کے وہاں سے نکل آئے گاتو بھی اس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا۔

یزید بن انی سمیہ ہے مروی ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز کے پاس تھا انہوں نے ایک شخص کوجس نے دار الحرب میں کسی پر ( زنا ) کی تہمت لگائی تھی جب وہ لوگ وہاں نظے تو اسی درے کی حد نگائی۔

شرافی کی سمز است فازم بن حین سے مروی ہے کہ بن عبدالعزیز کوخناصرہ بیں دیکھا کہ ایک خض الایا گیا جس کے خلاف بیشہادت وی گئی کہ اس نے دارالخت بین شراب کی انہوں نے اسے ای کوڑے لگائے۔

الی صحر سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک چورلا یا گیا جس نے تقسیم سے پہلے مل فنیمت سے چورک کی تھی ہو چھا گیا و وان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے مال فنیمت پر گھوڑا د دڑایا ہے ( ایعنی جگ میں شریک ہوائے ہے) کہ گیا کہ نیس انہوں نے اس کا ہاتھ کا اے دیا۔

منڈر بن مبید مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کو والق دیکھتا تھا کہ جب وہ پوری نماز پڑھتے ہے تھے تو وگوں کو بہتے کی نماز پڑھائے ہے اور جب وور کعتیں پڑھتے ہتھے (لیعنی مسافر ہونے کی وجہ سے تھر کرتے تھے ) تو نہوں نمازنیں پڑھاتے تھے البتہ وہ کسی ایسے شہر پر گزرتے جہاں جمعہ بڑھایا جا تا تھا (نوو و بھی جمعے کی نماز پڑھاتے تھے )۔۔

عمر بن عبد العزیز سے مروی ہے کہ جباد کا پورا چلہ چاہیں دن کا ہے ۔۔
ابان بن صالح سے مروی ہے کہ جباد کا پورا چلہ چاہیں دن کا ہے ۔۔
ابان بن صالح سے مروی ہے کہ بیل نے وابق میں عمر بن عبد العزیز کو کہتے سنا کہ ہم لوگ ریاط میں ہیں عبد الغذ بن عبیدہ سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبد العزیز کو کہتے سنا کہ سوائے ان آ ویز شوں کے لوگ کہیں ہلاک نہ ہوں کے دوکتی نہ جا سے ان سے کہیں ہلاک نہ ہوں گے دوکتی نہ جا سے ان سے بعض بعض وہ ختا رکر ہے کہ سب واپس آئی یا سب ہلاک ہوجا کیں۔

شمراط جنگ ……صفوان بن عمرو سے سروی ہے کہ ہمارے عمر بن عبدالعزیز جب وہ خلیفہ تنے اپنے عامل کے یاس فریان آیا کہ رومیوں کے کسی قلعے پراوران کی کسی جماعت ہے جرگز جرگز قبال نہ کرنا جب تکہ انہیں اسلام کی دعوت نہ دے دواگر وہ قبول کرلیں تو باز رہواگر انکار کریں تو جزیہ ہے اور جزیہ ہے بھی انکار کریں تو ان ہے مساوی جنگ کرو۔

عبدالعزیز بن عمر سے مردی ہے کہ میرے والد کی تکوار کے قبضے پر جا ندی چڑھی ہوئی تھی اسے انہوں نے اتا ڈاا! اور اس برلو ہاچڑھالیا۔

خالد بن القاسم سے مردی ہے کہ بی نے عمر بن عبدالعزیز کو چیتوں پرسوار دیکھیا۔ عمر بن عبدالعزیش سے مردی ہے کہ وہ فتح کے دفت بلندآ واز سے تجمیر کہتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز سے مردی ہے کہ ہم جس کوامن دے دیں خواہ وہ جس زبان میں ہواہ اس مسلمیان کی امان .....منذرین مبیدے مروی ہے کہ تمرین عبدالعزیز نے اس ڈمی شفس کے ہوں میں ہو مسمد نور کے ساتھ جہاد کرے اور دشمن کو بناہ دے دے مجھے لکھا کہ اس کا امان جا کزنبیں رسول امتد سیجھی نے صرف یوفر مایا کہ مسلمان کی جانب ہے کوئی ادنی مسلمان بھی امان دے سکتا ہے اور بیدڈمی مسمنہ ہیں۔

ا جا نک حملہ سے مما اُعت ..... اسحاق بن یجی ہے مون ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جب ضیف ہے وہ بہت وہ بہت وہ بہت وہ بہت وہ بہت وہ بہت کی سے مروی ہے کہ عمر بن خطاب بھی وہٹمن کی بھتی پرشکر کے جا تھے کہ عمر بن خطاب بھی وہٹمن کی بھتی پرشکر کے جا تھے حمد سے بیزاری فی ہرکرتے ہے ہے ہیں جو سنید کے متعنق بیزاری فی ہرکرتے ہے ہے ہیں جو سنید کے متعنق وصیت کر کے اپنے مال میں سے میہودیا نصادی کے لئے بچھ دفف کردے عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ جائز ہے۔

نومسلم سے جزیر لینے کی مما نعت .....عربن عبدالعزیزے متروی ہے کہ اگر وکی س حاست میں امرام لائے کہ اس کا جزیر تراز و کے بلزے میں ہوتو وہ اس سے ندایا جائے گا۔

عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ ووق می جوسال پوراہونے سے ایک دن بھی پہنے اسد م 1 نے اس سے جزیہ ندلیا جائے۔

قید بول سے حسن سلوک .... مولی بن عبیدہ سے مردی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے تکھا کہ قیدیوں کے ہارے میں غور کیا جائے ان اوگوں کے لئے ہارے میں غور کیا جائے ان اوگوں کے گرمی اور جاڑے اور خطرناک کو گوراک کے لئے بھی تکھا کہ جمار نے پاس ان اوگوں کو ہر ماہ خوراک دی جاتی تھی ،ورا یک جوڑ اسردی میں دیا جاتا تھا اورا کیک گرمی ہیں۔
میں دیا جاتا تھا اورا کیک گرمی ہیں۔

یکی بن سعید ہے مروی ہے کہ جمر بن عبدالعزیز نے اپنے نشکر کے سپہ سالا رکو تکھا کہ جولوگ قید ف نو میں ہیں ان کے مل پر نظر کروا سے اوگ جن کے ذھے کوئی حق ہے انہیں اس وقت تک قید نہ کر وجب تک کہ وہ حق ثات نہ ہو جائے جس کا معاملہ دشوار ہو مجھے لکھو خطرناک لوگوں ہے ضافت لو کیونکہ قیدان کے لئے عذاب ہے سز امیس صد سے زیدہ نہ بردھوا سے مریضوں کا خیال رکھو جمن کا کوئی نہ ہواور ندان کے پاس مال ہو جب تم کسی قوم کوقرض میں قید کروقو ان کواور بدمی ش خطرناک لوگوں کو ایک کوئی نہ ہواور ندان کے پاس مال ہو جب تم کسی قوم کوقرض میں قید کروقو ان کے لئے عیجدہ میں جمع نہ کروعور تو س کے لئے عیجدہ میں حدہ ان کواور بدمی ش خطرناک لوگوں کو ایک کوئی میں اور ایک ہی قید کانے میں جمع نہ کروعور تو س کے لئے عیجدہ میں حدہ تی تیا کہ جس کو قید خانے کا دارو نے بناؤوہ ایسا شخص ہو جس پر بھردسہ کیا جائے اور وہ رشوت نہ لیت ہو کیونکہ جو رشوت نہ لیت ہو کیونکہ جو رشوت نہ لیت ہو کیونکہ جو رشوت نہ لیت ہو کیونکہ جو رشوت نہ لیت ہو کیونکہ جو رشوت نہ لیت ہو کیونکہ جو رشوت نہ لیت ہو کیونکہ جو رشوت نہ لیت ہو کیونکہ جو رشوت نہ لیت ہو کیونکہ جو رشوت نہ جو رشوت و بینے والا سے کہتا ہے

عبداللہ بن الی بھر سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپوبکر بن عمرو بن صدمہ کوکھ کہ میں ہفتہ قیدیوں کے کا معانند کریں اور خطریا ک اور بدمعاش لوگول سے منانت کیس -

ہ میں سے رہا ہے۔ مردی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے عبدالجبار کو بدمعاش (خطرناک) وگوں کے بارے میں ملص حالبیں قید خانے کا پابند کریں مردی میں ایک لبادہ اور گرمی میں دوجا دریں انہیں اڑھا کیں و نیبرہ و نیبرہ جو ن وگو کے متاسب تھا۔ معلمه بالشرى تشكر كه المراه الدوكون منه وتأبيا يا ينك شروح الولى تواملات المنتال فوران بيرها اب

 عون بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے لکھا کہ خوار ن کو کتاب دسنت پ<sup>ٹمل</sup> کرنے کی دعوت می جائے۔

فازم بن حسین ہے مروی ہے کہ میں نے خوارج کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز کا وہ فر مان پڑھا جوان کے عامل کے نام تھ کہ آگرتم کواللہ ان پرغالب کر دے اور فتح دے توجو مال واسباب ان کا پانا ان کے مالکوں کو واپس کر دینا۔

قیدی خوارج کے بارے میں فرمان .....منذر بن عبیدے مروی ہے کے عبد الحمید بن عبدالرحمن بن زید کے نام عمر بن عبدالعزیز کا فرمان آیا جوخواری کوگرفتار کرنا آئیس قید کرنا یباں تک کدوہ لوگ سیدھی راہ پر آجا کمی عمر بن عبدالعزیز کا اس حالت میں انتقال ہوا کہ ان کی قید میں خواری کی ایک جماعت بھی۔

کثیر بن زید ہے مروی ہے کہ تمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں خناصرہ میں آیا دیکھا کہ وہ مؤزنوں کو بیت انمال سے تنخواہ دیتے تھے۔

منذر بن عبیدے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کواپنے مؤزن سے کہتے سنا کہ ( تکبیر ) اقامت جلدگ کہا کرواوراس بیس ترجیح نہ کرو۔

حصر تعمر بن عبدالعزیز کی پابندی تماز ۱۰۰۰ سیمان بن موی سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جب خایفہ تتے میں نے ان کے مؤزن کو خناصرومیں دیکھا کہ ودان کے درواز سے پرسلام کرتا تھا اسمام میک امیرالمؤمنین ورحمثدالقدو برکات و وسلام ختم کرنے نہ یا تاتھا کہ عمر نماز کے لئے نکل آتے تھے۔

الى عبيد و سے مروی ہے کہ میں نے خناصر و میں مؤزن کو تمر کے دروازے پر کھڑے دیکھ وہ کہتا تھ کہ امرام عالیک امیر المومنین ورحمت اللہ ابر کا نہ نماز کوآ ہے نماز کوآ ہے نماز تیار ہے اللہ آپ پر رحمت کرے میں نے بھی نہیں دیکھا کہ مؤزن کو دو بار و کہنے کی ضرورت ہیڑئی ہو۔ اکثر ہم ان کے ساتھ مسجد میں جیٹھے ہیں گر جب مؤزن نے قد تا مت الصدواد براتو انہوں نے کہا کہ لوگو کھڑے ہو جاؤ۔

یر نے عمر بن عبد العزیز کوان کی خلافت میں قبلے کی طرف رٹ کرنے والوں اور اس کی تعظیم کرنے والوں کے حلقے میں دیکھا کے مؤزن اڈ ان کہتا تھا تولوگ اپنے حلقوں سے کھڑے ہوجاتے تھے اور نم زکی اقامت کہی جاتی تو۔ تا مت کے وقت کھڑے ہوجاتے میں نے بیمغرب میں دیکھا۔

، کے مسلم بن زیاد ہے مروی ہے کہ عمر بن عمد العزیز نے اس اندیشے کے جیش نظر تیرہ مؤزن مقرر کئے متھے کہ وہ نوگ ان سے نظر میں اور کئے متھے کہ وہ نوگ ان کے نظر تیرہ مؤزن مقرر کئے متھے کہ وہ نوگ ان کے نظر تیرہ مؤزن مقرر کئے متھے کہ وہ نوگ ان کے نظرے سے معلاوہ ان اوگول کول کول کر اور کے نظرے سے معلاوہ ان اوگول کول کول کر اور کہ کے نظرے میں دیکھی ہوں مربی از ان میں بھی تیسری اذ ان میں ۔

عمر؛ بن المهاجرے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کو کہتے سنا کے کلمات اذان دودومرتبہ میں اور کلمات اقد مت ایک مرتبہ میں نے سالم ابن عبداللہ اورابو قلابہ کوعمر بن عبدالعزیز کے ساتھ اس صالت میں ویکھا کہ ان کی اذان دودومرتبہ اورا قامت ایک ایک مرتبہ ہوتی تھی گرید دونوں ان سے اختاباف نہ کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیر کاعسل و وضو . . . عمر بن عبدالعزیزے مروی ہے کہ وہ اپ گھریں تہ بند پہن کوخسل کرتے ہے۔ دید بن ابی الک ہے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کوتا ہے ( کے برتن ) ہے بند پہن کوخسل کرتے ہتے۔ ذید بن ابی الک ہے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کوو یکھا کہ وضو تا ہے ( کے برتن ) میں وضو کرتے و یکھا ہے منذر بن عبید سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کوو یکھا کہ وضو کرکے دو مال سے اپنامنہ یو نچتے ہتے۔

عمر بن عبدالعزیز کے مروی ہے کہ دواس چیز کے کھانے سے ونسو کرتے تتے جس کہ سگ نے چھوا ہے یہاں تک کے شکرے بھی۔

ز ہری ہے مروق ہے کہ جمر بن میدالعزیز گرم پانی ہے وضو کرتے اور اسے بیٹے ہتے اس ں وجہ ہے وضو نہ کرتے ہتے۔

آ زاد کردہ کنیزعمر بن عبدالعزیز ہے مردی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کودیکھا کہ جب وہ جیجتے کی طرف جاتے تنفیاتوا پٹاسرڈ ھا تک لیتے تنفے۔

اسحاق بن یکی ہے م وق ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کواپنے بھی فی سبیل بن عبدالعزیز پرنماز جنازہ پڑھتے دیکھا انہوں نے برتکبیر میں دونوں ہاتھ تک افھائے اور طرف آ ہستہ آ ہستہ سے سلام پجھیرا میں نے انہیں جنازے کے آگے چیتے دیکھااس روز تا بوت دونوں پایوں کے درمیان افھائے ہوئے تھے۔

حصرت عمر من عبد العزیز کی اما مت نماز .... میں نے خناصرہ میں ان کے پیجھے نماز پردھی پہلی تحکیر میں ان کے پیجھے نماز پردھی پہلی تحکیر میں انہیں آواز بلند کرتے اور قرائت کرتے ہوئے منہ بسم القدار حمن الرحیم نہیں پڑھتے ہے جب وہ وا ہیں ہوئے تو میں نے (اسی ق نے) پوچھا کہ یا امیر الہومنین کیا آپ بسم القدائر حمن الرحیم کو آجت پڑھتے ہیں انہوں نے کہ کہ اگر میں آجت پڑھتا تو ضرور بلند آواز ہے بھی پڑھتا۔

عمر بن عنمان بن ہائی ہے مروی ہے کہ بٹل نے عمر بن عبد العزیز کو جمعہ کے دان خطبے میں اتنا جہر ( ہند آ وازی ) کرتے دیکھا کہا کٹر اہل مسجدان کا خطبہ تن لینتے تنصے جالا نکدوہ چا۔ نا ندتھ۔

سعید بن عبد العزیز سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے وشق کے ورزینیان ابن سعد َ ولکھا کہ جب تم لوگول کونمازیز ھاؤتو قر ائت سنا وَاورخطبہ سنا وَتُواہے سمجھاؤ۔

حضرت عمر بن عبد العزیز کا عصا ۱۰۰۰۰ مروی الرباج ہے مروی ہے کہ بیں نے مرین عبد اعزیز کو دیکھا کہ جمعہ کے دن دو فطبے پڑھتے اور بیٹھ جائے دونوں کے درمیان سکوت کرتے ہیں خطبہ جمیں بیٹھ کرت تے ہاتھ میں عصا ہوتا جس کووہ اپنی رانوں پرر کھ لیتے ہتے اوگوں کا گمان قعا کہ دوہ عصا آپ عرفی گئے کا ہے۔ پہلے خطبے ہے فار فی ہوکر قدرے سکوت کرتے بھر کھڑے ہوکرای عصا پر سبارا انگا کر دوم را خطبہ پڑھتے تھک جاتے تو اس پر سبارا نہ گاتے اوراسے افعائے رہتے ۔ جب نماز شروع کرتے واسے اپنے قریب رکھ لیتے ۔

محمر بن المهاجرے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز نقط کی نماز میں جب تشہد (التحیات ) پڑھنے کے لیے جیسے تو سلام پھیرنے تک عصا کواپٹی را نول پرر کھے دیجے۔ '' ہے گئے ہوار جو کر شد جا ہا کہ آپ کے ساتھ کا بیٹر نے اپنی خلافت کے زمانے بیس لکھا کہتم لوگ جمعہ اور معید کے لئے سوار جو کر شد جا ہا کرو۔

(本立とというなは、ことできまったこのった」、ファイン、

عران المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب الم

عده ال الدين وفي المسام الله ما من المناسلة من عبد الله يراً والأيلام كالميد على وجها أنه اليه يرافز عشا و

ے۔ انتان کی الزائن کے انتقام کے مرافی کے ساتان کے انتان کے زمان کے زمان کو فت میں میدا انتخار کے کے انتان کے انتا موقعی الزائد کی ساز میں المدائش کا کے مالک میں سے زمار ہے کہ ایس انتخار میں اور کھا کے میدر کا دیجا کے سے کہلے

مايل في يواليم كديواس من مع يلي وفي يوام تقول بيد مهول في كديون كوف يد المراب الم ن او معید احدری سے روایت کی که رسول مد علیقة مید ک ن دیب تا بی تحدید ت شیر کاه د ج سے نام ئى كەتتىرىتى ئىلىنىڭ كەكۈنى تىخىلى تايدىگاە نەجائى جىپ تىك بىچھۇ كھانەللە

صدقه و ين کی تنفیل مسیم و مین متان من بانی ب مارو ب به مین می سرم بدو مین این به دور مین در باد و و مین در با فيف تقامير غطرے اليب روز پي خطبه پڙس عقد دان تي آهن ۽ اس تي در ان ان راه من ويسارا ه روز انہوں نے اے تقلیم کیا انہیں آئے ستو دودومد دے جاتے ہیں۔ یہ آئی ہے ہے۔ یز میرین الی ما لک سے مروی ہے کہ تمرین عبد العزیز <sub>بی</sub> نیانہ مت ابنی ریش سے سے ریا ، ہبدی ور س على تاخير بالدكر يا مع البعد فجر على شك بوتا و كات بينا عدار ب

قساميد كالمستكيرين مبرين مبدانعزيز سيمروي سيئك نهول سأربب بيوريز كروب معم بيديني تهامه الم کی تے بین قوانہوں کے ان کے تھم ن اور آئی و معانے رہے ایست ( خوں یا ) روز تراب میں ہے۔ ان کے میں مقتول ورائي وروال المعالية عدائمة منتا بالساء منتا الأبار الشاسيان المام المامين جائے کی کدند ہم نے مل کیا اور نے جمیں قاتل کا علم ہے اس سے بعد ڈو ن بیا تھا مرسل میں سے ان کر ہے ' تا ہا ہے ورثاء كوديه وياجائح كاب

ا یو ب سے م وی ہے کہا کیک تنمی بھر میں آئی ہو ہے عیمان بین عمیر سلک ہے اس کے دیوں آئی ہوں ہا آئی ۱۹۶۰ سروہ قسم کھا میں تو س کے بد سے قاعل آئی سروہ آئی ن کا می ایکٹیم ای اور نامی آئی ہور ما ہا تھا ہے میں ن ق و في ت ہو گئی اور عمر ہن عمید سعن پر خلیف ہو ہے۔ اس ہے وریب کٹن عمر ان تاہم النزان وروں کے ان کا میں ہے۔ اس میا مدل وال شخص اس سنفل پر گوانی وین قرق آل وقته حس بین آن کردود نیرفسامه کی وجه ہے اسے قبل ندکرویہ

قسامہ میں تشم کھانے والول کی سرا ﷺ نامتی ہے۔ می ہے کیئر بن عبدالعزیز کی فلافت کے ز ہائے میں بھارے پائل ان کا فریان کا فریان کے کہ جو گئیس قس مدیش فتم کھا کے اسے المیس کوڑے لگائے جا کیں۔ ا يو يكر ةن محمد من عمر و من حزام سنة م و في من كه عمر من عبد عن يزات ايني خار النبي خار النبيا ما من م

عا مل مجے ک**و مدایا ت .....عبدا**لرحمٰن بن یزید بن متبہے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکرین بن حزم ئوچن کوانیوں نے عال کی بنایا تھا کھی تھا کہ آپ رہے گئی گی رنتہ (۱۲ کی اندے) سے ایک ان بیٹے ہوتی ہے تھ وہوں ونماز نظهر يزعها ورتبهار لينتمل كالمتفرى وقت يديئة أثنى كالتفرون (٢٠٠ كى احمير) " التباب أوب وبياك محمرے کہا کہ بھارے نزویک بھی بھی بہی بات ہے۔

ا۔ عیل بن امیہ ہے مروی ہے کہ بیں نے عمر بن عبدالعزیز کو کہتے سنا کہ منصف(اصفی نمبر۳۳۳) شراب کے قئم میں ہے۔

شراب بر بابشری بر بابشد کی ..... بارون بن محد نے اپنے وال سے روایت کی کہ میں نے فنانسر ؛ بین عمر بن عبدالعزیز کود کیمیا کہ شراب کی مشکوں کو بھاڑ ڈالنے اور شیشوں کوتو ڑ ڈالنے کا تنکم دیتے ہتھ۔

سعید بن عبد العزیز سے مروی ہے کے عمر بن عبد العزیز کے اپنی خلافت میں لکھا کہ ذمی مسلمانوں کے شہروں میں شراب نہ لائنیں وہ لوگ نہیں لاتے ہتے۔

شمرا بیول کوسر اکسی سربی بادہ بنٹی ہے مردی ہے کہ بن عبدالعزیز کے پاس و ضربواایک شخص کو دس سے شمرا بیول کوسر ایک شخص کو دوں شراب پینے کی سزاد ہے دیجھ کہ بعض کو دوں شراب پینے کی سزاد ہے دیکھ کہ بعض کو دوں نے کھال بیس بھاڑی اس سے کہا کہ اگر تو دوبارہ پئے گا تو بختے ماروں گا جب تک تو نیک نہ بن ہوئے تھاڑ دی اور بھوڑ دیا۔ نہ بن ہوئے تھے تیدر کھوں گا اس نے کہا کہ دوبارہ پینے ہاللہ سے تو بہ کرتا ہوں عمر نے اسے تھوڑ دیا۔ محمد بن عبدالعزیز نے اپنی خلافت میں مصر کے گورز واکھ کرتم حدے مداوہ سی سرا میں سے زیادہ نہ لگا ہے۔

۔ ابوسلمہ بن مبیداللہ ہے مردی ہے کہ خن صرو بین عمر العزیز کواکیک ایس مت بین الایا تیا اس نے ایک ہی طہر (ایسٹی نمبر ۳۳۴) بیں ایک باندی ہے صحبت کی تھی انہوں نے ان لوگوں وورد نا ک سرا اوگ ۔ اور س کے بیجے کے لئے تیا فہ شناسوں کو باایا۔

حق شفعہ کے متعلق احکام .....عمر بن عبدالعزیز سے مردی ہے کہ جب بیع ہوجائے اور حدمتم رکروی ب میں اور رائے چیر دئے جائیں تو پھر شفعہ نبیں۔ ز ہری ہے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنی خلافت میں عبدالحمید کو اکھنا کہ مض پڑوی کی وجہ سے شفعہ کا تھم نہ دیں۔

عمر بن عبدالعزيز مروى بكرانهون في كيموافقت بن شفعه كاليسله كيا-

اساعیل بن الی تعلیم ہے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کوان کی خلافت میں دیکھا کہ شفعہ، کے بارے میں غائب کوصف دیتے تھے کہ تم کواس مکان کا فروخت ہوتانہیں معلوم ہوا اگروہ خاموش رہاتو خیرورنہ اس نے قسم کھالی تواسے حق شفعہ دیتے تھے۔

عبدالرحمٰن بن محمد بن افی بکرنے اپنے ہاپ داداسے روایت کی کہ انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو جب وہ خلیفہ تنے ایک تحریکھی جس میں خطرہ کے مقد مات تنے اس پر حدمبر لگادی ان کا ساتھی اسے لے گیا اس پر کوئی گواہ نہ تھا تکرعمر بن عبدالعزیز نے ایٹ ، جائز رکھار

اساء بن الی تحکیم ہے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز صبح کے وقت تلادت قر آن بہت کم نانہ کرتے تھے اور زیادہ دیر تک نہ کرتے۔

جوریہ بیان اسا و سے مروی ہے کہ عمر نے کہا کہ اے مزاہم میرے قرآن کے لئے ایک رحل لاؤو وان کے پاس رحل لائے جس سے خوش ہوکر ہو چھا کہ تہبیں یہ کہاں سے طاانہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین میں ٹرزائے میں عمید وہاں کئڑی پائی جس سے میں نے رحل ہنوائی انہوں نے کہا کہ جا ذور بازار میں اس کی قیمت معلوم کرووہ گئے تو لوگوں نے اس کی قیمت معلوم کروہ ہے تو لوگوں نے اس کی قیمت معلوم کروہ ہے ہو المال کے دی انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری رائے میں ہم بیت المال میں ایک و بینار کھو میں تو اس سے بری ہوجا میں می انہوں نے کہا کہ لوگوں نے اس کی قیمت نصف و بینار لگائی ہے تھے دیا راگائی ہے تھے دیا کہ بیت المال میں دوویتار رکھوو۔

جویریداین اسا ، ہے مروی ہے کہ تمرین عبدالعزیز نے اپنے کا تب کواس بات پرمعزول کردیا کہاں نے بسم انتدکا بم ککھاا درسین نبیس بنائی۔

خوف خدا ..... مغیرہ بن علیم سے مردی ہے کہ جھ سے فاطمہ بنت عبدالملک زوجہ مربن عبدالعزیز نے کہا کہ الے مغیرہ میری رائے بیں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو عمر سے زیادہ نمازی اور روزہ وار بول گے مگر میں نے ایسا کوئی مختص نہیں دیکھا جو عمر سے زیادہ اللہ ہے والا ہوا وراوراللہ کا خوف رکھتا ہو جب وہ دن کی آخری نماز (یعنی) عشاہ پڑھتے تھے تو اپنے آپ کونماز کی جگہ ڈال کروعا کرتے اور روتے میبال تک کہ فیندان پر غائب آب تی لیحر بیدار ہوتے اور روتے میبال تک کہ فیندان پر غائب آب تی لیحر بیدار ہوتے اور روتے میبال تک کہ فیند بھرغالب آجاتی صبح تک دوای حالت میں رہتے تھے،

حلال کی کمائی ..... این علاقہ ہے مروی ہے کہ بن عبدالعزیز کے چند مصاحب تھے جوان کے پاس حاضر رہے اور مشورہ دیے تھے عمران کی سنتے تھے ایک روز وہ حاضر ہوئے مگر خلیفہ نے صبح ویر کر دی ان اوگوں نے آپس میں کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آج امیر المؤمنین نا راض جیں بیہ بات عزائم نے ٹی تو اند کئے کس سے کہ کر انہیں بیدار کرایا اور اور مصاحبین کی گفتگو ہے آگاہ کیا عمر نے ان اوگوں کو بلایا جب وہ اوگ ان کے پاس گئے تو انہوں نے بیدار کرایا اور اور مصاحبین کی گفتگو ہے آگاہ کیا عمر نے ان اوگوں کو بلایا جب وہ اوگ ان کے پاس گئے تو انہوں نے

می بن افی سدرہ سے جو بوز ہے آدمی تھے مروق ہے کہ میں نے ایک رات عمر بن قبرا عمری ہے ۔ یا یا رہ سے اسلامی بن قبرا ریت سے معمرین ہے مورٹ ہے رہے تھے عرف کیا کہ یا امیر انمومنین آپ و کیا بہوا انہوں نے کہا کہ میں نے مسور دھائی تلی وس سے تابیف برمکنی چرکیا کہ میرا پہیٹ میرا بہیٹ تو گئی ہوں میں آبود و ہے انت افی سدرہ نے ہو کہ ب موز ن ماری تا ہاتا ہو میں عبد العزیز الوگوں کو قبل رہ کی کھڑ ہے ، و نے کا تلم و ہے ۔

ميمون بن مبران يت مروى ہے كه عمر بن عبدالعزيز عالم الحي معلم منه -

مبدا معن یزین تمرے مروق ہے کہ عمر بن عبدالعزیز آخری ٹما زعشا ، کے بعد وتر سے پہنے ہو تیں کرتے تھے تکریز ہے از بڑھتے بتھے تو پھر کسی ہے ہائے نیس کرتے تھے۔

ہیں الممال کے مشکک سے اجتماعات میں میں میں جائے تا ہوئے۔ المال کے مشکک سے اجتماعات میں میں جائے ہیں جو اس کی خوشبو محسوں ہونے کے خطرہ سے اپنی ناک بند سر بیتے تھے ، میں جی جاتی تو وہ اس کی خوشبو محسوں نوٹ کے خطرہ سے اپنی ناک بند سر بیتے تھے ، میں میں سے ایک شخص نے کہا کہ امیر المومنین اگر آپ اس کی خوشبو محسوں کریں تو کوئی گفت نہیں عمر کے کہا یہ سرک خوشبو کے ملاوہ اور بھی اس سے پچھے جانسل کیا جاتا ہے۔

یا کہ بن انس سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ میں قائنی ( تکم دینے والا ) نہیں ہوں میں منقذ تکمہ لہی نا فظ کرنے والا ہوں تم میں سے کسی ہے بہتر نہیں ہوں البشتم سے زیادہ بو جھود ، ، ، و س میر اخیال ہ " یانبوں ئے بہمی کہا کہ میں اپنی طرف سے کوئی تکم دینے والانہیں ہوں

یں مدہن ژبیر سے مروی ہے کہ تمرین عبدالعزیز نے قاضی ابو بکر بن حر م سیکھی اسی امرکوا ہے ۔ نر دیک اس حق سے زیاد ولڈیز نبیس پایا جوخوا بیش کے موافق دو ۔

تعیم بن میدایندے معروی ہے کہ حمر بن میدامنزیزے کہا کے فخر کے اندیشے ہے بہت کا متر ہے کرویت

۔ ب میدا مدین افی بلال ہے م وی ہے کہ تم مت حبد العزیز نے قید یوں کے بارے میں تکہاں کہ کس کے ایک میزی ندؤ ان جائے جونماز بیوری کرنے ہے روگ ہے۔

 کداے عمروتم سب سے آگے نہ ہونا کہ آل کردئے جا دکو تنہارے ساتھی بھا گیں مے اور نہ سب سے آخر میں ہونا کہ لوگوں کو بردل کردوتم وسط میں رہتا جہاں لوگ تنہارا ہونا دیکھیں اور تنہاری بات میں جومسلمانوں اور ان کے غلاموں اور ذمیوں برتنہ میں موقع مطے ان کا فعد میا واکر تا۔

ہیت الممال کی اشیاء سے اجتناب ..... خالد الخداہے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز پر بجھونے یا شعیں جورفاہ عام کے لئے ہوتیں ذاتی اغراض یا اپنے عزیزوں کے لئے استعال نہ کرتے خاص کھنے ہے بھی پر ہیز کرتے کہا گیا کہ آرت کھانے ہے ہاتھ روکے گیں تو اورلوگ بھی ہاتھ روک لیس گے انہوں نے تھم دیا کہ تین یا جارورہم بیت المال میں جمع کردو پھرٹر یک طعام ہوئے۔

یکی بن سعید سے مروی ہے کہ عبدالحمید بن عبدالرحن نے عمر بن عبدالعزیز کو نکھا کہ جھے ہے آیہ فخص کی شکایت کی گئی ہے کہ آپ کو گائی ویتا ہے جس نے گردن مارنے کے اردے سے اسے قید کر دیا اب جو تکم ہواس سے آگا ہ فر ما ہے بعمر نے لکھا کہ آگرتم اسے قبل کردیتے تو جس تم سے اس کا قصائص شرور لیتا کوئی فخص کی وگائی دینے ک وجہ سے قبل نہیں کیا جاسکتا البتہ نبی کریم سیکھنے کو آگر کوئی گائی دے تعوز بالقدتو تم چا ہوتو اسے بھی گائی دے دو ورنہ ربا

قاضى كے اوصاف سى ٥٠٠٠٠٠ مزائم بن زفر ہے مروى ہے كہ مِن الل كوفہ كے ايك وفد كے ساتھ عمر بن عبد اعزيز كے پاس آيا وہ ہم نوگوں ہے شہر كے امير اور قاضى كے بارے هِن بوچينے لگے پھر كہا كہ پانچ نصاتيں ہم رى ايى بين كها كرقاضى هِن ان هِن ہے ايك ہمى كم بوتو وہ تاقص ہوگا اس كانہيم ہوتا ،اس كاحليم ہوتا ،و پارسا ہونا ،خت ہو نا،اوراس كان لم ہوتا كہ جونہ جانتا ہووواس ہے دریا فت كرئے۔

عمر بن عبدالعزیز نے مروی ہے کہ قاضی کے لئے اس وقت تک قاضی ہونا مناسب نہیں جب تک اس میں پانچ خصلتیں نہ ہوں یا کدامن ، ہوتا و پارسا ہوتا، علیم و برد بار جو پچھاس سے پہلے ہو چکا ہوا ہے جا تنا ہوؤی رائے لوگوں سے مشور ہ لین ہولوگوں کی ملامت کی ہر داہ نہ کرتا ہو۔

جسم افی کمر ورکی ..... یکی بن فلان ہمروی ہے کہ جمہ بن کعب القرظی عمر بن عبدالعزیز کے پا آ نا اس اس استھے جسم کے تنے وہ انہیں ویکھنے میں اتنا تحویو گئے کہ چک تک شہ چھیکا تے تنے عمر نے کہا کدا ہے ابن کعب میری بھی میں نہیں آتا کہتم مجھے اس طرح کیوں ویکھ دہے بواس ہے پہلے بھی ایسے نہیں ویکھتے تنے عرض کیا کہ یا امیر المؤسنین میں نے جب آپ کو دیکھا تھا تو ایتھے تن واقوش کا ویکھا تھا اب ویکھا ہوں کدر تگ زر و پڑچکا ہے جسم لا غربو کہا ہے اور میں اس حالت بال کر مجھے میں کی قبر میں اس حالت بال کر مجھے میں کی قبر میں اس حالت میں ویکھو کہ آتھوں کے جب جھے میری قبر میں اس حالت میں ویکھو کہ آتھوں کے وہلے جاری بوکیزے پڑے ہوں اور نقنوں اور منہ سے بیپ جاری بوکیزے پڑے ہوں اس حالت میں تم جھے سے ڈیا دہ فقر سے کردھا۔

محمد بن کعب القرظی ہے مروی ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں ان کے پاس کیا اور بہت عور ہے انہیں دیکھنے لگا انہوں نے کہا کہا ہے کعب تم میری طرف الی نظروں ہے دیکھید ہے ہو کہ مدینے میں ایسی نظروں ے نہیں و یکھتے تتے میں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین بے شک بچھے اس سے تعجب ہور ہا ہے کہ آپ کا جہم لا فرہو گی ہے بال کر عئے جیں رنگ بدل گیا ہے تمر نے کہا کہ اس وقت کیا ہوگا جب تم قبر میں مجھے اس حالت میں دیکھو گے کہ

نقنوں سے بیز نے نکل رہے ہوں گے اور آنکھوں کے ڈھیلے رضاروں سے نکل پڑے ہوں گے اس وقت تم سب

نزیادہ مجھ سے نفرت کرو گے ۔ پچر انہوں نے کہا کہ تم نے مجھوہ صدیت جو تم نے بروایت ابن عباس بیان کی تھی

دوبار یہ سناؤ میں نے کہا کہ ہم سے عبدائقہ بن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی ہے نے فر مایا کہ ہم شے کے لئے

شرف ہوتا ہے اور سب سے زیادہ شریف وہ مجلس ہے جس کا رخ قبلے کی طرف کیا جائے تم لوگ صرف امانت کے

ساتھ ہم شینی کروسو نے والوں کا قصد نہ کرونہ با تیں کرنے والوں کا اور نہ دیوار دل کو جھیا ؤ سانپ بچھوکوئما زمیں ہی

وہیب بن الدرو سے مردی ہے کہ میں معلوم ہوا کہ جمد بن کعب عمر بن عبدالعزیز کے پاس میے عمر نے دیکھا کہ وہ انہیں تھورر ہے ہیں کہا کہ اے کعب میں تم کواپی طرف السی تیزنظروں سے ویجھا ہوا پا تا ہوں جسے پہلے نظروں سے ندویکھا تھا تھا ہوا پا تا ہوں جسے پہلے نظروں سے ندویکھا تھا تھا ہوا پا تا ہوں جسے پہلے عمر نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ کے حال پر بہت بی تجب ہے جو ہمارے بعد بدل گیا۔ عمر نے کہا کہ تی کی طرف سے ظام ہو عمر نے کہا کہ اس سے بھی ہوتھی ہوئی ہے گریآ ہوئی کی طرف سے ظام ہو عمر نے کہا کہ اس کا میں میں اور دونوں ہوئی جب سے بعد جھے اس ھالت میں ویکھوکہ قبر جس آپھوں کے ڈھیلے نظل آپ نے ہوں اور دونوں ہوئٹ دانوں سے جدا ہوکرسکڑ گئے ہوں۔ مذکل گیا ہو پیٹ بھول کر سے سے او پر ہوگیا ہوآ تنہیں مرین سے باہرآگئی ہوں۔

محمد ہن کعب کا مشور ہ ..... محمد بن کعب نے کہا کہ اے اللہ کے بندے آگر خود آپ کواس امر کا الہام ہوا ہے تو نور کیجئے اللہ کے بندوں کوا ہے تر نہ ہوں گئے گویا اللہ کے بندوں کوا ہے تر نہ ہوں آئیس ایسے مرتبے میں رکھئے گویا وہ آپ کے بھائی ہیں اور جو آپ سے چھونے وہ آپ کے بھائی ہیں اور جو آپ سے چھونے موں آئیس ایسے مرتبے میں رکھئے گویا وہ آپ کے بھائی ہیں اور جو آپ سے چھونے موں آئیس ایسے مرتبے میں رکھئے گویا وہ آپ کے فرزند ہیں بھر ان تینوں میں سے ایساکون ہے جس کے ساتھ آپ بری کرنا پہند کریں یا وہ آپ کوالی حالت میں ویکھے جواسے نا گوار ہو۔

عمر نے کہا کہ اے اند کے بندے میں ان میں ہے کی ایک کے ساتھ بھی بدی کرنا پہند نہیں کروں گا۔
یکی بن سعید ہے مروی ہے کہ میں ایک مرتبدرات کے وقت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ تق انہوں نے
ب تمرکیس اور نفیحت کی وہ ایک شخص کو تا ڈ گئے جس نے آنسو بہائے تھے اور خاموش ہو گئے عرض کی کہ امیر المؤسنین
ا پنا کا ام جاری رکھنے شاید انڈ آپ کے سبب اس شخص کو نفع دے جس کو وہ پہنچے اور وہ اسے سنے انہوں نے کہا کہ اے
میمون کارم فتنہ ہے انسان کے لئے عمل تول سے زیادہ بہتر ہے۔

مجلس شبینہ .....میون بن مبران سے مروی ہے کہ ایک رات عمر بن عبدالعزیز کی مجلس میں شبینہ تھا میں نے کہا کہ باامیر المؤمنین اس حالت پر جس پر میں آپ کود کچھتا ہوں آپ کار ہتا نہیں ہوسکتا آپ دن کولوگوں کی ضروریات اوران کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ٹاللہ بی زیادہ جانتا ہے جس پر آپ اعتاد کرتے ہیں انہوں نے میری بات کوٹال دیا اور کہا کہ اے میمون لوگوں کی ملاقات کو میں نے ان کی عقل شناسی کا ذریعہ پایا۔

اطاعت خداوندی کا درس سسمام ہمروی ہے کے عمر بن عبدالعزیز منبر پرچ ھے اور کہا کہ اے اوکوا للہ ہے ڈرواورالقہ بی خوف میں ماسوا کا بدل ہے اوراللہ کے خوف کا کوئی بدل نیس لوگواللہ ہے ڈرواوراس کی اطاعت کرواور جوالقہ کی اطاعت کرے اس کی اطاعت کرواور جواللہ کی اطاعت نہ کرے اس کی اطاعت نہ کرو۔

عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ جو تحق علم کے بغیر کوئی عمل کرے گا اس سے اصلاح کے بج ئے نساد سرز دہو گا اور جس نے اپنے کلام وعمل میں موافقت نہیں کی اس کی غلطیاں بہت ہوں گی اور پسندیدہ با تمیں بہت کم مومن کی جائے بنا ہ صبر ہے۔

میجی بن سعید ہے مروی ہے کہ عربن عبدالعزیز نے کہا کہ آج میرے لئے تمام امور میں کوئی مرضی کوموافق بات نبیس ہوئی سوائے ان امور کے جن میں اللہ کا فیصلہ جاری ہوا۔

موت کو کشرت سے بیا در کھنے کی ہدا ہت ..... محر بن عمر ہے کہ عنب بن سعید نے عمر بن عبد اور عبد اور عبد العزیز سے کہا کہ آپ سے خلفاء ہم لوگوں کو افعام دیا کرتے تھے جس آپ کود یکھنا ہوں کہ اس مال کوخود اپنا اور اپنا اعزہ سے اعزہ سے روک دیا ہے ہم لوگوں کے اہل وعیال جیں لہذا ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم لوگ اپنی جا کدا داور تالا بول کی طرف رجوع کریں انہوں نے کہا کہ بے شک مجھتے جس سب سے زیادہ پہند یدہ وہ ہے جو بیکر سے کیونکہ جب تم جب اپنی زندگی اور حالت کی جس میں ہوگے اور موت کو یا دکرو گے تو بھی حالت تمہیں فراخی معلوم ہوگی تم جب کس سر وروخوش حالی جس ہوا ور موت کو یا دکرو تھے ہو بائے گا۔

اشتعار ..... محمد بن زبیرانظلی ہے مروی ہے کہ غالبا میں اس رات کوئمر بن عبدالعزیز کے پاس کیارونی کے نکڑ ہے اور روغن زیتون کھار ہے بتھانہوں نے کہا کہ قریب آ کرتم بھی کھاؤیس نے کہا کہ جسے سردی نکی ہواس کا کھانا برا ہے پھرانہوں نے بیشعر سناتے۔

اذا ماماتمیت من تمیم جب قبیلتم میں ہے کوئی مرجائے وسوک ان یعیش فجی بذاد اور تمہیں پند ہوکہ وہ تی الحجاد اور تمہیں پند ہوکہ وہ تی الحجاد او بلحم او بسمو او الشنی الملفف البحاد او الشنی الملفف البحاد یا ایسی چیز جو لیٹی ہوئی ہو اور انہوں نے ایک تیسرا شعر بھی پڑھا جس کا بی قافی تی الباکل راس لقمان بن عاد

تا كەلقمان بن عاد كامركھائے

عرض کی کدامیرالمؤمنین میں نبیں خیال کرتا کہ بیشعر بھی ای میں ہے انہوں نے کہا کہ بے شک وہ اس

یں ہے۔

سبیدا متدنے کہا کہ اس مصرع کاشروٹ ہے

تراه ينقل البطحا نشهرا

تم اے اس حالت میں دیکھوٹے کے مہینہ جر

لياكل راس لقمان بن عاد

شكرير ہے ادھرا دھرا تھا اٹھا كے ركھتار ہے گا كەسلے تولقمان بن عاد كا سركھا لے

مبیداللہ بن محمدالتیمی ہے مروی ہے کہ میں نے اپنے والدوغیرہ کو بیان کرتے ما کہ جب ممر بن عبدالعزیز خبیفہ بنائے گئے تو ان کے رشتہ داروں کو جووظا کف ملتے تھے تو دہ انہوں نے بند کر دیئے اوران ہے وہ جا کیمرل بھی کی میں جوان کے قبضے میں تھیں۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز اورام عمر کی گفتگو .....ادگوں نے ان کی پھوپھی ام عمرے شکایت کی وہ ان کے پھوپھی ام عمرے شکایت کی وہ ان کے پاس گئیں اور کہا کہ تمبارے رشتہ دارتم سے شکایت کرتے جیں کہ تم نے ان ہے وہ چیزیں لے لی جیں جو تنہیں کی تمبارے سوا دوسروں نے انہیں دی تھیں انہوں نے کہا کہ جیں نے انکا کوئی حق یا ایس کوئی چیز جوان کی ہو بند نہیں کی اور نہیں نے ان سے کوئی حق یا کوئی کمائی یا کوئی شے جوان کی تھی لی۔

ام عمر نے کہا کہ میں ان لوگوں گواعمر اض کرتے دیکھتی ہوں جھے اندیشہ ہے کہ سی سخت دن وہ لوگ تم پر نوٹ پڑیں گیانہوں نے کہا کہ سوائے قیامت کے میں کسی دن سے نہیں ڈرتا اس روز قیامت کے شرسے مجھے امتد

" انہوں نے ایک وینار ایک گزالو ہا اور ایک آئیٹھی منگائی ویٹار کوآگ میں ڈال دیا پھوآ واڑ آئے گی اور دھواں اٹھنے نگاانہوں نے کہا کہا ہے بچو پھی آپ کواس متم کی تکلیف سے اپنے بھتیجے پررتم نہیں آتا۔

ام عمرائھ كررشة دارول كے پاس كئيں اور كہات أدوجون اليعموفاذ انزو االشبه جزعتم امبرواله (عمر بن خطاب كے فائدان ميں نكاح كرتے بواولا دھي جب ان كى شامت ظامر بوتى ہے تو جزع وفزع كرتے بواب اس برصر كرو۔

جال میں تنبد ملی ..... مبیدانلہ بن عمر نے اپنے والدے روایت کی کہ عمر بن عبدالعزیز سے کہا حمیا کہ آپ نے ہر چیز بدل دی یہاں تک کہا پی رفتار بھی بدل وی انہوں نے کہا کہ اللہ کی تتم جیسی رفتار میری تھی میں تو اسے جنون سمجھتا ہوں جب و و چلتے تتھے تو ہاتھ اٹھاتے اور ججھوڑتے تتھے۔

آخرت کاخوف .....عمر بن مجاشع بیمروی ہے کہ ایک روز عمر بن عبدالعزیز مسجد کی طرف چلے پھررک گئے اور رونے لگے لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین کوکس چیز نے رلایا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ کوتر کت دی بعد کو

اندیشه مواکه آخرت می الله اس می جفیکری ندوال دے۔

جعفر بن برقان کے مروی ہے کہ ایک شخص عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور خیالات وعقا کہ کے متعلق دریافت کیا انہوں نے کہا کہ اعرائی اوراس بچے کا طریقہ اختیار کروجو کنٹ میں ہوتا ہے اس کے سواجو ہواس کوجھوڑ دو عمرو بن میمون سے مروی ہے کے عمر بن عبدالعزیز کے ہاں علما جنٹل شاگر دوں کے تھے۔
منیان سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عمر کی خیبت کی کہا گیا کہ تجھے ان کے سامنے کہنے ہے کیا چیز مانع ہے اس نے کہا کہا گیا کہ تجھے ان کے سامنے کہنے ہے کیا چیز مانع ہے اس نے کہا گیا کہ تھے ان کے سامنے کہنے ہے کیا چیز مانع

الی مجلز ہے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز نوروز مہر جان (جومشر کین کی عید کے دن ہیں ) اپنے پاس تخفہ نہ منع کہ ا

ربیعت الشعوزی ہے مروی ہے کہ میں تمرین عبدالعزیز کے پاس جانے کے لئے ڈاک کے محوز ہے پرسوار ہوا مکر وہ ملک شام کے کی مقام پررک گیا۔ میں ایک سواری برگار لے کران کے پاس آیادہ خناصرہ میں تنے پوچھا کہ مسلمان پر کیا ہوئے میں نے کہا کہ دوہ فلال جگہ پرختم ہوگئی مسلمان پر کیا ہوئے میں نے کہا کہ دوہ فلال جگہ پرختم ہوگئی انہوں نے کہا کہ بیاری سواری پر جونبطیوں سے ٹی تھی انہوں نے کہا کہ میری سلطنت میں بھی تم بیگار لیتے ہو پھرانہوں نے تھم دیا تو جھے جالیس کوڑے مارے الندان پر دحمت کرے۔

اہل کوفہ کے لئے حضرت عمر من عبد العزیز کا فر مان .... ابوالعلاء تاج چوب ہے مردی ہے کہ جس وقت عمر بن خبد العزیز کا فر مان کو فے کی مجد میں لوگوں کو پڑھ کر سنایا گیا تو میں بھی وہاں موجود تھا لکھا تھا کہ جس کے ذھے امانت ہواور وہ اوا کرنے پر قادر نہ ہوتو اس کو اللہ کے مال میں سے دید وکوئی فخص حورت سے نکاح کرے اور مہر دینے سے قاصر ہوتو اسے بھی اللہ کے مال میں سے دے دو (اصفی نمبر ۳۵۳) نبیذ طال ہے لہذا جو مشک میں ہواسے ہو ۔ لوگوں نے بیا ابوالعلاء نے کہا کہ پھرتو یہ ہوگیا کہ کوئی شادی ہوتی تو لوگ آئی بڑی مشک بنا لیت کہ اس سے دی مظک جرجا کیں۔

جیاج کی بھیٹروں کی فروشکی کا تھم ..... یؤس بن عبداللہ التہ بی ہے مروی ہے کہ عبدالحمید بن عبد الرحمٰن نے عمر بن عبدالعزیز کو کھا کہ یہاں ایک ہزار بھیٹریں ہیں جو تجاج کی تھیں یا تجاج کے پاس تھیں عمر نے لکھا کہ انہیں فروخت کر کے قیمت اہل کوفہ بی تقتیم کردوعبدالحمید نے لوگوں کو کہا کہ کھوانہوں نے بدتھی کی اور غلط لکھا عمر کو اطلاع دی کہ لوگوں نے بدتھی کی ہے عمر نے لکھا کہ ہم ان کو وہی میرد کریں گے جواللہ نے ہمیں میرد کیا ہے انہیں ای طرح دے دوجس طرح انہوں نے نکھا ہے۔ لوگوں کو سمات ورہم ملے ہرروز عمر بن عبدالعزیز کی جانب سے خیربی آتی تھی۔
خیربی آتی تھی۔

سعید بن عبد العزیز سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے ومثق کے دار الصرب کے افسر کولکھا کہ مسلمانوں کے فقرا ہتمہارے پاس جوناقص درہم لا نمیں اس پورے وزن کے دینارسے بدل دو۔ ابوثو بان سے مردی ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے حق کے مطابق زکوا ۃ لی اور حق بی کے مطابق خرج کی عاملین کو بفتر ران کے عمل کے اتنا دیا جتنا ان کے برابر والوں کو مانا تھا اور کہا کہ اللہ میں کے لئے حمہ ہے جس نے مجھے موت نہ دی جب تک اس کے فرائض میں ہے ایک فریضے کو قائم نہ کر لیا ۔ عمر بن مہاجر ہے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کہتے تھے کہ ہروا عظ قبلہ ہے۔

عرب کے آڑا دشمدہ غلامول میں مساوات .....ابو بجکر بن ابوتیم ہے مردی ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے عرب ادر آزاد کردہ غلاموں کو دظیفہ اور اعانت اور عطامیں برابر کر دیا انہوں نے آزاد کردہ موالی کا حصہ بجیس دینار مقرر کیا تھا۔

عمرو بن مباجرا بی عبید سے مردی ہے کہ جس نے عمر بن عبدالعزیز کو کہتے سنا کہ اگر میں لوگوں کو کسی چیز کی تا دیب کرتا تو میں مؤ ذن کو اقامت شروع کرتے ہی کھڑے ہونے پر مارتا کہ آ دمی اپنے واسٹے اور ہا کمیں والے کو برابر کرلے۔

سر دارال نشکر کوشکم ..... اوزای ہے مروی ہے کے عمر بن عبدالعزیز نے سر داران شکر کولکھا کہ جباد میں تمہاری سواری ایس ہو کہ منتے مسلمان سوار یوں ان سب کے مقالبے میں تمہارا ہی جانور کمزور نکلے۔

سعید ہن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کو عاملین کی ترقی کے بارے میں مشورہ ویا عمیا تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کا اپنی خیانت کے ساتھ اللہ سے ملنا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں اس سے ان کے خوٹوں کے ساتھ ملوں۔

عاملین کو مدایات .....میمون ہے مردی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عامل کولکھا کہ امابعد مالکان زمین کو ان خراجی زمینوں کے فروخت کرنے کی اجازت دے دوجوان لوگوں کے قبضے میں جیں وہ لوگ جو پچھ فروخت کرتے میں مسلمانوں بی کی نمیمت اور جزیہ معینہ ہے۔

میمون ہے مردی ہے کہ تمرین عبدالعزیز کے پاس ایک عال آیا ہو چھا کہ تم نے کتنی زکواۃ جمع کی انہوں نے کہا کہ اتنی اتنی اس نے اس نے کہا کہ اتنی اتنی اس نے اس نے اس نے کہا کہ اتنی اتنی اس نے اس نے کہا کہ اتنی اتنی اس نے اس نے اس نے کہا کہ ایم المؤمنین جزیے ہے ذائد بیان کیا جو خود جمع کیا تھا عمرو نے کہا کہ (زائد) کہاں ہے آیا تھا اس نے کہا کہ امیرالمؤمنین جزیے میں فارسیوں سے ایک وینار اور کھیت سے پانچ درجم لے جاتے ہیں آپ نے بیس کم کرویا انہوں نے کہا کہ نیس اللہ کی تم میں نے اس کم کم دیا ۔

ابواکیئے ہے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے الیمی بھیڑ بگریاونٹ کے جائز ہونے کا تکم دیا جوکسی کی ملکیت نہ ہوں اور چھوڑے پھرتے ہوں وہ ایک الیمی چیز ہے جسے اللہ نے پیدا کیالبذا کوئی ایک شخف کسی دوسرے سے زیادہ اس کا مستحق نہیں (بیعنی مب کاحق برابر ہے)۔

فر مان سنت كا إحبياء ..... ابواليح ہے مروى ہے كة عمر بن عبد العزيز كے فرمان سنت كے زندہ كرنے اور

بدعت مٹانے کے لئے آئے اور بیر کہتم لوگوں کے لئے متاسب ہے کہ میرے متعلق تمہارا گمان یہ ہو کہ مجھے نہ تمہر رے مال کی ضرورت ہے نہائ کی جومیرے قبضے میں ہےاور نہ جوتمہارے قبضے میں ہےاور یہ کہا مقدکے گنا ہوں کا جوار تکاب کرے وہ اس کے عذاب کا مستحق ہے۔

فرات بن مسلم ہے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کاسیب کھانے کو جی چاہا نہوں نے اپنے گھر بھیجا گمر بچھ نہ ملہ کہسیب خرید تے وہ سوار ہوئے اور ہم سوار ہوئے اور ہم بھی ان کے ساتھ ہوئے ایک گر جا پر گزر ہوا نہیں گر جا والوں کے غلام معے جن کے پاس سیب کے خوان تھے دہ ان میں سے ایک خوان کے پاس کھڑ ہے ہو گئے اور سیب کے کرسونگھا بھرخوان میں رکھ دیا اور کہا کہ تم لوگ اپنے گر جامیں چلے جاؤ میں نہیں جانتا کہ تم نے میرے ساتھیوں میں کسی کو پچھ بھیجا ہے۔

راوی نے کہا کہ میں نے اپنے ٹچرکو حرکت دی اوراس کے پاس پہنچ کر کہاا میر المؤمنین سیب کھانے کے لئے آپ کا جی جا ہا گھا ہے۔ لئے آپ کا جی جا ہا گھرند ملے ہدایا کے طور پر دیا گیا تو آپ نے واپس کر دیا انہوں نے کہا کہ جھے اس کی ضرورت ٹیس میں نے کہا کہ کیا آپ علیجہ ابو بحروعم بدیہ قبول ٹیس کرتے تھے انہوں نے کہا کہاں حضرات کے لئے وہ بدیہ تھا مگر وئی ان کے بعد ممال حکومت کے لئے رشوت ہے۔

ا ہن مسلم کے کا غذگی والیسی ، ، ، ، درات بن سلم ہے مردی ہے کہ ہر جمنے کوا پے خطوط عمر بن عبدالعزیز کے پاس پیش کیا کرتا تھا ایک مرتبہ پیش کیا تو انہوں نے ایک بچا ہوا کا غذ جو بقدرا یک بالشت یا جا رانگل کے تعالیا اور اس پر اپنی ضرورت کی کوئی چیز کھی ہیں نے کہا کہ امیر المؤمنین سے غفلت ہوگئی کہ (ہ برایا کا غذ استعمال کیا دومرے دن بھیج کہ آ داور اپنے خطوط لے جا کہ ہیں خطوط ان کے پاس لے گیا انہوں نے جھے کسی کام ہے بھیج و یا واپس آیا تو کہنے گئے کہ اب ان وقت نہیں رہا کہ جم تمہارے خطوط کو دیکھیں جس نے کہا کہ نہیں آپ نے کل و یکھا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے کل و یکھا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے کل و یکھا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے کا دوو ابارہ جب بلاوں تو لا تا۔

میں نے اپنے خطوط کھو لے تو ان میں اتناہی برا کاغذیایا جتنا انہوں نے لیا تھا۔

معمرے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے لکھا کہ اما بعد کسی عامل کو عام و خاص ہے دووو عطاء شددواس لئے کہ کسی کو بیتی نہیں کہ وہ دہ ہرک عطاء لے اور جس نے اس بیس ہے کیجھ لیااس سے لیے لو پھرو میں لوٹا دوجہاں سے لیتھی ۔ والسلام

قید بیوں اور غلاموں کے حق میں تھم .....معمرے مردی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے لکھا کہ اما بعد جو لوگ تمہارے قید خانوں اور تمہارے ملک میں ہون ان کے متعلق نیکی کی وصیت قبول کروتا کہ تمہیں انہیں ہلا کت تک نہ مہنجا دوان کے لئے مناسب رونی و آرام کا انتظام کرو۔

ببیدا مللہ بن عمرہ ہے مردی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے لکھا کہ میرے لئے کوئی مخصوص دعا نہ کرو عام مؤمنین مومنات کے لئے دعا کروا گر میں بھی مومن ہول گا توان کے ساتھ شریک ہوجا وُل گا۔ ابوالیلے سے مردی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے لکھا کہ میرے نزدیک جرائم کی قرآنی سروا قائم کر ڈاپ ہی

ہے جیسے نماز زکوا ۃ قائم کرنا۔

بلوں اور گررگا ہوں جے ءڑکوا ق کی وصولی کی تعنینے .....جعفر بن برقان ہے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے لکھ میں نے خیال کیا تھا کہ اگر بلوں اور گزرگا ہوں پر عامل مقرد کروئے جا کمیں گے تو وہ قاعدہ کے مطابق زکوا قابیں گے گر ہر سے عاملوں نے تھم کی خلاف ورزی کر کے تلم کیا میر ہے دائے ہے کہ ہرخص میں ایک شخص مقرد کروں جوصاحب زکوا قاسے ذکوا قالے بلوں اور گزرگا ہوں سے ذکوا قائد کی جائے۔

ر یہ بن السم ہے مروی ہے کہ میں سلیمان بن عبد الملک کے پاس جیٹھا تھا ایک شخص آیا جس کا نام ابوب تی بنج کے پل پراس مال کولا دتا جو بطور زکوا قاکے لیا جا تھا۔عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ بیخص فساد کرنے والا ہے جو برا مال لا دتا ہے تخت نشین ہوئے تو انہوں نے پلوں اورگز رگا ہوں پرزکوا قادیے ہے لوگوں کو آزاد کر دیا۔

ا حندیا ط ..... و ہیب بن الورد ہے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے مساکین وفقرا وومسافرین کے لئے وار الطعام (کھانے کی جگہ) بنایا تھا کو تھم تھا کہ اس کنگر خانے کے خود کچھے نہیں میص فقرا ، ومساکین ومسافرین کے لئے

ایک روز تشریف لائے دیکھا کہ ان کی ایک آزاد کردہ کنیز کے پاس ایک پیالہ ہے جس میں گھونٹ ہمر دودھ ہے ہو چھا کہ کیا ہے اس نے کہا کہ آپ کی فلال ہوئی حاملہ ہے جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے ان کا گھونٹ ہمر دودھ ہے ہو چھا کہ کیا ہے ان کا گھونٹ ہمر دودھ کو چا ہا خورت جب حاملہ ہواور کسی چیز کواس کا جی چا ہے اور وہ اسے نہ دی جائے تو جو پچھاس کے چیٹ میں ہے اس کے گرجائے گاندیشہ ہے اس کے چیٹ میں ہے اس کے گرجائے کا ندیشہ ہے اس کئے یہا کہ گھونٹ دودھ میں نے دارالطعام سے نے رہا ہے۔

عراس کا ہاتھ پکڑ کرا بنی بیوی کے باس لے گئے وہ بلندا واز تنے اور کہدر ہے تھے کہ جو پکھان کے پیٹ عمر اس کا ہاتھ پکڑ کرا بنی بیوی کے باس لیے گئے وہ بلندا حالت شدرو کے پھروہ اپنی بیوی کے پاس گئے بیوی میں ہے اگر اسے صرف مساکین و فقراء کا کھانا روک سکتا ہے تو اللہ اسے کہ جو پچھتمہارے پیٹ میں ہے اسے مساکین و فقراء کا کھانا ہی روک سکتا ہے اورا گراہے بہی رتوک سکتا ہے تو اللہ اسے ندرو کے۔

مراہ ہاں درے ماہ میں درجہ میں میں اسے اور اللہ کی اسے بیاں ہے۔ بیوی نے کنیز سے کہا کہ تیری خرابی جواسے واپس لے جا وَاللّٰہ کی تشم میں اسے نہ چکھوں گی اس نے اسے واپس کردیا۔

حضور علیت کی شان میں گستاخی ..... بہل بن ابی صالح ہے مروی ہے کہ مربن عبد العزیز نے بہا کہ نبی کوگا لی دینے کے علاوہ اور کسی گالی دینے میں کوئی تل نہیں کیا جائے گا۔

حضرت عمر بن عبد العزیز کا بجر ..... ما لک بن انس ہے مروی ہے کہ عمر بن عبد اعزیز نے کہا کہ جس ک شان اسلام کے سواکوئی اور شان ہوتو ہواکر ہے میری شان تو وہی جو القد تعالی نے مکھ دی ہے جس پڑل کرنے کا محتم ہوا میں اس پر عامل رہا اور جس چیز میں کو تا ہی کا تھم تھا میں نے اس میں کو تا ہی کی میں نے جو نیکی کی القد کی مدواور اس کی رہبری سے کی اور میں اس سے اس کی برکت ما تگرا ہوں اس کے سوا ہوا تو میں خدائے بزرگ و برتر ہے اپنے

گناه کی مغفرت چاہتا ہوں۔

انی سنان سے مرد ہے کہ عمرین عبدالعزیز جب بیت المقدی آئے توای مکان میں اتر ہے جس میں میں تھا انہوں نے کہا کہ ابوسنان اس گھر میں اس وقت تک کوئی ہائڈی شدیخ ھائے جب تک کہ میں ہا ہر نہ چلا جاؤں جب ہستر پر آئے توا بی رجز میں خوش آواز سے پڑھتے تھے ان رب کے اللہ علی الاسموات والار ص (بوری آیت) پھر پڑھتے افسا من اہل القوی ان جاتی ہم ہاسنا بیاتا و ہم نائمون سے و ہم بلعبون ۔ وہ ای مسم کی آیات کو تلاش کرتے ہتے اور پڑھتے تھے جن میں تیا مت وعذاب الی سے ڈرایا گیا ہو۔

محد بن عینیہ المبلس سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کا پیغام پڑھا جویزید بن انمبلب کے نام تھا۔
سلام علیک میں تمبدار سے سامنے اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود ہیں اما بعد سلیمان بن عبد الملک جوالقد کے بندوں میں سے ایک بند سے منے اللہ نے اللہ جوالقد کے بندوں میں سے ایک بند سے منے اللہ نے اللہ علاوہ وادقات واحوال پر اٹھالیا اللہ ان پر رحمت کر سے المبلک جوالقہ واللہ بند المبلک کی بشرطیکہ وہ میر سے بعد انہوں نے بھے خلیف بنایا ہے لہذاتم ان اوگوں سے جو تمبدار سے پاس جی میری اور عبد الملک کی بشرطیکہ وہ میر سے بعد خلیف ہوں بیعت اوا کر بیخلاف احت جس کا بیس والی ہوں بیویاں بنانے اور مال جمع کرنے کے لئے ہے تو اللہ بھے اس عبد کہنے اور مال جمع کرنے کے لئے ہے تو اللہ بھے اس عبد بہاں اس نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو پہنچا ہے جمعے قیامت میں سخت حساب اور ہار یک باز پرس کا اندیشہ ہے البت اگر القد تعالی اعا نت کر ہے تو آسانی کی امید ہے السلام ورحمتہ

شراب برمحصول کی مما نعت .....عربن ببرام الصراف سے مردی ہے کہ بین عمر العزیز کا یہ فر مان پڑھ کر سنایا گیا کہ۔ ہم الندالرحمٰن الرحیم

القد کے بندے امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز کی جانب سے عدی بن ارطا قاور ان مسلمین ومؤمنین جوکہ ان کے یاس ہول سلام عدیک

ا ابعد ذمیوں کے حال پر نظر کر واوران کے ساتھ میر بانی کروجب ان میں ہے کوئی بوڑ ھا ہو جائے اوراس کے پاس کوئی نہ ہواس پر تم خرج کر واگر اس کا کوئی دوست ہوتو تھم ووکہ وہ اس پر خرج کرے اس کے زخم کا بدلہ لوجیسا کہ اگر کی نہ ہوا دروہ بواور وہ بوڑ ھا ہو جائے تو تمہارے لئے اس پر خرج کرنے کے سواکوئی جارہ ہیں یہاں تک کہ وہ مرجائے یا آزاد ہوجائے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم شراب پرمحصول لیتے ہواوراس کو بیت المال میں جمع رہنے دیتے ہو خبر داراں تدکے بیت المال میں یا کہ مال کے سواکوئی وہرامال واضل نہ کرو والسلام عدیک ۔

مشلہ کی ممانعت عربن عبدالعزیزے مروی ہے کہ انہوں نے ایک عال کولکھا کرفہ وار مجھے مثلہ کی اطلاع نہ ہونے یا ہے مثلہ کا اطلاع نہ ہونے یائے سراورڈ اڑھی منڈ انا بھی مثلہ ہے

خراج کی وصولی میں عدل ونرمی ....عبدالرحمٰن الطّویل ہے مروی ہے کے عمر بن عبدالعزیز نے میمون بن مہران کے نام خطالکھا کہ میمون تم نے مجھے لکھ کر تھم وخراج جمع کرنے کی شدت کا ذکر کیا ہے حالانکہ میں نے اس کے متعلق تمہیں کسی کام کی تکلیف نہیں دی جو تمہیں دشواری میں ڈال دے جو حق ہواور پاک ، و (خراج میں ) وصول کرواور جو تہہیں خوب واضح ہوجائے اس کے موافق فیصلہ کروا گرکوئی معاملہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو میر ہے سہ سنے پیش کر وکس معا<u>ملے کو جوتم پر</u>گرا**ں ہولوگ ترک کردیں تو نہ دین قائم روسک**یا ہےاور نہ دنیا۔

عوام سے حسن وسلوک کا تھکم .....میون نے کہا کہ میں دیوان دمشق پرمقررکیا گیا تھ ہوگوں نے ایک ایک شخص کے لئے وظیفہ مقرر کیا ہیں نے کہا کہ ایائج کے ساتھ احسان کرنا مناسب ہے گروہ تندرست آ دمی کہ برا بر وظیفہ لے تو یہ سبنبیں ان لوگوں نے عمر بن عبد العزیز سے میری شکایت کیاور کہا کہ بیخص جمیں مشکل میں ڈالنا ہے جم پر گرا ہے اور ہم پر تحق کرتا ہے انہوں نے جمحے لکھا کہ جب تمہارے پاس بھارا بیفر مان آ ہو تو وار کو دشوار زر میں نہیں کرتا۔
میں نہذ النااوران سے ساتھ تی نہ کرنا اور نہ ان پر گرال ہونا کیونکہ میں ان باتوں کو بہند نہیں کرتا۔

ہا ندمی کے لیاس کے لیے تھم .....عبدالرحمن بن حسن نے اپنے والد سے دوایت کی کہ ممر بن عبدالعزیز نے مکھا کہ کنیز کوسر بند کا (اوڑنی جوسر پر باندھی جاتی ہے اوراس کے اوپر دو پٹنہ ہوتا ہے ) کب س ہرگزنہ دیا جائے۔ آز ادعور توں کے مشابہ کیا جائے۔

عامل پیمن کے نام فرمان ....ایوب بن مویٰ ہے مردی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے عامل پیمن عروہ وہ واکھ کہ اہا بعد میں تنہیں تقتم دیتا ہوں کے مسلمانوں کے حقوق واپس کردوگرتم جھے ہے رجوں کرتے ہواورا پنے اور میر ب درمیان کے فاصلہ کے بھی خیال نہیں کرتے اور ندموت آنے کو بچھتے ہو میں نے اگر بھی تکھا کہ سسلمان کو آیب ہمری جواس کاحق ہے واپس کردواتو یہ بھی لکھ دیا کہ وہ خاکی رنگ کی ہویا سیاہ رنگ کی لہذا نحور کر لوکے مسلمانوں کو ان کے حقوق واپس کردواور مجھ ہے رجوع ند کرو۔

عدّاب قیا من کاخوف .....مفیان ہم وی ہے کہ اوگوں نے عبد الملک بن مربن عبد العزیزے ہو کہ کرتم ہار ہے ہو کرتم ہار ہے کہ اوگوں نے عبد الملک بن مربن عبد العزیزے ہیں انسی احساف ان صبت رہی عبد اللہ کہتے ہیں انسی احساف ان صبت رہی عبد اب یوم عظیم (اِصفی نمبر ۲۵۹) (اگر میں اپنے پرور دگار کی نہ فرمانی کرون تو مجھے روز قیر مت مذاب کا خوف ہے ) اپنے والد کے پاس گئے اور ان سے کہ ابوجھا کہ پھرتم نے یہ کیوں نہ کہا میرے والد کہتے ہیں ان احساف ان عصبت رہی عذاب عظیم عرض کیا کہ جس نے کہی کہا۔

عمر بن عبد العزیز سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کہا جکہ ابقاللہ اللہ آپ کو یاتی رکھے میں نے کہا کہ اس بات سے تو فراغت ہو چکی نیکی ویر ہیز گاری کی دعا کروعمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ مجھے سرخ اونٹ استھے معلوم نہیں ہوتے اس لئے کہ رسول اللہ علیہ کے صحابہ کواس میں اختلاف تھا۔

جعفرین برقان ہے مروی ہے کہ عمرین عبدالعزیز نے اپنے پیغام میں لکھا کہ رسوں اللہ سمجھنے نے اس میں اما بعد لکھا ہے۔

سفیان ہے مردی ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیوی یا بیٹی کو دپت لیٹ تتر سوت و یعن توانبیں منع کیا۔ مو زن کو تنگیبه ..... عمر بن سعید بن انی حسین ہے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے ایک مؤزن تھے جب وہ آ زان کہتے تو ذرتے اور کا نیچے تھے عمر نے اپنی ایک کنیزک کہتے سنا کہ کیوتر آ زان دے رہا ہے انہوں نے مؤزن کو بلا جھیجا کہ سیدھی طرح ازان کہوورنہ اپنے گھر میں جیھو۔

خچركى فروشكى ..... طلحة بن يخى مروى بى كە تمرين عبدالعزيز نے اپناا كي خچرجس كے جارے كى انبيل قدرت نقى چرنے كے لئے جنگل بھيجا كھرا سے فروخت كر ڈ الا۔

صحابہ کرام کا احتر ام ..... محربن النصر ہے مردی ہے کہ لوگوں نے عمربن عبدالعزیز کے پاس سحابہ کرام کے اختلاف کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ بیالیا امرہے جس کو اللہ نے تم لوگوں کے ہاتھوں سے یا ہر کر دیا ہے لہذا اپی زبانوں کو بھی کام بیں نہ لاؤ۔

تن دہ ہے مروی ہے کے عمر بن عبدالعزیز اہل دیوان ہے آ دھا درہم صدقہ الفطرلیا کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ القد تعالی کسی قرد کے عمل سے پوری قوم کوعذاب میں نہیں ڈالٹا محر جب مہ نافر مانیاں غالب آجاتی ہیں توسب پرعذاب آجا تا ہے۔

بال كائے كا حكم .... اسام ہے مروى ہے كہ جب عربن عبدالعزيز جمعے كى نماز پڑھتے تھے تو در بانوں كو بيمجة اور حكم دينے تھے كے كاملىم مسجد كے دروازے پر كھڑے ہوں اگركوئى ايباقض ان كے پاس سے گزرے جس كے بال ليم بول اور بالوں ميں تنگھى ندكرتا ہوں تو اس كے بال كتر ڈاليس۔

حمیدہ دایے تم بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز اپنی بیٹیوں کو جبت لیٹ کر سونے سے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم میں سے جب کوئی جبت کیٹی ہوتو شیطان اس پرغالب آ کر بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔

نه کر واور ندز مین میں فساولرتے بھرو) جو تخص اپنے مال کی زکواۃ اوا کرےائے قبول کر لواور جو ندلائے و القداس سے حساب لینے والا ہے۔

عمال کوعدل واحسان کی تلقین ..... یعقوب بن عبدالرحمان نے اپنے والدے روایت کی که عمر بن عبد العزیز نے بعض عاملوں کولکھا کہ آگرتم اس قدرعدل واحسان اصلاح میں رہنے پر قادر بوجس قدر جس قدرتم ہے پہلے کے لوگ جو جور ووظلم وعدوان (سرکشی) میں تصلاحول ولاقو ۃ الا باللہ (سمناه سے بازر ہنا اور نیکی کی طاقت بغیرالقد کی مدد کے نبیر القد کی مدد کے نبیر سے )۔

بروسے ہوں ہے۔ الرحمٰن نے اپنے والدے روایت کی کہ آیک شخص نے عمر بن عبد العزیز سے کہا کہ امیر المؤمنین آپ پرسلام ہو کہو المیر المؤمنین آپ پرسلام ہو کہو المیر المؤمنین آپ پرسلام ہو کہو المیں المیر المؤمنین آپ پرسلام ہو کہو

ٹومسلم لوگون سے جزید لینے مما نعت ..... یعقوب بن عبدالرحمٰن نے اپ والد سے روایت کی کہ عمر بن عبدالعزیز کو والی مصرعیاں بن شریح نے لکھا کہ غیر مسلم رعایا تیزی کے ساتھ اسلام لار ہے ہیں اور انہوں نے جزید کو قر ڈ دیا ہے عمر نے لکھا کہ ابا بعد اللہ نے محصول جمع کرنے کرنے والا بنا کر بھیجا آپ ومحصول جمع کرنے کے لئے میں بھیجا جب میر افر مان تمہیں ہینچا اور دیکھو کہ ابل ڈ مہ تیزی سے اسلام میں داخل ہور ہے ہیں اور انہوں نے جزید قر دیا ہے تو اپنی مراسلت بند کر کے چلے آئے۔

الی سہبل افع ہمروی ہے کہ برین عبدالعزیز نے ای آیت کی تلاوت کی فانسکم و ماتعبدون ماانتہ علیہ بقائنین الامن هو صالی المجعیم (پھرتم اور جن کوتم پوچے ہوخدا کی (راہ) ہے کسی کو کمراہ نیس کر سکتے مگر اس کو جوخود جنم میں جانے والا ہے ) اور کہا کہ اے ابو سبیل اس آیت نے قدریہ (اصفی تمبر ۱۳۲۱) کے لئے کوئی جمت نہیں چھوڑی ان اوگوں کے بارے میں کیارائے ہیں نے کہا کہ ان سے تو ہر نے کے لئے کہا جائے اگر تو بہ کرلیں تو خیرور نہیں انہوں نے نے کہا کہ میری رائے بھی بی ہے بی رائے ہے۔

ا میر معاور یکو برا کہنے بر ممر اسسابراہیم بن میسرہ ہے مردی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کوخلافت کے زینے میں کسی کو ہارتے نہیں دیکھاعلاوہ ایک مخص کے جس نے معاویہ کو برا کہا تھا انہوں نے اسے تمیں کوڑے

معتبر گواہ کو آپیر او ہے والول کو مر اسب عبدالرمن بن سن نے اپ والدے روایت کی کہ مل عمر بن عبدالعزیز کے پی حاضر تفاجی وقت کے قریش کے کچھولاگ ان کے سامنے جھڑا کر رہے تھے اور مقد مہ چش کر رہے تھے ان میں بین سے بعض لوگ بعض کی روکر نے نگے عمر نے کہا کہ مجھے ان کے درمیان مدودینا ہے بچنا چاہے اگر ایس معاہد بروتا تو میں تم لوگوں کو تھم و بیاتو تم لوگ ضرور مجھے ناراض ہوتے ان کے پاس گواہ آکر گواہی و بینے گے جس کے خلاف شہادت تھی وہ گواہ کی طرف گھور نے گئے عمر نے کہا کہ اے ابن سراقہ عقریب لوگ با ہم حق کی گواہی نہ دیں کے والوگ با ہم حق کی گواہی نہ دیں کے والوگ با ہم حق کی گواہی نہ دیں کے ویک بروی کے گاہوں کہ گواہ کو گھور رہا ہے جو تھی معتبر گواہ کوا بید اور سے تھی میں کوڑے مارواہ رمنظری م ہر کھڑا کرو

ابن شہاب سے مروی ہے کہ وہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس مگئان نے باتیں کیں اور بہت کیں عمر نے کہا کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہیں مطبخ محمد بن قیس سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے تھم دیا کہ وہ پانی جس سے دضواور مسل کرتے ہیں مطبخ عام میں گرم نہ کیا جائے۔

محمد بن قیس سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے عامل مصر کولکھا کہ اللہ کی (مقرر کروہ حد) (مزاؤں کے سوااور کوئی سزاتمیں کورون سے زیادہ نہ بڑھاتا۔

جعفر بن برقان ہے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے لکھا کہ جوعیدگاہ بیدل جانے کی طاقت رکھتا ہوں اسے بیادہ جانا جاہیے۔

... طلحہ بن کیجی سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جنازے پر (نماز کی ) تنجمبر ند کہتے تھے جب تک کہاس سے حنوط (عطرمیت) ندزائل کر دیا جاتا۔

اساعیل بن رانع ہے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ ہونے کے بعد ایک گر جامیں (جومجد بن گیا تفا) نماز کی امامت کی۔

کھا) کمازی امامت ہے۔ عثان بن عبدالخمید بن لاحق نے اپنے والدے روایت کی کدایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز کے پاس کچھ پڑھا وہاں ایک گروہ بھی تھا گروہ ہے ایک شخص نے کہا کداس نے غلطی کی عمر نے کہا کہتم نے جو پچھے سااس نے خمہیں غلطی کرنے ہے بازئیس رکھا۔

خیارے مروی ہے کہ میں ایک مجلس میں تھا عمر بن عبدالعزیز خلافت سے پہلے ہمارے پاس آئے اور بیٹے محصر سلام نیس کیا پھرانہیں یا دآیا تو کھڑے ہوئے اور سلام کر کے بیٹے گئے۔

رجاء بن حیوۃ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے محول ہے کہا کہ خبردارمسئلہ تقدیر میں تم اس بات کے قائل نہ ہوجا تا جس کے بیلوگ بعنی فیلان اور ان کے ساتھی قائل ہیں۔

ر بیج بن سرہ سے مردی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ہے اپنے عامل کولکھا کہ تریاق بیں جلدی کرنے سانپ کے علاوہ اور کوئی زفمی جانور نہ ڈالو۔

مقد مدکا فیصلہ .... عبدالرحلی بن حسن بن القاسم الا زرقی نے جن کے ماموں جراح ابن عبداللہ گئی تھے اپنے والد سے روایت کی کہ وہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس شے قریش کے پچھلوگ ان کے سامنے اپنا مقد مہ پیش کرر ہے تھے انہوں نے نیصلہ ک رویا جس کے خلاف فیصلہ تھا اس نے کہا کہا للہ امیر کی اصلاح کرے میرے گواہ چیں جواس وقت موجوز نہیں عمر نے کہا کہا کہت کوئت وار کے لئے بچھ لینے کے بعد فیصلے میں تا خیز نہیں کرسکتا تم جا وَاورا پی شہادت وقت کو میرے پاس لا وَجوان لوگوں کے تق سے ذیا وہ حکم ہواتو میں سب سے پہلا تفس ہوں کا کہ خودا پنے فیصلے کے خلاف کردں گا۔

ز میول کودعت اسمادم .....عبدالرحمٰن بن حسن نے اپنے والدے روایت کی کدعمر بن عبدالعزیز جب خلیف

تنے تو عامل جی ضراسان جراح بن عبداللہ انگلی کولکھا کہ جزیدادا کرنے والوں کواسلام کی دعوت دیں اگر وہ اسلام لائیں تو انکا اسلام تبول کریں جزید ختم کر دیں ان کے وہی حقوق ہوں گئے جومسلمانوں کے بیں اوران پر وہی زمہ واریاں عائد ہوں کی جومسلمانوں پر بیں۔

ؤ میول کا قبول اسملام ..... شرفائے الل خراسان میں ہے ایک شخص نے کہا کہ دعوت اسلام کی ترغیب سرف اس صورت ہو عمق ہے کہ ان کا جزیہ معاف کر دیا جائے لبذا آپ خطنہ کے ذریعے ان کا امتحان کیجئے عمر نے کہا کہ میں فتنہ کی وجہ ہے آئیس اسلام ہے برگشتہ کر دوں گا وہ لوگ اگر اسلام لائے اور ان کا اسلام اچھا ہوا تو وہ خود بی تیزی کے ساتھ یا کی کی طرف جائیں گے۔ان کے ہاتھ پرتقر بیا جار بڑار آ دمی اسلام لائے۔

جروا ہول کے تاثر اس ۱۰۰۰۰۰ مالک بن دینارے مردی ہے کہ جب بمر بن عبدالعزیز لوگوں پر عامل بنائے گئے تو بکر یوں کے چروا ہوں نے جو چاڑوں کی چوٹیوں پر تھے کہا کہ بیکون نیک شخص ہے جو حاکم بنا ہے کہا گیا کہ تم گئے تو بکر یوں کے چروا ہوں نے جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر تھے کہا کہ بیکون نیک شخص ہے جو حاکم بنا ہے کہا گیا کہ اس کے اس کے متعلق کیا جانے ہوا نہوں نے کہا کہ جب وہ لوگوں پر خلیفہ بنے گاروعدل کرے گا ہماری بکر یوں ہے بھیڑے روکے جائیں گے۔

موی بن امین سے مردی ہے کہ جن عینیہ کے چرداہے تھے مردی ہے کہ ہم لوگ عمر بن حبدالعزیز کی خلافت میں کر مان میں بکریاں اور بھڑ ہے اور وحتی جانورا یک بی مقام پر چرتے تھے ایک رات ہم بیٹے ہوئے تھے کہا کہ عالبًا وہ نیک بندہ عمر بن عبدالعزیز وفات پا گیا حماد نے کہا کہ عالبًا وہ نیک بندہ عمر بن عبدالعزیز وفات پا گیا حماد نے کہا کہ جملے سے انہوں نے یا دومر مے فیص نے بیان کیا کہ وہ الوگ ختظرر ہے معلوم ہوا کہ ان کی وفات ای رات ہوئی۔

بونس بن ائی شیب سے مروی ہے کہ جس نے عمر بن غیدالعزیز کو خلیفہ بننے سے پہلے اس طرح بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا کہ تہ بند پیٹ کی بول میں پوشیدہ تھا (بینی بہت مونے تنے) میں نے انہیں خلیفہ بننے کے بعد دیکھا کہ اگر میں ان کی پہلیوں کواس کے علاوہ کہ انہیں چیوؤں شار کرنا جا بتا تو انہیں شار کر لیں۔

بونس بن اٹی شیب ہے مروی ہے کہ کسی عید کے موقع پر پیس عمر بن عبد العزیز کے پاس تھ تو م کے سردار آئے اور منبر کو گھیر لیا ان کے اور لوگوں کے درمیان جگہ خالی تھی عمر آئے منبر پر چڑھ کرانہوں نے لوگوں کو سلام کیا خالہ جگہ دیکھی تو لوگوں کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیالوگ آگے بڑھے یہاں تک کہ سرداروں سے ل گئے۔

الی ہائم تا جرانار ہے مروی ہے کہ ایک فخض عمر بن عبد العزیز کے پاس آیا اور کب کہ میں نے خواب میں و کھنا کہ بن کہ ایک فخص عمر بن عبد العزیز کے پاس آیا اور کب کہ میں نے خواب میں و کھنا کہ بن ہائم نے نبی کر میں الفق ہے شکایت کی آپ علیا ہے نے فر مایا کہ عمر بن عبد العزیز کہاں ہیں کہ ان کے بجائے جمعے ہے شکایت کرتے ہو۔

ا کالی بیت سے محبت ..... جو رہے بن اساء سے مروی ہے کہ بش نے فاطمہ بنت کلی بن ابی طالب سے ساکہ انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کا ذکر کیا ان کے لئے دعائے رحمت کی اور کہا کہ جس زمانے میں وہ مدینہ کے امیر تھے میں ان کے پاس کی انہوں نے ہر پہرے والے در بان اور خواجہ مراؤں کو وہاں سے ہنا دیا گھر میں میرے اور ان کے ملاوہ کوئی باتی نہ رہا انہوں نے کہا کہ اسے کی بٹی روئے زمین پرکوئی خاتمان مجھے تم لوگوں سے زیادہ محبوب نہیں تم

لوگ تو مجھا ہے خاندان سے زیادہ محبوب ہو۔

باغ فیدک ۱۰۰۰۰۰۰ ایرانیم بن جعفر بن محمرالانساری نے اپنے والدے دوایت کی کہ فدک دسول اللہ علیہ کا مخصوص حصہ تھا جومسافر وں کے لئے وقف تھا آپ علیہ کی صاحبز ادی نے درخواست کی کہ آپ فدک انہیں ہہدکر دیں مکر رسول اللہ علیہ نے انکارکیا کسی لائے کرنے والے نے اس کالالی نہیں کیا۔

رسول الله عنظیم کی وفات کے بعد فدک کا معاملہ اس طریقے پررہاا پو بحر ظیفہ ہوئے انہوں نے اس کواس طریقہ پرچلایا جورسول التعلیمی کا تھا ایو بکر کی وفات کے بعد عمر خلیفہ ہوئے انہوں نے بھی اس کواس طریقہ سے چلایا اس کے بعد عثمان خلیفہ ہوئے فدک کا معاملہ اس طرح رہا۔

باغ فیدک پرمروان کا قبضہ سیم معادیہ پر جب جماعت غالب آئی تو انہوں نے مروان بن تھم کو یہ بند کا گورٹر بنایا مروان نے معاویہ کولکھ کرفدک ما نگاانہوں نے اسے دے دیافدک مروان کے تبغے بیں رہا جواس کے بھل ہر سال دس ہزار درہم میں فروخت کرڈ التے تنے مروان مدینہ منورہ سے علیحدہ کردئے مجے معاویہ ان سے ناراض ہو گئے اورفدک بھی ان سے لے کراہے وکیل مدینہ منورہ کودے دیا۔

معاویہ سے دلید بن عتب بن الی سفیان نے مانگا تکرانہوں نے انکارکردیا سعید بن عاص نے مانگا آئیں ویے سے بھی انکارکیا جب معاویہ نے دوبارہ مروان کو مدینة منورہ کا گورنر بنایا تو انہوں نے آئیں بغیر مانکے باغ فدک واپس کردیا اوراس کی گزشتہ آمدنی بھی آئیس واپس کردی۔

باغ فدک بر عمر بن عبد العزیز کا فیصد .... فدک مردان کے قبضہ بانہوں نے اس کا آ دھاعمد الملک کواور آ دھا عبد العزیز بن مروعان کودیا عبد العزیز نے دفعف حصہ جوان کے قبضے بس تھا عمر بن عبد العزیز کو ہب کردیا عبد الملک کو احت ہوگئی تو عمر بن عبد العزیز نے دلید سے ان کاحق اور سلیمان سے ان کاحق ما نگا دونوں نے این حق ہبدکردیا۔ اس طرح فدک عبد الملک ہے فکل کرعمر بن عبد العزیز کا ہوگیا۔

حفرت عمر بن عبدالعزیز اس حالت خلیفہ بے کہ ان کے اور ان کے اہل وعیال کاخری باغ فدک سے جاتا تھا آ مدنی کم وہیش دس بزار وینارسالا نہ تھی جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بے اور باغ فدک کووریا فت کیا تورسول اللہ علیہ اور ابو بحرصد این اور عمر قاروتی اور حضرت عثان کے دور علی جس طریقہ پر باغ فدک رہا اس سے آئیں آگاہ کیا گیا عمر نے ابو بکر میں عمر و بن عروبی فرمان لکھا جس کا مضمون بے تھا۔

بسم الثدالرحن الرحيم

الله کے بندے امیر المؤمنین عمر کی جانب سے ابو بکر بن جیر کوسلام علیک بیل تم سے اس اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سواکو کی معبود نہیں اما بعد بیس نے باغ فدک کے بارے بیل نحور کیا اور اس کے حال سے بحث کی معلوم ہوا کہ وہ میرے لئے مناسب نہیں بیس نے بہی مناسب سمجھا کہا ہے اس حال پرواپس کردوں جس پررسول اللہ علیہ اور حضرت ابو بکرصد بی اور عمر فاروق اور عمان کے دور بیس رہا اور ان حضرات کے بعد جو بچھ ہوا اے ترک کردوں لہذا جسے بی جمہیں میرا ریڈر مان بہنچ اس پر قبضہ کر کے اس برکسی ایسے تحفی کومقر رکردوجواس بیس جن قائم کرے والسلام

مىك.

خیبر کے قلعے ..... انی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم ہے مردی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپی خلافت کے زمانے میں مجھے لکھا کہ کیتہہ (خیبر) کے متعلق دریافت کر کے مجھے بتاؤ کہ وہٹس میں تھ یارسول اللہ کا خاص مصد تھا۔

ابو بحرنے کہا کہ بیس نے عمرہ بنت عبدالرحمٰن سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ علیہ نے بی ابی الحقیق سے کی ابی الحقیق سے کی کی انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ علیہ نے بی ابی الحقیق سے کی کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی المحت کی ال

باغ فیدک کی والیسی ..... محمر بن بشر بن جمیدالمزنی نے اپن دالدے دوابت کی کہ جھے بمر بن عبدالعزیز نے بلا کرکہا کہ بیہ چار ہزار یا پانچ ہزار ویٹا رلواورالو بکر بن حزم کے پاس جاؤ اوران سے کبو کہ بیہ پانچ یا جھ ہزار ویٹار کیتبہ کے مال میں شامل کرو کہ دس ہزار ویٹار ہوجا کی بیرقم نی ہاشم پرتشیم کرومردو وعورت جھوٹے بزے میں مساوات کرو۔

ابو بکرنے ای طرح کیاز پر بن حسن ناراض ہوئے ابو بکرے شکایت کی کہ عمر میرے اور بچوں کے درمیان مساوات کرتے ہیں ابو بکرنے کہا کہ آپ کی جانب ہے تفتگوا میر المؤمنین کونہ پہنچنی چاہیے کہ وہ ناراض ہوں آپ لوگوں کے ہارے ہیں ان کی رائے اب تک الجھی ہے۔

زیدنے کہا کہ میں خدا کے وسطے تم سے درخواست کرتا ہوں کہ انہیں لکھ دوا دراس سے آگا ہ کر دوا ہو بکرنے عمر کولکھا کہ زید بن حسن نے ایسی بات کہی جس میں تختی تھی اور زیدئے جو پچھ کہااس سے عمر بن عبدالعزیز کو آگاہ کیا۔
راوی نے کہا کہ میں نے عرض کی کہ زید کے قرابت دار اور سکے رشتہ دار جیں جس کی وجہ سے انہیں زیادہ ضرورت ہے عمر نے ان کی شکایت اور بخت کلائی کی پرواؤنیس کی اور انہیں چھوڑ دیا۔

فیا طمعہ بنت حسین کا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام بیغام ..... فاطمہ بنت حسین نے بھی انہیں خط کا میں بیغام .... فاطمہ بنت حسین نے بھی انہیں خط کھا جس میں ان کے احسان کا شکر بیادا کیا اور اللہ کی شم کھائی کہ امیر المؤمنین آپ نے اسے فادم ویا جس کے پاس کوئی خادم نہیں تھا اسے بوشاک دی جس کے پاس بوشاک نہیں تھی اس سے عرفوش ہوئے۔

یکی بن الی یعلی سے مروی ہے کہ جب ابو بکرین تزم کے پاس مال ندکور آیا تو انہوں نے اسے تقسیم کر دیا ہر شخص کے بچاس دینا رہتھے مجھے فاطمہ بنت حسین نے بلایا اور کہا کیکھو میں نے تکھار

يتم الشاارخن الرحيم

الله کے بندے امیرالمؤمنین عمر کو فاطمہ بنت حسین کی طرف سے سلام سیک میں آپ کے سامنے اس اللہ کا للہ کی حمد بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود تیں اما بعد اللہ تعالی امیر المؤمنین کی اصلاح کرے اور جوخلافت کا ہو جھ

ان کے سیرد کیا حمیا ہے اس میں ان کی مدو کرے اور ان کے دین کی حفاظت کرے۔

امیرالمؤمنین نے ابو یکر بن حزم کولکھا کہ ہم لوگوں میں کیتبہ (قلعہ خیبر) کا مال تقیم کیا جائے بیدہ ہما ملہ ہے جوان سے پہلے ہدایت یا فتہ انکہ داشدین کیا کرتے تھے ہمیں اس کاعلم ہوا مال ہم میں تقییم کر دیا گیا اللہ تعالی امیرالمؤمنین کوصلہ دے اوران کو بہتر جزائے تحردے اس نے اپنے والیوں میں سے کی کودی ہے کیونکہ ہم لوگوں پر مصیبت آگئی تھی اور ہم اس کے تاج تھے کہ ہمارے ساتھ حق کا برتا و کیا جائے۔

امیرالمؤمنین میں آپ ہے اللہ کا تم کھاتی ہوں کہ رسول اللہ علیہ کے الل بیت میں ہے جس کے پاس کوئی خادم نیس تفااس نے خادم رکھ لیا جو ہر ہند تفااس نے لہاس بنالیا اور جس کے پاس خرج ند تھا اس کوخرج مل کمی فاطمہ نے یہ خط ایک قاصد کے ذریعے عرکے پاس بھیجا۔

حصرت عمر بن عبد العزیز کا اظہار مسرت .....دادی نے باکہ جھے اس قاصد نے بنایا کہ میں عر کے پاس آیا فاطمہ کا عطیر دھ کر سنایا ان کی بیہ حالت ہوئی کہ اللہ کاشکر اداکرتے ادر اس کی حمد کرتے میرے لئے انہوں نے وس دینار کا تھم دیا فاطمہ کو پانچ سودینار بھیج اور کہا کہ جومصیبت آپ کو چیش آئے اس سے مدد حاصل کجھیے انہیں ایک عطائکھا جس میں ان کے اور ان کے اہل بیت کے فضائل لکھے اور اس جن کاذکر کیا جواللہ نے ان لوگوں کے لئے واجب کیا ہے۔

آل عبد المطلب كا اظہرار طمانیت .... جعفر بن محمد عمر بن عبد العزیز نے ذی القری كى آيدنى عبد المطلب كى اولا ديش تقسيم كر دى اور ان بيويوں كو جو اولا دعبد المطلب بيں نتھيں كچھ ندديا صرف ان كى بيويوں كوديا جوعبد المطلب كے خاندان كي تھيں

یکی بن شہل سے مروی ہے کہ ہل کی بن عبداللہ بن عبال اور ابوجعفر بن جحد بن علی کے پاس بیٹا تھا ایک مخص آیا اور کہا کہ معاویہ کے ذیا نے سے آئی تک شمس ماوی کے بات کے سے آئی تک شمس ماوی کے بات کے بات کے سے آئی تک شمس ماوی پر تقسیم نہیں کیا تھا عمر بن عبدالعزیز نے اسے اولا دعبدالمطلب جی تقسیم کردیا جس نے کہا کہ کیا انہوں نے اولا دعبدالمطلب پر تقسیم کردیا تھی سے کہا کہ کیا انہوں نے اولا دین عبدالمطلب کودیا انہوں نے کہا کہ کیا انہوں نے اولا دعبدالمطلب کودیا انہوں نے کہا کہ عمر نے اسے اولا دعبدالمطلب سے آئے بہیں بڑھایا (بینی ان کودیا اور کسی توہیں دیا)۔

یزید بن عبدالملک النوفلی نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھارے یہال خمس کا مال آیا جس میں ان کے پاس کا اور کیتیہ کا مال تھا میں انہوں نے تی ہاشم کے مردوں عورتوں پرتقسیم کردیا اس بر بنی عبدالمطلب کے بارے میں عرض کیا تمیا تو انہوں نے لکھا کہ وہ تو تی ہاشم میں ہیں اور انہیں بھی دیا گیا۔

عبدالملک بن مغیرہ نے کہا کہ بی ہاشم کی ایک جماعت نے ایک خطالکھااوراے قاصد کے ہاتھ عمر بن عبد العزیز کے پاس جمیجااس خط میں انہوں نے عمر کے اس احسان کا شکر بیادا کیا جوان لوگوں کے ساتھ کیا گیا اور بیاکہ جب معاویہ خلیفہ ہوئے بیلوگ برابرمصیبت میں ہے۔

عمر بن عبدالعزيز تركباك آج سے مبلے ميري بھي بهي رائے تھي اور س نے وليد بن عبدالملك اورسليمان

ے اس کے بارے میں گفتگو کی تھی مگران دونوں نے اٹکار کردیا تھا جب میں خود خلیفہ بنا تو اس چیز کا اراد ہ کیا جس کو میں مجھتا ہوں کہ انشاءاللہ حق کے زیادہ موافق ہے۔

آل عبد المطلب میں مساوی تقسیم ..... کیم بن تحدید جو بی عبد المطلب میں ہے تھے مردی ہے کہ جب عربی عبد المطلب میں مساوی تقسیم کیا جائے تو ابو بکر بن حزم نے ہم لو توں کو ملیحدہ کرنے کا ارادہ کیا اولا دعبد المعرب نے کہا کہ ہم آیک ورہم بھی نہ لیس گے اگروہ لوگ نہ لیس چندروز تنگ ابو بکر ہم لوگوں کے پیس تے جاتے رہے بچر عمر بن عبد العزیز کو لکھا مشکل سے آئیس دن گزرے ہوں کے کہان کے پاس جواب آیا کہ اپن جان کو متم میں نے ان میں تفریق بین جواب آیا کہ الی محامدہ حلف میں جی لہذ اان مب کواولا دعبد المطلب ہی کی طرح کے کہاں میں تفریق بین بیس کی وہ لوگ قدیم معامدہ حلف میں جی لہذ اان مب کواولا دعبد المطلب ہی کی طرح

عبدا مقد بن محمد بن عقبل بن الي طالب سے مری ہے کہ سب سے پبلا مال جس کو عمر بن عبدالعزیز نے تقسیم کیا تھ جوانہوں نے ہم اہل بیت کے پاس بھیجا تھا خوا تین کوا تناہی دیا جتنا مر دکودیا تھا اور بچے کو بھی عورت کے برابر کر ویا ہم اہل بیت کو تین بزار دینار بھیجانہوں نے ہمیں لکھا کہا گریس زندہ رہاتو ہیں آپ کے تمام بنٹو تی اوا کروں گا۔

بدری صحاب کی قصبیلت ..... بینس بن عبید سے مروی ہے کہ انصار میں سے ایک شخص عمر بن عبد العزیز کے پاس آیا اور کہا کہ امیر المؤمنین میں فلاں این فلاں ہوں میر سے دادا جنگ بدر میں شہید ہوئے اور واللہ جنگ احد میں وہ اپنے بزرگوں کے مناقب بیان کرنے لگا۔ عمر نے عنب بن سعید کی طرف و یکھا جو ان کے پاس تھے انہوں نے کہا کہ الاتھی قتم بیمنا قبتم لوگوں کے بیس میں ودیر الجماجم کے رہنے والو۔

> تلک المکارم لاتعبان من لبن يزرگيال به بيل دوده کے دو بيا لے بيس شيبا بماء نعادا بعد ابوالا

جن میں یائی ملا کیا ہو کہ بعد بیتا بن کرنگل جائے

بشربن عبدالقد بن عمران ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے بشر بن سلمہ کولکھا کہ امابعداس معالمے کو درست رکھو جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے اور جان لوکہ میں نے تمہیں بہت بڑی امانت میں شرکی کیا ہے اگرتم نے اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق ضائع کر دیا تو تم اس کے نزویک اس کی مخلوق بھر سے ذلیل ہو گے اور عمر تمہیں اے برگز نہ بحاسکے گا۔

تو حد خوائی ممانعت ..... فالدین بزیدنے اپنے والدے روایت کی کیم بن مبدالعزیز نے نوحہ کر کے میت پر رونے ہے۔ منع کیا اور کھیل تماشوں کے بارے میں عاملوں کو لکھا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ بیوتو فوں کی عورتیں زونے جالمیت کے فعل کی طرح میت پراپنے بال کھول کر نوحہ کرتی ہوئی نگلتی ہیں حالا تکہ انہیں جب سے تھم دیا گیا ہے کہ بیضور من جیو بھن (اپنے دو پٹے اپنے گریانوں پرڈالے ہیں) دو پٹے اتار نے کیا جازت نہیں دی گئی ابازت نہیں دی گئی جن کو دی گئی ہے تھم دو۔

لہ و بعب سے مما لُعت ..... یہ جمی ایسی چیزوں ہے کھیلتے میں جوشیطان نے ان کے لئے خوبھورت بنادی بین تم ان مسلمانوں کو جوتمبارے پاس ہیں تخی ہے مئع کرومیری جان کی قسم ان کے لئے وہ وفت آئی ہے کہ اس کو ترک کردیں حالانکہ وہ کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں ( کھیل تماشے ہے بازنبیں آتے )لبذااس باطل بولعب ہے جوگانا ہو بااس کے مشابہ کوئی اور چیز تن سے منع کروا گروہ بازندآ نمیں تو جوان میں ہے ارتکاب کرے اس طرح سزادو کہ عدے زیادہ نہ بڑھے۔

فاطمہ بنت عبدالملک کے ہیرے کی بہت المال میں واپسی .....خلان ہے ہاں میں واپسی ....خلان ہے مردی ہے کہ عبرانعا۔ عرف ہو چھا کہ یہ تہارے ہاں کہ مردی ہے کہ عربی خلان ہے ہیں ایک ہیرانھا۔ عرف ہو چھا کہ یہ تہارے ہاں کہ اس ہے آیا انہوں نے کہا کہ میرے والدامیرالہؤمنین نے دیا ہے انہوں نے کہا کہ یا تو تم اسے ہیت المال میں داخل کردویا طلاق کی اجازت دو جھے یہ بہند نہیں کہ میرے اور تمہارے ماتھ یہ ہیرائیس ایک ہی تھر میں ہوانہوں نے کہا کہ اگراس سے زائد بھی میرے ہاں ہوں تو اس پر بھی آپ کو ترجے دیتی ہوں یہ کہا اوراس کو بیت المال میں واخل کردیا۔

جب بیزید بن عبدالملک خلیفہ وئے تو ان ہے کہا گیا کہ اگرتم چا ہوتو وہ یا اس کی قیمت حمہیں واپس کر دوں انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی خواہش نہیں میں نے عمر کی زندگی میں بطنیب خاطر اسے دیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد اسے واپس لوں مجھے اس کی ضرورت نہیں بیزید نے اسے اپنی بیوی بچوں میں تقسیم کر دیا۔

ا بیک برگ رسم کا خاطمه .....اوطبن یکی الغامدی سے مروی ہے کہ بی امید کے تمام خلفا واور کور برعمر بن عبدالعزیزے مہلے علی کوگال دیتے تھے۔

جب عمر خلیفہ وے تو وہ اس سے بازر ہاں پر کثیر عز والخز ائل نے ( عالی شیعہ حصرت علی کی رجعت کا

قائل تفاعرمدنے اس کی تکفیر کی تھی )اشعار زیل کے

ولیث فلم تشتم علیاولم تخف اے عربی عبدالعزیز آپ قلیفہ وی محرطی کوگال نیس دی بریاولم تتبع مقاله مجرم

ندگالی سے الگ رہے والے کوخوف ولا یا اور تدکسی مجرم کی بات کی چروی کی

تكلمت بالحق المبين وانما

آپ نے کھلے ہوئے حق کو بیان کردیا

تبين آيات الهدى بالتكم

اور ہدایت می نشانیاں تو بیان کرنے سے بی ظاہر ہوتی ہیں

نصدقت معروف الذي فلت بالذي

پھرآپ نے اس خیر کی تقدیق کی جوآپ نے کہاای کو پہند کیا

نعلت ناضحي زاضيا كل مسلم

لبذا برمسلمان خوش ہو کمیا۔

ادرلیں بن قادم سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے میمون بن مبران سے کہا کہ میمون اس خلافت کے مددگاروں پر میر سے لئے کیا صورت ہے کہ جس ان پر بجروسہ کروں اوران سے مطمئن ہو جاؤں انہوں نے کہا کہ امیرالمؤمنین اس جس اپناول نہ لگاہئے کیونکہ آپ تو بازار جی اور ہر بازار جس وہی چیز لائی جاتی ہے جواس میں رائج ہوتی ہے۔ جب لوگ جان جائی ہے کہ آپ کے پاس سیح کے سوا بچونیس چاتا تو سیح لائمیں سے۔

صحابہ کے متنا زعد مسائل بیر شاموشی ..... فالدین بزیدین بشرنے اپ والدے روایت کی کرعمر بن عبدالعزیز نے منا اور جنگ جمل وصفین اوراس واقعے کو جوان لوگوں کے درمیان ہوا پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بیدوہ خون ہیں جن سے انشد نے میرا ہاتھ روک دیا ہیں اسے تا پہند کرتا ہوں کدا پی زبان کواس ہیں آلودہ کروں ۔ فالد بن بزید بن بشر نے اپ والدے روایت کی کہ سلمانوں کو موسم کر ما کی نظر کشی میں رومیوں کا ایک مان نلام ملا انہوں نے کہا کرتم پرکوئی گناہ ہیں ہے اگر ہم اس کے کم من ہونے کی حالت میں فدید لے لیں امید ہے کہ انشداس کے بیونے کے بعد اس کی گرفتاری کا موقع و سے گان لوگوں نے اس سے بہت مال فدید لیا ہشام کی خلافت کے آخر میں گرفتار کر کے آل کردیا گیا۔

ز مین بر بسیم اللہ لکھنے کی مما لعت ..... محد بن الزبیر الحنظلی ہے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے ایک فخص کود یکھا کہ جوز مین بربسم اللہ الرحیم لکھ رہا تھا انہوں نے اے منع کیا اور کہا کہ دوبارہ نہ لکھنا۔ ابویعقوب بن زید ہے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے عبد الحمید ابن عبد الرحمٰن کو جوان کی طرف عراق کے عالم شے دی بڑار درہم کا انعام دیا۔ شہا دت کی تمنیا ۔۔۔۔ یہ یہ بن عیاض بن جعد بہے مروی ہے کہ بن عبدالعزیز نے سلیمان بن ابی کریمہ کو کھا کہ اللہ ک تعظیم اور اس کے خوف کا سب سے زیادہ سختی وہ خص ہے جو اللہ کی نافر مائی کرے جمھ سے زیادہ سخت حساب میں پڑنے والا اور اللہ کے نزویک ڈلیل تہیں ہے ۔ میں جس حال میں بول اس کے انجام پر قادر تبیں مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مرتبہ جس پر میں بول کی المحت شہو ہوائے اس کے اللہ اپنی رحمت ہے اس کا قد ارک کروے محصہ معلوم ہوا ہے کہ آللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا افر ادہ رکھتے ہو میرے بھائی میں چاہتا ہوں کی جبتم اپنا مورچہ لین تو اللہ سے دعا کرنا ہوں جہے بھی شہادت عطا کرے کو تکہ میرا حال سخت ہے اور خطرہ یوا میں اس اللہ سے دعا کرنا ہوں جمھے ہر حمت کرے اور معافی کرنا ہوں جس نے جمھے اس چیز میں جبالا کیا جس میں اس نے جمھے جتلا کیا ہے کہ وہ جمھے پر رحمت کرے اور معافی کر

خالد بن یزید سے مروی ہے کہ بشر نے اپنے والد سے روایت کی کہ میمون بن مہران ور جا و بن حیوۃ ورہا ح بن عبیدۃ الکندی عمر بن عبدالعزیز کے تخصوص لوگوں سے بتھے اور جماعت جوان کے نز دیک ان لوگوں سے کم تفی عمر و بن قیس وعون بن عبدانڈ بن عذبہ ومحد بن زبیر الحنظلی پرمشنل تفی۔

عامل كى المبيت .....مسلمه بن محارب وغيره ب مروى بكه بلال بن الى برده اوران كے بھائى عبداللہ بن الى برده عمر بن عبدالعزيز كے پاس آئے اور مسجد كے معالمے بي ان كے سامنے جھر اكيا عمر ان دونوں سے شك ميں پڑ كئے (كدواتق كون مؤزن بننے كاستحق ہے)۔

عمر نے خفیہ طور پرایک کے پاس ایک شخص کو بھیجا کہ ان دونوں سے علیحدہ علیحدہ وریا دنت کرے کہ اگر میں امیر المؤمنین سے کبوں کہ وہ تم کوعراق کا خلیفہ بنادیں تو تم میرے لئے کیا کرد گے اس شخص نے بلال سے ابتداکی ان سے بچھا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک لا کھ درہم دوں گادہ خفس ان کے بھائی کے پاس آیا انہوں نے بھی اسے اب تھا۔ اب ہی کہا۔

ہیں ہوں۔ اس مخص نے عمر کوخبر دی انہوں نے تھم دیا کہتم دونوں اپنے شہر چلے جاؤ عبد الحمید بن عبد الرحمٰن کولکھا کہ بلال کوجو بلال شرہے گورنر نہ بنا نا اور نہ موئی کی اولا دھی ہے کسی اور کو۔

بعض نے کدا کدانہوں نے تکھا بلیل شرکو کورزند بنانا انہوں نے بلال کی (تحقیر کے لئے )تفغیر کردی۔

مسرفیین سے خفکی .....عوانہ بن تھم النکسی ہے مروی ہے کہ سلیمان بن عبدالملک کی وفات وابق میں بوئی اور نداس کی اور نداس کی اور نداس کی اور نداس کی اور نداس کی اور نداس کی تعریف نواہش کی اور نداس کی تعریف نواہش کی اور نداس کی تمنا کی بس اللہ ہے ڈرواپٹی جانب ہے تن اوا کرواور حقوق واپس کردو کیونکہ اللہ کی تتم جھے اہل قبلہ میں ہے کسی پر غصہ نہیں ہے سے کسی پر غصہ نہیں ہے اللہ اللہ کی جا اس اف کرنے والوں کے بیمال تک کہ اللہ اسے میاندوی کی طرف واپس کروے انہوں نے مسلمہ کو جو ملک روم میں بھے لکھ کرواپس آنے کا تھم دیا اور لوگوں کو واپسی اور اچازت کو کہلا بھیجا۔

سيرت فاروق لكھنے كى فر مائش .....مثى بن عبداللہ ہے مردى ہے كة عربن عبدالعزيز نے سالم كولكها

کہ ہمر فار اوّ آن کی سیرے تکھیں سالم نے جواب دیا کہ عمرایک ایسے زمانے میں تنے جوآپ کا ساز ہونہ نہ تھاوہ ایسے و گوں کے ساتھ تنے جو آپ کے ساتھیوں کے جیسے نہ تنے اگر آپ اپنے زمانے اور اپنے لوگوں میں ویسا ہی عمل کریں گ جیس عمراپنے زمانے میں اپنے لوگوں میں کیا تو عمر کی طرح بلکہ انتقال بن جا کمیں گے۔

تعبدالرحلٰ بن بزید بن جاہرے مروی ہے کہ لوگ سلیمان بن عبدالملک کے باس گھوڑ ہے ہے گئے اس سے پہلے کہ وواسے جاری کریں ان کا انتقال ہو گیا عمر لوگوں سے نشر مائے اورانہوں نے ان گھوڑ وں کو جاری کر دیا جو جمع کئے گئے بتھے آخری گھوڑ ابھی جو آیا تھا ای طرح دے دیا کہ انہوں نے کسی کو نامراز نہیں رکھا اس کے بعدو ف ت تک کوئی گھوڑ اجار ٹی نہیں کیا۔

مسامہ بن محارب سے مروی ہے کہ عمر نے عدی کولکھا کہ سربرآ وردگان قبائل کے تائب تو ہم مرتبہ بیں تم سر داران شکر کے نائبوں کو و کیھو جس کی دیانت داری ہمارے لئے اوراس کی فوج کے رامنتی ہوا ہے باتی رکھواور جس سے رامنتی نہ ہوا ہے جاتی دوجواس سے بہتر ہواور دیانت داری اور تقوی میں زیادہ افضل ہو۔ جس سے رامنتی نہ الی العمر طق سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کوخلیفہ بننے سے پہلے دیکھا اس وقت یہ حالت تھی کہتم ان کے چبرے پر خیر بہجیان لیتے جب و وخلیفہ ہوئے تو مجھے ان کی بیٹائی پرموت نظر آئی۔

ما لک بن اٹس ہے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جب مدینہ ہے۔ میں کہ ہیں ہم ان اوگوں میں ہے نہ ہوں جن کو مدینے نے نکال دیاہے۔

کنیٹرول کا حق آزادگی ۔۔۔۔عمر بن عبدالعزیز کے متعلقین کے کی مخصوص شخص ہے مروی ہے کہ جس وقت عمر بن عبدالعزیز کوخلافت ملی تو معلوم ہوا کہ عمر عبر عبدالعزیز کوخلافت ملی تو معلوم ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کوخلافت ملی تو معلوم ہوا کہ عمر نے اپنی کنیزوں کو کنیزی عبی رہے یا آزاد ہو جانے کا )افتیار دیا ہے اور کہا کہ جھے پرایک ایسامشکل مرحل آحمیا ہے کہ جس نے ہمیں تم ہے روک دیا اور جسے جس رکھوں تو جس نے ہمیں تم ہے روک دیا اور جسے جس رکھوں تو جس نے ہمیں تا ہے گئیں۔

الی نبید قابن عقبہ بن تافع القرشی ہے مردی ہے کہ میں فاطمہ زوجہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز کا حال بتا و انہوں نے کہا کہ جب سے اللہ نے انہیں خلیفہ بنایا ہے اس وقت سے اپنی وفات تک مجھے تو معلوم نبیں کے انہوں نے مجھی جنابت یا احتلام کی وجہ سے شسل کہا ہو۔

فر اکفن خلافت کا احساس ، شام ہے مروی ہے کہ فاطمہ بنت عبدالملک نے کہا فقہامیں ہے کہ والم النہ بیجااور کہا کہ جھے اندیشہ ہے کہ امیرالمؤمنین جو کچھ کرتے ہیں اس کی انہیں طانت نہیں پوچھا کہ وہ کیا ہے ۔ فاطمہ نے کہا کہ جب ہے وہ خلیفہ ہے ہیں اپنی ہوئی ہے کوئی تعلق نہیں رکھاوہ خض عمرے لے اور کہا کہ امیرالمؤمنین مجھے الیہ بہت معلوم ہوئی ہے کہ اندیشہ ہے کہ آپ کواس کی قدرت نہ ہوگ یو چھا کہ وہ کیا ہے اس نے کہا کہ آپ کے متعلقین کے لئے بھی آپ پر جن ہے عمر نے کہا کہ وہ خص اس کے پاس کیے آسکت ہیں گرون میں آپ ملاحظین کے لئے بھی آپ پر جن ہے عمر نے کہا کہ وہ خص اس کے پاس کھیے آسکتا ہے جس کی گرون میں آپ ملاحظین کے کام ہوجس کو قیامت میں اللہ یو چھنے والا ہو۔

ایک بیٹنے ہے مروی ہے کہ جب والق میں عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بے تو رات کو گشت کے لئے نکلے ہمراہ ایک سپائی بھی تھاوہ مسجد گئے تاریکی میں ایک شخیص کے پاس سے گزررہے ہتے اسے ان کی خبر ہوگئی سراٹ کرکہا کہ کیا تم پاگل ہوعمر نے کہا کے نبیں سپائی نے مارنے کا ارادہ کیا عمر نے کہا کہ خبر داراس نے مجھے دریا ہنت کیا کہ کیا تم مجنون ہویس نے کہا کے نبیں۔

سفیان ہے مروی ہے کہ آیک شخص نے عمر بن عبدالعزیز ہے کہا کہ آپ ہمارے لئے فرصت نکالتے تو بہتر تق عمر نے کہا کہ فرصت کہاں قرصت تو گئی فرصت تو اللہ کے ،علاوہ کہیں نہیں ہے۔

## سفیان سے ،مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیزنے کہا کہ مجھے فرصت دومیرے لئے کام ہیں حوات ہیں۔

آ خرت پرنظر ..... مری بن یکی ہے مروی ہے کہ عربن عبدالعزیز نے اللہ کی حمد بیان کی پھر آنسووں کی روانی نے ان کاحلق بند کر دیا انہوں نے کہا اے لوگوتم اپنی آخرت درست کرود نیا خود بخو ددرست ہوجائے گئم اینے باطن کودرست کروطا ہرخود بخو ددرست ہوجائے گا اللہ کا کوئی بندہ ایسانیس کہاس کے اور آدم کے درمیان اس کا کوئی باپ ہواوروہ مرگیا نہ ہو بے شک موت بی اس کے دگ و یے میں پیوست ہوجائے والی ہے۔

ریاح بن زید ہے مروی ہے کہ عمر بن عبدالغزیز نے عروہ کولکھا کہتم میر نے پاس خطوط کی مراسلت کرتے ہو میں جس کے متعلق تنہیں کھون اے نا فظ کر دیا کرہ کیونکہ موت کا دفت جائے کا کوئی آلہ بم نہیں جانے ۔

مزید بن حوشب برادر عوام ہے مروی ہے کہ جس نے حسن اور عمر بن عبد العزیز سے زیادہ خداہے ڈرنے والا کو کی نہیں دیکھا کو یا دوڑ رخ انہی دونوں کے لئے بہیراہوئی ہے۔

موت سے بے حُوفی اسے بے حُوفی کی جماعت تھی۔ جوان سے درخواست کرتی تھی کے گر بن عبدالعزیز کے پاس ایک جماعت تھی جوان ہوکہ جوان سے درخواست کرتی تھی کہ اپنے کھانے کی گرانی کچئے (کہ کوئی زہر ندوے دے) نماز پڑھئے تو تکہ بان ہوکہ حمل تھا عمر حمل کے خلفا مکا بہی عمل تھا عمر حملہ کے انہیں یہ لوگ کہتے کہ پہلے خلفا مکا بہی عمل تھا عمر ان سے بوجیتے کہ پھروہ لوگ کہاں گئے جب ان لوگوں نے بہت زور دیا تو کہا کہ اے انڈتو جانتا ہے کہ میں تیامت کے علاوہ کی اور دن سے ڈرتا ہوں تو میرے خوف کوامن نددے۔

مہدے مردی ہے کہ ہم لوگ عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے گمان بیر تفا کہ وہ ہم ہے استعفادہ کریں مے جب ہم وہاں سے نکلے تو انہیں کے تاج تنے۔

حنيف نے کہا کہ میں نے عمر بن عبدالعزیزے بہتر کوئی مخص نہیں ویکھا۔

رسم خوشبو کا خاطمہ ..... محمہ بن مجلان ہے مردی ہے کہ تمرین عبدالعزیزے پہلے خلفا مسجد رسول النہ ایسے کے لئے جمعہ کے دن لوبان سلگانے اور رمضان مین اس کی صفائی وخوشبو کا خرج عشر وصدقہ ( زکوا قاز مین و مال ) ہے جاری کرتے تھے۔

عمر بن عبدالعزيز جب خليفه وية توانبول في اس مهم كوبندكر في اورمسجد سے خوشبوم نانے كا حكم لكھا ابن

عجلان نے کہا کہ میں نے لوگوں کود مجھا کہ خوشبو کے نشان یانی اور رومالوں سے دھوتے تھے۔

ا حقیاط مرحمل .....عبید بن الولید سے وہ وئی ہے کہ بی نے اپنے والدکو بیان کرتے سنا کہ عمر بن عبد العزیز کے لئے عام مطبخ میں یائی گرم کیا جاتا تھا جس سے وہ وضو کرتے ان کو اس کاعلم نہ تھا بعد میں معلوم کیا کہ تنی مدت سے یائی گرم کرتے ہولوگوں نے کہا کہ ایک مہینہ یا اس کے قریب انہوں نے مطبخ میں اتنا ایندھن ڈال دیا۔

عبید بن الولید نے اپ والد ہے دوایت کی کے عمر بن عبد العزیز جب دعایا کے معالمے کی بات کرتے تو بیت المال ہے جراغ جلاتے اور جب اپ زاتی معالمے کے مطابق باتیں کرتے تو اینازاتی چراغ جلاتے تھا یک رات و وائی حالت میں تھے کہ جراغ وهیما ہوگیا اٹھ کر قریب کے اور اسے درست کیا کہا گیا کہ امیر المؤمنین ہم لوگ آپ کی خدمت کے لئے کافی ہیں انہوں نے کہا کہ میں کھڑا ہوں جب بھی عمر ہوں اور بیٹھوں جب بھی عمر ہوں۔

تجھوٹ سے تفریت سے تفریخ بن عبدالعزیز کے آزاد کردہ غلامان بن عبدالملک اور عمر بن عبدالعزیز کے آزاد کردہ غلاموں کے درمیان گفتگو ہوئی اس کوسلیمان نے عمرے بیان کیا جس وقت وہ ان سے گفتگو کر دہے تھے سلیمان نے عمرے بیان کیا جس وقت وہ ان سے گفتگو کر دہے تھے سلیمان نے جموث بولنا عیب ہے بیس نے جموث میں اسے جموث بولنا عیب ہے بیس نے جموث نہیں بولا۔

مجاہدے مروی ہے کہ میں عمر بن عبد العزیز کے پاس آیا مجھے تمیں درہم دیتے اور کہا کہ اے مجاہد میمرے وظیفے میں ہے ہیں۔

حضرت عمر ان عبد العزیز کے غلام کی آزادی .....حفص ہے روی ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے اپنے ایک فار میں العزیز نے اب کے علام کی آزاد کی ....حفص ہے روی ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے اپنے ایک فلام کو آزاد نویس کیا وہ ان کے لئے لکڑیاں جمع کرتا اور منیکٹیاں چننا تھا غلام نے ان سے کہا کہ میرے اور آپ کے علاوہ سب لوگ فیر میں بیں انہوں نے کہا کہ جاؤتم بھی آزاد ہو۔

اسحاق بن مجی ہے مردی ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز کے پاس اب کی خلافت کے زمانے میں آیا آہیں اس حالت میں پایا کشس کے لئے علیحہ ہ بیت المال بنایا تھا زکوا ہے لئے علیحہ واور غنیمت کے لئے علیحہ و۔

کھا یت شعاری .....عربن میون ہے مردی ہے کہ امت کے معاملات میں دفاظت کیا کرتے ہے میں افول کے ان سے کہا کہ امیرالمؤمنین ان دفتر ول کودیکھئے کہ موٹے قلم ہے لکھ کرطول دیا جاتا ہے حالا تکہ وہ مسلمانوں کے بیت لمال کا ہے عمر نے تمام اطراف میں لکھا کہ موٹے قلم ہے دفتر ول میں نہ لکھا جائے اورطول نددیا جائے ان کے فرمان بھی مختر ہوکرا یک بالشت یا اس ہے کم ہوگئے۔

حفص بن عمر بن الی الزبیرے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن حزم کولکھا کہ ا ، بعد تم نے اپنے خط میں بیان کیا ہے کہ دوہ کا غذ جو تمہار رے ہاں تھے دہ فتم ہو گئے ہیں ہم نے تمہارے لئے اس سے کم مقرر نہیں کئے تھے جہنے تم سے تم کم مقرر نہیں کئے تھے جہنے تم سے تمہاد اس کے اس سے کم مقرر کئے جاتے تھے لہذا تم اپنے قلم کو باریک اور سطروں کو قریب کر و جامع طور پر اپنی ضرور یا ت ظاہر کرد کیونکہ میں اے تا پسند کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے بیت المال سے وہ چیزیں نکالوں جس سے وہ

نفع نهاتھا ئیں ۔

عبدالله بن دینارے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے مسلمانوں کے بیت المال ہے بھی کھی مال نہیں لیا اور نہ اے کم کیاای بران کی وفات ہوگئی۔

عدل وانساف سسبر وین عبدالعزیزین الربیجین بر و نے اپ دالدے اور انہوں نے اپ والدے دائیہ والدے دوایت کی کہ ایک ون عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اللہ کا تم میری دلی خواہش ہے کہ ایک روز عدل کروں اور اس حالت میں اللہ مجھے اٹھا نے ان کے بیٹے عبدالملک نے کہا کہ امیر المؤسنین اللہ کا تم میں تو چاہتا ہوں کہ اون کی اور اس دو ہے میں ایک تھن ہے وہر ہے تھن تک ہا تھ لے جانے میں جتنی دیر آتی ہے اتی دیر آپ عدل کریں اور اس حالت میں اللہ آپ کوانے پاس بلالے ہے کہا کہ اللہ کہ تم وی ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں اگر چہ جھے کواور آپ کو ہائڈیاں اہال دیں عمر نے کہا کہ اللہ تہمیں جزائے خیروے۔

اختساب نفس ..... جوریداین اساء سے مروی ہے کے عمرین عبدالعزیز نے کہا کہ میر اِنفس بڑا ہی حریص ہے جب اے کوئی چیز دی گئی اے اس ہے بہتر کی حریص پیدا ہوگئی جب ای وہ چیز دی گئی جس ے انفل دنیا میں کوئی چیز دیقی یعنی خلافت تو اے اس چیز کا شوق ہوا جو اس ہے بھی افضل ہے ( لیعنی جنت ) سعید نے کہا ہ جنت خلافت سے افضل ہے۔

میمون سے مروی ہے کہ بیں چھ مہینے عمر بن عبدالعزیز کے پاس مقیم رہا تکر بیں نے بیٹیں دیکھا کہ انہوں نے اپنی چا در بدلی ہوسوائے اس کے کہ ایک جیمعے سے دوسرے جھے تک دھودی جاتی تھی اور ہلکا سازعفرانی رنگ دیا جاتا تھا۔

ہاتھی وانت سے بر ہمیر ، .... عربن عربدالعزیز کی ایک ام ولدے مروی ہے کہ عرفے مجھے تیل مانگا تیل اور ہاتھی کی ہڈیوں کا کنگھاان کے پاس لائی انہوں نے کنگھاوا پس کر دیا اور کہا کہ بدمردار ہے ہیں نے کہا کہ اے مردارکس نے بنایا انہوں نے کہا کرتم پرافسوں ہے ہاتھی کوکس نے ذرج کیا۔

سے رویر ن سامیل بن الی تھیم سے مروی ہے کہ جمر بن عبد العزیز نے مجھے اور مزائم کو فجر کی نماز سے بلا بھیجا ہم ان کے پاس آئے انہوں نے نہ تین لگایا تھا اور نہ تیار ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ تم نے تیل سے جلدی کیا کیاتم میں سے دہیں کرسکتا کہ تنکھا منگا کے اسے اپنی ڈاڑھی میں کرسے۔

تی رہ بن اپی حفصہ ہے مروی ہے کہ مسلمہ بن عبدالملک عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے اپنی بہن فاطمہ بنت عبدالملک تر وجہ تم بن عبدالعزیز ہے کہا کہ آج امیرالمؤمنین نے افاقے کی حالت میں صبح کی میں ان کا کر تہ مید و یکھنا ہور ہذا انہیں اس کے ملاوہ کرتہ پہنا دو کہ ہم ان کے پاس لوگول کو آنے دیں وہ خاموش ہو گئیں انہوں نے پھر کب کہا کہ اللہ کی قسم اس کو علاوہ کرتہ پہنا دو تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اس کو سے کے سواکوئی دو سرا کرتہ ان کے پاس نہیں۔

یاس نہیں۔

حضرت عمر بن عبد العزیز کے کرتے کی قیمت .....عمروبن میمون میروی ہے کہ میں رشم کا کلزاسلیم ن بن عبد الملک کے پاس لایاان کے بہاں عمرکود یکھا کے سب سے زیادہ بخت اور مونی گرون والے ہتے عمر کے خلیفہ ہونے کے بعد ایک ہی سال گزراتھا کہ میں ان کے پاس آیا انہوں نے باہر آ کرہمیں نماز پڑھ کی حاست سے متحی کہ بدن پتر ایک کر دوتھ جوایک دیناریااس کے قریب کی قیمت کا تھا ایک رومال بھی اس کی قیمت کا تھا اور عمر مستق جس کو انہوں نے اپنے کے درمیان لٹکالیا تھا اور وہ دبلے ہوگئے تھے گردن بھی تنگی ہوگئے تھی۔

حصرت عمر بن عبد العزیز کے لیاس کی قیمت .....رجاء بن حیوة ہے مروی ہے کہ عمر بن عبد انعزیز سب سے ہم ہن عبد انعزیز سب سے ہم ہن خرام انعزیز سب سے ہم ہن خرام سے نیادہ علم لگانے والے تنے اور سب سے ہم ہن خرام شے ۔ جب خلیفہ ہوئے تو لوگوں نے ان کے کپڑوں کی قیمت کا اندازہ بارہ درم کیا یہ کپڑے ٹو لی عمامہ کرند تباش لی مرو مال موزے اور مصری جاود ریشتمل نتھ۔

سعید بن سوید ہے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزین نے لوگوں کو جمعے کی نماز پڑھ کی حالت بیتی کہ بدن پر
ایک کر دہ تھا جس کے چاک بیں آ گے اور چیچے پیوندلگا ہوا تھا نماز سے فارغ ہو کروہ بھی جیٹے اوران کے ساتھ ہم بھی بیٹے گئی در تھا جس کے چاک بیل کہ اگر آپ لباس پہنیں اور بنا نمیں تو بہتر ہے تھوڑی دیر تک سر جھا ئے بیٹے جس سے ہم سمجھے کہ یہ بات انہیں ناگورگی ہے بھر انہوں نے اپنا سراٹھایا اور کہا کہ بہترین میں نہ روی غصے کے وقت اور بہترین عفوقد رت کے وقت ہے۔

لباس کے متعلق روایات .....از ہرے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کو خناصرہ میں ہوگوں کو خطبہ سناتے دیکھا بدن پرایک پیوندلگا ہوا کرنتھا۔

. عمر بن مہاجر ہے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے جبے شخنے اور جوتے تھے کے درمیان دیکھے۔ معرف بن داصل ہے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کودیکھا کہ اس طرح کئے آئے کہ بدن پر دو سبز چا دریں تھیں۔

بر پر بیان الولید بن الی السائب الدمشقی ہے مروی ہے کہ میں نے والد کو بیان کرتے سا کہ عمر بن عبد العزیز عبد العزیز کے بین خزکی ایک خاکی اور ایک زروجیا ور تھی جب خاکی جب بینتے تو خاک جب پہنتے تو خاک جب دراوڑ ھتے اور جب زرد جبہ پہنتے تو خاک جب دراوڑ ھتے پھرانہوں نے اے چھوڑ دیا۔

عمر بن موی الانصاری ہے مروی ہے کہ میں عمر بن عبد العزیز کے پاس آیا وہ باہر آئے سر پر ایک خاک

رنگ کی شالی رومال تھا۔ میں نے عمرے کہا کہ ینز کا ہے انہوں نے کہا کہ جھے ہیں معلوم۔

ر نیج بن میں ہے مروی ہے کہ مجھے عمرین عبدالعزیز کے کسی دیکھنے والے نے بیان کیا کہ وطیالہ کا نے میں تہ بند کے بغیر نماز پڑھتے تھے۔

محمد بن ہلال سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا کہ وہ اپنی موقبیس ؛ عمل نہ مرتبے تھے بلکہ اچھی طرح تر اشتے تھے۔

ابوالغصن سے مروی ہے کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز سے مشک خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ محمد بن بلال سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کودیکھا کہ چیٹائی پر بجد سے کا نشان نہ تھا۔ ابوالغصن سے مروی ہے کہ عیں نے منہر پرعمر بن عبدالعزیز کے پاس بھی کموارنبیں دیکھی۔

مد بیندندا کے گی وجہد سابوب ہے مروی ہے کہ جھے خبردی گئی کہ عمر بن عبدالعزیز سے چوتھی قبر کا مقام بیان کیا گیا جو نبی علیہ السلام کے پاس قبر کے پاس ہے لوگوں نے اس کوان کے لئے پیش کیا اور آب کہ اگر آپ مدینے کے قریب ہوتے تو وہاں فین ہونے کا امنان تھا انہوں نے کہا کہ جھے اللہ کا آگ کے ہرتم کا عذاب کرنا اس سے زیادہ پہند ہے کہ وہ یہ جائے کہ بیس اینے کوار مقام کا اہل مجھتا ہوں۔

ایوب سے مروی ہے عمر بن عبدالعزیز سے کہا گیا کہ اگرامیر المومنین آئر ہیں دیدمنورہ آتے اور وہاں ا لقد تعالیٰ آپ کوموت دیتا تورسول انڈ ملک وابو بحروعمر کے ساتھ آپ ڈن کئے جائے انہوں نے کہا کہ الند کی شم مجھے اللہ کا مجھے سوائے آگ کے برشم کا عذاب دینا جس پر مجھے صبر بھی نہ ہو سکہ اس سے زیادہ پسند ہے کہ القدید ہائے کہ میں اپنے آپ کواس کا اہل مجھتا ہوں۔

خوف خدا اس اوزای ہے مروی ہے کے جمہ بن المقدام نے فاطمہ بنت عبدالملک زوجہ بمر بن عبدالعزیز ہے ہو جھا کہ آپ کی رائے میں عمر بن عبدالعزیز کے مرض وفات کی ابتدا کس ہے ہوئی ۔؟ انہوں نے کہا کہ میری رائے میں اس کی ابتدایا اس کے اکثر جھے کی ابتدا خوف البیٰ ہے ہوئی۔

عبدالمجید بن سہیل سے مردی ہے کہ میں نے طیب کودیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس سے نکلا ہم نے پو چھا کہ آج آپ نے ان کا قارورہ کیسا دیکھا انہوں نے کہا کہ قارورہ سے کوئی اندیشے نہیں البتہ انہیں ہوگوں کے معاملات کی قکر ہے۔

ابن لبيعه سے مروى ہے كدلوگوں نے بعض خطوط ميں پايا كه عمر بن عبد العزيز كوخوف خداتل كرو سے گا۔

قبر کے لئے زمین کی خریداری ..... محدین قیس ہے مردی ہے کہ میں ایر المؤمنین عربی عبدالعزیز
کے ابتدائی مرض میں موجود تفالے کی اور احکو بیار ہوئے بیس روز بیار رہے کی ذمی کو بلا بھیجا ہم لوگ در سمعان میں
تضاس سے اپنی قبر کے لئے زمین کی قیمت چکائی ذمی نے کہا کہ امیر المؤمنین بیتو بڑی میارک بات ہے کہ آپ کی قبر
میری زمین میں ہومیں نے اسے آپ کے حلال کر دیا ہے مگر عمر نے اٹکار کیا آخراس زمین کو دود بیار میں خریدا اور
دونوں دینار منگا کراہے دے دیے۔

ابراہیم بن میسرہ ہے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے وفات سے پہلے اپی قبر کی مین دس وینار میں میدی۔ بیدی۔

مرض الموت ..... بيخ الل مكرم مدے مروى ب ك فاطمہ بنت عبد الملك اوران كے بھائى مسلم عمر بن عبد العزیز كے بس سخے ایک في دوسر ہے ہے كہا كے اليان بوك بم لوگ ان يركرال بول دونوں اس وقت كئے كہ قبد ك دوسرى طرف رخ كئے بوئے تقے تورى وير كے بعد واليس بوئ تو منة قبل كی طرف مند كئے بوئ سخے كوئى كہنے والا كہتا تھا كہم انبين نيس ديكھيں كے تو وہ كہتے تسلك السلار الا خورة ف مج علمها السلندين لا يسو بدون علم انبيالا وضو لافساد لعاقبة للمتقين (بيآخرت كا كھر بم ان لوگوں كے لئے كريں كے جوزين ميں برترى و في دكاراد ونيس كرتے اور آخرت كى بھلائى پر بيزگاروں كے لئے ہے۔

متعلقین کو وصیبت ..... عمارہ بن الی حفصہ ہے مردی ہے کے مسلمہ بن عبد الملک عمر بن عبد العزیز کے پاس مرض الموت میں آئے اور کہا کہ آپ اسپے متعلقین کے لئے کس چیز کی وسیت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب میں التہ کو بھول جا دان و یا دولا و بینا دوبار وانہوں نے یہی ہو چھا کہ اپ متعلقین کے لئے آپ کس چیز کی وصیت کرتے ہیں انہوں نے میں انہوں نے میں ہو چھا کہ اپ متعلقین کے لئے آپ کس چیز کی وصیت کرتے ہیں انہوں نے میں انہوں نے میں نے قرآن نازل کیا دہ صالحین سے محبت کرتا ہے (ان و لمی فیلم میں اللہ اللہ نزل الکتاب و هو ایتولی الصالحین)

یر بیر بن عبد الملک کو وصیت .....سلیمان بن عبد الملک ہے مردی ہے کہ جب عمر بن عبد العزیز کی وفات کا دفت قریب آیا تو ہزید بین عبد الملک کو لکھا کہ اما بعد تم اس ہے بچنا کہ تہبیں نیلے کے دفت بچھڑ نانہ پڑے کہ بچم اس کے بچنا کہ تہبیں نیلے کے دفت بچھڑ نانہ پڑے کہ بچم اس کو لغزش کہا جائے اور جس کوتم نے بیچھے کر دیا وہ تمہاری تعریف نہ دیا جائے اور جس کوتم نے بیچھے کر دیا وہ تمہاری تعریف نہ کرنے گا دور نہ سمجھے گا دالسلام ،

س لم بن بشیرے مروی ہے کہ جب بھر بن عبدالعزیز کی وفات کا وفت قریب آیا تو انہوں نے بزید بن عبد الملک کولکھا کہ سلام علیکل اما بعد مجھے یہی چیز نظر آتی ہے جو میرے ساتھ ہے ( بعنی موت ) میرا گمان یہی ہے کہ ضلافت عنقریب تہمیں مینچ گی امت سیالی کے بارے میں اللہ ہے ڈرناتم دنیا اس شخص کے لئے چھوڑ دو جوتمہاری مدح نہ کرے ادراس کو پہنچا و جوتمہیں معذور نہ جانے والسلام علیک۔

کپڑ ول کی تعداد .....عبدالعزیز بن عمرے مردی ہے کہ میرے والد نے وصیت کتھی کہ انہیں یا نی سوتی کی رہیں ہا تی سوتی کی رہیں ہا تی سوتی کی رہیں ہائے۔

، بہت کی تعلق اللہ بن الی بکر ہے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے وصیت کی تھی کہ آئیس پانچ کیڑوں کا گفن ویا جائے جن میں کریتہ اور عمد مجھی ہوانہوں نے کہا کہ ابن عمر کے اعز ومیں ہے جو بھی مرتاتھ وہ اس کواس طرت گفن ویتے تھے کفن میں رسول التعلیق کے بال اور ناخن رکھنے کی وصیت ....عبدالرمن بن محر بن عبداللہ سیم دی سرکا عمر بن عبدالعزیز نے دفاری کردہ یہ کردہ میں میں تاہمی کے سال ماں ناخوں دیکھیاں کہ

عبداللہ ہے مردی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے وفات کے وقت نبی کریم علیہ ہے بچھ بال اور ناخن منکائے اور کہا کہ جب میں مرجا وَل توبیہ بال اور ناخن میرے کفن میں رکھ دینالوگوں نے میں کیا۔

سفیان بن عاصم ہے مروی ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز کے پاس تعاانہوں نے اپنی آزاد کردہ کنیز ہے کہا کہ میرا گمان ہے کہتم میرے لئے حنوط (عطرمیت) کا انتظام کردگی اس میں مشک شامل نہ کرنا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز کی و فات .....مفیان بن عاصم سے مردی ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز کی وفات کا وقت قریب آئیا تو دصیت کی کہ آئیں دائی کروٹ پر قبلے درخ کردیا جائے۔

مغیرہ بن عیم سے مردی ہے کہ فاطمہ بنت عبدالملک نے کہا کہ ش عمر بن عبدالعزیز کومرض موت میں کہتی سنتی تھی کہ اے اللہ ان لوگوں پر میری موت کو پوشیدہ رکھا گرچہوہ دن کی ایک صاعت بی کے لئے ہوجب وہ دن ہوا جس دن ان کی وفات ہوئی تو میں ان کے پاس سے چلی گئی تھی اور دوسرے مکان میں بیٹی تھی میرے اور ان کے درمیان درواڑہ حاکل تھاوہ اپنے فیے میں نے انہیں کہتے سنا کہ تسلک المدار نجعلها للذین یو بدون عسلو ان الارض و الافساد و العاقبہ تا الملمتقین استے میں ان کی آواز بندہوگئی جب کوئی حرکت سننے میں نہ آئی تو میں نے ان کے خادم وصیف سے کہا کہ امیرالرؤمنین کودی۔ وکیا وہ سوتے ہیں جب وہ ان کے پاس میے تو جنح ماری میں دوڑی تو جان جی باس میے تو جنح ماری میں دوڑی تو جان جی باس میے تو جنح ماری میں دوڑی تو جان جی تاری میں دوڑی تو جان جی تھیں ڈھا کہ کی تھیں ایک ہا تھومنہ پررکھایا تھا اور دوسرا آتکھوں پر۔

حصرت عمر بن عبدالعزیز کی بخبیر و تکفین ..... دجاء بن بن حیوہ ہے مردی ہے کہ عربن عبدالعزیز فی مرض موت میں بھے ہے کہ بن بی بیا العزیز العزیز العزیز میں بونا جو بچھے شل دیں اور میری قبر میں اتریں جب جھے میری لحد میں رکھ دینا تو کفن کی گرہ کھول کرمیرے چبرے کو دیکھنا کیونکہ میں نے تین خلفا و کو دیکھنا ہے کہ ہرایک و جب قبر میں رکھا تو گھول کرمیرے چبرے کو دیکھنا کیونکہ میں نے تین خلفا و کو دیکھنا ہے کہ ہرایک کو جب قبر میں رکھا تو گھول کرمیرے چبرے کو دیکھنا کیونکہ میں نے تین خلفا و کو دیکھنا ہے کہ ہرایک کو جب قبر میں رکھا تو گھول دی چبرہ کو دیکھنا تو سیا ہ تھا اور قبلدر خ سے بھرا ہوا تھا۔

ار میں اس رجاء نے کہا کہ میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے عمر بن عبدالعزیز کونسل و کفن دیا اوران کی قبر میں اور میں اور میں تھا جنہوں نے عمر بن عبدالعزیز کونسل و کفن دیا اوران کی قبر میں اور قبدا در قبلدر خوا ا

مخلد بن بزیدف سے مردی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز سے بچاس ون سے مد قات کی دو بنی بی تریب سے تھے فاضل دہم بین وئن رسیدہ تھے۔

یوسٹ بن ما مک سے مروی ہے کہ جس وقت ہم اوگ عمر بان عبدالعم بیز کی قبر پرمٹی برابر کر رہے ہتے ہوں ت کید کا غذی اجس میں آلمدہ تھا بسم اللہ الرحمٰن الرحیم اللہ کی طرف سے عمر بین عبدالعزیز وہ وڑ تے ہے ہاو دے۔

مدت خلافت و تاریخ و قات .....عمروبن عثان ہے مروی ہے کے تم بن حبدالعزیز کی و فات ۲۰ رجب

ان ھاکو وفات ہو کی اس وقت وہ انتالیس سال اور چند ماہ کے تھے خلافت دوسال پانچ ماہ کی وفات دس سمعان میں ہوئی۔

مبیشم بن واقد سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز وابق میں ۱۰ صفر ۱۹ هیں فلیفہ بنائے گئے جوعطا ،انہوں نے سالا نہ مسلمانوں میں تقسیم کی اس سے جھے تین دینار طے وفات ۲۵ رجی اور ہوم چہار شنبہ کوخناصر ہ میں ہوئی جس دن بیارر ہے ان کی فلافت دوسال پانچ مہینے اور چاردن رعی انتالیس سال اور چند ماہ کی عمر میں وفات پائی اور در سمعان میں وفن کئے گئے۔

عبدالرحمٰن بن افي الرتاد نے اپنے والدے روایت کی کہ عمر بن عبدالعزیز کی و فات ا نتالیس سال پانچ ماہ کی عمر میں ہوئی ۔

سعید بن عامرے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز وفات کے دن انتالیس سال ادراور چند ماہ کے تھے۔ ابو بکر بن عمیاش ہے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز پرانتالیس سال گزرے تھے۔

سفیان بن عینیہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جالیس سال کے تنصفیان نے کہا کہ میں نے ان کے ہے ۔ بنے سے بوچھ کہ وہ کس بن کو بہنچے تھے۔تو انہوں نے کہا کہ چالیس سال سے زائد نہ تنے اور دوسال سے پچھ زائد ضیفہ رے۔

من ویہ بن صالح ہے مروی ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے لوگوں کو وہیت کی کہ میری قبر کھود نا مگر گہری نہ کر بنا کیونکہ زمین کا بہترین حصداو پر کا اور بدترین حصہ نیچے کا ہے۔ وسیت کی کہ میری قبر کھود نا مگر گہری نہ کر بنا کیونکہ زمین کا بہترین حصداو پر کا اور بدترین حصہ نیچے کا ہے۔ زبیب بن الورد سے مروی ہے کہ جمیں معلوم ہوا کہ عمر بن عبدالعزیزی جب و ف ت ہوگئی تو فقیب ال کی بیوی کے پاس تعزیت کریں۔

## جصاطبقه

ما لک بن الس.... ان کانسب نامهاس طرح ہے ما لک بن انس بن ابی عامر بن عمرو بن الحارث بن غیمان بن شیل بن عمرو بن الحارث -

ان ہے مروی ہے کے خمل کی مت بھی تین مال تک ہوتی ہے اور بعض لوگ تین سال تک حمل میں رہے (اس ہے ان کی اپنی زات مراو ہے لیعنی خود تین سال تک مال کے پیٹ میں رہے ) راوی کہتے ہیں کہ میں نے کئی لوگوں ہے سنا کہ مالک بن انس تین سمال تک مال کے پیٹ میں رہے۔

جسم .....مطرف بن عبدالله ستاری سے مروی ہے کہ مالک بن انس کے قد والے بھاری جسم والے تھے ان کے مراور ڈاڑھی کے بال سفید تھے البتہ سرخی کی طرف مائل تھے اور وعمدہ تشم کا لیاس ذیب تن فر مایا کرتے تھے اور مونچیس مونڈ نا ناپند کرتے اور اسے مثلہ (اصفی نمبر ۱۳۸۷) قرار دیے گویا ان کے نز دیک مونچیس مونڈ نا گویا ایک مثلہ ہے مائکو تھی کا نقش سے مروی ہے کہ مالک بن انس کے انتقال کے وقت ان

کے ہاتھ میں جوانگوشی تھی اس کا تکینہ سیاہ بی ترکا تھا اور اس پر حسب یا اللہ و نسعہ الو کیل (جھے میر اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے ) کے الفاظ کندہ تھے۔وہ بائیں ہاتھ میں انگوشی پہنتے تھے اور کی مرتبہ میں ال کی انگوشی ان کے دائیں ہاتھ میں انگوشی ہے ہے اس میں شک نہیں کہ قضایہ حاجت کے وقت اپنی انگوشی بائیس جانب ہے دائیں جانب ہے دائیں جانب ہے دائیں جانب ہوں گے۔

وہ آپ طور پرتفوی بڑمل کرتے اورائی احتیاط برتے سے کہ جود دسروں پر لازم نہیں کرتے ہے اور فرہ یا کرتے سے اور فرہ یا کرتے سے کہ اس بات پرخود ممل نہ کرے جس کا دوسروں کو فتوی کرتے سے کہ اس بات پرخود ممل نہ کرے جس کا دوسروں کو فتوی و یتا ہے اور آپ ایسی باتوں ہے بھی احتیاط فر ماتے سے کہ اگر ان کو ترک کردیا جائے تھی ان کی وجہ ہے گناہ نہ ہو۔ معن بن عیسی فرماتے ہیں کہ جس نے مالک بن انس کو بائیں ہاتھ جس انگوشی پہنتے ہوئے دیکھا ہے جس بن عمر فرماتے ہیں کہ جس کہ اندر کوئی تبدیل بیدا نہیں کی ۔

شاص نقش کی وجہ ۔۔۔۔مطرف بن عبداللہ کہتے ہیں کے سے دور اللہ بن انس سے پوچھا کہ آپ ک الکوشی کا نقش کیا ہے فر مایا کہ اس پر حسبی الله و نعم الو کیل لکھا ہوا ہے۔ ہیں نے کہا کہ آپ نے دومروں سے ہمٹ کراییا نقش کیوں اختیار کیا فرمایا کہ ہیں نے سنا ہے کہ اللہ نے ایک تو م کی تعریف یوں فرمائی کہ جب انہوں نے یہ کہا حسبنا الله و نعم المو کیل تو وہ اپنے رب کی خت اور فضل لے کرلوٹے اور آئیس کوئی ناگواری چیش ندآئی مطرف کہتے ہیں کہ بیوا ہوائیس کوئی ناگواری چیش ندآئی مطرف کہتے ہیں کہ بیوا ہوائیس کوئی ناگواری چیش ندآئی مطرف کہتے ہیں کہ بیوائیس کے بیان آبادہ ہوائیس کوئی المحوایا۔ مالک بن انس فرماتے ہیں کہ بیل ایک روز این تمریخ آزاد کردہ فلام نافع کے پاس آبادہ ہیں کہ اس کے میرے پاس بھیا وہ باہر نظے ہیں نے سلام دھوپ سے نہتے کے لئے میرے پاس بھیا وہ باہر نظے ہیں نے سلام کیا اور ان سے بوچھا کہ ابن محرد کی ہے کہ ان مردفقہا ہیں سے سے ہیں ان کے پاس ضبح سویرے تا اور رات تک کیا اور ان سے باس موسورے تا اور رات تک کہ وہیں رہتا۔

و ہیں رہتا۔

خواب .....زید بن داؤد کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ساتھی نے کہا کہ میں نے خواب ہیں دیکھا کہ ایک قبر کھٹی اچا تک وہاں سے رسول اللہ علیہ نمودار ہوئے اور وہاں بہت سے لوگ موجود ہیں ایک آواز دیے والے نے آواز دی کہ مالک بن انس کہاں ہیں ہیں نے دیکھا کہ مالک بن انس آگئے ہیں یہاں تک حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انس کوکوئی چیز دی اور قرمایا کہ اسے لوگوں ہی تقسیم کروچتا نچر آپ وہاں سے نگے اور اسے لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کیا ہیں نے قور کیا تو دومشک تھا۔

مطرف بن عبداللہ کہتے ہیں کہ بھارے پال ایک ساتھی کا کہنا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص مجھ سے بوچھ رہا ہے کہ فلاں فلاں مسئلہ میں مالک بن انس کا کیا قول ہے میں نے جواب دیا کہ جھے معلوم نہیں البت مجھے اتنا معلوم ہے کہ ایسا بہت کم ہوا ہے کہ انہوں نے جواب دینے سے پہلے ماشاء اللہ نہ کہا ہو یہ بن کراس شخص نے کہا کہ اگر میں اس بات کو جانتا تو تھیجے بات تک پہنچتا ۔ گھر میں واخل ہوتے وقت کیا ہے ہے ۔....مطرف عردی ہے کہ جب اپ گھر میں بہت واخل ہوتے وقت کیا ہے ہے۔ است کا الله لاقوہ الابالله ان اے جب کہا گیا کہ جب آپ گھر میں واخل ہوتے ہیں تو ماشاء الله لاقوة الا بالله کتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے قرمایا کہ میں نے قرآن مجید میں ہے حالے کا ایک شخص نے دوسر مے تخص سے کہا کہ جب تواہی گھر میں داخل ہوتو رہے کول نہیں کہا ماشاء الله لاقوة الا بالله الله اس لئے میں نے ربطریق اختیار کیا کہ میں داخل ہوتے وقت رکھات پڑھتا ہوں۔

روایات کی انداز ....ا اعلی بن عبدالله سے مردی ہے کہ مالک سے ان کی حدیث کے ہارے میں
پوچھا گیا کہ آپ نے دوئی ہے یا صرف عرض (اِصفی نمبر م) ہے فرمایا کہ یمی سنا ہے یمی عرض ہے ہمارے یہاں کوئی
عرض سننے ہے کم نہیں۔

مو طاکے بارے میں طرز مل .....مطرف بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں مالک بن انس کے پاس ہیں ما تک رہا ہیں نے بھی نہیں و یکھا کہ انہوں نے کسی پراچی کتاب ال مؤطا) پڑھ کرسٹائی ہو۔

محمہ بن عمر کہتے ہیں کہ مالک بن انس نے فر مایا کہ جھے اس شخص پرتنجب ہے جومحدث ہے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اے حدیث پڑھ کر سنانے ۔ حالانکہ خودمحدث نے وہ حدیث عرض کے ذریعے حاصل کی تو وہ اے کمیے پڑھ کرسنا سکتا ہے۔

۔ ابو بکر بن عبیدانٹدابن الی سروے پوچھا گیا کہ محدث کا حود صدیث پڑھ کر سنایا محدث کے سامنے حدیث پڑھنے کے درمیان مرہبے کا کیافرق ہے انہوں نے فرمایا کہ میددونوں براہر ہیں اور یبی ہمارے شہر کا طریقہ ہے۔

ایک لا کھ حدیث .....ایک فخص نے امام الک سے پوچھا کہ کیا آپ نے ایک لا کھ حدیث تی ہیں امام نے تعجب سے فرمایا ایک لا کھ حدیث تمہاری مثال اس مخص کی ہے جورات کے وقت قشعہ جمع کرتا ہے اس نے پوچھا کہ قشعہ کیا ہے فرمایا کہ وہ لکڑیاں جنہیں انسان رات کے وقت تلا تُن کرتا ہے۔

ا يمان كم متعلق رائے .....ام مالك سايمان كے بارے ميں پوچھا كيا كه كيادہ كم اورزيادہ ہوتا ہے

کنبیں فر مایا کہ وہ بڑھتا ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے ان سے بوچھا گیا کہ کیا کم بھی ہوتا ہے فر مایا کہ می گزشتہ بات سے زیادہ کچھنیں کبول گا۔

اساعیل بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ امام ما لک ہے یو چھا گیا کہ ان کے بیٹے محمد کی کنیت کیا ہے فر مایا کہ ابو القاس کو یا محمد نام کے ساتھ ابوالقاسم کی کنیت کونا پسند کرر ہے تھے۔

محمد بن عمر سے مردی ہے کہ جب محمد بن عبداللہ بن حسن مدیند منورہ سے تکلے تو امام مالک نے ان کا گھر مازم پکڑلیااوراس وقت تک نبیس نکلے جب تک محمد بن عبداللہ شہید نہ ہوگئے۔

امیر المؤمنین نے آپ کی بات مان لی ..... محد بن تمریجیں ہیں کہ بس کہ لک بن اس کو یہ کہتے ساکہ جب ایوجیفن ہیں کہ بن اس کو یہ کہتے ساکہ جب ابوجیفر منصور نے جج کیا تو اس نے جھے بلایا بیں اس کے پاس گیا گفتگو ہوئی اس نے جھے سے پچھ پو با پیر اس نے جو سے پچھ پو بارا وہ کیا ہے کہ تمہاری کتاب مؤط لکھنے کا تھم دوں اور پھر چھاس میں نے جواب دیا پھر اس نے کہا کہ بیل نے ارادہ کیا ہے کہ تمہاری کتاب مؤط لکھنے کا تھم دوں اور سامانوں کو اس کا علم حاصل کرنے کا تھم دوں اور یہ کوں کہ اس محدث کے علاوہ باتی تمام علوم چھوڑ دو کیونکہ میرے نز دیک اصل علم مدینے کی روایت اور اس علم ہے۔

میں نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین آپ ایسا نہ کریں کیونگر لوگوں کے پاس بہت کے اقوال ہیں اور انہوں نے بہت ہی اور جس قوم کے پاس جو چیز پہلے پہنچی اس نے بہت ہی اور جس قوم کے پاس جو چیز پہلے پہنچی اس نے اے بہت ہی اور جس قوم کے پاس جو چیز پہلے پہنچی اس نے اسے لیا اور اس کے زیادہ قریب ب آگر لوگوں کو ان کے اعتقاد سے دور کیا گیا تو لوگ اسے دور کریں مے اور اپنے عمم بڑمل کریں مے ابوجعفر نے کہا کہ میری جان کی متم اگر آپ میری بات مان لیتے تو میں اپنے ارادے کا تھم و سے و بتا۔

لوگول کا حسد ..... محر بن عمر سے مروی ہے کہ جب امیر المؤمنین کی طرف سے امام ما نک کو بلایا گیا اور ان سے بعاوت سے مشورہ کیا گیا اور ہر چیز میں ان سے بعاوت شروع کی اور ہر چیز میں ان سے بعاوت شروع کی جب جعفر بن سلیمان مدینہ منورہ کے گورنر ہوئے تو لوگ اس کے پاس آئے اور امام ما لک کے خارف شکا میت بیان کیں اور کہ کہ امام ما لک کا کہنا ہے کہ لوگول نے جو آ ہے کے باتھ پر زمیت کی ہے اس کا کوئی اختب رئیس اور کہ کہ امام ما لک کا کہنا ہے کہ لوگول نے جو آ ہے کے باتھ پر زمیت کی ہے اس کا کوئی اختب رئیس اور ان کی دلیل وہ روایت ہے جو ما بت الاحف سے مروی ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ذر بردی کی صاحت میں دی گئی طل تنہیں ہوئی۔

" لکالیف کا و ور جعفر بن سلیمان کوفصد آیاس نے امام مالک کو بلایا اوراس پراپیغم وغصد کا اظہار کیا بھرنگا ان یا اور کوڑے لگوا ہے اور ات کو ہے لگوائے کہ ان کے کندول کے جوڑ ہازؤل سے الگ ہو گئے اور بعد میں بھی لوگول کے ب کے جمع کے اندران کے ساتیو میں سلوک کیالیکن اس ظلم سے امام مالک کا مرتبہ اور بڑھ گیا گویا یہ کوڑے ان کے لئے زیرات ٹابت ہوئے جس سے انکاحسن دو ہالا ہوا۔

طبيعت ميں كمرورى آگئى .... رادى كہتے ہيں كامام مالك مجد ميں آئے نمازيں اداكرتے اور جمعدادا

کرتے لوگوں کے تفوق اوا کرتے اور مجد میں جیضتے اور آپ کے ساتھی آپ کے باس جینے بھر آپ ہے مجد میں جینے اور آپ کے ساتھی آپ کے باس جینے وابستہ اپنے دوستوں کے بینے میں از پڑھتے اور فور اپلے جاتے نمازہ جنازہ کی نماز جس بھی جی شریک ہونا چھوڑ ویا ابستہ اپنے دوستوں کے پاس اظہار بھر روی کے لیئے آتے بہاں تک کو آپ نے بیسب بچھ چھوڑ ویا نیماز جس آتے اور نہ جمعہ میں نہ ک کے پاس سخوریت کے لئے جاتے اور نہ کوئی حق اوا کرتے ۔ اس کے باوجود لوگ آپ کی طرف بہت رغبت کرتے اور آپ کی عزیت کرتے اور آپ کی عزیت کرتے ہوں اور گئی ہوں ہو جھتے تو فریاتے کہ اس حال جس آپ کا انتقال ہوگی بعض مرتبہ جب لوگ آپ کی عزیت کرتے ہوئے کی وجہ پو جھتے تو فریاتے کہ جمخص کے لئے اپنا مذر بیان کرنا ضروی نہیں ۔

آپ کا ایک کا تب تھا جس نے آپ کی کتا ہیں گھیں اس کا نام صبیب تھادہ لوگوں کے سر منے مدیث پڑھتا ماضرین میں ہے کسی کواس کے قریب ہونے یا اس کی کتاب و کیھنے کی جمت نبیس ہوتی تھی اور اس کی وجہ امام مالک کارعب تھ اور جب و ویڑھنے میں غلطی کرتا تو امام مالک سے اسے لقمہ دیتے البتہ وہ غلطیاں بہت کم کرتا تھا۔

ع می کی لگو ایا ..... مطرف بن عبدالله کتبیتی که میں نے مالک بن انس کو بدھاور ہفتہ (شنبہ ) کے علاوہ سی اور روز چینے لگواتے نہیں ویکھا۔

ا منظال ..... اما عیل بن عبدالله کتے میں کدامام مالک انتقال سے کھوروز پہلے بیار ہوئے میں نے ان کے ہمر والوں سے پوچھا کہ بیاری کے دوران وہ کیافر ماتے تھے گھر والوں نے بتایا کے کلمہ شہادت پڑھتے اور پھر فرماتے کہ الله الله میں من قبل و من بعد آپ کا انتقال ہارون رشید کے دور خلافت میں چودہ رفتے الاول و کیا ہیں ہوا مبیدالله من من براہیم نے نماز جنازہ پر حمائی جو کہ زینب بنت سلیمان کے منے جی اور والدہ کے نام کی وجہ سے مشہور تھے چنانچے انہیں عبدالله بن زوری کہ انتقال کو وقت آپ کی محر بر تھے آئیس نے جنازہ کا وہ سے ان کی نماز جنازہ پر حمائی وزن کیا تھا ان والوں وہ میں مندورہ کے گورنر تھے آئیس نے جنازہ کا وہ میں ان کی نماز جنازہ پر حمائی اور انہیں بقیج میں فن کیا کہا انتقال کے وقت آپ کی ممر بچیا کی سال تھی۔

\* عمرن سعد کہتے ہیں کہ میں نے مصعب بن عبداللّذ زبیر کی سے امام ما نک کی موت کا تذکرہ کیا توانہوں نے فر ، یا کہ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ ان کی موت کا واقعہ یا دہے وہ صفر المظفر و کیا ہے میں فوت ہوئے۔ معن بن میسی کہتے ہیں کہ میں نے ما نک بن انس کی قبر پر کنگریاں دیکھیں اور امام ما لک تقدیمفوظ تق اورا بو مالم ، لی۔ شخصہ

ا بوا ولیس ..... ان کا نام عبدالله بن عبدالله بن اولیس بن ما لک بن ابو عامرا انجی ہے اور ابو عامر کا تعلق حمیر سے تھا

آپام مالک کے چھازاد بھائی تھے ابواولیں زہری وغیرہ نے روایت لی ہے۔

ہشام بن سعد سن ان کی کئیت ابوعبادہ تھی یا بولہب بن عبدالمطلب کے آزاد کردہ غلام تھے اور ابوطالب کی آزاد کردہ غلام تھے اور ابوطالب کی آزاد کردہ غلام تھے اور ابوطالب کی آزاد کردہ غلام تھے اور ابوطالب کی آزاد کی خلافت کے ابتدائی دور میں ان کا انتقال ہوا ان کی اکثر روایات ضعیف ہیں۔ محمد بن صالح

مغا فر می میں مہارت ..... بیابن دینار کے بیٹے ہیں ابن دینار عائشہ بنت جزعہ بن عمرہ بن عامر کے آزاد کردہ غلام شخصے عائشہ عمرو بنت قمارہ کی والدہ ہیں ان کی کنیت ابوعبداللہ ہے زبین آ دمی شخصے علماء سے ملے اوتر علم مغازی ہیں مہارت حاصل کی۔

عبدالرحمٰن بن ابی الزناد سے مروی ہے کہ جھے سے میرے دالد نے کہا کہ اگر آپ مغازی کاعلم سیح طور پر جاننا چاہتے ہیں تو محمد بن صالح کے پاس چلے جاؤ۔

حديث ميل مرتبد .... آ پ تقد تے البت آ ب ببت كم روايت مروى بيل ـ

و فاحت ..... محمد بن عمر ہے مردی ہے کہ محمد بن صالح کا انقال ۱۲۸ ہے ہوااس دفت آپ کی عمراس سال ہے زیاد دھتی۔

محمد بن ہلال سسبھر بن ہلال ہی دادی ہے نکے کرتے ہیں جوحضرت عثمان کے پاس ان دنوں سے جایا کرتی تھیں جب آپ محصور تھے اس وقت ہلال ہیدا ہوئے ایک روز وہ کم ہو گئے پھرل گئے۔ حضرت عثمان سے کہا گیا کہ ان کے ایک بچہ پیدا ہوا ہے انہوں نے اس بچے کا پچیس ورہم وظیفہ مقرر کیا اور فرمایا کہ بیتمہارے بچے کی خوراک ولہاس کا دخلیفہ ہے ایک سمال کے بعد وظیفہ سودر ہم ہوگیا۔

ڑ ہیر من عبد اللہ .... ان کی کنیت ابوعبد اللہ ہے بید معترت عثمان بن عفان کے آزاد کردہ غلام متھے خلیفہ مہدی کی خلافت کے ابتدائی دور میں فوت ہوئے۔

تحکہ بن خوط ..... محمر بن عمر کہتے ہیں کہ محمد بن خوط معید نبوی کے ایک حلقہ میں تھے ان کے شرکاء انہیں ان کے نسک (اصفی نمبر ا) اور عبادت کی وجہ سے بہچانے تھے میں اور جولوگ افعال نجے کاعلم حاصل کرنا چاہتے تھے ان کے باک آکر بیٹھے ان کے بارے میں کہا گیا کہ خوطیہ ( لیٹی فقبیلہ خوطیہ کے لوگ ) اپنے آپ ہو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں ان سے متعدد دروایات مردی ہیں۔

ا بومود ود .... ان كانام عبدالعزيز بن ابوسليمان تفايه بزے مرتب والا تخص تھے يه بزے واعظ تنے ۔ لوگول كو

وعظ اورنصیحت کرتے کافی عمر پائی اور پھرانقال ہو گیا۔

محرین سعد کہتے ہیں کہ مجھے ایومودود کے بارے میں بتلایا گیا کہوہ کہتے میں کہ میں نے سائب بن یز: اس حال میں دیکھا کہان کے سراور ڈاڑھی کے بال سفید تھے۔

صالح بن حسان النصرى ... .. يقبيله اوس كے حليف تقے محمد بن عمر كہتے ہيں كدانہوں نے خليفه مبدى أ ز ہانہ پویا۔خوبصورت تضےاور جب سی مجلس میں گفتگو کرتے تو اہل مجلس پر بھاری ہو جاتے البیترائے پاس گانے و عور تیں بھی تھیں جن کی وجہ ہے ان کا مرتبہ گر گیا ہے تھر بن کعب القرظی ہے روایت کرتے تھے کوفہ آئے اور وہاں ا ہے کوفہ کے اوگوں نے روایات نقل کیں ان کی روایات کی تعداد کم ہے۔

سعيد بن مسلم بن بانك

نا فع بن ابوجیم القارمی ..... بیر حضرت نافع ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے مرویات شیبہ بن نصاح او ابن عیاش کے آزاد کردہ غلام ابوجعفر کو پڑھ کرستا تیں۔

سلمیہ بن بخت ..... بن مخزوم کے آزاد کردہ غلام تھے معتبر محدث ہیں عکر مدو غیرہ سے روایات کرتے ہیں۔

حسين بن عبد الله بن عميره .....ان كى كنيت ابوعبدالله بينع كمقام ررئ تق -

ہ طمہ بنت حسین فرماتی ہیں کہ آپ علیجہ نے حضرت زید بن حارثۂ کوایک جنگ میں بھیج جس میں ہ قیدی ان کے ہاتھ آئے۔ان میں حضرت ملی کے آزاد کردہ غلام خمیرہ بھی تنے ان کے ساتھ ان کا بھا کی بھی قید ہوا آپ مناینتی نے صرف انہیں فروخت کرنے کا تھم دیا تو یہ دونوں بھائی رونے لگے آپ علیفی نے رونے کی وجہ مچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ بمیں آپس میں جدا کیا جار ہا ہے آپ نے فر مایا کہ انہیں جدا نہ کیا جائے ان دولور

محدين عبد الله .... ان كانسب نامداس طرح مع مرين عبد الله بن سلم بن عبيد الله بن عبد الله المعرار الله المعربين شہاب ہن عبداللہ بن الحارث بن زمروان کی والدہ کا نسب نامدیہ ہے ام صبیب بنت صبیب بن حبیب بن حویط م بن علی بن حسل بن عامر بن لوئی زہری کے بیتیجے ہیں۔

محر بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے زہری کے بھینچ محمد بن عبداللہ سے بوچھا کہ آپ اپنے بچ سے کس طر روایت نقل کرتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ جب انہیں ہشام بن عبدالملک نے احادیث لکھنے کا تکم دیا تو میں ار کے سرتھ تھا اور میں ان کے سامنے وہ کما میں رکھتا جس ہے زہری لوگوں کو املا کراتے اور دوسر بے لوگ لکھتے جفخ مرتبه مجھے کی حاجت کی وجہ ہے اٹھنا پڑتا تو زہری احادیث لکھوا تا بند کردیتے یہاں تک کہ جب میں واپس بہا تا دویار ہ احادیث کھواتے۔

ان کی کنیت ابوعبدالقد ہے ان کے کسی ہنے کے کہنے پران کے نلام نے انہیں قبل کر دیا ان کالڑ کا کم عقل اور میہ اث حاصل کرنے ہے اس نے آپ کوئل کرادیا۔ یہ واقعہ ابوجعفر کی قلافت کے آخری دور میں پیش آی بعد میں کا دیسے میں خلامنے آپ کے کہمی قبل کر دیا اس کی کوئی اولا دنہ تھی۔

محربن عبدالتد ، بهت روايات مروى بين اوران كى روايات قابل استدلال بين ـ

بدالله بن جعفر بن محرب ان كانسب نامداس طرح بعبدالله بن جعفر بن عبدالرحمٰن بن مسور بن مخر مه بن نوفل المست بن عبدمناف بن زبره بن كلاب ان كى كنيت ابوجعفر بـ

ان کی والدہ کا نسب تا مدید ہے ہر یہد بنت محر بن عبد الرحمٰن بن مصعب بن عبد الرحمٰن بن عوف ان کے ، ایک جینا جعفراورا یک بیٹی مسور پیدا ہو کئیں انہوں نے دونوں کا تکاح کرادیاان کی والدہ کلٹم بن محر بن ہاشم ہیں۔

ی مقام ..... محد بن عمر کہتے ہیں کہ عبدالقد بن جعفر مدیند منورہ کے اہم محدثین میں ہے تھے انہیں مغازی اور ی کا بہت علم تھا۔

عنی بننے سے افکار ..... آپ کومد بیند منورہ کا قاضی بننے کی چیش کش ہوئی لیکن آپ نے اس سے انکار کر ورای انکار کی مالت میں ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔

آب كالدرئك كالااور برصورت تحاد

ابوالزناد كہتے ہیں كہ جب مدید منورہ كاكوئی قاضی فوت ہوتا یا اس ہمعزول كیا جاتا تو به كہا جاتا تھا كہ ،عبدائلہ بن بن بعفر قاضی ہوں گے اور یہ بات لوگوں كی زبان برائن لئے عام تھی كہ بدا علی اخلاق اور كمال فن كے به بنا سے ليكن آپ قاضی بنا بنا ہے كہ انہوں نے قاضی بنا بنا ہے كہ انہوں نے قاضی بنا بنا ہے كہ انہوں نے قاضی بنا بنا ہے كہ انہوں نے قاضی بنا بنا ہے كہ انہوں نے قاضی بنا بنا ہم ہوئے ہوئے ہے ساتھ مل كر جروئ كيا تھا۔

محد بن عمر کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے عبداللہ بن محمد الطلحی کے سامنے اٹکا ذکر کیا تو انہوں نے ان کے کی آخریف کی ۔

محر بن عمر کہتے ہیں کہ عبدانقہ بن جعفر نے مجھ ہے کہا کہ عبدالقہ بن محرکو بلا کرمیر ہے یا س لاؤاس وقت عبدا ن محمد بچے تھے مجھے میہ وست گران گزری میں نے کہا کہ میں ایک بیچے کے ساتھ آپ کے پاس آؤں فر مایا کہ اللہ کی میں نے مجھے اس کے باپ کے ساتھ دعوت دی ہے۔

۔ بن عبد القد کے سما تھو خروج ....عبد الله بن جعفر محد بن عبد الله بن حسن کے تقد ساتھیوں میں ہے ۔ اور یہ آئیں کاعلم رکھتے تھے اور جب محد بن عبد الله مدید منورہ میں جیپ کر داخل ہوئے تو عبد الله بن جعفر کے پاس ۔ اور یہ آئیں کاعلم رکھتے تھے اور جب محد بن عبد الله کی آراء اس کی باتھیں سنتے اور محمد بن عبد الله کے متعلق ان کی آراء اس کی سنتے اور محمد بن عبد الله کے متعلق ان کی آراء اس کی سنتے اور محمد بن عبد الله کو بتاتے ۔ سے متعلق مات حاصل کرتے اور پھر میساری بات آکر محمد بن عبد الله کو بتاتے ۔

ندا من ..... جب محر بن عبداللہ نے خروج کیا تو عبداللہ بن جعفر نے بھی ان کے ساتھ خروج کی جب محر بن عبداللہ آت ہوئے تو یہ جیپ گئے اور سلسل جیسے دے یہاں تک کہ آپ کوامان حاصل ہو گیا عبداللہ بن جعفر کہا کرتے تھے کہ بمیں محمد بن عبداللہ کے ساتھ خروق نہیں کرنا چاہیے تھا جب کہ بمیں ان کے معاطع میں شک تھا اس کے بعد انہوں نے کی کے ساتھ مل کرکوئی جنگ نہیں کی گویا وہ اس خروج پر ندامت کرتے تھے۔

و فا ت ..... محمد بن عمر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر کا انتقال ؛ مدینہ منورہ بھل میں او بیں ہوا بیدہ و سال ہے جس میں ہارون رشید خلیفہ بنا انتقال کے وفت ان کی عمرستر سال سے زائد تھی۔

حدیث میں مرتبد ان بہت ی روایات مردی بیر ۔ اوران کی روایات معتر ہیں۔

ا برا جمیم بن سعد .....ان کانسب نامه ای طرح ہے ابراجیم بن سعد بن عبدالرحمٰن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زہرہ ان کی والدہ کا نام امتہ الرحمٰن تھا جو کہ عبد بن زمعہ بن الی قیس بن عبد و دبن نصر بن و لک بن حسل بن عامر بن لو تی کی اولا و سے جیں۔

اولا د .... اولا دیس دو بینے بیں ان کا نام محمد اور سعد ہاں کی والدہ ام ولد تھیں۔ اِن کی کنیت ابوا سحاق ہے یہ ز ہری صالح بن کیسان حارث اور عبد اللہ بن عکر مدوغیرہ سے روایت نقل کرتے بیں۔ روایت میں مرتبہ سسان کی روایت معتبر ہیں اوران کی مرویات کی تعداد بہت زیادہ ہے یہ پی اولاد سمیت بغداد میں رائش پزیر ہوگئے یہ بہت المال کے گران تھے محمد بن اسحاق سے مغاذی کی روایات نقل کرتے ہیں انتقال سنتے محمد بن اسحان کی مروایات نقل کرتے ہیں انتقال سنتقال ہوااس وقت ان کی عمر ۵ سمال تھی۔

محمد بن عبد الله بن عبد النكانب نامه به به محمد بن عبد الله بن محمد بن ابورهم بن عبد العزى ن ابوقيس بن عبد ود بن نصر بن ما لك بن حمل بن عامر بن لو كى والده ام وله تحميل بن عبد ود بن نصر بن ما لك بن حمل بن عامر بن لو كى ان كى والده ام وله تحميل به ين عبد و بن عبيد الله الحارثي في ان كا انقال بوار

ا ہو بکر بن عبد الله ..... بیر بن عبد اللہ کے بھائی بیں ان کی والدہ بھی امولد تھیں بڑے درجے کے عالم تھے ان کے بہت ی روایات مروی بیں زیاد بن عبید اللہ نے انہیں مکہ کرمہ کا قاضی بنایا۔

ا نتقال ...... مدید منوره بین نتوی دینه کا کام کرتے تھے گھرمویٰ بن مہدی نے آبیں بغداد بلایا اس وقت موی ولی عہد تھے بغداد بلایا اس وقت موی ولی عہد تھے بغداد بلایا اس انتقال ہوا پہ خلیفہ مہدی کا دور تھا انتقال کے وقت ان کی عمر ساٹھ سال تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو امام ابو یوسف کو بلاکر ان کی جگہ قاضی بنایا گیا۔ آپ کے ساتھ رہ کر وہاں قضاعہ کا کام کرتے رہے اس دور میں مویٰ ولی عہد تھے گھرا نہی کے ساتھ جرجان سے خروج کیا۔

حدیث میں مقام ، ۱۰۰۰۰ ابو بر بن الی سره کتے ہیں کہ جھے ابن جری نے کہا کہ میں اپی روایات میں کچھ عدد احادیث کھی کہ نہ میں کہ ذمیں نے خود کھی کہ نہ میں کہ نہ میں کہ نہ میں کے خود کسی کے حدد احادیث کھی کہ نہ میں کے خود کسی کے سامنے پڑھی تھیں اور نہ کسی نے میرے سامنے پڑھی تھیں ہے ہم بن عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابن جریح نے اپی روایات کے اندران روایات کو بھی شامل کرلیا۔

ابو بمربن عبدالله الرچه بهتى روايات مروى بين كين ان كى روايات معتربين ـ

شعیب بن طلحہ .... بید صفرت ابو بکڑی اولا دہیں ہے ہیں ان کی والدہ ام ولد تھیں ان کی اولا دکے نام یہ ہیں ، مسالح ، عیسیٰ اسی آت بھر ، ابراہیم ، ہارون اور اساء ان سب کی والدہ ام ولد تھیں ان کے علاوہ حکمہ بنت منذر ہے ان کی ایک انتقال سے کے اور عیم ہوا۔ کی ایک لڑکی عبدہ بھی پیدا ہوئی ۔ ان کی کنیت ابو محمد تھی ان کا انتقال سے کیا ہے ئیا ہے کا ہے جس ہوا۔

منكد نربن محمد سسان كانسب نامه بيب منكدرين محمد بن متكدر بن عبدالله بن بدير بن عبدالعزى بن الحارث بن حارثه بن سعد بن تيم بن مروان سب كي والدوام ولد تعيس ..

عبدالعزيز بن المطلب سسان كانب المديه بعدالعزيز بن المطلب بن عبدالله بن المطلب بن

هطب بن الحارث بن عبید بن عمر بن مخز وم ان کی والده کا نسب نامه اس طرح ہے ام اُففنل بنت کلیب بن حزن بن معاویہ بن خفاجہ بن عمرو بن فقیل بن کعب بن عامہ بن لوئی۔

ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام مہیل تھا ان کی کثبت ابوالمطلب تھی ابوجعفر کے دور میں مدینہ منورہ کے قاضی تھے ان سے بھی بہت می روایات مروی ہیں۔

عطاف بن خالد بن خالد سن ان كانسب نامداس طرح بعطاف بن خالد بن عبدالله بن عثان بن العاص بن وابصه بن خالد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ان كى والده كانسب نامداس طرح بام المسور بن صلت بن مخر مه بن نوفل بن اجيت بن عبدمناف بن زمره ان كى كنيت ابوصفوان تقى \_

سعید بن عبد الرحمن بن مربن کانس نامه اس طرح بسعید بن عبد الرحمٰن بن جمیل بن عربن حزیم بن سعید بن عبد الرحمٰن بن جمیل بن عربن حزیم بن سلیمان بن ربعیه بن عربی بن سعد بن جمح ان کی والده معاذ بن عبدالندالمری کی جی تھیں ان کا قبیله بنوس لم شخے بیہ مبدی کے دور جی بغداد کے قضی رہاور بغداد بی جن ان کی وفات ہوئی۔

ا برا ہیم بن الفصل ..... بیشام بن اساعیل کے آزاد کروہ غلام نتھان سے ابودجے وغیرہ نے روایات نقل کی ہیں۔

على بن ابي على سسان كانسب نامديه بي على بن الي على بن منته بن ابوغليظ بن ابونهب بن عبد المطلب ان كى والدوام ولد تنصي ان سي محر بن المراجم بن عمر وغيره في روايات كيس -

عبدالرحمٰن بن محمد .... ان کانسب نامه اس طرح ہے عبدالرحمٰن بن محمد بن ابو بکر بن محمد بن عمر و بن حزم بن زید بن لوز ان بن عمر و بن عبدعوف بن ما لک بن النجاران کی والدہ کانسب تامه اس طرح ہے امتدالو ہاب بنت عبدالقد بن عبداللہ بن حظلہ بن ابوعامران کا تعلق قبیلہ بن عمر و بن عوف سے تھا۔

ان کی اولا د کے ، نام بے ہیں ابو بکر ،عبیدا نشدامتدالو ہاب ان کی والدہ عائشہ بنت محمد بن عبدا!لرحمٰن مین عائشداوران کی والدہ دونوں ام ولد تھیں ان کی کنیت ابو محمد ہےاور ابوجعفر منصور کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا۔

عبدالملک بن محمد بن ابو بکر بن محمد بن عمر و بن حزم .....ان کی نیت ابوطا بر ہان کی والدہ حظلہ بن ابوعا مرک بوقی ہیں حضرت حظلہ علی الملئکة (اِصفی نمبر ۱۰۰ کے لقب سے مشہور ہیں ان کے ہاں دو بنے عبدا متد اور عبد الرحمٰن پیدا ہوئے ان کی والدہ ہندہ بنت ثابت تھیں ان کے علاوہ ایک بی امتہ الملک بھی پیدا ہوئیں۔

بارون رشید کے دور میں قاضی تنے جب انقال ہوا تو ہارون رشید نے ان کی نماز جنازہ پڑھا کی اور عبای قبرت ن میں آنہیں دفن کیا گیاان ہے بہت کم روایات ہیں۔ خارجه بن عبدالقد ۱۰۰۰ ان کانسب نامه اس طرح سے خارجہ سی میدالقد بن سلیمان بن زید بن ثابت بن الضحاک بن زید بن لوزان بن عمرو بن عبد توف بن مالک بن النج روامه ولد خارجه کے ہال ایک بینا بهوا اس کا نام عبداللہ تھا ان کی والدہ کا نسب نامه اس طرح ہے ام عبیدہ بنت سعید بند سلیمان بن زید بن ثابت بن بی مالک بن عبداللہ تھا ان کی والدہ کانسب نامه اس طرح ہے ام عبیدہ بنت سعید بند سلیمان بن زید بن ثابت بن بی مالک بن انجاران کی کنیت ابوزید تھی مدینه متورہ میں بن کا انتقال کے لااحد میں بوایہ مبدی کی خلافت کا دور تھا۔ ان سے کم روایات مروک ہیں ۔

حارث بن ابوالرجال سسان کانام محربان کانسب نامداس طرح ہے محربن عبدالرحمن بن عبدالتد بن حارث بن النجاران کی والدہ کانسب نامہ بیہ ہنتہ بنت حارث بن نعمان بن نفیع بن زید بن مبید بن نقلبہ بن غنم بن ما لک بن النجاران کی والدہ کانسب نامہ بیہ ہے حمیدہ بنت سعید بن قبس بن عمرو بن سبل بن نقلبہ بن الحارث بنزید بن نقلبہ بن الحارث بنزید بن نقلبہ بن الحارث بنزید بن نقلبہ بنت ابوب تھا۔

ما لک بن ابوالرجال ..... بیار شکے بھائی میں ان کی والد دکانسب ند بیام ابوب بنت رفاعہ بن عبد الرحمن بن عبد فائلة بن صحصعه بن وہب بن بن عدی بن النجار۔

عبدالرحمن بن ابوالرجال ... بيا لك يجائى بين اوران كى اور ما لك في ونول كى والده ايك بين ـ

عبدالرحمن بن عبدالعزید من مانسب نامدائل طرح بعبدالوحمٰن بن عبدالعزیز بن عبدالله بن عثان بن حبدالرحمٰن بن عبدالله بن عبدالله بن ماند بن عثان بن حنیف بن وابسب بن انحکیم بن نقلبه بن امارث بن مجدیه بن حنیف ان کی والده کانام مندوس بنت حکیم تفاران کی منیف کندید بهت ک کنیت ابو محمد به انبیل صنعی کها جاتا ہان کی بینائی جلی شخص بیریت وغیره کے بڑے عالم تندال سے بهت ک روایات منقول بیں ان کا انقال میں بواانقال کے قت ان کی عمرسترسال سے زیادہ تھی۔

عبیداللدین عبدالعزیر سیسی بیمبدالرمن بن عبدالعزیز کے بھائی بیں ن ان کی والد وہمی مندوی بنت عیم بیں ان سے بہت کم روایات مردی بیں۔

مجمع من العطاف بن العطاف بن طبیعه من العطاف بن العظاف بن العقوب بن جاربی بن عامر بن مجمع بن العطاف بن ضبیعه بن زید بن ما لک بن عوف بن عمره بن عوف بن اوس ان کی والده کا نسب نامه بیه ہے حت بنت جارب بن بکیر بن جور یہ بن عمر بن مجمع بن العطاف ان کے ہال ایک بیٹا بیدا ہوا جس کی والده ام ولد تھیں اس کے علاوہ ایک لڑکی ام اسحاق بھی پیدا ہوئی ان کی کنیت ابوعبداللہ تھی مبدی کے دور ظافت کے ابتدائی دور میں اللہ ہیں فوت ہوئے آپ انتقاب سے بہت کم روایات منقول ہیں۔

عبد الرحمٰن بن سلیمان .... ان کانس نامه اسطرت ہے عبد الرحمٰن بن عبد القد بن حظالہ ( عسیل اسلامت ) بن ابوعام الرامب بن شغی بن فعمان بن ما لک بن امید بن ضبیعه بن زیدان کاتعلق فنبیله بنوعمر و بن عوف سے تھا ان کی الدوا سا ، بنت حظلہ بیں ان کے ہال بحر مجتم ، اور و تیبہ پیدا ہوئے ان سب کی والد وام ولد تھیں۔ کی الدوا سا ، بنت حظلہ بیں ان کے ہال بحر اجتم بھو گئے اس کئے المل کوفہ آ ب سے روایات نقل کرتے ہیں۔ آپ کوفہ تشریف لائے اور پھر و ہیں مقیم ہو گئے اس کئے المل کوفہ آ ب سے روایات نقل کرتے ہیں۔

محمد بن الفصل .... ان كانسب نامه اس طرح بحمد بن الفصل بن عبيد الله بن دافع بن خديج بن دافع بن عدى بن زيد بن جشم بن حارثه بن الحارث بن الخزرج ان كاتعلق قبيله اوس سے تعاب

ان کی والد و کا نام عبد ۃ بنت رفاعہ تھاان کے ہاں ن سعیداور مریم پیدا ہوئے ان کی والد ہ کا نام حماد ۃ بنت ہر مریخیاان کی کنیت ابوئیبیدالنّہ تھی ابوجعفر منصور کے دورخلافت میں مدینة منور ہ میں انتقال ہوا۔

## جهثاطبقه

بن رافع بن خد یخ وطماح ان کی والد وام یخی بنت طماح ابن عبدالحمید بن رافع بن خد یخ تھیں محمد ک کنیت ابوعبداللّٰہ تھی و فوت ابوجعفر کی خلافت میں مدینے میں ہوئی۔

عبد الله بن الهرمير .... ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج ان كي والدوسبله بنت حابس ابن امرى القيس بن رفاعه بن رافع بن خديج تقيس ـ

سبر ووعيسى والمنذ روعفرا ووام رافع ان كى والده تامه بنت بن عيسى بن مبل ابن رافع بن خديج تفيس \_

محمد بن بیجی .....ابن بن بن ابی هشمه کانام عبدالله بن ساعده بن عامر بن عدی بن عبشم ابن مجدعه بن حارثه بن الحارث تقاان کی والده قبس مسیلان کے اشجع میں سے تھیں۔

اولا د ...... محد بن یحیٰ کے ہاں حمادہ پیدا ہوئیں ان کی دالدہ ام انحسن بنت عمر ابن عبدالعزیز بن محمد بن الی عیس بن جبیر بن عمر و بن زید بن حبشم بن حارثہ بن الحارث تھیں۔

وفات ..... محربن يميٰ كى كنيت ابوعبدالله تقى ان كى وفات مبدى كى خلافت عيس ٢٦ إهيس مولَى .

عبد الحميد بن الي عبس ....ابن محمد ابن اليبس بن جربن عمرو بن زيد بن حبثم بن حارثه بن الحارث ان ك والده ام ولد تصير \_

اولاد ....عبدالجيد بن افي عبس كے بال احمد ومريم بيدا بوئي ان دونول كى والدوشر يف بنت القاسم بن محمد بن

طبقات ابن سعد حصه پنجم الی عبس بن جبر بن عمر و بن زید بن حبثم بن حارثه تھی۔

#### و فات .....عبد الجيد كى كنيت ابو محمقى وفات مهدى كى خلافت ١٢٢ هرم مونى قليل الحديث تص

عبدالله بن حارث .....این الفقیل بن الحادث بن عمیر بن عدی بن خرشه بن امیر بن عامر بن طمه ان کا نام عبدالقد بن حبث من ما لك بن اولاس تعاان كي والدومريم بنت عدى ابن الحارث بن عمير الطمي تخيس .

عبدالله بن الحارث كے بال حارث وليسي بيدا موت دونوں كى ولده حباب بنت يسينى بن معن بن معبد بن شریق بن اوس بن عدمی بن امید بن عامر بن علمه تعیس ـ

عبداللدى كنيت ابوالحارث تمي وفات مبدى كي خلافت مهرا حين موكي -

**خالدین القاسم .....این عبدالرحمٰن بن خالدین قبس بن ما لک بن العجلان بن عامر بن بیا ضدو وفزرج کے** 

مختضر احوال ..... خالد بن القاسم بان دو بي بيدا بوئ ان دونون كي دالده ام ولد تفير ـ خالد كى كنيت ابوهم تقى وفات ترانو بسال كى عمر من ١٢٣ من موئى قليل الحديث يته

سعی**بار بن محمد . . . . . این ابی زید جومعلی بن لوز ان بن حارثه بن عدی بن زید بن نشنبه بن ما لک اس زیدمنا و بن** حبیب بن عبد حارث بن ما لک بن غضب بن عبشم بن الخزرئ کی اولا دمیں سے منے ۔

قنا عست ..... محمد بن عمر ہے مروی ہے کہ معید بن محمد بن الی زیددین تفویٰ وفضل وعقل والوں میں ہے تھے ان کی جھونی می شورز مین میں تھی جس سے دود بینار سالا نہ ملتے تھے وہ اس آمدنی پر ٹابت قدم تھے وہ اس پر قناعت کرتے تنصان کی کنیزاورو وخودمج جاتے اپنی زمین ہے چی گری ہوئی مجوریں جنتے اوراس کنیز کے ذریعے ہے اپنے متعلقین کے باس بھیج و بے مصاحب پر بہت صابر تھے تھوڑ ایابہت اس کا بھی کسی سے شکوہ نہ کرتے۔

م بھیجا تھا تو کہتے کہ میں مالدار ہول اور جو کھوانیس بھیجا جاتا اس سے بخت ناراض ہوتے اور رنجید و ہوتے سب سے زیادہ اسے نفس کوعیوب سے باک رکھتے ہمارے یاس صرف دو کیڑوں میں آ کرحدیث بیان کرتے یمی دو کپڑے جاڑے میں بھی اور گرمی میں ہوتے جن کوہم ہمیشہ صاف وستھرار کھتے تھے۔

د **عوت کا کھاٹا نہ کھاٹا ..... ویسے کی دعوت تبول تو کر لینے گر کچھ کھاتے نہ تنے اور دعوت کرنے والوں کو** دعادیے تھے۔کہاجاتا کہ ابومحرآب کیوں نہیں کھاتے جواب دیتے کہ مجھے یہ پہندنہیں کہ بیٹ کوعمرہ کھانے کا عادی بناؤل جس سے بیاس برراضی شہوجواسے میں کھلاتا ہوں میں نہیں جا ہتا کہ کہاس کی خواہش کروں۔ مارید کی الیسی ، . . . . جب عبدالرحمٰن بن انی الزنا دخراج مدیئے کے گورنر بنے تو انہوں نے سعید بن محمہ بن انی زید کوسو و ینا ربیبے سعید نے کہا کہ القدی تشم میں ان وقبول نہ کروں گا اور نہ بیمیرے لئے مناسب ہیں سبحان اللہ کیا انہیں اس مدیدے شرمنہیں آتی عبدالرحمٰن نے سعید کوکسی والایت کا والی بنایا اور قبیلہ اسدو طبح انحصول وصول کرنے کا عہد و دار مقرر کیا انہوں نے کہا کہ میں میہ فدمت بھی نہ کروں گا۔

عبد ارحمٰن ان نے پاس قاصد بھیجے رہے آخر سعید بن محدان کے پاس آئے اور کہ کہ میں بھھ گیا کہ تم میر ۔ سم تھ احسان کرن جا ہے بومیر ۔ سماتھ تمہارا پورااحسان سیے کہ جھے ان خدمات سے معاف رکھو جھے ان ک ضرورت نہیں الحمد اللہ میرے پاس اس سے بیچے بھر کا ہے عبدالرحمٰن نے انہیں چھوڑ و یا اور معاف کرویا۔

ا بن الى حبيب ، مابرا بيم بن اساعيل بن الى حبيبة تعااوركنيت ابواساعيل عبدالله بن مع ابن زيدالا بهى كة زاد كرده غايم ضح بزئ نمازى وعبادت گزار تصمائه برس روز ب ركھ وفات بياس سال كى عمر بس بعبد خلافت مهدى مدى مداره ميں بوكى قليل الحديث شے ..

كثير بن عبدالله بن عوف .... تليل الحديث مصفيف محصح جاتے تھے۔

یر بدین عمیاض ..... ابن جعد باللیشی انبیں (لیشع ن) میں سے تھے کنیت ابوالحکم تھی بصر ہنتقل ہو گئے تھے اور وہیں مہدی خلافت میں و فات ہوئی قلیل الحدیث تھے اورضعیف سمجھے جاتے تھے۔

ا سما میہ بن ٹربیر ..... ابن اسلم مولائے عمر بن انخطاب بن نفیل کنیت ابوز بیٹنی قاسم بن محمد دسالم بن عبداللہ او نافع مولائے ابن عمر سے سنانتی کثیر الحدیث بیٹے گرمعتبر نہ بیٹے دفات ابوجعفر کی خلافت مدینہ منور ہ میں ہوئی۔

عبدالقد بن زید ....ابن اسلم مولائے تم بن خطاب حدیث میں اسلم کی اولا دہیں سیسے زید دومعتبر تنصوف ت مہدی کی ابتدائی دورخلافت میں مدینه منورویس ہوئی۔

عبد الرحمن بين زيد ....ابن اسلم مولائ عمر بن خطاب وفات ابتدائے فلافت ہارون رشید میں مدینہ منور و میں بوئی کثیر الحدیث محرنبایت ضعیف تنھ۔

واؤر بن خالد ۱۰۰۰ تن دینارمولائ آل تنین بی عباس بن عبدالمطلب کے موالی میں سے تھے کنیت ابو سیمان تھی۔

ان کے والد کا عجیب واقعہ .... بیل بن محمد بن انی کی سے مردی ہے کہ خالد بن دینار تھے بڑے ہامردت تھے۔ میں والد کے ساتھ مسجد میں تھا کہ ایک پکارنے والا درُوازے پر ندا دے رہے تھ جو خالد بن دینار کے جنازے پرآئے القداس پر رحمت کرے لوگ اپنے گھروں سے نکلے ابھی جنازے کے منتظر تھے کہ ایک شخص ان کے مکان سے نکل کرآیا ورکہا کہ اللہ تم لوگوں کواجر دے واپس جا وَان کی نبض چل رہی ہے لوگ واپس ہو مجنے۔

ان کے والد کی اولا د .....اس کے بعد زندہ رہاہ رتین بیٹے پیدا ہوئے داؤد بن خارد دھمیل بن خالدو یکی بن خالد سب کے سب عامل حدیث و رادی علم ہوئے خالد کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوئیں ان کے بیٹے بھی بالغ ہوئے اوران کے ہاں بھی اولا وہوئی وہ لوگ تاجر یتھے۔

عبدالصمد بن ملی مدینہ تورہ کے گورٹر ہے تو انہوں نے ان لوگوں کوتعلق والا ( آقاو نلام ہونے ) کی وجہ سے بلا بھیجا اور جوعہدہ ضالی تھا جیش کیا ان لوگوں نے کہا کہ اللہ امیر کی اصلاح کرے ہم لوگ تو تاجر ہیں ہمیں شاہی عہد سے میں واخل ہونے کی ضرورت نبیس لہذا ہمیں اس سے معاف بیجئے انہوں نے ان لوگوں کومعاف کردیا وہ ان کا کرام کیا کرتے تھے۔

تشمیل بن خالد ۱۰۰۰۰۰ بن وینارمولائے آل نین موالی بن عباس بن عبدالمطلب ان سے بھی روایت کی تی ہے۔

کچی اس خالد سسان دینارمولائے آل حنین موالی بی عباس بن عبدالمطلب ان ہے بھی روایت کی تی ہے۔

عبد العزیر بر بن عبد الله ..... ابن ابسلمه الماجنون کنیت ابوعبد الذخی آل بدیراتیم کے موں ہے۔ وف ت مبدی کی خلافت میں ہجری نبوی کے ملاا مصال بعد بغداد میں ہوئی مبدی نے ان پرنماز پڑھی اور مقابر قریش میں دنن کیا۔ ثقد وکیٹر الحدیث تھے بہنبت اہل مدینہ کے اہل بغداد نے ان سے زیادہ روایت کی ہے۔

بوسف بن لیعقوب ۱۰۰۰۰۱ بن الی سلم بیقوب بی ماحثون تصان کے اور ان کے بچاکے میے اس مام سے منسوب ہو سے ۔ منسوب ہو سے ۔

یوسف بن الماجنون سے مروی ہے کہ سلیمان بن عبد الملک کے زمانے بیں پیدا : واسلیمان نے میر سے النے وظیفہ مقرر کیا جب عمر بن عبد العزیز والی ہوئے تو انہوں نے دیوان کا معا کند کیا میر سے نام پر بہتجے تو کہا کہ ججھے اس کر جب اس کر دیا اس کڑے کہ کہ اس کر سے کہ میں سے نہیں نے بھے نا کام واپس کردیا

### عبدالرحمٰن بن الي اموال

قلیح بن سلیمان ……ابن الی المغیر و بن تنین کے خاندان زید بن الخطاب بن نفیل العدوی کے مولی تقے مبید بن تنین جنہوں نے ابو ہر مربرہ سے روایت کی ہے ابولی سلیمان ابن الی المغیر ہ کے بچیا تھے لیے کا نام عبد الملک تق تگر لقب نام پرغالب آگیا لینے جب جب ایوجعفر کی طرف سے مدینة منورہ کے گورنر ہے توحس بن زید بن حسن بن ملی پر سختی کی دونوں کے درمیان بخت کلامی بھی ہوگئی تھی میں زیدانہیں تکالیف اور پریشان کرتے۔

عبدالرحمٰن بن افی الرتاو ..... نام عبدالله بن ذکوان تفاذ کوان رطه بنت ثیبه بن ربیه بن عبد شرک مولی تصریمه بنت ثیبه بن عفان کی زوج تفیل مولی تصریمه بنت شیبه عنان بن عفان کی زوج تفیل م

عبدالرحمٰن كى كنيت ابو محرفتى ولا درت و والعلام من عبدالعزيز كي خلافت مين بهو كي -

قاصمی بننے کی روابیت .....عبدالرحمٰن بن الی الزناد ہے مردی ہے کہ چھر بن عبدالعزیز الز ہری ابوالزناد کے پاس آئے اور مدینہ منورہ کے قاصی ہے عبدالرحمٰن بن الی الزناداور عبدالله بن محمد بن سمعان کے درمیون بحث و جھڑ ام اوعبدالرحمٰن نے عبدالله کے باکہ الذاکہ اللہ بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبدالعزیز (قاصی مدینہ ) کے سامنے لائے عبدالرحمٰن کے خلاف شہادت دی قاضی نے ان کو قید کر دیا اور سترہ کوڑے مارے۔
کوڑے مارے۔

مختصرا حوال ..... محرین عرفے کہا کہ اس کے بعد عبدالرحنی بن انی الزناد مدینے کے ذرائے کے ذمہ دارہو محے اصحاب خیر وتقوی اور علیائے حدیث سے مدولیا کرتے تھے ایپ کام جس بڑے فاضل اور کثیر انحدیث مالم شھا یک فخص نے انہیں قرآن ستایا قرائت کی خوش الحائی سے کی جولوگ وہاں موجود تھے ان جس سے بعض ہنے عبدالرحمٰن خاموش رہے جب ووقعی وہاں سے چلا کمیا تو انہوں نے لوگوں پر عمّا ب کیا اور کہا کہ تہ ہیں اس غلط حرکت سے شرم نہیں آتی۔

حفظ حدیث .....راوی نے کہا کہ ایک فخص نے ان کو حدیث سائی جس کو وہ نکھتے تھے اور بینیں جا ہتے تھے کہ اس کو ہرفض سنے جب وہ فخص کھڑا ہوا تو وہ عبدالرحمٰن کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ اگر میں ان سے کہتا کہ اس کو پوشیدہ رکھنا تو وہ اس کو پوشیدہ کہنا کہ اس کو پوشیدہ کہنا کہ اس کو پوشیدہ کہنا کہ اس کی کہنا تو وہ اس کی خاص نے اس کی پرواہ نہ کی اور وہ ان کی تمام حدیثوں کی طرح رہی جوان کے پاس تھیں۔

وفات .....عبدالرطن بن الى الزناد بغدادا ئے لوگوں سے صدیت بیان کی بیار ہوئے وہیں ہے اھیں جو ہتر سال کی عمر میں وفات یا گئے کثیر الحدیث وضعیف تھے۔

**ا بوالقاسم بن ا فِي النريّا د .....ان ہے بھی روایت کی گئی ہے وہ بھی بغداد گئے تتھا وراو کوں نے ان سے سنا** عبدالرحمٰن بن ا فِی الزیّاد کے بھائی ہیں۔

محمد بن عبد الرحمن ..... ابن ابي الزياد كى كتيت ابوعبد الله تحمد بن عبد الرحمن عبر مين ستر وسال كا فرق

تھا ورموت میں اکیس را توں کا فرق رہادونوں باب النین کے قبرستان میں دفن کئے گئے۔

عبدالرحمٰن بن انی افز ناوے مروی ہے کہ جھے ۔ ابو بکر بن محمد بن عمروا بن حزم سے نے اور کہا کہ عبدالرحمٰن تہمارے یہاں اولا دہوئی میں نے کہا کہ ہاں پوچھا کہتم کتنے سال کے ہومیں نے ستر وسال کا تھا کہ میرے ہاں محمد بیدا ہوئے۔

والدكا احترام ..... محمد بن عرف كها كدمحد بن عبدالرحمن في علقه وشريك بن عبدالله بن افي نمرا ورسوائي ابو الزياد ك حقيقان كرف ورخواست ك والزياد ك حقيقان كرف ك ورخواست ك والزياد ك حقيقان كرف والدك والوران مع حديث بيان كرف والمست ك جوان تو الكاركرت اور كمية كديس كيده مين كي حديث بيان كرول حالا تكدوالد (الجمي زنده بين) مكروه حديث بيان كرف جوان سي خاص تقى -

والد بزرگوار کی خدمت اورتعظیم میں کوئی کسر نہ چھوڑتے اوران سے بہت زیادیے ڈرتے نتے میں نے ایک روز انہیں اس حالت میں دیکھا کہ پہلی ورد میں تھا دروازے پر بیٹے ہوئے انتظار کرر ہے تھے کہ واندا جازت دیں تو واپس جائیں حالانکہ دردشد پر تھا جب ان کے والد کا قاصد نگلا اور کہا کہ داپس جا ہے تو وہ واپس ہوئے۔

میں ان ہے کہا کہ اگر آپ چلے جاتے تو کوئی حرج نہ تھا انہوں نے کہا کہ سجان انڈ کیا اس ونت ضرورت تھی؟ اگر میں اتنا تھ ہرتا جنتنا اللہ جا ہتا اور والدا جازت نہ دیتے تو میں اپنی جگہ ہے نہ ہتیا۔

ا ہم عا وتنگ ..... محد بن عبدالزمن میں ایسی خصلتیں تھیں کدان میں ایک بھی نظرا نداز نہیں کی جاسکتی ان کی عادتوں میں ہے ایک بھی کسی مختص میں ہوتو وہ کامل ہو جائے قرائت قرآن قرائت سنت عربیت عروض حساب اجازت ناہے دفاتر میں رکھنا اور حقوق (مقدمات) کی یا داشتیں۔

محمد بن عمر نے کہا کہ بیں نے قاضی محمد بن عمران انسٹی ہے اس وقت سنا کہ ان کے پاس ایک خط لایا مگیا اور سنایا جار ہاتھا کہ اسے محمد بن عبدالرحمٰن کے سما سنے پیش کر دکہا تھیا کہ بیس انہوں نے کہا کہ لے جا دّاوران کے سامنے پیش کر د پھرمیر ہے پاس لاؤ۔

تغتیم ونرائض اوراس کے حساب اوراس کی تقتیم اور حدیث کو یقین اور فہم کے ساتھ سبب سے زیادہ وہ ہی جانتے تنھے۔

ب سے سے۔
سلیمان بن ہلال سے مردی ہے کہ بی نے کسی کوئیس دیکھا جوزید بن اسلم پر جرات کر ہے اور ان سے
کے کہ کیا آپ نے محد بن عبدالرحمٰن کے سوابھی سنا ہے مگر میں نے ان کوزید بن اسلم سے کہتے سنا کدا ہے ابواسامہ
میں نے سنا ہے۔

محر بن عمر نے کہا کہ محر بن عبدالرحمٰن سب سے زیادہ اپنے والد کے ساتھ نیکی کرتے تھے ان کے والد طلقے میں تھے اور وہ چیچے ہوتے تھے ان کے والد کہتے کہ اے ابو محمد وہ اس وقت وہ اس وقت تک جو اب نہ دیتے تھے کہ اپنے والد کے سر ہانے آ کے نہ کھڑے ہو جاتے پھر لبیک کہتے ان کے والدائی ضرورت بتاتے ہیبت کی وجہ سے بجھ نہ سکتے اور دوبارہ بچھنے کی درخواست کرتے پھروہ انہیں بتاتے تھے۔ و فیات محمد بن عمر نے کہا کہ محمد بن عبدالرحمٰن اپنے والدعبدالرحمٰن بن افی الزیاد کے ساتھ بغداد میں تھے و ف ت والد کے ایس دن کے بعد سے اے بیل ہو کی اس وقت ستاون سال کے تھے دونوں باب بیٹے باب البهن میں ونن کئے گئے محمد بن عمر کے علاوہ اور کسی نے ان ہے روایت نہیں گی۔

ا بومعشر شیخ ..... بن مخزوم کی کسی عورت کے مکاتب تھے بدل تنابت اداکر کے آزاد ہو گئے تھے ام موک بنت منصور الحمیر بیے نے ان کا ولا (حق میراث آقا بعد آزادی غلام )خرید لیا تھا وفات بغداد میں سے اھیں ہوئی کثیر الحدیث وضعیف تھے۔

اسم عیبل بن ابر امبیم ابن عقبه موئی بن عقبہ کے جیتے ہے کنیت ابوا سحاق تھی ، فع مول نے ابن عمروں کشر بنت سعد بن بنی و قانس کو دیکھا تھا اور دونوں سے بیچ حدیث روایت کی واقعات جنگ کے مقعل اپنے ججا موک بن عقبہ سے رویت کرتے تھے تی سے محمد بن عمر واسم عیال بن الی اویس وغیرہ نے ساوفات مہدی کی خلافت کے شرور میں مدینہ منورہ میں ۔ وئی

محمد بين مسلم . . . الجومق مولائ بن مخز وم كنيت الوعبد الله تقى و فات الماهم و كارت المولى -

محرین مسلم ۱۰۰۰ بین جماز مولائے بن تمیم بن مروکنیت ابوعبداللہ تھی فقید تنے اورا حادیث کے متعلق اپنی رون میں جسیرت رکھتے تنے لیکن اس کوئزک کر کے عبادت کی طرف متوجہ ہو گئے تنے وفات کے کیا میں مدینہ منورہ میر بارون کی فعد فت میں ہوئی۔

مر نا کے کا واقعہ ، ، محمد تن عمر ہے کہ جب محمد بن سم من جمال کی وفات کا وفت آیا تو انہوں نے مال کی وفات کا وفت آیا تو انہوں نے مو اللہ تنو رہے ، ، ، ونی وصیت نہیں کی انہوں نے کہا کہ بیس کھ والوں فی چکا یت سا کرتا تھ جو ہمارے اس پر نا ہے۔ اسے منعلق کرتے تھے کہ ان کے مکان کے رائے میں ہے۔

ے من رہے ہے۔ ہوں ہے اور کو ای طرح اس مکان میں پایا کہ پر نالدائے مقد م پر تف میں نے ارادہ کیا کہ است دوسری ہگد بدل دول مگر مکان میں کوئی ابیا موقع نہ پایا جواس کے لئے مناسب ہوشقل کرنے کے ارادے سے جو تفی مگر ہمت نہ ہوتی تھی ڈرتا تھی کہ اپنی بھینچوں کو جو چھوٹی چھوٹی پر دونشین لڑکیاں میں منتقل کروں تو اتنے والدکی حاری میں میں دف ت ہوئی ہے۔ وہ مگین ہوں گئی ابذا جا ہتا تھا کہ تم لوگ صاحب فانہ سے پر ناسے کے بارے میں گفتگو کر مجھے اس کی ادبازے وہ کی البتدا گراس میں نقصان ہوتو ہمال رکھا جائے۔

ر و شندان کا مسکلہ ، اسحاق بن شعیب بن ابراہیم بن تحد بن طلحہ بن مبیداللہ نے مجھے ہے اب رت جا بی تھی ۔ وشندان کا مسکلہ ، اسحاق بن شعیب بن ابراہیم بن تحد بن طلحہ بن مبیداللہ نے مجھے ہے اب رت جا بی تھی ۔ اس کے اور وہ روشند ان کی بلندی تک اونبی کریں گ

ہماری ہے پردگ نہ ہو میں نے آئیس اجازت دے دی تو دسامان لائے پھر مجھے خیال آیا کہ میرے ہمائی کی لڑکیاں کمسن ہیں اور مجھے ان کی ہے پردگ کا اطمینان نہیں ہے اس لئے میں نے انکار کیالہذا تم لوگ اسی ق سے گفتگو کر و کہدوہ میرے ہاں کہنے اور پھرنہ کہنے کومعاف کردیں۔

وفات .... یہ تین درم ہیں کہ تمیں سال سے ذائد مدت سے میر سے صندوق کے خانے ہیں پڑے ہیں ہیں ہوتا ہے۔ ہتھیار کی مشق کرتا تھ معلوم نہیں کہ وہ میر سے متعلقین نے ایک مرتبدا س میں کھانا کھایا ہے نہذا اس کے ، لک سے میر سے لئے معاف کرالواگر وہ معاف کرد ہے قو خیر ورنہ دو دینارا سے واپس کر دوجونفقہ ہیں نے جھوڑ ا ہے وہ تقریب میر سے ستر دینار ہیں ان کی کا ایک تہائی بطور وصیت میر سے بھائی کی لڑکیوں کے لئے ہے اور دو تہائی بطور میراث میر سے بھائی کی لڑکیوں کے لئے ہے اور دو تہائی بطور میراث میر سے بھائی کے بیٹوں کے لئے۔

سنجل بن محمد ۱۰۰۰۰۰ بن بی بیخی این یکی کا نام سمعان تھا کہ اسلمیین کے مولی تنصیل کا نام عبداللہ تھا اور کنیت ابو محریقی فاضل و عاقل وکریم تنھے۔

وفات ١٢٢ هيں بعبدخلافت مبدى مدينے ميں ہوئى كھنزيادہ قليل احديث ند تھے۔

سلیممان بن بلال .....کنیت ابو محمد تقاسم بن محمد بن محمد بن ابو بکرالصدیق کے مولی تنے وہ بربری ( زنجیاری ) خوبصورت خوش ہیت وعاقل تنے مفتی شہراور مدینے ء کے والی خراج تنے وفات یائے بڑھ میں بڑ مانہ فلافت ہارون رشید میں ہوئی ثقنہ وکثیر الحدیث تنے۔

عبداللدين بزيد ....ابن عبدالله بن قسيط الليشي انبين ليثيوں ميں ہے تھے۔

قاسم بن يزيد سابن عبدالله قسيط الليش البيلية وم سي من ي

مغیره من عبدالرحمن ۱۰۰۰۰ بن عبدالله بن خالد بن حزام بن خویلد بن اسد بن عبدالعزی ان کی والد وام ولد تغیی ابوالزنا دوغیره سے روایت کی ہے تھی کہا ہے تھے اور اسی نام ہے مشہور تھے۔

ا فِي بن عباس .... ابن سل بن سعد بن ما لک بن خالد جوفز رہے کے بی ساعد و بیں ہے بتھے ان کی والد ہ

بنمال بنت جعدہ بن مالک بن سعد بن نافظ بن غیظ بن عوف بن سلیم کی تھیں۔ ابی کے ہاں سہل قلتم ہیدا ہوئے ان دونوں کی والدہ عا تکہ بنت عبدالرحمٰن بن خزیمہ بن فراس بن حارثہ مناسلہ سمتھ

عبدا میہمن بن عباس ۱۰۰۰۰۰ بن سمار بن سعد بن ما لک بن خالد خزرج کی بنی ساعدہ میں سے تھے ان ی الد داول تھیں . عبدالميهمن بن عباس کے ہاں عمر وظبیہ پیدا ہوئیں دوٹوں کی والد ہامیمہ بنت عبداللہ بن اسر بنتے ، تسلیم ت

عمر وابییان دونول کی والده عبده بنت عمران جہنیہ میں سے تھیں۔ سید وان کی والد وام عمر بنت سہم بن معروف جہینہ کی شاٹ حرقہ ہے تھیں۔

ا يوپ بن النعم إن ..... ابن عبدالله بن كعب بن ما لك بن البي كعب بن القيس بن كعب بن سوا د كه بن سمه كتخيس ان كي والدوام عثمان تحيس بنت ثمرو بن عبداللد بن انيس جو بن سلمه كے حديف تھے۔

ے ہے۔ سرب میں النعمان کے ہاں تو آب پیدا ہوئے ان کی والدہ سکینہ بنت مطروف بن عبرالعزیز بن الی ارغ اسلم کی تھیں۔

عثمان بين الضيح ك .....ا بن عثمان بن عبدالقدين خالد بن حزام بن خويلد بن اسد بن عبدالعزى بن تصى محربن عمر الواقدى وغيره في ان ساروايت كى ب-

ضى كى بىن عثمان .....ابن الضحاك بن عثمان بن عبدالله بن خالد بن حزام بن فويلد بن اسدا بن عبدالعزى بن قصی جن ہے مصعب بن عبداللہ الربیری وغیرہ نے ان ہے روایت کی ہے بیعثان بن ضحاک کے بیٹے میں۔

ہشتا **م بن عبد الملك** .....ابن عكر مه بن عبد الرحمن بن الحارث بن جشام المحز ومی ان کی والدہ بی مرہ کی تھیں ہش م بن عروہ ہی کے ساتھ رہتے تنھے اور ان کے خاص لوگوں میں سے تنھے۔ان سے انہوں نے بہت پچھے ساتگر کو کی روایت نبیس کی انبیس مر د ہزرگ سمجھا جاتا تھا۔امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر کار بند تنھے۔

تج ..... جب امیر المؤمنین مارون نے حج کیا تو ابو بحر بن عبدالقدالز بیری کداس زمانے میں مدینہ کے گورز تھے ہارون سے ملنے کے لئے روانہ ہوئے اہل مدینہ کے چھمعز زین کوبھی اپنے ساتھ لے گئے جن میں ہشام بن عبداللہ تھے ابو بھر بن خییفہ ہے مقام نقر ہ میں ملے اور سلام کیاانہوں نے ان لوگوں کو دریافت کیا جو ہمرا ہ تھے۔ ابو بھر بن ہشام بن عبدا مقد کا زکر کیا اوران کی تعریف کی ہارون نے ان کو بلایا وہ گئے سلام کیا دعا دی اور ایسی تھیں بحث تامیز ہوتیں کیس جن ہے خوش ہو کے ان کواضی مدینہ منورہ کا قاضی بناویا جار ہزار و بنارانعام و ہے۔ ہشام بخی تصاعز ہ کے ساتھ نیکی کرتے کنیت ابوالولید تھی۔

قاسم بن عبد الله ..... ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب-

عبد الرحمن بن عبد الله .....ابن دينارمولائي عبدالقد بن عمر بن خطاب-

# طبقات ابن سعد حصه پنجم عبد الله بن عبد الرحمن سسابن القاسم بن محمد بن ابی بحر الصدیق۔

#### ساتول طبقه

وراوروی ... نام عبدالعزیز بن محمدین عبیدین الی عبیدتھا کنیت ابو محتقی قبیلہ قضاعہ کے برک بن دیرہ برا در کلب بن د برہ کے مولی تھے۔

مختصر احوال ..... خاندانی تعلق خراسان کے ایک گاؤں دراور دیے تھاوہ خود مدینے میں پیدا ہوئے اور وہیں نشونم پوئی مدینے میں ہی علم حاصل کیا اور احادیث میں اور وہیں رہے ہے ۸اھ میں ان کی وفات ہوئی کثیر الحدیث <u> تھے</u> اور تنطی کرتے تھے۔

عبدالعزيز بن ابي حازم .... ابوحازم كانام سلمه بن دينارها بى الجيمة كيمولي يقط عبدالعزيز كي كنيت ابو

مختصرا حوال ···· بين ان كي ولادت بو أن ١٨٢ هير مبير مبين عليه مين ناگه ني طور پروفات بوگني ان کا مکان فروخت کیا گیا تواس میں چار بزاردینار مدفون پائے گئے کثیرالحدیث منے گر درادری ہے کم۔

**ا بوعلقمه الفروى . . . . ، نام عبدالله بن مجمر بن عبدالله بن الي فروه خا آل عثان بن عفان كےمولی يتص نافع وسعيد** بن البی سعید المقبر کی وصلت بن زبید سے ملے میں اور ان لوگول سے روایت بھی کی ہے انہیں اتن عمر ملی کہ ہم لوگ ۱۸۹ ھیں مدینے میں ان سے ملے اس کے بعد ان کی وفات ہو کی ثقہ ولیل الحدیث تھے۔

ابرا بيم بن محمد سدابن ابي يكي مولائ اسلم كنيت ابواسحاق تقى الين بعان جل درسال مجوف تقط و فاست ١٨ هـ ها مدينے ميں ہوئي کثير الحديث تھان کی حديث ترک کر دی گئي تھيں لکھی نبيس جاتی تھی۔

حاتم بن المعيل ..... محمد بن تمر ہے مروی ہے کہ حاتم بن اساعیل نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ بی عبدانمدان بن المدين كے جوبى الحارث بن كعب سے متھ مولى متھانہوں نے جھے اسپے والد كاوفتر ويا اور كہا كہ جب تك ك میں مرشہ وک اس کا ذکر ندکر نااس کا خاندان کو فی تھا مگروہ دین<sup>ہ نق</sup>ل ہوکررہ پڑےاور <sup>میب</sup>یں <u>۱۸۲</u> ھے میں ہارون رشید كى خلافت ميں ان كى و فات ہوئى ثقه و قابل اطميمتان و كثير الحديث متھ\_

محمد بن عمر ···· ابن واقد کنیت ابوعبدالواقد ی تھی اسلم کی شاخ بن سہم کے مولی تنے مدینه منورہ ہے متقل ہو کر بغداد میں رہائش اختیار کرنی۔امیرالمؤمنین عبداللہ بن ہارون کی جانب سے چارسال تک عسکر مبدی میں قاضی رہے میرت وفروح کے زبر دست عالم اوڑ حدیث اور احکام میں لوگول کے اختلاف اور اتفاق کے جیدیا م بیتھے انہوں نے ان كر بول ميں واضح طور بيان كيا ہے كرجن كوتھ تيف و تاليف ميااوران سے حديثيں بيان كيس بين -

مشامد کی زیارت ....عبداللدین عبیداللدسم وی بر که جهد واقدی نے بیان کیا کدامیرالهومنین ہارون رشید نے حج کیا اور مدینہ آئے اور یکیٰ بن خالدے کہا کہ مجھے ایسے مخص کی تلاش ہے جو مدینہ منورہ اور مشامد (اصفی نمبر ۳۹۹)۔۔

خوب واقف ہواس بات ہے بھی واقف ہو کہ جبرائیل علیہ السلام آ ہے بیافتہ پر کیوں کرنز ول کی کرتا تھا اور آ پ ئے یاس کس صورت میں آتے تھے اور قبورشبدا کو بھی جا نتا ہو۔

یجیٰ بن خالد نے دریافت کیاتو سیرنے میراؤ کرکیاانہوں نے مجھے بلا بھیجامیں ان کے پاس آیا بیعلم ک بعد كا وقت تقام محصة كباكه المستنفخ امير الهؤمتين عز الله جاستے بين كه آپ عشاء كى نمازمسجد ميں پڑھيس اور جه ر ساتھ ان مشہد تک چلیں ہمیں ان ہے اور ان مقامات ہے آگاہ کریں جبال جبرائیل علیہ السلام آتے متھاس کے سلے ہیں آپ مقرب ہوجا تیں گے۔

میں نے عشاء کی نماز پڑھ کی تو ہا ہر چراغ نظرآئے اور دو مخص گدھوں پرسوارمیرے پی سے بیجی نے ب کہ وہ تخص کہا ہے جیںنے کہا کہ جیں ہوں انہیں مسجد کے مکانات کی طرف لایا اور بتایا کہ میبی وہ مقام ہے جہا جبرائیل علیہ السلام تشریف الاتے تنے بارون رشیدہ بھی اپنے گدھوں ہے اتر ے دودو رکعت نماز پڑھی اورتھوڑی دمیر تک اس مقدے وعاکی پھر سوار ہو مجئے اور میں ان کے آگے ہوا۔

كوئى مقام بامشبداييان تقاجهان ين ان كونه في كيابون برجكه وهنماز يزهي اوردعا كرت تمام رات اس طرح گزار دی مسجد کوجس فت واپس ہوئے تو فجر طلوع ہو چکی تھی اورمؤزن نے ازان کہے دی تھی جب وہ اپنی تیا م گاہ کینچاتو بیخی بن خالدنے جھے کہا کہا سے اپنے جانانہیں۔

**ا نعام ..... میں نے بنے کی نمازمسجد میں پڑھی وہ مکہ مَرے کوروا تھی کے لئے تیار بتنے مبنح ہونے کے بعدیجی بن خالد** نے جھے اپنے پاس آنے ی اجازت دی اور قریب بنھایا اور کہا کدامیر المؤمنین برابرروت رہے تم نے انتیں جو پہلے بتایاس سے بہت خوش ہوئے تمہارے لئے دی بزار درہم کاعلم دیا ہے سر بندتو ڑہ مجھے دیا گیا۔

انہوں نے کہا کہا ہے لئے اسے لویہ تمہارے لئے مبارک ہوہم لوگ آئ روا تی کے لئے تیار میں کوئی حرث نہیں کہتم ہم ہے ملوخوا ہ ہم کہیں ہوں اور کسی جگہ بھی تھرے ہوں۔

امیرالمؤمنین نے سفرشروع کیااور میں اپنے مکان آگیا ساتھ میہ مال بھی تھا ہم نے اس سے قرض ادا کیا بعض نژیوں کی شادی کی جمیں قراخی ہوگئی۔

**امیرالمؤمنین سے دو مارہ ملاقات کی کوششیں ....ای**ں کے بعدزمانہ نے ہماراساتھ ہیں دیا اور بدی کی میری بیوی اِم عبداللہ نے کہا کہ اے ابوعبداللہ تنہارا بیٹھتا مناسب نبیں امیر المؤمنین کے وزیرے تنہیں پیچان لیے ہے اور وہ جہان کہیں ہوں اپنے پاس آنے کی اجازت دی ہے۔ م میں مدینہ منورہ سے روانہ ہوا خیال تھا کہ امیرالمؤمنین عراق میں ہوں گےلبذا عراق آیا امیرانمؤمنین کی

خبر دریافت کی لوگوں نے کہا کہ وہ رقد میں ہیں میں نے مدینہ جانے کا ارادہ کیا پھرسو چا کہ وہاں پریشان حال ہوں گا اس لئے رقد کے ارادے ہے اس جگہ گیا جہاں کرائے کی سواری ملتی تھی۔

لشکر کے چندنو جوان ملے جورقہ جانے کا اراد ور کھتے تھے میں نے مختفرا پنا حال بیان کی اور بتایا کہ رقہ جانا چاہتہ ہوں اونٹ والوں کے کرایہ برغور کیا تو اسے اپنے لئے وگنامحسوس کیا انہوں نے کہا کہ اے بیٹنے کیاتم کشتی کا سفر بسند کرتے ہو ہمارے لئے اونٹوں کے کرایہ سے زیادہ آسان ہے میں نے کہا کہ میں اس کے متعلق بچھ بیں جانتا یہ معامدتم اوگوں کے میر دہے۔

ہم ہوئے۔ کشتیوں تک گئے اور کرائے کا فیصلہ کیا ہیں نے ان لوگوں سے زیادہ اپنے ساتھ شفقت و نیکی کرنے والا اور جزم واحتیاط پرنے والانہیں دیکھاوہ لوگ میری خدمت اور اہتمام ہیں ایسی مشقت برداشت کرتے تھے جو بیٹا بی اپنے باپ کے لئے کرسکتا ہے۔

بالآخر بهم رفتہ کے اس مقام تک پنچے جہاں ں پرواندرابداری جاری کیا جاتا تھا یہ نہایت مشکل معاملہ تھا ان نوگوں نے سروار کوا پی جماعت کے متعلق لکھا اور مجھے بھی اس میں شریک کرلیا اور چندروز تضبرے نام بنام مبرخص کی اجازت آگئی اس جماعت کے ساتھ میں بھی چلا اورانبی کی قیام گاہ میں تخبرا۔

میں ان لوگوں کے ساتھ چندروزمقیم رہا یجیٰ بن خالد سے ملنا چاہا تو دشواری ہوئی ابوالنجتر کی کے پاس آیا جو مجھے پہچائے تنظان سے ملاتو انہوں نے کہا کہ اے ابوعبدالقدتم نے اپنے آپ کودھوکہ دیا اور خلطی کی کیئی سے تمہار ہے۔ ذکر کوترک ندکروں گا۔

والیسی ..... من وشام ان کے درواز ہے پر جاتار ہااس آمد درفت میں خرج کم ہوگیا ساتھیوں ہے شرم آنے گئی کپڑے پھٹ گئے ابوع النجتری کی جانب ہے بھی مایوس ہوگیا میں نے اپنے ہمرا ہیوں کو پچھ فہرند دی اور مدینے کی طرف واپس ہوا بھی کشتی بیٹھتا اور بھی ہیا دہ چلتا اس طرح سجلین میں اڑا۔

بازار میں ستار ہاتھا کہ بغداد ہے ایک قافلہ آیا اور دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ دیدرسول اللہ علی کے رہنے دالے ہیں ان کے ساتھ بکارالز ہیری ہیں جن کوامیر المؤمنین نے مدینے کا قاضی بنا کر بھیجاہے۔

ز بیری سے ملاقات .....زیری میرے برے ممرے دوست تصوحا کہ تیام کرلیں اور تھکان دور ہو جائے تو ان سے ل اوں جب وہ بیدار ہوئے اور شبح کا ناشتہ کرلیا تو میں ان کے پاس آیا میں نے اجازت جائی تو انہوں نے جھے اجازت دی۔

میں ان کے پاس گیا اور سلام کیا ہو چھا کہ اے ابوعبد اللہ استے دن باہر کیا کرتے رہے میں نے اپنا اور ابوع البحتری کا حال بتایا انہوں نے کہا کہ کیا تہہیں معلوم نہ تھا کہ ابوالنجتری کسی سے تمہار او کر اور نام لین نہیں جا ہے بھر اب کیا رائے ہے جس نے کہا کہ دائے ہے ہے کہ مدینہ والبس چلا جاؤں انہوں نے کہا کہ بیتو مناسب نہیں تم جس وجہ سے دباں سے نکلے تھا ہے جانے تی ہو بہتر ہے کہ میرے ساتھ چلو جس کی ہے تمہارے معاطع کا وکر کروں گا۔ و بار و روانی گیا جب ہم پروانہ رہاری کے مقام و و بار و روانی ہو انہ رہاری کے مقام

ہے آگے بڑھ نے انہوں نے پوچھا کہ میرے ساتھ چلتے ہو میں نے کہا کہ بیس میں اپنے ساتھیوں کے پاس جاؤل گااورکل نئے تمہر رے پاس آؤل گا پھر دونوں یکی بن خالد کے پاس چلیس گے۔

میں اپ ساتھیوں کے پاس گیا معلوم ہوتا تھا کہ بین گویا آسان سے اتر پڑا ہوں ان او گول نے ہوگا۔ ابوعبد المقدتمہ، راکیا حال ہے ہم تو تمہارے معالمے سے تم میں تھے میں نے اپنا حال بتایا اس جماعت نے جھے زہیری کے ساتھ رہے کا مشورہ دیا اور کہا کہ کھانے بینے کی فکرنہ کرنا۔

صبح کو زبیری کے مکان برگیا معلوم ہوا کہ وہ کی بن خالد کے پاسسوار ہوکر گئے ہیں کی بن نالد ک ڈیوڑھی پر آیا دیر تک میٹھار ہا بڑے انتظار کے بعد زمیری نکلے مجھ سے کہا کہ اے ابوعبدائلڈان سے تمہارات ، بیان کرنا بھول گیا تم تھم ومیں پھر جاتا ہوں۔

ا میر المؤمنین سے ملاقات … وہ اندر مجے میرے پاس در بان آیا اور کہا کہ اندر چیئے میں بری حاست میں اس کے پاس گیا یہ واقعہ رمضان میں پیش آیا ختم ماہ کو تین چاتر روز باقی تنھے کی بن خالد نے جھے اس حال میں دیکھ تو ان کے چاس حال میں دیکھ تو ان کے چاس حال میں دیکھ تو ان کے چاس خالیا کچھ لوگ اور بھی تنھے جوان کے چاس مخالیا کچھ لوگ اور بھی تنظیم جوان کے چاس مخالیا کچھ لوگ اور بھی تنظیم جوان کے چاس مخالیا کے خال میں اسے قبول کرنے سے بازر مااور ایا ہے دائل چیش کئے جوان کے موافق نہ تنھے وہ لوگ عمد وجواب و بینے لگے میں خاموش ہوگیا۔

ا فطاری کی وعوت ..... مجلس ختم ہوگئی لوگ چلے گئے میں بھی نکلا یجی بن خالد کا خادم آیا مجھے پردے کے پیجھے سے ملہ اور کہا کہ وزیر آپ کوآج شام اپنے پاس روز ہا فطار کرنے کا تھم دیتے ہیں۔

سے مداری ہوری کے میاتھیوں کواس واقعے کی خبر دی اور کہا کہ اندیشہ ہے کہ انہوں نے میرے متعلق منطی کی ان
میں ہے بعض نے کہا کہ یہ ووروٹیاں اورا یک گلزا نہیر کا ہے اور یہ جانور ہے جس پرتم سوار ہون غا، م تہما رے پیجھے ہی ہو
گاگر در بن اجازت وے وی تو اندر جانا اور تو شرغلام کووے دینا دوسری صورت جیش آئے تو مسجد جہ کر کھ نا کھ بین
میں واپس آیا اور پیچی بین خالد کی ڈیوز چی پر پہیچا لوگ مغرب کی نماز پڑھ چکے تھے در بان و دیکھ قرب کہ
کھٹنے تم نے در کر دی متعدد مرتبہ قاصد تمہاری تلاش میں با برآچکا ہے جو پچھ پاس تھا غلام کودے دیں ورائے شہرے
کو بہاس کے بعد اندر گیا لوگ بہنچ چکے تھے میں نے سلام کیا اور بیٹھ گیا پانی لایا گیا ہم نے ہاتھ دھونے میں دوسرول
کے مقد ہے میں ان کے قریب تھا ہم نے افظار ہ کھائی عشاء کا وقت آگی تو انہوں نے جمیں نمرز پڑھائی چرہم اپنی

گفتگو... یکی مجھے سوال کرنے بلکے حالانکہ میں سب سے الگ تھالوگ ایسے جواب دے رہے تھے کہ میں ہے الگ تھالوگ ایسے جواب دے رہے تھے کہ میں ہے ہیں ہی ان کے خلاف دلائل تھے جب رات زیادہ ہوگئی تو لوگ باہر نکلے میں بھی ان کے چیجے کا کید نی میں اور کہا ہر نکلے میں بھی ان کے چیجے کا کید نی میں اور کہا کہ دور تیمہیں تکم دیتے میں کہ جل شام کوان کے پاس آئی جس وقت آئے تھے، س سے پہلے تن بیا ور کید تھے گھی دی۔ میں کہ جل شام کوان کے پاس آئی جس وقت آئے تھے، س سے پہلے تن بیا ور کید تھے گھی دی۔

انعام ... .. بجھے معلوم نہ تھ کہ اس میں کیا ہے گراس نے جھے میں خوشی بحردی میں غلام کے پاس آیا اور سوار ہو گیا ساتھ در بان بھی تھا اس نے جھے ساتھیوں تک پہنچایا میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ چراغ منگا و تھیلی کو کھولاتو وینار تھے ساتھیوں نے کہا کہ بچی کی طرف ہے کیا چیز تمبارے ذھے کی گئے ہے؟ میں نے کہا کہ غلام نے تھم دیا ہے کہ ان کے پاس آج رات کے وقت ہے پہلے پہنچوں دینار گئے تو یا نئے سوتھ۔

بعض نے کہا کہ تمباری سواری کا جانور میرے دے بے کی نے کہا کہ ذین و نگام جواس کے مناسب ہو میرے ذمے ہے کی نے ڈاڑھی کا خضاب اور خوشیوا ہے ذمے لی اور کسی نے لیاس مہیا کرنے کا ذمہ یا میں خور کرتا تھ کہ جماعت کس ہیت میں ہے۔

حالت کی بہتر گی ۔۔۔۔ میں نے سودینار گئے اور صاحب اہتمام کودئے سب نے تنم کھائی کدا بکہ مجمی دینار بے جاصرف نہ ہو گاہی ہوئی تو ہر مخص اپنے زے کی چیز مہیا کرنے کے لئے روانہ ہوا بیس ظہر کی نماز پڑھنے بھی نہ پایا تھا کہ سب سے بھلا آ دی بن گیا ہاتی رقم زبیری کے پاس لے گیا۔

انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو بہت خوہوئے میں نے کل واقعہ سایا انہوں نے کہا کہ میں مدینے جانے والا ہوں میں نے کہا کہا چھاتم جانتے ہو کہ میں اپنے اہل عمال کو چھوڑ آیا ہوں دوسو وینار دیے کہ انہیں پہنچا دیں۔

**و و بار ہ حاصر کی .....ان کے پاس ہے نکا تھیلی لے کرساتھیوں کے پاس آیا عصر کی نماز پڑھی اچھی طرح** ہیت ورست کی پھریجیٰ بن خالد کے در پر حاضر ہوا در بان نے دیکھا تو اٹھ کرمیرے پاس آیا اور اندر جانے کی اجازت دی۔

یجی کے پاس گیا انہوں نے بچھے اس حالت میں دیکھا تو بہت خوش ہوئے اپنی جگہ پر بیٹے گیا جوصدیت وہ مجھ سے پوچھتے بیان کرتا او گوں نے جو پچھے بیان کیا تھا اس کے مخالف و مفائر میر سے جوابات تنھے ان کے شہروں سے میں اس کا انداز و کرر ہاتھا بیکی متوجہ ہو کر بیرحدیث اور وہ حدیث مجھ سے پوچھنے لگے اور جو پچھووہ پوچھتے میں اس کا جواب ویتا۔ حاضرین خاموش بنھے کوئی پچھییں بول رہاتھا۔

. مغرب کا دنت ہوا تو یخی نے آگے بڑھ کرنماز پڑھائی دستارخوان بچھا اور ہم لوگوں نے کھانا کھا، پھرانی اپی جگہ پر بیٹے صحیح کلمی مباحث شروع ہو گئے اور یخی نے بید کیا کہ قوم کے بعض لوگوں سے بوچھتے تھے اور رک جاتے تھے واپسی کا دنت ہوا تو سب لوگ واپس ہوئے میں بھی ان کے ساتھ نکلا۔

ق صدملاا درکہا کہ دزیرا پکوروزانہ اس وقت آنے کا تھم دیتے ہیں جس وقت آئے آئے تے تاسے بیجھے۔ تعمیل دی میں داپس ہوا دربان کا قاصد بھی ساتھ تھا جس نے جھے اپنے ساتھیوں تک پہنچایا ان کے پاس جراغ تق تحمیل ان لوگوں کے حوالے کردی مجھے سے زیادہ اس تھیلی سے خوش ہوئے۔

میں ہوئی تو میں نے ان ہے کہا کہ یہاں قریب ہی ایک مکان میز ، غلام جورو تی پیکا سکے اور اسباب وسا ہان خانہ داری فراہم کر دوظہر کی نمز ابھی نہیں پڑھی تھی کہ انہوں نے بیسب میر ے لئے مہیا کر دیا میں نے درخواست کی کہ افطار میرے پاس کریں اس کوانہوں نے بوئی دشواری کے ساتھ قبول کیا۔

روز انہ ملاقات اور انعامات کی بارش ..... میں ہرشب یخیٰ بن خالد کے پاس آتا مجھے دیکے کر بہت خوش ہوتے اور روزانہ پانچے سودینار دیتے تھے عید کی رات آئی تو کہا کہ اے ابوعبداللہ کل تم امیر المؤمنین سے ملنے کے لئے ایہ لہاس پہنوجوا قاضوں کے لہاس ہے بہتر ہواوران کے ساتھ رہوجھ سے تمہارا حال پوچیس گے تو ہہ وَں گا۔

عید کی صبح ہوئی تو میں بہت التھے لہاس میں روانہ ہواامیر المؤمنین بھی عید گاہ تشتریف نے جلے مجھے سے جلے مجھے سے کھتے رہے میں برابرشای جلول میں تھاان کے واپس ہونے کے بعد میں بجی بن خالد کے گھر گیں۔
یکی امیر المؤمنین کے مکان میں داخل ہونے کے بعد ہمیں طے مجھ ہے کہا کہ ابوعبدالقہ ہمارے ساتھ اندر آئے میں اندر گیا تھے سے کہا کہ ابوعبدالقد امیر المؤمنین نے تنہیں دریافت کیا ہے میں نے انہیں مج کا واقعہ بتایا اور کہا ہتم و بی مخص ہوجس نے سیر کرائی تھی تمہارے لئے تمیں ہزار درہم کا تھم دیا ہے میں انشاء اللہ کل اوا

اس روز میں واپس ہوادومرے دن نیخیٰ بن خالد کے پاس کی اور کہا کہ القد وزیر کو نیک کرے ایک ضرورت چیش آگئی ہے میں نے اس کا فیصلہ وزیر پردکھا ہے القدانبیں اس کو پورا کرنے کی عزت دے پوچھا کہ وہ کیا ہے میں نے کہا کہ مکان جانے کی واپسی کی اجازت کیونکہ اہل وعیال کا بمبت اشتیاق ہے انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کہو میں ان سے گفتگو کرتار ہا۔

آخراب زت دے دی اور تمیں ہزار درہم عطافر مائے تکم دیا کدا کیکشتی اس کے بورے سامان کے ساتھ تیار کی جائے اور ملک شام کے تھا نفٹ ٹریدے جا تمیں کہ میں اپنے ساتھ مدینہ لے جاؤں وکیل عراق کو تکم دیو کہ مدینے تک کا کراہیا داکر دیں مجھے ایک دینار مجی خرج کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔

میں اپنے ساتھیوں کے پاس گیا آئیں اس واقعہ ہے آگاہ کیا اور تنم دی کہ جو پچھے پیش کروں وہ اے وقبول کرلیں گران لوگوں نے تنم کھائی کہ میر ہے آیک ویٹاریا ایک در جم کا بھی نقصان نہ کریں سے انتدی تنم اخلاق میں ان لوگوں سے جیسا کوئی نہیں دیکھا، مجر جھے اپنے محب محبوب خالد کی مدح کے لئے کیوں کرملامت کی جاسکتی ہے۔

کٹر ت دعا ہے۔۔۔۔عبداللہ بن بہیداللہ ہے مروی ہے کہ بیں واقدی کے پاس بیٹھاتھا کیجی بن خالد ہر مک کا ذکر
کیا گیا انہوں نے ان کے لئے رحمت کی وعا کی اور بہت زیادہ رحمت کی وعا کی ہم نے کہا کہ اے ابوعبداللہ تم بہت
زیادہ ان کے نئے دعائے رحمت کرتے ہو جواب دیا کہ بیس کس طرح اس شخص کے لئے دعائے رحمت نہ کروں جس
کے حال سے تہمیں خبرویتا ہوں۔

حاجت کے لئے بھائی کے بیاس جانا ..... شعبان کے دی روزے کم باقی رہ گئے تھے مکان میں نہ آٹا تھی نہ ستواور نہ دنیا کے امان میں ہے کوئی چیز ول میں اپنے تین بھائیوں کا خیال آیا کہ ان ہے اپنی صاجت بیان کروں۔ میں ام عبدالقد کے پاس گیا جو میری بیوی تقیس انہوں نے کہا کہ اے ابوعبدالقد آخر کیا کرنے والے ہوہم لوگ اس حالت میں میں کہ گھر میں شاتو سامان و نیا میں ہے کچھ ہے اور نہ کھا تا ،ستو اور شاکوئی اور چیز رمضان کا مہینہ آگیا ہے۔

میں نے کہ کہ اپنے تین بھائیوں کا انتخاب کیا ہے جن سے حاجت بیان کروں گا ہو جھا کہ وہ مدنی ہیں ہو اتی میں نے کہا کہ بھٹ مدنی اور بعض عراقی کہا کہ بیان کروکون ہیں میں نے کہا کہ فلاں شخص انہوں نے کہا کہ آ دمی تو شریف اور مالدار ہے مگر احسان جماتے ہیں میں مناسب نہیں بھٹی کہتم ان کے پیاس جا وُلہذا وومر ہے کا نام بناؤ میں نے دوسرے کا نام بناؤ میں نے کہا کہ آ دمی شریف اور مالدار ہے مگر بخیل ہے میں تمہارے لئے مناسب نہیں بھٹی کہتم ان کے پیاس جا وی بیا کہ مناسب نہیں بھٹی کہتم ان کے پیاس جو نہیں وہاں کہتم ان کے پیاس جھٹی میں انہوں نے کہا کہ وہ کرتم وشریف ادمی ہے مگر اس کے پیاس بچھ نہیں وہاں جانے میں کوئی حربے نہیں۔

میں ان کے پاس گیا دستک دی تو انہوں نے اپ پاس آنے کی اجازت دی اندر گیا تو مرحبا کہا اور جمعے نزدیک بنے ای چھا کہ ابوعبد القد تمہیں کیا چیز میر پاس لائی میں نے رمضان کی آید واور اپنی تنگی کا ذکر کیا انہوں نے تھوڑی دیر پھر جھے کہا کہ فرش کی تہ الٹ کرتھی لے اواسے دھواواور فرج کرواس میں مرمہ آلوو درہم ہیں۔ تھوڑی دیر خور کی خوا کے جومیری ضروریات فراہم کرتا تھا۔ اس نے کہا آتا دی تھیر (پیانہ) لکھ لوچ نول ایک قفیز اور شکر اتنی تمام چیزیں لکھاویں۔

ایٹار ... . بہماس حالت سے تھے کہ درواز و کھنکٹھانے کی آ وازی جس نے کہا کہ دیکھوکون ہے کئیز نے کہا کہ فلال
بن فلاں بن علی بن انحسین بن علی بن افی طالب ہیں۔ جس نے کہا آئیں (اندرآنے کی) اجازت دوان کی تعظیم کے
سئے کھڑا ہوگی مرحبا کہا اور قریب کہا اور قریب بٹھالیا ہو چھا اے قرز ندرسول آپ کو کیا چیز لائی انہوں نے کہا کہ چیاس
رمضان کی آ مدنے نکالا ہے حالت سدہ کہ ہمارے پاس کچھیس تھوڑی ویر تک غور کرتا رہا پھر کہا کہ فرش کی تدالت
کر تھیلی میں جو پچھ ہے لیے انہوں نے تھیلی لے لی اپنے دوست سے کہا کہ جاسیے وہ جلے جمنے ام عبد اللہ آپ کی اور ہو جھا کہ اس فوجوان کی حاجت کے ام عبد اللہ آپ کی اور
اور ہو جھا کہ اس فوجوان کی حاجت کے متعلق کیا کیا جی ہی نے کہا کہ وہ تھیلی انہیں دے دی پولیس تمہیں تو فیق دی گئی اور
مٹھ نے بیکی گی ۔

میں نے مکان کے قریب اپنے آیک دوست کے بارے میں غور کیا جوتا پہنا اوران کے پاس گیا اور درواز و کھنکھٹایا تو انہوں نے اجازت دے دی مرحبا کہا اور اپنے قریب بھالیا ہو چھا کہ ابوعبد النتہ ہیں کیا چیز لائی رمضان کی آمدا درا پی شک دی بیان کی تو کچھسوچ میں پڑھئے چرجھ سے کہا کہ فرش کی شالٹ کرتھیلی نکال اونصف تم لے اواور نصف ہمیں دے دواتف ترسے و دبعینہ میر کی تھیا تھی میں نے پانچ سودر ہم لئے اور پانچ سودر ہم آئیس دے دیدے۔ ممان پہنچ کرائ شخص کو بلایا جومیری ضرویات مبیا کرتا تھا اور کہا کہ لکھ لوپانچ تفیز آٹاس نے تمام چیزیں لکھ

کی اسکے بیاس ۱۰۰۰۰ سے میں دروازے برکسی نے وستک دی میں نے خادمہ سے کہا کدد کھوتو کون ہو و انگل

۔ اور واپس ترکہ کیمعزز خادم ہے میں نے کہا کہ اسے آنے دووہ آیا اور پیلی بن خالد کا ایک خطر مایا انہوں نے بجھے فور اینے یاس آنے کی درخواست کی تھی۔

۔ اس شخص ہے کہا کہتم باہر جاؤ کیڑے ہتے اور اپنی سواری پر خادم کے ساتھ روانہ ہوا کی بن خالد کے پاک لا یا گیا اپنے مکان کے حن میں بیٹھے ہوئے تھے میں نے سلام کیا تو انہوں نے مرحبا کہا اور اپنے قریب بھی لیا خوام ہے کہا کہ تکیدلاؤمیں ان کے پاس جیڑھیا۔

مجھ ہے کہا کہ ابوعیداللہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے میں نے کہا کہ ہیں کئے گئے کہ رات تمہارے حال اور ماہ رمضان کی آمد نے مجھے بیدار رکھاتمہارے پاس کیا ہے میں نے کہا کہ القدوز میر کی اصلات کرے یہ میر اقت طویل ہے انہوں نے قصہ طویل ہے تو زیادہ دلچسپ ہوگا۔

میں نے ام عبداللہ کی تفتالوا ہے تھا تیوں کا ذکر اور ان بھائیوں کے بارے میں ان کا جوابیان کی انہیں طابی کی اور دوسرے بھائی کی جس نے ہمدروی کی تھی خبردی۔

میں فورا سوار ہوکرا ہے ووست کے پاس آیا جنہوں نے تھیلی سے ہمدردی کی تھی انہیں دوسود بناردیے اور یکی بن خالد کے و یکی بن خالد کے واقعے ہے آگاہ کیا طالبی کے پاس آیا پوٹلی دی اور یکی بن خالد سے جو گفتگو ہوئی اس کی خبر دی انہول نے دے کی اور شکر بیا واکیا ہیں اپنے مکان واپس آیا اور ام عبداللہ کو جا اکر انہیں پوٹلی دی انہوں نے دے دی اور جزائے خیک میادی

یروں میں گاہ ہے۔ اس کے بعد مجھے کس طرح برا مکہ کی محبت پرخاص کر پینی بن خالد پر ملامت کی جاسکتی ہے۔ وفات ڈی الحجہ ہے دیا ہے میں ہوئی جواس وفتت قاشی ہتھے محمہ بن ساعہ المسیمی نے جواس زرے میں بغداد کے غربی جانب کے قاضی ہتھے ان پرنماز پڑھی۔

محمد بن عمر نے عبداللہ بن بارون امیر المؤمنین کو وصیت کی تھی ، انہوں نے ان کی وصیت قبول کی اور قرض ادا کیا وفات کے دن محمد بن عمر کی عمر اُٹھ بتر سال کی تھی۔

محر بن معد نے کہا کہ ان کی و فاست اسلام کے شروع میں ہوئی۔

حسيس بن ريد .....ا بن على بن حسين بن على بن ان طالب كثيت ابوعبدالله تقى نظر جاتى ربى تقى والده ام ولد تحسير -

اولاد ... حسین بن زید کے ہاں ملیکہ پیدا ہوئیں اور میمونہ سے امیر المؤمنین مہدی نے کاح کیا مہدی ک

و ت کے بعد عیسیٰ بن جعفرا کیربن منصور بنے نکاح کیا مگران ہے کوئی اولا دہیں ہوئی اور علیہ بنت حسین ان سب کی والدہ کلٹم الصماء بنت عبداللہ بن علی بن الی طالب تھیں۔

یکی بن حسین وسکیند کوابھی تک جوان نہیں ہوئی تھیں اور قاطمہ بنت حسین جن سے محمد بن ابراہیم بن محمد بن علی بن عبداللّذ بن عباس نے ذکاح کیا اور حسن وسلیمان وخد بجہونہ نب اور حسین جن کی بقیداولا دنہ تھی ہیدا ہونے ال کی والدہ خد بجہ بنت عمر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب تھین۔

على وجعفران دونوں كى والد دام دلد تھيں۔ حسين كى احاديث ہيں۔

عبد الله بن مصعب .... ابن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن اسدان كي والدوام ولد تقيل ...

عہدالقد بن مصعب کے ہاں ابو بکر پیدا ہوئے جوامیرالمؤمنین ہارون کی جانب سے مدینے کے گورنر تھے ان کی والدہ عہدہ تھیں یہی ام عبداللہ بنت طلحہ ابن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن الی بکرالصدینی تھیں۔

مصعب ان کی والد وامته البجار بنت ابراہیم بن جعفر بن مصعب ابن الزبیر تھیں امته البجاری والد ہ فاختہ بنت عبدالرحمٰن بن عبدالله بن الاسود بن افی البحتر تھیں۔

محدا کبروجمداصغراورعلی واحمدان سب کی والدہ خدیجہ بنت ابراہیم ابن ابراہیم بن عثمان تھیں عثمان ہی قرین بن عبدانقد بن عبدانقد بن عثمان تھیں۔ بن عبدانقد بن عبدانقد بن عبدانقد بن عبدانقد بن عبدانقد بن عبدانقد بن عبدانقد بن مصعب کی کنیت ابو بکرتھی و فات انہتر سال کی عمر جس رہیے الا ول میں اقد جس بوئی ان کے غرزند کی والدہ ام ولد تھیں ان کی احادیث ہیں۔ کے فرزند کی والدہ ام ولد تھیں ان کی احادیث ہیں۔

عامر بین صبالح سین عبدالله بن عروه بن الی بکر بن العوام بن خویلد بن اسدان کی والده ام حبیب بنت محمد صفوان بن امیه بن خفیات بارون کی خلافت میں بغداو میں بوئی۔ صفوان بن امیہ بن خلف المجمی تغییں و فات بارون کی خلافت میں بغداو میں بوئی۔ عامر شاعر لوگوں کے امور کے عالم متھے کنیت ابوالحارث تھی۔

عبدالله بن عبدالعزیر بن ۱۰۰۰۰ ابن عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب بن عابد تنصان کی والده امتدالحمید بنت عبدالله بن عیاض بن عمر و بن طبل بن ملال بن اهید بن الجلاح اوس کی شاخ بن عمر و بن عوف میس سے تنصیر -

عبدالله بن عبدالعزيز وابدوناسك (حاتى) اورعالم تقے وفات ١٨٨ه من مدينه منوره ميں موئى۔

عمبد القدين محمد ۱۰ بن عمران بن ابراجيم بن محمد بن طلحه بن عبيدالله بن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم من كي دامد دام ولد تفيس -

امیرامومنین بارون نے انہیں مدیند منورہ کا قاضی بنایا وہاں سے معزول کر کے مکدمعظمہ کا قاضی بناویا

دوبارہ معز ول کر کے مدینہ منورہ کا قاضی بنایا تھا مجرمعز ول کر دیا تو امیر المؤمنین کے پاس جیے گئے اورانہی کے ساتھ رہے ہارون رہے گئے تو وہ بھی ساتھ گئے 1 ۸۹ ھے میں رہے ہی میں ان کی وفات ہوئی۔ عبد اللہ بن محمد کی کنیت ابو محمد تھی کیال الحدیث تھے۔

این افی ثابت الاعرح..... تام عبدالعزیز بن عمران بن عبدالعزیز بن عمرو بن عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهره تفاان کی والده امتدالرحمن بنت حفص بن عمرا بن عبدالرحمن بن عوف تقیس -عبد العزیز بن عمران کے ہاں عبید قرکمزی بیدا ہوئیں ان کی والدہ امتدالوا حدیث عائذ بن معن بن عبدا لند بن عاصم بن عدی بن الحجد بن العجلان تقیس -

ندوره و امتهاره معرف المراهيم والمراهيم والمراهيم والدوصعيه بنت عبدالله بن ربيعه بن افي اميها براهيم وام يحيي وام يجي وامته الرحمن وام حفص وام البنين وام عمر وان سب كي والدوام ولد تقيس -

بره وام محمد ان دونول کی والده حمیده بنت محمد بن بلال بن انی بکر بن عبدالله ابن عبدالله بن عمرٌ بن الخطاب پ-

ا بن الطّو مل ..... نام محمد بن عبدالرحمُن تھا عبدالرحمٰن القّويل بن طلحه بن عبدالله بن عثمان ابن عبيدالله بن ع بن عمر و بنک کعب بن سعد بن تیم بنمر و تتھے کیل الحدیث تنھے۔

ا بوضم و ..... تام انس بن عياض الليشي تعاقبيله ليث ميں ہے تصفقة اور قليل الحديث تھے۔

محمر بن معن .... ابن محر بن معن الغفاري كنيت ابومعن تقي تقدوليل الحديث تھے۔

ا بر ا جہم بن جعفر ..... ابن مجمود بن عبدالله بن مجمد بن مجمد بن سلمه بن خالد بن عدی بن مجدعه ابن حارثه اوس کے متصان کی والد و کمبله بنت السائب قبیس عملان کے بنی محارب بن خصفه میں سے تقیس -ابرا جبیم بن جعفر کے ہال یعقوب وا سامیل وا مامیخناف ام ولدسے بیدا ہوئے -ابرا جبیم بن جعفر کی کنیت ابواسحات تھی و فاست اوا ھیں ہوئی -

زكر ما بن منظور القرظى .....كنيت ابويجي تقى كانے تصابو عازم وعرمولائ غضر وسے ملے تھے۔

معن بن میسلی . ... این معن کنیت ابویجی تھی اٹھے کے آزاد کردہ غلام تھے مدینے میں ریٹم کا کیڑا بناتے ریٹم خریدتے بننے کے لیے غلام تھے وہ خرید کرائیں تاتے تھے ۱۹۸ھ میں مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہوئی تھنہ وقیل الحدیث وقاتل اعتماد تھے۔

محرين اساعيل ... ابن مسم بن اني فديك كنية اوا عاميل هي غديل مون تنحير 199ه من مدينه

منورہ میں وفات ہوئی حمیدالخراط ومحمد بن اسحاق وعبدالرحمن ابن حرملہ وضحاک بن عثمان وربیعہ بن عثمان ویجی بن عبدا مقد بن الی قباد ہ سے روایت کی ہے کثیر الحدیث منتے گھران کی حدیث جمت نہیں۔

عبدالله بن ٹافع الصائغ .....کنیت ابوجم تھی بی مخزوم کے مولی تھے بڑی پابندے کے ماتھ مالک بن انس کے ساتھ رہتے تھے اور کسی کوان پر مقدم نہیں کرتے تھے رمضان الامیاھ میں مدینہ منورہ میں دفات ،وئی معن ہے کم تھے۔

ا پو بگر الاسٹی ..... نام عبد الحمید بن عبد اللہ تھا عبد اللہ بی ابواویس بن عبد اللہ بن اولیس ابن ما مک بن عامر تھے ان کی وامد و ، لک بن انس کی بہن تھی ابو بکر عربیت وقر ائت روایت کے ماہر تھے یہ چیزیں انہوں نے نافع بن ابی تعیم وسیمان بن بلال وغیر و سے حاصل کی تھیں۔

ا سما عمیل بن عمید الند .....عبد الله بی ابواویس بن عبد الله بن اولیس بن ما لک بن انی عامر نظان کی والده ما مک بن انس کی بہن تھیں اساعیل کی کنیت ابوعبد الله تھی انہوں نے ما لک بن انس اور اپنے والداور کشیر بان عبد الله و نافع بن افی فیم ودیگر مدید منور و کے بڑے محدثین سے روایت کرتے ہیں ابو بکر الماشی کے بھائی تھے۔

مطرف بن عبداللہ . .. ابن بیارالیساری کنیت ابومصعب تھی بیار قبیلہ اسلم کے ایک شخص کے مکا تب ہے عبدا لقد بن الی فروہ نے ان کی جانب ہے بدل کما بت ادا کردیا اور آزاد ہو گئے گھروہ اوران کے بیٹے عبدالقد بن الی فروہ کے فہ ندان کے سرتھ اوران کی دعوت میں ہو گئے مطرف بن ما لک بن انس کے شاگر دوں میں متھے تقداور بہرے متھے ۲۲۰ ہے کے شروع میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔

عبدالعز برزين عبدالند بن ابن عمروالا كبر بن اوليس بن سعد الا كبر بن الى سرح بن الحارث بن الحبيب بن جذير ابن ما لك بن هامر بن لوئي -

عميد القدين نافع ..... ابن ابن ابن عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن اسد بن عبد العزى ابن قصى ان كي والده ام ولد تقيس جن كانام عصيم اتفاء

مصعب بن عبد الله استدابی مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الویر بن العوام ان کی والد وامتدالجبار بنت براجیم بن جعفر بن مصعب بن الزبیر بن العوام تقیس -

عنتیق بن لیتفوب .... ابن صدیق بن موکی بن عبدالله بن زبیر بن العوام کنیت ابو بکرتھی ان کی والد وحفصہ بنت عمر بن عتیق بن عامر بن عبدالله بن ابن الزبیر تھیں حفصہ کے دا داعمر بن عتیق اور ان کے والد عتیق بن عامر بن مذیر میں قبل کر دیئے گئے عتیق ابن فیقوب سوار قیہ میں رہنے لگے پھر مدینہ میں آ کرو میں رہنے لگے مالک بن الس کے ساتھ رہے ان کی کتابیں مؤطا وغیرہ لکھیں عبدالقد بن عبدالعزے العمری العابد کے اتھے رہا کرتے تھے اور متیق بمیشہ بہترین مسلمان ر<u>ے ۲۲۷ ھیا ۲۲۸ ھ</u>وفات ہو گی۔

عبد الہمار بن سعید .....این سلیمان بن نوفل بن مساحق بن عبداللہ بن مخرمہ بی عامر بن ہوئی میں سے تھے ا ن کی والد ہ بنت عثمان الزبیر بن الولید بن عثمان بن عفان تھیں یہی ان کی اور ان سب بھانیوں کی وارد ہتھیں عبد البی رامیر المؤمنین مامون کی جانب سے مدینه منورہ کے قاضی تھے ان کے والد سعید بن سلیمان بن مہدک کی جانب ہے دیئے کے والی قضاء تھے عبد الجبار کے پاس احادیث تھیں اور ان سے ٹی گئی و فات و ۲۲۹ ھیں مدینے میں ہولی

ا بوغر میہ ..... نام محمد بن موی تفاین مازن بن التجاریں ہے تنصہ نا نیبال کی جانب ہے اس مہ بن زیر بن حارث اسکلس کی اولا دمیں سے تنجے۔روایت وفتو کی وفقہ میں علم وبصیرت رکھتے تنجے عبیدا لند بن انحسن تعلوی کی ولدیت مدینہ کے زورنے میں مدینے کے قاضی تنجے پے زمانہ امیرالمؤمنین مامون کی خلافت کا زمانہ تھا۔

البومصعتب ..... نام احمد بن الي بكر بن مصعب بن عبد الرحن بن عوف تقاما لك بن انس بي سناان بي رويت ک فقہا ئے اہل مدینه منور وستھے ابونمزیہ کے بعد عبید اللہ بن الحسن کی جانب سے مدینه منور و کے قاضی رہے۔

لعقوب بن محمد .... ابن ميلى بن عبد الملك بن حميد بن عبد الرحمٰن بن عوف كنيت ابو يوسف تقى ان كے والد محمد بن عیسیٰ مدینے کے بلند مرتبہ اور اہل مروت میں سے تھے جسیم وخوبصورت تھے بیفقوب کثیر العنم تھے بکٹر تا اعادیث سی تھیں ، لک بن انس کی صحبت نہیں پائی لیکن مالک کے بعد فقہا اور ان لوگوں کے راویوں، وران کے علم سے ملے تھے جا فظ حدیث تھے۔

محمد بن عبيد الله .... ابن محمر بن الى زيد كنيت ابوثابت تقى عثان بن عفان كمولى اورتاجر تقصانبول في ما لک وغیره راویال ابل مدینه سے سناتھا فاضل ویر گزیدہ متے محرم ۲۲۲ ھیں ان کی وف ت ہو گی۔

**ا ہر اہمیم بن حمر .....ابن مجر بن حمر ہ بن مصعب بن الربیر بن العوام ان کی والدہ خالد ابن انربیر بن العوام کے** خاندان ہے تھیںان کے والد کی والدہ ام ولد تھیں اور دادا کی والدہ بھی ام ولد تھیں ۔ ابر اہیم کی کنیت ابواسحاق تھی حمز ہ بن مصعب اوران کے جیٹے عمارہ بن تمز ہ فقد مریبی فقل کردئے گئے۔

ا ہراہیم بن حمز ہےنے مالک بن انس کی صحبت نہیں یائی عبد العزیز این محمد الدرا در دی اور عبد العزیز بن الی حازم وغیرہ راویان اہل مدینہ سے سناتھا تُقداور حدیث میں نہایت صادق تھے۔ریذہ میں اَسٹر سیر کھبرتے تھے اور و ہاں اس میں تنجارت کرتے تھے عیدین کے موقع پر مدیشہ میں حاغر ہوتے۔

عبد الملك بين عبد العزير سن ابن عبد الله بن الى سلمه الماجنون ، كنيت ابوم والنقى ما مك بن انس ك

شاً گردینهے صاحب فقہ دروایت تنے۔

## حضورا کرم ایستی کے وہ صحابہ جو مکہ عظمہ میں مقیم ہو گئے تھے

ا پوسیر ۵ بن افی رہم .... ابن عبد العزیٰ بن الی قیس بن عبد و دین نصر بن مالک بن مسل بن ، مرا بن او نی ان کی والد و بر و بنت عبد المطلب بن باشم بن عبد مناف بن تصی تھیں۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ایوسرہ کے علاوہ مہاجرین اہل بدر میں ہے ہم کسی وہیں جائے جو نہی کریم سیانینے کی وفات کے بعد مکہ معظمہ واپس آکر وہاں تقیم ہو گئے تھے اور انکا یہ فعل مسلمانوں نے پہندنہ کیا ان کے لڑکے انکار کرتے ہے اور انکا یہ فعل مسلمانوں نے پہندنہ کیا ان کے لڑکے انکار کرتے ہے اور اس کی تروید کرتے ہے کہ کہ ہے بہرت کرنے کے بعد واپس آکراس ہیں تیم ہو گئے اس کے ذکر سے وواوگ نارائس ہوتے ہے۔ ابوہرہ بن الی رہم کی وفات عثمان بن عفان کی خلافت ہیں جوئی۔

عمیاش بن افی رہیجہ .... ابن المغیر و بن عبدالقد بن عمر بن مخزوم ان کی دالد دائا و بنت بخرید بن دبندل بن ابیر بن بنشل بن دارم بن تمیم میں سے تھیں ابوجبل بن بشام کے اخیائی بھائی تھے۔ عیاش مب جرین حبشہ میں سے تھے ۔ پھر آ کرنبی کر بم میں جہاد کیا دائیں ہیں رہے بعد کوشام جلے گئے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وائیں آ کر کہ کر مدیں وف سے تک مدید منورہ بی میں اسے جیم عبداللہ بن عیاش وفات تک مدید منورہ بی میں رہے۔

عبد الله الله الله الله الله المنته المناصل المنتم و بن عبد الله بن عمر بن عمر وم ال كى والدواساء بنت مخربه ابن جندل بن المير بن نبشل بن وارم تعين زمانه جا بليت مين عبد الله كانام بحير تقاو ورسول الله علي في في ان كانام عبد الله ره بن البيطاب في المن عبد الله كانام عبد الله كانام عبد الله كانام عبد الله كانام عبد الله كانام عبد الله كانام عبد الله كانام عبد الله كانام عبد الله كانام عبد الله كانام عبد الله كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام عبد الله كانام عبد الله كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام عبد الله كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام كانام

حارث بن مشام .... ابن المغیر و بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ان کی والد واسا و بنت مخرب ابن جندل بن ابیر بن بنشل بن دارم تھیں ۔ حارث بن مشام فنح مکہ مرمہ کے دن اسلام لائے تنے۔ رسول الله عبولی فی وف ت تک کہ معظمہ بی میں رہے۔ ابو بمر الصد بی کی خلافت ہیں شام گئے۔ جنگ خل واجنا و بن میں شر یک بو نے دار میں مم بن خط ب کی خلافت ہیں شام گئے۔ جنگ خل واجنا و بن میں شر یک بو نے دار میں عمواس کے طاعون میں وفات یائی۔

عکر مه بین افی جنهل ۱۰۰۰۰۰ ابوجهل کا نام عمروین بیشام بن المغیر و بن عبدالقدین عمر بن مخز وم بنیان کی والد وام مجالد بنت مربوع بنی ملال بن عامر کی تغییر -

مختضرا حوال .....عکرمہ فتح مکہ کے دن اسلام لائے اور مکے ہیں تقیم رہے ججۃ الوداع ہوا تو رسول اللہ عیف کے انہیں قبیل میں تابید ہواز ن برعامل بنایا تھا کہ وہ ان سے زکوا قوصول کریں رسول اللہ عیف کی وفات ہوئی تو اس زمانے میں وہ تبالہ ہیں تھے چرمجا ہدین بن کرشام ملے گئے ابو بکر بن الصدیق کی خلافت میں جنگ اجنا دین میں شہید ہو گئے

عبد القدين السائم بن ابن الى السائب بن عابد بن عبد القدين عمر بن مخز وم كنيت ابوعبد الرحمن تقى ان ك والدور مله بنت مرووذ كى البردين بى ملال بن صعصعه مين سے تقيس -

مختصراحوال .....عبدالله فتح مكه كه دن اسلام لائے اور محى بى يس مقيم رہے عبدالله بن الزبير كز ، نے ميں وہيں ان كى وفات ہوئى۔

عبداللہ بن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ ہیں نے عبداللہ بن عباس کودیکھا کہ جب وہ عبداللہ بن الس نب کے دنن سے فارغ ہوئے اور لوگ ان سے فارغ ہو کر کھڑے ہو گئے تو ابن عباس کھڑ ہے ہوئے ان کے پاس مخمبر ہے دعاکی اور پھرواپس ہوئے۔

مجاہدے مروی ہے کہ ہم چار کا ذکر لوگوں ہے فخریہ کرتے تنے اپنے فقیہ کومؤزن اور قاری کا ہمارے فقیہ ابن عہاس تنے مؤزن ابومخدرو قاری عبداللہ بن السائب اور قصہ کو معبید بن عمیسر تنھے۔

ی اردین العاص ..... ابن بشام بن المغیر و بن عبدالله بن مخزوم ان کی والده عاشکه بنت الولیدا بن المغیر و بن عبدالله بن عبدالله بن عمر بن مخزوم خوم من کی والده عاشکه بنت الولیدا بن العاص فتح مکه بن عبدالله بن عمر بن مخزوم خوم من بن خالد اورا کحارث بن خالد شاعران کے فرزند شخص خالد بن العاص و فق مکه کے دین مسلمان ہوئے اور و بیں تقیم رہے ۔ ان کی بقیداولا و ہے ۔ خالد بن العاص و انی مکه معظمه ہوئے شخص و افسل نہ علی و افسل نہ علی و افسل نہ جسب تک خالد بن العاص کو درواز و مسجد میں وافسل نہ و تے د کھے لیتے اس و فت تک الزان کہتے ہیں ۔

فيس بن السائب ..... مجابد كے مولی كوآ زاد كيا تھا۔

مجاہرے مروی ہے کہ یہ آیت میرے آقائیں بن السائب کے بارے مین نازل ہوئی وعسب السذیس بسطیقو ند فدید طعام مسکین (اوران لوگوں پر جوروزے کی طاقت نبیس رکھتے ایک مسکین کی خوراک فدیہ ہے انہوں نے روز وترک کیااور ہرروزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلاویا۔

عن بن اسبید .....این افی العیص بن امیه بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی ان کی والده اروی بنت الی عمر و بن امیه بن عبد شمس تصی -

تنتی مکہ پراسلام لائے رسول اللہ علیہ حنین تشریف لے گئے تو عمّاب بن اسید کو کے پر عال بنا یا جو لوگوں کو مکہ پر اسلام لائے رسول اللہ علیہ حقوق کے برعال بنا یا جو لوگوں کو ماری منایا ہے عرض کیا کہ اللہ اوراس کے رسول بہتر یا ہے جی فرمایا کہ جس نے تہم بیں اہل اللہ (اللہ والوں) پر عامل بنایا ہے۔ کے رسول بہتر یا ہے جی فرمایا کہ جس نے تہم بیں اہل اللہ (اللہ والوں) پر عامل بنایا ہے۔

 خالد بن اسبد .....ابن الى العيص بن اميه بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى فتح مكه كه دن اسلام لائد اور و بين مقيم رب عمّا ب بن اسيد كه بعالى تقد.

تحکم بن افی العاص .....ابن امیه بن عبدش ان کی والده رقیه بنت الحارث بن عبید بن عمرا بن مخز و م تعیں فتح کم بن العاص .....ابن امیه بن عبد تن عبید بن عمرا بن مخز و م تعین فقح کمه پر اسلام لائے اور عثمان بن عفان کی خلافت تک و بین مقیم رہے عثمان نے باؤیا تو مدینه منور و بطیر سمئے اور و بین ان کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔ مروان بن عکم کے والداور عثمان بن عفان کے بچا تنے۔

ر قبر بن الحارث ....ابن عامر بن نوقل بن عبد مناف بن قصى ان كى والده خديجه يا امامه بنت عياض بن را فع خزاعه كي تعيس \_ فتح مكه كه دن اسلام لائے۔

عبداللد بن الى مليك سے مروى ہے كہ عقب بن الحارث سے سنا كه بل بنت الى و باب سے نكاح كيا ايک جبشي عورت آئى اور دعوىٰ كيا كداس نے ہم دونوں كودود دو پالا ہے بيس نے نبى كريم علي ہے ہے اس كاذكركيا تو آپ نے ميرى طرف ہے مند پھيرليا عرض كى كه كيادہ جموٹى ہے فرمايا كہم ہيں كيے معلوم ہوا كہ دہ جموثى ہا اور جوكہنا تھادہ كہد يا تم اسے اپنے آپ سے جدا كردو۔

عثمان بن طلحه سسابن الي طلحه الي طلحه كانام عبد القد بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدارا بن قصى تقان كى والده سلافته الصغري بنت سعد بن الشهيد الضارجي مع تضيس \_

محمد بن عمر نے کہا کہ عثمان مکہ واپس آ کر مقیم ہو گئے معاویہ بن الی سفیان کی خلافت کے ابتدائی دور میں وہیں ان کی وفات ہوئی۔

شبيرند الحاجب سن ابن عثان بن البطله بن عبدالعزي بن عثان بن عبدالدار بن قصى ان كي والده المجيل بنت عمير بن باشم بن عبد مناف بن الدار بن قصى تعين -

شیبر قرایش کے ہمراہ قبیلہ ہوازن کے پاس حنین جلے محد اور وہیں اسلام لائے شیبر ہی صغیر بنت شیبر کے والدینھے بزید بن معاویہ کے زمانے تک زئدہ رہے۔

نضر بین الحارث ۱۰۰۰۰۰ بن علقه بن کلده بن عبد مناف بن الدار بن قصی کنیت ابوالخارت تقی ان کی والده حارث بن عثمان بن عبدالدار بن قصی کی بین تقیس -

حنین میں اسلام لائے رسول النعافیہ نے انہیں حنین کے مال غنیمت میں سے سواونٹ دیے تھے ان کے بھائی نضر بن الحارث کورسول اللہ علیہ کے تھم سے علی بن ابی طالب نے بدر ہی کے دن صفراء میں بہادری کے ساتھ قبل کردیا تھا۔

نظير كى اولا ديش محمد بن المرتفع بن النظير تھے جن سے سفیان بن عینیہ وغیرہ نے روایت كى ب\_

**ا بوانستا بل بن بعلک** .....این الحارث بن السباق بن عبدالدار بن قصی ان کی دالد دعمر دبنت اوس این ابی عمر دبنی عذر دمیں سے تھیں سبیعہ بن الحارث الاسمیدان کی بی تیمیں۔

صفوان بن امپیر .... این فلف بن دیب بن حداف بن جم بن عمر دین مصیص بن کعب بن لو کی کنیت ابو و بهب تخی ان کی دالد دصفید بنت معمر بن حبیب بن دیب بن حذافه بن جمع تخصی به

صفوان بن حنین میں اسلام لائے رسول اللہ علیہ نے انہیں حنین کے مال ننیمت سے بچاس اونت کے۔

آنخضرت علی ہے ہے جہت ہوگئی .....مفوان بن امیہ سے مردی ہے کہ جنگ دنین میں رسول اللہ منابقہ نے بچھے مال عطافر مایا آپ علیہ میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت سے پھر اتنافر مایا کہ آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت سے پھر اتنافر مایا کہ آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ کھر بن نے کہا کہ صفوان بن امیہ ہے کہا گیا کہ مفوان بن امیہ ہے کہا گیا کہ اسم نہیں جو بجرت ندکرے وہ مدینے گئے اور اس کی اطلاع دی فر مایا کہ اے ابو وہب جبتم نے کے کہ ریکتانی زیبن کی طرف او نے سے تو میں نے تنہارے ظاف ادادہ کیا تھا۔

ججرت کے بعدوہ پھر کے واپس آ گئے اور وہیں تقیم رہے جس وقت لوگ مکہ ہے جنگ جمل کے لئے لکلے ان کی وفات ہو کی بیشوال ۲۰۰۱ دمیں ہوا۔ لوگوں کو جنگ جمل میں شریک ہونے کی ترغیب دیتے تھے۔

الومخدوره .... نام اوس بن معربن لوزان بن ربيد بن عويج بن سعد بن جح تفاان كي والدوخز اعيتيس ـ

نام ، ، ، ، ابن سعد نے کہا کہ ایک شخص کوابو مخدرہ کانسب بیان کرتے سنا کہ ان کا نام سمرہ بن عمیر بن لوزان بن وہب بن سعد بن جمح تھاان کا ایک حقیق بھائی تھا جس کا نام اوس تھااور جنگ بدر میں بحالت کفر مارا گیا۔ ابو مخدرہ فنح مکہ کے دن اسلام لائے اور کے بی میں مقیم رہے ہجرت نہیں گی۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ اب تک ازان مسجد حرام مکہ میں ان کے بیٹوں کے بیٹیوں میں وراثۃ چلی آتی ہے ابونخدرہ کی وفات کے بیٹی ۵۹ میں ہوئی۔

مطيع بن الاسود .....اين حارث بن نصله بن عوف بن عبيد بن عوج بن عدى بن كعب ان كي والدوانيسه بنت

ما مربن الفضل خزاعه کی شیماور عجمانه (لیعنی کونتی) تغییر مطبع فنخ مکه کے دن اسلام لائے۔ عامر سے مروی ہے کہ عصافۃ قریش (لیعنی جن کا عاصی مبغی نا فرمان تھا) ہیں سے فرما نبر دار کے کوئی شخص بیس پایا گیا جس کا نام عاصی (نا فرمان) ہوانہ رسول اللہ علیہ نے مطبع رکھ دیا۔ محمہ بن سعد نے کہا کہ مطبع کی وفات عثمان بن عفاق کی خلافت ہیں ہوئی۔

ہوجہم من حز لیفہ ....این غانم بن عامر بن عبدالله بن عبد بن توتئ بن عدی بن کعب ان کی والدہ بشیرہ بنت مبدالله بن عدی بن کعب ان کی والدہ بشیرہ بنت مبدالله بن عدی بن کعب میں سے تھیں فتح مکہ میں اسلام لائے عمر بن خطاب کی شہاوت کے بعد ان کی و فات ، و کی

بوقیا فید سستام عثان بن عامر بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مره بن کعب بن او کی تفاان کی والده تقیله دستا دا قابن ریاح بن عبد الله بن قرط بن زراح بن عدی بن کعب تھیں۔

قبول اسملام .... اساء بنت الى يكر بروى بك جب رسول التعليق كے يكي داخل بوكر مطمئن بو كا در مجد ميں بينے تو ابو بكر آب كے پاس ابو قاف كو لائے رسول اكر م اللہ في نے انہيں ديكھا تو فر مايا كه اب ابو بكر تم نے ان بوڑھے كو كيوں نہ چھوڑ ديا ميں خود بى ان كے پاس آتا عرض كيا كہ يا رسول القدانبيں زيادہ مناسب ہے كہ وہ آپ كے پاس آئيں بجائے اس كے كر آب الحاسم ياس جائيں۔

رسول الله علی کے انہیں اپنے آئے بھالیا دست مبارک ان کے بینے پر کھااور فر مایا کہ اے ابو قما فہ سلام قبول کرونو سلامت رہو کے (ور نہ دوز خ میں جاؤگ ) دومشرف بداسلام ہوئے اور کلمہ شہادت پڑھ نہا جب سلام قبول کرونو سلامت رہو کے (ور نہ دوز خ میں جاؤگ ) دومشرف بداسلام ہوئے اور کلمہ شہادت کی طرح معلوم نہیں رسول اکرم ایک پاس پہنچایا گیا تو سر اور ڈاڑس کی بدیمفیت تھی کہ ثنا مدے سفید در خت کی طرح معلوم وتی تھی رسول اکرم تالیق نے فرمایا کہ اس بڑھا ہے کے دیگ کو بدل دواورا ہے سیائی ہے بچاؤ۔

مہندی لگوانا .... ابرے مردی ہے کہ یوم التی میں ابد فحافہ کولایا کیا ان کامر ثغامہ معلوم ہوتا تھارسول اکرم سالت کے بیال کے جاؤ (غالبًا حضرت عائشہ کے پاس جو ابو تحافہ کی تیقی ہوتی معلم است کے بیاس کے جاؤ (غالبًا حضرت عائشہ کے پاس جو ابو تحافہ کی تیقی ہوتی تعیس) کہ برد ھائے کے رنگ کو بدل دیں آئیس سیاجی ہے ( یعنی کا لیے خضاب ہے ) بچانا۔

عکرمہ بن خالدے مردی ہے کہ ابوقی فدکورسول اللہ علی ہے پاس لایا گیا ان کا سر ثغامہ (سفید درخت معلوم ہوتا تھا چنا نچہ انہوں نے رسول اللہ علیہ ہے بیعت کی پھرآپ نے فر مایا کہ بڑے میاں کا سررنگ مناہے بدل دو۔

۔ انس بن مالک سے مردی ہے کہ ابو تخافہ کی ڈاڑھی میری نظر میں ہےالیی سرخ معلوم ہوتی تھی جیسے در خت مرنج کی چنگاری۔

محرین عمر نے کہ کہ ابو قیافہ نے ہجرت نہیں کی سکے ہی میں رہے ابو بکر صدیق کی و فات ہوئی تو ابو تی فہ چھنے عصے کے عصے کے ان کے دارث ہوئے اس کو انہوں نے ابو بکر کی اولا دکو واپس کر دیا ابو تیا فہ کی و فات کے میں محرم سمانے میں ہوئی اس و فت سمتانو سے سال کے خصے۔ مہاجرین قنفذ .....این عمیرین جدعان بن عمروین کعب بن سعد بن تیم بن مروان کی والد ہ بند بنت ای رث بن مسروق بی غنم بن مالک بن کنانہ عل سے تعیس فتح مکہ کے دن اسلام لائے ،مب جرئے نبی کریم کیائے ہے۔ روایت کی ہے۔

مطلب بن الي و داعد ۱۰۰۰۰ بي و داعد کانام حارث بن ضير ه بن سعيد بن سعد بن سم بن ممر و بن بنسيس ا بن کعب بن لو کی تقاان کی والده ارو کی بنت الخارث بن عبد المطلب بن باشم ابن عبد مناف تنصیس -

سهبل بن عمر و .....این عبدش بن عبدودین نصرین ما لک بن حسل بن عامر بن نونی ان کی والد و جمی بنت قیس بن ضبیس نز اعد میں سے تھیں۔

مختصرا حوال .....سیل بن عمروا پئشرک قائم ہونے کے باوجود نی کریم تنافظہ کے بہمراوئنین سے پھر الجعر انہ میں اسلام لائے۔رسول القد علیہ نے انہیں غنائم حنین سے سواونٹ عطا فر مائے ۔سہبل نے نبی کریم منابطہ سے روایت کی میں۔

ابن سعد بن الی فضال الانصاری ہے جوسحانی تھے مردی ہے کہ جن ایام میں الو ہمرصدیں نے جھے اور ہمیں بن محروی ہے کہ جن ایام میں الوہ ہمرصدیں نے بھے اور ہمیں بن محروی واقع کی بنایا تو میں اور و بید ملک شام تک ساتھ رہے چھر میں نے سہیل ہے سنا کہ رسول اللہ علی فرمات تے تھے کہ تم میں ہے کہی کا اللہ کی راویس تھوڑی ویر کھڑ اربنا بھی اپنے متعلقین میں ساری عمرع بوت ہے بہتر ہے۔
سبیل ہے سنا کہ میں وشمن کے مقالمے میں ٹابت قدم ربول گا جب تک کہ جھے موت ندآ و بے اور میں مکر مربی واپس نہ جاؤں گا ہے کہ واس میں ملک شام میں وفات یا گئے کئیت الویز یر تھی۔

حویلطب بن عبد العزی . ابن الی قیس بن عبدود بن شربن ما لک بن حسل بن مامر بن او فی کنیت ابو می مختر کی ان کانیت ابو می ان کی دن الده نینب بنت علقمه بن غروان بن مربوع ابن الحادث بن منفذ تفیس حویطب بن عبد العزی فتح مکه کردن اسلام لائے۔

مختصر احوال .....منذرین الجیم ہے مردی ہے کہ حویطب بن عبدالعزی العامری ایک سوہیں سال کی ممرکو پنٹے ساخھ سال کی ممرکو پنٹے ساخھ سال اسلام ہیں دہے فتح کمد کے دن اسلام لائے رسول اللہ علیقے کے ہمراہ حنین طائف میں واحد سے سواونٹ عطافر ہائے حویطب کی افات طائف میں حاضر ہوئے رسول اکرم ایک نے انہیں حنین کے مال غنیمت سے سواونٹ عطافر ہائے حویطب کی افات

<u>م ۵</u> ه میں معاویہ بن ابی سفیان کی خلافت میں ہوئی۔

ضرار بن الخطاب .....این مردال بن کبیرین عمرو بن حبیب بن عمرو بن حبیب بن عمرو بن شیبان بن محارب ابن فهر قریش کے شدسواراور شاعر تنھے فتح مکہ کے دن اسلام لائے اور مکہ بی میں مقیم رہے بیامہ گئے اور شہید ہو گئے۔

ا پوعبدالرحمٰن الفہر کی .....میں نے ایک فیض ہے سنا کہان کا نام کرزین جابرتھا الی عبدالرحمٰن الفہری ہے۔ مردی ہے کہ وہ نبی کریم بیائے کے ہمراہ غزوہ خنین میں ترکیک ہوئے انہوں نے اس کے متعلق ایک طویل صدیث بیان کی ہے۔

عتب سن الى لهبب سن الولهب كانام عبدالعزى بن عبدالمطلب بن باشم بن عبد مناف بن تصى تعاان كى والده المجيل بنت حرب بن اميه بن عبد مناف بن تصى تعييل بنت حرب بن اميه بن عبد مناف بن تصى تعييل -

فتح مکہ کے دن اسلام لائے اور کے بی میں مقیم رہے بجرت نہیں کی غزدہ حنین میں نبی کریم اللے ہے ہم کاب متے ااس روز رسول اللہ علیات کے جوائل بیت آپ کے ساتھ ٹابت قدم رہان میں ریجی تھے۔ بنی ہاشم میں سے فتح کہ کے بعد سوائے عتبہ ومعتب فرزندان ابولہب کے کسی نے مکہ میں قیام نہیں کیا۔

معتنب بن الی لہب بسب ابن عبدامطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی ان کی والد وام جمیل بنت حرب بن امیض فتح مکہ کے ون اسلام لائے رسول اکرم آلیا ہے بھر کا بے تنین سکتے اور اس روز رسول اللہ علی ہے جو اہل بیت وصحابہ ٹابت قدم رہے ان جیں وہ بھی تھے اس روز ان کی آئے درخی ہوئی۔

یعلیٰ من امید سسان ابن ابی بی عبیده بن جام بن الحارث بن بلیر بن زید بن ما لک بن حظله ابن ما لک بن زید بن ما لک بن زید بن ما لک بن حظله ابن ما لک بن الحارث بن عوف بن مازن بر بن مناق بن تمیم ان کی والده منیه بنت جایر ن و به بین نسیب این زید بن ما لک بن الحارث بن عوف بن مازن بن منصور تھیں یعلی بن امیه بی نوفل بن عبد مناف کے حلیف شخص و ه خوف اوران کی والده امیداوران کی بھائی سلم بن امید اسلام لائے ۔ یعلی وسلمه فرزندان امید رسول الشعاف کے جمراه تبوک میں حاضر جو کے بعل نے عمر روایت کی ہے۔

یعلی بن امیہ ہے مردی ہے کہ میں رسول اللہ علیہ ہے مہاتھ غزوہ میش العسرۃ یعنی غزوہ تبوک میں تھا بیمبراسب سے زیادہ قبول عمل تھا۔

تجیر بن الی اماب ۱۰۰۰۰۱ بن عزیز بن قیس بن سوید بن ربیعه بن زید بن عبدالله بن دارم بن تمیم سه بینها در بی نوفل بن عبد مناف کے حلیف تھے۔ عمير من قبا وه .....ابن سعد بن عامر بن جندع بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانه عبيدا بن عمير الليش كه والديته...

عبدالله بن عبیدین عمیرنے اپنے باپ داداسے روایت کی کہ میں رسول الله علی ہے پاس بیفاتھا کہ ایک فخص آیا اور کہا کہ یارسول اللہ اسلام کیا ہے آپ نے اس کے طریقے بتائے حدیث طویل ہے۔

ا پوعقر ب …. نام خویلدین خالدین بحیرین عمروین حماس بن عربی بمرین عبد مناق بن کناند تھا اسلام لائے اور نبی کریم منطق کے ساتھ دیے ان کے بیٹے۔

۔ عمر و بن افی عقرب .... نبی کریم النظم کی صحبت پائی آپ کودیکھااور آپ سے روایت کی الی نوفل بن الی عقرب کے وا دائتھ الی نوفل کا نام معاویہ بن مسلم بن عمر و بن ائی عقرب تھا ایونوفل آخر تک بھر و بیں رہے اور ان سے بھر بین نے روایت کی

ا پوانسفیل ..... نام عامر بن واثله بن عبدالله بن عمیر بن جابر بن حبیس بن جز و بن سعد بن بید تھا۔

كلده بن صنبل .... صفوان بن اميك اخياني بعائي تف\_

کلدہ بن انسلسل سے مروی ہے کہ فتح کے دن صفوان بن امیہ نے ہی کریم علیہ کے کو میرے ہاتھ پوی اور ہرن کا بچہ اور کھیرے ہاتھ پوی اور ہرن کا بچہ اور کھیرے ہیں جھے جس اندر کیا ندا جازت ما کی اور نہ سلام کیا ہی کریم علیہ نے کہا کہ باہر جا واور کہو کہ اسلام علیم جس اندر آتا ہوں بیدوا قد صفوان کے اسلام لانے کے بعد کا ہے ایک روایت اور بھی ہے گراس میں امیہ نے بیش کہا جس کے کا کہ باہر جا کا اور کہو کہ اسلام کیا ہی کہا گے اور کہو کہ اسلام کا باہد کے بعد کا ہے ایک روایت اور بھی ہے گراس میں امیہ نے بیش کہا جس نے کا دوسے سنا ہے۔

یسر بن صفوان .... ابن عرد بن ویر بن صرمه بن عبدالله فزاعه کے تصانبیں کو نبی کریم علی نے اسلام کی تخریری دعوت دی تھی۔ تحریری دعوت دی تھی۔

کرزین علقمه ۱۰۰۰۰۰ بن ہلال بن جریبہ بن عبدتم بن طلیل بن حبیشہ بن سلول خزا مرکے تھے۔ بیدو بی شخص میں جب نبی کریم علی اور ابو بکر بھرت کر کے مدینے کی طرف چلے تو آپ کے نقش قدم پر

علے اور اس غارتک پہنچ کئے جس میں آپ دونوں تھے اور کہا کہ نشان قدم یبال تک ختم ہوگیا۔ بیدو ہی شخص میں کہ نبی کریم سیالیت کا قدم مبارک و کھے کر کہا کہ بیای قدم کا حصہ ہے جو مقام ابراہیم میں

بيعن قدم ابراجيم عليه السلام كا-

ہے تا مدا ہو اسلید من اور اسلام الاسے معاویہ بن الی سفیان نے عامل مکر کولکھا کدا کر عاقمہ زندہ مرز نے بڑی عمر پائی فتح مکہ کے دن اسلام الاسے معاویہ بن الی سفیان نے عامل مکر کولکھا کہ اگر عاقمہ زندہ موں تو ان سے کبوکہ علامات میں۔

تمیم من اسمد .... ابن سوید بن اسعد بن مشوء بن عبد بن جبر خز اعدے تھے اوعر شاعر تھے ہی کر مہلی نے نے انہیں فتح مکہ کے دن حرم کے بتوں کوتو ڑنے کا تھم دیا۔

اسود بن خلف سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ فتح مکہ کے دن قرن کے پاس لوگوں ہے بیعت لیتے دیکھا قرن وہ مصقلہ (صیقل کرنے کا مقام) تھا جس کی طرف افی تمامہ کے مکانات کا پائی بہتا تھا اور جو ابن سمرہ کے مکان اور اس کے اطراف کے درمیان تھا اسود نے کہا کہ جس نے دیکھا کہ مرد کورتیں نیچ بوڑ مصے حاضر ہوئے اور اسلام پر ککہ شہادت لااللہ الاا اللہ و محمد رسول اللہ پر بیعت کرد ہے تھے۔

بلر مل بن ورقاء .....این عبدالعزی بن ربید بن جری بن عامر بن مازن بن عدی بن عمروا بن ربید خزاعی شخه به وی شخه که رسول القد علی نظیم نامی اسلام کی تحریری دعوت دی تھی۔

ا پوشرن اکنتی ..... نام خوبلدین صحرین عبدالعزیٰ بن معاویه بن اکنترش بن عمر دبن زیان ابن عدی بن عمر و بن ربید تھا خزا می شخصے زمان و مازن دونوں بھائی شخصہ

ٹافع بن عبدالحارث ....ابن حبالہ بن عمیر بن الحارث حارث ضبطان بن عبد عمر و بن عمر و بن الوئی ابن ملکان بن افعیل تنے جوفز ای تنے نافع بن عبدالحارث کے پر عمر بن خطاب کے والی تنے۔

علقمه بن الغفواء .... ابن عبيد بن عمر دبن زمان بن عدى بن عمر و بن ربيد خزا عي يتھے۔

محرش الكعبى ..... بعض راوى البين مخرش كيتي بير\_

عبد الرحمن بن صفوان .....عبد الرحمن بن صفوان سے مردی ہے کہ فتح کمد کے دن میں نے کپڑے پہنے اور روانہ بوانی کریم روانہ بوانی کریم علی جس وقت بیت اللہ ہے برا آمد ہوئے تو میں قدم بوس ہوا میں نے عمر سے پوچھا کہ نبی کریم منابقہ جب بیت اللہ میں وافل ہوئے تو آپ نے کیا کیاانہوں نے کہا کہ دورکعت نماز پڑھی۔

لقيط بن صبرة العقبلي ..... كے كتريب ركيد وجلدان كردد باكرتے تے اور كثرت سے كمة كرد بتے ....

کیسان ..... انہوں نے کہا کہ دسول اللہ علی نے جمیں بر والعلیا کے پاس نماز پڑھائی عبد الرحمٰن بن کیسان نے اپنے والدے روایت کی کہ جم نے نبی کریم علیہ کودیکھا کہ شنیتہ العلیا و جم دن کی آخری وونمازیں ظہریاعصر میں سے ایک نماز ایک ہی چا در میں پڑھ رہے تھے جس کو آپ اس طرح اوڑ ھے ہوئے تھے کہ اس کا ایک کنار ہ دو مرے ہاتھ پرڈال دیا تھا۔ مسلم، .... بنت مسلم نے اپنے والدے روایت کی کہوہ رسول اللہ علیہ کے سماتھ حنین میں حاضر ہوئے مخضرت علیہ نے ان مے فرمایا کرتمہارا کیا نام ہے انہوں نے کہا کہ عراب (کوا) فرمایا کرتمہارا نام مسلم ہے۔

عبدالرحمن بن ابزى مولائے خزاعه .....عبدالله بن عبدالرحمٰن بن ابزى نے اپ والدے روایت ی کہ انہوں نے رسول اللہ علی کے ساتھ نماز پڑھی۔ آنخضرت علیہ جب سجدہ کرتے تھے تو تھمیر نہیں کہتے

\_\_\_ محمد بن عمر نے کہا کہ عبدالرحمٰن بن ابزی کے کے گورنر تھے نافع بن الحارث جب عمر بن خطاب کے پاس روانہ ہوئے توانیس اپناجان شین بنا مجھے تھے۔

## اہل مکہ کاوہ پہلا طبقہ جس نے عمر بن خطاب سے روایت کی علی بن ما جد ق المبہمی ..... ماجدہ کے دالد تصابر بکر دعمر بن خطاب سے روایت کی ہے۔

غیبید بن تمیسر .... ابن آباد واللیشی کنیت ابوعاصم تفی تقد و کثیر الحدیث تنے۔ ابوظف مولائے بن جمح نے ایک حدیث عائشہ سے روایت کی ہے جس میں عبید بن عمیسر کا ذکر ہے ان کی كنيت ابوعاصم تقي-

مملے قصبہ کو ..... ثابت ہے مروی ہے کہ عمر بن خطاب کے زمانے میں سب سے پہلے جس نے قصہ بیان کیاوہ

ہے۔ کس نے عطاء ہے کہا کہ جن لوگوں نے قصہ بیان کیاان میں ہےسب سے مہیمے کون میں۔انہوں نے کہا كەعبىربن غمىر بە

عطاء ہے مردی ہے کہ میں اور عبید بن عمیر عائشہ کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ ریکون ہیں۔عرض کیا کہ میں عبید بن عمیر ہوں فر مایا کہ اہل مکہ کے قصہ گوعرض کیا کہ جی ہاں فر مایا کہ کی کروکیوں کہ ذکر کا ثواب مہیں زیادہ ہے عبدالوا حدبن ایمن ہے مروی ہے کہ جس نے عبید بن عمیر کو دیکھا کہ سر کے بال ان کی گدی تک یا اس

عبدالوا حدین ایمن ہے مروی ہے کہ میں نے عبیدین عمیر کودیکھا کہ ڈاڑھی زردتھی۔

البوسلميه بن سفيان .....ابن عبدالاسد المحز وي ان كي والده المجيل بنت المغير وبن الي العاص ابن اميه تھیں انہوں نے عمر بن خطاب سے روایت کی ہے۔ حارث بن عبد الله .... ابن انى ربيعه بن المغير وان كى دالدوام دله تحيل الحديث تهد نا فع بن علقمه

عبداللدين افي عمار ..... جوقريش ہے تھے انہوں نے کہا کہ بیں نے عمر بن خطاب کواليم جگہ نماز پڑھتے ديکھا جہاں لوگوں ميں آسيب کا خطرہ تھا قليل الحديث تھے۔

سباع بن ثابت .... بى زبر و كے حليف تقے مرسے روايت كى بالل الحديث تھے۔

ہشام بن خالد الکعمی ..... خزاعہ کے قبیلے سے اور تلیل الدیث تنے انہوں نے عمرے سنا تنہ لفت کے پیچھے قد ریمیں رہنے تنے ان کے والد خالد الاشعر اور کرزین جابراهم کی فتح کمدے دن شہید کردئے گئے۔ بیدونوں راستہ بھول گئے تنے مشرکیین کا ایک تشکر طاجس نے ان لوگوں کوئل کردیا یہی ان حزام بن ہشام کے والد تنے جن سے عبداللہ بن مسلمہ بن تخب اور ابوالعشر ہاشم بن القاسم اور محمد بن عمر وغیرہ نے روایت کی ہے۔

عبداللدين صفوان سسابن امير بن ظف انبول في عربن خطاب مدوايت كى بـ

سعيد بن الحومريث ..... قليل الديث تهـ

حبیشم ..... قارہ کا کیٹ شخص تھے عبدالقد بن بٹیان بن شیٹم کے ۱۰۱ تئے ٹمزے روایت کی ہے۔ قبیلہ قارہ کے ایک شخص شیٹم ہے مرد ک ہے کے سعید نے کہا کہ دووا بن خیٹم کے دادا تھے انہوں نے کہا عمر بن خطاب آئے جولوگوں کومرو کی پہاڑ کے پائی زمین دے رہے نئے بہوں نے کہا کہ امیرالمؤمنین جھے بھی زمین دیجئے جومیراا درمیری اولا دکا مکا ن ہو عمر نے انکار کیا اور کہا کہ ووائند کا حرم سے اس میں وہاں کا دہنے والا اور ہا ہر کا رہنے والا ہرا ہرے۔

مجامد بن جنر .... ان كى كنيت ابوالحجاج تقى قيس بن انسائب أنحز وى كرمولى تقر

مجاہدے مروی ہے کہ میں اپنے آقا سائب کی جو نامینا تھے رہبری کرنا تھاوہ کہتے کہ اے مجاہد کیا آفقاب ڈھل گیامیں ہاں کہنا تو وہ اٹھ کرظہر کی نماز پڑھتے۔

ابراہیم بن عبدالاعلٰی ہے مروی ہے کہ مجاہد کی کنیت ابوالحجاج تھی۔ فضل میں میں میں میں میں میں میں ایک کتاب دار میں

فضل بن میمون سے مروی ہے کہ میں نے مجاہد کو کہتے سٹا کہ میں نے قرآن کے تمیں دورابن عماس سے کئے ہیں۔ عا دات ولیاس .....فطرے مروی ہے کہ بیں نے مجاہد کودیکھا کہ مراور ڈاڑھی سفیدتھی۔

قرہ بن خالدے مروی ہے کہ میں نے مجاہد کودیکھا کہ مراورڈ اڑھی سفید تھی

لیٹ ہے مروی ہے کہ عطاءاور طاوس اور مجاہدا نگوتھی نہیں <u>بہنتے تھے۔</u>

اعمش سے مروی ہے کہ میں جب مجاہد کو ویکھا تو خیال کرتا تھا کہ وہ ایسے خربندج (اِصفی نمبر ۳۳۰) ہیں جس کا گدھا کھو گیا ہوا دروہ فکر ہیں ہیں۔

مجابہ ہے مروی ہے کہ میں نے اعمش سے کہا کہ لوگوں کو کیا ہوا کہ جومجابد کی تغییر سے یر ہیز کرتے ہیں انبول نے کہا کہ بیانوگ مجھتے تھے کہ مجاہداال کتاب سے بوچھتے ہیں دوسری روایت میں ہے کہ وہ لوگ مجھتے تھے کہ مجامد جابر کی کتاب سے روایت کرتے ہیں۔

و فا ت سسمجابد کے بعض شا گردوں سے مروی ہے کہ مجاہد کی وفات جدے کی حالت میں ہوئی۔ سیف بن سلیمان سے مروی ہے کہ مجاہد کی وفات کے میں ۱۰۱۰ ھیں ہوئی۔ ابن جرت سے مروی ہے کہ مجاہد کی وفات کے دن تر اس سال کی عمر کو 'آنج کئے تھے۔ نظل بن دکین سے مروی ہے کہ مجاہد کی و فات ۲۰۱۱ ھے محدے کی حالت میں ہوئی۔ یجی بن سعیدالقطان سے مروی ہے کہ مجاہرو فات میں اور شیل ہوئی نقید عالم ثقدا ورکثیرالحدیث تھے۔

عطاء بن الى رباح .... الى رباح كانام اللم تفاعطاء الجند كے جويمن كرديبات ميں سے تفافير خالص عربول میں سے تنے کے میں پیدا ہوئے اور ابومیسرہ بن الی خیٹم الغبری کے خاندان کے مولی تنے۔

> مختلف احوال ....عطاء ہے مردی ہے کہ میری اتی عمر تھی کہ آل عثان کو بجھتا تھا۔ عبدالملك سے مروى ہے كه عطا وكى كنيت ابوم تقى ۔

عطاء سے مروی ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم دیتے تھے لوگوں نے کہا کہ وہ ثقتہ و عالم وفقیہ و کثیر الحدیث تھے۔

علمی مرتبد .....اسلم المنقری سے مردی ہے کہ میں ایجعفر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ عطا و بن الی رہاح ان کے پاس سے گزرے کہے کے کدروئے زمین برعطاء بن رباح سے زیادہ مسائل حج کا جانے والا کوئی نہیں ہے۔ بسام الصیر نی ہے مروی ہے کہ کسی نے ابوجعفر کے پاس مسائل جج کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ روئے زمین پرعطابن ابی رباح ہے زیادہ مسائل جج کا جاننے والا کوئی نہیں ہے۔

قاده مروى بكرعطاءسب سيذياده مسائل فج كاعلم ركفته تقد

اسلم المنقر کی ہے مروی ہے کہ ایک اعرابی آیا اور کینے نگا کہ ابو محد کہاں ہیں؟ اوگوں نے معید بن جبیر کی طرف اشارہ کیا بھراس نے کہا کہ ابو محد کہاں ہیں؟ سعید نے کہا کہ اس جگہ عطاء کے ہوتے ہونے ہمارے لئے پچھ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔

سلمہ سے مروی ہے کہ ان تین شخصوں عطاء وطاؤس و مجاہر کے علادہ بیس نے کسی کوئییں دیکھا جواس علم سے صرف خدا کی خوشنو دی جیا ہتا ہو۔

ا ساعیل بن امیہ ہے مروی ہے کہ عطاء کلام کرتے تھے جب ان ہے مسئلہ دریا دنت کیا جاتا ( تو ان کے علم کی بیرحالت تھی ) کو یا ( منجانب اللہ ) ان کی تائید کی جاتی تھی۔

لیعقوب بن عطا و سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد کوکوئی چیز اس قدریا دکریے نہیں دیکھا جس قد رفزید وفروخت کے مسائل کو یا دکرتے تھے۔

محمہ بن عبداللہ بن عمرو بن عثان بن عفان سے مروی ہے کہ میں نے عطا و بن الی رہا ج سے بہتر کوئی مفتی خیر بر کا من نہیں دیکھا ، ان کی مجلس میں صرف اللہ بن کا ذکر ہوتا تھا جس کا سلسلہ ندفتم ہوتا اور لوگ بھی اس میں مشغول رہے تھ اگروہ کلام کرتے یا ان سے کوئی مسکد دریافت کیا جاتا تو امچھا جواب دیتے تھے۔

معاذبن سعیدالاعور سے مروی ہے کہ ہم لوگ عطا کے پاس تنے ایک شخص کوئی حدیث بیان کی دومرے فخص نے درمیان سے اے کاٹ دیا عطاء ناراض ہوئے اور کہا کہ یہ کسے اخلاق ہیں اور بیکی طبعیتیں ہیں ، واللہ ایک شخص آیک ایس حدیث بیان کرتا ہے جو ہیں اس سے زیادہ جانتا ہوں اورا کٹر تو وہ اسے جھی سے سنے ہوئے ہوتا ہے گر میں اس کے قاموش ہوجا تا ہوں اورا سے بیٹین کراتا ہوں کہ گویا ہیں نے اس کے اللہ اسے نہیں سنا۔

عمروبن عاصم نے کہا کہ میں نے بیرحدیث عبد اللہ بن المبارک سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا جوتا نداتاروں گا جب تک کے مہدی (راوی حدیث) کے پاس جا کراس کوان سے نہ س لوں۔

ابوائی ہے مردی ہے کہ بس نے اور ایک اور تخص نے جج کیا میں عطاء بن افی رہاح کے پاس آیا کہ ان سے کوئی مسئلہ دریا فت کروں ، ان کے پاس جیٹر گیا ، ایک مبنی حناکا خضاب نگار ہاتھا ان کے پاس گورز مکہ کا قاصد آیا اور اس نے آئیس اٹھادیا بیس بلٹ کران کے پاس نہیں آیا۔

ابن جریج سے مردی ہے کہ عطاء جب پھے بیان کرتے تو میں بو چھتا کہ بیلم ہے یا آپ کی رائے؟ اگر وہ مقتول ہوتا تو علم کہتے اور اگر ان کی رائے ہوتی تو رائے کہتے۔

ا بیمان واعمال عبدالرطن مردی ہے کہ دانشدتمام اہل زمین کے ایمان کو میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابرنبیں سمجمتا اور میں اہل مکہ کے ایمان کو عطاء کے ایمان کے برابرنبیں سمجمتا۔

عطاء ے مردی ہے کہا ہے مردہ والدین کی طرف سے صدقہ فطردیتے تھے اور و فات تک اے اوا کرتے

ہے۔ اومعاویہ امغر کی ہے مروی ہے کہ میں نے عطاء بن الجار باح کی دونوں آنکھول کے درمیان تجدے کا نثان دیمن فصرے مروی ہے کہ میں نے عطا کودیکھا کہ ڈاڑھی میں زردخضاب کرتے تھے۔

پر س ۔۔ محمد بن عمر و سے مروی ہے کہ عطاء کی وفات مکہ میں شالہ ہے میں ہوئی۔ ابوالیئے سے مروی ہے کہ عطاء کی وفات سالہ ہے میں ہوئی ، جب میمون کوان کی خبر مرگ پنجی تو کہا کہ انہوں نے اپنے بعد کوئی اپنے جیسانہیں چھوڑا۔

پوسٹ ہن ما مکب .....انہوں نے اپنی والدہ ہے جن کا نام مسیکہ تھاروایت کی ہے۔ ابن جریج ہے مروی ہے کہ میں نے عطاء ہے کہا کہ یہ پوسٹ بن ما مک ہے جوموت کی تمنا کرتے ہیں، انہوں نے ہیں کی ندمت کی اور کہا کہ انہیں کیا معلوم کے موت سے کیسا واسطہ پڑیگا۔

وفات ام بوسف بنت ما بک سے مروی ہے کہ جب بوسف کی موت کا دفت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ ان کے انبیں ان کے کیٹر وں میں کفن دیا جائے ، انبیں کپڑوں میں وہ جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے اور بیہ وصیت کی کہ ان کے چبرے پر اور اس کپڑے پر جو جنازے پر ڈالا جائے حنوط (عطریت) نہ لگا کیس اور کہا کہ میرے دونوں پاؤں کس عمرے یا ندھ دس۔

سے ہے۔ ہوساریں۔ محمد بن عمر نے کہا کہ یوسف بن ما مک کی وفات سلالے ھیں ہوئی ، میں نے کسی اور سے سنا کہ ان کی وفات سمال ھیں ہوئی ، گفتہ ولیل الحدیث تھے۔

مِنْقُسم عبداللّٰہ بن عبال کے صحبت یافتہ اورعبداللّٰہ بن الحارث بن نوفل ابن الحارث بن عبدالمطب کے آزاو کردہ ندم تھے ،کنیت ابوالقا ہم تھی ،ابن عبال کے ساتھ رہاوران ہے روایت کی ہے ،بعض وگ ابن عبال کے ساتھ رہنے اوران ہے روایت کی ہے ،بعض وگ ابن عبال کے ساتھ رہنے اور خدمت کرنے کی موجہ ہے آئیس ابن عبال کا آزاد کردہ غلام کہتے تھے حالا تکہ وہ عبداللّہ بن کیارث بی ساتھ رہنے اور خدمت کرنے کی موجہ ہے آئیس ابن عبال کی وفات والے دھیں ہوئی ،کثیر الحدیث وضعیف تھے۔ ہمولی تھے ،سب نے اس پرا تفاق کیا ہے کہ ان کی وفات والے دھیں ہوئی ،کثیر الحدیث وضعیف تھے۔

عبد الله بن خالد ابن اسيد بن الى العيص بن المه بن عبد من عبد مناف ، ان كى والده ريطه بنت عبد الله بن خراعى بن اسيد ثقيف كي حى-

اولا دکی تفصیل .....عبدالله بن خالد کے ہاں خالد وامیہ وعبدالرحمٰن پیدا ہوئے ،ان سب کی والدہ ام جحیر بنت شیبہ بن ''،ن بن ابی طلحہ بن عبد العزئ بن عثمان بن عبدالدار ابن تصیخصیں ۔عثمان بن عبدالله ،ان کی والدہ ام سعید بنت ''،ن بن عنمان تخییں عبدالعزیز وعبدالملک ،ان دونوں کی والدہ ام حبیب بنت جبیر بن صفحم بن عدی بن

نوفل بنءبدمناف تخفيل \_

عمران بن عبدالله وعمرو وقاسم وام عمر و وزینب ،ان سب کی والده سریه بنت عبدعمر دهسین بن حزایفه بن بدر انفز اری تفیس \_

محمد وحسین ونخارق وام عبدالعزیز وام عبدالملک وام محمد ومریم ،ان سب کی والده مدیکه بنت لحسین بن عبد یغقث بن الازرق قبیله مراد کی تھی۔

ابوعثان بن عبدالقدا یک ام ولد سے تھے اور حارث بن عبداللہ ایک ام دلد سے ،عبداللہ بن فی لد قبیل احدیث تھے۔

عبد الرحمن بن عبد الله ..... ابن عبد الرحمٰن بن سابط بن الى حميضه بن عمر و بن أجيب بن حذ افه بن جمح ،اس بات پرسب كا تفاق ہے كـ ان كى و فات مكة كرمه ميں يد ملاح ميں جو كى ، ثقة وكثير الحديث تھے۔

عبرالند بن عبیدالند سامه بیدالند این عبدالند بن الی ملیکه بن عبدالند بن جدعان بن عمر و بن کعب بن (سعد بن ) تیم ابن مرو ، ان کی والده میموند بنت الولید بن الی الحسین بن الحارث بن عامر بن نوفل ابن عبد من فسیسیس ، الی مدیکه کا نام زبیرت عبدالند بن عبیدالند کی بقیه اولا دندهی \_

قاضى بننا ..... ابن الى مليك سے مروى ہے كه مجھے ابن زبير نے قاضى بنايا تھا۔

ابن الی ملیکہ سے مروی ہے کہ ابن ذہیر نے مجھے طائف کا قاضی بنا کربھیجا، میں نے ابن عبس سے ہی کہ انہوں نے مجھے قطاء طائف پر مامور کر کے بچھا ہے گر مجھے آپ سے مسائل قضا پوچھے بغیر پورہ نہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ اچھا تہ ہیں جومعاملہ پیش آئے مجھ سے دریافت کر لیٹا۔ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ میں طائف میں قاضی تھا۔

نافع بن عمرہ سے مردی ہے کہ ابن الی ملیکہ نے کچھ لوگوں کود یکھا کہ رمضان کی تراویج میں قاریوں کی قرائت کوگرال بیجھتے تھے ، مجھ سے کہا کہ میں تو تراویج کی ایک رکعت میں موروَ ملائکہ پڑھتا تھ مگر کسی نے اس کی شکایت نہیں کی ۔مجمد بن عمرونے کہا کہ عبداللہ بن السائب کے بعد ابن الی ملیکہ رمضان میں مکہ میں ہوگوں کوتر او یک پڑھ تے تھے۔

و فات ۱۰۰۰ بن ابی ملیکه کی و فات مکه بی<u>ل کااه بین</u> بموئی ،انهول نے ابن عباس و عائشه ابن الزبیر و مقبه بن الحارث رضی الله عنهم سے روایت کی بیس ، ثقته وکثیر الحدیث بیضے۔

**ابو بکر بن عبید انتد** ابن عبدالله بن الیملیکه بن عبدالله بن جدعان ،ان کی والده میمونه بنت او بیدا بن الی حسین بن الحارث بن عامر بن **نوقل بن عبدمتاف تغی**س \_

ابو بكر بن عبيد النّدكے م**ال عبد الرحمٰن پيدا ہوئے ان كی والد وعونہ بنت مصعب ابن عبد الرحمٰن بن عوف بن** 

عبدعوف بن عبدالحارث بن زہر و تھیں ،انہوں تے ابو بکر ہے دوایت کی ہے، قلیل الحدیث تھے۔

ابوير بدس عبيدالله بن اني يزيد كوالد تقى ان سان كفرز تدف روايت كى ب\_ الوريح تقيف كمولى اورعبدالله ابن في تج كوالديتي، الي تج كانام بيارتها بليل الحديث تهد

واقدى نے كہا كدان كى وفات ١٠٩ هي مولى \_

عميد الله بن عبيد ..... واؤوالعطاء ، مروى ب كرعبدالله بن عبيد بن عمير الل مكه ميں سے ہے زيادہ سے تھے ا یک ایسے تحص سے مروی ہے جوعبداللہ بن عبید بن عمیر کی بیاری میں ان کے یاس منے کدان سے کہا گی كة بكاجى كيا حاجما با المول نے كها كدميراجى صرف ايسے ماہر قارى كو جا بتا ہے جوميرے پاس قر أت كرے۔ محد بن عمر و نے کہا کہ عبداللہ بن عبید بن عمیسر کی وفات مکہ مرمہ بیں سلالہ صیس ہوئی ، ثفتہ وصالح نتے ، ان کی احادیث ہیں۔

عمر و ب**ن عبد الند .. ابن صفوان بن اميه بن خلف بن د**ېب بن حذا فه بن هم ان کې دامده بنت مطيع بن شریح بن عامر بن عوف بن الی بکر بن کلاب تھیں ،ان ہے عمر دبن ویناروز ہری نے روایت کی ہے تبیس الحدیث تھے

صفوان من عبد الله سن ابن صفوان بن اميه بن خلف بن وجب بن حدّافه بن جرح ، ان كى والده حقد بنت وبب بن اميابن الصلت التي تمي،

صفوان بن سرائلد بن صفوان کے میبال عبداللہ وآمنہ پیدا : وئیں ، ان کی والدہ ام الحکم بنت امید بن مفوان تھی۔زہری نے ان سےروایت کی ہے تبلیل الحدیث تھے۔

> يجي بن حكيم ابن صفوان بن امير بن خلف ان كي والدواني بن خلف كي بي تخيس ـ یکی بن علیم کے ہاں شرصیل پیدا ہوئے ،ان کی والدہ حسینہ بنت کند وابن احسابل تھی۔ يي بن عليم ، يزيد بن معاويه كي جانب سے والى مكه تصان سے روايت بھى كى كئ ب،

عكر مه بن خالد .... ابن العاص بن بشام بن المغير ٥ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، ان كي والدوكليب بن حزن بن معاويه بن خفاجه بن عمرو بن عقبل كي جي تحي -

عكرمه بن خالد كے ہاں عبداللہ پیدا ہوئے ان كى دالد وحفصہ بنت عبداللہ بن كليب بن حزن تھى ہميمان وام سعید ایک ام ولد ہے تھیں ،ام عبد العزیز ،ان کی والدہ جلالہ بنت عبد اللہ بن کلیب بن حزن تھی تُقہ ہتھے ،ان کی احادیث ہیں۔

۱۰ بن جعفر بن رفاعه بنت امبه بن عابد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ، ان کی والد و زینب بنت

عبدالله بن السائب بن الي السائب المحز وي تعيس ، ثقة وليل الحديث تقے۔

ہشیام میں بیجی .....ابن ہشام بن العاص بن ہشام بن المغیر و بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ، ان کی والدہ ام حکیم بنت ابی حبیب بن امیہ بن ابی حذیفہ بن المغیر و بن عبداللہ بن عمر بن المحزوم تھیں۔

ہشام بن یجیٰ کے ہاں یخیٰ دعبدالرحمٰن واساعیل پیدا ہوئے ،ان سب کی والد وام تحکیم بنت خالد بن ہشام بن العاص بن ہشام بن المغیر تحصیں ،ان کی احادیث ہیں۔

مسافع بن عبدالله الكرسب ابن شعبه بن عنان بن البطلحه البطلحه كانام عبدالله بن عبدالعزى بن عنان بن عبدالدار بن تصى تفاءان كى والدوام ولد تقى \_

مسافع بن عبدالله كے بال عبدالله ومصعب وعبدالرحمٰن پيدا ہوئے ،ان سب كى والدوسعدہ بنت عبدالله بن وہب بن عثان بن ابى طلحه بن عبد العزىٰ بن عثان بن عبدالدار ابن قصى منى ، مسافع قليل الحديث ستے ۔

عبد الحميد بن جبير سسائع كابين شيبه بن عثان بن البي طلحه ان كى دالده البي عمر و بن الجن بن المرقع كى بيئ تقى اور تبيله از دكي شاخ غامد سيخى -

بیدہ روں ماں مدست کہتے ہیں کہ مشام بن محمد السائب النکسی نے بیان کیا ہے کہ جن ابن المرقع بطور وفد کے نمی کریم صلی انقد علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔

عبدالمبديقة وليل الحديث تنهان سابن جريج وسفيان فروايت كى ب-

عبد الرحمٰن بن طارق. ابن علقه بن غنم بن خالد بن عريج بن جذيمه بن معد بن عوف بن الحارث بن عبد مناة بن كنانه به عبدالرحمٰن قليل الحديث بتھے۔

نافع بن سرجس ..... ثقد وليل الحديث عظم

مسلم بن يناق ....قيل الديث تھ

اياس بن خليفه البكرى ..... قليل الحديث عظم

ا بوالمنها ل .... نا م عبد الرحمٰن بن مطعم تفاء ثقه وليل الحديث تتے۔

ابو بیخی الاعرج نام مصدع تقاءمعاذین عضراءانصاری کے مولی تھے ان کی اعادیث ہیں۔

ا بوالعباس الشاعر ..... نام سائب بن فروخ قفاه بني جذيمه بن عدى بن الديل بن بكر بن عبد من ة ابن كنانه

ے آزاد کر رہ علام تھے ، کیل الحدیث تھے اور شاعر تھے ، ابن الزبیر کے زمانے میں مکہ میں تھے گر ان کا ول بی امیہ بریں تھ تھے۔

عطاء بن مینا . ان ہے کم روایات مروی ہیں۔

### تبسراطقه

ا مهيه بن عميد الله. ۱۰۰۰ بن خالد بن اسيد بن ابي العيص بن امهيه بن عبد شمس ، ان کی والده ام حجير بنت شيبه بن عثمان بن ابي طعه بن عبدالعزي بن عثمان بن عبدالدار بن تصیحی ، کيل الحديث مقص -

ابرا بیم بن افی خداش ....ابن قنه بن الجالب بن عبدالمطلب بن عبدمناف بن قصی ، ان کی والده صفیه بنت ارا که بنی الدیل کی تقی

محمد بن المرقع . ..ابن النفير بن الحارث بن تلقمه بن كلده بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى ، ان كى والده ام ولد تفعير بن الحارث بن تقصى ، ان كى والده ام ولد تفي محمد بن المرتفع ثقه وليل الحديث تقع -

این الربین .....نضر بن الحارث بن کلد کی اولا دسے تھے جوغز وہ بدر میں بحالت کفر مارا گیا۔

قاسم بن الى برده بعض الل مكه بحد مولى تقريحد بن عمر نے كہا كدان كى وفات سيرا ه ميں مكه ميں بوكى ، ثقة وليل الحديث تقريح بمين سعد بن الى بزه كى روايت كے مطابق نام نافع تق-

حسن بن مسلم مسلم من بناق، وفات طاؤس سے پہلے ہوئی، طاؤس کی وفات ۱۰۴ ہے ہوئی۔
مسل بن مسلم من بن مسلم نے ایک شخص سے کہا کہ جب تم کوفیآ ناتولیٹ بن الی سلیم کوئنگ کرنااور کہنا کہ ابن مرز برا در حسن بن مسلم نے ایک شخص سے کہا کہ جب تم کوفیآ ناتولیٹ بن الی سلم نقد تھے، ان کی احادیث ہیں۔
حسن مسلم کی کترب داپس کر دیں ، کیوں کہ وہ انہوں نے ان سے لی ہے، حسن بن مسلم نقد تھے، ان کی احادیث ہیں۔

عمروبن دینار ..... باذان کے مولی تھے ، مجمی تھے ، عرب میں پیدا ہوئے۔

علماء کے قبیف. طاؤس سے مروی ہے کہ ابن دینار نے اپنا کان ہر عالم کے لئے قیف بنادیا تھا۔ ابن طاؤس سے مروی ہے کمجھے والدنے کہا کہ جب تم مکہ آناتو عمروبن دینار ہی کے پاس رہنا کیونکہ ان کے دونوں کان علماء کے قیف تنھے۔ سفیان نے کہا کہ عمر مجد (حرم) میں آٹائرک نہ کرتے تھے صالانکہ انہیں گدھے پر سوار کرکے لایہ جاتا تھا، میں نے انہیں اپانچ ہی پایا ، کم عمری کی وجہ ہے انہیں سوار نہیں کر اسکتا تھا ، پھران کی سوار کرانے کی مجھے میں طاقت آگئی ، ان کا مکان (حرم ہے ) دور تھا انکی تھے ہمیں پورے معلوم نہھی۔

ر وا بات لکھنا ۔ ایوب کہتے ہیں کہ جوروایت ممرو کی وجہ سے کی ہے روایت کی جاتی تھی تو میں انہیں آگاہ کرتا تھا کہتا تھا کیا آپ جائے ہیں کہ میں اس کوآپ کے لئے لکھ دول تووہ کہتے تھے ہاں۔

سفیان نے کہا کہ عمرو بن دینارے کہا گیا کہ سفیان آپ کی روایت لکھتے ہیں تو وہ کروٹ لیٹ سٹے اور روسئے ،اور کہا کہ میں اسے منع کرتا ہوں جومیر کی روایت لکھے ،سفیان نے کہا کہ پھرہم نے ان سے کوئی روایت نہیں لکھی ہم تو یا در کھتے ہیں۔

معمرے مردی ہے کہ میں نے عمرو بن ویٹار کو کہتے ہوئے سنا کہ جولوگ ہم ہے رائے دریافت مرہ تیں۔ انہیں ہم آگاہ کرتے ہیں تو و واسے اس طرح لکھ لیتے ہیں کہ گویاوہ پھر میں نقش ہیں ممکن ہے کہ کل ہم اس ہے رجوع کرلیں ۔

ا حتیا ط ..... ایک شخص نے عمر و بن دیتا رہے کچھ دریافت کیا انہوں نے جواب نہیں دیا اس شخص نے کہا کہ س کے متعلق میرے دل میں جو کچھ ہے لہذا جھے جواب دیجئے ،عمر و نے کہا دائند تمہارے دل میں جہل الی قیس کے برابر (اعتراض وشیہ) ہوتا مجھے اس سے زیاوہ پند ہے کہ میرے دل میں اس میں سے بال کے برابر بھی ہو۔

سفیان سے مروی ہے کہ عمر و بن دینار نے کہا کہ جھے سیابن ہشام نے کہا کہ میں آپ دکے لئے وظیفہ ہاری کر دوں کہ آ پ لوگوں کوفتو کی دیا کریں ، میں نے کہا کہ میں اے نہیں جیا ہتا۔

سفیان سے مروی ہے کہ عمر و معانی بیان کرتے تھے اور و دفقہیہ تھے ۔سفیان ہے مروی ہے کہ میں نے ابوب کو پچھر واپتیں لکھ دیں اوران کے متعلق عمر و بن دینار سے دریا فت کیا۔سفیان سے مروی ہے کہ عمر و خضا ب نہیں نگاتے تھے۔۔

**و فات .....**فضل بن دکین ہے مر دی ہے کہ عمر و بن وینار کی وفات <u>۱۲۶ میں ہوئی ، بلدحرام کے مفتی ت</u>ے ، ان کی وفات کے بعدا بن الی نجے فتو کی دیا کرتے تھے ،عمر وثقہ وثبت ( حافظ ) وکثیر الحدیث تھے۔

الوالزبير ..... نام جمد بن مسلم بن تدرس تحاء

عطاء سے مردی ہے کہ ہم لوگ جاہر ہن عبداللہ کے پاس رہتے تنے وہ ہم سے حدیث بیان کرتے ، جب ہم ان کے پاس سے نکلتے تو باہم ان کی حدیث کا ذکر کرتے ، ابوالز ہیر ہم سب سے زیادہ حدیث یا در کھتے تنے۔

مختصرحالات .....مفيان يهمروى بكابوالزبير خضاب بيس لكاتے تھے۔

ابوالزبیرے مروی ہے کہ عطاء جھے جابر کے آ کے کردیا کرتے تھے کہ میں اوگوں کے لئے حدیث دریافت

ئىيا كرول۔

۔ 'فقہ وکثیر الحدیث تصالبتہ شعبہ نے انہیں کسی وجہ سے ترک کردیا تھا ، ان کا دعوی تھا کہ انہوں نے ک معاملہ میں ان کا کوئی فعل دیکھا تا ہم دیگر لوگوں نے ان سے روایت کی ہے۔

عبید اللہ بن الی برزید ..... خاندان قائظ کے مولی تھے، بنی کنانہ کے ان لوگوں میں سے تھے جو بی زہرہ کے حدیث منظم حدیف تھے، ابن جریج وسفیان بن عینیہ نے ان سے روایت کی ہے۔

سفیان نے کہا کہ میں نے مبیداللہ بن الی یزیدے کہا کہ آپ کس کے ساتھ ابن عبس کے پی ہ جت تھے تو انہوں نے کہا کہ عطاء اور عوام کے ساتھ ، طاؤس خواص کے ساتھ جائے تھے۔

سفیان نے کہا کہ میں ان سے پوچھتا کہ آپ نے ابن عباس کو کیا کام کرتے دیکھااور کس حاست سے دیکھ ، میں ان سے مسائل دریافت کرتااور جو پچھووہ جا ہتے ان کے پاس لاتا۔

پرائے بیٹنے .....راوی نے کہا قبل اس کے کہ میں این جرتئ سے ملناوہ ہم سے عبداللہ کی حدیث بیان کرتے ،
ہم ان سے ان کے بار سے میں پوچھتے تو وہ کہتے کہ یہ پرانے شخ تھے ،اس سے ہمیں شبہ ہوتا کہان کی وفات ہو پکی ۔
ایک مرجہ میں مکہ میں کسی مکان کے درواز سے پراپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک شخص کو کہتے سا کہ ہمیں عبدائلہ بن الی بزید کے پاس لے چلو، میں نے کہا کہ کون عبداللہ بن الی بزید؟ اس نے کہا کہ اس مکان میں ایک شخص میں جنہوں نے ابن عباس سے ملاقات کی ہے مگر وہ اس قدر کمز ورہو گئے ہیں کہ با ہمزئیں نگل سکتے ، میں نے کہا کہ کو میں تھرائات کی ہے مگر وہ اس قدر کمز ورہو گئے ہیں کہ با ہمزئیں نگل سکتے ، میں نے کہا کہ کو میں تھرائات کی ہے مگر وہ اس قدر کمز ورہو گئے ہیں کہ با ہمزئیں نگل سکتے ، میں نے کہا کہ کو میں تھرائی سے ملاقات کی ہے مگر وہ اس قدر کمز ورہو گئے ہیں کہ با ہمزئیں نگل سکتے ، میں نے کہا کہ کو میں تھرائی دیا ہے اس کے باس چل سکتا ہوں ،ان اوگوں نے کہا ہاں۔

ہم انکے پاس گئے وہ لوگ ان ہے مسائل ہو جینے لگے اور وہ ان لوگول سے بیان کرنے گے میں نے کہ کہ میں انہیں وہ حدیثیں بٹاؤں گا جوابن جریح نے ان کی روایت ہے ہم سے بیان کی ہیں وہ مجھ سے ان حدیثوں کے متعلق بیان کرنے لگے۔

وليدبن عبدالله ....ابن ابي مغيث أليل الحديث تق

عبدالله بن عمر والقارى ....قليل الحديث تص

قبیس بن سعد .....کنیت ابوعبیدالله ،عطاء بن افی رہاح کے بعدان کی مجلس کے خلیفہ تھے ،انہیں کے تول کے مطابق فتی ہ مطابق فتو کی دیتے اور ای میں ستفل ہو گئے تھے لیکن ان کی ممرزیا وہ نہیں ہوئی ، ہشام بن عبدالملک کی خلافت میں ۱۹ ہے میں وفات ہوگئی ،ٹقہ وقیل الحدیث تھے۔

عبدالله بن الي تي مسكنية ابويبارتمي ، ثقيف يمولي تقه

سفیان ہے مروی ہے کہ این الی بیجے خضاب نہیں لگاتے تھے، اسل ھے طامون سے پہلے ان کی وہ ت ہو پھی تھی بی محمد بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن بیجے کی وفات سسل ھیں مکہ میں ہوئی ، ثقتہ وکثیر الحدیث تھے، لوگ بیان کرتے ہیں کہ قدر اے قائل تھے۔

سلیمان الاحول ....ابن انی نجے کے ماموں تھے، اُقد تھے، ان کی حدیثیں ہیں۔

عبدالمبير بن رافع ....ان سے سفيان الثوري نے روايت كى ہے بليل الحديث تھے۔

ہشام بن مجیر ....سفیان بن عیند نے کہا کہ مجھ ہے ابن شرمہ نے کہا کہ میں ہشام بن مجیر کانظیر نہ تھا ، ثقة تھے ،ان کی ا عادیث ہیں۔

ابرا ہیم بن میسره .....بعض الل مك كيموني سے-

سفیان سے مروی ہے کہ ابراہیم بن میسرہ مدیث جیسی سنتے تھے ولیکی ہی بیان کرتے تھے۔ سوائے عبدالرحمٰن بن یونس کے مروی ہے کہ ابراہیم بن میسر وکی وفات مروان بن محمد کی خلافت میں ہوئی ، ثقہ وکشیر الحدیث تھے۔

عبد الرحمن بن عبد الله ابن ابی نمار قریش ہے تھے، ان کے والدوی بیں جنبوں نے حضرت نمڑ سے بیروایت کی کے داندوی بیل میں جنبوں نے حضرت نمڑ سے بیروایت کی کہ انہوں نے ان کوخوب صورت فرش پر نماز پڑھتے ویکھا، ثقہ وکثیر الحدیث بیل -

عبدالله بن كثير الدارى ..... ثقة عضان كاحديثين مح بي-

اساعیل بن کثیر ....ابولعیم الفضل بن دکین ہے مروی ہے کہ اساعیل بن کثیر کی کنیت ابو ہاشم تھی ، ثقد وکثیرالحدیث تھے۔

كثير بن كثير ..... ابن المطلب بن افي وداعه بن ضبير ه بن سعيد بن سعد بن سهم ،ان كي والده عا نشه بنت عمر و

<u>۔ بعنی قدر یہ فرتے ہے تعلق رکھتے تھے ،اس کی تفصیل چھے گذر گئی ہے۔ا عجاز</u>

بن الى عقرب تھيں ، الى عقرب، خويلد بن عبدالله بن خالد بن بحير بن حماس بن عربي كم بن من ة بن كنانه تھے ، انہيں سفيان بن عينيه نے ديکھا ہے اور ان منے روايت كى ہے ان كى وفات اس طرح ہوئى كه وئى نهى ماندہ نه تھ ، شاعر قبيل الحديث تنجے۔

صُدُ لِقِ بِنِ مُوسِی این عبداللہ بین الزبیر بن العوام ، کنیت ابو بکرتھی ان کی والدہ ام اسحاق بنت مجمع بن زید بن جاریہ بن العط ف بن عمر و بن عوف میں سے تھی ،این جرت کے نے صدیق ابن موکی سے روایت کی ہے۔

صدقہ بن بیبار ، ... غیرخالص عرب اور بعض اہل مکہ کے آزاد شدہ غلاموں میں سے خلافت بی عبس کے ماری کے ابتدائی دور میں وفات ہوئی۔ ابتدائی دور میں وفات ہوئی۔

ہیںں رور میں دہائے ہوں۔ سفیان بن عینیہ نے کہا کہ میں نے صدقہ بن سارے کہا کہ لوگوں کا گمان ہے کہتم لوگ خور رق ہو،انہوں نے کہا کہ میں ان میں تھا پھراللہ نے مجھے بچاویا ،ان کا ٹماندان اہل جزیرہ سے تھا ،تقد وفیل احدیث تھے۔

عبدالله بن عبدالرحمن ....ابن البحسين، ثقة وليل الحديث تتحه

عمر بن سعيد ،ابن اليحسين

عثمان بین الی سلیمان ابن جبیر بن مطعم بن قدی بن نوفل بن عبد مناف بن قصی ، ثقه تھے ، ان کی احادیث ہیں۔

۔ خمید بن قیس الاعرج .....زبر بن العوام کے خاندان کے مولی تھے ، اہل کمہ کے قاری تھے ، شقہ قبیل الحدیث ہیں۔

وہیب بن الورد ہے مروی ہے کہ اعرج مسجد (حرم ) میں قر اُت کرتے تھے جب وہ قر آن فتم کرتے تو یوگ ان کے پاس جمع ہوتے ،جس رات انہوں نے قر آن فتم کیاان کے پاس عطارآ ئے تھے۔

۔ مفین بن عیند نے کہا کہ حمیدالا عرج الل مکہ جس سب سے زیاد وعلم حساب وعلم فرائض ہونے تھے اہل مکہ ان کی قرائت کے عذوہ کسی کی قرائت پر جمع نہیں ہوتے تھے انہوں نے مجاہد سے قرائت حاصل کی تھی ، مکہ میں ان سے اور عبداللہ بن کثیر سے احیما کوئی قاری نہ تھا۔

عمر بین قبیس .....لقب سندل تھا،لوگوں کے ساتھ فخش کلامی اور مجلت کرتے ای لئے ہوگ ان کی حدیث سے بزر ہے اور انہیں ترک کردیا،حدیث ضعیف اور نا قابل اعتبار ہیں۔

۔ پہر بن قیس کے بھائی ہیں ،محمد بن سعد کہتے ہیں کہ عمر بن قیس و بی ہے کہ جس نے ما لک کے ساتھ سینا خی کی تھی انہوں نے کہا کہ بھی وہ خطا کرتے ہیں اور بھی تھیجے بات تک نہیں پہنچتے ،یہ واقعہ مکہ کے گورنر کے پاک ت تواس نے ان سے کہا کہ لوگ مالک جیسے ہوتے ہیں اور شیخ نے بے پروائی کی ہے، مالک کومعلوم ہواتو انہوں نے کہا کہ میں ان سے کھی نہیں بولول گا۔

منصور بن عبد الرحمن ..... ابن طلحه بن الحارث بن طلحه بن ابي طلحه بن عبد العزى بن عبّان بن عبد امدار ، ا ن كي والده صنيعه بنت شعيدالحاجب بن عثان بن الي طلحة مين \_

منصور ہن عبدالرحمٰن کے ہاں آمۃ الکریم وصفیہ پیدا ہوئیں ،ان دونوں کی والدہ ام ولدتھی۔ ہشام بن محمد نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں نے منصور بن عبدالرحمٰن کو جوخالد بن عبداللہ کے زیائے میں بیت ابتد کے حاجب ( دربان ) تھے دیکھا ہے بہت بوڑھے تھے ، ثقہ وقلیل الحدیث تھے۔

سعيد بن الى صالح ..... وفات ١٢٩ هيں ہوئی ،ليل الحديث تھے۔

عمید الله بن عثمان ....ابن خیثم ، قاره کے تھے اور بنی زبرہ کے حلیف تھے ان کی و فات آخر خدا فت ابوا معہاس واول خلر فت ابوجعفر میں ہو کی ، ثقد تھے اور ان کی اجادیث حسن ہیں۔

دا **وَ دِبنِ عاصم ا**لتقفى ..... ثقه دليل الحديث تتے۔

مزاحم بن الي مزاحم ..... قليل الحديث يقيه

مصعب من شيب سن من سيب ابن جبير بن شيبه بن عنمان بن ابي طلحه بن عبدالعزى بن عنمان بن عبدالدار ،ان كي والده ام عمير بنت عبدالا كبر بن شيبه بن عنمان بن الي طلختي ، قليل الحديث يتهيه \_

کچی بن عبدانتد .....ابن شنی انجز وی ، ثفته تقے۔ میں بن عبدانتد .....

و ہمیب بن الورو ..... ابن الى الورد ، مولائے بن مخزوم ، سکونت مکہ میں تقی عبادت گذاروں میں سے تھے ، ان کی زہدومواعظ کی حدیثیں ہیں ، نام عبدالو ہا ب تھا ، تصغیر کر کے وہیب کبددیا گیا ، ان سے عبداللہ بن السارک وغیرہ نے روایت کی ہیں۔

عبدالجباربن الورد ..... ابن ابی ملیکه وغیره سے روایت کرتے ہیں ، وہیب بن ورد کے بھائی ہیں۔

سليمان .... بن ابرساء كآزادكروه غلام بي قليل الحديث تقه

لعقوب بن عطاء ....این ابی ریاح ،ان کی احادیث ہیں۔

عبدالله ....اساء كآزادكرده غلام بي قليل الحديث يتھے۔

عبدالرحمٰن بن فروخ ....ان ہے ابن عینیہ نے روایت کی ہے قلیل الحدیث تھے۔

مبنو فربن الى سليمان ان سابى عينيان دوايت كى بالله الحديث تهـ

ور دان ہن صائع ..... وہ مکہ میں تھے ،ان ہے سنیان بن عینیہ نے روایت کی کہ میں نے ابن عمر ہے سونے کے ہدلہ میں سونا (لینے دینے ) کے ہارے میں پوچھا۔

> رُ رِدُ رِ ····سفیان بن عینیانے کہا کہ وہ جبیر بن طعم کے مولیٰ اور تیل الحدیث منے۔ دُ رِدُ رِ ····سفیان بن عینیانے کہا کہ وہ جبیر بن طعم کے مولیٰ اور تیل الحدیث منے۔

محمد بن شر يك سسان سے وكيع بن الجراح اور الإنعيم الفضل بن دكين في روايت كى ہے۔

### چوتھا طبقہ

عثمان بن الاسودامي وفات داهيم مكهين بوئي ، ثقة وكثير الحديث تھے۔

منتی بن الصباح .....غیرخالص عرب نتے ،محد بن عمر نے کہا کہ ان کی وفات وسیار ھا میں ہوئی ، دوسروں نے کہا ہے الدھیں ہوئی۔

دا ؤ دبن عبدالرحمٰن العطار دی ہے مروی ہے کہ میں نے اس مسجد (حرم ) میں منتیٰ بن الصباح اور زنجی بن خامد ہے زید د عب دت گذار کسی کوئیس پایا ،ان کی احادیث ہیں ،صدیث میں ضعیف تھے۔

عبيدالله بن الى زياو .... الل مك كي مخص كة زادكرده غلام تصدوفات مداره من بولى -

عبد الملک بن عبد العزیر میند العزیر سن ابن جرح ، کنیت ابوالولید تھی ، جرح ام حبیب بنت جبیر کے غلام سخے جو عبد العزیز بن عبدالقدین اسید بن البیا العیص بن امید کی بیوی تھی ، اس لئے ووان کی ولاء کی طرف منسوب بوگئے (بیعنی مولی کہلانے گئے )عبدالملک بن عبدالعزیز عام الحجاف ۸۰ مصل بیدا ہوئے ، مکه معظمہ میں ایک مال سیلاب آیا تھا اس کا نام عام الحجاف تھا۔

محمد بن عبدالانصارے مروی ہے کہ این جریح ہم لوگوں کے پاس بھرہ میں سفیان بن معاویہ کی حکومت میں ابراہیم بن عبداللہ کے خروج ہے ایک سال پہلے آئے۔

محمد بن عمر سے مروی ہے کہ میں نے این جرتگ ہے محدث کے پاس حدیث پڑھنے کو بوجھا تو انہوں نے کہا کہتم جیسے (فائنل) اس کو دریافت کریں ،لوگوں نے صحیفے (تحریری احادیث) کے بارے بیں اختیا ف کہا ہے کہ اسے لے کریہ کئے کہ جو پچھاس میں ہے میں اسے بیان کرتا ہوں اورانہیں پڑھے نہیں ،کیکن جب اسے پڑھ لیں تو وہ برابر ہے (خواہ وہ لکھا ہویانہ لکھا ہو)

ابو ہمر بن عبداللہ بن افی سبرہ سے مروی ہے کہ ابن جرت کے کہا کہ مجھے احادیث سنن لکھ دو، میں نے ایک ہزار حدیثیں لکھ کران کے پاس بھیج ویں جوانہوں نے مجھے پڑھ کرستا ئیں اور نہیں نے انہیں پڑھ کرست ٹیں۔ محمد بن عمر نے کہااس کے بعد میں نے ابن جرت کی مہت تی احادیث اس طرح بیان کرتے سنا کہ ہم ہے ابو بکر بن سبرہ نے بیان کیا۔

عبدالرحمٰن ابن الی الزناد ہے مردی ہے کہ بیں ابن جرت کے پاس موجود تھا جب وہ ہشام بن مروہ کے پاس موجود تھا جب انہوں نے کہاہاں۔ پاس آئے اور پوچھا کہ ابوالمنذ رجو کتاب تم نے فلال مخص کودی ہے وہ تبہاری بی حدیث ہے انہوں نے کہاہاں۔ محمد بن عمر نے کہاں کے بعد میں نے ابن جرت کواتی یاریہ کہتے سنا، جھھ سے ہشام بن عروہ نے حدیث بیان کی ، کہ میں محمد سے ہشام۔ بیان کی ، کہ میں محمن نہیں سکتا۔

ابن جریج نے کہا کہ میں یمن کے ویران ملک میں آیااورلوگوں کے لئے علم کاصندوق جماڑ دیا۔ محمد بن عمر نے کہا کہ ابن جریح کی عشرۂ ذی الحجہ مصلے ہے ابتداء میں وفات ہو کی ،اس وقت وہ چھتر سال کے بتھے وہ اعلیٰ درجہ کے ثفتہ وکثیر الحدیث تھے۔

حنظلہ بین افی سفیان ابن عبدالرحمٰن بن صفوان بن امیہ بن طلب بن وہب بن حذافہ بن جم ،ان کی والدہ عضمہ و بن الم عند عضمہ بنت عمرو بن الی عقرب بن عربی بن بکر بن عبد مناق بن کنانہ میں سے تھی ، و فات ابوجعفر کی خلافت میں اہلے ہے میں ہوئی ، ثفتہ تھے ،ان کی احاد بے شبیں۔

ز کریا بن اسحاق ....عبدالرزاق نے کہا کہ مجھے والدنے کہا کہ خماے دالد نے کہا کہ خمائی اسحاق کے ساتھ رہا کرو کیوں کہ میں نے انہیں ایک ہی مقام میں ابن افی نجم کے پاس دیکھا ہے میں ان کے پاس آیا وہ مجول گئے تھے اور البادیہ میں رہنے نگے تھے پھر مجھے معلوم ہوا کہ ابن المہارک ان کے پاس آئے اور اپنے ساتھ ان کی کتاب لے گئے، ثقہ وکشر الحدیث تھے۔ عبد العزیر بن افی رقاد .....مولائے مغیرہ بن المہلب بن الی صفرہ العثلی ، احمد بن محمد الدزر تی ہے مردی ہے کہ عبد العزیر بن الی رواد کی وفات مولائے مغیرہ بن کہ ہوئی ان کی احادیث ہیں ، فرقہ مرجیہ میں سے تھے ، صلاح وقع کی وعبادت میں مشہور تھے۔

سبیف بن سلیمان .... بعض لوگ ابن الی سلیمان کہتے ہیں ، بنی مخز وم کے مولی تھے ،ان کی و ف ت مقار ہے کے بعد مکہ میں ہوئی ، ثقنہ وکٹیر الحدیث تھے۔

طلحه بن عمر والحضر می ..... وفات مان هی مکه میں بوئی ،کثیرالحدیث ادر ( روایت میں ) بہت ہی ضعیف منے ،اطبیت لوگوں نے روایت کی ہے۔

" ٹا قع بن عمر المجی .....شہاب بن عباد العبدی سے مروی ہے کہ نافع بن عمراجی کی وفات ۱۲۹ ہے میں مکہ میں ہوئی ، شفتہ قلیس الحدیث بنتے ، ان کے بارے میں سچھاختلاف تھا۔

عبدالله بن المول المخرو ومي .....شباب بن عبادنے كها كەعبدالله بن المؤل كى وفات مكه مين حسين والے سال فح مين بهوئى ياس كے ايك سال بعد ، ثقة وقليل الحديث تنھے -

سعيد بن حسان المحز ومي .....قيل الديث ـ ـ ـ

عبدالتدبن عثمان سسابن البسلمان قليل الحديث ته-

محمد بن عبد الرحمن .... ابن عبد الله بن الي ربيدة ليل الحديث تصر

ا برا ہیم بن بر بدالخوزی .....عمر بن عبدالعزیز کے آزاد کروہ نلام ،خوزی اس لئے کہلاتے تھے کہ مکہ میں شعب الخوز میں رہتے تھے، دفات اگلہ ھامیں ہوئی ،ان کی احادیث بیں بیکن ضعیف ہیں۔

رباح بن الي معروف ..... قليل الحديث ته-

عبد الرحمن بن الي مكر ..... ابن اني مليكه ، أنبين كوشو مرجره كهاجا تا ب، احاديث ضعيف بي-

سعيد بن مسلم سام ابن قماؤين قليل الحديث تھے۔

حز ام بن ہشمام سن بیشام سساہ بن خالد الاشعری الکعبی ،قدید میں رہتے تھے ان سے ابوالمضر ہاشم بن القاسم وقمہ بن عمر وعبد الله بن مسلمہ بن تعنب وغیر ہم نے روایت کی ہے ، ثقہ وقلیل الحدیث تھے۔

عبدالوباب بن مجامد .... ابن جر،ايز والديروايت كرتے تنے،حديث مين سعف تنے۔

## يانجوال طبقه

سفیان بن عبینیه ....ان کی کنیت ابو محریقی ، بنی ہلال بن عامر بن صعصعه دالے بنی عبدامتدابن رد بید کے مولی ہتھے۔

مکہ مکر مہ میں رہائش اختیا رکر نا ..... بن اھیں پیدا ہوئے ، خاندان کوفہ کا تغاان کے والد خالد بن عبدانتدانقسر ی کے عاموں میں سے تھے، جب خالد عراق سے معزول کر دیئے گئے اور پوسف بن عمروالتھی عراق کے گورنر ہے تو انہوں نے خالد کے عمال کی تلاش شروع کی چنانچہ وہ لوگ بھا گے ، عینیہ بن افی سفیان بکہ میں آ مجئے اور د ہیں رہائش اختیار کرلی۔

عبدالرحمٰن بن یونس سے مروی ہے کہ سفیان بن عینیہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں سب سے پہلے جس کی مجلس میں جیٹے وہ ابوامیہ عبدالکریم تھے،اس وفت میری عمر پندر ہ سال کی تھی ،ان کی وفات ۱۲۲ ہے میں ہوئی۔

ی سسفیان نے کہ کہ میں فرال دیں ہر ۱۱ دیں ہر ۱۲ دیں جے کیا، زہری ہمارے پاس این ہشام خلیف کے ساتھ ۱۲۳ دیں آئے اور ۱۳ اور دی میں دوانہ ہوئے ، میں نے ان سے سعد بن ابراہیم کی موجودگی میں حدیث پوچھی انہوں نے جواب نددیا سعد نے کہا کہ اس لا کے کوجواس نے آپ سے پوچھا جواب دیجئے انہوں نے کہا کہ میں تو اسے اس کا حق اوار کردوں گا، میں اس زمانہ میں سولہ برس کا تھا، سفیان نے کہا کہ میں مصلے داور ۱۵۲ دی میں یمن میں اور توری جھے ہے اور توری جھے ہے اور توری جھے ہے اور توری جھے ہے اور توری جھے ہے۔

حسن بن عمران بن عینیہ بن انی عمران ، فرزند برادر سفیان سفیان سے مروی ہے کہ بیس نے اپنے پہلا سفیان کے ساتھ میں جھ کیااور بیان کا آخری جج تھا جم مزدلفہ بیں تصاوروہ نماز پڑھ کیا ہے کہ اپنے بستر پر لیٹ مجے اور کہا بیں اس جگہ ستر سال بیں آیا ہول۔

و فات ..... ہرسال یمی کہا کرتے تھے کہ یانٹد! سمقام کی زیارت کامیرے بیآ خری موقع نہ کر ، میں بیہ بات بکثر ت القدے مانگنے سے شرما تا ہوں ، وہ وا پس ہوئے اور آنے والے سال میں کیم رجب میں اور را تو ارا کی و ف ت ہوگئی ، جو ن میں دفن کئے گئے ، ٹیقدو ثبت و ججۃ وکشر الحدیث تھے، اکا نوے سال کی عمر میں ان کی و ف ت ہوئی۔ وا و کر بن عبد الرحمن العطار .....احمد بن محمد بن الوليد الارزتی ہے مردی ہے کہ داؤد العطار کے والد عبد الرحمن شم کے نصر انی طبیب تھے، مکہ مکرمہ آگر رہ گئے اور وہیں ان کی اولا و بیدا ہوئی جوسب کے سب اسلام اللہ کے وہ انہیں کتاب وقر آن وقفہ کی تعلیم ویتے تھے، جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف کے خاندان نے ان ہے۔ دوایت کی۔

مختصر حالات. .... واؤو بن عبد الرحمان منا هيل بيدا بوئ ان كوالدعبد الرحمان من رؤمسجد حرام كي ينج جوصف كي جانب تها بينطة بنط بنظ مان كے متعلق مثل كهى جاتى ہے كه عبد الرحمان سے زيادہ كافر ان كے اذان ومسجد كے قريب بوئے اوران كر كوں كے حال اوران كے اسلام كي وجہ ہے (بيشل كهى جاتى بينظ) وہ لڑكوں كوا عمال لشكر كى اجازت ديتے اوراد ہى تاكيد كرتے اور مسلمان اہل خير كی صحبت پر برا جيخت كرتے ، داؤد بن عبد الرحمن كى سے اله هيں مكه بيس وفات ہوئى ، كثير الحديث بتھے۔

ر بچی ..... تا مسلم بن خالد بن سعید بن جوجه تھا ،ان کا خاندان شام کاتھا ،سفیان بن عبدالاسدائخز وی کے خاندان کے مولی نتھے ،کہا جاتا ہے کہ موالا قانتھے ،مولائے عماقہ نہ تھے۔لے

مختضر حالات ..... ابو بكر بن محمد بن ابی مرة المكی ہے مردى ہے كہ مسلم بن خالد سرخی مائل گورے تھے ، زلجی لقب تھا جوانبیں بچین میں دیا گیا تھا۔

احمد بن محمد بن الولید الارز تی ہے مروی ہے کہ ذنجی بن خالد فقیہ وعابد تھے ہمیشہ روز ہ رکھتے تھے کئیت ابو خالد تھی ، و فی ت مکہ بیں ملے ہے اور اپنی حدیث میں ابو خالد تھی ، و فی ت مکہ بیں ملکے ہے اور اپنی حدیث میں کمٹر ت خط و خطی کرتے تھے ، داؤوالعط رحدیث میں ان بکٹر ت خط و خطی کرتے تھے ، داؤوالعط رحدیث میں ان ہے بعندر تنہ تھا۔

محمر بن عمر ان الجمي .....قليل الحديث تھے۔

محمد بن عثمان المخز ومي .....قليل الحديث تھے۔

یجی بین سلیم الطائفی ..... مکه میں رہتے تھے اور وہیں وفات پائی ، چرے کا کام کرتے تھے ، انہوں نے اسے میں بن شیر وعبدالقد بن عثمان بن خیثم ہے روایت کی ہے، ثقه وکشرالحدیث تھے۔

فضيل بن عياض التيمي ..... بن يربوع كي ايك فرد تنه ، كنيت ابوعلى هي ولا دت خراسان كي ايك گاؤر

یے بینی ان کی ترغب کی دجہ ہے اسمام میں داخل ہوئے تھے اسے موالا قاکہا جاتا ہے ،مولائے عتاقہ نہ ہوئے کا مطلب یہ ہے کہان کے آزاد کرنے کی دجہ سے ان کی طرف منسوب نہ تھے۔انجاز عبد الله بن رجاء ..... کنیت ابوعمران تقی ، ثقه وکثیر الحدیث تنے ننگڑے تنے ، بھر ہ کے رہنے والے تنے بعد میں منتقل ہوکر مکہ میں رہائش اختیار کرلی اور وہیں ان کی وفات ہوگئ۔

عبد المجيد بن عبد العزير سن ابن ابي روآ وا ، كنيت ابوعبد الجيد هي ، كثير الحديث اورضيف تصفر قد مرجيه سے تعلق تفا۔

حمر ه بن الحارث ..... ابن عمير، ثقة وليل الحديث يتھـ

ا بوعبد الرحمٰن المقر كى ..... نام عبد الله بن يزيد تقاءر جب سال هيل مكديس وفات يائى ، ان كا خاندان بعره كا تقاء ثقة وكثير الحديث بتع \_

عثمان بين اليمان ....ابن بارون ،كنيت ابوعمرونقى ،انكى وفات كم ذى الحبه سيس هو كومكه مكرمه ميس بوكى ، ان كى حديثيں ہيں۔

مول بن اساعیل ..... ثقة مضيكن ان ب بكثرت غلطي موتى تقي \_

علاء بن عبدالجبار العطار ..... بقره كے تنے، كم من سكونت افتياركرني، كثير الحديث تھے۔

سعيدين منصور ..... كنيت ابوعثان عنى استاره ين مكه ين وفات بإلى -

احمد بن محمد سسابن الوليد الارزقي ، ثقة وكثير الحديث تقد

عبد الله بن الزبير الحميد المكى ..... نى اسد بن عبد العوى بن تصى كے تنے ، سفيان بن عينيہ كے شاگر د اوران كے راوى تنے ، رئيج الاول 119 ھيس مكہ بيس ان كى وفات ہوئى، ثقة وكثير الحديث تنے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے وہ صحابہ جنہوں نے طائف میں رہائش

# اختيار كرلى هى

عروه بن مستعود .....ابن معتب بن مالک بن کعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن تقیف جوتسی بن منیه بن بکر بن بوازن بن منسور بن نکرمه بن خصفه بن قبس بن عمید ان بن مصر تنهیء عروه کی کثیت ابویعفورهی ،ان کی والده سبیعه بنت عبدشس بن عبدمناف بن قصی تعیس -

عبدامندین کیجی نے متعدد اہل علم ہے روایت کی کہ جس وقت نبی صلی القد ملیہ وسلم نے ط نف کا می دسر ہ فر ہایا تو عروہ بن مسعود طائف میں نہیں تنجے بلکہ جوش میں دیابات و نبینق ایکا کام سکھتے تنجے۔

عروہ نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قوم کے پاس جانے کی اجازت جاہی کہ انہیں اسلام کی وعوت دیں ، بخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے قرما یا پھر تو وہ لوگتم سے جنگ کریں گئے ،عرض کی ، وہ لوگ اگر مجھے سوتا ہوا یا ئیس شے تو بیدارنہ کر عیس گئے۔

خمی ہوٹا ..... لوگ ان کے پاس سے چلے گئے اور مشورہ کرنے لگے تیج ہوئی تو عروہ اپنی کھڑ کی پر آئے اور از ان کہی ، ہرطرف سے بنی تقییف نکل کران کے پاس آ گئے ،اوس بن مالکی نے انہیں تیر مارا جورگ بنفت ،ندام میں لگا ورخون بندنہ ہوا۔

فیران بن سلمه اور کنانہ بن عبد پالیل اور تھم بن عمر واور معززین حلفاء اٹھ کھڑے ہوئے اور ہتھیا رہے سکے
ہوکر کہ کہ پاتو ہم اپنے آخری شخص تک مرجا کم سے پابی مالک کے دل سرداروں سے انقام میں گے۔
عروہ نے بیدو یکھا تو کہا کہ میر ہے بارے جس جنگ نہ کرو جس نے اپنے خون کرنے وابوں کومو ف کرد و
ہے کہ اس کے ذریعے سے تم لوگوں میں سلح کراؤ، بیتوالک کرامت ہے جس کے ذریعے سے ابقد نے میراکرم کیا ہے
اور شہادت ہے جسے اللہ نے جھے تک بھیجا ہے جس گوائی ویتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول میں جنہوں نے جھے اس کے
متعلق خبردے دی تھی کہ تم لوگ مجھے تل کروگے۔

اِو وجنگی آلات جن کے ذریعے ہے پچھر پھینکے جاتے ہیں۔اعجاز

و فیا ت … . انہوں نے اپنی قوم کو بلا کر کہا کہ جب میں مرجا دُل تو مجھےان شہداء کے ساتھ دفن کر نا جورسول اہتد صلی التدعلیہ وسلم کے ساتھ کی ہوئے ،اس طرح ان کی وفات ہوگئ تو لوگوں نے انہیں ان شہداء کے سرتھ دن کر دیا۔ تنبی صلی القد ملیہ وسلم کوان کے قبل کی خبر پینچی تو فر مایا عروہ کی مثال صاحب بسین کی ہے کہ اپنی قو م کواملد کی طرف دعوت دی تو ان لوگوں نے انہیں قبل کر دیا۔

ابومليح بنءروه

ا بن مسعود بن معتب بن ما لک ..... راوی کہتے ہیں جب عروہ بن مسعود تل کر دیئے گئے تو ان کے فرِ زندا ہوں جا ابن عروہ اور ان کے بیتیج قارب بن الاسود بن مسعود نے اہل طا کف سے کہا کہتم نے عروہ کو آل کر دیا ہے ہم کسی بات پرتم ہے اتفاق نبیں کریں گے۔

دونوں رسول اللہ تعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا رسول امتد تعلیہ اللہ ملیہ وسلم نے فرمایا کہتم لوگ جسے جا ہوموالا ق (عقد محبت) کرلو،عرض کی ،ہم تو اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے

قرض کی ادا بیکی ..... نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که ابوسفیان بن حرب تمبارے ماموں ہیں لہذا ان سے معاہدہ حلف کرلو، اس ارشاد کی تکمیل کی اور مغیرہ بن شعبہ کے پاس انزے، رمضان اور دیش وفد ثقیف رکے آنے تک مدینے میں مقیم رہے ان لوگوں نے نبی صلی الندعلیہ وسلم سے جومعامدہ کرنا تھا کیا اور اسلام لائے ، ابوالمیح اور قارب بن الاسود بھی اس وفد کے ساتھ واپس گئے ابوائیے نے عرض کی یارسول اللہ! میرے والد تو قبل کر دیے گئے ان پر دوسوم شقال سونا قرض ہے اگر آپ کے زیورات سے ادا کرنا مناسب سمجھیں تو ادا فر مادیں ، رسول التد مسلی اللہ عليدوسكم نے قر مايا ہاں۔

**قار ب بن ا**لا**سو د** .....ابن مسعود بن معتب بن ما لک ،عروہ بن مسعود کے برادرزادے تھے۔

ابوالملیج بن عروہ نے اپنے والد کا قرض اوا کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم ہے گفتگو کی قارب بن الاسود نے کہا یا رسول اللہ! میرے والد اسود بن مسعود کی جانب سے ( مجھی قرض اوا سیجئے ) کیونکہ انہوں نے بھی عروہ کی طرح قرض چھوڑا ہے لہذا اسے بھی مرکشوں کے مال سے ادا فر مادیجئے تو رسول الله سالی اللہ مدید وسلم نے فر مایا کہ اسود کفر کی حالت میں مراہے قارب نے کہا کہ آپ اس کاحق قر ابت ادا فر مائیں کے قرض تو مجھ پر ہے اور جھے بی سے اس کا مطالبہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تب تؤ میں ادا کروں گا ،آنخضرت نے عروہ اور اسود کا قرض سرکشوں کے مال ہے ادافر مادیا۔

تحكم بن عمرو .... ابن وجب بن معتب بن ما لك ،ال وفد ثقیف میں سے جورسول الله کل الله عدید وسم کے

غیل ان بن سلمہ اسلمہ بن معتب بن ما لک بن کعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقیف ،سلمہ بن معتب کی والدہ کئے بنت سیرو بن ثقیف ،سلمہ بن معتب کی والدہ کئے بنت سیرو بن ثمالداز دکی تھیں ،ان کی اخیاتی بھائی اوس بن ربعیدا بن معتب بتھے دونوں کئے کے فرزند تھے جن کی طرف منسوب کئے جاتے تھے ۔فیلان بن سلمہ شاعر تھے ،کسری کے پاس سے اوراس سے درخواست کی ان کے لئے طاکف میں قلعہ بنواد یا۔

قبول اسلام اور جیھ بیو بول کو جیھوڑ تا .....اسلام آیا تو غیلان سلمان ہوئے اس دنت ان کے پاس در عور تیں تھیں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ان میں سے چار کا انتخاب کر نواور بقیہ کو چھوڑ دوانہوں نے کہا کہ بہ عور تیں اس طرح تھیں کہ ان میں سے کوئی بیٹیں جانتی تھی کہ ان میں سے کون جھے زیادہ محبوب ہے لیکن آج دہ
بہ معلوم کرلیں تھے۔

چٹانچان میں سے چارکونتخب کرلیا، جے رکھنا چاہتے تھاس سے کہتے کہ ماسنے آ وَاور جس کونہیں چاہتے تھاس سے کہتے بیچھے جاوَ،اس طرح چارکونتخب کرلیااور بقید کوچھوڑ دیا۔

عروہ بن غیلان بن سلمہ نے اپنے والدے روایت کی کہ ٹافع غیلان بن سلمہ کے غلام نتھ نبی سلی التدعلیہ وسلم کے پاس بھا گ کرآ ہے اوراسلام لائے ،غیلان ابھی مشرک تھے،غیلان اسلام لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھا گ کرآ ہے اوراسلام لائے ،غیلان ابھی مشرک تھے،غیلان اسلام لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی میراث واپس کردی۔

تمر حبیل بن غیلان .....ابن سلمه بن معتب ، دو بھی اس وفد میں تھے جورسول التد سلی التدعلیہ وسم کے پاس آیاتھ ،شرصیل کی وفات میں ہوگی ،۔

عبدیا لیل بن عمرو بن ابن عمر بن عوف بن عقده بن غیره بن عوف بن تقیف ، اس وفد تقیف کے رئیس تھے جورسول الله سلام الله علیہ اسلام لائے ،عبد یالیل عروه بن مسعود کے ہم عمر تھے۔
کنا نہ بن عبد یالیل سردار) تھے وفد تقیده بن غیره بن عوف ،شریف (سردار) تھے وفد تقیف کے ساتھ اسلام لائے تھے۔
کے ساتھ اسلام لائے تھے۔

حارث بن کلد و بن غیره بن علاج ، نام عمیر بن الی سلمه بن عبد العزی بن غیره بن ثقیف تفا ، طبیب عرب شخص کا مشوره دیت ، پیران سے اس کی طبیب عرب شخص کوکوئی بیاری ہوتی تو نمی اللہ علیہ وسلم ایکے پاس جانے کا مشوره دیتے ، پیران سے اس کی بیاری کومعلوم کرتے شخص سمید والمده زیادة الحارث بن کلده کی کنیرتھیں۔

ٹا فع بن الحارث .....این کلد ہ ،عبداللہ کے والدیتے جو بصر ہنتقل ہو گئے تھے وہاں انہوں نے لئکر کا تعلق ترک کردیا تھا۔حارث کے بیٹے ہیں۔ علاء بن حاربير .... ابن عبد الله بن البي سلمه بن عبد العزى بن غيره بن عوف بن تقيف ، بني زهره كرهيف تقيه\_

عثما**ن بن الى العاص .....** اين بشر بن عبد و بهان بن عبد الله بن بهتمام بن بان بن بيار بن ه لك بن هليط بن جشم بن قيف \_

قبول اسملام اور حفظ قر آن .....عثان بن العاص وفد ثقیف کے ساتھ رسول القد سلی اللہ علیہ وسم کی خدمت میں حاضر ہوئے سب سے کم عمر تھے لوگ انہیں اپنے کجاؤں پر تجھوڑ جاتے کہ اس کی حفاظت کریں۔

جب وہ لوگ رسول انتمانی انتمانی انتمانی وسلم کے پاس سے واپس آ کرسو گئے اور دو پہر ہوگئ تو عثمان رسول امتد صلی التدعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ان لوگوں سے پہلے چھپ کے اسلام لائے اور اپنے اسمام کو پوشیدہ رکھا رسول التد صلی التدعلیہ وسلم سے دین کو دریافت کرتے اور آپ سے قرآن کریم سننے لگے ، چندسور تیں رسول التد صلی التدعلیہ وسلم کی زبان مبارک سے ن کر پڑھیں۔

رسول انڈسلی انڈعلیہ وسلم کوسوتا ہوا پاتے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف چلے جاتے اور ان سے دریافت کرتے اور پڑھواتے ،انی بن کعب کے پاس جاتے ،ان سے پوچھتے اور قر آن سنتے ،رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ کوان سے محبت ہوگئی۔

ا میبر بنینا ..... جب وفد اسلام لا یا اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان کے لئے وہ تحریر لکھ دی جس پر ان سے صلح تھی اور ان لوگوں نے انپے وطن کی واپسی کا ارادہ کیا تو عرض کی یارسول الله صلی الله علیہ وسلم ہم میں سے کسی کوامیر بنا دہیجئے ،رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان پرعثمان بن الی العاص کوامیر بنا دیا حالا تکہ وہ سب سے چھوٹے تھے اس لئے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اسلام پر ان کی حرص دیجھی تھی۔

آپ سے لئے آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ، نتا ان کہ کہ کہ کہ ایما مودن بناؤجوا ذان کا معاوضہ نہ لے ، تو می امامت کرو جورسول استرسلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمائی وہ بیتی کہ کوئی ایساموؤن بناؤجوا ذان کا معاوضہ نہ لے ، تو می امامت کرو تو ان کی کمزورترین لوگول کا اندازہ کر لواور جب خود نماز پر معوتو پھر تمہاری مرض ہے کہ طویل پر معویا ختیف یہ عبد اللہ بن ان کی مردی ہے کہ عثان بن ابی العاص کو کہتے سنا کہ مجھے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ بیتی کہ لوگول کو تماز آسمان پر معانی عالم نے مردی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طائف پر عامل بنایا و قرب یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طائف پر عامل بنایا و قرب کہ لوگول کو نماز آسمان پڑھانا ور تر آن کی حلق لے اور قرآن کی ایک کے مشابہ سور تیں پڑھانا اور بڑی سور تیں نہ ہو۔

موی بن عمران بن منّاخ سے مروی ہے کہ جب رسول الندسلی القدعلیہ وسلم کی و فات ہوئی تو عثر ن بن الج العاص طائف کے عامل تھے۔

مطرف ہے مروی ہے کہ عثان بن الى العاص كى كتيت الوعبد الله تحى ـ

محمہ بن محمر و نے کہا کہ عثمان بن افی العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ و فات اور خلافت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ وخلافت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک طائف کے عامل رہے ، عمر نے بحرین پر عامل مقرر کرنا چاہاتو ہوگوں نے عثمان بہن الی العاص کانام لیاانہوں نے کہا کہ بیدوہ ومیر ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میر مامور فرمایا اسلئے میں اسے معز ول نہیں کروں گا۔

رہ یہ سے سب سے سر رہی ہیں الروشین انہیں تھم دیجئے کہ جسے جاہتا جانشین کردیں اور ان سے مدد لیجئے اس لوگوں نے کہا کہ امیر الموشین انہیں تھم دیجئے کہ جسے جاہتا جانا جانشین کردیں اور ان سے مدد لیجئے اس صورت میں معزول کرنانہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ ہے تو اچھا ،انگولکھا کہ جس کو جا ہے ضیفہ بنا دیجئے اور آپ میر سے سی تی سیر

پ سے۔ عثان نے اپنے بھائی تھم بن افی العاص کوطائف پر اپنا قائم مقام مقرد کیا اور خود عمر بن الخطاب رضی القدعند کے آھئے ،عمر نے انکو بحرین کا گورنر بنا دیا ، بحرین سے معزول ہوئے تو اپنے گھر دالوں کے ساتھ بھر ہ میں ربائش اختیار کرلی اور دہاں کے شرفاء میں شامل ہو گئے بھر ہ کا وہ مقام جسے شطعثان کہا جاتا ہے! نہی کی طرف منسوب ہے۔

میم بن الی العاص .....انبوں نے نی کریم سلی التعالی یا فی شی سے اللہ اللہ علیہ وسلم کی صحبت یا فی شی۔

اوس بن عوف التفقى ..... بنى ما لك كـ ا يكـ فرد ينته ينبى و چنس يته كـ عروه بن مسعود التفى كوتير مار كرقتل كيا تما اس كے بعد وفد تقيف كے ساتھ درسول الله سلى الله عليه وسلم كى خدمت بيس حاضر بوئے اور اسلام لائے۔

صلی ..... رسول الندسلی الله علیه وسلم کے تقیف سے سلے کرنے سے پہلے آئیں الی پلیج بن عروہ اور قارب بن الاسود بن مسعود سے خوف تھا اس بنا ، پر ابو بکر صدیق رضی الله عند سے شکایت کی تو انہوں نے ان دونوں کومنع کر دیا اور کہا کہ کیا تم مسلمان نہیں ہو ، انہوں نے کہا کہ جینک ہیں ، کہا کہ شرک کے زمانے کا انتقام لیتے ہو جا لاکھ بیا اسلام کے اراد سے ہے آئے ہیں اور انہیں فر مدداری وامان ہے آگروہ مسلمان ہوتے تو ان کا خون تم لوگوں پر حرام ہو جا تا۔

ار و بر ہے آئے ہیں اور انہیں فر مدداری وامان ہے آگروہ مسلمان ہوتے تو ان کا خون تم لوگوں پر حرام ہو جا تا۔

ا جو بکر نے ان کے درمیان ملے کرادی ، سب نے باہم مصافی کیا اوروہ لوگ ان سے بائے گئے۔

و فات. اوس بن موف کی دفات میں مولی۔

اوس بن حذیفد استفی عمره بن اوس نے اپنے والدے روایت کی کہم وفد تقیف کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں حاضر ہوئے ،احلافین مغیرہ بن شعبہ کے پاس انرے اور مالکین کورسول الله صلی اللہ معلی اللہ وسلم نے اپنے فیمے میں اتا را۔

قریش کے متعلق روابیت .....راوی نے کہا کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعدان لوگوں کے پار تشریف کے جاتے اور کھڑے ہا تھیں کرتے پاؤں دھنے آگئے تو بھی ایک پاؤں پرتو بھی دوسرے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے اور کھڑے کھڑے ہا تیں کرتے پاؤں وکھٹے آگئے تو بھی ایک پاؤں پرتو بھی دوسرے پاؤں پر کھڑے ہوجاتے ، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر گفتگوائل مکہ وقریش کی شکایت ہوتی فرماتے کہ ہمارے اور ان کے درمیان جنگ برابر تھی بھی ہمارے خلاف ہوتی تو بھی مفید۔

جنات کے پاس جانا ۔۔۔۔ ایک رات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے ،ہم نے عرض کی ، بارسول اللہ! رات آپ کوہم لوگوں ہے کس چیز نے رو کے رکھا؟ فرمایا ، بنوں کی ایک جماعت میرے پاس اتری تھی قرآن کی تلاوے کچھ باتی روگئی ہے اس لئے اسے پڑھے ہوئے بغیر مجدے نکلنا مجھے اچھامعلوم نہ ہوا۔

مجمہ بن عبدالقدالاسدی نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ مجمع ہوئی تو ہم نے سحابہ سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا کہ آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت ایسے دفتت میں اتری کہ آپ پرقر آن کا دخلیفہ ہاتی تھا ، آپ لوگ قر آن کا دخلیفہ کس طرح پڑھتے ہیں؟

انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تین سور تیں ، پاپٹی سور تیں ، سات سور تیں ،نوسور تیں ، گیارہ سور تیں پڑھتے ہیں اور حزب مفصل جوسورہ قاف ہے ختم تک ہے تلاوت کرتے ہیں۔

اوس بن حذیفہ ہے مروی ہے کہ ہم نوگ احلاف وئی مالک کے متر آدی طائف سے نکلے ،احلافیین مغیرہ بن شعبہ کے پاس اتر ہے اور ہم لوگوں کورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے ایک خیمے میں اتا راجو دولت خانداور معجد کے پاس اتر ہے اور ہم لوگوں کورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے ایک خیمے میں اتا راجو دولت خانداور معجد کے درمیان تھا اس کے بعد انہوں نے وہی مضمون بیان کیا جو درج بالاحدیث میں بیان ہوا۔

جمعه کے متعلق روابیت .... محربن عمر نے کہا کہ اوس بن مذیفہ کی وفات واقعہ حرہ کے دوران ہوئی۔

اوس بن اوس التفقی من اوس التفقی من اوس التھی ہے مردی ہے کہ رسول اللہ سلی انتدعلیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جمعہ کے دن جوفت طبرارت کرے ، نہائے ، جلدی مسجد جائے ، امام کے قریب بیٹھے ، خطبہ سنے اور خاموش رہے تو اس کے لئے ہراس قدم پر جودہ سطے گا ایک سال کے دوزے نماز کا ثو اب ہوگا۔

تعلین میں نماز بڑھنا ..... کے بوتے سے مروی ہے کہ میرے دادانے نماز میں اشارہ کیا کہ میرے جوتے مجھے دید دمیں نے جوتے انہیں دے دیے انہوں نے جوتے کے ساتھ نماز پڑھی اور کہا کہ میں نے رسول اللہ معلی اللہ علیہ دسلم کوملین ایمی نماز پڑھتے و یکھا ہے۔

ادس بن ادس با ادلیس بن ادس ہے مروی ہے کہ بیس آ دھام ہینہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا، آپ کودیکھا کہ دوبرابر کے علین بیس تماز پڑھتے تتھا در نماز بیس اپنے داہتے اور بائیس تھوکتے تتھے۔

### حارث بن عبدالله

ج کے متعلق مسئلہ مسئلہ بن عبد اللہ بن اول النقی سے مروی ہے کہ میں نے عربن الحظاب رضی اللہ عنہ سے آل عورت کا مسئلہ یو چھا جے (منی سے دی کے بعد) دوانہ ہونے سے بہلے جش آبائے انہوں نے کب کدائی است سے آخری قتل بیت اللہ ہونا چاہئے ، حادث نے کہا کدرسول اللہ علیہ وسلم نے بھی انہوں نے کب کدائی کا سب سے آخری قتل بیت اللہ ہونا چاہئے ، حادث نے کہا کہ دسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا فتوی ملے بہر مجمع سے بوچھا حالا تکہ ) تم جمع سے بوچھ کررسول اللہ ص کی اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کرتے کہ جمع میں خلاف نہ بڑا تا۔

محمہ بن سعد نے کہا کہ ابوغسان مالک بن اساعیل النبدی نے ہم سے یہی حدیث بیان کی مگر نام میں ڈطا
کی ،انہوں نے سند حدیث میں حارث بن عبداللہ کے بچائے عبداللہ بن الحارث سے روایت کی کہ میں نے رسول
الله سلی اللہ علیہ وسنم کو قرماتے ہوئے سنا کہ جو تف جی یا عمرہ کرے تو اس کا آخری زمانہ بیت اللہ میں ہونا چاہیے۔
محمہ بن سعد نے کہا کہ وہ حارث بن عیداللہ بن اوس بی ہیں جیسا کہ ابوعوانہ نے بیعلی بن عطاء کی روایت

حارث بن اولیس التقفی ..... نبی سلی الله علیه وسلم کے صحابی تضاور آنخضرت مسلی الله علیه وسلم سے روایت مجمی کی ہے۔

شمر بیر بن سو بیر التفقی ..... شرید بن سوید التفی ہے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ مکان کا پڑوی اس کے فیرے اس مکان کا زیادہ جن دارہے ( بعنی اسے جن شفعہ حاصل ہے )

شرید ، عمر بن الشرید کے والد تھے ، ان کو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بر اپنا ہم نشین بنایا تھا اورامیہ بن ابی ا لصلت کے شعر پڑھوائے تھے انہوں نے کہا جس شعر سنانے لگا تو فر ما یا عنقریب وہ اسلام لائمیں گے ، شرید بن سوید کی وفات پزید بن معاویہ بن ابی سفیان کی خلافت ہیں ہوئی۔

نمير بن خرشه التفقى .....وفد ثقيف ك ان افراد بين سے يتے جو رسول القد سلى الله عليه وسلم كى خدمت بين آيا تھا۔

ا بوز ہمیر بن معاذ المفقی ....ان کی بیر مدیث کر رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ہم نے النباۃ علاقہ طائف میں خطبہ ارشاد فر مایان ہے ان کے بیٹے ابو بکرین افی زہیر نے روایت کی ہے۔

كردم بن سفيان التقفى ....ابن جرت سيمروى ب كدرهم بن سفيان التقى رسول التدسلي الله عليه وسلم

کی خدمت میں آئے اور عرض کی یارسول اللہ! میں نے نذر مانی ہے کہ بوائی میں دیں اونٹ کی قربانی دوں گا ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے نذر مانی ہے اس وقت زمانہ جا ہلیت کی کوئی بات تمہارے دل میں تھی ،عرض کی ، یارسول اللہ ! اللہ کی تئم '' بچھے بھی نہیں تھی فرمایا کہ جا وَاور قربانی کرو۔

وہب بن خویلدا بن ظویلم بن عوف بن عقدہ بن غیرہ بن عوف بن مسلمان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محالی ہیں ،اوررسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بن وفات پائی ،ان کی میراث میں بنوغیرہ نے جھڑا کیا تورسول اللہ علیہ وسلم نے وہ میراث وہب بن امیہ بن ابی المصلت کودی۔

و بهب بن المهيد سن ابن الي المستسلست بن ربيد بن عوف بن عقده بغير ه بن عوف بن تقيف اسلام لاست ا در نبي كريم صلى الله عليدوسلم كي صحبت يائي ، اميه بن الي المصلت شاعر بهي شغير

حكم بن حزن الكلفي ..... بى كلف بن عوف بن نفر بن معادية بنبكر بن بوازن بس سے يتے۔

شعیب بن ڈریق الطائمی سے مروی ہے کہ میں ایک شخص کے پاس بیٹھا جنہیں نبی سلی الندعلیہ وسلم کی محبت حاصل تھی اورنام تھم بن حزن الطائمی تھا، انہوں نے کہا کہ میں وفد کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محبت حاصل تھی اورنام تھم بن حزن الطائمی تھا، ہمارے لئے اجازت ما تھی گئی، اجازت کے بعد ہم حاصر ہوئے اور کیا تھا میں سات کا ساتواں یا نو کا نوال شخص تھا، ہمارے لئے اجازت ما تھی گئی، اجازت کے بعد ہم حاصر ہوئے اور عرض کی یارسول اللہ! ہم نے آپ کی زیارت اس لئے کی ہے کہ ہمارے لئے کوئی عمدہ چیز منگا کمیں ، لہذا آپ ہمارے متعلق تھم د بیجے۔

آ مخصرت ملی الله علیه و ملم کی خدمت میں حاضری ..... تخضرت ملی الله علیه و ملم نے ہمیں اتا دااور ہمارے لئے پی محودوں کا تھم دیا ، حالت بیتی کہ یہ بی تھوڑی تھی اس ہے ہم نے نے چندروز گذارے ،
اتا دااور ہمارے لئے پی محودوں کا تھم دیا ، حالت بیتی کہ یہ بی تھوڑی تھی اس ہے ہم نے نے چندروز گذارے ،
انہیں ایا میں ہم لوگ رسول انڈ ملی الله علیه و کم پی اس جعد میں حاضر ہوئے ، آنخضرت صلی الله علیه و ملم عصایا کمان پر تکیدلگا کر کھڑے ہوئے ، الله کی حمد و ثنا میں چندمبارک ویا کیز و کلمات قرمائے پھر فرمایا کہ اے لوگو!
تم کو جن چیز وں کا تھم دیا گیا ہے ان سب کی بجالا نیکی تمہیں ہرگز طاقت نہ ہوگی یا تم ہر گزنہیں کر سکو سے لہذا اپنی حالت درست کر داور خوشخبری حاصل کرو۔

زفر بن حرثان .....ابن الحارث بن حرثان بن ذكوان بن كلفه بن عوف بن نصر بن معاويه بن الى بكر بن بوازن، وفد كساته تي ملى الله عليه وسلم كي خدمت عن آئے اور اسلام لائے۔

مُقرِّس بن سفیان .....این غفاجه بن النابغه بن عتر بن حبیب بن دانله بن و بمان بن نصر بن معاویه بن

الی بکر بن ہوازن ، وفد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے ، جنگ حنین میں شر یک ہوئے ،عہاس بن مرداس نے اپنے شعر میں ان کاؤکر کیا ہے۔

يزيد بن الاسود العامري ..... بن سواة من ہے تھے۔

و و باری جماعت میں تشریک ہونے کا حکم ... جابر بن بزید بن الاسود السوائی نے اپ والد سے روایت کی کہ جماعت میں تشریک ہوئے میں رسول الندسلی الندعلی وسلم کے ساتھ فجر کی نماز بڑھی جب آنخضرت سلی القد ملیہ وسلم نماز پوری کر کے متوجہ ہوئے تو دوآ دمیوں کو دیکھا کہ نماز نہیں پڑھی تھی فر مایا کہ ان دونوں کو میر سے پاس لاؤ ، ان دونوں کو اس حالت میں لایا گیا کہ (خوف سے ) ایکے کند ھے کا نب دہ ہتے ، فر م یا کہ تہمیں ہمارے ساتھ نم ز پڑھنے سے سے سے نروکا ہے ، عرض کی ، یارسول اللہ! ہم نے اپنے کجاؤں میں نماز پڑھ کی ، فر مایا کہ جب تم لوگ آؤاد را مام نماز پڑھتا ہو تو اس کے ساتھ نماز پڑھو کے ویک و تمہارے لئے قبل ہے۔

یز بدین الاسود سے مروی ہے کہ وہ حنین جس مشرکیین کے ساتھ متھے پھرا سلام لائے اور نبی تسلی الندعلیہ وسلم ک صحبت یا کی ،کنیت ابوعا جز ہ ہے۔

عبی اللہ بن معید اللہ بن معید السوائی .... سعید بن السائب الطائی ہے مروی ہے کہ بیں نے بی سواۃ کے ایک شخ ہے بی عامر بن صعصعہ کے ایک شخص ہے ساجن کا نام جبید اللہ بن معید تفااور ان کی پیدائش نبی شنی اللہ علیہ وسم کے در میں یااس کے قریب ہوئی تھی ، زمانہ 'جا بلیت بھی یا یا تھا کہ غرز وہ طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسحاب میں ہے دوشق طائف کے باس میں سے دوشق طائف کے باب بی سالم کے پاس قبل کرو یے گئے انہیں اٹھا کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہنچاد یا گیا دیا گیا ، آئی میں مقام پر فن کرویا جہال وہ زخی ہوئے یا جہال ان سے مقابلہ کیا گیا ، دونوں ایٹ مقال اور رسول اللہ علیہ وسلم کے درمیان فن کے محلے اور اس جگہ قبر بنائی گئی جہاں ان ہے مقابلہ کیا گیا ہوا۔

البورزين العقبلي مستام لقيط بن عامر بن المثنق تقا

الى رزين سے مروى ہے كدوہ نبى سلى القدعليدوسلم كے پاس آئے اور عرض كى يارسول الله امير سے والداس لقد ربوز ھے ہيں كدند جج كر سكتے ہيں اور شرعم واور نہى سفر ، فر مايا كرتم اپنے والدكى جانب سے جج وعمرہ كرو۔ عمر بن سعد نے كہا كہ ابو الوليد نے اپنى روايت ميں سفر كا ذكر نہيں كيا ، عفان و يجىٰ بن عب و سے اپنى روايت ميں سفر كا ذكر نہيں كيا ، عفان و يجىٰ بن عب و سے اپنى روايتوں ميں اس كاذكر كيا ہے۔

# طا ئف کے فقہاء ومحدثین

عمروبن الشريدبن سويدالتقفى

عاصم بن سفيان التقفي .....عربن الخطاب رضي الله عنه يروايت كي بـ

ا ہو ہمناریہ .....عربن الخطاب رضی اللہ عندے روایت کی ہے، بی حمد بن ابی ہندید کے والد تھے جن سے سعید بن السیب نے روایت کی ہے۔

عمر فربن اوس ابن حد يفدالفي ،اين والديروايت كرتے بيں۔

عبد الرحمن بن عبد الله ... ابن عثان بن عبد الله بن رسيد بن الحارث بن حبيب بن الحارث بن ما لك بن حطيط بن جشم بن ثقيف ، ان كى والده ام الحكم بنت الى سفيان بن حرب بن امية هي ، اور مامول معاويه بن الى سفيان بن حرب بن امية هي ، اور مامول معاويه بن الى سفيان بن عبد الله يتح البيل كوام الحكم كا بينا كباجا تا تقا ، ان كے واواعثمان بن عبد الله يتح جوغز و وحنين جن مشركين كا جهند الله مورئة تقا ، على بن الى طالب رضى الله عنه في البيل قل كرويا تو رسول الله سلى الله عليه وسلم في قر ما يا كه خدا اسے وور كرے ، و و قر ياتى سے دشنى ركھتا تھا۔

عبدالرحمٰن بن عبداللہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ عندے سنا ہے وہ والی مصر وکوف ہتھے ، آج ان کی اولا د کی سکونت دمشق میں ہے۔

و کیج ،ان عدل .... شعبہ نے بیعلی بن عطاء کی روایت سے اسطرح کہا ہے ، ابورزین اُنتقبل کے بیتیج تھے،
کنیت ابومصعب تھی انہوں نے اپنے بچپا ابورزین سے اوران سے بیعلی بن عطاء نے روایت کی ہے۔
حماد بن سلمہ وا بوعوانہ نے کہا کہ بیعلی بن عطاء نے وکیج بن عدس سے روایت کی ہے۔

یعنگی بن عطاء ..... بن امیدے آخرز ماند سلطنت میں واسط آ کرمتیم ہو میے تنصان سے شعبہ وہشیم وابوعوانہ اوران کے ساتھیوں نے روایت کی ہے۔

عبدالتدبن بزيدالطائفي .....وفات المصمر مولي.

بشر بن عاصم ابن سفیان التفقی ..... این دالدے روایت کرتے ہیں۔ بشر بن عاصم بن سفیان التقی ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عندا پنے مصدقین (صدقہ وصول کرنے والے ) کوگرمیوں کے آغاز میں بھیجا کرتے ہتھے۔

ابراہیم بن میسرہ

عطیف بن الی سفیان ..... وفات ساله صین ہوئی۔

عبيدبن سعد

محمر بن الي سويد

ابوبكر بن ابي موسىٰ بن ابي شيخ

سعیدین السائب الطائفی ..... و جع وحید الروای ومعن بن عینی نے ان سے روایت کی ہے۔

عبد الله بن عبد الرحمن ....ابن ليلى بن كعب التلى ، وكيع وابوعاهم النبيل وابونيم وجد بن عبد القد الاسدى وغير بم في التلك من عبد القد الاسدى وغير بم في ان سے رايت كى ہے۔

یونس بن الحارث الطائقی .....جن ہے وکیج بن الجراح وابوعاصم انبیل وغیر ہمانے روایت کی ہے۔

محدين عبدالله .... البن اللح الطاكى ،وكيع وغيرون ان سے سنا ہے۔

محمه بن اني سعيد التقلي

محمد بین مسلم .....ابن سوین الطائلی ، مکه میں رہتے تھے ان سے وکیع بن الجراح وابولغیم ومعن بن عیسیٰ وغیرہم نے سنا ہے۔

یجی بن سلیم الطائفی ..... وفات تک مکه کرمه بی میں دہے، چزے کا کام کرتے تھے۔

# رسول التُصلَّى التُدعليه وسلم كے وہ صحابہ جو يمن ميں رہتے تھے

ا بيض بن حمال الماز في .....ان كاتعلق فبيله تمير \_ ففا\_

عبد المنعم بن اور لیس بن ستان نے کہا کہ از د کے تنے اور عمر و بن عامر کی ان اولا دیس تھے جنہوں نے ما رب میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ ما رب میں رہائش اختیار کر لی تھی۔

جا گیر کا واقعہ .... ابیش بن حمال ہے مردی ہے کہ وقد کی طور پرتی کریم صلی الشعلیہ دسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ملح کو جا گیر میں ما نگاء آنحضرت صلی الشعلیہ وسلم نے عطافر مادیا ، جب سامنے سے بٹاتو کسی نے عرض کی ، بوااور ملح کو جا گیر میں ما نگاء آنحضرت صلی الشدا ہے کہ آپ انہیں کیا چیز لبلور جا گیر عطافر مادی ، آپ نے انہیں بہتے پانی کا کنوال عطافر مادیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جا گیروالیس لیے لی۔

راوی نے کہا کہ میں نے نبی سلّی اللہ علیہ وسلّم کے عرض کی یارسول اللہ! پیلو کے جو در خت تقسیم نہ کئے محتے ہوں میں لےلو،فر مایا کہ جن پر جرتے کے لئے اونٹول کے یا دَس نہ پہنچتے ہوں وہ لےلو۔

ا بیض بن جمال ہے مروی ہے کہ وہ بطور وقد دیے بی بی شلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں آئے اور اپنے تین بھا بھوں پر جو کندہ کے بینے اسلام لائے ، تینوں زبائہ جا بلیت بیں ان کے غلام بینے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ستر ( کپڑے کے ) جوڑوں پر صلح فر مائی ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مار ب کا طح شذا بطور جا کیر ما نگا تو آئج ضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس ما نگا تو انہوں نے جا کیر ما نگا تو آئج ضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیں و سے دیا ، پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس ما نگا تو انہوں نے اسے داپس کر دیا ، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیں جوف مراد میں پہاڑوں کی پشت پر زمین عطافر مادی۔ ابیض بن حمال سے مروی ہے کہ ان کے چبرے پر مرض داد تھا جس نے چبرے کا رنگ بدل دیا تھا ، نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چبرے پر مرض داد تھا جس نے جبرے کا رنگ بدل دیا تھا ، نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چبرے پر صلح کیا اس دوز ہے دہ نہ بڑھا آگر چہ نشان باتی تھا۔

فروه بن مسیک ۱۰۰۰۰۰ بن الحارث بن سلمه بن الحارث بن المذومیب بن ما لک بن منبه بن عطیف بن عبدالله بن تاجیه بن بحابر جو ما لک بن ادو شخصاور مرج سے شخصہ

محمہ بن عمارہ بن حزیمہ بن جابت ہے مردی ہے کہ فروہ بن مسیک کندہ چھوڈ کررسول الندسلی القد علیہ دسلم کے تابع ہو گئے اور والے سے بن اپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،شریف آ دمی متھا نہیں سعد بن عبادہ نے اپ بال اتارا ، مسلح کے وقت رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے ، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم مبحد میں تشریف فرما تھے انہوں نے سلام کیا اور عرض کی بارسول اللہ ایس اپنی توم سے پیچھے ہوگیا ہوں ، (لیمنی اسلام میں میں نے اپنی توم سے تاخیر کی ) فرمایا تم کہاں انرے ،عرض کی سعد بن عیادہ کے پاس ،فرمایا اللہ سعد پر برکت کرے۔

عامل بنينا .....رسول الندسلي الله عليه وسلم جب بينية تووه حاضر بوت اور قرآن وفرائض وشرائع اسلام سيهية ، مجرسول التدعليه وسلم في البين قبيله مرادوز بيدوند هج سب پرعال بناديا و بال وه جايا كرت تے ہے، آنخضرت مجرسول التدعليه وسلم في البين قبيله مرادوز بيدوند هج سب پرعال بناديا و بال وه جايا كرتے تھے، آنخضرت

نے ان کے ساتھ خالدین سعیدین الی العاص کوبھی صدقات وصول کرنے کے لئے بھیجاتھا جورسول التدسلی القدعلیہ وسلم کی و فات تک و جیں ان کے ساتھ رہے۔

ا نعیا م ...... نجن بن وہب الخزاع نے اپن توم ہے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروہ بن مسیک کو بارہ او تیہ (سونا) انعام دیا!ورا یک عمدہ اونٹ سواری کے لئے اورا یک صلہ (جوڑا) عمان کے بنے ہوئے کپڑوں کا بھی عطافر مایا۔

استنقامت محمدین عمارہ بن فزیمہ بن ثابت ہے مروی ہے کہ جب رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کی وفات ہوئی تو فروہ بن مسیک اسلام پر قائم رہ کراہے فر مال برداروں کے ساتھ مخالفین پر تملے کرتے رہے وہ مرتد نہیں ہوئے جیسا کرقبائل یمن کے ادرلوگ مرتد ہوگئے تھے۔

ہشام بن محمالکسی سے مروی ہے کے فروہ بن مسیک شاعر ہے۔

قیم من مکشوح ..... کشوح کا نام جمیر و بن عبد یغوث بن الغزیل بن سلمه بن بدا بن عامر بن عوثبان ابن زابر بن مراد تقا ،جمیر و بن عبد یغوث بن الغزیل بن سلمه بن بدا بن عامر بن عوثبان ابن زابر بن مراد تقا ،جمیر و بن عبد یغوث قبیله مراد کے سردار تھے ،کشح (پہلو) آگ سے داغ دیا گیا تھا اس لئے انہیں کمشوح کہا گیا ،ان کے جیٹے قیس بن کمشوح ند حج کے سوار تھے ، وفد کے طور پر نجی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہیں اسود العنسی نے قبل کیا جس نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔

عمروبن معدى كرب بن ربيد بن ربيد بن عبد الله بن عمره بن عصم بن عمره بن زبيد الصفير، وه منيه بن ربيد بن سلمه ابن مازن بن ربيد بن منيه شخصا در منه زبيد كے مورث اعلی قنبيله ندج كے تنے ، عمر و بن معدى كرب عرب كے مشہور شہروار شے .

سعد کی خدمت میں .... محر بن ممارہ بن حزیمہ بن تابت سے مروی ہے کہ عمر و بن معدی کرب قبیلہ ذبید کے دئی قدمت میں داخل ہوئے تو کہا کہ کے دئی آ دمیوں کے ساتھ مدین آ گے اس وقت وہ اپنے اونٹ کی ٹیل کچڑے ہوئے آ بادی میں داخل ہوئے تو کہا کہ اس شیری ہتی ہے باشندوں میں بن عمر و بن عامر کا سردار کون ہے؟ کہا گیا کہ سعد بن عبادہ بیں ، وہ اپنی سواری کو بنکاتے ہوئے آئے بڑھے دران کے دروازے پراونٹ بٹھادیا۔

سعدان کے پاس آئے مرحبا کہا کیاوہ تھلوایاان کا اگرام کیا اور حفاظت کی پھرانہیں رسول ابتد سلی الندعایہ وسلم کے پاس لائے اور چندروز تک ٹہرے، رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی انعام دیا جس طرح آپ وفد کو انعام و باکرتے نتے پھروہ ایٹے شہروا ہیں چلے گئے۔

رسول التدسلی الله علیه دسلم کی وفات ہوگئی تو مرتہ بن یمن کے ساتھ عمر و بن معدی کرب بھی مرتہ ہوگئے پھر انہوں نے اسلام کی طرف رجوع کیا اور عراق کو بجرت کی ، فتح قادسیہ وغیرہ میں شریک ہوئے ان کا اچھاامتحان لیا گیا

#### صُر د بن عبدالله الاز دی ..... جن میں ہے۔

منیر بن عبداللہ الا زدی ہے مروی ہے کہ صرو بن عبداللہ الذدی اپنی قوم کے انیس آ دمیوں کے ساتھ آئے اور فروہ ابن عمروالبیاضی کے پاس امتر ہے انہوں نے ان کی حمایت کی اور اکرام کیا بیلوگ دس روز تک ان کے پاس مقیم رہے صروان میں سب سے زیادہ قوت فیصلہ دکھنے والے تھے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہوتے اور ان کی قوم کے اسلام لانے والوں پر امیر بناویا ،مشرکین بمن میں سے جوان کے قریب تھے آئییں مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرنے کا تھم دیا اور انہیں اس جماعت کے ساتھ جوائے ساتھ تھی نیکی کی وصیت فرمائی۔

ہمنیوں سے مقابلہ من رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے تھم ہے وہ روانہ ہوئے ، جرش میں اترے اس زہانہ میں وہ ایک محفوظ اور بند شہر تھا بعض یمنی قبائل وہاں قلعہ بند تھے بصرد نے آبیں اسلام کی دعوت دی جواسلام لایا ہے تو چھوڑ دیا اور اپنے ساتھ ملالیا اور جس نے انکار کیا اس کی گردن ماردی ، انہوں نے لوگوں کا مقابلہ کیا اور کامیاب ہوئے بھر بہت دن چڑ ہے تی کی ا

مویٰ بن عمران بن منّاخ سے مروی ہے کہ رسول اللّه صلّی اللّه علیہ دسلم کی وفات کے ونت صرد بن عبداللّه الا ز دی جرش کے عامل ہتھے۔

شمط ہیں قبیس معاویہ بن سفیان بن سعد بن مالک بن لاگ بن سلیمان بن معاویہ بن سفیان بن ارحب محدان کے بنے ،بطور وفدا پی تو م کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس الدھیں مدید اسے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹاج کی زمین دی جوآج تک ان لوگوں کے پاس ہے۔

حذیفہ بن الیمان الازوی .....موئی بن عمران بن مناخ ہے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وفات کے وقت دبانا می علاقے کے عامل حذیفہ بن الیمان تھے۔

### صخر الغامدي الازدي

قبیس من الحصین ..... ذی الفصه بن یزید بن شداد بن قنان بن سلمه بن ویب بن عبدالله بن الی ربیعه بن الحارث بن کعب مذج سے بتھے۔

قیس بن الحصین خالد بن الولید کے ساتھ بظور وفد نمی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نمی سلم اللہ علیہ وسلم سلی الندعلیہ دسلم نے انہیں بن الحارث پر امیریتا دیا ،ایک قرمان لکھ دیا اور ساڑھے بارہ اوقیہ انعام دیا وہ اور ان ساتھی اپنے شہرنجران بمن میں داپس ہوئے ، جارہی مہینے ہوئے تھے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی وف ت ہوگئی۔ عبد الله بن عبد المدال سن الحام عمروين الديان تفااوران كانام يزيد بن قطن بن زياد بن الحارث بن ما لك بن ربيعه بن كعب بن الحارث بن كعب تفار

اور قبیبہ ندیج سے نفا ،عیداللہ اس وفد میں تنے جو خالدین الولید کے ساتھ رسول الندسلی الند ملیہ وسم کی خدمت میں آیا تھا ان کا نام عبدالحجر نقاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہتم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں عبدالحجر ہوں ، قرمایا تم عبدالحجر ہوں ، قرمایا تم عبداللہ عبدالحجر ہوں ، قرمایا تم عبداللہ عبدالحجر ہوں ، قرمایا تم عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبدا

یر بید بن عبد المدان ....این الدیان بن قطن بن زیاد بن الحارث بن ما لک ، شریف و شاعر بننے اور وفد میں بتھے اور عبداللہ بن عبدالمدان کے بھائی ہیں۔

وشام بن الكلى في كباكه ، الديان الحاكم ، ويان حاكم في \_

یز بدین انجل .....ان کا نام معاویہ بن حزن بن موالہ بن معاویہ بن الحارث بن مالک بن کعب بن الحارث بن کعب تفاء ند جج سے بتھے اس وفد میں وو بھی تتھے جو خالد بن الولمید کے ہمراہ نجران سے آیا تھا انہیں خالد نے اپ مکان میں اتارا تھا ان کے والد کا نام مجل اس سفیدی کی وجہ سے کہا جا تا تھا جوان میں تھی، وورئیس تتھے۔

شمرا و بن قرار سببی الحارث بن کعب میں سے بنے اور آس وفد میں نئے جو خالد بن الولید کے ساتھ نجران سے آیا تھا ،رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دس اوقیہ انعام دیا تھا دوان کے ساتھ جوہم قوم بنے اپنے وطن واپس آگئے ، جارتی ماہ گذرے بنے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔

ڈر رعد ڈو ویزن المحمر کی .... شباب بن عبد اللہ الخولائی ہے مروی ہے کہ ڈرعہ ڈویزن اسلام لائے تو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تحریر فر ما یا کہ محر گوا بی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اس کے ہندے اور اس کے رسول ہیں ، ما لک ابن مرارہ الر باوی نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ تمیر میں سب سے پہلے تم اسلام لائے اور تم نے مشرکین کوئل کیالبذاتم شرکی خوشخبری سنواور خیرکی امیدر کھو۔

## حارث ونعيم فرزندان عبد كلال ونعمان

قبیل فر می رغین .....شباب بن عبدالله الخولانی ہے مروی ہے کہ حارث ونعیم فرزندان عبد کلال ونعمان قیل ذی رعین (رئیس ذی رعین ) ومعافر و ہمدان اسلام لائے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو بدا کر فرمایا کہان لوگوں کوکھوکہ:

، ملک روم ہے مدینہ واپس آنے پر جمیس تم لوگوں کا قاصد ملاءتم نے جو کچھ بھیجادہ اس نے پہنچایا ، تہارے یہاں کی خبر دی اور ہمیں تمبارے اسلام اور قل مشرکین ہے آگاہ کیا ، جیٹک اللہ نے تنہیں اپنی ہدایت کا راستہ بتا دیا ہے اگرتم لوگ نیکی کرو گے اللہ اور اس کے رسول کے فرما نیر داری کرو گے ، انھی طرح نماز اوا کرو گے ، زکوۃ دو مے ، مال غنیمت سے اللہ کافمس اور تبی کا حصہ اور اسکا خاص حصہ اور وہ صدقہ جوموشین پر فرض ہے دو گے تو تمہیں فلاح وہ کامیا بی ہوگی ,,۔۔

ما لک بن مرارہ الر ما دی .....رہا، تبیلہ ندج کی ایک شاخ ہے رسول انڈسلی انڈعلیہ دسلم نے انکواپنے فرمان کے ساتھ شاہان حمیر کے پاس بھیجا تھا، رسول انڈسلی انڈعلیہ دسلم نے جب معاذبن جبل کو بمن بھیجا تو یہ ان کے ساتھ تھے اپنے ایک فرمان میں ان لوگوں کے متعلق آئیں دصیت کی تھی۔

ما لک بین عمیا و ه سه و مجمی رسول الله علیه وسلم سے ان قاصدوں میں سے بینے جن کوآ مخضرت سلی الله علیه وسلم سے ان عمیا و ه مسلم و الله علیه وسلم سے ایک فرمان میں ذرعہ ذی بین کوان علیہ وسلم نے معاذبین جبل کے ہمراہ بمن مجمع الله علیہ وسلم نے ایک فرمان میں ذرعہ ذی بین کوان کو کو سے متعلق وصیت فرمائی تھی اور بھم ویا تھا کہ ذکوۃ جمع کر کے قاصدوں کو دے دیں۔

عمید الله بن زید .... وہ بھی رسول الله علیه وسلم کان قاصدوں بی سے تھے جنہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ال

ڈ رارہ ہی قبیل میں این الحارث بن قداہ بن الحارث بن عوف بن جشیم بن کعب بن قیس بن سعد بن مالک بن النح ، قبیل نے تقے ، اس و فد نخع میں ہتھے جو محرم السید و میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آیا تھا وہ دوسوآ دمی ہتھ ، رملہ بنت المحدث کے مکان پرائز سے تقے رسول الله علیہ وسلم کے پاس اسلام کا اقر ارکر تے ہوئے آئے ، معاذ بن جبل سے یمن میں بیعت کر بچے تھے۔

عجیب واقعہ ، ، نرارہ نے عرض کیا یار سول اللہ! جس نے اس سفر جس ایک عجیب خواب دیکھا فرمایا تم نے کیادیکھا؟ عرض کی ، جس نے خوب جس ایک گرمی کودیکھا کہ قبیلے جس چھوڑا ہے اس کے ہاں بحور ے دیگ کا بھیڑکا بچہ پیدا ہوارسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیاتم نے اپنی کوئی کنیز چھوڑی ہے جو جمل کے حالت جس ہے عرض کی جی ہاں یارسول اللہ جس نے اپنی کئیز چھوڑی ہے جو حالمہ ہے فرمایا اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے جو تہا را بیٹا ہے۔
کی جی ہاں یارسول اللہ جس نے اپنی کئیز چھوڑی ہے جو حالمہ ہے فرمایا کہ میرے قریب آؤوہ آپ کے قریب می تو قریب کے تو میں کے اس کی جس نے آپ کوئی فرمایا کہ کیا تمہارے اورسفید داغ ہے جسے تم چھیا تے ہو؟ عرض کی بی ہاں جسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئی کے ساتھ جسیجا کہ اس کا کمی کو کم نہیں اور نہ آپ کے علاوہ اس پر کمی کواطلاع ہے قرمایا وہ بھورار تگ میں ہے۔

د وسمرے خواب بسبوض کی ، یارسول اللہ! میں نے نعمان بن المنذ رکوخواب میں اس طرح و یکھا کہ ایجے بدن پر دو بندے ، دوچوڑیاں ، اور دویازیب بین ،فر مایا کہ بید ملک عرب بیں جواپی عمد وشکل وصورت کی طرف واپس آئے ہیں۔ عرض کی کہ میں نے ایک تھچڑی بال والی بوڑھیا کوخواب میں دیکھا جوز مین سے نکل ہے فر مایا کہ یہ دنیا کی نم ہے۔۔

عرض کی میں نے خواب میں و یکھا کہ زمین ہے ایک آگ نگی جومیرے اور میرے بینے عمر و کے درمیان حائل ہوگئی ، و دہتی ہے کہ بینا و تا بینا جلا جلا ہتم مجھے کھالو ، میں تمہارے متعلقین و مال کو کھالوں گی ، رسول القدسلی القد علیہ وسلم نے فر مایا کہ یہ ایک فتنہ ہے جوآخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔

عرض کی یارسول اللہ! فتہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ لوگ اپنے امام کوتل کردیں گے اور آپس میں لایں ہے ،
سرے سرل جائیں ہے ، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگیوں کو باہم ملا کراور نکال کراشارہ فرمایا (اس فتنے میں) بدکار اپنے کو نیکو کار سمجے گا اور موس کا خون موس کے نزد یک پانی پینے ہے زیادہ حلال ہوگا ، اگر تمہار ابیٹا مرجائے گاتو تم اس فتنے کو پاؤگ اور اگرتم مرکئے تو تمہار ابیٹا اس کا پائے گا۔ عرض کی ، یارسول اللہ اللہ اللہ ہو دعا کہ جنہ کہ میں اسے نہ پاؤں ، رسول اللہ اللہ اللہ علیہ وفات کہ میں اسے نہ پاؤں ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ ایداس فتنے کونہ پائے ، چنا نچہ ان کی وفات ہوگی اور عمر زندہ رہے ، وہ ان لوگوں میں منے جنہوں نے کوفہ میں عثان ہے بعنادے کا تھی۔

ار طاط من کعب ۱۰۰۰۰۰ بن شراحیل بن کعب بن سلامان بن عامر بن حارث بن سعد بن ما یک بن النخع۔ وفد کے ساتھ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کے ہاتھ پرمسلمان ہوئے ،ان کے لئے حصند ابا ندھا گیا جسے وہ لے کر قادسیہ آئے ، مل کردئے گئے تو وہ جمند اان کے بھائی در بیر بن کعب نے لیے سیا اوروہ مجمی قبل کردئے تھے۔

ارقم بن بر بیر سن ابن ما لک بن عبدالله بن الحارث بن بشر بن باسر بن بشتیم بن ما لک بن بکر بن عوف بن التح ، وفدر کے ساتھ نی سنی الله علیه وسلم کی خدمت میں آئے اور اسلام لائے۔

و مربین مستسل النه غیر فالص عربی سے سے جو یمن بیں سے ، نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں آئے اور اسلام لائے ، نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے روانہ ہو کر یمن کے غیر فاللس عربوں کے پاس آئ ، نعمان بن بزرج کی لڑکیوں کے پاس اترے وہ سب اسلام لائی انہوں نے فیروز بن الدیلی کو با بھیج وہ مسلمان ہوئے ، مرکبوذ کو بلا یا وہ بھی اسلام لائے ان کے بیٹے عطا بن مرکبوذ پہلے محص سے جنہوں نے صنعا بیل قر آن کو جنع کیا ہی میں باذ ان اسلام لائے اپ اسلام لائے ان کے بیٹے عطا بن مرکبوذ پہلے محص سے جنہوں نے صنعا بیل قر آن کو جنع کیا ہی میں باذ ان اسلام لائے اپ اسلام لائے کی اطلاع رسول اللہ کو جبیجی ، بید اقعہ شاہر ہی کے ان لوگوں کی اولا دیمس ہیں جن کو کسری نے سیف بن ذیک بزن کے ہمراہ بحن بھی تھا نہوں نے مجموع کی اور بین الدیلی اللہ علیہ وقد کے ساتھ وسول اللہ علی اللہ علیہ وقد کے ساتھ وسول اللہ علی اللہ علیہ وقد کے ساتھ وسول اللہ علی اللہ علیہ وسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے ، مخضر سے سلی اللہ علیہ وزین الدیلی نے ، ووثوں ایک بی شخص میں تیں مراد فیروز بن الدیلی ہیں ، یہ صدین بیان کی اور بعض کے جیں کہ الدیلی نے ، ووثوں ایک بی شخص جیں میں مراد فیروز بن الدیلی ہیں ، یہ صدین بیان کی اور بعض کے جیں کہ الدیلی تے ، ووثوں ایک بی شخص جیں ہیں سب کی مراد فیروز بن الدیلی ہیں ، یہ وہ بین بیان کی اور بعض کے جیں کہ الدیلی تی ، یہ خص

ہات اس حدیث سے ظاہر ہوئی ہے جس کوایک ہی شخص نے روایت کیا ہے لوگ ان کے نام میں اختلاف کرتے ہیں جیسا کہ میں نے تم سے بیان کیا۔

شراب کے بارے میں تختی ۔۔۔۔دیلی ہے مروی نے کہ عرض کی یارسول اللہ! ہم لوگ مرد ملک میں ہیں اور کہیوں کی شراب ہے مدولیتے ہیں ،فر مایا کمیااس ہے نشہ ہوتا ہے؟ عرض کیا جی ہاں ،فر مایا بس تو پھراہے نہ بیو، انہوں نے دوبار ہ بو چھافر مایا کمیااس ہے نشہ ہوتا ہے؟ عرض کیا جی ہاں ،فر مایا بس تو پھراہے نہ بیو،عرض کیا حمی کہلوگ تواس سے بازجیس آسکتے فر مایا اگراس سے بازند آسٹیں توقع کردو۔

محمر بن سعدے کہا کہ بیرحد بہت ہمیں دیلم انجمر ی کی روایت سے بھی پہنچی ہے۔

فیروز بن الدیلی نے ایک حدیث قدر کے بارے میں روایت کی ہے، فیروز کی کنیت ابوعبدالقد ہے۔
عبدامنع بن اور لیس نے کہا کہ ان کی اولا دیٹی تب کی طرف منسوب تھی ان لوگوں نے کہا کہ زمانہ جا بلیت
میں ہم لوگوں پر گرفتاری کی مصیبت آئی ، فیروز ان لوگوں میں منھے جنہوں نے اس اسود بن کعب العنسی کو یمن میں قبل
کیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا ، رسول الڈ مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قرمایا کہ اسے مردصالح فیروز بن الدیلی نے
کتا کہا ، فیروز کی وفات عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بھی ہوئی۔

واؤوں ہے۔ ۔۔۔۔ غیر فالص عربوں میں سے تھے ، بہت بوڑھے تھے ، رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام لائے وہ بھی ان لوگوں میں تھے جنبوں نے اسودین کعب العنسی کونل کیا اس نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔
تیس بن مکشوح بنسی کے قوم سے ڈرے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ دا ذویہ نے اسے قل کیا ہے اور دا زویہ برحملہ کرکے انہیں قل کردیا کہ اس سے عنسی کی قوم کوخوش کریں۔

گرفتاری ..... ابو بمرصدیق رضی الله عند نے مہاجر بن ابی امیہ کولکھا کرقیس بن مکثوح کو بیڑیاں ڈال کے ان کے پاس بھیج دیا ،ابو بمررضی الله عند نے کہا کرتم نے مردصالح داؤ دیہ کو ان کے پاس بھیج دیا ،ابو بمررضی الله عند نے کہا کرتم نے مردصالح داؤ دیہ کو تقل کردیا ،انہوں نے ان کے قل کا ارادہ کیا۔

تیس نے گفتگو کی اور قتم کھائی کہ میں نے آئی نہیں کیا اور کہا کہ یا خلیفہ رسول اللہ اور کی جنگ کے لئے مجھے باتی رکھا، باتی رکھئے ، مجھے جنگ میں بصیرت ہے اور ویٹمن کے لئے واؤ گھات معلوم ہیں ، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں باتی رکھا، عراق بھیج دیا اور تھم دیا کہ کوئی کام ان کے میرونہ کیا جائے صرف جنگ میں مشور ولیا جائے۔

تعمان ....سباء کے یہودی تقےرسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مسلمان ہوئے ، پھراپی قوم کے ملک کودا پس سے ،اسود بن کعب العنسی کومعلوم ہوا تو اس نے انہیں بلا بھیجاا ور پکڑ کران کا ایک ایک عضو مکڑے نکڑے کردیتے۔

# يمن كے محدثين كا پہلا طبقه

مسعود بن الحكم التقفي .....عربن الخطاب رضى الله عندس ملحان سے حديث روايت كى بـ

سعد الاعرج ..... یعلیٰ بن مدید کے ساتھیوں میں سے تھے انہوں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عند سے ملاقات کی ہے۔

عبد الرحم<sup>ا</sup>ن بن العبیلما فی ۴۰۰۰۰۰۰ مربن انتظاب رضی الله عند کے اخماس میں سے بھے ( بینی غلام بھے اور مال غیر النه عند کے اخماس میں سے بھے ( بینی غلام بھے اور مال غنیمت کے اس پانچویں جھے میں آیا تھا جو حصرت عمر فاروق رضی الله عند کے جھے میں آیا تھا) عبدالمنعم بن اور بس نے بھی اور ایس نے کہا کہ وہ یمن کے ایرانیوں کی اولا دمیں سے تھے ،عبدالرحمٰن نجران میں رہتے تھے ، ولید بن عبدالملک کی ولایت میں انکی وفات ہوئی۔

حجر المدرى ..... بدان كے تفانبوں نے زید بن ٹابت اوران سے طاؤس نے روایت كى ہے۔

ضحاك بن فيروز الديلمي ....ابنائ الل فارس عضاي والديروايت كا

ا پوالاشعث الصنعا فی .....شراحبل بن شرحبل بن کلیب بن ادّه ، ابنائے فارس میں سے ہتے ، آخر عمر میں دشق کی سکونت اختیار کر لی تھی ، ان سے شامیوں نے روایت کی ہے ، وفات معاویہ بن سفیان رضی الله عظما کے قدیم زمانهٔ خلافت میں ہوئی تھی۔

حنش بن عبد الندالصنعا فی ..... وہ بھی ابنائے فارس میں سے تھے پھر نتقل ہوکر مصری سکونت اختیار کرلی تھی ،ان سے مصریوں نے روایت کی ہے ، وہیں پران کی وفات ہوئی۔

شهاب بن عبداللد الخولاني

وجب الذماري .....يمن كانك كاؤل زمار من رجة تصانبون في آماني كتب برحي تقى -

#### دوسراطبقه

طا و س بن کیسان ..... حبیب بن ثابت ہے مروی ہے کہ طاؤس کی کتیت ابوعبد الرحمٰن تھی۔ محمد بن عمرو سے مروی ہے کہ طاؤس ، بچیر بن ریبان الحمیر کی کے آزاد کردہ غلام تھے اور جند میں رہتے تھے ، فضل بن دکین وغیرہ نے کہا کہوہ بھران کے آزاد کردہ غلام تھے ،عبداُمتعم ابن ادرلیس نے کہا کہ ابن ہوذ ۃ البمد انی کے آزاد کردہ غلام تھے ، طاؤس کے والد جو اٹل قارس میں سے تھے دورے آئے تھے ادراس گھر والوں سے موالاۃ کر کی تھی وہ جند میں رہا کرتے تھے۔

خضاب لگا نا ..... بی طاؤس ہے مروی ہے کہ طاؤس زردی کا خضاب نگاتے تھے۔ جریر بن حازم ہے مروی ہے کہ میں نے طاؤس کودیکھا کہ تیز سرخی والی مہندی کا خضاب کرتے تھے۔ بطر ہے مروی ہے کہ میں نے طاؤس کودیکھا کہ وہ مہندی سے خضاب کرتے تھے۔

چہرہ چھیا تا .....فطرے مروی ہے کہ بیس نے طاؤس کوسب سے زیادہ کپڑے سے چہرہ چھیا تے دیکھا۔ راوی نے کہا کہ بیس نے قطرے کہا کہ کیاوہ بکٹرت کپڑے سے چہرہ چھیا تے تھے تو انہوں نے کہا ہاں۔ ہائی بن ابوب انجھی سے مروی ہے کہ طاؤس اس طرح کپڑے سے چہرہ چھیا تے کہ بھی اس کوترک نہ کرتے ۔ خارجہ بن مصعب سے مروی ہے کہ طاؤس کپڑے سے چہرہ چھیا تے تھے اور جب رات ہوتی تو کھول دیے شفے۔ یونس بن الحارث سے مروی ہے کہ بیس نے طاؤس کو کپڑے سے چہرہ چھیا تے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا۔

لیا س.... طاؤس سے مروی ہے کہ ساہری باریک کپڑے کواس کی تنجارت کونا پسند کرتے تھے۔ عمارہ بن زاڈان سے مروی ہے کہ میں نے طاؤس یمنی کو دیکھا کہ ان کے جسم پر دو گیروے رنگ کی ماں سر تھیں۔

ہ سیاں الوالا شہب سے مردی ہے کہ میں نے احرام کی حالت میں طاؤس کو دیکھا کہ جسم پر گیرو سے رقمی ہوئی دو جا دریں تغییں۔

، ابن طاؤس نے اپنے والدے روایت کی کہ وہ اس طرح تمامہ بائد هنانا پیند کرتے ہے کہ اس کا پچھے دھمہ مخوزی کے بنچے نہ کریں۔

ایوب استختیانی ہے مردی ہے کد دہ عبداللہ بن طاؤس ہے یو چھتے کہ آپ کے والد سفر ہیں کیا پہنتے ہتھے انہوں نے کہا کہ تلےاو پر دوکرتے پہنتے جن کے پیچے تہ بندنہیں بائدھتے تھے۔

لینقوب بن قیس ہے مردی ہے کہ جی حالت احرام بیں طاؤس کے بدن پر گیرو ہے رکتی ہوئی دو جا دریں ویکھیں۔عبدالرحمٰن بن ابی بکراملیکی سے مروی ہے کہ بیں نے طاؤس کی آٹھوں کے درمیان (بیٹانی پر) سجدوں کا نشان دیکھا۔

نام پر اعتراض ... اساعیل بن مسلم ہے مروی ہے کہ لوگوں نے حسن کے پاس طاؤس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ طاؤس ، طاؤس (مور) کیاان کے عزیز دن سے بینہ ہوسکا کہ وہ اس کے علاوہ انکا کوئی اور نام یااس ہے بہتر نام رکھتے ۔ لعظس عا دات .....ابن طاؤس نے اپنے والد سے روایت کی کدان کے پاس جب خطوط جمع ہوجاتے تووہ انبیں جلواد ہے۔

صبیب بن افی ثابت ہے مروی ہے کہ مجھ سے طاؤس نے کہا کہ جب میں تم سے صدیث بیان کروں اوروہ ثابت کردوں تو پھراس کو ہرگز کسی سے نہ ہو تچھو۔

طاؤس ہے مروی ہے کہ وہ میمن ہے اس وقت آتے کہ لوگ عرفہ میں ہوتے اور مکہ ہے پہلے عرفہ ہے جج شروع کرتے۔

عبدالکریم بن الی المخارق ہے مروی ہے کہ طاؤس نے ہم لوگوں ہے کہا کہ جب میں طواف کروں تو مجھ سے پچھند یو چھو کیونکہ طواف بھی نمازی ہے۔

ابن طاؤس نے اپنے والدے روایت کی کے دوانسان کے اللہ کے نام پر بھیک ماتھنے کو ناپسند کرتے تھے۔ طاؤس سے مروی ہے کے دوانی کسی لڑکی کوخواہ وہ کالی ہویا نہ جواس کے بغیر ندر ہے دیتے تھے کہ اس سے عیدالفطر وعیدالانٹی میں ہاتھ یاؤں میں پہندی لگواتے اور کہتے کہ یہ عید کا دن ہے۔

حظلہ سے مروی ہے کہ میں طاؤس کے ساتھ جارہا تھا ،ایک توم پران کا گذر ہوا جوقر آن فروخت کرر ہے تھے انہوں اٹے انا لله و انّا المیه راجعون پڑھا۔

محد بن سعید سے مروی ہے کہ طاوس کی و ماریخی کہ السلھہ احسوم نسی السمسال و الولد و اوز قنی الایمان و العمل (اے اللہ مجھے مال اوراولا و سے محروم رکھ اور مجھے ایمان و العمل (اے اللہ مجھے مال اوراولا و سے محروم رکھ اور مجھے ایمان و العمل (ا

طاؤس ہے مروی ہے کہ میں کسی ساتھی کو مالدار اور ذی شرف سے زیادہ برانہیں جا نتا۔

عبدامتد بن طاؤس نے مروی ہے کہ طاؤس کتے ہیں کہ جب شہیں یہودی ولفرانی سلام کرے تواس سے کہوکہ علاک اسلم ، (سلامت ہجھ پر غالب رہے )۔

سلمہ بن وہرام ہے مروی ہے کہ لوگ ایک چورکوطاؤس کے پاس لے محتے انہوں نے ایک ویناراس کا فدید دیااورائے آزاد کر دیا۔

طاؤس سے مردی ہے کہ دہ بردایت ابن عباس ضلع وطلاق کا تذکرہ کرتے اور سعید بن جبیراعتراض کرتے طاؤس ان سے ملے اور کہا کہ بیس نے تمہارے پیدا ہوئے سے پہلے قرآن پڑھا ہے اور ایسے وقت میں اسے سنا ہے کہتم اس وقت بھیگی روٹی کے فکر میں رہتے تھے۔

ابن طاؤس نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جھے اپٹے ان عراقی بھائیوں سے تعجب ہے جو تجاج ( ابن یوسف) کومومن کہتے ہیں۔

طاؤس ہے مردی ہے کہتم ج و کی کھے تھے ہوائے لئے سیکھو کیوں کہ لوگوں سے امانت ہیلی گئی ، وہ صدیت کا حرف حرف شار کرتے تھے تیس بن سعد ہے مردی ہے کہ طاؤس ہم میں ایسے بی تھے جیسے ابن میرین تم لوگوں میں ابوب ہے مردی ہے کہ ایک شخص نے طاؤس ہے ایک مسئلہ دریا فت کیا تو انہوں نے کہا کہ کیا تم یہ چاہے ہوکہ جھے تکلے میں ری ڈال کر ٹچایا جائے۔ ایوب سے مروی ہے کہ ایک مخص نے طاؤس ہے ایک مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے اسے جمزک دیااس نے کہاا ہے ابوعبدالرحمٰن میں تو آپ کا بھائی ہوں ،انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کومیرا کوئی نہیں۔

داؤد بن شابور سے مروگ ہے کہ ایک شخص نے طاؤس سے کہا کہ ہمارے دعا سیجیجے انہوں نے کہا کہ میں اس وقت اس کے لئے خلوص نہیں یا تا۔

ابراہیم بن میسرہ ہے مردی ہے کہ جمہ بن یوسف نے طاؤس کو تھیل دصول کے بعض کاموں پرمقرر کیا ابراہیم نے کہا کہ میں نے طاؤس ہے یو چھا کہ آپ نے کس طرح کام کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آدی ہے کہتے تھے کہ خداتم پررتم کرےتم اس مال کی زکوۃ دیتے ہوجواللہ نے تنہیں دیا ہے اگر دہ ہمیں دیتا تو اس ہے لیے اور اگر دہ پیٹے پھیرتا تو ہم اسے بلاتے نہ تھے۔

محمد ان بوسف کے جانے کا واقعہ .... ابواساق العندانی سے مردی ہے کہ طاوس وہب بن منہ کسی اجھے وقت محمد بن بوسف برادر تجائے بن بوسف کے پاس کتے جوہم پرعائل تھا، طاوس کری پر بیٹے محمد نے کہا اے غلام طبیلیان ( جا در فاری ) ابوعبدالرحن ( طاوس) کواڑ ھادو،ان لوگوں نے دوانہیں اڑھادی دوا ہے شانے ہلاتے رہے بہال تک کہا ہے اوپر سے طلیسان کوگرادیا۔

فحر بن یوسف کوغمہ آیا تو وجب نے طائر سے کہا کہ دائندا گرتمہیں اس کے ہم پر ناراض کرنے کی پروا نہیں ہے تو نہ ہو ہتم طلبیان کو لے کرفرو دخت کردیتے اوراس کی قیمت مساکیین کودے دیتے انہوں نے کہا ہاں ،اگر ایسا نہ ہوتا کہ میرے بعد بیا کہا جاتا کہ اسے طائرس نے لے لیا ہے پھراس میں وہ نہ کیا جاتا جو میں کرتا ہوں تو میں ضرور کرتا۔

عمران بن عثمان سے مروی ہے کہ عطا کہا کرتے کہ اس مسئلہ بیں طاؤس کیا کہتے ہیں ، بیس کہنا کہ ابو محمد آپ اے کس سے لیتے ہیں انہوں نے کہا تقد طاؤس ہے۔

مج کے متعلق واقعات ۱۰۰۰۰۰ ابی بشرے مردی ہے کہ طاؤی نے قریش کے چندنو جوانوں سے جو کھیے کا طواف کرر ہے تنے کہا کہتم لوگ ایسالباس بینتے ہو جو تمہارے بزرگ نہیں پینتے تنے اور تم لوگ ایس جال چلتے ہو جو ناچنے والے بھی انجھی طرح نہیں چل سکتے۔

عبدالملک سے مردی ہے کہ طاؤی نج قران ایکے نبیت ہے آتے تھے ، تکر مرفات جانے تک مکہ تکر مہیں آتے تھے۔

عبداللہ بن طاؤس سے مردی ہے کہ والد کے ساتھ جارا سفر مکہ ایک مہینے تک ہوتا تھا جب ہم لوگ واپس ہوتے تو وہ ہمیں دومہینے تک چلاتے تھے، ہم نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ آ دمی اپنے مکان آنے تک اللہ ہی کی راہ میں رہتا ہے۔

لیٹ ہے مردی ہے کہ ش نے طاؤک کومرض موت میں دیکھا کہ اپنے بستر پر کھڑے ہو کرنماز پڑھتے تھے اورای پر بجدہ کرتے تھے۔

لے ج قران اے کہتے ہیں جس میں ایک عادرام سے جے اور عمرہ کیا جاتا ہے۔ اعاد

و فات مسسیف بن سلیمان ہے مروی ہے کہ طاؤس کی وفات مکہ میں ۸رڈی المجہ ہے ایک روز پہلے ہوئی ، ہشم بن عبدالملک نے اس سال حج کیا تھا اور وہ اس سنایہ صیں خلیفہ ہوئے تھے انہیں نے طاؤس کی نماز جناز ہیز صائی ، وفات کے دن ان کی عمر نتا تو ہے سال کی تھی۔

وبهب بن منتبد ان كاتعلق فارس عقار

آتخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پشینگوئی .....عبادہ بن الصامت سے مردی ہے کہ میں نے رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کی پشینگوئی وسلم کی پشینگوئی میں نے رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں دوخص ہوں محرجن میں ایک وہب ہوگا جس کواللہ حکمت عطا کریگا اور دوسر اغیلان ہوگا جس کا فتناس امت پرشیطان کے فتنے سے بدتر ہوگا۔

کفر کی ایک صورت … داؤد بن قیس الصنعانی ہے مردی ہے کہ بیں نے دہب بن منہ کو کہتے ہوئے سا
کھر کی ایک صورت سن داؤد بن قیس الصنعانی ہے مازل کی گئی ہیں انہیں ہے بہتر سیحی عبادت گا ہوں
کہ بیں نے بالوے کتاب پڑھی ہیں جوسب کے سب آسان سے نازل کی گئی ہیں انہیں سے بہتر سیحی عبادت گا ہوں
اورلوگوں کے ہاتھوں میں ہیں اور ہیں کو چند کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ، میں نے ان سب میں بیمضمون پایا کہ جس نے
مشیت کا کوئی حصہ بھی اپنی طرف منسوب کرلیاوہ کا فرہے۔

عما وت ، ، ، بنی بن الصباح سے مردی ہے کہ وہب بن منبہ جالیس مال تک اس حالت میں رہے کہ کسی ذی روح کو برانہ کہا اور بیس مال تک اس طرح رہے کہ عشاء اور میں کے درمیان دضوبیس کیا ، وہب نے کہا کہ میں نے تمیں کتا ہیں بڑھی ہیں جو تمیں نبیوں پر نازل ہوئی ہیں۔

و فات سد عبدالمتعم بن ادریس سے مردی ہے کہ وہب بن مدیہ کی وفات صنعا میں مالیہ ھیں ہشام بن عبدالملک کی دور خلافت میں ہوئی۔

ہما م بن مُنبد . . ابنائے فارس میں سے خصوء اپنے بھائی وہب بن مند سے بڑے تھے ابو ہر رہ ہ سے میں اور اس مے ہیں اور ان سے بہت کی روایت کی ہیں، وفات وہب سے اور دیا سے اسلامین ہوئی ، کنیت ابوعقبتی ۔

معتقل بن منبه ....ابناء میں سے تھے ،کنیت ابو عقیل تھی ، وفات اپنے بھائی وہب سے پہلے ہوئی ، ان سے بھی ردایت کی گئی ہے۔

عمر بن منبہ .....ابناء میں سے تنے ان ہے بھی روایت کی گئی ہے ، قاری قر آن تنے ، وہ اور وہب بن منبہ بظاہر پہلے خض تنے جنہوں نے بمن میں قر آن جمع کیا۔

مغيره بن حكيم الصنعاني ....ايناء من يضه ساك بن الفضل الخولا في .....الم متعاءيس ہے۔ عمروبن مسلم الجندي

زیا و بن الشیخ ..... ابناءابل صنعامیں سے تھے۔

#### تيسراطقه

عبداللدين طاوس سيئيت ابوجرتني وفات امير المونين ابوالعباس كي خلافت ك شروع مين موئي \_

حكم بن ابان ....ابل عدن ميس عض سهدا هين وفات بوكي ـ

سلم الصنعاني ..... جوعطاء سے روایت كرتے ہیں۔

اساعیل بن شروس ۱۰۰۰۰۰۱ سے بھی روایت کا تی ہے۔

معظمر بن راشد ..... کنیت ابوعروه تھی ،قبیلداز دے موتی تھے ،راشد کی کنیت ابوعمروتھی اوراز دے مولی تھے وہ اہل بھر و سے تھے پھر ننتقل ہوکر یمن ہیں رو گئے جب معمر بھر ہے روانہ ہوئے تو ابوابوب بھی بچھے دورتک ان کے ساتھ چلے اوران کی دعوت کی معمرا چی ذات کے اعتبارے بامروت وحکیم دکئی آ دمی تھے۔

عبیدالتدین عمروے مردی ہے کہ میں بصرہ میں ایوب کا مکہ ہے آئے کا انتظار کررہا تھاوہ اس طرح آئے كمعمراونث بران كے ہم تثين تھے معمرا بي والدہ كى زيارت كے لئے آئے تھے ميں اللے ياس آيا تو وہ جھے ہے عبدالكريم كى مديث يو حصے ملے من بيان كرنے فكا۔

محد بن عمر نے کہا کدان کی وفات رمضان سامار صفی ہوئی عبدالمعم ابن اور یس نے کہا کدان کی وفات شروع م 10 ميس مولى -

صب ۔ مفیان بن عینیہ سے مردی ہے کہ عبدالرزاق ہے دریافت کیا کہ جھے اس کے متعلق بڑائے جولوگ معمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو کچھ علم تم لوگوں کے پاس تفاوہ انہیں کے ساتھ جا تارہا ،عبدالرزاق نے کہا کہ معمر کی وفات ہارے یاس ہوئی ،ان کی بیوی سے ہمارے قاضی مطرف ابن مازن نے تکام کیا۔

الموسف بن ليعقوب .... ابن ابراجيم بن سعيد بن داذويه ، ابناه من سے سے ، كنيت ابوعبد الله تقى ، صنعاکے قاضی ومفتی تھے۔ محربن عرنے کہا کہان کی وفات 101 ھیں ہوئی اور عبدالمعم بن ادریس نے کہا کہ ادار ھیں ہوئی۔

بنگار بن عبداللہ ....ابن مہوک ، ابناء میں سے تھے ، جند میں رہتے تھے ان سے عبداللہ بن المبارک وغیرہ نے روایت کی ہے۔

عبدالصمد بن معقل ....این منیه ، وجب بن منه سے روایت کرتے ہیں۔

#### جوتفاطقه

ر باح بن زید .....مولائے خاندان معاویہ بن افی سفیان جمر بن عمر نے کہا کہ میں نے انہیں دیکھا ہے ، صاحب فضل اور معمر بن راشد کی حدیث کے عالم تھے۔

مُطرف بن مأزن ..... كنيت ابوابوب تمي ،صنعا ك محكم قضا كروالي تھے۔

محر بن عمر نے کہا کہ وہ کنانہ کے آزاد کردوغلام تضاور پنج میں ان کی وفات ہوئی ،عبدالمنعم بن اور لیس نے کہا کہ تیس کے آزاد کردہ غلام تضاور وفات ہارون کے دورخلافت میں رقہ میں ہوئی۔

ہشمام بن لیوسف .....کنیت ابوعبد الرحن تھی ، ابناء میں سے تضاور قاضی یمن تنے ، معمر بن جریج و فیرها ہے بکثر ت روایت کی ہے وفات ہے 14 دھیں یمن ہوئی۔

عبد الرزاق بن جمام .... ابن نافع ، كنيت ابو بكر تقى ، قبيله تمير ك آزاد كرده غلام تھے ، وفات وسط الرزاق بن جمام بن نافع كى روايت بے جوانبول في سالم بن عبدالله وغيره سے كى ہے۔

ابراجيم بن الحكم بن ابان

غوث بن جابر

اساعيل بن عبدالكريم ....ابن معقل بن مبنه ،كنيت ايو بشام هي ، وفات ماير ه مي يمن مي مولى ..

## رسول التعلى التدعليه وسلم كے وہ صحابہ جو يمامه ميں رہتے تھے

م اعد بن مراره ....اس وقد بن حنیفه بن شامل سے جورسول الله صلید وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکراسلام لائے ہتے۔

کرفتاری ..... وخیل این والدی روایت کرتے ہیں کہ خالدین الولیدیمامہ کے ادادے ہے جب فرض میں اتر ہے تو انہوں نے ووسوار کے لئکر کوآ کے بھیجا اور کہا کہتم جن لوگوں کو یا وانہیں گرفتار کرلو، و ولوگ روانہ ہوئے انہوں نے نتا عدین مرار واضحی کوان کی قوم کے تھیس آ دمیوں کے ساتھ جو تی تمیر کے ایک شخص کی تلاش میں نکلے تھے گرفتار کرلیا۔

مجاعہ سے بوجھا کیا تو کہا کہ اللہ کوشم! میں مسلیمہ کے قریب بھی نہیں جاتا ، میں رسول التد سلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں آیا ہوں ، پھر میں اسلام لایا اور تبدل وتغیر نہیں کیا ، توم کوخالد کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے سب کی گردن ماردی ، مجاعہ کو باتی رکھا انہیں قتل نہیں کیا وہ شریف متھا نہیں مجائے الیمامہ کہا جاتا تھا۔

معناً ماره الله المسارية بن عمرونے فالد بن الوليد ہے كہا كه اگر آپ كوابل يمامه كى ضرورت ہے تو ان كولينى مجاعد بن مرار وكو باتى ركھئے ، خالد نے انہيں تو تنہيں كيا، لو ہے كى ايك مضبوط زنجير ميں جگوكرا بنى بيوى ام تميم كے حواله كر ديا انہوں نے مجاعد كواور مجاعد نے حنفیہ كے كامياب ہونے كى صورت ميں ان كونل كرنے سے پناہ دے دى اس پر ہا ہم معاہدہ ہوگيا۔

فالدائیں بلاتے ، باتیں کرتے اور یمامدوئی حنفیدوسلیمد کا حال دریافت کرتے ، مجاعہ کہتے کہ اللہ کا متم ا میں نے اس کی پیروی نہیں کی ہے میں تو مسلمان ہوں انہوں نے کہا کہ پھرتم کیوں شہادے پاس جلے آئے یا تم نے اس طرح کی تعتیونیں کی جس طرح کی تمامہ بن اٹال نے کی تھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی رائے ان سب باتوں کو معاف کرنے کی ہوتو معاف کرد تیجئے انہوں نے کہا کہ میں نے معاف کردیا۔

ا مان نا مد سب بیوبی مخض ہے جنہوں نے تقل مسلیمہ کے بعد بمامہ اوراس کے اندر کی تمام چیزوں کے متعلق خالد بن الولید اللہ بن الولید انہیں وفد کے ساتھ الو بکر صدیق کے پاس لائے اوران کے اسلام اور کار گذراروی کا تذکرہ کیا ابو بکر سنے آئیس معاف کرویا اور مان دے دی ،ان کے اور وفد کے لئے امان نامہ لکھ ویا۔اور ان لوگوں کو ان کے وطن بمامہ واپس کرویا۔

ثمامه بن اثال

قبول اسلام ....رسول الشعلى الشعلية وسلم ك ايك قاصد الحكے پاس سے گذر سے ، ثمامہ نے ان كے لّى كا

ارادہ کیاان کے چچائے اس ہے روکا ، رسول الله علیہ وسلم نے تمامہ کا خون حلال کر دیا۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کا گناہ معاف کرویا اور وہ اسلام لائے ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عمرے کے لئے مکہ جانے کی انہیں اجازت بھی دے دی ، چنانچے وہ گئے اور عمر ہ کر کے واپس آئے انہوں نے قریش پر شکل کردی ، بمامہ سے ایک وانہ بھی ان کے پاس نہ جانے و ہیتے۔

مسلیمہ کذاب کے خلاف ردعمل .... جب مسلیمہ ظاہر ہوا اور نبوت کا دعویٰ کیا تو تمامہ بن ا ٹال اپنی قوم میں کھڑے ہوگئے اور انہیں وعظ دفیجت کی اور کہا کہ ایک ہی معاملہ کے لئے دو نبی جمع نہیں ہوتے ، محرصلی امتد علیہ وسلم اللہ کے ایسے دسول ہیں کہ ان کے بعد کسی شم کا نبی نہیں ہے اور نہ کسی شم کی نبوت کے ساتھ کوئی نبی شریک کیا جا تا ہے ، انہیں ہیآ یت پڑھ کرسنائی:

حم تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم غافر الذنب و قال التوب شدید العقاب ذی الطول لااله الاهو الیه المصیر از حم کمآب کانازل کرناالله زبردستدانا کیلرف ہے ہوگناه کا معاف کرنے والداورتوبکا تبول کرنے والا محترز دروالا ہے ، جس کے سواکوئی معبود تبیل ، اس کے ہانا ہے۔) یہ کلام اللہ ہے ، یہ اللہ ہے ، یہ اللہ ہے کہ نہ شراب کوروکی اللہ ہے کہ نہ شراب کوروکی ہے اور نہ پائی کوگندہ کرتی ہے ، واللہ تم لوگ بھی جھتے ہو کہ بیوہ کلام ہے جو کینے سے تبیل لگا ہے۔ ہوالد بن الولید بمامہ آئے تو ال کے اس فعل کو پہند کیا اور اس سے اللہ کا صحت کو پہنچانا۔

على بن شيبان ....ابن عروبن عبدالله بن عروبن عبدالعزى بن عيم بن مره بن الدول بن صنيف.

عبدالرحمُن بن علی شیبان نے اپنے والدے روایت کی کے رسول اللّه علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللّہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نہیں دیجھیا جورکوع اور بچود کے درمیان پشت سیدھی نہیں کرتا۔

إ الغافر،١،١

# طلق بن على الحنفي ..... ووابوتيس بن طلق تھے۔

چرج تو ٹر کر مسجد بنانا .... طلق ہے مروی ہے کہ ہم لوگ بطور وفد نی سلی اللہ علیہ وسلم کی جانب روانہ ہوئے ، خدمت نبوی میں آئے اور بیعت کی ساتھ تمازیڑھی۔

عرض کی ، ہمارے وطن میں ایک چرچ ہے ہم نے خواہش کی کدونسو کا بچاہوا پانی عنایت ہو، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوااس سے وضو کیا اور کلی کی پھرا ہے ایک چڑے کے برتن میں ڈال دیا اور فر مایا اسے لے جا کہ جب تم اپنے وظن میں پہنچ جا وُ تو اس چرچ کوتو ڑ ڈالنا اور اس کی جگداس یا نی سے دھوکر مسجد بنالین ۔

عرض کی یارسول اللہ! گرمی بخت ہے اور وطن دور ، پانی ختک بہوجائیگا فرمایا اس میں پانی ملاتے رہنا ، کیونکہ وہ اس کی پاکیز گی بڑھائیگا۔ہم لوگ روانہ ہوئے اپنے وطن آئے چرج تو ٹرڈالا اور اس جگہ کو دھویا و ہاں مسجد بنا کر اذ ان کہی گئی اور تمازیز ھی گئی۔

آب صلی الله علیه وسلم کا تعریف قرمانا .. طلق سے مردی ہے کہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ضدمت میں اس وقت حاضر ہوا آپ صلی الله علیه وسلم اپنی مسجد بنار ہے تھے اور مسلمان اس میں کام کرر ہے تھے میں مشی کا گارا بنانا جانتا تھا پھاوڑ ہ لے کرگارا بنانے لگارسول الله صلی الله علیه وسلم میری طرف و کچے کرفر مار ہے تھے کہ بیے فی گارے کا کام جنتا ہے۔

روابیت ..... تنیس بن طلق نے اپنے والد سے روایت کی کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ کوئی عورت اپنے شو ہر کوندرو کے خواہ وہ عورت کیاوے پشت ہر کیوں نہ ہو۔

نی سکی الله علیه وسلم نے فر مایا که ایک رات میں دوور نہیں ہے۔

خدمت نبوی میں اُیک مخص آیا عرض کی یا نبی اللہ! ہم میں سے جب کوئی اپلی شرم گاہ چھوئے تو کیا وضو کرے بفر مایا وہ تو تمہارے جسم کا ایک حصہ بی ہے (جیسے اور حصوں کوچھونے سے وضوّبیس تو نتا ای طرح اس ہے بھی نہیں ٹو فٹا)

ا بیک کیٹر ہے میں تماز کا تھم … ایک شخص بعد ظہر حاضر خدمت ہوااور عرض کی یا نبی اللہ! کیا ہم میں سے
کوئی شخص ایک ہی کیٹر ہے بیس نماز پڑھ سکتا ہے ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمای ، عصر کی نماز کا وقت آیا تو اپناتہ
ہند کھول ڈالا اور چادر پہتہ بند ہاند ہے دونوں کواپنے کندھے پر ڈال دیا جب نماز اوا کرلی اور فارغ ہوئے تو فرمایا
کہ دوشخص جوا یک کپڑے بیس نماز پٹھنے کو دریا فت کررہا تھا کہاں ہے؟ اس شخص نے کہا کہ یا تبی اللہ! میں ہوں فرمایا
کیا ہر شخص دو کپڑے یا سکتا ہے۔

ہر ماس بن زیاد البابلی ..... ہرماس بن زیاد البابلی ہے مروی ہے کہ میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم

کواس حالت میں دیکھا کہ دالد بجھے اپنے اونٹ پراپنے ساتھ بٹھائے ہوئے تھے، میں جھوٹا بچہ تھا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا <u>اس</u>ے ھکوئی میں اپنی کان کی اوٹنی پرخطبدار شاد فرمار ہے تھے۔

بر ماس بن زیادالہا بلی ہے مروی ہے کہ میں یوم الاضی کواونٹ پر والد کا ہم نشین تھا اور منی میں نبی سلی اللہ علیہ وسلم ابنی اومٹنی پر خطبہ ارشا وفر مار ہے تھے۔

### بمامه كے فقہاء ومحدثین

ضمضم بن حوس البقائي .....انهول في ابو بريره وعبدالله بن حظله ساوران سي عكرمه بن عماره غيره فروايت كى ب-

ملال بن سراح ....ابن مجاعة أحقى ،ان سے يخي بن الى كثير نے روايت كى ہے۔

ا پوکٹیر الغیر کی ..... نام یزید بن عبدالرحمٰن بن امید بن اذیندا تحمی تھا، ابو ہریرہ سے مطے اور ان سے روایت کی ہے، ابوکٹیر سے اوز اگی وتکرمہ بن ممار نے روایت کی ہے۔

عبدالندين أسوو .... بحكه ذاك كانس تف

الوسلام ..... نام مطور تھا،ان سے پیل بن کثیر نے روایت کی ہے۔

یجیٰ بن الی کنٹیر ..... ہے ہے مولا واوراہل بھر وہی ہے تھے، یمامہ میں نتقل ہوگئے۔ یکی بن کثیر بن کجیٰ بن انی کثیر الیمامی ہے مروی ہے کہ بیں نے اپنے چچانھر بن بچیٰ بن الی کثیر کو دیکھ ہے، انہیں کے نام ہے بچیٰ بن الی کثیر الیمامی کی کنیت تھی ، (ایونھر) دوسرے راوی نے کہا کہ بچیٰ بن الی کثیر کی کنیت ابوایو ہے تھی۔

ایوب اسختیانی ہے مردی ہے کہ روئے زمین پریجیٰ بن الی کثیر جیسا کوئی باتی نہیں ہے۔ اساعیل بن علیہ ہے مردی ہے کہ میں ابوب کے پاس حاضر تھا جب وہ بچیٰ بن الی کثیر کو خط لکھ د ہے تھے۔ سفیان بن عیدینہ ہے مردی ہے کہ ہم لوگ بچیٰ بن الی کثیر کے اپنی آنے کی امید کرتے تھے۔ عکر مہ بن عمار العجلی .....انہوں نے ایاس بن سلمہ بن الاکوع ، ہر ماس بن زیاد البابل ، عاصم بن شخیخ الغیلا نی ہے جو بنی تمیم کے ایک قرد تھے ،عطاء بن البی رہائی منصم بن حوس ،حصری بن لاحق ، کی بن البی کثیر ، من العمل کے ایک قرد تھے ،عطاء بن البی رہائی منصم بن حوس ،حصری بن لاحق ، کی بن البی کثیر ، رافع بن خدیج کے آزاد کردہ غلام ابوالتجاشی ، طارق بن عبدالرحمٰن القرشی اور ساک الحقی ابوزمیل ہے روایت کی ہے۔ قاسم بن محمد ،سالم بن عبداللہ ، تاقع مولا کے عبداللہ بن عمر ،طاؤس ابوکٹیر الغیز کی اور بزیدالرقاشی سے سنا ہے۔

ا بوب سن عنتید ..... کنیت ابو بخی عمام کے قاضی تضانہوں نے ایاس بن سلمہ بن الاکوع ،قیس بن طلق اور عبد الله عن منال الکوع ،قیس بن طلق اور عبد الله بن بدر سے روایت کی ہے ،ابو بکر بن محمد بن عمر و بن حزم وطیسلہ ابن علی وابو کثیر الغیر کی المبیمی وابوالنجاشی و بحی بن الی کثیرویز بد بن عبد الله بن قسیط سے سنا ہے۔

عبداللدين ميكي .... ابن الي كثير ، انبول في الدير والمت كى بــ

خالدین الہیشم .....کنیت ابوالہیم تنی ، بی ہاشم کے مولی تنے انہوں نے بیلی بن ابی کثیر سے اور ان سے محمد بن عمر نے بہت می احادیث روایت کی ہے۔

محمد بن جا برائنی ..... کونے میں پیدا ہوئے جمیر بن معید سے سنا ہے۔

ابوب بن التجار اليمامي ..... يين بن بير دوايت كي ب-

عمر بن بولس الیما می ..... جبکر مدبن ممارے روایت کی ہے۔ رسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم کے دہ صحابہ جو بحرین میں ہتھے

التي عبدالقيس .... جمر بن معدن كهاكهم عان كنام من اختلاف كياميا-

وفد کے سروار .....عردو بن الزبیرے خروی ہے کہ رسول النّدسلی النّدعلیہ وسلم کے فر مان سے بحرین کے جس آ دمی حاضر خدمت ہوئے جن کے بین کے جس آ دمی حاضر خدمت ہوئے جن کے سمردارعبداللّه بن عوف الا چھے عنے ،ان جس بنی عبید کے تین آ دمی بی تنے جارودنصرانی بھی ساتھ تنے۔ آ دمی اور بنی عبدالقیس کے ہارو آ دمی تنے جارودنصرانی بھی ساتھ تنے۔

عبدالحمید بن جعفرنے اپنے والدے روایت کی کہ جس وقت بیلوگ آئے رسول الله سلی الله علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یارسول الله سلی الله علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یارسول الله افقیس موجود القیس کی کہا گیا کہ یارسول الله افتح مع بدالقیس کی انہوں موجود القیس کی آئیں ہوزان کے رئیس عبدالله بن عوف الانتجاع ہے۔

وفدآیا جب ان لوگوں سے ذکر کیا گیا تورسول الله سکی الله علیہ وسلم معجد بیں تشریف رکھتے تھے سب نے کہا کہ رسول الله سسی الله علیہ وسلم کوسلام کریں گے وولوگ اپنے کپڑوں بیں آئے ،اونٹ رملہ بنت المحدیث کے مکان کے دروازے پر بٹھا دیئے تھے ارکان وفد بہی کیا کرتے تھے۔

انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کوسلام کیا، رسول اللہ علیہ وسلم ان ہے دریافت فرمانے گے کہم میں عبداللہ بن عوف اللہ علیہ وسلم کیا، رسول اللہ المجمع ان ہے دریافت فرمانے گے کہم میں عبداللہ بن عبداللہ نے کون ہے؟ وہ کہنے گے یارسول اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے ایک گذری اسلم اللہ علیہ وسلم نے ایک گذری رنگ کا آدی و کھا۔

آب صلی الله علیه وسلم کا تعریف کرنا .....عبدالله نه عرض کی ایوسول الله! انسان کی کھال کی مشک میں پانی نبیس پیاجا تا انسان کوتو صرف اس کی دوسب سے چھوٹی چیزوں کی حاجت ہوتی ہے یعنی دل اور زبان کی ارسول الله! وہ کی ارسول الله! وہ کی ارسول الله! وہ دونوں کونی ہیں؟ قرمایا کرتم میں دونسلیس ہیں جنہیں الله تعالی پسند کرتا ہے عرض کی یارسول الله! وہ دونوں کونسی ہیں؟ قرمایا حلم اور انتظار ،عرض کی یارسول الله بیدہ چیز ہے جو پیدا ہوگئ ہے یا میری فطرت اس پر ہیں قرمایا کہاری فطرت اس پر ہیں قرمایا

رسول الله ملی الله علیه وسلم نے وفد حبد القیس کی دس روز تک ضیافت کی ،عبد الله الله علی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وفد حبد القیس کی دس روز تک ضیافت کی ،عبد الله الله علیه وسلم انبیس اینے نز دیک کر لیتے ، الی علیه وسلم انبیس اینے نز دیک کر لیتے ، الی بن کعب آتے اور انبیس قرآن سناتے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے وقد کے لئے انعامات کا تھم دیا ان سب پرعبداللہ اللہ کو تضیلت دی ، آپ مسی الله علیه وسلم نے آئیس سماڑ سے بارہ اوقیہ جاتدی عطافر مایا ، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفدک وجوانعامات دیا کر تے ہتے بیاس سے زیادہ تھا۔

یونس سے مروی ہے کہ عبد الرحمٰن بن الی بکرہ سے دعویٰ کیا کہ اٹنج بنی عصر نے کہا کہ رسول التدسلی التدعلیہ وسلم نے جھے سے فر مایا کہ تم بیں دو عادتیں ہیں جنہیں اللہ تعالی پسند فر ماتا ہے عرض کی ، وہ دونوں کونی ہے؟ حلم وحیا، عرض کی ہید دونوں پر انی ہے بانی ، فر مایا پر انی ،عرض کی ، تمام تعریفیں ای اللہ کے لئے ہیں جس نے جھے ایس دو خصائوں پر پیدا کیا جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔

رادی نے کہا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے اٹنج عبدالقیس سے فر مایا کہتم میں دو عاد تیں ہیں جنہیں اللہ پند فر ماتا ہے انہوں نے عرض کی بیار سول اللہ! وہ کون ی ہیں؟ فر مایا حلم وحیا ،عرض کی کیا اس کو میں نے اسلام میں حاصل کیا ہے یا میری فطرت اس پر ہے فر مایا تمہاری فطرت اس پر ہے ،عرض کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے ایسی فطرت پر بیدا کیا جے وہ پند کرتا ہے۔

نام ، . . . . بشام بن محمد بن سائب الكلمى في البيخ والد ب روايت كى كداشج عبدالقيس كا نام منذر بن الحارث بن عمر و بن زياد بن عصر بن عوف بن عمر و بن وديد بن بن عمر و بن وديد بن بن عمر و بن وديد بن بن عمر و بن وديد بن كمر بن عوف بن عمر و بن وديد بن كمير بن المعار بن عمر و بن وديد بن كبير بن افعال بن عبدالله بن الحمد بن عبدالله بن الحمد بن عبدالله بن الحمد بن عبدالله بن الحمد بن عبدالله بن الحمد بن عائد بن الحارث بن الحمد و بن المهند و بن العمد و بن عمر الحمد و بن عمر الحمال بن زياد بن عمر الحمال و بن عمر الحمد و بن عائد بن الحارث بن الحمد و بن العمد و بن عمر الحمال بن ديا و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحمال و بن عمر الحم

حسن سے مروی ہے کہ جمیں معلوم ہوا کہ رسول النّصلی اللّه علیہ وسلّم نے عائمذ بن المنذ رالا شج سے فر مایا۔ محمد بن بشر العبدی نے کہا کہ میں نے ایئے شخ بختری سے اٹنج کا نام پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان کا نام منذ در بن عائذ تھا۔

ح**ارو**و نام بشر بن عمرو بن صنش بن المعلَّى تها ، جو حارث بن زید بن حارثه بن معاویه بن تعلیه بن جذیمه بن عوف بن بکر بن عوف بن انمار متھے۔

جاروو كيول كبها كبيا ؟ ..... انبين جاروداس لئے كها كيا كدعبدالقيس كاعلاقد ان كے باعث تباہ ہوكيا، كي كولوگ بقيدره كئے تضفو وہ اسے اپنے مانوؤں كے بال جو بن شيبان كے بن يندش سے تفے جلدى سے لے گئے اوران ميں تقيم ہو گئے ان كا ونٹ خارشى تھااس نے ان لوگوں كے ادنوں ميں خارش كھيلادى تو وہ مر كئے ،لوگوں نے اوران ميں تنارش كھيلادى تو وہ مر كئے ،لوگوں نے كہابشر نے سب كونباه كرديا بس اس طرح ان كانام جارود (بلاكو) ركاديا كيا۔ شاعر كہتا ہے:

جردنا بالسیف من کل جانب کما جرد الجارود بکر بن وائل ترجمہ: ہم نے ان کو ہرطرف سے کوارے ہلاک کیا، جیسا کہ جارود نے بکر بن واکل کو ہلاک کیا۔

قبول اسملام ، .... جارود کی والدہ در کمہ بنت رویم ہمشیرہ بزید بن رویم پررحوشب ہین بزید المعیانی تھیں ،
جارود جالجیت بین ٹریف سے فقرانی ہے ، وفد کے ساتھ رسول انڈ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بین آئے
رسول انڈ سلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام لانے کی دعوت دی اور اس کواس کے ساستے بیش کیا ، جارود نے عرض ک
بین ایک دین پر تصالب آپ کے دین کے لئے اپنادین ترک کردوں گاتو کیا آپ میرے دین کے ذمہ دار ہوتے ہیں
میں ایک دین پر تصالب آپ کے دین کے لئے اپنادین ترک کردوں گاتو کیا آپ میرے دین کے ذمہ دار ہوتے ہیں
دسول النہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا کہ جس تمہارے لئے اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ اللہ نے تہمیں ایسے
دین کی ہدایت کی جواس ہے بہتر ہے ، جارود اسلام لائے ان کا اسلام انچھاتھا کذب کا ان پر الزام نہیں دگایا گیا تھا۔
وطن کی دا بسی کا ارادہ کیا تو نی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سوار کی مایا کہ میرے پاس پھر تیں ان کے ترب ب نہ جانا
میں کیا جس ان پر سوار ہولوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ وہ تو دوز نے کا ایندھن ہیں ان کے قریب نہ جانا

ز مان ارتداو میں استفقامت ... جارود نے ارتداد کا زمانہ پایا تھا جب معرور بن المنذ ربن العمان کے ساتھ ان کی قوم میں واپس آئے تو جارود کھڑے ہوئے ،شہادت تن اداکی ،اسلام کی دعوت دی ،اور کہا کہ اب کو ایس آئے تو جارود کھڑے ہوئے ،شہادت تن اداکی ،اسلام کی دعوت دی ،اور کہا کہ اب کو ایس کے بندے اور رسول ہیں ،اور جو شہادت نہ دے گا بی اس کے بندے اور رسول ہیں ،اور جو شہادت نہ دے گا بی اس کے بندے اور رسول ہیں ،اور جو شہادت نہ دے گا بی اس کے کافی ہوں ، پھر بیشعر پڑھا:

وضینا بدین الله من کل حادث و بالله والرحمن توضی به دبا ترجمه، به مرحادث می بادر به الله والرحمن توضی به دبا ترجمه به مرحادث می الله من کرداشی بین اور به الله والرحمٰن کے دب بونے کو پند کرتے بیں۔
عبداللہ بن عامر بن ربیدے مروی ہے کے حضرت محربن الخطاب نے قدامہ بن مظعون کو بحر بن کا گور فر بنایا ، ودامه اپنے عہدے پردوائہ ہوگئے انہوں نے اس طرح انتظام کیا کہ در توکمی مقدمہ میں شکایت کی جاتی تھی شہری خلل کی البت وہ تمازی حاضرت ہوتے تھے۔

فد امد کے خلاف گوائی .....مردار عبدالقیس جاردد ،عمر بن الخطاب کے پاس آئے اور کہا کہ امیر المونین قدامہ نے شراب کی ہے میں نے اللہ کے حدود میں سے ایک حدد کیھی ہے ، جھ پرواجب ہے کدا ہے آپ کے پاس پہنچادوں ،عمر نے کہا کہ تمبارے بیان پرکون لوگ گواہ بیں؟ جارود نے کہا حضرت ابو ہر برورضی اللہ عنہ۔

عمرؓ نے قد امدکوا پنے پاس آنے کولکھاوہ آئے جارود آ کرعمرؓ سے گفتگو کرنے لگااور کہنے گئے کہ ان پر کتاب القد کو قائم سیجئے ،عمرؓ نے پوچھا کہتم کواہ ہو یا فرایق ، جاروو نے کہا کہ میں گواہ جوں ،عمرؓ نے کہا کہتم نے اپنی شہادت اوا کردی ہے جارود خاموش ہو گئے۔

دوسرے روز پھر حضرت بحررضی اللہ عنہ کے پاس سے اور کہا کہ ان پر حد قائم سیجے عمر نے کہا کہ جھے تو تم فریق ہی معلوم ہوتے ہوان کے خلاف صرف ایک شخص گواہ ہے، دیکھو فبر دارتم اپنی زبان قابویس رکھو درنہ میں تم سے بری طرح بیش آؤںگا، جارود نے کہا اللہ کی تشم ایر توحی نہیں ہے کہ شراب تبہارے بچپا کا بیٹا پیلئے اور برائی تم میرے ساتھ کرو، پھر حصرت بحرضی اللہ عنہ نے انہیں روک دیا۔

قد امد برحد جاری ہوئی .....عبد الرحن بن سعید بن بر ہوئ ہے مروی ہے کہ جارو و العبدی جب آئے تو انہیں عبد التد بن عمر رضی الله عند ملے اور کہا اللہ کی تتم المرونین تنہیں ضرور ماریں گے، جارو و نے کہا اللہ کی تتم اللہ تعلقہ موں کو ماریں گے ، جارو کہا اللہ کی تتم اللہ تعلقہ اللہ کے اللہ اللہ کی تتم اللہ بن عمر التم اس خبر ہے جھے ول شکستہ کرنا جا ہے ہو۔

جارودعمر کے پاس مجھے اور کہا کہ ان پر کماب اللہ قائم سیجئے ،حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں جھزک دیا کہ

والتدا گرالند کا خوف نے ہوتا تو تمہارے ساتھ بھی کرتا، جاروونے کہا کہ واللہ اگراللہ کا خوف نہ ہوتا تو بی اس کا اراوون کرتا، حضرت عمر نے کہا کہ تم نے کچ کہا ہے واللہ تم گھرے کتارہ کش اور بڑے خاتدان والے ہو، عمر نے قد امہ کو بلا کرکوڑے مارے۔

علی بن محمد سے مروی ہے کہ جارود کہا کرتے تھے کہ میں عمر کے بعد قریش کے خلاف قریش کے سامنے شہادت دیتے ڈرتا تھا۔

تعلم بن الی العاص نے جارود کو جنگ سپرگ میں بھیجا، سے ہے ماں عقب الطین میں شہید کر دیئے سکتے اس کئے اس کوعقبدالجارود کہا جاتا تھا، جارود کی کنیت ابوغیاث تھی ، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابوالمزز رتھی۔

**اولا و .....ان کی اولا و میں منذر وصبیب وغیاث تنے جن کی والدہ امامہ بنت النعمان جذیمہ کے نصفات** میں ہے تھیں۔

عبداللدوسلم،ان دونوں کی والدہ دختر جدتھیں کہ عبداللیس کے بنی عالیش کے ایک فرد تھے۔ مسلم وسلم جن کی بقیداولا دنتھی،وہ جستان میں قبل کردیئے مجئے ادران کے بیٹے اشراف تھے۔

گور فر بنتا .....منذرین جارود سردار وخی تنے ، حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه نے انہیں اصطحر کا محرر بنایا تفاجو محص ان کے پاس آتاوہ اس کے ساتھ احسان کرتے ،عبید اللہ بن یا دیے انہیں سرحد ہند کا والی بنایا۔

وفات .... وہیں الا مدیا شروع سالا میں ان کی وفات ہوئی ،اس وقت ووسائھ سال کے تھے۔

صحار بن عباس العبدى .... بى مره بن ظفر بن الديل كے تقے ،كنيت ابوعبدالرمن تقى ، وه بھى ولد عبدالقيس ميں تھے۔

فالدہ بنت طلق سے مروی ہے کہ جھے ۔ والد نے کہا کہ ہم لوگ رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم کے پاس ہیشے ۔ بناتے مصارعبدالقیس آئے ، عرض کی بارسول اللہ! اس شراب کے بارے میں کیا تھم ہے جوہم اپنے مجلوں سے بناتے ہیں ، رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ہے منہ پھیرلیا ، انہوں نے تمن مرتبہ یہی ہو جھا۔

رسول الندسلی الله علیہ وسلم نے جمیس نماز پڑھائی ، نماز اداکر لی تو فرہا یا کہ نشرکر نے والی چیز کوکون دریا فت کرتا تھا ، تم مجھ سے نشروالی چیز کو بو چھتے ہوتو شاہے تم خود ہیواور نہ ہی اپنے بھائی کو پلاؤ کیونکہ تم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محرکی جان ہے ایسانہیں ہوسکتا کہ کوئی مختص اسے نشر کی لذت حاص کر نے کے لئے پیمئے اور پھروہ اسے قیامت کے دن شراب پلائے ہمخاران لوگوں میں تھے جنہوں نے خون عثمان کا مطالبہ کیا تھا۔

سفيان بن خولى ١٠٠٠٠١ بن عبد عمره بن خولى بن جام بن الناتك بن جابر بن جلا جان بن عساس بن ليث

بن حدادین طالم بن ذبل بن عجل بن عمروبن و د بعیبن ککیزین اقصیٰ بن عبدالقیس ، وفعد کے ساتھ نبی سلی امتد علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

محارب بن من مزید قسسان مالک بن ہمام بن معاویہ بن عامر بن نظمہ بن عمر و بن محارب عبدالقیس کے تنے،بطوروند نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔

عبيده بن ما لك ١٠٠٠٠١بن مام بن معاويد بن شباب بطور وفد ني صلى الله عليه وسلم ك ياس آت تھے۔

زراع بن الوزاع العبدي .....وفد عبدالقيس من ينه اس كے بعد انہوں نے بھرہ كى سكونت اختيار

ابان العبرى .... وفد ميں تھے بعض نے حدیث ميں كہا كدو مسان كے تھے۔ جابر بن عبدالله العبدي

منقذ بن حیان العبدی .... بان افع کے بعا نج تے جن کے چرے پر نی صلی الله علیه وسلم نے سے کیا تھا اورداوکی شکایت رک گئی تھی۔

عمر و بن المرجوم .....مرجوم كانام عبدقيس بن عمره بن شهاب بن عبدالله بن عصر بن عوف ابن عمر و تفاء عبدالتيس كے تقد وند من تھے ہي جي جي جو فاندان عبدالتيس من سب سے بہلے بھر و آئے۔

شہاب بن المتر وک .....متروک کانام عباد بن عبید بن شہاب بن عبد الله بن عمر تھا،عبدالقیس سے تھے

عمروبن عبدقيس .... بى عامر بن عصر سے يتھا شج كے بھا نج اوران كى دختر امامه بنت اللاج كے شوہر تھے۔ قبول اسملام ..... انبیں ایج نے بھیجا کہ رسول الند سلی اللہ علیہ وسلم کاعلم حاصل کریں اور تھجور ساتھ کروی جس سے طاہر ہوا کہ اسے فروخت کرتا جائے ہیں ، ساتھ بنی عامر ابن الحارث کا ایک رہبر جس کا تام اُریقط تھا کرویا ، ان ہے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم ہریہ قبول فر ماتے ہیں اور صدقہ تبیں کھاتے اور دونوں کندھوں كدرميان ايك علاميت ب،لبذاتم اسكاعلم حاصل كرو-

عمر بن عبدتیس روانہ ہوئے ہجرت کے سال مکہ آئے نج صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تستمجوری لائے ،عرض کی ، بیصد قہ ہے آپ صلی اللہ علیہ توسلم اس کو قبول نہیں فر مایا ٹیمراس کوانہوں نے کسی اور کے ہاتھ بھیجوایا اور کہایہ مدیہ ہے،آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فر مالیا ،انہوں نے حیلہ کی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان دیکھ لیا نی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی وہ اسلام لائے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں السب حسم داور اقسراء بساس مربک السذی خسل ق , , تعلیم فر مائی اور فر مایا اپنے ماموں کودعوت دو۔

ا بینا اسلام جیصیا نا .....عمرووایس ہوئے ان کار ہبر مکہ میں تقیم ہوگیا یہ بحرین آئے ،گھر میں اسلامی سلام کے ساتھ داخل ہوئے ان کی بیوک نفرت سے اپنے والد کے پاس جلی گئیں اور کہا کہ دب کعبہ کی تنم ! عمر و بے دین ہو مجے ہا ب نے بینی کوجھڑک دیا اور کہا کہ میں اس عورت کا دشمن ہوں جوابے شو ہرکی مخالفت کرے،

۔ انٹی ان کے پاس آئے اور آئیس واقعہ بتایا گیا اور پچھڈ مانہ تک اس نے اپناا سلام کو چمپایا بھروہ اپنے اسلام کو پوشیدہ کئے ہوئے اہل ہجر کے ستر واور بقول بعض بارہ آ دمیوں کے ساتھ بطور دفد نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کراسلام لائے۔

طر لیف بن ابان ۱۰۰۰۰۱ بن سلمه بن جاریه جو بن جدیله بن اسد بن ربید کے تصربطور وفد نبی سلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آئے۔

عمرو بن شعبیث .....عبد النیس کے بن عصر میں سے تنے ابطور وفد نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

جار ہیں بن جا ہر .... بن عصر کے تصاور وفد میں شریک تھے۔

جهام بن ربیعه .... بن عمر کے تصاور دفد میں شریک تھے۔

خز بمد بن عبد عمر و .... بن عمر كے تصاور دفد كايك ركن تھے۔

عامر بن عبد قیس ..... بن عامر بن عصر کے نتے اور وفد میں شریک تنے عمر و بن عبد قیس کے بھائی تنے جن کوالا شج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاعلم حاصل کرنے کے لئے بھیجا تھا۔

عقبہ بن جروہ ..... بن مباح بنلكير بن افعىٰ بن عبدالقيس كے تصاوروفد ميں تھے۔

مطر ....عقبه بن جرتوه کے اخیانی بھائی اور قبیلہ عنز و کے حلیف تھے۔

سفیان بن جمام بین ظفر بن ظفر بن ظفر بن محارب بن عمر و بن ود بید بن لکیز بن افعیٰ بن عبد القیس سے تھے، بطوروند نبی سائد علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے۔

عمر و بن سفیان ..... بیروبی شخص ہے کہ ابن الاضعث جب بھر «آئے تو ان کے مکان میں اترے بعد میں زاویہ پنا می علاقہ میں چلے گئے۔

حارث بن جندب العبدى .... بنى عائيش بن وف بن الديل سے تنے اور بطور وفد نبی صلی الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوئے۔

جمام بن معاور پر نبی ساب شاب بن عامر بن علمه عبدالقیس سے تھے،اور وفد کے طور پر نبی سلی الله علیه دسلم کی خدمت میں عاضر ہوئے۔

# "اختتام طبقایت ابن سعد حصر پنجم

# طبقات الناسعر

خصير

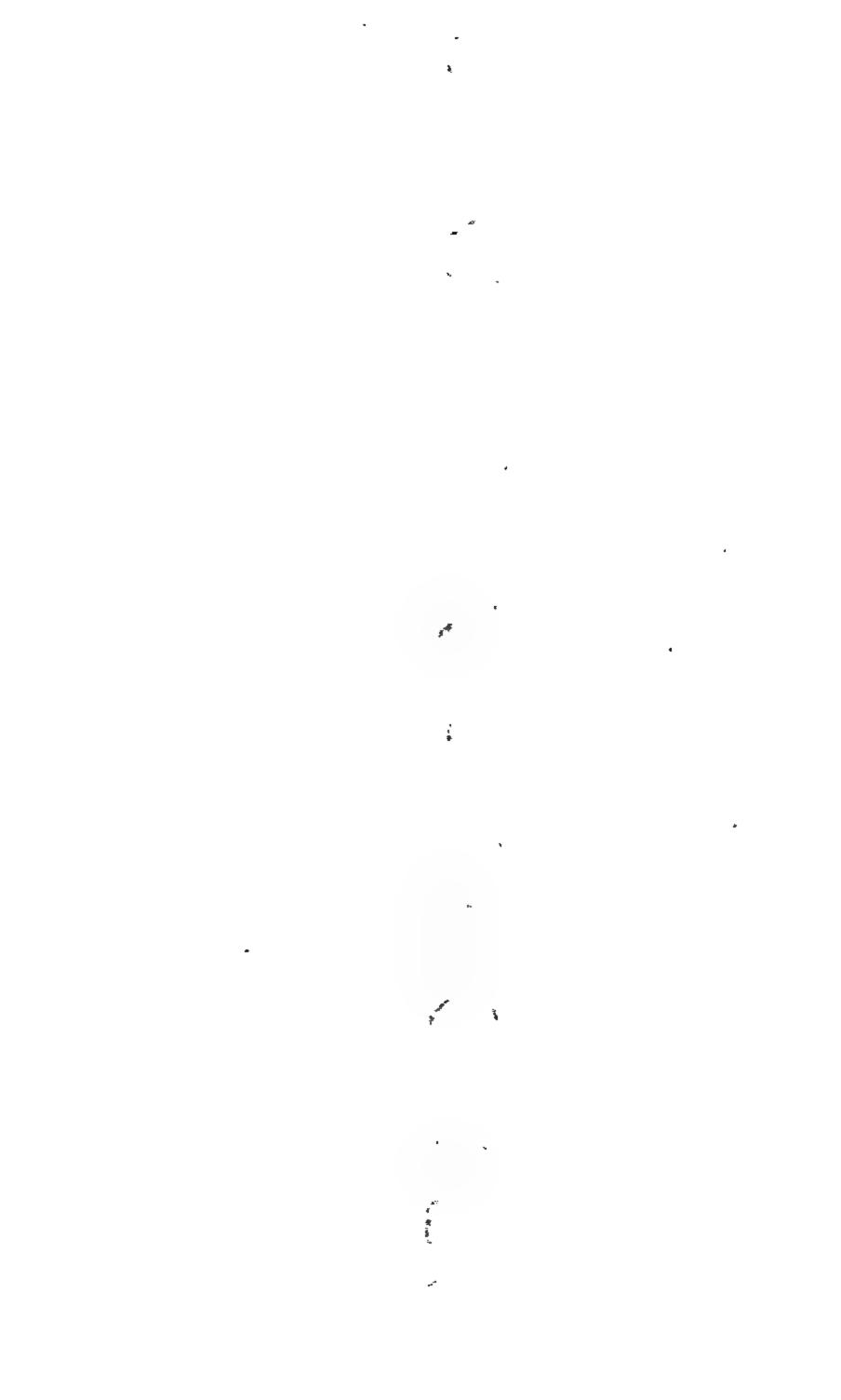

# کوفہ میں رہنے والے محدثین کے طبقات صحابہ کرام ، تابعین عظام اور دیگر فقہاء می۔ ثین کا ذکر جوکوفہ میں رہنے تھے

کوفہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تاکمر است مسمون خطاب رضی اللہ عنہ کے تاکم اللہ عنہ ہے۔ اللہ عنہ ہے ہیں ، چنا نچا یک مرتبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ، چنا نچا یک مرتبہ انہوں نے اللہ کوفہ کو فہ میں بڑے تھا ، اہل اسلام کے سربراہوں کے نام , اورا یک مرتبہ خط میں کھا ، عرب کس کی سری طرف , ان کے علاوہ بعض خطوط میں پ نے ایجے لئے بیالفاظ استعال فرمائے ، اللہ کا نیزہ ، ایمان کا خزانہ ، عرب کا سرمرحدوں کی حفاظت کرنے والے ، شہروں کو تبذیب و تدن سے آراستہ کرنے والے ، ا

ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ عراق میں ایمان کا فرانہ ہے وہ اللہ کی آلوار ہیں اور اس کا نیز ہ ہیں جنہیں اللہ تعلیٰ جا ہتا ہے رکھ دیتا ہے، خدا کی تشم اللہ تعالیٰ ضرور بعنر وران کی مدد کر یکا اور بیدمد د پورے مشرق ومغرب تک کے لئے ہوگی جس طرح اس نے کنگر یوں کے ذریعے (اصحاب فیل کے خلاف اہل مکہ کی) مدد کی۔

حفاظت کا عجیب جذب سالم ہے مردی ہے کہ سلیمان نے فرمایا, کوفداسلام اوراہل اسلام کا قبہ ہے,, انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جس جوش وجذبہ کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ مئورہ کی حفاظت کی جاتی ہے جے اس جوش وجذبہ کے ساتھ کوفہ کی حفاظت کی جاتی ہے اور چوشن اسے خراب یا ویران کرنے کی کوشش کرے گاللہ تعالی اسے ہلاک کردیں گے۔

حضرت صدیفہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اللہ کی تتم کمی بہتی اور شہر کے لوگ اپنے علاقے کی حفاظت اور دفاع اس طرح نہیں کرتے جس طرح اہل کوفہ اپنے شہر کوفہ کی کرتے ہیں البتہ صحابہ کرام نے ان سے زیادہ یہ یہ منورہ کی حفاظت کی ،اگر کوئی شخص ان سے جنگ کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کردیں گے۔

#### یمی بات حضرت حذیقه رضی القدعته سے بعض دوسری روایات ہے بھی مروی ہے۔

و جال سب سے بہلے کہاں آئرگا؟ .... ابوصادق کہتے ہیں کہ جھےسب سے زیدہ معدوم ہے کہ د جال سب سے پہلے کس شہر کا درواز و کھنکھٹائیگا ؟ بین کراہل کوفد میں سے کی شخص نے بوچھا کہ بتائے کہ وہ کونسا شہر ہوگا؟ تو آپ نے جواب دیااہل کوفدہ وتم بی لوگ ہوئے۔

اہل کوفہ کے بارے میں حضرت عمر رضی القد عنہ کی ایک ہدایت قرط بن کدہ الانصاری رحمہ القد فراتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اصرار فر مایا کہ وہ ہمیں رخصت کرنے کے لئے تشریف لائے لیکن اس سے پہلے انہوں نے دومرتبہ وضواد رخسل کیا اور پھر فر مایا کیا تمہمیں معلوم ہے کہ جس نے تنہیں جیوڑ نے کے لئے کیوں آر ہا ہموں ،ہم نے دومرتبہ وضواد رخسل کیا اور پھر فر مایا کیا تمہمیں معلوم ہے کہ جس نے تنہیں جیوڑ نے کے لئے کیوں آر ہا ہموں ،ہم نے واصل ہے، آپ اس اتب اس لئے تشریف لارہ ہیں کہ ہمیں رسول القد علیہ وسلم کے صحابہ ہونے کا شرف ماصل ہے، آپ نے فر مایا کہ یہ بات تو ہے ہی اس کے علاوہ بھی ایک دومری ہات ہے کہ تم لوگ ایسے علاقے کی طرف جار ہے ہوکہ جہاں کی لوگ قرآن مجید کی خلاوت خوب کرتے ہیں ادراس طرح سنگنا تے ہیں جس طرح شہد کی طرف جار ہے ہوکہ جہاں کی لوگ قرآن مجید کی اندراس طرح مشغول نہ کردینا کہ وہ لوگ قرآن مجید ہے اپنی توجہ نہ بٹالیس کو ساسے تخضرت میں التہ علیہ وہ کہ بیان کرتا ،اب جاؤاور ہیں بھی تمبارا شریک ،ووں۔

ا ہل کو فحد کے نام خبط …. دبۃ العرنی ہے مروی ہے کہ حضرت عمر دمنی اللہ عند نے ایک مرتبہ الل کوفہ کو درج ذیل خط لکھا: اے اہل کوفہ! تم عرب کے سردار اور عرب کا تاج ہواور تم میرے ایسے تیر ہو جوادھرادھر پھینگا جاتا ہے (بعنی جہاد اور دین پھیلانے کا کام خوب کر رہے ہو) اور میں نے تمہارے اوپرایسے خص کو کورزمقر رکیا ہے جسے میں نے تمہارے مقابلہ میں اپنے اوپر زیادہ ترجی ہے اے

صارفہ بن مغرب کہتے ہیں کہ میں نے دہ عمل پڑھا جو حضرت عمر رضی اللہ عند نے الل کوفد کے نام لکھا اس کا مضمون بیتھا: ، ، میں تنہارے او پر عمار بن باسر کو گورٹر اور عبد اللہ بن مسعود کومعلم اور وزیر بنا کر بھیجا ہے بید دولوں آنخضرت صلی اللہ علیہ سے بلند مرتبہ صحابہ میں سے بین ان کی بات توجہ سے منتا اور ان پر قمل کرتا ، میں نے عبداللہ بن مسعود کو اپنی وات پر ترجیح دی ہے۔

مار شكت بي كه بهار ما مغد منرت عروض الله عند كايد على يرحا كيا:

،اے اہل کوفہ! میں نے تمہار سے طرف جمار بن یا سرکو گورٹراور عبداللہ بن مسعود کو معلم اور وزیر بنا کر بھیج رہا ہوں ہے دونوں رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کے گرامی قدر صحابہ بین اور میں نے عبداللہ بن مسعود کو بیت المال کا تکران بھی مقرر کیا ،ان دونوں سے علم حاصل کرواوران کی باتوں پڑل کروبلا شبہ میں نے عبداللہ بن مسعود کے معالمہ میں تہیں اسپے اوپر ترجیح دی ہے۔

مكر بول كانتحفد ....هارشكت بي كد معزت حديف كو مدائن كا كورز بنايا حميا اور معزت عمر رضى الله عندني

ان تینوں کے لئے بحریاں اس طرح بھجیں کہ آدھی بحریاں محارے کئے ،اور چوتھائی چوتھائی عبداللہ بن مسعود اور حذیفہ کے لئے۔

حارثہ کہتے ہیں کہ اہل کوقد کے سامنے حصرت عمر رضی اللہ عنہ کا خطر پڑھا گیا ، وکیع کی روایت میں ہے کہ ہمارے سامنے حصرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیخط پڑھا گیا:

، اہ بعد میں نے تمہارے پاس ممارین یا سرکو گور نراور عبداللہ مسعود کومعلم اور وزمیر بنا کر بھیجا ہے ، ، ابوقعیم اور قبیصہ کی روایت میں معلم اور وزیر کے بجائے مؤ دی اور وزیر کے استعمال ہوئے ہیں اور باقی الفاظ وہی ہیں جو ندکور و ہالا روایات میں ہیں ، البت وکیج کی روایت میں بیاضا فہہے :

, میں نے عبداللہ بن مسعود کو بیت المال کا محمران اور عثمان بن حنیف کوسواد کا محمران بھیجا ہے میں نے ان کے لئے اور باتی کے لئے اور باتی کے لئے اور باتی سے لئے ہرون کے بدلے ایک بحری کا بدلہ اس طرح مقرر کیا ہے کہ آ دھاا در اس کا طن محاربی یا سرکے لئے اور باتی سب کے لئے ..

دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے عمار بن یا سر ،عبداللہ مسعود اور عثمان بن حنیف کواس طرح بکریاں ویں کہ بکری کا پبیٹ اور اس کا پچھ حصد عمار بن یا سرکے لئے اور عبداللہ بن مسعوداور عثمان بن حنیف کے لئے بکری کا چوتھ آئی ، چوتھائی حصہ مقرد کیا۔

حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ ہیں نے حضرت عمروضی اللہ عندکویے فرماتے ہوئے سنا کہ ہیں نے عبداللہ کے معاملہ ہیں اہل کوفہ کوا ہے معاملہ ہیں اہل کوفہ کوا ہے معاملہ ہیں اہل کوفہ کوا ہے معاملہ ہیں اہل کوفہ کوا ہے اور روایت میں اور روایت میں اور روایت میں اور روایت میں اور روایت میں اور روایت میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تحرا کہ اور کہ اور کے ہوئے فرمایا کہ بیام کا مجرا ہوارتن ہے جس کے معاملہ ہیں ہیں نے اہل قادسے کوا ہے او پرترجے دی ہے۔

المل شام کوانعام میں ترجی کیوں دی گئی؟ ..... دعزت عرد منی اللہ عنہ کے ایک ساتھی ابو خالد
کہتے ہیں کہ ایک مرجبہ معزت عمر دسنی اللہ عنہ کی فدمت میں حاضر ہوئے (اٹل شام بھی وہاں موجود تھے) حضرت
عمر دسنی اللہ عنہ نے انعام دینے میں المی شام کو جارے مقابلہ میں ترجیح دی ، ہم نے عرض کیا: اے امیر الموسین! آپ
ائل شام کو ہمارے مقابلہ میں فضیلت دے دے ہیں؟ آپ نے جواب دیا اس میں شکایت کی کیا بات ہے میں نے
ائل شام کو یہ نسیلت ان کے دور ہونے کی جہ ہے دی ہے اور تمہیں عبد اللہ مسعود دیکر فضیلت دی ہے (تو کیا تہمارے رفضیلت کی ہے)

ابرانیم کتے ہیں کے وفد کے اندر تین سواصحاب النجر قیل اور ستر بدری صحافی تنے۔ مجھے نیس معلوم کدان میں سے کے نماز تقر کی ہواور نہ بی وہ مگرب سے بہلے دور کعتیں پڑھتے تھے۔

مسجد کوفہ کی فضیلت مسعنان بن مغیرہ فرماتے ہیں کہ ہم سالم کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ ایک عورت ان کے پاس بیٹے ہوئے کے کہ کے ورت ان کے پاس آئی اور وئی مسئلہ پوچھااور کہنے گی کہ میری کودیس حضرت عائشہ کا مرہے کیا ہیں اس کی جو کیس صاف کروں

؟ پھر کہا کہ مجھے کسی مجد میں جار دکعت پڑھٹا آتا پیندیدہ نبیں جتنا کوف کی مجد میں۔

ا ہل کوف، مدایت ما فتہ لوگ .....عبداللہ بن عمر رمنی اللہ عندے مردی ہے کہ عراق والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرات پر جنت کی برکات کے بی کرتے ہوئے فرات پر جنت کی برکات کے بی مثقال سے نداز تے ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مدایت یا فتہ لوگ اہل کوف ہیں۔ مثقال سے نداز تے ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مدایت یا فتہ لوگ اہل کوف ہیں۔

کستی کے چرائے ..... حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود کے ساتھی اس بستی ( کوفہ ) کے چراغ ہیں ہسعید بن جبیر رضی اللہ عنہ ہے بھی ہی قول مروی ہے کہ عبد اللہ بن مسعود کے ساتھی اس بستی ( کوفہ ) کے چراغ ہیں یا

حضرت عبدالله بن مسعود کے فضائل ..... عامر کتے ہیں کہ تخضرت ملی اللہ علیہ دستم کے محابہ میں سے کوئی شخص بھی حفارت کی بھی دینے دالانہیں تھا ہے ۔ کوئی شخص بھی حفرت عبداللہ بن مسعود سے زیادہ دینی معاملات کی بھی بوجود کھنے دالانہیں تھا ہے ۔ حضرت معنی اللہ عند وسلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت معنی اللہ علیہ وسلم کے محابہ میں سے میں اللہ عند اللہ بن مسعود رضی اللہ عند شخصہ

ا بن مسعود رضی الله عند کے ممثار شاگر دسساہراہیم ہی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں عبداللہ بن مسعود کے شاگر دوں میں ستر افراد موجود تنے ،ابو یعلیٰ فر ماتے ہیں کہ قبیلہ بنوثور میں تمیں افراد اللّٰ علم کے رہے تنے ان میں ہے رہی ہے ملاوہ تمام ابن مسعود کے شاگر دول میں سے تنے ، ابراہیم بھی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کے شاگر دول میں سے تنے ، ابراہیم بھی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کے شاگر دول میں بڑے بار باب علم دفقہ جو ہیں جو قاری اور مفتی تنے ان کے نام ہے ہیں۔ ماللہ میں بڑے بار باب علم دفقہ جو ہیں جو قاری اور مفتی تنے ان کے نام ہے ہیں۔ ماللہ میں اور عمر دی تا ہم بیدیں۔

ابوب محر سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کے شاگر دول میں سے پانچے زیادہ معروف تنے ان میں سے بعض کا بیر مستو سے بعض عبیدہ کومقدم بھتے تنے اور بعض نوگ ہاقتہ کو ، البتہ اس میں کوئی اختلاف ندتھا کہ شریح کا نمبر مب سے آخر میں تقااور ان پانچ حصرات کے نام یہ ہیں عبیدہ ، علقمہ ، مسروق ، همدانی اور شریح۔

حماد کہتے ہیں کہ جھے یہ یادئیں دہا کہ حمد اتی کانام پہلے لیا تھا یا شرح کا۔

ھٹام محمد نے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عنہ کے وہ جلیل القدر شاگر وجنہوں نے

ان کی احاد بیث کو یاد کررکھا تھا۔وہ پانچ تنصان میں سب ہے آخری نمبر پرشرت کانام آتا تھا البتہ بقیدا فراد کے ناموں
کی ترتیب میں اختلاف ہے بعض معارث کومقدم کرتے ہیں اور عبیدہ کو دوسرے نمبر پر لاتے ہیں بعض عبیدہ کو پہلا
درجہ دیتے ہیں اور پھر ملقمہ اور پھر مسروق کا درجہ شار کرتے ہیں۔

ا ہل کوف کی علمی فضلیت ....عبد الجبار بن عباس اپنو والدے دوایت نقل کرتے ہیں کہ ان کے والد نے فرمای کہ میں ایک عباس کے والد نے فرمای کہ میں ایک مرتبہ حضرت عطاء کے پاس موجود تھا ہیں نے ان سے پچھر والات ہو چھے ( تا کہ میں ان کا جواب

حاصل کروں ) انہوں نے مجھ سے بوچھا کہ آپ کہاں ہے آئے ہیں؟ ہیں نے عرض کیا کہ ہیں کوفہ کا رہنے والا ہوں فرمایا کہ ہم نے تو تم لوگوں سے ہی علم حاصل کیا ہے۔

عماره بن قعقاع فرماتے ہیں کہ میں شیر کرکو ہیا کتے ہوئے سنا کہ میں قبیلہ بنی تور کے لوگوں سے زیادہ کسی قبیلے کے لوگوں کوغیر تمند ،عمیادت گذار اور دین کی تمجھ بو جھ رکھنے والانہیں دیکھا۔

محمر کہتے ہیں کہ میں نے کوف میں جن لوگول کوچھوڑ ا ہےان ہے زیادہ علم دفقہ کو جاننے والا اور بہادر کسی کو میں دیکھا۔۔

سیں دیں۔ ایک شخص نے معنرت حسن رمنی اللہ عندے عرض کیا اے ابوسعید! علم میں اہل کوفہ کا مرتبہ ذیا دہ ہے یا اہل بھر و کا؟ انہوں نے جواب دیا کہ معنرت عمر رمنی اللہ عندائل کوفہ ہے ابتداء کیا کرتے تھے ،کوفہ میں ہی اہل عرب کے محمر ہیں یہ فضیلت بھر وکو حاصل نہیں۔

تفتعتی رحمداللہ فرمائے ہیں کہ کوفہ میں جتنے محابیجی آئے میں سنے ان میں سے کوعبداللہ بن مسعود سے بردا علم والا ، نافع اور فتہیہ نیس و یکھا ،اور دوسری روایت میں ہے کہ مین نے عبداللہ بن مسعود سے زیاد وکسی کو بردیار، عالم اور خونریزی سے زیادہ نیجنے والانہیں دیکھا۔

مسترکتے ہیں کہ میں نے حبیب بن الی ثابت سے پوچھا کیلم کے زیادہ مرتبہ کن لوگوں کا تھا اُن کا یا اِ تکا؟ (لیعنی بصرہ والوں کا یا کوفہ والوں کا) فرمایا اِن کا ( نیعنی کوفہ والوں کا )۔

حضرت على بن افي طائب رضى الله عنه .... آپكانب نامداس طرح بن بن ابي طالب بن عبر الله عنه بن ابي طالب بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف ب

کوفہ کی طرف منتقل ہو تا ..... آپ جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ میں سے ہیں ( خلیفہ بنے کے بعد ) آپ کوفیہ کے بعد ) آپ کوفیہ کے بعد ) آپ کوفیہ کے بعد ) آپ کوفیہ کے بعد ) آپ کوفیہ کے بعد ) آپ کو یا آپ نے اس محکومتی کی کو پیند جیس کی جس میں پہلے کے با دشاور بائش اختیار کرتے تھے۔ اس محکومتی کی کو پیند جیس کی جس میں پہلے کے با دشاور بائش اختیار کرتے تھے۔

و فات ..... آپستره رمضان المبارک سے دروز جو بیں میں کی نماز میں شہید ہوئے اس وقت آپ کی عرب سے سال میں شہید ہوئے اس وقت آپ کی عرب المحتی اللہ میں میں میں میں ہوئی ، آپ کے قائل کا نام عبدالرحمان بن مجم ہے اس کا تعلق خارجی فرقہ ہے تھا۔ لعت اللہ علیہ

روایات .....حضرت علی رضی الله عند حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عندے بہت می روایات نقل کرتے ہیں بدری محابہ کے اساء گرامی کے ذیل میں ہم نے اٹکانام بھی تحریر کیا ہے۔

#### حضرت سعدبن ابي وقاص

نسب ناممه ان کے والدنام ما فک ہے، ان کا نسب نامداس طرح ہے معدین مالک (ابووقاص) بن اُحیب بن عبد مناف بن زهرة بن کلاب، ان کی کنیت ابواسحاق ہے ان کی والدہ کا نسب نامہ بیہ ہے جمنہ بنت مفیان بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی ۔

کوف منتقل ہونا اور و ایسی ..... تپ غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ آپ کو فاتح قادسہ ہونے ۔ آپ کو فاتح قادسہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ بھی کوف نتقل ہو گئے اور وہاں عرب قبائل کو آباد کیا اور ان کیلئے مکانات تغیر کرائے۔ حضرت عمر فاروق نے آپ کور فرینایا۔ حضرت عثان عن کے دور میں بھی آپ کور فرر ہے لیکن بعد میں آپ کو اس عہدہ سے بنادیا کی اور آپ کی جگہ حضرت فالد بن ولید گور فر ہے۔ معزول ہونے کے بعد آپ مدینہ منورہ واپس لوث آب بنادیا گئے۔

وفات ..... آپاانقال مقام عقیق میں ہوا۔ آپا یہ مکان مدید منورہ ہے دی میل کے فاصلے پر ہے۔ لیکن لوگ آ پ کا جنازہ کندھوں پراٹھا کر مدید منورہ لائے اور جنت ابتھیج بیل آپکو ڈن کیا گیا۔ بیسند ۵۵ ھے کا واقعہ ہے۔ مدوان نے آپکی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس وقت مدوان امیر معاوید کی جانب مدید کا گورنر تھا۔ انقال کے وقت آپکی محرسر مال سے زیادہ تھی۔ محمد بن محرکی روایت کے مطابق آخری محریس آپکی بینائی چلی کئی تھی۔ بعض روایت میں ہے کہ آپکا انقال سند ۵ ھیں ہوا۔ بدری معاہے کے بل جس ہم نے انکانام بھی ذکر کیا ہے۔

حضرت سعد بن زیدرضی الندتعالی عند ۱۰۰۰۰ بانسب نامداسطرت بـ سعد بن زیر بن مرو بن نفیل بن عبدالعزی بن ریاح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب آ کی کثیت ابوالاعور بـ آ کی والده کانسب نامدیه بـ وفاطمه بنت بوجه بن امید بن خویلد بن خالد بن المعور بن حیان بن عنم بن ملیح بن خزاعه .

وفات ..... آپ بھی بدر میں شریک ہوئے۔ آپ کو فینتش ہوئے کین پھر مدینہ منورہ والیں لوٹ آئے۔
آپا انقال بھی متام ''عتین' پر ہوااور پھر آپ جنازہ کو مدینہ منورہ لایا گیا۔ حضرت سعد بن اُلی وقاص اور حضرت ابن
عرش نے آپکوتبر میں اتارا۔ انقال کے وقت آپکی عمرستر سال سے زیادہ تھی۔ بید حادث سندہ ۵ ھیں پیش آیا۔ آپکی
انقال سے متعلق یہ تفصیل محمد بن عمر کی روایت کے مطابق ہے۔ ویکر بعض مئو زمین کا کہنا ھیکہ آپ کا انقال حضرت
محاویہ کے دور حکومت میں کوفہ کے اندر ہوا اور اس وقت کوفہ کے گور زمنچرہ بن شعبہ نے آپکی نماز جنازہ پر ھا۔ بدر ک

حفرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه آپاتعلق تبيلهم يل سے تعارية بيله بنوز حرة كا خليف تعار کوفیہ چرت اور والیسی ۱۰۰۰۰۰ آپ بھی بدر میں شریک ہوئے۔ آپ خمص کی طرف ہجرت کی لیکن کچھ عرصہ بعد حصرت عمر فاروق آ پکوکوفہ کی طرف بھیج دیا۔ اور کوفہ والوں کو یہ خط لکھااس زمانے میں یہ دستور تھا کہ بعض قبیلے ایک دوسرے سے معاہدہ کر لیتے تھے کہ اگر ہم میں ہے کسی ایک پر کسی نے حملہ کیا تو ہم دونوں ملکراڑیں ہے۔ ایسے قبیلوں کوایک دوسرے کا خلیفہ کہا جاتا تھا۔

میں نے عبداللہ بن مسعود کومعلم اوروز پر بنا کرتمھاری طرف بھیجااور بیں نے اسکے معالم بیں شمصیں اپنے او پر ترجیح دی ہے۔ان سے دین سکھو۔

آ پُ کوفہ میں مقیم ہو گئے اور وہیں مسجد کے قریب اپنامکان بتالیا۔ حضرت عثمان کی خلافت کے دور میں واپس آ گئے۔

وفات ..... مدید منوروش سنة ٣٦ ش آپاانقال مواراس دنت آپی عرستر سال سے زیادہ تھی۔ بدری صحابہ کے اسا ویس ہم نے انکاذ کر بھی کیا ہے۔

حضرت عمارین باسروضی الله تعانی عنه ۱۰۰۰۰۰ پاتعاتی بن کے تبیاد نین سے تعابی تبیاری کا میاری میں کا میں کا میں اللہ تعالیٰ عنه ۱۰۰۰۰ پاتعالیٰ کے نوم کا میں تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری تبیاری ت

کوفہ ججرت اور انتقال ..... آپ نے بھی کوند کی طرف ججرت کی۔ آپ حضرت کل کے ساتھ اور ان کے حالت اور انتقال کے وقت حالات دوا تعات کا مشاہد کیا۔ سند اے جس جنگ حنین کے اندر قل ہوئے اور دہیں وفن کئے گئے۔ انتقال کے وقت آ کی عمر تر انوے سال تھی۔ بدری صحابہ کے ذیل ہیں ہم نے انکاذ کر بھی کیا ہے۔

حضرت خیاب بن الارث رضی الله تعالی عند ..... آب ام انمارنای عورت کے آزاد کرده غلام تے۔ ام انمار کا تعلق قبیلہ بنوفزاعہ سے تعاجو کہ بنوز حرق کا حلیف تھا۔ آ کی کنیت ابوعبداللہ ہے۔ آپ نے بھی بدر میں شرکت فرمائی۔

غلام بننے سے آزادی تک ..... محد بن معدفر ماتے بیں کہ بس نے انکا تذکر واس طرح سناھیکہ آپ عرب متے تبیلہ بنوسعد ہے آپاتعلق تھا آپ ایک جنگ بیں قیدی ہوکر غلام بن گئے۔ام انمار نے آپ کوخر پدکر آزاد کردیا۔

کوف ہجر ت اور وفات ..... آپ بھی کوفہ منتل ہو گئے اور وہیں ابنا گھر بنالیااور وہیں آپانقال ہوا۔ سنہ استعادی میں سورج خیس نامی جگہ ہر آپ جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھے۔ آپ کا جناز وحضرت علی کے ساتھ تھے۔ آپ کا جناز وحضرت علی نے بڑھایا اور آپ کوکوف کی بچیلی جانب وفن کیا گیا۔ انقال کے وقت آپ کی عمر الے سال تھی۔ بدری صحاب کے ذیل میں ہم نے انکا تذکر وہمی کیا ہے۔

گور نر بنینا ..... جب حضرت علی مدینه منوره چهوژ کر کوفینتقل ہوئے تو آپ کو مدینه کامکورنر بنایا۔ لیکن بعد میں اپنے پاس آنے کاعکم دیا۔ چنانچ آپ حضرت علی کے پاس چلے گئے۔

ا منتقال ..... آپ انہیں کے پاس رہے یہاں تک کہ جنگ صفین میں انکاساتھ دیا۔ پھر کوفہ لوٹ آئے اور انتقال تک و ہیں رہے۔ آئی و فات سنہ سے سر سے میں ہوئی۔ حضرت علیٰ آئی تماز جناز ہیڑھائی جناز ہ میں چھ تکبیریں کہیں ۔ اور پھر (چھ تکبیریں کہنے کیوجہ بیان کرتے ہوئے ) فرمایا کہ یہ بدری صحابی ہیں۔ انکاذ کر بھی بدری صحابہ کے ذیل میں بیان ہو چکا ہے۔

حضرت حذیفه بن بمان رضی الله تعالی عنه ۱۰۰۰۰۰ باامل نام سیل باور آ کے والد کا نام میل باور آ کے والد کا نام جار بات میل بنوعبدالله عنه باز بات بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبد بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازعبدالله بازع

مختضر حالات ..... آپ جنگ احداور بعد میں ہونے والی جنگوں میں شریک رہے۔ سنہ ۳ ھیں مدائن شہر کے اندر آپ کا انقال ہوا۔ حضرت عثمان کے انتقال کی خبر لانے والوں میں آپ بھی شامل ہیں۔ آپ مدائن چلے گئے سے اندر آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت عثمان خود ہا احد کے شرکاء ہیں ہمانکا تذکرہ کر چکے ہیں۔

حضرت ابوقیا و ہیں ربھی الا تصاری رضی اللد تعالی عند ..... آپ کاتعلق فزرج کے قبیلہ بنوسلمہ ہے قیارت انکانام حارث بن ربعی ہے۔ بنوسلمہ ہے قیار آپ غزوہ احد میں شریک ہوئے محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق انکانام حارث بن ربعی ہے۔ محمد بن عمر کی روایت کے مطابق انکانام نعمان بن ربعی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آپکا عمرو بن ربعی تھا۔

انتقال ..... آپ بھی کوفہ نتقل ہو گئے۔ وہیں آپکا نقال ہوا۔ حضرت علیٰ وہاں موجود ہتے۔ انہوں نے آپکی نماز جناز وپڑھی۔ محمد بن عمراس تفصیل سے انکار کرتے ہیں۔ انکی روایت کے مطابق آپ سنہ ۵ ھیں ستر سال کی عمر مدینہ کے اندر فوت ہوئے۔

حضرت الومسعود الأنصاري رضى اللدتعالى عنه ..... آپ كانام عقد بن عمره ب - آپاتعلق خزرج كے قبیلہ بنوخزارہ سے تھا۔ آپ 'نمیۃ العقبہ'' میں شریک ہوئے لیکن اس وقت آپ کم عمر بنچے تھے۔ غزوہ بدر میں شریک نبیں ہوئے۔ البتداحد میں شریک ہوئے۔ كوفه بهجرت ..... آپ بى كوفد چلے گئے ۔ جب حضرت على جنگ صفين كيلئے نكلے تو انہيں كوفد ميں اپنا قائم مقام مقرر كياليكن پھرانہيں معزول كرديا گيا۔

مدینه والیسی اور انتقال ۱۰۰۰۰۰ پ مدینه منوره واپس لوث آئے۔اور ویس امیر معاویہ کے دور خلافت میں فوت ہوئے۔آپ نے اپنی کوئی اولا دنہ چیوڑی۔

حضرت ابوموسی الاشعری رضی الله تعالی عند ..... آپ کانام عبدالله بن قیس ہے۔ حد بن سعود کہتے ہیں کہ میں نے تذکرہ اسطرح سنا کہ آپ مکہ کرمہ کی زندگی بی میں سلمان ہو گئے اور وہاں سے عبشہ کی طرف ہجرت کی ۔ واپسی پرسب سے پہلے جس غزوہ میں شریک ہوئے وہ غزوہ خیبر ہے۔

(۱)' عمیلۃ العظیہ'' ہے مراد وہ رات جس مدینہ منورہ کے لوگوں آنخضرت علیہ کے قیام مکہ کے دوران آ کی بیعت کی اور مدینہ منورہ جمرت کرنے کی دعوت دی۔ حضرت عمر بن خطاب نے آ پکوبھرہ کا گورنر بنایالیکن پچھ عرصہ بعدمعز ول کردیئے گئے۔آپ کوفہ تشریف لائے وہیں گھریتا یا اورا دلا دبھی وہیں چھوڑی۔

گورٹر بنما اوروفات ..... حضرت عثان نے اپ دورخلافت میں آ پکوکوفدکا گورز بنایا۔ اورا کی شہادت تک آپ کوفدکا گورز بنایا۔ اورا کی شہادت تک آپ کوفدکا گورز بنایا۔ اورا کی شہادت تک آپ کوفد کے ورز رہے جب حضرت علی کوفدتشر بنے لائے تو آپ ان کیما تھ لل کئے۔ حضرت علی اور امیر معادیہ کے درمیان فیصلہ کر نیوا لے دوافراد میں سے ایک آپ نتے۔ آپ سن ۱۹ ھیں کوفدیش فوت ہوئے۔ دومری روایت کے مطابق آپ جرت حبر شہیں کی اور آپ کا انتقال بسندا کا ہیں ہوا۔

حضرت سلمان الفارس رضی الله تعالی عنه ..... آکی کنیت ابوعبدالله به آخیرت الله که مدید منوره تشریف آوری کے وقت مسلمان ہوئے۔ (اس سے پہلے آپ بیسائی سے) آپ کتاب (انجیل) پڑھا کرتے اور کس سے وین کی طاش میں ہے۔ آپ بنوقر یظ کے کی فض کے غلام ہو گئے ہے۔ اس نے آپ کو مکا تب بنادیا۔ آخضرت علی بدل کتابت اواکر کے آپ کو آزاد کردیا۔ آپ بنوع شم میں شامل ہو گئے۔ آپ سب سے پہلے غزوہ خند ت میں شریک ہوئے۔

(۱) پرانے زمانے بیل غلاموں کے آ قابیض مرتبہ بیٹر طالگاتے کداگرتم بھے آئی رقم لاکردے دوتو تم آزاد ہو،مطلوبہ رقم دینے پردہ غلام آ زادہوجاتا ،اس ممل کو دعمل کتاب 'اورایے غلام کو' مکاتب' کہاجاتا تھا۔ آپ بھی ان صحابہ میں سے ہیں جوکوفہ میلے مجمعے تھے۔ حضرت عثمان کے دورخلافت میں مدائن کے اندرفوت ہوئے۔

حضرت براء بن عازب رضى البدتعالى عند ..... آپ كاتعاق تيداؤس ت تعا- آپ كائيت ابو مماره ب- آپ كوف جاكر و بال ربائش پزير ہوگئے تھے۔ محمد بن عمر كہتے ہیں كدا سے بعد آپ واپس مديد منوره تشريف لائے ادرو ہیں آپ كا انتقال ہوا۔ ليكن دومرے مئور خين كاكہنا ہے كہ مصعب بن زبير كے دور ميں آپ كانقال بواادرآب كاولا دكوفيين ب\_آب خصرت الوبكرصدين بدوايات نقل كي بير

حضرت عبید بن عازب رضی الله تعالی عند .....آپ حضرت براء بن عازب کے بھائی ہیں۔ آپ ان وس انساری صحابہ میں سے ہیں جنہیں عمر بن خطاب نے عمار بن یاسر کے ساتھ کوفہ بجیجا تھا۔ آپ نے کوفہ میں اپنی اولا دمچھوڑی۔

حضرت قرط بن كعب الانصارى رضى اللدتعالى عند ..... آپ كاتعلق فزرج ك قبيله بنو حارث من قراط بن كعب الانصارى محاب حارث من قور الان كالفياري معاب مارث من المسارى معاب عن جنبين حضرت عمر في عاربن يامر ك ساته كوف من بجيجا تمار آپ كوف من ربائش بذير بو مجة اورو بيل برحضرت على ك دورخلافت مين فوت بو مجة - حضرت على في آپي نماز جنازه بره هائى -

حضرت زیدار قم رضی اللد تعالی عنه ..... آپ کاتعلق بھی قبیلہ بنو عارث ہے ہے۔ محمد بن عمر کی روایت کے مطابق آ کی کنیت ابوسعد ہے اور دوسرے متورضین کے نزدیک آپ کی کنیت ابوانیس ہے۔ سب سے پہلے آپ نے فزوہ مریسیع میں شرکت قرمائی۔

کوف چرت اوروفات ..... آپ کوفہ نظل ہو گئے اور وہیں کندہ نامی مخلہ میں رہائش پذیر ہو مکنے ۔ مختار ثقفی کے دور میں وہیں فوت ہوئے۔انقال کے دفت آئجی عمر ۸ سال تھی۔

حارث بن زیاده الانصاری رضی الله تعالی عنه سین ماعده کے انساری محالی بیر۔ کونہ عنل ہوکر انسار کے درمیان ابنامکان بتالیا تھا۔

عبداللدين برزبدرضى اللدنعالى عشه ..... آب انسارى صحابى بير كوفينتل بوكرو بير ر بائش اختيار كى عبداللدين زبير كے دور ميں و بي فوت بوئے عبدالله بن زبير رضى الله تعالى عندنے آب كوكوفه كا كورز بنايا تعا۔

تعمان بن عمر ورضی الله تعالی عشه ..... آپ کاسلسله نسب اسطرح هے نعمان بن عقرن بن عائذ بن مسجا بن هجیر بن نصر بن عبشہ بن کعب بن عبد بن ثور بن صدم بن الطم بن عثان بن مزید آپ کی کنیت الا عمروے ۔ آپ بھی کوفیٹ تل ہوئے ۔ حضرت عمر نے آپ کو معروے ۔ آپ بھی کوفیٹ کی ہوئے ۔ حضرت عمر نے آپ کو اسکرن کا گورز بنادیالین بعد میں معزول کردیئے گئے ۔ اور نہاوند کی جنگ میں مجامرین کی طرف بھیجا گیا۔

کشرین عدد الله الله من الله الله من اور ووال سردادا سردوارت کر ۔ تے جن جو کہ نہاد ند کی جنگ میں بوئے

کثیر بن عبداللہ اپنے باب اور وہ اپنے وا داسے روایت کرتے ہیں جو کہ نبادند کی جنگ ہیں تمریک ہوئے تھے وہ فرماتے ہیں کہ اس جنگ ہیں نعمان بن عمر ولٹنگر کے سپر سمالا رہتھے اور جب مسلمانوں کوئنگست ہوئی تو سب سے بہلے یہی شہید ہوئے بچر بن عمر کی روایت کے مطابق نہاوند کی جنگ سندا تا ھیں ہوئی۔ ایاس بن معاویہ کہتے ہیں کہ مجھ سے سعید بن المسیب نے پوچھا کہ آپ کاتعلق کس قبیلے ہے ہے۔ میں نے جواب دیا کہ میں قبیلہ مزینہ کا ایک آ دمی ہوں۔ سعد بن میتب نے فرمایا کہ میں شمصیں دہ دن یاد دلا تا ہوں جس روز عمر بن خطاب ؓ نے عزر پر نعمان بن عمروکی شبادت کی خبر دی۔

معتقل بن عمر و بن مقر ل رضى الله تعالى عنه ..... ينمان بن عروك بعائى بير ـ الحى كنيت ابو عبدالله بـ ـ كوفه بين آب كي اولا د بـ ـ ـ

سنال بن مقرل .... بان دنوں کے بھائی ہیں اور غزوہ خندق میں شریک ہوئے۔الے علاوہ ان کے بھائی ہیں اور عزوہ خندق میں شریک ہوئے۔الے علاوہ ان کے بھائی سو بدین مقرن اور عبد الرحمٰن بن مقرن اور عقیل بن مقرن بھی ہیں۔

مجاہدر حمد للدفر ماتے ہیں کہ بنوعقرن میں (للہ کے سامنے) رونے والے سات افراد تھے۔ محمد بن عمر کہتے میں کہ میں نے سنا کہ آپ غز وہ خندق میں شریک ہوئے۔

مغیر 8 سن شعبد رضی للدنعالی عند سن آپ کانب نامداسطر حب مغیره شعبه بن ابو عامر بن مسعود بن معتب بن ما لک بن کعب بن عمر و بن سعد بن عوف بن تقیف \_ آپ کی کنیت ابوعبد دند ہے ۔

گور فرمین اسس آپ سب سے پہلے مدیبیت شریک ہوئے۔ حضرت عمر نے آپ کو بسرہ کا گوز بنایا۔ پھر معزول کر سایا۔ پھر معزول کر کے کو فدیک گوزر ہے۔ حضرت عمران نے آپ کو معزول کیا اور سعد معزول کر کے کو فدیک گوزر ہے۔ حضرت عمان نے آپ کو معزول کیا اور سعد بن انی وقاص کو گورز بنایا۔ اور و بیس آپکا انتقال ہوا۔

عمید کا خطبہ .... ساک بن سلمہ کہتے ہیں کرسب سے پہلے جس پرامارت کا کو ہان رکھا گیادہ مغیرہ بن شعبہ ہیں ۔ میدالملک بن عمیر فرماتے ہیں کہ عمیر کے روز دیکھا کرمغیر دبن شعبہ اونٹ پر کھڑ ہے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں اور داڑھی پر ذرد خضاب لگایا ہوا ہے۔

وفات امیرمعاوید کے دورحکومت ش سندہ ۵ دیں کوفد کے اندر ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر سرسال تھی۔ آپ لیے قد والے آدی تھے البتدا کی آ کہ سے دکھائی نہیں دیتا تھا کیونکہ جنگ برموک میں اس پر تیرانگا تھا۔

ذیادین علاقہ کہتے ہیں کہ میں انقال کے قریب حضرت مغیرہ کو یہ کہتے ہوئے سنائے امیر کے لئے (نلدتعالی سے )عافیت مانگو کیونکہ دہ صرف عافیت کو پسند کرتا تھا۔

**خالد بن عرفطه رضی لندنعالی عنه ..... آپاسلدنب به بے۔خالد بن عرفط بن ابرحه بن سنان** العزری آپ کا قبیلہ بو تضاعہ ہے جو کہ بنوز برۃ بن کلاب کا حلیف ہے۔ آپ انخضرت النظیمی خدمت میں رہے

اورآ پکر روایات بھی نقل کی ہیں۔

عبدللد بن افی او فی رضی للدتعالی عند .... آپ کا سلدنب بے عبدلد بن آبی اونی بن خالد بن حارث بن ابواسید بن رفاعد بن تعلیہ بن بوزان بن اسلمہ بن اقصی بن خزاعد آپ کے والد ابواؤ فی کا نام علقہ ہے اور آ کی کنیت ابومعاویہ ہے۔

عرو کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن اُلی او ٹی ہے روایات ٹی جیں اور آپ اصحابی النجر ویس سے ہیں۔ (۱) اصحاب النجر وکی تشریح بیچے بیان ہو چکی ہے۔ ملاحف فرمایے میں۔

کوف ہجرت اور انتقال ..... محرین مرکبے ہیں کہ انخضرت اللہ کے دصال تک حضرت مبداللہ بن ابی اور انتقال اور جہاں دوسرے مسلمان رہائش پزیر تھے۔ وہاں ازے ،اور اسلم نامی مجلمہ میں وفات سند ۸ ھیں موئی ۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ کوف میں موجود محابہ کرام میں سب سے آخر میں انتقال عبداللہ بن ابی اوفی کا ہوا۔

عدى بين حاتم الطائى رضى الله عنه ..... آپ كى كنيت ابوطريف ب\_ آپ كوف جاكر مخله اطخ اليس ابنامكان بناليا تعارآپ بميشه مفرت على "كے ساتھ رہے - يبال تك جنگ جنل اور صفين ميں بھى آپ كا مباتھ ديا - جنگ جمل ميں آپ كى ايك آنھے چلى كئى تھى يہ تنار تقفى كے دور سنہ ١٨ ھيں كوف كے اندر فوت بوئے -

جر مریبن عبدالدالیجلی رضی الدرتعالی عنه ..... آپ کی کنیت ابو عمره به جسسال آخضرت علیه کا دصال بوا ، آپ اس مال مسلمان بوئے ۔ آنخضرت الله نے آپ کو' ذوائخلصه'' نامی بت تو ژنے کیئے بھیجا۔ آپ اسے منہدم کر کے کوفہ سلے گئے اور وہال ' بجیلہ'' نامی محلے میں رہائش اختیار کی فیص بن وقیس جس دور میں کوفہ کا کور زخیا ، اس زمانے میں "مراق' کے مقام پر آپ کی وفات ہوئی ۔ ضحاک کی حکومت زیا ابوسفیان کے مفائی سال بعد تک دہی۔

ا شعب بن من من الله عمل الله عمل عنه ..... آپ معد يكرب الكندى كے بينے بيں۔ آپ كى كنيت ابو محمد ہے۔ آپ يمن سے آنے والے وفد كے ساتھ آنخضرت الله كى خدمت ميں حاضر ہوئے تھے اور پھرواپس لوث محمد ہے۔ ار مداواورتو بدسب جب آنخفرت النظافة كادصال ہوئے تو مرقد ہوگئے۔ زیاد بن لبید البیاضی نے پخیر کے مقام پر آپ كامعاصره كیا اورگر فارگر كے حضرت صدیق اكبڑكے پاس بھیج دیادہاں نائب ہوئے۔ صدیق اكبڑ نے آپ براحسان كیا اورا بی بمین كارشند آپ كے ساتھ كردیا۔

کوفہ ہجرت اور وفات ..... جب دوسرے لوگ عراق جانے گئے تو آپ بھی عراق چلے مجے اور کوفہ میں محمر بنالیا۔ اس وقت حضرت حسن بن علی کوفہ میں رہتے تھے اور امیر معاویہ سے کر پچکے تھے۔ وہیں آپ کا انقال ہوا۔ حضرت حسن نے نماز جناز ویڑھائی۔

عکیم بن جابر کہتے ہیں کہ بیٹی مصرت میں کے نکاح بیل تھی۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو حسن نے فر مایا کہ جب تم اسے مسل دیے لگوتو مجھے بلالینا۔ چناچہ آپ تشریف لے مجے اور منوط کے ساتھ انہیں منسل دیا۔

سعید بن حریث رضی الدنت الی عنه ..... آپ کاسلساندنب اسطرح بے معید بن حریث بن عثمان بن عبدالله بن عرب کریث بن عثمان بن عبدالله بن عرب کروی الدنت کے بھائی بیں البتدا ہے بھائی عمرہ سے پہلے اسلام تبول کیا۔ نتح کہ کے وقت آپ کی عمرہ اسال تھی۔ بھرآپ ایک بھائی عمرہ بن عادث کے ساتھ کوفہ چلے میں فی

عمر و بن حربیث رضی اللد تعالی عنه ..... آبی کنیت ابوسید ہے۔ محمد بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ کے وصال کے وقت آپ کی عمر ہار وسال تھی۔

کوفہ چھرت اور وفات .....فضل بن دکین کہتے ہیں کہ آپ کوفہ چلے تنے ادرایک مجد کے تریب کھر بنالیا تھا جو بہت بڑا تھا ادر آج تک مشہور ہے ۔مجرسعد کہتے ہیں کہ جب زیاد بن ابوسفیان بھر ہ کیا تو اس نے عمر و بن حریث کوکوفہ میں اپنا نائب بنایا۔

فضل بن دکین کی روایات کے مطابق آپ کا انقال سند ۸ مدعبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں کوفہ کے اندر ہوا۔کوفہ میں آپ کی اولا دمجی ہے۔

سمرة بن چندب بن جندب بن جندب بن الندنعالى عند .... آپ كانب نامه به به بسمرة بن جندب بن جير بن رياب بن حبيب بن سواء بن عامر بن معمد به آپ كو آنخضرت ملطيع كامعبت نصيب بوئى به آپ اور آپ كا آنخضرت ملطيع بين روايت نقل كرتے بين به

جا برسمرة رضى الله تعالى عنه ..... آپ صرت سرة كے بينے ہیں۔ آپ قبيله بنوز ہرہ بن كلاب كا حليف تعا۔ آپ کنیت ابوعبداللہ ہے۔ آپ کوفہ جا كرا ہے قبيلے كے لوگوں كے درميان رہائش پذير ہو گئے۔ عبدالملك بن مروان كى حكومت كے ابتدائى دور ش آپ كا انقال ہوا۔ اس وقت بشرين مروان كوفہ كے گورز تھے۔

بن حبر س۔ حضرت عثمان نے آپ کوکوف کا گورنر بنایا۔ آپ نے جامع مجد کوف کے قریب اپنے لئے ایک بڑا کمرتعمیر کرایا۔ پھر آپ کومعزول کردیا محیااور آپ کی جگہ معید بن العاص گورنر بنائے تھے۔ آپ مدینہ منورہ واپس لوث آئے اورعثمان ٹی کی شہادت تک و جی رہے۔

علیجدگی ..... جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویه کے درمیان خلاخت کے معالمے بی جھڑا شروع ہوا تو آپ رہے کہ استحد کی است معالمے بی جھڑا شروع ہوا تو آپ کا آب کا انتقال ہوا۔ وہیں آپ کی آپ رقہ بی آپ کا انتقال ہوا۔ وہیں آپ کی اولا دہے۔ کوفہ بی آپ کا انتقال ہوا۔ وہیں آپ کا اولا دہے۔ کوفہ بی آپ کا ایک بہت بڑا گھرہے جو ' دارلقصارین' کے نام سے مشہور ہے۔

عمر و بن احمق رضی الله تعالی عنه ۱۰۰۰۰۰ پانسب نامدا سطرح بے عمر و بن حمق بن کا بن بن صبیب بن عمر و بن قین بن رزاح بن عمر و بن سعد بن کعب بن عمر و آپ کاتعلق قبیله خزاعه سے تھا۔ آنخضرت تابیع کی محبت نصیب ہوئی۔

سیب ہوں۔ آپ کوفہ چلے گئے اور وہاں بمیشہ حضرت علیٰ کے ساتھ رہے۔ان لوگوں میں سے بیں جنہوں نے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی تھی۔اور ان کے قل کے خلاف تعاون کیا۔''جزیرہ''ٹامی جگہ پر عبدالرحمٰن بن ام انکیم نے ان کو قل کما۔

ی یں یا ہے۔ عبد الرحمٰن بن معنی کہتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے جسکا سر کاٹ کر لایا گیا وہ عمرو بن حمق کاسرتھا۔

سلیمان بن صرورضی الدرتھالی عند .... آپ کانب نامداسطرے ہے سلیمان بن صروبی جون بن عبدالعزی بن منقد بن رہید بن اضرم بن حبیس بن حرام بن حبید بن سلول بن کعب بن فزاعد آپ کی کنیت ابو مطرف ہے۔اسطرح قبول کرنے سے پہلے آپ کانام 'بیار' تھا۔قبول اسلام کے بعد آنخضرت علیہ نے آپ کا کوفہ حلے محے اور وہاں بنوفز اعدمی مکان بنا کر دہائش پذیر ہوئے۔

حضرت حسین کے سماتھ دھو کہ دہی اور توبہ ..... جنگ صفین میں آپ معزت علیٰ کے ساتھ تھے۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے معزت حسین بن علیٰ کوکوفہ آنے کی دعوت دی کیکن جب حسین کوفہ بہن گئے تو ان سے جدا ہو گئے اور آب کا ساتھ نہ ویا۔ جب حسین شہید ہو گئے تو انہیں اپنے اس نعل پر ندامت ہو کی اور حضرت حسین ٹے خون کا بدلہ لینے کیلئے ایک لشکر کی صورت میں 'نخیلہ''کے مقام پر جمع ہوئے۔ انہیں '' تو ابین'' کہا جا تا ہے۔سلیمان بن صروا تھے سیدسالارتھے۔ پھر ریشکر شام چلا گیا۔

د حرز مری "کی جنگ اور لی ..... جب" جزیره" نامی جگدین" وردة" نامی چشمه بر بینج تو و ہاں اہل شام کے ایک کشکران کی مربھیٹر ہوئی ۔اس کشکر کاسپہ سالار تھیمن بن عمیر تھا۔ دونوں کے درمیان بخت جنگ ہوئی ۔ سلمان بن صرد بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ یہ واقعہ رہنج الثانی سند ۲۵ ھریں پیش آگیا ۔قبل کے وقت ان کی عمر سلمان بن صرد بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ یہ واقعہ رہنج الثانی سند ۲۵ ھریں پیش آگیا ۔قبل کے وقت ان کی عمر سلمان بن صرد بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ یہ واقعہ رہنج الثانی سند ۲۵ ھریں پیش آگیا ۔قبل کے وقت ان کی عمر

مانی بن اوس الاسلمی رضی الله تعالی عند ..... آپ دفد چلے مجے اور قبیل اسلم کے درمیان مکان بنالیا۔ حضرت معاویہ کے درخلافت میں آپ کا انقال ہوا۔ اس وقت حضرت مغیرہ کوفہ کے گور فریخے۔
بنالیا۔ حضرت معاویہ کے دورخلافت میں آپ کا انقال ہوا۔ اس وقت حضرت مغیرہ کوفہ کے گور فریخے۔
بہرا ق سے مردی ہے کہ آپ ان محابہ میں سے ہیں جو بہت رضوان میں شامل متے۔ آپ کے تھنے میں تکلیف رہتی جب کہ وہ سے بحدہ میں جاتے ہوئے آپ تھنے کے بیچ تکمید کھتے تھے۔

حارث بن وهب رضى اللدتعالى عنه سان كاتعلق تبيله بوفزاء ي-

واکل بن حجر الحضر می رضی اللہ تعالی عنه ..... واکل بن حجر کہتے ہیں کہ میں رسول المقابقة کی ضدمت میں حاضر ہوا۔ دیاب (شہید کی کھیوں ضدمت میں حاضر ہوا۔ دیاب (شہید کی کھیوں کا چھید ) میں بیان کروائیں آیا اور سر کے تمام بال کوادیے۔ پھر دوبارہ آنخضرت علیقے کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بع چھا کہ تم نے بال کیوں کوائے۔ میں نے موش کیا کہ آپ نے میرے بال دیکے کران ذباب کالفظ استعال فرمایا جس سے میں بیسمجھا کہ شاید بی عیب کی بات ہے۔ اسلے میں نے اپنے سر کے بال کوادیے۔ آپ الله استعال فرمایا جس سے میں بیسمجھا کہ شاید بیر عیب کی بات ہے۔ اسلے میں نے اپنے میرے بال کوادیے۔ آپ الله اللہ نے دراوی کہتے ہیں کہ ذوباب کیائی کلمہ ہے۔

صفوان بن عسال المدادى رضى الدنتالي عنه ..... آپ كانب نامه يه منوان بن عسال بن دامر بن عرف بن منوان بن عسال بن دامر بن عرف بن دامر بن مراد-

زربن میش کہتے ہیں کہ میری ملاقات صفوان بن عسال سے ہوئی۔ پس نے ان سے بوچھا کیا آپ نے رسول علیقے کی زیارت کی ہے۔ فرمایا، بی ہاں، بلکہ پس آنخضرت میں ہے۔ کے ساتھ بار وغز وات میں شریک رہے۔ ایک دوسری روایات میں ذربن میش سے منقول ہیکہ بی وفد کی صورت میں ایک مرتبہ عثمان عن کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عثمان کے باس مجھے ابی بن کعب اور چند دوسرے صحابہ لے گئے۔ اس وقت میں صفوان بن عسال المرادی سے ملا۔

اسامہ بن شریک العلمی رضی اللہ تعالی عنه ..... آپ سے یہ عدیث مروی ہے۔ میں سخضرت النے کی خدمت میں موجود تھا جب بچھ دیہاتی لوگ آپ سے سوال کرنے کے لئے آئے تھے۔

اللّذكي تعمت كا انر طا ہر مونا جيا ہيں .... ابواسحات كتب بين كد ميں نے ابوال تحوس سے مند كدوه الله والد سے روايت كرتے ہوئے كتبے بيں كہ ميں رسول الله الله الله كا كى خدمت بين حاضر ہوا۔ اس وقت ميرى حالت براگذه تھى ۔ انحضرت بين كرتے ہوئے كتبے بيں كہ ميں رسول الله الله الله على خدمت بين حاضر كيا۔ جى بال آپ نے فراد الله على مال على الله بين بين كرا بي نے فراد الله بين الله بين الله على مال عطافر ما يا ہے تو اسكا الرجي بين الله بين الله بين الله بين حالت كو بدلوا وراج بيال اوراجي صورت اختيار كرو) ..

عا مر بن شھر الحصمد انی رضی اللہ تعالی عند … آپ فرماتے ہیں کہ ہمدان کے دوگ قلعہ '' جبل بعقل'' میں بند ہو گئے جس کی وجہ ہے اللہ تعالی نے انہیں دشمنوں سے محفوظ رکھا۔ یہاں تک محامرا نیوں سے ان پر حمدہ کیا۔ اہل امران سے ان کی مسلسل جنگ ہوتی رہی اور میہ جنگ بہت طویل ہوگئی۔ یہاں تک آنخضرت علی ہے ان کی مسلسل جنگ ہوتی ہوگئی۔ یہاں تک آنخضرت علی ہے ان کی مسلسل جنگ ہوتی ہوگئی۔ یہاں تک آنخضرت علی ہوگئی۔

ابل ہمدان نے آپ ہے کہا۔ اے عامر آپ تو باوشا ہوں کی مجالس میں شریک رہے ہو۔ کیا آپ ان کوہم سے پھیر کتے ہیں۔ آپ ہمارے معاملے میں جس چیز پر راضی ہوجاؤگے ، ہم بھی ای پر راضی ہوں گے اور آپ جس چیز کو ہی رہے نئے ناپند کر و گے ،ہم بھی ای پر راضی ہوں گے اور آپ جس چیز کو ہی رہے نئے ناپند کر و گے ،ہم بھی اے ناپند کریں گے ۔ عامر بن شہر نے حامی مجر کی اور پھر مدینہ منورہ میں رسوں المتحقیقی کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ اس وقت ایک قافلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ اس وقت ایک قافلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ۔ یا رسول المذہمیں کے فیصحت کرتا ہوں اور اس بات کی فیصحت کرتا ہوں اور اس بات کی فیصحت کرتا ہوں اور اس بات کی فیصحت کرتا ہوں اور اس بات کی فیصحت کرتا ہوں اور اس بات کی فیصحت کرتا ہوں کہ بیروی نہ کرو۔

عامر بن شہر کہتے ہیں کہ مجھے یہ ہاتیں پیندا ہیں۔ پھر میرے ول میں خیال آیا کہ اپنی قوم کے ہاں والہی انہا نے سے پہلے نجائتی کے پاس گر روں گا کیونکہ وہ میرا دوست تھا۔ میں اس کے پاس چلا گیا۔ میں اس کے پاس میٹی تھا کہ وہاں ہے ایک اس کے جبوٹا سالڑ کا گڑ را۔ اس کے پاس شخی تھی جس پر پچھ لکھا بوان بوتی نے اسے پڑھنے کے لئے کہ تو اس نے پڑھ کرستایا میں من کر بنس پڑا۔ نجائتی نے جھے سے پوچھا کیوں بنے بو۔ میں نے جواب ویا کہا سے کروسے کی وجہ سے نیا تھی اور انجیل میں بھی بہی مکھا ہے کہ سے بروسی کے بروسے کی وجہ سے نجائتی ہو اللہ کی محمر سے بسی پر مہی بات نازل ہوئی تھی اور انجیل میں بھی بہی مکھا ہے کہ اس زمین پر اندکی لعنت برسے گی جس پر بچھکمران ہوں گے۔ یہ من کرمیں واپس آگی۔ جوکلہ میں نے بہتی ہے۔ اس زمین پر اندکی لعنت برسے گی جس پر بچھکمران ہوں گے۔ یہ من کرمیں واپس آگی۔ جوکلہ میں نے بوشی سے ب

ے، بعینم وی کلمہ میں نے رسول التدعائیۃ ہے بھی ساتھا۔ چناچہ اور میرے قوم کے لوگ مسلمان ہو گئے اور ہم ''سہل'' تامی جگند پر آباد ہو گئے۔

آنخضرت علی نے ایک مران کے نام ایک خط نکھااور آپ نے ، لک بن مرار آکو تمام اہل یمن کی طرف روانہ کیا جس کی وجہ ہے قبیلہ علک کے وگ مسلمان ہو گئے ۔ تو اس وقت قبیلہ علک کے وگوں ہے کہ گیا کہ آخضرت میں جائے ہوگئے ۔ تو اس وقت قبیلہ علک کے وگوں ہے کہ گیا کہ آخضرت میں جاضر ہو جا دُاور آپ ہے اپنی کے بہت ہے غلام اوراموال تھے۔ بدرسول التعالی کی فدمت میں حاضر ہو کے داور عرض کیا اے القد کے رسول باشید ، ما لک بن مرارہ ہمار ہے ہاں آئے ، انہوں نے خدمت میں حاضر ہوئے ۔ اور عرض کیا اے القد کے رسول باشید ، ما لک بن مرارہ ہمارے اموال ہیں ۔ آپ ہمیں اسلام کی وعوت وی اور ہم نے اسلام قبول کرلیا۔ ہماری ایک بستی ہے جسمیں ہمارے اموال ہیں ۔ آپ ہمیں امان مدلکھ و بیجے ۔ آپ نے بی خطالکھا ،

''بہم انتدالر خمن انرجیم محدرسول انتد کی طرف سے عک ذی خیوان کے لئے۔ آگر انہوں نے اپنی زمین اموال اور غلاموں کے بارے میں سپچ کہا ہے تو بیالٹد کی امان اورا سکے رسول کے ذمہ میں آ گئے۔ بید خط خالد بن سعید نے لکھا۔

نبیط ہن شر بیط الاستعنی رضی الندنجالی عنه سسان کاتعلق تیں فیلان ہے۔ ابوسلہ ہے۔ آپ سے مردی ہے کہ میں نیا اللہ کے استحد جمان کا عنہ سسان کا اللہ کے استحد کے استحد کے استحد کے کہ موقع پر میرے دالد نے مجھ سے کہاوہ د کھے رہے ہوسرخ اونت مرکون خطبہ دے رہے ہیں؟ وہ رسول النہ منافعہ ہیں۔

آ حضرت کا خطبہ .... بیط بن شریط کتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ ان کی سواری کے ہیں ہیں ہوا۔ اس وقت آنخضرت اللے مقام جمرہ پر خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے خطبہ کے بعد فر مایا ہے اوگوں میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وسیت کرتا ہوں سب سے زیادہ حرمت والا دن کونسا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا۔ آج کا دن ۔ فرمی سب سے زیادہ حرمت والامبید کون سا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ مبید پھر آپ نے پوچھا سب سے زیادہ حرمت والامبید کون سا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ مبید کا دن ۔ فرمایا تحقیق تمھارے خون جمھارے اموال تم پرای طرح حرام ہو، جس طرح آپ کا دن اس مبینے اور اس شہر میں تم سب کیلے حرام ہو، جس طرح آپ کا دن اس مبینے اور اس شہر میں تم سب کیلے حرام ہے۔

سلمہ بن نبیط کہتے ہیں۔ میرے والدال خطبہ میں شرکی تھے۔ انہوں نے آنخضرت علی کاس موقع پر دیکھا اور آپ کی بتھے۔ انہوں نے آنخضرت علی کواس موقع پر دیکھا اور آپ کی با تیں سنیں۔ میں نے ان ہے کہا کہ اے اباجان آگر آپ اس بادشاہ کی بادشاہت یاد کر لیتے اور پھر اپنی قوم کو آگر بتنا ہے تو کتنا چھا ہوتا۔ میرے باپ نے جواب دیا اے بیٹے میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں ان کے ماتھ وی فرمشر کین کے ساتھ ووزخ میں وافل ہوجاؤں۔

حضرت سلمہ سے میسی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ میں نے دی ذوالحجہ کے دن آنخضرت سلینی کوسرخ اونٹ برسوار ہو کر خطبہ دیتے ہوئے سنا۔

سلمه بن برز بدرضی الدنتها لی عنه سن ان کاسلدنسب اسطرح بسلمه بن بزید بن مشعبه بن الجمع بن ما مک بن کعب بن سعد بن عوف بن حریم بن جهی بن سعد به وفد کیساته و آنخضرت عنظیم کی خدمت میں حاضر ہو ئے اور اسلام تبول کیا۔ آپ رسول اللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ بھیلیٹے خطبہ وے رہے تھے اور میں نے کھڑے ہو کرعرض کیا یارسول اللہ اگر آپ کے بعد ہم ایسے حکمرانی آ جا کیں جن ہے ہم ابناحق ما تکمیں اور وہ ہمیں ابناحق نہ ویں تو ہم کیا کریں؟

عرضحه بن شرك الانجمي رضى الله تعالى عنه ..... آب وابن ضرح كها جاتا ب

اسلام لا نے جان و مال محفوظ ہوجاتے ہیں .... محر بن لیا کتے ہیں ہم مغیرہ کی چی کو کی کر رسول النہ انجائے کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت ان کی تلاش میں آگئے۔ یہاں تک کے رسول النہ انجائے ہے ان کے بارے ہوجا آپ نے بتا دیا اور فر مایا اے صحر جب لوگ کے بارے ہوجا آپ نے جمال اسلام آبول کرتے ہیں آپ کے بارے ان ومال کو محفوظ کر لیتے ہیں ۔ لبندا اے ان کے حوالے کردو ۔ آپ کہتے ہیں کہ رسول النہ اللے ہم ہوئی ہوئے ہائی عطافر مایا ۔ ہم بنوطیم کے بچھوگ رسول النہ اللے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پائی مانگا ۔ آپ نے جو سے فر مایا اے صحر جب لوگ اسلام آبول کرتے ہیں تو اپنے اموال اورخون کو محفوظ کر لیتے ہیں ۔ مانگا ۔ آپ نے بیا نہ ایک محوالے کرویا ۔

عروة بن مضرك رضى الله تعالى عنه ..... آب نے اسلام قبول كيا۔ آنخضرت على كا موس نفيب مولى اور پھركوف على كئے۔ بعد بيس مرتد ہو كئے۔ بطاح كى جنگ ميس قيد ہوئے اور خالد بن وليد كے ساتھ معيند بن حصن كى طرف بھيجا كيا۔ بطاح بنوتميم كے ايك چشمے كانام بر (آب بعد بيس نائب ہوكرمسلمان ہو گئے)

منگیل جی کی شمر اکط ۱۰۰۰۰۰۱وی بن حارثہ کہتے ہیں کہ آپ نے رسول انتھائی کے دور میں تج کیا۔ آپ نے دیکھیل جی کی شمر اکط ۱۰۰۰۰۰۱وی بیا۔ آپ مقام عرفات میں آپ بیائی کے پاس حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا کہ میں نے مناسک سیکھے اور رات ہی کو والیس لوٹ آیا۔ کیا میرا تج بروگیا؟ آپ نے فرمایا جس شخص نے مبح کی نماز ہمارے ساتھ بڑمی اور ہمارے ساتھ مقام عرفات پر کھڑا ہوا اور پھرای رات یا دن کو والیس لوٹا تو اس کا حج ممل ہوگیا۔

هلب بن بر بدرضی الندتعالی عند ..... آپ کانب نامه ال طرح بعلب بن برید بن عدی بن قافی میل بن برید بن عدی بن قافی می الند بن عدی بن قافی می الفائی اس کااصل نام سلامة تفارا یک وقد کے ساتھ آنخضرت عیافیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ اس وقت آپ کے سر پر ہاتھ بھیرا تو بال فدمت میں حاضر ہوئے ۔ اس وقت آپ کے سر پر ہاتھ بھیرا تو بال اگر آئے ۔ اس ہے آپ کا مام 'حملب'' پڑ گیا الیوقدید بن حلب آپ سے دوایت کرتے ہیں ۔

ز اهرا **بو مجز اق الاسلمي رضى اللدتعالى عنه** ..... آپ نے صلح مدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان کی تھی۔ آپ بھی کونہ چلے گئے تھے۔

نافعے بن عتب رضى الله تعالى عنه ..... آپكاسلسك نب بن عتب بن الى وقاص بن رهيب بن الى وقاص بن رهيب بن عبرت معد بن الى وقاص بن رهيب بن عبد مناف بن زبره - آپ معزت معد بن الى وقاص كے بيتيج بيں -

لبید بن رہیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ … ان کاسلسائے نسب اس طرح ہاہید بن رہید بن مالک بن جعفر بن کلاب بن رہید بن عامر بن معصد ہے۔ آپ بہت بڑے شاعر تھے۔ آپ کی کنیت ابوعقیل ہے۔ آپ رسول اللہ تاہی ہوئے کی فدمت میں حاضر ہو کرمٹر ف بااسلام ہوئے گھرا پی تو می طرف داپس لوٹ گئے ۔ کو فہ کی طرف جرت کی اور وہیں آباد ہو گئے ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے بیٹے بھی تھے۔ جس دات حضرت معاویہ حضرت حسن ہے مسلم کر نے کے لئے مقام نخیلہ میں آکر مخرے ، ای دات آپ فوت ہوئے۔ بنوجعفر بن کلاب سے صحرا میں آپ کو وفن کیا گیا۔ آپ کے اپنے مقام نخیلہ میں آکر مخرف واپس لوٹ آئے ۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے کوئی شعر نہیں کیا اور میں ایک دریا ہے۔

خالد کے دو میٹے (حب اورسواء) .....حب اورسواء (دونوں بھائی) کہتے ہیں کہ ہم آنخضرت علیہ فی کوئی ممارت تعلیم کوئی ممارت تعلیم کوئی ممارت تعلیم کوئی ممارت تعلیم کوئی ممارت تعلیم کوئی ممارت تعلیم کوئی ممارت تعلیم کوئی ممارت ہوگئے۔ پھر ہم نے جو پھے سیکھا تھا، سیکھا یا اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کسی پریشانی کے آنے ہے بھلائی ہے مایوں مت ہواس لئے کہ ہر پیدا ہونے والے بچہ جومرخ سنگ کا ہو، اس پر چھلکا نہیں ہوتا پھر اللہ تعالی اپنے نصل ہے اسے رزق عطافر ماتے ہیں۔

سلمه بن الحكيم الميتى ..... إن اسلام قبول كيااور غزوه عن من رسول التُعلِينة كيما تعاشر يك موسة -

عررة بن الى المجعند المباقى ..... آپ كاتعلق قبيلنداز دے ہے۔ قعمى كہتے ہیں كەكوفە كے اندر قاضى شريح سے پہلے عروہ بن الى مجعد الباتى اور سليمان بن رہيد قاضى تھے۔

گھوڑ ہے بالنے کا شوق .... محد بن سعد وغیرہ کی روایت میں ہیکہ روز مقام پر گھوڑوں کی رکھوالی کرتے تھے اور دہاں آپ کا ایک گھوڑ ابھی بندھار بتا تھا جے آپ نے میں بزار درہم میں خریدا تھا۔ کرتے تھے اور دہاں آپ کا ایک گھوڑ ابھی بندھار بتا تھا جے آپ نے میں بزار درہم میں خریدا تھا۔ شبیب بن غرقدہ کہتے ہیں کہ میں عروہ کے پائ تقریباستر گھوڑے دیکھے۔ آپ نے رسول اللہ عرف ہے۔ یہ روایت نقل کی'' گھوڑوں کی پیٹانیوں پر قیامت تک کیلئے بھلائی لکھ دی گئے ہے۔

سمرة بن جندب رضى الله تعالى عنه ..... آپ كانب نامه ال طرح بهم ة بن جندب بن هلال

بن صری بن مرق بن جزن بن عمرو بن جابر بن خشین بن لائی بن عصیم بن سی بن فرازه \_ آب انسارے صیف تھے۔ آنخضرت علی کے سی بی بونے کاشرف حاصل ہے۔ زیادا بن الی مفیان جب کوفہ میں آئے تو آپ کو بسرہ کا مال بنادیا۔

۔ جریرین حازم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں ابویز پدالمد بنی کو یہ کہتے ہوئے سا کہ جب سمر قا بن جندب مرنس الموت میں مبتلا ہوئے تو آپ کو خت سر دی لگی تو آگ چلائی گئی۔آگ کی ایک انھیٹی آپ کے سام قا س منے رکھی گئی اور ایک ایک انھیٹی وائیں بائیں رکھی گئی۔لیکن اس سے بھی آپ کی سردی کم نہوئی۔آپ یہ فرمات رہے کہ جو پچھ میرے پیٹ میں ہے۔ ہیں اسکے بارے میں کیا کروں۔ اس حالت ہیں دہے یہاں تک کو انتقال فرمائے۔

محنف بین سلیم رضی الله رتعالی عنه ..... آپ کانسبنامه به به محنف بن سلیم بن حارث بن عوف بن شاه می مربن دهل بن عامر بن الاز در کوفه میل البیت اما زو تفله بن عامر بن الاز در کوفه میل ابیت اما زو " بیت الاز در بیم مسلمان بوت در میل الته آیایه کی صحبت نصیب به وئی اور پهر کوفه چلے گئے ۔ و بیل آپیا بیم البومنت نوط بیدا بهوا۔

جابر بن أبي طارق الاتمسى رضى الله تعالى عنه .... آپ مقام بحيله پر بنتے ہے۔ آپ كى كنيت اوكيم ہے۔ آپ رسول اللہ ہے روایت كرتے تیں۔

ابو حازم رضی الدرتھالی عنه ..... آپ کا نام عوف ہے اور آپ کا سلسلہ ، سب یہ ہے عوف بن عبد عبد اللہ عنہ میں معاویہ بن مرائی میں کا بن عمر بن لوگ بن رهم بن معاویہ بن اسم عبد الحارث بن عربی لوگ بن رهم بن معاویہ بن اسم بن المس یہ ہن آمس یہ ہی کہنیت ابوقیس ہے۔ آپ کے جئے قیس کہتے ہیں کہ رسول النتی فیلئی نے ایک مرتبہ آپ کو دسوب عبد کے خطبہ ویے ویک اور میں آ جا کیل۔

قطبہ بن ما لک رضی اللہ تعالی عند ..... آپ اسلسائد نسب ہے معن بن بزید بن بنش بن حسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن جو بن اللہ بن محسب بن جو بن زعب بن ما لک بن نفاف بن عصب بن خفاف بن امراؤالتیس بن بھٹ بن منسور۔ حسب بن جرو بن زعب بن ما لک بن نفاف بن عصب بن خفاف بن امراؤالتیس بن بھٹ بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب بن محسب ب

آپ کوف چلے گئے اور نسجاک بن قیس کیساتھ مرح راضط کی جنگ میں شہید ہو گئے۔

طارق بن الاشیم الاشیم الاستفی ..... آپ کی کنیت ابو ما لک ہے۔ آپ کے نام ابو ما لک سعد ہے۔ آپ نے ضدیق اکبڑ ، عمر فاروق ، عثمان غنی اور علی المرتضی ہے روایات نقل کی ہیں۔

حبیثی بن حناوق رضی الله تعالی عنه ..... آپ کانب نامه به به جبشی بن جناده بن نفر بن اسامه بن حارث بن معیط بن عمر د بن جندل بن مرة بن صعصعه بن معادیه بن بحر بن حواز ن والده کانسب نامه به به به ام جندل بنت مرة بن ذهل بن شیبان بن نغلبه و اور آپ تی نسبت سے مشہور تھے۔

آپ نے اسلام قبول کیا، آنخضرت علی کے صحبت نصیب ہوئی اور حضرت علی کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے۔ قرق بن اسلام قبول کیا، آنخضرت علی کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے۔ قرق بن عبداللہ السلونی کہتے ہیں کہ ایک خص نے جبٹی بن جنادہ سے پوچھا کہ آپ کو کیا خوف ہیکہ آپ علی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ فرمایا میرے مزدیک اس سے بڑا کوئی ممل نہیں جس کی وجہ سے بخشش کی امیدر کھوں۔

وكين بن سعيدا تحقى رضى الندتعالى عنه ..... بعض مؤرمين في ابن معيد كالفظ استعال كيا ب-قيس بن أبي حازم آپ سے روايت نقل كرتے بين -

بر مهر بن معاور برنست پکانس نامداسطرے ہے برمہ بن معاویہ بن مفیان بن منقف بن وصب بن عمیر بن لفر تعین بن عارث بن تقلبہ بن دودان بن اسد بن خزیمہ۔ابو قبیصه آپ ہے روایات نقل کرتے ہیں۔

خریم بن الانخرم میں سب آپ کاسلسلندنسب بیہ ہے۔خریم بن افرم بن شداد بن عمر و بن فاتک بن قلیب بن عمر دبن اسدین فزیمیہ۔

م تخضرت العلمة كل تصبحت اوراس بركم المستخريم بن اخرم كهترين كه بين رسول المتوقيقة كى خدمت ميں حاضر ہوئے ۔ آپ نے فر مايا اے خريم اگر تمحارے اندر دو عاد تين نه بوتين تو تم بہت التھے آ دمی ہوتے۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان دہ دوعاد تیں کوئی ہیں؟ مجھے تو ایک ہی کافی ہے آپ نے فرمایا بال پورے کرواور جا درنخنوں سے او پر کروچنانچانہوں نے بال درست کروائے اور جا دراو پر کرلی۔

آ ب کے اشعار ..... محد بن سعد اور بعض دومرے مؤرخین کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا ایمن بن خریم شاعر مثابہ واراورشریف انسان تھا۔ اس نے بیاشعار کہے۔

ولشت بـقـاتــل رجــلا نـصــلي ـعلى اسلطان آخرى من قريش له سلطان وعلى اثمى معـاذ الله مـن جهــل وطيـش و أأقتــل مـــــلـمـا فـى غيــرحق؟ فلشت بنافعي ماعشت عيشي د حمه

میں اس مخص کو آئیں کرونگا جو قریش کے علاوہ کسی اور بادشاہ کیلئے دعا کوہو۔

کیوں کہ اس حالت میں اس کے پاس دلیل ہے اور ( قبل کرنے ہے ) مجھے گناہ ہوگا۔ میں اس جہالت اور غصے ہے اللہ تعالی کی پناہ ما نگتا ہوں۔ کیا میں کسی مسلمان کو ناحق قبل کردوں۔ زندگی بجر جھے سے یہ خلط کا منہیں ہوسکے گا۔

غر و 8 بدر ملی شریک ہوئے یا نہیں ..... آپ کے ذکورہ بیٹے ایمن بن فریم کہتے ہیں کہ میرے والداور پچاغز وہ بدر میں شریک ہوئے اورانہوں نے جھے سے عبدلیا کہ بیں کسی مسلمان کو ناحی قبل نہ کروں۔جبکہ محمد بن عمروکی روایت کے مطابق غزوہ بدر میں صرف قریش وانصاران کے خلفاءاور آزاد کردہ نمادم شریک ہوئے۔

ظر اربن الار ورسس آپ کے والدالائز ورکااصل نام مالک ہے۔ آپکاسلسک نسب یہ ہے۔ ضرار بن مالک بن اوس بن حذیر بن ربیعہ بن مالک بن مالک بن نظابہ بن دودان بن اسد بن فزیر ۔ آپ بنہت التھے شاہسوار تھے۔ آپ نے اسلام قبول کیارسول النمانی ہے سے لقوح کی بیروایت نقل کرتے ہیں ایک ملانے والے نے دوورہ کی طرف بلایا۔ بمامہ کی جنگ ہیں آپ نے نہایت شدید جنگ لای یہاں تک کرآپ کی دونوں پنڈلیاں کا ٹ دی کر کھنوں کے بل لا تے رہے یہاں تک کہ شدید ہو گئے۔

عبدالله بن جعفر کہتے ہیں کہ ضرار بن ازور جنگ بمامہ میں زخمی پڑے رہے اور حضرت خالد بن ولید کے آئے ہے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے میم پر ایک قصیدہ بھی پڑھاتھا محمہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ہیہ دوسرے راویوں سے زیادہ معتبر ہیں۔

فرات بن حیات است میں حیات میں اسکا اسکا اسکا اسکا اسکا است ہے۔ فرات بن حیان بن تعلیہ بن عبدالعزی بن صبیب بن حب حبہ بن ربید بن سعد بن عمل اور دہاں قبیلہ بنوسہم کے حلیف تھے۔ آپ کوفہ تخریف لے سے اور دہاں بنومل کے لوگوں کے درمیان رہائش اختیار کی۔ کوفہ میں آپ کی اولا دیا تی ہے۔

لعلی سن مرقق ..... آپ کانس نامدیه به یعنی بن مرة بن وهب بن جابر بن عمّاب بن ما لک بن کعب بن عمر و بن سعد بن عوف بن ثقیف آپ کو یعلی بن سیاب مجمی کها جا تا ہے۔ سیابہ آ کچی والد ویا دادی کا نام ہے۔ عمر و بن حفص التقلي كہتے ہيں كہ بيل نے يعلى بن مرة كويد كہتے ہوئے سنا كه رسول التعلق نے بجھے خلوف لگائے۔ خلوف لگائے ہوئے و يكھا۔ فرمايا كيا تو شادى شدہ اور پھردھوڈ الواور پھر بھی نہ لگاؤ۔

محمہ بن عمر کہتے ہیں کہ تیعلی بن مرۃ رسول اللہ ﷺ کیسا تھ سلح حدید پیپیہ غزوہ خیبر ، فتح مکہ ،غزوہ طا کف اور حنین میں شریک ہوئے۔

عمار 8 بن رو ببدائتی ..... آپ جائ بن یوسف کروه سے بیں۔ آپ فرماتے بین کہ بین ایک وفد
کیساتھ رسول النتائی کے کمر حاضر ہوا۔ ہم نے دروازہ کھٹکٹایا۔ اس وقت میرے نزدیک سب سے زیادہ مخص وہ تھا
جس کا ہم نے دروازہ کھٹکٹایا تھالیکن جب رسول اللہ اللہ تشریف لے آئے اور بیس نے اسلام تبول کر لیا تو اس
وقت میرے نزدیک سب سے زیادہ پندیدہ مخص بھی رسول النتائی تھے۔

عقبہ ان فرفگر مسبب بن مالک بن اسعد بن معقبہ بن فرقد ( ریوع) بن حبیب بن مالک بن اسعد بن رفاع بن اسعد بن رفاع بن مبید بن مالک بن اسعد بن رفاع بن ربیع بن مبید بن بعثه بن بعثه بن سلیم بن منصور - رسول الثنافی کی محبت کا شرف حاصل کیا - آپ بھی کوفہ تشریف لیے ۔ آپ بھی کوفہ تشریف لیے ۔ ان کو افراقد ہ ' کہا جا تا تھا۔

انگوشی تو شنے کا واقعہ ..... عامر کہتے ہیں کہ حضرت عربے گورزوں کے نام بیتکم لکے کر بھیجا تھا کہ اگر سمی انگوشی پرعر نی الفاظ منقش ہوں تو اسے تو ژوو۔ عتبہ بن فرقد کی انگوشی میں عربی الفاظ کانقش تھا۔ چنا چہاہے تو ژویا تمیا۔

کمی آسٹین والا کرنٹر سسائین ابوعان نعدی کتے ہیں کہ ایک مرتبہ عربی خطاب نے عتبہ بن فرقد پر لبی آسٹین والا کرتہ بن فرقد پر لبی آسٹین والا کرتاد یکھا۔ آپ نے منگوائی تا کہ انگیوں کی طرف سے اسے کاٹ ڈالیس عتبہ بن عرض کیا۔ اے امیرالمؤمنین بھے اس بات سے شرم آتی میکہ آپ میرا کرنڈ کا ٹیس ۔ جس خود عی اسے کاٹ دیتا ہوں ۔ حضرت عمر نے انہیں جھو ڈ دیا۔

طارق بن عبید اللہ المحار فی ..... آپ نے رسول اللہ تالیج سے بیروایت نقل کی ہے کہ جب کوئی مخص تھو کئے لگے تواپنے سامنے اور دائیں طرف نے تھو کے۔

می الله می الله کا ایندائی دور .....ایفح و کیتے بیں کہ مجھے طارق بن عبدالله کی قوم کے ایک ایک میں میں ایک ایک ایک ایک ایک میں ایک دوز" ذوالجاز" نامی بازار میں تھا کہ ماسنے سے ایک جوان آ دی گزرا

جس پرسرٹ رنگ کی جاور تھی اوروہ یہ کدر ہاتھا یا انتہا الناس تو اوالا الد القد تلکو اے لوگو لاالد اللہ کہ او ، کامیاب : وجاوے۔

اور یہ بھی ویکھا کہ اس سے پیچھے ایک شخص جار ہا ہے جواسے پیخر مارر ہا ہے جس کی وجہ سے اسکے یا وں اور پنڈ میاں ہو مہان ہو پنجی بیں اور وہ یہ کہ رہا ہے۔ یہ شخص جمونا ہے اس کی بات ندہ نوے میں سے بع جیما کہ بیٹنس ون ج تو لوگوں نے بتایا کہ بنو ہاتم کا ایک آ وقی ہے جو یہ وعوئی کرتا ہے کہ ودائند کا رسول ہے اور پیجھے والا مبداعزی ہے

مدينة منوره روائلي اوررسول عليسة سيمعامله كرنا ..... جب تخضرت علية في مديد

منورہ هجرت کی اوراؤ وں نے اسلام قبول کرنا شہوع کیا تو ہم بھی متفامریز وے مدیند منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ ہمرے پاس ہووی میں ایک پردونشین عورت بھی تھی۔ جب مدینہ کے قریب پہنچ تو سفر کالباس تبدیل کر کے دوسرالباس پہننے کے لئے اترے۔ وہال ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بوچھا آپ کہال ہے آئے میں۔ ہم نے جواب دیا ابز وے بوچھا کہاں جانا چاہتے ہو، ہم نے کہا کہ ہم اس شہر (بینی مدید منورہ) کا اراد ولیکر آئے ہیں۔ اس نے بوچھا تمہیں یہاں کیا کام ہے۔

ہم نے کہا کہ ہم اپنا اہل وعیال کے لئے کجھوریں لینے آئے جیں۔اور بھارے پاس ایک سرٹ اون بھی ہے۔اس نے کہا کیاتم بداونٹ بیچنا چاہتے ہو۔ہم نے جواب ویا۔ بال۔ پوچھا کتنے جس؟ ہم نے بتاریا کہ اسٹنے صاع (۱) کھجوراوراتی قیمت کے بدلے جس۔

صالح اش ، کے ناپنے کا ایک برتن جوتقریبا ساڑھے تین سیر کے طارق کہتے ہیں کہ ہم نے جو پچھ مانگا اس نے اس میں کوئی کی نہیں کی اوراونٹ کی ٹیل کچڑ کرچل پڑا۔ جب وہ چلا گیا تو ہم نے افسوس کے ہاتھ سودا کرلیا جسے ہم جانے نہیں۔ پردے میں نیٹھی ہوئی عورت کہنے لگی بیابیا شخص ہے جبکا چبرہ چودویں رات کے چاند کی طرح چیک رہاتی۔ وہ نہ تو تم پرظلم کریگا اور نہ تہمیں دھوکہ دیگا۔ میں تہمیں تم ہاری قبت کی منانت دیتی ہوں۔

قیمت کی اوا منگی ..... تھوڑی دریس ایک شخص آیا اور کہا: میں رسول الند کا بھیجا ہوا تا صد ہوں ایہ مجوری لو، انہیں تو بو، وہ خوب ہیٹ بھر کر کھاؤ۔ راوی کہتے جیں کہ ہم نے انہیں تو لا، وہ پوری تکلیں اور ہم نے خوب ہیٹ بحر کر انہیں کھایا۔ پھر ہم مدید منورہ میں داخل ہوئے۔ ویکھا تو وہی شخص عزر پر کھڑا ہوا خطب وے رہاہے۔ ہم نے اسکی ہے بات سی صدقہ کر وکیوں کہ صدقہ کرنا تمہارے لئے بہتر ہے۔ اوپر والا باتھ نچلے باتھ سے افضل ہے۔ اسپنے اہل و عیال اور مزدویک رشتہ داروں ہے کروجیسے والدو، پھر باہے پیر بہن بھائی اور پھرقر ہی رشتہ دار۔

اسملام لائے سے گرشتہ خون معاف .....ائے میں بن پر ہوئ کا ایک مخص واخل ہوا اورا سے و کھے کرایک انعہ ری شخص کھڑ ابوا اور کہا یارسول اللہ بیٹن بنو پر ہوع قبیلے کا ہے۔ زمانہ جاھلیت میں انہوں نے بہ را ایک آ دی قبل کیا تھا۔ آپ میں انہوں نے بہ را ایک آ دی قبل کیا تھا۔ آپ میں اس کا بدلہ لینے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا (اسلام لانے کے بعد جالمیت کے خون معاف ہوگئے) دیکھو والدہ اپنے نے پر جتابت (ظلم) نہیں کرتی ۔ یہ بات آپ نے تمن مرتبہ جالمیت کے خون معاف ہوگئے ) دیکھو والدہ اپنے نے پر جتابت (ظلم) نہیں کرتی ۔ یہ بات آپ نے تمن مرتبہ

ارش دفر ہائی۔

ا بن الى بينتخ المحارى ..... آپ فرماتے بیں كہم رمول الله وقط كا خدمت میں حاضر ہوئے ۔ آپ نے فرمایا الله وقط کے فرمایا کے بین کہ جمہ فرمایا کے بین کے جب فرمایا کے بین کے جب فرمایا کے بین کے جب اللہ وقائد میں اللہ وقائد کی خدمان کے بین کے بین کے جب المروَالقیس شیراز آئے تواس نے کہا یہ ہے مورت کا دودھ پلانا۔

عبید بن خالد المحار فی بست بن این اشعت بن سلیم کی پھوپھی کے بچاہیں۔ اشعت کتے ہیں کہ میں ۔ نے اپنی پھوپھی سے ساجوا ہے بچا (لیعنی عبید بن خالد) سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے کہا کہ میں مدید میں ، بہ بر ہاتھا کہ ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے ستا پٹی چا دراو پر کرویے کل تیرے کپڑے وگندگ سے بچ تا ہا ور تیرے رب کے ہال پہند بیدہ اور پر کیزہ ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ پہند کے ہال پہند بیدہ اور پر کیزہ ہے میں نے عرف کرویے کھا تو وہ رسول اللہ اللہ سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ پہند والی کھا در ہے آپ نے فرمایا تمہارے لئے میری ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ میں نے آپ کی چاور کی طرف دیکھ تو وہ آدھی بنڈلی تک تھی۔

سالم بن عبیدالا بھی ۔۔۔۔ آپ نے بحری کے کھانے کے متعلق صدیق اکبڑے روایت نقل کی ہے۔ آپ بعد میں کوفہ تشریف لے گئے تھے۔

سلمیہ بن تعیم الاجمی فیسے میں ہے۔ آپ کورسول اللہ اللہ کی صحبت نصیب ہوئی۔ آپ نیک ہے روایات بھی سنیں۔ پھر کوفہ چلے گئے۔ آپ نے روایات بھی سنیں۔ پھر کوفہ چلے گئے۔ آپ نے رسول اللہ منافقہ کا بیار شاد نقل کیا۔ جس شخص نے اللہ تعالی ہے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں شہراتا تھا، جنت میں وافل ہو گیا۔

شكل بن حميد العبسى ١٠٠٠٠٠ پ كنيت ابوشير ب\_آپ نے رسول الله الله عليه سے ميد عديث في

الله ما الله ما الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله ما الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

اسود بن تعلبہ البر بوعی مستر فرمائے ہیں کہ میں جہة الوداع میں رسول اللہ بی کے ساتھ قا۔ آپ نے فرمایا ظلم کرنے والا اپنے سواکسی پڑھلم نہیں کرتا۔

ر شید بن ما لک السعد می ۱۰۰۰۰۰ کی کنیت ابوعمیرہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کدایک اوز میں رسول النہ ایک ا

کے پاس تھا کہ ایک تھجوروں کا تھال مجر کرلا یا۔ آپ نے پوچھا پیھدیہ ہے یاصدقہ ہے؟ اس نے کہریہ صدقہ ہے۔ آپ نے سے پاس نے کہریہ صدقہ ہے۔ آپ نے سے انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا یااورا یک تھجورا تھ کرمنہ میں ڈال لی۔ رسول اللہ تھا ہے۔ نے دیکھا تو اپنی انگلی ان کے منہ میں ڈال کر تھجور نکالی اور بھرا ہے بھینک کرفر مایا آل محمد قد نہیں کھاتے۔ صدقہ نہیں کھاتے۔

مجی من عبد الله ..... آپاسلسائد نسب بید بیجی بن عبد الله بن حدث بن بکاء بن عامر بن ربید بن عامر بن صعصعه العامری ......

وھب بن عقبہ کہتے ہیں کہ فیج عامری رسول الفقائطیۃ کے پاس آئے اور عرض کیا ہمارے لئے کونسا مر دار حلال ہے؟ آپ نے بوچھا کہ تمھارا کھانا ہے؟ جواب دیا ایک پیالہ شیخ اورا کیک بیالہ شام۔ آپ نے تعجب سے فر مایا اس قدر بھوک ۔ چنانچہ اس حال میں آپ نے ان کے لئے میں کھانے کی اجازت دے دی۔

عُمَّا بِ مِن تُمْمِيرُ مَن عَمَابِ بن ثميرا پِ والدے روايت کرتے ہيں کہ ميں نے رسول النه الله ہے عرض کيا کہ مير اايک بوڑھا باپ اور يحمد بھائی ہيں۔ اگر اجازت ہوتو ميں ان کے پاس جا کر انہيں اسلام کی دعوت دول ۔ بوسکتا ہے کہ اسلام قبول کرلیں۔ آپ منافقہ نے فر ما يا آگر و واسلام قبول کرلیں تو بیان کیلئے بہتر ہے اورا گرو و اسلام قبول کرلیں تو بیان کیلئے بہتر ہے اورا گرو و الی جگہ قائم رہیں تو بھی اسلام اب چھیلنے والا ہے۔

و والجوش الصنبا في ..... محربن سائب الكبلى كى روايت كے مطابق ان كانام شرجيل ب-ان كانسب نامه يہ بيان عامر بن اعور بن عمر و بن معاويد (وضباب) بن كلاب بن ربيد بن عامر بن صعصد -

۔ دوسرے مؤرضین کا کہناہے کہ ان کا جوشن بن ربید الکیلی ہے اور میاس شمر کے والد ہیں۔جس نے حضرت حسین بن علی کوشہید کیا تھا۔اورشمر کی کنیت ابوالسا بغتھی۔

ابواسی آن اسم یمی کہتے ہیں کہ جوش بن ربیدرسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی خدمت میں ایک گھوڑ ابطور ہریہ بیش کیا۔ اس دقت تک بیش کیا۔ اور فر مایا اسم نے دوالجوشن اسلام قبول کرنے میں پہل اگر تو جا ہے تو بدر کی زرو کے بدلے بھے بھے دے۔ پھر آپ نے فر مایا اے ذوالجوشن اسلام قبول کرنے میں پہل نہیں کر رہا؟ اس نے جواب ویانہیں ۔ آپ نے ہو چھا کیا مانع ہے۔

اس نے جواب دیا جس دیا جس کے ایک کوم آپ کی توم آپ کو جھٹلاتی ہے ، وہ آپکوشہر سے نکال دے گی یا قبول کرد ہے گی۔اس لئے جس انتظار کرتا ہوں کہ اگر آپ ان پرغالب آگئے تو جس آپ پر ایمان لا وَس اور آپ کی جی وی کرد س گا اور اگر دہ آپ پرغالب آگئے تو جس آپی اتباع نہیں کرونگا۔ آپ سالٹے نے فرمایا اے ذوالجوش اگر تو زندہ رہا تو ہوسکتا ہے کہ عنقر یب تو میراالن پرغلبہ دیکھے۔

ذوالجوش کہتے ہیں کہ اللہ کی تقلیم آبھی تھوڑا ہی عرصہ گزراتھا کہ ہمارے پاس مکہ مکرمہ کا ایک سوار آیا۔ ہم نے اس سے یو چھا کہ بڑاؤ مکہ کے کیا حالات ہیں۔اس نے جواب دیا کہ محمہ نے اہل مکہ پر خدیہ حاصل کرلیا۔ بیان کر ذوالجوش کوافسوس ہوا کہ اس نے وقت کیوں نہ اسلام قبول کر لیا جس وقت رسول اللہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی تھی .

عیسی بن بونس بن منقول ہیکہ ذوالجوش رسول اللہ کی خدمت میں حاضر بوئے اور عرض کیا کہ میں جار دانت والا گھوڑ الایا ہول اسے قبول قرمالیجئے۔رسول اللہ نے قرمایا کہ میں اسے قبول نہیں کرتا البند اگر بدر کی ذرہ کے بدلے دینا جائے تو لے سکتا ہوں۔ذوالجوش نے کہا کہ میں ایک ذرہ کے بدلے اپنا گھوڑ انہیں دے سکتا۔

ذ والجوش نے کہا اللہ کی متم میں ضرور واپس آؤنگا۔ پھرا یک روز مکہ مکرمہ ہے ایک سوار آیا۔ ہیں نے اس ہے پوچھا کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں۔اس نے ذوالجوش نے کہا ہائے افسوس اگر اس روز اسلام لے آتا جس وقت آپ علیجے نے دعوت دی تھی تو کتناا چھا ہوتا۔

عالب بن ا بحر المحر فی ..... آپ قربات بین کدایک سال بم پراسطرح کافاقد گزرا کدمبر بیان ایک لوٹے ، گدھے کے وشت کوحرام لوٹے ، گدھے کے علاوہ اپنے گر والوں کو کھلانے کیائے کچونہ تھا۔ اور رسول اللہ علیجے نے گدھے کے وشت کوحرام قرار دیا تھا۔ بین آپ علیجے کی خدمت میں حاضر بروااور عرض کیا کہ بمارے ہاں تحظ سال ہے اور میرے کمر والوں کو کھلائے ہو۔ میں کو کھلائے کے لئے کوئی چیز بیس۔ آپ نے فر مایا ہے موٹے گدھے کا گوشت تم اپنے کمر والوں کو کھلا سکتے ہو۔ میں نے ان گدھوں کے وشت کو حرام کیا ہے جو بہت بھرتے ہیں اور گندگی کھاتے ہیں ( بیخی وحشی گدھوں کو اور بیٹھم پالتو گدھوں کے بارے میں دیا گیا)

عامرابوهلال بن عامر ..... تپرنی بیر ـ

الاغر المر نی ..... آپ کوجنی مجی کہا جاتا ہے۔ ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ کے سحالی جے افر کہا جاتا ہے۔ ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ کے سحالی جے افر کہا جاتا ہے کو خطبہ کے دوران رہے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ اللہ کے کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے اے کوکوں اپنے رب کی طرف رجوع کر دا در تو بہ کرو۔ میں روزانہ سوم تیہ تو بہ کرتا ہوں۔

کانا م عبد رحمن ہے۔

بانئی بن بر بدر انکاسلسلندنس به به بانی بن برید بن تحیک بن درید بن سفیان بن سنیاب بن بنو مارث بن تعب.

'' ابوالحکم'' کہلوانے کی وجہ ۔۔۔۔ بانی بن یزید کہتے ہیں کہ میں بنوالحارث کے ایک وفدے ستھ رسوں انتہائی انتہائی کی خدمت میں حاضر ہوا ۔ میری کنیت ابوالحکم تھی۔ لوگ مجھے'' ابوالحکم'' کبکر پکارتے تھے۔ رسول انتہائی کے نوجھا کہ لوگ مجھے ابوالحکم کیوں کہتے ہیں۔ میں نے عوض کیا کہ جب ان کے درمیان جھکڑے ہوتے ہیں تو میں انصہ ف کے ساتھ ان کے وقع کرتا ہوں۔ آپ نے بوجھا آپ کی اولا دہے۔ میں نے عرض کیا۔ جی ہاں۔ فر مایا میراتو تم ابوشری ہو۔

الوسمبر فق ..... ان کانام بزید ہے اور ان کاسلسائے نسب اسطر ح ہے بزید بن مالک بن عبدالتد بن ذویب بن سلمہ بن عمر و بن ذهل بن مروان بن جعفی بن سعد بن فدنچ ۔ آپ خیٹمہ بن عبدالرحمٰن کے داوا ہیں ۔ بن عمر و بن ذهل بن مروان بن جعفی بن سعد بن فدنچ ۔ آپ خیٹمہ بن عبدالرحمٰن کے داوا ہیں ۔ خیٹمہ کہتے ہیں کہ میر ہے دا دامد بند منورہ آئے تو اس وقت ان کا ایک لڑکا پیدا ہوا۔ انہوں نے اسکا عزیز تھ ۔ پھر میر ہے وا دارسول اللہ عیلیج کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے بیسارا واقعہ ذکر کیا تو ''پ نے فرہ یا اس

مسورين يزيدالائسدى ..... پلية بي كريس رسول التعليقة كى خدمت ميس و ضربوا-آب نے

نماز میں امامت کرائی۔دوران قرائت کوئی لفظ جھوٹ گیا۔نماز کے بعدائیک شخص نے عرض کیا آپ نے فلاں آیت چھوڑ دی۔ آپ نفیلے نے فر مایاتم نے نماز کے دوران ہی لقمہ کیوں نددے دیا۔

بشیر من خصاصیبه .... ان کااصل نام زخم بن معبدالسد وی ب-ابوایا و بن نقیط السد وی کہتے بین کہ میں بشیر من خصاصیبه بین کہ میں بشیر بن خصاصیبه کی بین کہ بین کہ میں بشیر بن خصاصیبه کی بین کو بیر کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ علیقے نے آپ کا نام بشیر رکھا، ورنداس سے پہلے آپ کا نام زخم تھا۔

غیر ابو ما لک الخر اعی ..... آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدہے سنا کہ میں نے رسول امتدکو (تشھید کی مطابع المح حالت میں ) اسطرح دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ اپنے وائیس گھٹنے پر رکھا ہوا تھا اور پھر اپنے دائیس ہاتھ کی انگی سے اشر رہ کیں۔

> لتیم ابورمشه الیمی .....انکانام حبیب بن حیان ہے۔

البواميدالفز ارى ..... ت فرمات بين كديس نے رسول اللہ عظیمة كو يجيئے لكوات بوئ و يجار

نخر بمید من ثابت الممی ..... ب انساری سحالی بین \_ آپ کی کنیت ابو مماره ہے۔ آپ ' ذوسہاد تین' ( دو گوا بوں والے بیں ) آپ حضرت ملی کیساتھ کوفہ تشریف لائے اور بمیشدان کے ساتھ دہے یہاں تک کہ سے تا ھیں جنگ صفین کے اندر تل ہوئے۔ کوفہ میں آگی اولاد ہے۔

مجمع بن جار بيرسسة پ كاسلسلندنسب بيد بېچىع بن جاريد بن عامر بن مجمع بن عطاق بن نسبيعه بن زيد بن بنومر بن موف-

آپ نے رسول اللہ بھی ہے دور ہی میں ایک ، دوسورتوں کے علاوہ سارا قر آن مجید جمع کرلیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں فوت ہوئے۔ آپ کی اولا زئیں تھی۔

ٹا بہت ہن وو لیجہ سسآپ کانب تامہ یہ ہے تابت بن دو لید بن خدام بن بن عمر و بن عوف آپ نے رسول اللہ سے متعددا حادیث فقل فرمائی میں۔ آپ آخری عمر میں کوفہ تشریف لے محے۔

سعد بن بجیر بن معاور بیدست آپ کوسعد بن حب بھی کہا جاتا ہے آپ کاتعلق قبیلہ بجیلہ سے تفاجو کہ قبیلہ بنوعمرو کا حیف تفایفر اور تشریف لے مسلط بنوعمرو کا حیف نفایفر اور احدیث کم عمری کی وجہ ہے شرکت کی اجازت نبیس ملی ۔ آپ بھی کوفہ تشریف لے مسلط اور و بیس آپاانقال ہوا۔ زید بن ارقا نے آپکی نماز جنازہ پڑھائی اور پانچ تکبیری کہیں ۔ آپ کے جیٹے کا نام حمیس بن سعد ہے۔ قاضی ابو یوسف آپکی اولا دیس سے ہیں۔

قیس بن سعدر سن آپ کانسب نامه بیه ہے تیس بن سعد بن عبادہ بن دلیم بن ساعدہ بن کعب بن خزرج ۔ آپ کی کنیت ابوعبدالما لک ہے۔

حضرت علی نے آپ کومصر کا گورنر بنایا۔ پھرمعزول کردیا۔ آپ مدیند منورہ واپس تشریف لائے۔ پھر کوف۔ میں حضرت علی کے پاس جلے مجے اور بمیشدان کے ساتھ د ہے۔ آپ ان کے میس نامی کشکر کے تکران بھی د ہے۔

مور ول برگ ۔.... ہے بم بن سعد کتے بیں کہ بن سعد کو بیں بن سعد کود یکھا کہ آپ دریائے وجلہ پر آئے ، دنسوکیا ادر موزوں کا سے کیائے کو یا بیں ابھی تک انگیوں کے نشان ان کے قدموں پر دکھیر ہا ہوں۔

حضرت علی اور حضرت حسن کاسماتھ ویا ..... محمد بن عمر کہتے ہیں کہ قیس بن سعد حضرت ملی کی مشادت تک ان کے ساتھ رہے۔ پھر حضرت حسن کیساتھ مل مجئے ۔ حضرت حسن نے شام جانے والے لشکر کے مقدمة انجیش کے طور پرانبیں بھیجا۔ پھر جب حسن نے امیر معاویۃ ہے کہ کی تو آپ مدینہ مورودواپس تشریف لے مقدمة انجیش کے طور پرانبیں بھیجا۔ پھر جب حسن نے امیر معاویۃ ہے کہ کی تو آپ مدینہ مورودواپس تشریف لے

آئے اورامیر معاویا گی خلافت کے آخری دورتک و ہیں رہے۔

نعمان بن بشير ..... آپ کاسلسلندنس بدين مان بن بشير بن سعد بن بن الحارث بن خزرج ـ آپ ک والده کاسلسلندنس به به عمره بنت روانداخت عبدالله بن رواحه آپ کی کنيت ابوعبدالله ـ

پیدائش کے بارے میں روایات .....آنخضرت علیہ کے میزمنورہ بجرت کے بعد آپ انصار کے ہاں پیدا ہونے والے پہلے بچے ہیں۔ آپ ہجرت کے چودویں مہینے میں پیدا ہوئے۔ یہ تفصیل اہل مدینہ کی روایت کے مطابق ہے۔

ردیب سے سال کوفد کی آپ کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ایک روایت میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ' میں نے رسول الله علیجی سے سنا' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل مدینہ کی روایت کے مقابلے میں آپ کی عمرزیا دہ ہے۔

قرآ ۔۔۔۔ آپ حضرت معاویہ کے دور میں کوف کے گورنر تھے۔ آپ عثانی تھے۔ حضرت معاویہ نے آپ کومعزول کردیااور آپ شام بلے گئے۔ جب بزید بن معاویہ کا انتقال ہوا تو ابن زبیر نے آپ کو بلایا اور آپ تم مس کے گورنر بن گئے۔ جب مروان بن تھم کے دور خلافت سند ۱۲۳ مدیس مرج راحط کی جنگ شی شحاک بن تیس مارا گیا تو آپ تم مس کے ۔ جب مروان بن تھم کے دور خلافت سند ۱۲۳ مدیس مرج راحظ کی جنگ شی ضحاک بن تیس مارا گیا تو آپ تھے میں مرج براحظ کی جنگ شی شکا کی اور آپکا سرکا ک کرآ پ کی بیوی کلیہ کی کود میں وال دیا۔

اعلى خطبيب ..... اك بن حرب كتب بين كه معاوية في تعمان بن بشير كوكوف كاعامل بنايا اورخدا كالتم من في

ان سے بڑا کوئی خطیب نہیں دیکھا۔

ا پوت کی ۱۰۰۰۰۰ پکانام بلال ہے آپ کاسلسلانسب ہے بلال بن بلیل بن اُنچہ بن جلاح بن بن عمر وف۔ آپ کی کنیت ابوعبد الرحمٰن ہے۔ کوفہ میں جہید کے مقام پر آپ کا مکان تھا۔

عمروبن بلال ..... بدابر يعلى كے بمائي بيں۔

شیمیان ..... آپ ابوهیم و کے دادا ہیں۔افساری سحانی ہیں۔ آپ فر ماتے ہیں کہ مل مجد نبوی میں داخل ہوا اور از داج مطہرات کے جمروں میں سے کسی جمرے کے پاس بیٹھ گیا۔رسول اللہ علیہ نے نیر کے کھانے کی آواز مطہرات کے جمروں میں نے عرض کیا تی ،ابو یکی ہوں۔ آپ نے فر مایا آؤ ہمارے ساتھ ناشتہ کرو۔ میں نے عرض کیا۔ آپ نے فر مایا آؤ ہمارے ساتھ ناشتہ کرو۔ میں نے عرض کیا۔ جمیے روز و ہے۔ آپ نے فر مایا کہ میر اارادہ بھی آج روز و رکھنے کا تعالیمن میر ے مؤ ذان نے آج صبح جلدی از ان دے دی کیوں کہ اس کی آئے میں جھے نظر نہ آیا)

زیاح من رقی مس آپ حظارین رئے کے بھائی ہیں۔رسول الشنائی سے دوایات تقل کی ہیں۔

معتقل بن سنان الانتجعى ..... پ ذوالجسنة ١٢ هين يوم الحرة موقع پرمظلوى كے ساتھ قل ہوئے۔

عدى بن عمير الكندى ..... آپ بمى كوفه تشريف لے محتے تنے ۔ آخضرت عليہ ہے روايات نقل كى تخصرت عليہ ہے روايات نقل ك تخص ۔ آپ سے تيس بن ابی حازم روايات نقل كرتے ہيں ۔ آپ كى كنيت ابوعدى ہے۔ اور عمر بن عبد العزيز كے ساتھى ہيں ۔

مرداس بن ما لك اواسلمي .....قيس بن اني مازم آپ مدوايات فل كرتے بيل م

عبداللہ ابوالمغیر ہ ..... آپ کہ بیں کہ بیں ایٹ فض کے پاس پنجاجولوگوں کے سامنے احادیث بیان کرر ہاتھا۔ اس نے میر سے سامنے رسول اللہ میں گئیں دیکھا تھا۔ بیں دہاں سے چلااور عرفات کے راستے پر جاکر کرر ہاتھا۔ اس نے میر سے سامنے لوگوں کے لئکر گزرنے گئے۔ میری ایک لئکر پرنظر پڑی۔ بیس نے بیان کردواوصاف کی وجہ سے اس میں رسول اللہ بیان کو بہان لیاجب آپ میرے قریب بہنچ تو ایک محفق نے مخت لہج میں کہا سواروں کے راستے ہے۔ اس میں رسول اللہ بیان کر آپ بیان فی ایا ہے بھی نے کہ دیکھوں ہے میں کہا سواروں کے راستے ہے۔ بیٹ جاؤے۔ بین کرآپ بیان کے فر مایا ہے بھی نے کہ نے بہت مشاق معلوم ہوتا ہے۔

یں آگے بڑھا یہاں تک کہ میں نے آپ کی اونٹی کی گیل کرلی اور عرض کیا بھے کوئی ایسائل بٹلاویں جو بھے جنت میں داخل کروے اور دوزخ ہے دور کردے آپ ایسائل کے ایک کر مایا کہا تو اس پٹل بھی کر یگا۔ میں نے عرض کیا جمے جنت میں داخل کروے اور دوزخ ہے دور کردے آپ اللہ کی عبادت اسطرح کر کہ کی کواسکا شریک نہ تھہرا، نماز قائم کر، زکوۃ اواکر، رمضان المبارک کے روزے رکھاور لوگول ہے اسطرح معالمہ کر جسطرح تو اپنے ساتھ معاصلے کو پسند کرتا ہے ۔ اور جس بات کواپ کے ناپند کرتا ہے اے دومروں کیلئے بھی ٹاپند یدہ بھی۔ میں نے آپ کی سواری کی تمیل جھوڑ

البوشہم ، . . . . ابوشہم کہتے ہیں کہ بی بڑا ہے بہودہ فخص تھا۔ ایک مرتبہ یدینہ منورہ کے اندر میرے سامنے ہے ایک باندی گزری۔ دہ اپنی خواہش نفس پر کنٹرول نہ کرسکا۔اورا کل کمرے اے پکڑلیا۔ (بعد میں شرم آئی اور چھوڑ دیا) ابو شہم کہتے ہیں کہ میں اگلے روز رسول اللہ علیاتھ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ تائیجہ کو گوں ہے بیعت لے رہے تھے۔ آپ علیاتھ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا تو وی شخص ہے جس نے گزشتہ کل پیرکت کی جمس نے عرض کیایا رسول الله (عَنِينَة ) آئنده ايمانبين كرول كا\_آپ\_نے قرماما: ہاں اب تو پاك بوكما اور پرآپ نے بيعت كرليا\_

ا بوالخطاب ..... توریح میں کدرول انتظافتہ کے سحابہ ابوالخطاب سے وقر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا میں آدھی رات کے وفت وقر پڑھٹا لپند کرتا ہوں کیونکہ اس وفت اللہ تعالی ساتویں آسان سے آسان دنیا پرآتے میں اور یہ فرماتے ہیں :

ہے کوئی گنبگار، ہے کوئی این گنا ہول کی معافی جا ہے والا، ہے کوئی دعا کرتے والا۔ باعلانات مسلح طلوع ہونے تک ہوتے رہتے ہیں۔

حریز یا ابوحریز ..... آپ فرماتے میں کدا یک مرتبدر سول التفاقیۃ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ منی کے میدان میں خطبدد سے مشک کی کوشبوآئی۔

ر سیم سس آپ فرمائے ہیں کہ ہم وفد کی صورت میں رسول التعلقیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ہم نے ان سے شراب کے برتنوں میں پینے کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے منع فرمایا۔ ہم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ ہماری زمین پائی اور نبید و نجیرہ کی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس برتن میں جا ہو، پائی ہوالبتہ نشہ والی چیز چینا گناہ ہے۔

این سیلان ..... آپفر ماتے ہیں کہ میں رسول الشعائی کے پاس موجود تھا کہ آپ نے آسان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فر مایا تیری ڈات بابر کت ہے، تونے ان پر فتنے نازل کئے۔

الوطيب ١٠٠٠٠ كرسول التعليق دوده ين كي لئ جانور عطافر ما إتحار

بنی تغلب کے ایک شخص ..... آپ ترب بن ہلال انتھی کے نانا ہیں۔ آپ فر ماتے ہیں کہ میں رسول النقیقی کی فاتا ہیں۔ آپ فر ماتے ہیں کہ میں رسول النقیقی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے جمیے شریف کے مسائل سیکھائے۔ میں نے اُنہیں یا دکر لیا۔ سوائے عشور کے مسئلہ کے۔ میں نے بوچھا کہ کیا مسلمان بھی اپنے تجارتی اموال کا دسوال حصد نکالیں مے۔ آپ نے فر مایا بیعشور مسلمانوں پڑبیں بلکہ یہود دنصاری پر ہے۔عشور سے مرادج نہے۔

طلحہ بن مصرف کے واوا ۔۔۔۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الشفائی کے ہوئے دیکھا۔ پھر آپ نے یہ کیفات کی کے دونوں ہاتھ کی تنین انگلیوں کو ملا کر پیشانی کے بالوں کے ایس نے یہ کیفیت دوسرول کے سامنے اسطرح نقل کی کہ دونوں ہاتھ کی تنین انگلیوں کو ملا کر پیشانی کے بالوں کے اگئے کی جگہ سے شروع کیا۔ سرکے ابتدائی حصہ سے شروع فرما کر گدی تک لے گئے ۔ اور پھروا پس لا کر داڑھی کے بالوں کے ایس کے گئے یہ کہ جم بھی ای پھل کرتے ہیں۔

اليوم حنب ..... ايوم حب كتبة بين كه كويا بين الجميء بدالرحمٰن بن موفت كود مكير بابهون كه آپ رسول التعليقية كو تبريس اتارنے والے چوتھے تھے تھے ميں۔

فیس بن حارث الاسلامی ..... آپ تیس بن رہے کے دادا ہیں۔ تیس بن حارث فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو اس وفت میری آٹھ ہویاں تھیں۔ آپ علی نے علم دیا۔ کہ ان میں چارکونتخب کر کے بقیہ کوطلاق وے دو۔

فلتان بن عاصم الجبرى ..... تبعاصم بن كلاب ك خالوبي -

عمرو من احوص ..... آپ کی کنیت ابوسلیمان ہے۔ آپ کی اہلیہ کا تعلق قبیلند از دے تھا۔اوراس نے رسول اللّمانات سے بیروایت نقل کی ہے حمیرہ کی کنگریاں مارنا پھر مارنے کی طرح ہے۔

نقاوہ الاسلامی ۱۰۰۰۰۰ پکاسلسائے نسب ہے نقادہ بن عبداللہ بن طلق بن عبرہ بن مری بن سعد بن مالک بن مالک بن لغلبہ دودان بن اسد۔

مروی ہے کہرسول النہ اللہ نے آپ کوایک شخص کے پاس بھیجاتا کہ وہ آپ کو دودھ پینے کے لئے اونٹی دے،اس نے آپکواونٹنی دے دی۔

#### مستورد بن شداد

نسب نامیہ ۱۰۰۰۰۰ پ کانسب نامہ رہ ہے:مستور دبن شدا دبن عمر وبن بنومحارب بن فہر۔

قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ جھے بنوفہر کے مستور دبن شداد نے بتایا کہ بی نے رسول القدسلی القدعلیہ وسلم کو یے فر ماتے ہوئے سنا کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی مثال ایک ہے جیسے تم ہیں سے کوئی شخص دریا کے اندرانگی ڈالے اور پھر دیکھے کہ کتنا پائی اس کی انگلی کے ساتھ لگا (یعنی جو پائی انگلی سے لگا وہ دنیا ہے اور باتی سارا دریا آخرت ہے)
عبدالقد بن نمیر کہتے ہیں کہ آپ نے مثال دیتے دفت انگوشھے کے ساتھ والی انگلی (یعنی شہادت کی انگلی)
بیان کی جمہر بن سعد کہتے ہیں کہ مستور دبن شداد رضی اللہ عند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت می روایات نقل کی ہیں۔ گئی ہیں کہ رسول اللہ علیہ مشتور دبن شداد غلام ہے آپ کو فہ چلے کے جو اور دبن شداد غلام ہے آپ کو فہ چلے کے جو اور دبن شداد غلام ہے آپ کو فہ چلے کے اور دباں بہت سے کو فیوں نے آپ سے روایات نقل کی ہیں۔

محمد بن صفوان آپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معنی کی حدیث, حدیث الارنب, ( خرکوش والی روایت )نقل کی میں۔

محمد بن میں ..... پ نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورا ور (وس محرم) کی نصیلت کے متعلق روایت نقل کی ہے۔

و هب بن متبش ، آپ طائی ہیں۔

ما لک ہن عبد اللہ الخداعی ..... آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے نماز پڑھی ، آپ کے بعد کسی امام کو میں نے آپ سے بکی نماز پڑھاتے ہوئے نہیں ویکھا ، ایک دوسری روایت میں بھی آپ سے بہی مضمون مروی ہے۔

ا بو کا بل الاحمسی ..... آپ کا تعلق بجیلہ ہے ہے آپ کا نام قیس بن عائذ ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم اوٹنی پر کھڑے ہو کرتقر پر کرد ہے تھے اور بلال حبثی نے آپ کی اوٹنی کی کیل کو پکڑا ہوا تھا۔

عمرون خارجه ..... آپ کاتعلق قبیلداسد ہے۔

صنائ بن اعسر الاحسى - آپ كى كنيت ابوهفوان ب آپ فرماتے ہيں كه دسول الله صلى الله عليه وسلم كى بجرت سے بہلے مكم مرمد گيا، آپ نے مجھ سے ایک پاجامہ خریدااوراس كی قیمت طے شدہ سے بڑھا كردى۔

عمير فرومر ان آپ مجالد بن سعيد الهمد اني كردادا بي ، آپ كى طرف ايك مرتبه رسول القد سلى القد عليه وسلم في خط مي منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم في منظم ف

ا بو چیفه السوائی ..... آپ کا تام دهب ہے آپ کا سلسائد نسب ہے: دهب بن عبداللہ بن عامر بن صعد۔
آپ نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بہت ی روایات نقل کی ہیں ، محمد بن سعد کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دصال کے دفت آپ بالغ نہیں ، موئے تصالبت آپ نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی زیارت کی اور آپ سے احادیث سین ۔ بشر بن مروان کے دور میں کوف کے اندر فوت ہوئے۔

طارق بن زیا واجعفی ..... آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہمارے پاس کھجور اور انگور کے درخت ہیں کہا ہم اپنے میں آپ نے فرمایا نہیں ، میں نے پوچھا کیا ہم اپنے مریضوں کو دواء کے طور پر پلاسکتے ہیں آپ نے فرمایا رہی ہے۔ مریضوں کو دواء کے طور پر پلاسکتے ہیں آپ نے فرمایا رہ ہیماری ہے۔

ا بوالطفیل عامرا لکتائی ..... ابوطیل کتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زندگی کے آٹھ سال پائے ،آپ غزوہ اصدوالے سال (بینی یاہ ) میں پیدا ہوئے ،محمد بن سعد کتے ہیں کہ ابواطفیل نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ کے چبرے کی صفات بیان کیں۔

• تحکد معد ، آپ فرماتے میں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا کرآپ نماز کے لئے جارہے ہیں اور آپ کی اور آپ نماز کے لئے جارہے ہیں اور آپ کے سر پرمہندی کئی ہوئی ہے۔

یر بید بن نعیا مدالصی ..... ت نے رسول الندسلی الند علیہ وسلم کا زمانہ پایا ، آ ب کہتے ہیں کہ رسول الندسلی الند علیہ وسلم کا زمانہ پایا ، آ ب کہتے ہیں کہ رسول الندسلی الند علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی دوسر ہے مسلمان کو ابنا بھائی بنائے تو اس سے اس کا اور اس کے والد کا نام پوجھے اور بیا بھی معلوم کرے کہ دہ کہاں کا رہنے والا ہے کیونکہ اس سے زیادہ محبت پیدا ہوتی ہے۔

ا بو ضلا و ..... آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد ختل کرتے ہیں کہ جب تم کسی مسلمان کو دیکھو کہ وہ دنیا کے اندر بے رغبت ہے اور با تمس کم کرتا ہے تو اس کے قریب ہوجا و کیونکہ وہ حکمت کی با تمس کریگا۔

### تابعين كايبلاطبقه

اس عنوان میں ان تابعین کا ذکر ہے جنہوں نے ابو بکرصد لیق عمر بن خطاب، عثمان بن عفان علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے روایات نقل کیں۔

طارق بن شہاب آپ آپ کا نسب نامہ یہ ہے طارق بن شباب بن عبد شمس بن سلمہ بن ہلال بن عوف بن حبشم بن نقر بن عمر و بن لوگ بن رهم بن معاویہ بن اسلم بن احمس بن غوث بن اتمار بن بجیلہ ۔ آپ کی والدہ صعب بن سعد کی بٹی ہیں۔ آپ نے کئی جنگوں میں حصہ لیا۔

طارق بن شہاب كہتے ہيں كہ ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى زيارت كى اور ابو بكر صديق كے دور خلافت ميں جنگوں ميں حصدليا۔ نيجيٰ بن زياد كہتے ہيں كہ تقريباً جاليس سے زيادہ جنگوں ميں حصدليا ہوگا۔

کن صحابہ سے روایات نقل کیں۔ آپ ابو برصدیق ، عمر فاردق ، عثان عنی ، علی بن ابی طالب ، عبداللہ بن مسعود ، عذیفہ بن بیان ، سلمان فاری ، ابوموی اشعری ، ابوسعید خدری رضی الله عنهم اوراپنے بھائی ابوعز رو ہے دوایات نقل کرتے ہیں ، آپ اپنے بھائی ابوعز رو ہے بڑے ہیں آپ حضرت سلمان فاری کا تذکرہ بہت کئرت ہے کرتے ہیں۔

تعیس بن افی حازم ..... آپ کانام موف ہے اور آپ کا سلسلۂ نسب یہ ہے: عوف بن عبدالحارث بن عوف بن حشیش بن ہلال بن حارث بن رزاح بن کلب بن عمر و بن لوگ بن احمس ۔

جن صحابہ سے روایات نقل کیس .....قیس بن ابی حازم ابو بکرصدیق ،عمر فاروق ،عثان غنی ،علی ،طلحه، زبیر ،سعد بن ابی وقاص ،عبدالله بن مسعود ، خیاب ، خالد بن ولید ، عذیفه ، ابوهریره ،عقبه بن عامر ،جرید بن عبدالله ، عدی بن عمیر ه اوراساء بنت ابو بکررضوان الله علیم ہے روایت کرتے ہیں۔

جنگ قا دسیہ میں شرکت ……آپ قادسہ کی جنگ میں شریک ہوئے ،ا ساعیل بن الی خالد کہتے ہیں کہ میں نے قیس سے سنا کہ میں قادسہ کی جنگ میں شریک ہوا، خالد بن ولید نے جب جیرہ کے مقام پر تقریر کی تواس وقت میں شامل تھا مجھ بن سعد کہتے ہیں کہ اس کا مطلب سے کہ بیال وقت کی بات کر رہے ہیں جب حراق پر حملہ کی ابتدائی دور میں خالد بن ولیدائل جیرہ سے معلم کی تھی اور یہ سمارا واقعہ قادسیہ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ عمر بن الی زائدہ کہتے ہیں کہ میں نے قیس بن الی حازم کوزرد خضاب لگاتے ہوئے دیکھا۔

ا نتقال سسابن انی خالد کہتے ہیں کہ انقال سے بل تیں بن ابی حازم نے بیدوسیت کی کہ مجھے قدموں کی جانب سے قبر میں رکھا جائے ،آپ کا انقال سلیمان بن عبد الملک کے دورخلافت کے آخری زیانے میں ہوا۔

رافع بن افی رافع الطاقی ..... آپ کاسلیدنسب میه بن عروبن جابر بن حارثه بن عمرو بن مخصب بن حزمه بن لبید بن سبنس بن معاویه بن جرول بن تعل بن طی \_ آپ کورافع الخیر بھی کہا جا تا ہے ۔

الشكركي عجيب رہنمائي ..... آپ ذات السلاسل كى جنگ بين شريك ہوئے ، جب رسول التدسلى اللہ عليہ وسكے منظم اللہ عليہ وسكے ، جب رسول التدسلى اللہ عليہ وسكم نے ان كی طرف عمر و بن العاص كولشكر دے كر بھيجا تو ان كے ساتھ الكر جنگ كى آپ كوابو بكر صديق كى محبت نصيب ہوئى اور انہى ہے روايات بھى نقل كيس۔

آپ جنگ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے وطن واپس کوٹ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے، جب حضرت خالدین ولیدعراق پر حملہ کرنے کے لئے لشکر آور ہوئے تو آپ نے ان کی رہنمائی کی اوران کوایک جنگل کے رائے سے لے کر پنچے اس موقع پر بیا شعار کیے مجئے:

لله در رافع انّی اهتدی فرر من قرا قر الی سوی خمساً اذا ما مصارها الجبس بکی ماسارها قبلک من انس اُری

تر جمہ: رافع کیسا عجیب آ دمی ہے جومیرار ہنما بنا، وہ قراقر کے جنگلوں سے لے کرآیا، جب جبیں نامی مقام پر پہنچ تو ذہ رد پڑا ( کہ میں نے غلطی کی)میراخیال ہے کہ تھوے پہلے کسی انسان کا یہاں ہے گذر نہیں ہوا۔

آخرى عمر كاكام ..... آخرى عمر بين آپ اپنى قوم كاحوال معلوم كرك قضاة اور كورز تك پېنچات تھے، طارق بن شہاب آپ سے روایت نقل كرتے ہیں۔

سو بید بن غفلند ... آپ کانب نامدید بن سوید بن غفله بن موسجه بن عامر بن وداع بن معاوید بن حارث بن مارث بن مارث بن مارث بن مارث بن مارک بن عوف بن سعد بن عوف بن سعد بن عربیم بن جی بن سعد العشیر ق

آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كى زيارت شه بوسكى ..... آب نے رسول الله عليه وسلم كازمانه بالكين جب و فدك ساتھ آپ سلى الله عليه وسلم كازمانه بالكين جب وفدك ساتھ آپ سلى الله عليه وسلم كيزمت بس حاضرى كے لئے چلے تو ابو برصد بن ،عمر فاروق ،عمان عنی اورعلی الرّفنی كے ساتھ بنے آپ نے عبدالله عنی اورعلی الرّفنی كے ساتھ بنے آپ نے عبدالله بن مسعود ہے سناليكن عمان غن وضى الله عند ہے وئى روايت نہ كى ،آپ كى كتيت ابواميہ ہے۔

عامل صدقات كا تقوى كى .....سويد بن غفله كبتے بين كه بهارے پاس رسول الله صلى الله عليه وسلم كى طرف سے ايک فخص صدقات وصول كرنے كے لئے آيا ، بيس نے اس كا ہاتھ كيڑا اور اس تحكم نامه كو پڑھا جواس كے پاس تھا

اس میں لکھا تھا کہ ملے ہوئے جانوروں کوا لگ نہ کیا جائے اور پچٹرے ہوؤں کو ملایا نہ جائے ہے بھرا یک خض اپنی موٹی تازی کول مٹول او نمنی کے کرآیا لیکن عامل کے اس کے لینے ہے انکار کر دیا وہ خض اس سے کم در ہے کی اونمنی کرآیا اس سے انکار کر دیا اور آگر میں بیے عمدہ مال کے لول تو جب میں رسول الندسلی اللہ عابیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا تو مجھ پر کونسا آسان سماریر میگا اور کوئی زمین مجھے اٹھا کیگی ،آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر کی خدمت میں جاؤں گا تو مجھے پر کونسا آسان سماریر میگا اور کوئی زمین مجھے اٹھا کیگی ،آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی القد عنہ نے میر اہاتھ پکڑ ااور فرمایا اے ابوامیہ!

نقاعہ بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے ایک سوید بن غفلہ کونماز پڑھتے ہوئے دیکھااور آپ کے جسم پر سیہ ہالوں کا بنا ہوا کپڑا تھا۔ علی بن مدرک کہتے ہیں کہ سوید بن غفلہ سخت دو پہر میں اذان ویتے تھے ایک مرتبہ حجاج بن بن میسف منے ہو چھاتم بوسف مقام دیر میں تقااس نے اذان کی آواز ٹی تو آئیس بلوایا جب سوید سامتے آگئے تو حجاج بن یوسف نے پوچھاتم سخت گرمی میں اذان کیوں دیتے ہو؟ سوید نے جواب دیا ہیں نے ابو بکراور عمر کے بیچھے نماز پڑھی ہے ججاج نے کہا آئندہ تم نہ آذان دینا اور نہ بی امامت کرانا ابو بکر بن عیاش کی روایت میں عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی ہے اور حجاج کے الفاظ یہ ہیں اذان اور نماز پڑھانے کوروک دو۔

آخری عمر کے حالات .....ابوعوان بعض صحابہ نقل کرتے ہیں کہ سوید بن غفلہ جہاج کی مورزی کے دور میں جھپے رہے اور نوگ جعد کے روز ظہری نماز باجماعت اداکرتے ،

منش بن حارث کہتے ہیں کہ وید ہمارے پاس مجد میں سے گذرتے تھے وہاں بنواسد کی ایک مورت رہتی تھے جوان کی بیوی تھی اس وقت ان کی مرے ۱۲ سال تھی آ پ بھی رکوع کرتے اور بھی نہ کرتے۔

وصیبت اور وفات عورة بن عبدالله کیتے ہیں کے سوید بن غفلہ کوابر ق بن مالک نے دو کپڑوں میں کفن دیا ،
خشیر کیتے ہیں کہ مجھے سوید بن غفلہ نے دصیت کی کہ جب میر النقال ہوتو کسی کواس کی اطلاع نہ دینا ،
میری قبر پختہ نہ بنوانا ، اس پرکوئی خوشبونہ چیز کنا ، کسی عورت کو وہاں نہ آنے دینا اور میرے کپڑوں ہی میں مجھے گفن دینا
محمد بن عمر کی روایت کے مطابق بن پ نے کوفہ میں عبدالملک بن مروان کے آکری دور حکومت میں الم مصل وفات
یائی ، دکین کی روایت کے مطابق انتقال کے دفت آپ کی عمر ۱۲۸ سال تھی۔

اسود بن يزيد

نسب ٹاممہ آپ کانسب نامہ ہے : اسود بن ہے بیری قیس بن عبداللہ بن علقہ بن ملا مان بن کھل اسب ٹاممہ آپ کا نسب نامہ ہیں تا مطلب ہے کہ ایسا کرنا جا ترقیس کہ اگر ایک آدی کے پاس بقد رانساب نہیں تو دو " دمیوں کے جانور دو کو طاکر نصاب بنایا جائے اور پھران ہے ذکوہ کی جائے ، دوآ دمیوں میں سے برایک کے پاس بین بیس بیر برو دو میں وان پر ذکوہ نہیں ، ان دوٹوں کے نصاب برا ہے برگر کی لیما جا ترقیس ان دوٹوں کے نصاب برا ہے جس کی وجہ ہے جموعہ برتو کم از کم ذکوہ آتی ہے لیکن آگر اس کے نی نصاب بنائے جا تیں تو زیادہ آتی ہے تو اس کے نصاب نہ بنائے جا تیں مثلاً ایک شخص کے پاس ایک سوئیس بریاں ہیں ، ان مرد و بکریاں واجب ہیں اب اس طرح کرنا جا ترقیس کہ بنائے جا تیں مثلاً ایک شخص کے پاس ایک سوئیس بریاں ہیں ، ان مرد و بکریاں واجب ہیں اب اس طرح کرنا جا ترقیس کے پاس میں کے تین نصاب بناگر اس سے تین بکریاں وصول کی جا تیں (انجاز)

بن بكر بن عوف بن تخفی بن مذج \_ آپ كى كنيت ابوعمرو ب، آپ علقه بن قيس كے بينتيج بيں الميكن عمر بيس آپ علقه ے برے تھے -كہا جا تا ہے كدا سودعلقمه كى والدہ كے پاس بطور مبر چلے گئے تھے آپ كے دادا نے انہيں بھيجا تھا۔

جمن صحابہ سے روایت کی ..... آپ نے ابو بر صدیق ہے جج کے متعلق روایت نقل کی اور عمر ، علی اور ابن صحابہ سے روایت نقل کی اور عمر ، علی اور ابن سعود ہے بھی روایت نقل کیس ، ان کے علاوہ معاذ بن جبل کے بین کے گورٹر بن کر جانے ہے پہلے ان ہے بھی روایات نقل کی ہیں البت معظرت عثمان "روایات نقل کی ہیں البت معظرت عثمان " ہے ہی روایات نقل کی ہیں البت معظرت عثمان " ہے ہی روایات نقل کی ہیں البت معظرت عثمان ہے ہی روایات نقل کی ہیں البت معظرت عثمان ہے ہی روایات نقل کی ہیں البت معظرت عثمان ہے ہی تا کہ میں کیا۔

روز کے کا استمام ، ... متم کتے ہیں کے اسود ہمیشہ روز ورکھتے تھے آپ کے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ اسود اس خت گری ہیں ہی روز ورکھتے تھے ، ابراہیم کہتے ہیں کہ اسود سخت گری ہیں ہی روز ورکھتے تھے ، ابراہیم کہتے ہیں کہ اسود سخت گری ہیں روز ورکھتے تھے بہال تک کہ گری کی شدت ہے آپ کی زبان سیاہ ہوجاتی ۔ ریاح نخی کہتے ہیں کہ اسود سفر کے دوران بھی روز ورکھتے تھے بہال تک کہ گرمیول کے موسم ہیں شدید گری کی وجہ ہے آپ کا رنگ بدل جا تا اور یہ واقعہ کی بار ہیں آیا کہ درمضان کے علاوہ دوسر مے ہینوں میں وہ روز ہ سے ہوتے اور ہم اپنے کواوے میں کھا لی رہے ہوتے ۔ یا تھہ اس کی راحت کے لئے ہوئی از دی راحت کے لئے اس کی راحت کے لئے اس کی راحت کے لئے اس کی راحت کے لئے اس کی راحت کے لئے اس دی از دی راحت کے لئے اس کی راحت کے لئے اس دی از دی راحت کے لئے کہ ہوئے گر ہا ہوں ۔ جنش بن حارث کہتے ہیں کڑت سے روز ہ رکھنے کی وجہ سے اسود کی ایک آئی چی گر گئی گئی ۔

نماز كا امبتمام ..... ریاح بن حارث كتيم بی كه بس نے ایک مرتبدا سود كے ساتھ سفر كیاجب نماز كاوقت ہوتا تو وہ نورا سواری سے اتر جاتے جس حال میں بھی خواہ بخت پریشانی كی حالت ہواتر كرنماز پڑھتے ، اكى اونٹنى كى تكيل نشیب دفراز میں ہوتی یا كنكر پھر ہوتے ، آپ ہر حال میں نمازاداكرتے۔ ابراہیم كہتے ہیں كہ جب نماز كاوقت آتا تو اسود سوارى سے اترتے خواہ آپ كی سوارى پھر پر ہوتی۔

جے کے متعلق روایات سسال الواحال کہتے ہیں کا اسود نے ایک مرتبہ تے اور عمرہ کے درمیان اسی طواف کئے ۔ ابراہیم کہتے ہیں کدا سودا درعم المرام با عمرہ لیتے اور عاقمہ آپ کے پڑوں کو استعمال کر لیتے ۔
اہدے کہتے ہیں کہ بھرے والد کوفہ میں نے اسودا ورعم و بن میمون گو کوفہ میں رہائش پذیر دیکھا آپ کے بیٹے عبد الرحمٰن کہتے ہیں کہ میرے والد کوفہ میں نے ایک مرتبہ المین ہیں کہ میرے والد کوفہ می نے ایک مرتبہ المین جمیرا کے مقام پراحرام با ندھتے و یکھا ، ان سائب کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ و یکھا کہ آپ اپنے گھر ہی بین اور احرام کی حالت میں جیں اور فرمارہ ہیں کہ میری اس حالت پر گرفت نہ کروکوفکہ میں جا در لینے ہوئے جیں اور احرام کی حالت میں جیں اور فرمارہ ہیں کہ میری اس حالت پر گرفت نہ کروکوفکہ میں اور حاآ دی بوں ۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ میں اور وہ کہتے ہیں کہ میں شبت با ندھ لیتے ۔ آپ کے بینے کہتے ہیں کہ اسود کہتی کھی رات کے وقت آپ والد سے تج اور وہ کہتے ہیں کہ میں شبت با ندھ لیتے ۔ آپ کے بینے والد سے تج اور عمرہ کا لفاظ کھی نہ سے وقت آپ والد سے تج اور عمر کی نیت کو جا تا ہے۔

ابواسی آئے ہیں کہ اسودائے تلبیہ میں لبیک یا غفارالذنوب کے الفاظ کا اضافہ کیا کرتے تھے ضیمہ کہتے ہیں کہ اسودائے تلبیہ میں یوں کہتے ، لبیک وحمّا نیک ، ،

ستر سے زیادہ نجے کئے .....جمہ بن سوقہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اسود کے ساتھ جج کیا جب نماز کا دفت آتا تو آپ اپنی سواری سے اتر جاتے خواہ پھر پر ہی ہوتے اور آپ نے ستر سے زائد جج کئے۔

جج ند پڑھنے کا جنازہ نہ پڑھنا ابراہیم کہتے ہیں کہ اسوداس شخص کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جو ہالدار ہونے کے باوجود ج کئے بغیر فوت ہو گیا ہو۔ تمارہ کہتے ہیں کہ مقام نخع پرایک خوشحال آ دی رہتا تھا جس کا نام مقلاص تھا اس نے ج نہیں کیا تھا اسوو نے فر مایا اگر شخص ای حال میں مرکیا تو اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گا۔ اسود نے ایک مرتبہ جج کیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان سے کہا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملا قات ہوتو انہیں میراسلام کہددینا ، یکی بات اشعب بن سلیم کی روایت ہیں بھی ہے،

ابومعشر کہتے ہیں کہ اسود حضرت عمر رضی اللہ عند کی فقہ کولا زم پکڑتے اور علقمہ بن مسعود کی فقہ کو۔اس کے باوجود جب وہ آپس میں ملتے تو ان کے درمیان کو کی اختلاف نہ ہوتا۔

تلاوت قرآن بسایرایم کتے بی که اسودرمضان المبارک کی جردوراتوں میں ایک قرآن مجید فتم کر لیتے اورآپ مغرب اورعشاء کے درمیان سوتے ، ایک اور روایت میں ہے کہ آپ چودنوں میں قرآن مجید فتم کر لیتے ( یعنی عام دنوں میں)

آ ب کا احتر ام ..... حضرت عائشہ دخی اللہ عنہا فرماتی جیں کہ اہل عراق میں اسود سے زیادہ کوئی ہخص میرے نزدیک معزز نہیں عطاء بن سائب کہتے جیں کہ میں عبد الرحلٰ اسلمی کے پاس تھا کہ وہاں اسود بن یزبیر آئے اور انہوں نے پچھ یو چھا جب پتلا چلا کہ اسود بن یزبیر جی تو میں نے ان سے معانقتہ کیا۔

ابراہیم کہتے ہیں کہ اسود کی والدہ ٹا تگوں ہے معذورتھیں ،ایک مرتبہ علقمہ نے اسود سے کہا ہے ابوعمرو! اسود نے جواب دیالبیک ،علقمہ بولے اپناہاتھ آ گے بڑھائے۔

ابواسحاق كہتے ہيں كدايك جنگ ميں ہم (يعنى ميں اوراسود) عمرو بن حريث كے شكر ميں تھے۔

عمامہ کے متعلق روایات. آپ کے بیٹے کتے ہیں کہ آپ سیاہ بالوں والے کپڑے ہیں ہمی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی مردی ہے۔

پڑھتے تھے اور آپ کے ہاتھ ان کپڑوں کے اندر بن بوتے۔ بہی روایت حسن بن عبد اللہ سے بھی مردی ہے۔
اساعیل بن ابی خالد کہتے ہیں کہ بیٹ نے اسود کواس حالت بیٹ و یکھا کہ آپ کے سر پر سیاہ مما این ابی خالد کہتے ہیں کہ بیٹ اسود کواس حال ہیں و یکھا کہ آپ اپنے عمامہ کا شملہ بیجھے ڈالا بموا تھا اور آپ نے اپنے جوتے میں نماز

پڑھی اور میں نے ریم بھی دیکھا کہ آپ نے سر پرزرو خضاب لگایا تھا ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ ابی واڑھی پر
زرد خضاب لگاتے تھے۔

ا نتقال ..... ابراہیم کہتے ہیں کہ آپ کی طرف جانے میں جلدی کرتے تھے، الی بلخ کہتے ہیں کہ میں نے ویکھا کہ اسود اور عرو بن میمون کی آپس میں ملاقات ہوئے اور ایک دوسرے کے گلے ملے، ابراہیم کہتے ہیں کہ اسود کے پاس ایک صاف اور پاکیزہ کپڑ اتھا وضوکرنے کے بعد آپ اپنے اعضا واس سے خٹک کرتے ، اور میں اسود کواس مرض کی حالت میں پکڑے ہوئے جب آپ تلاوت کی حالت میں پکڑے ہوئے جب آپ تلاوت کی حالت میں پکڑے ہوئے جب آپ تلاوت سے فارغ ہوئے تو دعا کی۔

شعبہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ اہل کوفہ کا سرمایہ ہیں انتقال کے وقت آپ نے ایک شخص سے کہا کہ اگر بجھے لا الدالا اللہ کی تلقین کرسکوتا کہ آخری وقت میں ریکلہ کہ لول آو ایسا ضرور کرنا اور میری قبر پر پختہ اپنینیں نہ لگانا ، ابن عون کی روایت میں ریم کی الفاظ ہیں کہ میرے اوپر آواز اور نوحہ کے ساتھ مت رونا ، ابواسی آق کہتے ہیں کہ ہے میں آپ کوفہ کے اندر فوت ہوئے ، آپ معتبر راوی ہیں اور آپ کی مرویات بھی قابل اعتبار ہیں۔

## مسروق بن اجدع

نسب نامه ..... آپ کانسب نامه به ہے: مسروق بن اجدع (عبدالرحمٰن ) بن مالک بن امیه بن عبدالله بن مر "بن سلیمان بن معمر بن حارث بن سعد بن عبدالله بن وادعه بن عمر و بن عامر بن ناشح بن عمد ان ۔

وسیفان ہا، ہے ہے ہم ہر، رہی ہو۔ جب سروق معفرت عمر رضی اللہ عند کے پاس پہنچ تو ان سے بوچھا کہتم کون ہو؟ مسروق بن اجدع ، قر مایا کہا جدع تو شیطان کا نام ہے تم مسروق بن عبد الرحمٰن ہو،اس کے بعد بیا ہے والد کا نام عبدالرحمٰن لکھتے تھے۔ابراہیم کی روایت کے مطابق مسروق کے والد کا نام اجدع تھا معفرت عمر نے ان کا نام تبدیل کر کے عبدالرحمٰن رکھ دیا۔

ضدیق اکبر کے چیجھے نماز بڑھنا.....مروق کتے ہیں کہ میں نے ابو برصدیق کے پیجے نماز پڑھی آپ نے دائیں ہائیں سلام پھیراسلام پھیرتے ہی فورا! کھڑے ہو گئے گویا کسی گرم جگہ پر جیٹھے تھے۔

کنیت .... ابوالفتی کہتے ہیں کہ سروق کی کئیت ابوامیہ ہے۔ جبکہ جمد بن سعد کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ،
میرے ذیال میں سوید بن غفلہ کی کئیت ابوامیہ ہے، ذکریا کہتے ہیں کہ سروق کی کئیت ابوعا کشہ ہے۔
جن صحابہ سے روا بیت نقل کی .... سروق ہے جمر فاروق ، علی المرتفظی ، عبد اللہ بن مسعود ، خباب ،
ابن کعب ، عبد اللہ بن عمرو ، عاکشہ بعبید بن عمیر ہے دوایات نقل کی جی حضرت عثمان ہے کونفل نہیں کیا۔
ابن کعب ، عبد اللہ بن عمرو ، عاکشہ بعبید بن عمیر ہے دوایات نقل کی جی حضرت عثمان ہے کونفل نہیں کیا۔
ابر اجد ع ، کے لغوی معنی جی مقطوع العضو ، لین و وقعی جس کا کوئی عضو کٹا ہوا ہو (القاموس القرید ص ۸۵) اعجاز

انگھوٹی کانفش اور ممر میں زخم مسروق کی آگھوٹی کانفش بہم اللہ الرحمٰن الرحیم برقی ابوائت کہتے ہیں کہ مسروق سیاہ بالوں والے کرتے میں نماز پڑھتے تھے اور ہاتھ بابرنہیں نکالتے تھے ۔مسلمہ بن سبیح کہتے ہیں کہ مسروق کے سرمیں زخم تھا اور مجھے اس سے خوشی نہیں کہ میرے سرمیں بیزخم نہیں۔

مسروق بن اجدی ایٹ تین بھائیوں عبدالقد الویکر اور منتشر کے ساتھ جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے ان کے بھائی شہید ہو گئے ،وریہ زخمی ہو گئے آپ کے سرپر زخم لگا۔

جنگ سے گریز اور اس کی وجہ معنی کہتے ہیں کہ جب سروق ہے کہاجاتا ہے کہ آپ نے جنگوں ہیں معنی سے کریز اور اس کی وجہ معنی کہتے ہیں کہ جب سروق ہے کہاجاتا ہے کہ آپ نے جنگوں ہی حضرت علی کا ساتھ ندویا تو جواب میں فرمایا میں تہہیں خدا کا واسط دیکر پوچھتا ہوں کہ فرض کروکہ اگر ہم ایک ووسر سے خطاف صف بنا کراسلی تھینے لیں اور تو آپ کرویں ، آسا نکا ورواز و کھٹے اس میں سے فرشتے تعلیں اور دونوں صفوں کے درمیان آکر ریکہیں: اے ایمان والوں! آپس میں ایک دوسر سے کے مال کونا حق طریقے سے نہ کھاؤ مگر ہے کہ ہا ہمی رضا مندی سے تجارت کرواور آپ آپ گونل نہ کرو بایا شبالقہ تعالی بہت ہزارتم کرنے والا ہے۔ لے

تواس وقت تم بداعلان من کررگ جاؤے یا نہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کدرک جائیں گے ،فر مایا الند کی قتم! آسان سے ایک ور قتم! آسان سے ایک ورواز و کھلا اور اس کے رائے سے ایک فرشته انز کرتم بارے نبی کے زبان میں یہ پیغام ساچکا ہے جوقر آن مجید میں موجود ہے اور ابھی تک یہ تھی مفسوخ نبیں ہوا۔

ووسری روایت میں ہے کہ لوگوں نے جواب دیا جم ضرور رک جانمیں گے، ہم کوئی ہے جان پھر تو نہیں ، تو فرمایا کہ ایک آسانی اعلان کرنے والا زمین والے کی زبان سے بیاعلان کر چکا ہے لیکن اس کے باوجودلوگ نہ رکے حایا تکہ ایمان بالخیب مٹ ہدے پرایمان لانے سے زیادہ بہتر ہے۔ حماو بن زید کی روایت میں یہی واقعہ فہ کور ہے۔ مرو کہتے ہیں کہ ہمدان کے لوگوں میں مسروق جیسا آدی پیرانہیں ہوا ، ابواعق کہتے ہیں کہ مسروق نے اس طرح مج کیا کہ صرف سجدے کی حالت میں بی نیندگی۔

حضرت عاکشتہ کی خدمت میں ..... ایک مرتبہ مسروق تجھ رفقاء کے ساتھ حضرت عاکشتی فدمت میں حاضر ہوئے ناکشتہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ناکشتہ صفی اللہ عنہانے فرمایا میرے جئے کے لئے شہد گھولو، پھر کہاا ہے چکھو، اگر میراروز ہ نہ ہوتا تو میں فود چکھ لیتی ، حاضرین نے کہا ہمیں بھی روزہ ہے، پوچھاتم نے کیساروزہ رکھا ہے عرض کیا کہا کہ خیال ہے کہا گر مفہ ن کا جانہ نظر آئی تو رمضان کا روزہ ہوگا ور نہ نظی روزہ ہوگا ، آپ نے اس شم کی روزہ ہے کہا اور فرمایا لوگول کے ساتھ دفت کروہ میں نے بیا ہے معمول کا روزہ رکھا۔

متفرق صفات ..... محد کتے ہیں کہ سروق اپنے ساتھ کی اینٹ رکھتے اور سنتی ہیں سفر کے دوران اس پر سجدہ کرتے میں کتے ہیں کہ ایک مرتبہ سروق نے اپنی سم کا کفارہ بچاس دراہم کے ذریعہ کیا۔ علی بن اقر کہتے ہیں کہ سروق رمضان المبارک ہیں ہمیں نماز پڑھاتے تو ایک رکعت میں پوری سورۃ عنکبوت پڑھتے ،ابوالفحی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سروق ہے کی شعر کے مصر سے کے بارے میں پوچھا گیا ( کہ آپ کو آتا ہے یانہیں ) تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس بات کو بہند کرتا ہوں کہ میرے اٹھال نامہ میں شعر ہوں۔

قاری کونصیحت ..... عامر کہتے ہیں کدایک مرتبدایک مخص مسروق کی مجلس ہیں بیضا ہوا تھا جس کا چروہ تو مجھے یاد ہے البتہ نام یادنہیں ،آپ نے اسے الوداع کرتے وقت آخری کلمات یہ کہے: آپ منتخب قاری اور تو م کے سردار ہیں آپ کی زینت تو م کی زینت اور آپ کا عیب تو م کا عیب ہے لہذا ہی فقر اور کہی عمر کا شکوہ نہ کرنا۔

صدقہ کرنے کا حرص .... محد بن منتشر کے والد کہتے ہیں کہ سروق اوران کی بیوی اس بات کو پہند کرتے تھے کہ ان میں سے کوئی ایک دریائے فرات کے کنارے جا کرایک مخکیزہ پانی بھر کر لائے اور پھراسے فروشت کر کے اس کی قیمت صدقہ کردے۔

مسروق کہتے ہیں کہ میں نے ایک دنبہ خریدا تا کداس سے قربانی کروں اس کا ما لک اس دینے کولایا اور کہا آپ جمیں ایک چیز دیں اور ہم سے ایک چیز لیں۔

عالم اور جابل کی نشانی ... سعید بن جیر کتے ہیں کہ جھے ہے سروق کی ملاقات ہوئی سروق نے جھے ہیں اسسید! کوئی ایس چیز نبیں جس میں مجھے رفبت ہو صرف یہ جاہتا ہوں کہ اس قبر میں ہماری بخشش ہو جائے ۔ سروق کتے ہیں کہتے ہیں کہ آدمی عالم ہونے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ وہ اللہ تعالی ہوئے کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ اللہ تعالی ہوئے کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ ایپ عمل کو پہندیدہ سجھتا ہو، آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کے لئے ضروری ہے کہ بھی تنہائی میں رہا وراپنے گانہوں کو یا وکر کے استغفار کرے۔

کیا طاعون سے بھا گئے متھے؟ .....انس بن میرین کہتے ہیں کہ ہم تک یہ بات پنجی ہے کہ مسروق طاعون سے بھا گئے متھے؟ اس بات کو مانے سے انکار کیااور کہااس کی ہوئی کے پاس جا کرحقیقت دال معلوم کر ستے ہیں ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس معاملہ کے بارے میں پوچھااس نے جواب و یا اللہ کی تتم ! وہ طاعون سے نہیں بھا گئے تھے بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ مشغولت کے مقابلہ میں عبادت کے لئے خلوت اختیار کر ناپند ب اس لئے وہ بھی بھی محلوت کے لئے آبادی سے الگ چلے جاتے تھے بھی بھی ہیں ان کے بیتھے ان کی اس مشقت پر روتی ہوں وہ آتی لمی نماز پڑھتے ہیں کہ ان کی پاؤں ہیں ورم آجا تا ہے اور میں نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو شمید ہے۔

ا پیک سائل کے ساتھ سلوک ... ایک مرتبہ مسروق نے کس سائل سے سنا کہ وہ ان لوگوں کا تذکرہ کردہا تھا جود نیا بیس بے رغبتی کرتے ہیں اور آخرت کا شوق رکھتے ہیں آپ نے اسے پچھ نہ دیے ہے اس لئے اعراض کیا کہ بوسکتا ہے کہ وہ ان بیس سے نہ ہول ،اورا ہے کہا ما تگ ، بلا شبہ تجھے نیک اور بد ہر شخص پچھ نہ بتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگرکوئی مانع نہ ہوتا تو ام المونین کے آگے آ ووزاری کرتا۔

سفارش پر مدبیر کی مما تعت ....ابواقتی کتے ہیں کہ صروق نے کی آدی کی سفارش کی جب اس کا کام ہو گیا تو اس نے ایک بائدی ہدیہ کے طور بردی ، آپ خصہ ہوئے اور فرمایا اگر جھے معنوم ہوتا کہ تہارے دل یہ ہو تو اس کے ایک بائدی ہدیہ کے طور بردی ، آپ خصہ ہوئے اور فرمایا اگر جھے معنوم ہوتا کہ تہارے دل یہ ہو تو فرق میں کہ جو خص میں بھی تہاری سفارش نہ کرتا اور آئند و بھی سفارش نہیں کروں گا۔ جس نے عبداللہ بن مسعود ہے سنا ہے کہ جو فوق کی کے اس کئے سفارش کرے تا کہ اسے تن ل جائے اور وہ تا کہ اس کے لئے اس کئے سفارش کرے تا کہ اسے تن ل جائے اور وہ تو کس کے خلاف ناحق فیصلہ کرنے پر پھولیے تول کرے تو اس کے لئے اس کا کھانا تا پہند بدہ ہے اوگوں نے کہا کہ ہم تو کسی کے خلاف ناحق فیصلہ کرنے پر پھولیے کو تا پہند تو جس کے خلاف ناحق فیصلہ کرنے پر پھولیے کو تا پہند تو جس کے خلاف ناحق فیصلہ کرنے پر پھولیے

ا ہے لئے تشرط ...ابواسحاق کہتے ہیں کہ سروق نے اپنی بنی کا نکاح سائب بن اقرع سے کہا اور اپنے لئے دس بزار دراہم کی شرط لگائی۔ اسرائیل کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو اپنی طرف سے جیز دواور مسروق نے بیر تم لے کر مجاہدین اور مساکیون وغیرو میں تقسیم کردی تھی۔

و نہا کی حقیقت .....عقبہ بن مسعود کتے ہیں کہ جھ تک بینجی ہے کہ ایک مرتبہ مسروق اپنے بینتیج کا ہاتھ پکڑ کرا ہے کوفد کے کوڑے پر لے محے اور فر مایا ہیں تھے دنیا کا انجام دکھاؤں، پھر فر مایا بیددنیا ہے جسے لوگوں نے کھا کر فٹا کیا بہن کر پرانا کیا سوار ہوکرا ہے تتم کیا اور اس کے لئے خون بہائے حرام کا موں کا ارتکاب کیا اور قطع رحی کی۔

عہدہ قضاء .... فعمی کہتے ہیں کے سروق قاضی تھے اور قاسم کی روایت کے مطابق مسروق اپ عہدہ تفاہ کی اجرت نہیں کے مطابق مسروق اپ عہدہ تفاہ کی اجرت نہیں لیتے تھے بعبد الرحمٰن ہے ہی مجی محمد مقول ہے سروق کہتے ہیں کرحق کے مطابق ایک فیصلہ کرتا ہے۔ ایک سال تک میدان جنگ میں رہنے ہے ذیادہ پہندیدہ ہے۔

قعنی کہتے ہیں کدمسروق شری سے زیادہ فتوی کاعلم جائے تھے اور شریح تصاء کاعلم زیادہ جانے تھے شریح مسروق سے مشورہ کیا کرتے تھے۔

سنت كا اجتمام .... شقیق كتے بیں كەمروق ستول كا اجتمام كرتے اورا تباع سنت كی وجہ سے دودور كعات پر ها كرتے ، يس نے ان سے پوچھا كرآپ ايبا كول كرتے بيں؟ جھے تىن افراد نے نيس چھوڑا يبال تك كه تفنا بي جينا كرديا ،ارزيا در٢۔ شرح سرشيطان ،اورا يك مرتبدا ہے ال عمل كے بارے بيس فرمايا جھے اس عمل كے علاوہ كس عمل كے بارے بيس نيراميز بيس كدوہ جھے جنم كى آگ سے نكالے كا ذريعہ بنے گا ، بيس نے نہ كوكى درجم

ودینار بنائے اور نہ کس مسلمان یا ذمی پرظلم کیالیکن مجھے معلوم نہیں کہ بیکونی ری ہے جسے رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر نے پہند نہیں کیا، میں نے کہا تو پھر آپ نے اسے (بعنی قضاء کو) کیوں اختیار کرلیا؟ فر مایا میرے لئے زیاد ، شرح اور شیطان کافی ہو مجھے انہوں نے اسے مزین کر کے میرے سامنے چیش کیا یہاں تک کہ ہیں اس میں مبتلا ہوگیا۔

انتقال .... ابو وائل کہتے ہیں کہ جب مسروق کے انقال کا وقت قریب آیا تو کہا اے اللہ! جمعے اس حالت پر موت نہ دے جو حالت رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم ، ابو بکر اور عمر فاروق کی شتمی۔اللہ کی تنمی اللہ کی تنمی کے باس کے جو میری اس کے جو میری اس کو اربی میاتھ ہیں اس رقم ہے میری جمبیز و تکفین کا انتظام کرتا۔

ہ ملک کے بیات کے بیت کے بیل کہ میں وفات کے وفت مسروق کے پاس پہنچا تو انہوں نے کفن کی مالیت کے بقدر بھی مال نہ چھوڑا تھ اور اس کے لئے قرضہ لینے کا تھم ویا لیکن میہ ہدایت کی کے کسی ڈراعت پیشداور چرواہے سے قرض نہ

لیا جائے بلکہ مولیق رکھنے والے یا تا جرے قرض لیا جائے۔

احمد کہتے ہیں کہ شرکہ بھی عورت آپ کی تبر کے پاس نمک لے جاتی تھی، جب ہم قط سالی کا شکار ہوئے تو ہم مسروق کی قبر پر جاتے ہارش کی دعا کرتے تو ہارش ہوجاتی ،ان کی قبر پر ہم نے دو پٹہڈ الاتو خواب میں آئے اور کہا کہ اگر تہ ہیں کچھ کرنا ہی تھا تو کچھ پانی ڈال دیتے۔ آپ کا انتقال واسط مقام پر ہوا۔

سفیان بن عینیہ کہتے ہیں کہ سروق کے بعد علقمہ باقہ رہ گئے تنے ہم کسی کوان پر فضیلت نہیں دیتے بعض روایات میں ہے کہ سروق کا انتقال سالا مصیر ہوا،آپ معتبر رادی ہیں اورآپ کی روایات بھی قابل اعتبار ہیں۔

سعید بن نمران الناعظی .....آپ اتعنق علاقه حمدان بے آپ نے ابو بڑے قرآن مجیدی آیت: ان الَّذِیْنَ قالموا دبنا اللّه نم استقامو ال (وولوگ جنبول نے کہا ہمارار ب الله ہے اور پھراس پر نابت قدم رہے) کے ذیل میں استقامت کا مطلب نیش کیا ہے کہ انہوں نے شرک ندکیا۔

عبد الله بن عباس كا معاول بناس بن سعدان والديفال كرتے بين كرسعيد بن نمران حضرت على كرتے بين كرسعيد بن نمران حضرت على كامحاون بنا حضرت على كامحاون بنا حضرت على كامحاون بنا كربيجاان كابينا مسافر بن سعيد مخارث على كامحاب بين سعيد مخارث على كامحاب بين سعيد مخارث على كامحاب بين سعيد على التحاب بين التحاب بين سعيد على التحاب بين سعيد على التحاب بين سعيد على التحاب التحاب بين التحاب بين ال

نزال بن سبرة هلالی ۱۰۰۰۰۰ پ نے رسول الله سلی الله علیه وسلم کابیدار شاد نقل فرمایا ہے: ہم اور آپ عبد من ف کے اولا د کے نام سے پکارے جاتے ہیں، ہم اور تم دونوں عبداللہ کی اولا دسے ہیں ہے۔ مسعر کہتے ہیں کہ ہم نی عبد مناف ہیں ہے ہیں اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم بھی بنوع بدمناف ہیں ہے ہیں۔

الاحقاف،١٣

ع عدمناف كامطلب بمناف كابندو،آپ نے اے تم كركاس كى جكه دالله ، كالفظ استعال كرتا يسندفر مايا۔ (اعجاز)

ز ہر 8 من تھیضہ ..... زہرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابو بکرصد این کے ساتھ ان کی سواری کے بیچھے سوار ہوا ، راستے میں جو تحض بھی ملتا آپ اے سلام کرتے۔ آپ کی روایات کی تعداد کم ہے۔

معدی کرب ایک مرتبصدیق اکبر فی ان سفعر پڑھنے کی درخواست کی اور فر مایاتم پہلے خص ہوجس سے میں نے زبانداسلام میں شعر پڑھنے کی درخواست کی۔

### تا بعین کاوه طبقه جوعمر بن خطاب علی بن ابی طالب اورعبدالله بن مسعود رضی الله تصم وغیره سے روایت کرتا ہے ...

# علقمه بن قبس

نسب ٹامہ ، ، ، ، ، آپ کا سلسلۂ نسب ہے ؛ علقہ بن قبیل بن عبداللہ بن مالک بن علقمہ بن سلامان بن کھل بن بکر بن کوف بن کوف بن نقر جی ایس نے عمر بن خطاب ، بن بکر بن عوف بن نخع بن مذمجے ۔ آپ کی کنیت ابوشیل ہے ، آپ اسود بن بزید کے بچا ہیں آپ نے عمر بن خطاب ، عثمان بن عفان ، علی الرتفنی بعبداللہ بن مسعود ، صدید ہد بسلمان الفاری ، ابومسعوداور ابودرداء سے روایات نقل کی ہیں۔

این مسعود سے مشا بہت ....علقہ کتے ہیں کرعبداللہ بن مسعودا پی سیرت ،عادات وخصائل اورا خلاق میں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے شخے اور علقہ دعفرت عبداللہ بن مسعود سے ملتے جلتے ہتے۔ ابو معمر کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ عمرو بن شرصیل کے پاس سکے اس نے کہا کہ مجھے ایسے خص کے پاس لے چلوجو عادات وخصائل کے اعتبار میں ابن مسعود سے مشا بہ و چنانچہ ہمیں لوگ علقہ کے پاس لے گئے۔

قر آن پڑھے کا واقعہ ... ابراہیم کہتے ہیں کہ علقہ نے ابن مسعود ٹے سامنے قرآن مجید پڑھا انہوں نے فرمایا میرے ماں باپ آپ برقربان! قرآن ٹہرٹہر کر پڑھا کرو کیونکہ بیقرآن کی زینت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ کس نے علقمہ سے کہاا ہے ایوشیل! کیا آپ موس ہے؟ فرمایا ہاں مجھے بھی امید ہے کہ میں موس موس آپ کی کنیت ابوشیل تھی اورآپ کی کوئی اولا دنہ تھی آپ قرآن مجیدیا تجے دنوں میں کھمل کرتے تھے۔ جنگ صفین میں شرکت منصور کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے بوچھا کیا علقمہ جنگ صفین میں شریک ہوئے انہوں نے جواب دیا ہاں اوراس قدرشدید جنگ کی کہ آپ کی تلوارلہونہان ہوگئی ادر آپ کے بھائی اُنی بن قیس قل بھی ہوئے۔

جمعہ میں تا خیر عبد السلام بن حرب کتے ہیں کہ ۳۰ سال سے زیادہ عرصہ ہوا کہ ایک مرتبہ ہم مہد کے ورواز سے پاس بینے سے کہ علقہ بن قیس اس وقت آئے جب اہام جمد کا خطب دے رہا تھا آپ سے کہا گیا کہ آپ مید کے اندرداخل نہیں ہوتے فر مایا جے تا خیر ہوجائے اس کے بینے کی جگہ یکی ہے چنا نچر آپ نے مجد کے در واز سے پر جمداداکیا۔

ہا تھ حاضر کرو ..... ابراہیم کہتے ہیں کہ علقمہ اور اسود میں ہے کسی ایک نے دوسرے کو بلایا تو دوسرے نے جواب دیالبیک، پہلے نے کہاا پے ہاتھ حاضر کرو۔

ابراہیم کہتے ہیں کے علقہ سفر کی حالت میں جمعہ کے روز خسل نہیں کرتے تضاور نہ بی چاشت کی نماز پڑھتے تھے۔

قرآنی اشارے .....آپ ہرکام قرآنی آیت کے اشارے کے مطابق کرتے چنانچ کھانے کے وقت قرآنی آیت فکلوہ هندنا مویا اور کھاؤمزیداراور فوشگوار بجھ کر) کی طرف اشارہ کر کے اپنی بیوی ہے کہتے ، جھے لذید اور فوشگوار کھاؤں اور جب سواری پر انجھی طرح بیٹے جاتے تو الحمد اللہ کہنے کے بعد یہ آیت پڑھتے : سبحن الَّذی سخو لنا هذا و ما کنا له مقرنین ، و انا الی ربنا لمنقلبون یا (ترجمہ) پاک ہوہ ذات جس نے ہمارے لئے اس سواری کو سخر کیا ورنہ ہم اے تائع نہیں کر سکتے تھے اور بلاشہ ہم اپنے رب کی طرف لو نئے والے ہیں۔

سفرتج ...ابراہیم کہتے ہیں کہ بیں ایک مرتبہ علقمہ کے ساتھ ایک سفر ہیں گیا آپ نے اپنا پاؤں رکاب ہیں رکھا تو فر مایا اے اللہ! ہیں جج کا ارادہ رکھتا ہوں اگر تو آسان کردے تو جج ہوگا ورنہ عمرہ ہوگا۔ ہیں نے انہیں جمعہ کے دن عنسل کرتے نہیں دیکھا یہاں تک کہ ہم مکہ کرمہ ہیں داخل ہو گئے آپ نے ایک جاور لی اور ای ہیں لیٹ کر بیٹھ گئے حالا نکہ آپ احرام کی حالت ہیں تتھا ہے منہ اور ناک کو بھی جاورے ڈھانپ لیا۔

ابراہیم بی کا بیان ہے کہ علقمہ نے نجف اشرف کے مقام پر اور اسود نے قادسید کے مقام پر قصر کی جبکہ وہ دونوں مکہ تمر مدکی طرف روانہ ہوئے تنے۔

عجیب طواف .....ایک مرتبه مکه بین اس طرح طواف کیا که پہلے سات چکروں میں طویل سورتیں پڑھیں

ع النساء؟؟ ع الزخرف،٣٤١٣

ا گلے سات پھیروں میں مشین ، نیسرے سات چکروں میں مثانی ، چو تھے ساتھ چکروں میں بقیہ سورتیں پڑھ کرقر آن مکمل کیا۔

تنگیر سے میچنے کا امینتما میں۔۔۔عبدالرحن بن یزید کہتے ہیں کہ لوگوں نے علقہ سے درخواست کی کہ مجد میں نماز پڑھنے کے بعد آپ وہاں جیٹہ جایا کریں تو لوگ آپ سے مسائل معلوم کیا کریں گے فر مایا ہیں اس بات کو پسند نہیں کیا کرنا کہ لوگ اشارہ کریں کہ بیعلقہ ہے۔

طلق کہتے ہیں کہ کثرت ہے نماز پڑھنے کی وجہے آپ کالقب ابوالصلاۃ پڑ گیا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ علقمہ نے ابن مسعود کے سامنے قر آن پڑھا ابن مسعود کی گود میں قرآن مجیدتھ علقمہ کی آواز پچھ صاف تھی ابن مسعود نے فرمایا میرے مال باپ آپ پر قربان! ٹہرٹبر کر پڑھو۔

تشہد سکھا ٹا ....ا سود کہتے ہیں کہیں نے دیکھا کرعبداللہ بن مسعود علقہ کواس طرح تشہد سکھار ہے تھے جس طرح قرآن مجید کی سورت سکھائی جاتی ہے۔

میرانام مٹاوو ایراہیم کہتے ہیں کہ ابو بردہ نے علقہ کانام اس دفد میں لکھ دیا جوامیر معاویہ کے پاس جانے والاق ، جب علقہ کو تاہ ہوا کے باس جانے والاق ، جب علقہ کو پید چلاتواس نے لکھ بھیجامیرانام مٹادو، میرانام مٹادو۔
کون اصل ہے؟ .....ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے تعلی سے پوچھا علقہ انصل ہے یا اسود؟ فر مایا علقہ۔

ا سودتو تجاج تھے جبکہ علقہ ست رفتار کے ساتھ ہوتے ہوئے تیز رفتار کو پکڑ لینے ہیں۔ جب عبداللہ بن مسعود کا انتقال ہوا تو لوگوں نے علقہ ہے کہا کہ آپ ان کی جگہ پر بیٹے جا کیں تا کہ لوگ آپ ہے سنت کا علم حاصل کریں آپ نے جواب دیا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میرے پشت کوروندا جائے ۔ آپ ہے کہ گیا کہ آپ بادشاہ کے پاس جا کرانہیں بچھ بھلائی کی باقی بتلاویں ، آپ نے فرمایا شیں ان کی وزیا ہے بچھ نہ لوں گا جک وہ میرے دین سے اس سے بہتر مجھ سے لیں۔

کوٹسا لفظ چیموڑا ہے؟ جعزت عبداللہ بن مسعود نے ایک مرتبہ علقمہ سے کہا مجھ سے سورۃ بقرہ سنو، جب سنالی تو پوچھا کیا بیں نے اس میں سے بچھ چیوڑا ہے عرض کیا ایک لفظ ،فرمایا فلاں ، جواب دیا جی ہاں وہی جگہ جیوڑی ہے۔

مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھے؟ .....معیدین ذی حدان کتے ہیں کہ ہم نے ماقمہ سے پوچھ کہ جب آ دمی مسجد میں داخل ہوتو کیا پڑھے؟ فرمایا یہ پڑھے:السّلام علیک نکھا النبی ورحمۃ القدو ہر کاتہ ہسلی اللہ وملئکہ علی محمہ۔

جانور كى واليسى ... ابرائيم تخى كتية بين كه علقه في ابنا كوئى جانور فروخت كيا ، خريدار كو بعدوه جانور بسندنه آيا

اک نے جانور واپس کیا اور اس کے ساتھ ایک در هم بھی دیا آپ نے فرمایا بیتو ہمارا جانور ہے اور آپ کے درہم میں ہم را کیا حق ہے؟لہذا آپ نے جانور تو قبول کرلیالیکن درہم واپس کر دیا۔

مره کہتے ہیں کہ علقہ علماء دیا جیمین میں ہے تھے۔

ابراہیم کہتے ہیں کہ علقہ نے حضرت علیٰ کے ساتھ خروج کیا۔ ابو صدیل کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے
بوجھا کہ علقمہ اوراسود میں ہے کون افضل ہے قر مایا علقمہ، کیونکہ وہ جنگ صفین میں شریک ہوئے تھے۔
میمیل سست علقمہ اور اسود دونوں کا قول ہے کہ سلام کی تکمیل مصافحہ سے ہور تج کی تکمیل عرفات کے میدان
میں دونماز وں کوا داکرنے ہے ہے۔

عمروبن میمون کہتے ہیں کہ میں دس سال تک حالت حضر میں علقمہ کے لئے کھا نا پکا تار ہا۔

ا نتقال .....علقمہ نے وصیت کی تھی کہ انقال کے قریب انہیں لا اللہ الا اللہ کی تلقین کی جائے اور کسی کونہ بلایا جائے یمی مضمون کی روایات میں ہے ایک روایت میں ہے کہ علقمہ نے یہ وصیت کی کہ اگر ہو سکے تو وَخری وقت ان کلمات کی تلقین کرنا۔

لاالسه الاالسله وحده لاشویک له اورکی کومیرے پاس ندآنے دینا کیونکه جھے خطرہ ہے کہ وہ جا المیت کے طریقے پر نوحہ کرے، جب جھے گھرے نکالوتو اس کا در دازہ بند کر دہ جنازہ کے بیچھے کسی عورت کوندآنے و بنا۔ آپ کا انتقال سالہ ھیں کوفہ کے اندر ہوا آپ تقدرادی ہیں اور آپ سے بہت سے روایات مروی ہیں۔

# عبيده بن قيس سليماني

قر عدا ندازی کیول نہ کی ؟ ..... آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے دو سال قبل اسلام قبول کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہوگی ۔ جمہ بن سریر بن کہتے جیں کہ آپ اپنی قوم کے ویف ہے ، چنا پچا ایک مرتبہ آپ نے آپی قوم کے درمیان عطایا تقیم کیں ایک درجم نے گیا آپ نے قرعداندازی کا تھم دیا ایک شخص نے آکر کہا کہ اکر قرعداندازی کرنا سے خبیس آپ نے ؟ اس نے جواب دیا کہا کہ قرعداندازی کرنا کے تام ہوگوں کا حق ہے اگر آپ قرعداندازی کریں گے تو کسی ایک شخص کو یہ درجم ل جائے گا اور باتی کو اس درمیان تقیم کی درمیان قونے کے کہا چنا نچہ آپ نے اس سے کوئی چیز قریدی اور وہ تمام لوگوں کے درمیان قسیم کی گئے۔

حضرت علی کا خطاب ..... محمد بن سعد کتے ہیں کہ حضرت علیؒ نے اہل کوفہ سے خط ب کرتے ہوئے کہ اے اہل کوفہ! کیاتم اس ہات سے عاجز ہوکر کہ میرے لئے سلمانی اور حمد انی کی طرح ہوجا ؤیعنی حارث بن رزمع اوراعور کی طرح۔ میددونوں نصف آ دمی ہیں۔ حماد کتے ہیں کہ مبیدہ اعور (لیعنی کانے) نتھے۔ ابن مسعود کے شاگرو محد کتے ہیں کے عبدالقد بن مسعود کے مشہور شاگرد یا نجی تھے ان میں بعض اوک ملقمہ کو عبیدہ پر اور بعض عبیدہ پر مقدم کرتے تھے البتہ شریح کا نام سب سے آخر میں آتا ہے۔ حماد نے انکا نام اس ترتیب سے ذکر کیا ہے، عبیدہ بعلقمہ سروق جمد انی اور شریح۔

تحریرول کومٹواٹا نعمان بن قیس کہتے ہیں کہ عبیدہ نے انتقال کے دفت اپنی تحریروں کومنگوایا اور انہیں مٹوادیا اور فر رویا مجھے خطرہ ہے کہ میرے بعد کوئی شخص ان کے ساتھ کوئی اور ہات نہ ملادے۔ اپنی ایک روایت ہے کہ بوڑھی عورتیں جب اذان کی آواز سنتیں تو نماز کے لئے جلدی آخیں کہ یہ نبیدہ کی طرح جدی جلدی پڑھی جانے والانمازے۔

جھ کڑے کا فیصلہ کیول نہ کیا؟ .....جربن سرین کہتے ہیں کہ پجولوگ اپنے جھڑے کا فیصلہ کروانے کے لئے عبدہ کے پاس آئے آپ نے فرمایا کہ ہیں اس وقت تمبارا فیصلہ بیں کروں گا جب تک کرتم امیر کی طرح میرے تھم کی تقییل نہ کرو، گویا آپ بہ جا ہتے تھے کہ بعد ہیں کسی قاضی وغیرہ کواس میں مراضلت کی اجازت ندر ہے۔ میرے تھے کہ بعد ہیں کہ وقتیاں لے کرآئے ان پران کی تحریر تھی ، وہ فیصلہ کروانے عبیدہ کہتے ہیں کہ میرے پاس دولڑ کے دو بچے دو تختیاں لے کرآئے ان پران کی تحریر تھی ، وہ فیصلہ کروانے کے لئے آئے کہ کس کی تحریر عمدہ ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ کرنا ہے لہذا آپ نے اس سے انکار کردیا۔

کی پہنے متھے؟ ..... آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھلوگ آئے اور پینے والی اشیاء ہیں اختلاف ہوا کہ کیا طلال ہے اور کیا حرام ہے؟ ہیں نے کہاتمیں سال سے ہیں نے شہد ، دودھادر پانی کے علاوہ کچھٹیں پیا۔ محر کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سے خیند کے بارے ہیں ہو جہاتو اس نے جواب دیالوگوں نے اب سنے مشروبات تیار کر لئے ہیں میں نے قبیر سال سے پانی ، دودھادر شہد کے علاوہ کچھٹیں بیا۔

رسول الندصلی الله علیه وسلم کے بال کی عظمت ..... محد کتے ہیں کہ ہم نے عبدہ ہے کہا کہ ہارے باس رسول الندسلی الله علیہ وسلم کا ایک بال ہے جو ہمارے پاس حضرت انس بن مالک کے ذریعے ہے آیا ہے فرمایا الرمیرے پاس رسول الندسلی الله علیه وسلم کا ایک بال ہو مجھے بیزیادہ پہندیدہ ہے کہ میرے پاس پوری روے زمین کا سونا جا ندی ہو۔

دو ہار زندگی ، دو ہار موت ... نعمان بن قیس کے دالد نے عبیدہ ہے کہا ہم تک یہ بات پنجی ہے کہ آپ فوت ہوجا کیں گے اور پھر قیامت ہے پہلے ایک جھنڈ الیکر آئیں گے ، اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں وہ ملک فتح کریں کے جواس ہے پہلے کسی نے فتح نہ کیا ہوگا اور نہ آپ کے بعد کوئی فتح کر بگا ، عبیدہ نے جواب دیا اگر اللہ تعالیٰ مجھے دوبار زندہ کرے اور دوبار موت وے تو میرے لئے اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ انتقال … ابوصین کہتے ہیں کہ عبیدہ سلمانی نے وصیت کی کہ میرا جنازہ اسود بن بزید پڑھائیں، آپ کے انتقال کے بعد اسود نے کہا جلدی کروکہیں کذاب (مختار تفقی) نہ آجائے چنانچ غروب آفتاب سے پہلے جنازہ پڑھایا گیا، آپ کا انتقال سے بھر ہوا۔

### ابودائل

نسب نامه سسآب کا نام تقیق ہے آپ کا سلسلہ کسب یہ ہے بشقیق بن سلمہ بن ما مک بن تقلبہ بن دودان بن اسد بن خزیمہ۔

رسول الندسكى القد عليه وسلم كا زمانه پايا .....عروبن مروان كتيج بين كه من في ابووائل سے پوچھا كەكيا آپ نے رسول الندسلى الله عليه وسلم كازمانه پايا ہے فرمايا بال ليكن ميں اس زمائے ميں كم عمرلز كا تھا اور رسول الله مسلى الله عليه وسلم كى زيادت نه كرسكا۔ آپ كتبج بين كه بم قادسيه كے مقام پر تھے كه وہاں ابو بمرصديق كا خطآيا يه خط عبد الله بن ارقم نے لكھا تھا۔

اسلام لا نے سے بل آپ این ماتے ہیں کہ جھے سے سلیمان نے کہا کہ آپ ہمیں اس روز دیکھتے جب ہم فاند بن ولید سے بھاگ رہے تھے میں ایک کویں میں گر گیا میری گردن ٹوٹے کے قریب ہو گئی آگراس وقت میں بلاک ہوجا تا تو سیدھا جہنم میں چلاجا تا۔

عامل صدقات کا صدقہ وصول کرنے سے انکار ..... آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس
رسول التصلی المندعلیہ دسلم کی طرف سے صدقات وصول کرنے والا آیا وہ ہر پچاس اونٹیوں پر ایک اونٹی وصول کرتا تھ
میں نے اے کہا کہ میرے اموال کا صدقہ لواس نے جوانب دیا آپ کے مال میں صدقہ واجب نہیں ۔ آپ سے
بوچھا گیا کیا آپ جنگ صفین میں شامل ہوئے تھے آپ نے جواب دیا ہاں اور وہ کیسی بڑی جنگ تھی۔

برا کون ہے؟ .....ابوزیاد کہتے ہیں کہ بیں نے ابو واکل ہے بوچھا آپ بنا ہے ہیں یا سروق؟ فرمایا ہیں سروق ہے عمر میں بنا ہوں۔ایک اور دوایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا میں عمر میں بنا ہوں اور وہ عقل کے اعتبار سے بنا ہے تیں۔

و نیا کی حقیقت آپ فرماتے ہیں کہ جھے عمر بن خطاب نے بیک وقت جارعطایا عنایت فرما کیں اور کہا کہ ایک مرتبدا متدا کہ کہد میں اور کہا کہ ایک مرتبد میں عمر بن خطاب کے ساتھ شام کے غزوہ میں شریک ہوا حضرت عمر نے فرمایا میں نے دسول اللہ تعلیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے ستاریشم اور و بہائ نہ پہنواور نہ ہی سونے اور جاندی کے برتنوں میں بانی ہو کیونکہ بیکفار کے لئے و نیا میں اور جمارے لئے آخرت میں ہیں۔

بیت المال کی مگرافی المال پرمقرر سے بین کہ میں ابو بروہ اور شقیق کے پاس گیا وہ بیت المال پرمقرر سے انہوں نے بچھ سے زکوۃ وصولی کی ، دوسری روایت میں ہے کہ میں دوبارہ گیا تو اس وفت شقیق (ابو دائل) اکیلے سے انہوں نے مجھ سے کہ زکوۃ کواس کے مستحقین کے پاس لوٹا دو میں نے کہا کہ ہم مولفۃ القلوب کے حصہ کوکیا کریں فرہ یا یہ دوسروں کو وے دو

ا مراء سے اجتناب کی تعلیم سم کتے ہیں کہ میں نے ابودائل سے بیہ نا کہ میر سے اور زیاد کے درمیان جان بیجان تھی جب ہمیں کوفداور بھرہ میں اس کے تھم پرجع کیا گیا تو زیاد نے مجھ سے کہا کہ تم میر سے پاس رہو میں علقہ کے پاس مشورہ کرنے کے لئے آیا اس نے فر مایا تم ان سے پچھ حاصل نہ کرد ہے بلکہ وہ تم سے افضل چیز لے لیس ایسی تم ہے لئے آیا اس نے آپ کو بیت المال کا تمران بنایا پچرمعزول کردیا گیا۔

یز بدکی حالت برافسول جب امیر معاویدنے یزید کوخلیفہ بنایا تو معاوید کی وفات کے بعد ابووائل نے کہاا ہے کاش! معاویہ لوث کراتی میں اور دیکھیں کہ بزیدنے کس طرح بگاڑ بیدا کردیا ہے۔

حجائے سے گفتنگو .....ابووائل کہتے ہیں کہ مجھے جائے نے بلوا یا جب ہیں اس کے پاس پہنچا تو مجھ سے کہا تمہارا نام کیا ہے ہیں نے جواب و یا امیر نے میرانام جاننے کے بغیر میری طرف بلانے والانہیں بھیج۔ حجائے: آپ اس شہر میں کہ آئے ہیں ؟ ابووائل ہولے چندروز ہوئے ہیں۔ حجائے: آپ نے کتنا قرآن پڑھا ہے؟ ابووائل: جتنا پڑھتا اتنا بمحتا بھی ہوں نبذا جتنا ہیں نے پڑھا ہوہ مجھے کافی ہے۔

جاج: بین تخیے اپنے کسی نامل کے ساتھ مقرر کرنا جا ہتا ہوں۔ ابودائل: کو نسے عامل کے ساتھ ؟ جی ج :
سلسد کے عامل کے ساتھ۔ ابودائل: اہل سلسلہ کی اصلاح صرف ان لوگوں ہے ہو گئی ہے جو مضبوط ہوں اور ان کی
سلسد کے عامل کے ساتھ۔ ابودائل: اہل سلسلہ کی اصلاح صرف ان لوگوں ہے ہو گئی ہے جو مضبوط ہوں اور ان کی
سمرانی کریں اگر آپ جمھے معاف کردیں تو یہ میرے لئے زیادہ پہندیدہ ہے اور اگر جمھے مقرر ہی کرنا چاہتے ہیں تو
کردیں انتہ کی تنم! بیس آپ کو دورات یا دولاتا ہوں جس کی وجہ سے میری نینداڑ گئی۔ بیس نے دیکھا کہ لوگ آپ
سے اتناڈ رتے ہیں جتنا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔

جائے: تم نے اچھی بات کمی ، دوبار کہو ، ابودائل نے اپنی بات دہرائی ۔ حجائے: آپ کا یہ کہنا کہ اگر آپ بیجھے معاف کردین تو یہ میرے لئے ذیادہ بہندیدہ ہا اوراگر مقرر کر تا ہی چاہتے ہیں تو مقرر کر ویں ہم نے آپ کے علاوہ سی اور کواس کام کے لئے مناسب نہیں پایا اگر ہمیں کوئی اور مخص کی تا تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے اور تمہ، را یہ کہنا کہ لوگ کسی امیرے اتنانبیں ڈرتے جنتا بچھے یہ ڈرتے ہیں تو اللہ کی تنم! روئے زمین پر جھے نے داوہ کوئی خص خون بیانے والائیس ، میں نے بہت ہے ایسے کام شروع کئے کہ جس ہے دوسرے ڈرتے ہے لیکن میں نے انہیں مکمل کرایا اب آپ جائے اللہ آپ پردھم کرے۔

. ابو واکل کہتے ہیں کہ میں نکلا اور جان بو جھ کر نلط راستہ اختیا رکیا گویا کہ مجھے کھ نظر نہیں آتا ، حجاج نے کہا اس بوڑھے کوراستہ دکھا ؤیبال تک کہ ایک شخص آیا اس نے مجھے بکڑ کر ہا ہر نکالا اور پھر میں بھی اس کے پاس نہ گیا۔ یمی واقعہ اساعیل بن ابرا ہیم نے بھی اپنی روایت میں ذکر کیا ہے۔

تجائے سے متعلق رائے .... ایک مرتبہ ابودائل نے بیدعا کی اے اللہ! تجائے کو خار دار درخت کا کھانا کھانا کھانا کھانا جہائی دورہ و اِلگروہ تجھے محبوب ہے، لوگوں نے کہا کی آپ کواس کے جہنمی ہوئے میں شرونا ہواور نہ ہی بھوک دورہ و اِلگروہ تجھے محبوب ہے، لوگوں نے کہا کی آپ کواس کے جہنمی ہوئے میں شرک ہے فرمایا شک نہیں بلکہ افسوس ہے اور میں اس کے لئے برانہیں جا بتا۔

سی محض نے ابودائل ہے کہا آپ کی تجاج کے بارے میں کیارائے ہے؟ فرمایا تو بہ جا ہتا ہے کہ میں اللہ کے فیصے کے بارے میں تھم لگاؤں (اس معاملہ میں خاموش رہتا بہتر ہے)

باشم کہتے میں کہ میں نے حج ج کے زمانہ میں ابودائل کواشارہ سے تماز پڑھتے و یکھا۔

ابووائل کہتے ہیں کہ میں نے این مسعود کے شاگر دول کو دیکھا کہ وہ ان ہے خوب استفاد ہ کرتے ، اور انہیں اپنے میں سے بہتر بہجھتے۔

مسجد میں گئی استاصم کہتے ہیں کہ ابو وائل نماز کے دوران اور راستہ چلتے وقت ادھرادھ نہیں دیکھتے ، ایک مرتبہ سجدے کی حالت میں بیدوعا کر دہے بیٹے ، ایک مرتبہ سجدے کی حالت میں بیدوعا کر دہے بتھے اے اللہ! مجھے معاف کردے اور میری بخشش فر ما ، فر ما یا اگر آپ نے میری بخشش کردی تو بہت بڑی بخشش کی اگر تو مجھے عذاب دیں تو بیٹلم نہ ہوگا۔

آ بیت قرآنی کے بارے میں رائے ..... اعمش کہتے ہیں کہ جب ابو وائل سے قرآن مجید کی کسی آ بیت قرآن مجید کی کسی آبیت کے بارے میں باتو فر ماتے اللہ تعالی نے اس سے جس چیز کا اراد و کیا ہے وہ درست ہے آپ قرآن مجید کو اس کے جید کو ایس ند بھیتے تھے۔

نا سنب سسام کہتے ہیں کہ میں نے بہت ہے لوگوں کو دیکھا کہ اپنی رات کوخوبصورت بناتے ، نبیز پہتے ، زردرنگ لگاتے اوراس میں کوئی حرج محسوس نہ کرتے ،ابووائل بھی ان میں شامل ہیں ،عبداللّٰہ بن مسعود جب ابووائل کود کیھتے تو فرماتے بیتا ئب ہیں ،جب ابووائل کو پکاراجا تا تو پیل کے بجائے تی اللّٰہ (اللّٰہ کجھے عطافر مائے ) کہتے۔

آ خرت کی با و ..... آخری عمر میں آپ کی نگاہ چلی ٹی معرف بن واصل کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم تیمی کو ابو واکل کے پاس دیکھا اُس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا ایرا نیم جب آخرت کا تذکرہ کرتے تو ابو واکل رونے لگ جاتے اور جب بھی ابراہیم کا خوف دلاتے ابو واکل روتے۔

ہاتھ کی کمائی .....ابرقان کہتے ہیں کہ بجھے ابودائل نے تھم دیا کہ اپنے ساتھیوں سے پیچھے نہ رہو، عاصم کہتے ہیں کہ ابودائل کی ایک جھونپڑی تھی جس میں ان کا گھوڑ ابوتا تھا جب جبگ کا موقع آتا تو اس جھونپڑی کوا کھاڑ دیتے اور

ل قرآن مجيدك المرجبنيون كے لئے ايسے كھانے كاذكر ب (ملاحظة مائے سورة الغاشية ) ا كاز

جب والیس آتے تو اسے دوبارہ بتالیتے ،ایودائل کہتے ہیں کہ میرے نزد یک تجارت سے مسل شدہ ایک درہم عطا کے دس درہم سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

جا در آ وهی بینڈ کی تک .....اعمش کہتے ہیں کہ میں نے ویکھا کہ ابودائل کی چادر آدھی پنزلی تک ہے اور قیص اس سے ہوتی تھی ایک روایت میں ہے کہ پھٹے کپڑے بھی می کر پس لیتے تھے۔اعمش کہتے ہیں کہ میں نے ویکھا کہ آپ نے اپنی داڑھی کوزردرنگ سے رنگا، بہی بات فطراورمعرف بن واصل ہے بھی مروی ہے۔

فتنول کا اند بیشہ ..... سعیدین صالح کہتے ہیں کہ ابودائل جب کی تو ہے کی آواز ہنتے تو رونے لگ جاتے ،
عاصم بن بھدلہ کہتے ہیں کہ ابودائل اسود بن ہلال کے پاس طنے کے لئے آئے اور فر مایا ہیں نے آئے ہے پہلے بیتمنا
کی تھی کہ آپ مجھ ہے نہ طبتے اسود نے کہا کیوں اے ابودائل ؟ فر مایا ہیں تمباری زندگی کو ناپسندیدہ کرتا ہوں کیونکہ
مجھے تم پرفتنوں کا ندیشہ ہے اور جانتا ہوں کہ اللہ کے ہاں تمبارے لئے اچھا بدلہ ہے اس نے کہا اے ابودائل! آپ
ایسانہ کریں ہیں روز انہ بچاس سے کم نمازیں نہیں پڑھتا ، مرنے کے بعد جب میرا اعمال نامہ کھولا جائیگا تو میری نماز میں سے اور کے روز ہے اور نیک میں کسی اور کی نیک کا اضافہ میں ہوگا۔

انتقال ..... عاصم كبته بين كه جب ابووائل كالنقال بواتو ابو برده نے ان كى پيشانی كابوسدليا۔

جن سے روایات نقل کیں .... ابودائل نے عمر علی معبداللہ بن مسعود ،اسامہ بن زید ، حذیفہ ،
ابوموی ،ابن عباس ،اورعزرہ بن قیس سے روایت نقل کیں ،شام میں ابوالدردا ، سے روایت نقل کی ،ان کے علاوہ
ابن زبیر ،سلیمان بن رہید ،ابن معین اور سعدی ہے بھی روایت نقل کیں ،ان کے علاوہ سروق ،کردوس ،عمرو بن شرصیل ، بیار بن نمیر ،سلمہ بن مبرہ ،عمرو بن حارث سے روایات نقل کرتے ہیں عمرو بن حارث ابن مسعود کی بیوک زبن ہے روایات نقل کرتے ہیں عمرو بن حارث ابن مسعود کی بیوک زبن ہے روایات نقل کرتے ہیں عمرو بن حارث ابن مسعود کی بیوک زبن ہے روایات نقل کرتے ہیں عمرو بن حارث ابن مسعود کی بیوک

حدیث ملی مرتبه آپ تقدرادی بین،آپ بهت سروایات منقول بین -زید بین وهب الجهنی

تسب نامدس آپ کانسب نامدید ہے زید بن وصب بن نصر بن ما لک بن عدی بن طول بن عوف بن غطفان بن قیس بن جبید بن تضاعه آپ کی کنیت ابوسلیمان ہے

جن سے روایات نقل کیں ..... آپ نے ہمر ،علی ،عبد اللہ بن مسعود اور حذیفہ رضوان اللہ مختصم سے روایت نقل کی ہیں ،حضرت علی کے ساتھ واتکی جنگوں میں شرکی رہے۔ آ فرر با بیجان کا جہاد .. آپ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب کے دور خلافت میں ہم نے آ ذر با نیجان کی جنگ میں حصد لیاس وقت زبیر بن عوام ہمارے یاس تفے حضرت عمر کا خطآ یاس میں لکھا تھا: جمعے بی خبر ملی ہے کہ تم ایسے علاقے میں ہو جہال لوگ این محمانوں میں مردار ملا کیتے ہیں اور مینة سے اینے لباس تیار کر لیتے ہیں لہذاتم پاکیزہ کھانا کھانا اور پاکیزہ لباس بہننا۔

ا ما مت اور سلام ،آپ کے غلام کہتے ہیں کہ زید عام کیڑوں میں حماری امامت کرتے ، جنازے پر چارتکبیریں پڑھتے اور سلام کے وقت یوں کہتے: السلام علیم ورحمۃ اللہ و ہر کا تدوم عفر تدوطیب مسلواتہ۔

والرهى بررنگ ..... اعمش كتة بن كدين في ديدين وهب كودارهي برزردرنگ لكات ديكها-

و فات ..... آپ کا انقال حجاج کے دور حکومت میں جماجم کے بعد ہوا ، آپ معتبر راوی ہیں ، آپ ہے بہت سے روایات مروی ہیں۔

عبدالله بن حرة الازدى

جن سے روایات کیبی اور ایک خاص روایت ..... آپ کنیت ابومعمر ہے، آپ نے مربی این مسعود ذہاب ، ابومسعود اور علقمہ سے روایات لی ہیں، آپ نے ابومعمر سے اسرائیل کی روایت اس طرح نقل کی ہیں کہ آپ نے ابومعمر سے اسرائیل کی روایت اس طرح نقل کی ہیں کہ آپ نے ابو بکر صدیق کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو تحص اپنے آپ کوالیے نسب کی طرف منسوب کر ہے جس کا کوئی شہوت نہیں تو وہ کفر ہے کیکن میرے نز دیک بیدروایت ٹابت نہیں

بیان حدیث میں احتیاط .....ادم مرکبتے ہیں کہ حضرت عرجب رکوع کرتے تواہیے ہاتھ محصوں پررکھ لیتے ،ابوم عمر جب کوئی حدیث بیان کرتے تو بالکل اس انداز میں بیان کرتے جس انداز میں تی ہو۔

کڑ بیر من شریک النیمی آپ کی کنیت ابوابرائیم ہے آپ نے عمر،علی ، ابن مسعود ، سعد بن الی وقاص ، حذیفہ اور ابوز رے دوایات آپ سے حذیفہ اور ابوذ رے دوایات آپ سے حذیفہ اور ابوذ رے دوایات آپ سے مروی ہیں ۔

ا بوعمر وشيباني ..... آپ كا نام سعد بن اياس ب، جنگ قادسيد ش شريك بوئ ، عمر ، على ، ابن مسعود ، حذيف

اور ابومسعود انصاری رضی الله عنهم ہے روایات کرتے ہیں ، آپ نے بڑی عمر پائی ، ثقة راوی ہیں ، آپ ہے بہت ہے روایات منقول ہیں۔

ر یہ استے ہیں کہ جھے یہ یاد ہے کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میں نے اپنے گھر والوں کے ایک برایک سوہیں سال ہوئی ،آپ فرماتے ہیں کہ قادسے کی جنگ میں میری عمر وسم سال تھی ۔ لئے بکر یاں چرا کمیں۔ آپ کی عمرا کیک سوہیں سال ہوئی ،آپ فرماتے ہیں کہ قادسے کی جنگ میں میری عمر وسم سال تھی

زر بن حبیش الاسلامی ۱۰۰۰۰۰ پ کاتعلق بنوغاضرہ ہے ہے آپ کا سلسلۂ نسب یہ ہے ، زر بن حبیش بن مالک بن تعلیہ بن دودان بن اسد بن حزیمہ آپ کی کنیت ابوم یم ہے۔

جن سے روایات فقل کی آپ آپ عمر علی ، این مسعود ،عبدالرحمٰن بن عوف ، ابی بن کعب ، حذیفه اور ابو واکل رضی الله عنهم ہے روایات نقل کرتے ہیں۔

ليلة القدركب بهوتى ہے؟ .... ابوخالد كتبة بين كدين نے ديكھا كرآ پا بى داڑھى كجھلار بتے تھاور ميں نے ان سے بدكتة ہوئے ساكدا في بن كعب كتبة بين كدليلة القدرستا كيسويں رمضان المبارك ميں ہے۔

اصلع ..... آپ نے ایک سوہیں سال کی عمر پائی ، بڑھا ہے کی وجہ سے دونوں جبڑے آپس میں مل مسے تھے حذیفہ نے ایک مرتبہ آپ سے کہاا ہے اصلع !لے

عربیت کے متعلق سوالات عاصم کہتے ہیں کہ ذربن میش سب سے زیادہ عربی جانتے تھے اور این مسعودان سے عربیت کے متعلق سوالات کیا کرتے تھے، زربن میش ابودائل سے بڑے تھے اور جب دونوں جمع ہوجاتے تو ابودائل سے بڑے تھے اور ابودائل ہوجاتے تو ابودائل حضرت علی سے اختلاف کا تذکرہ نہ کرتے کیونکہ ذر حضرت علی سے محبت کرتے تھے اور ابودائل عثمان سے محبت کرتے تھے اور ابودائل عثمان سے محبت کرتے ہے تھے اور ابودائل عثمان سے محبت کرتے ہے ہے۔

ا بیک ہی کیٹر اسس ابوالنج و کہتے ہیں کہ بیل نے گئ مرتبہ و یکھا کہ زرایک کیڑے بیل جسے اپنی گردن سے ملا کر ہا ندھا ہوتے ہمجد بیل آئے اورلوگوں کے ساتھ صف بیل شریک ہوجائے۔

سماری عمر بات نہ کی ..... ایک مرتبہ آپ اذان دے رہے تھے ایک انصاری فخض کا پاس سے گذر ہوا اس سے آپ ہے کہا میں آپ کواس ہے زیادہ معزز تیجھتا تھا ( گویااذان دینا حقیر کام ہےاور آپ معزز آ دمی ہیں ) آپ نے فرمایا میں زندگی مجر تجھے ہے بات نہیں کروں گا۔

حديث ميل مرتبه ..... تي تقدين، بهت ى دوايات آپ مروى بين ـ

لِ اصلع اس مخص كوكيتے بيں جس كے مرك بال ند بول (القاموس الفريد ) اعجاز

عمر و بن شرحبیل الصمد افی ..... آپ کی کنیت ایومیسره ہے ، آپ حضرت عمر ، علی اور ابن مسعود ہےروایات نقل کرتے ہیں۔

مسجد کے امام محد بن منتشر کہتے ہیں کہ آپ بنی وداعہ میں مسجد کے امام تنے ، آپ فرماتے ہیں کہ بھے ہے ابن مسجد کے امام تنے ، آپ فرماتے ہیں کہ بھے ہے ابن مسعود نے فرمایا استفار کا نظر میں الجوار الکنس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے عرض کیا میرے خیال میں اس سے نیل گائے مراد ہے فرمایا میں بھی اس کے علادہ اور پھینیں جانیا۔

تعجیب صدقہ اسرائیل بن یونس کہتے ہیں کہ ابومیسرہ کو جب عطاملی تو اے صدقہ کردیتے ، جب گھر آتے تو اتن رقم موجود ہوتی ،اپ بھیجوں ہے کہاتم اس طرح کیوں نہیں کرتے جس طرح میں کرتا ہوں انہوں نے جواب دیا اگر جمیں معلوم کہ گھر میں اتن رقم مل جائیگی تو ہم بھی کریں سے فرمایا میں اپنے رب کے ساتھ شرط لگا کرصد قد نہیں کرتا

پرا پر تمیل .... بشتن فرماتے ہیں کہ جھے همدان کے لوگوں میں عمرہ بن شرحیل سب سے زیادہ پہند ہیں ، ایک روایت ہیں ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا سروق بھی عمرہ بن شرحیل کے برابرنہیں ،فر مایانہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کود بھتا ہوں کہ اس نے بھیڑ پالی ہے تو بیڈیال آتا ہے کہ میں بھی ایسا کرلوں۔ ابوا سحاق کہتے ہیں کہ میں نے ابومیسرہ اورائے ساتھیوں کو طیالہ کا لباس مینتے ہوئے دیکھا اوردیان کی جا درتھی۔

صدقة الفطركب او اكرتے ؟ ..... بن اللہ كا يونبيں كى جاتى مر پاكيزہ جكه بر، الله كا يونبيں كى جاتى مر پاكيزہ جكه بر، ابواسحال كتي بين كرتے بين كرتے بين كرتے بين كرتے بين كرتے بين كرتے بين كرتے بين كرتے بين كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار كے كر بيا ساڑھے تين كلو) صدقة الفطرد ہے۔

وصیبت ..... آپ نے اپن بیوی کو وصیت کی کہ اگر جیٹا ہوا ہوتو اس کا نام رصن رکھنا اور اگر لڑکی پیدا ہوتو اس کا نام رصین رکھنا ،لڑکی پیدا ہوئی تو اس کا نام رصین رکھا گیا۔ آپ ہے پوچھا گیا کہ آپ اقامت کیوں نہیں کہتے فرمایا میں ایک ایک کلمات کہتا ہوں (اوریہاں کے نوگ اے پیندنہیں کرتے)

جنازے کے متعلق ہدایات آپ نے وصیت فرمانی کر کسی کومیرے جنازے کی اس طرح اطلاع نددین جس طرح جازی کے اس طرح اطلاع نددین جس طرح جا بلیت کے زمانے بیس دی جاتی تھی جلدی فن کردینا اور میری قبر پر ہری شاخ رکھنا کیونکہ مہاجرین اس کو پسند کرتے ہیں، آپ نے بیجی فرمایا جھے یہ پسند ہے کہ بیس کوئی قرضہ اور کوئی اولا دنہ چھوڑوں۔

ابودائل کہتے ہیں کہ جب آپ کی وفات کا وفت قریب آیا تو فرمایا میرے خیال میں میری موت کا وفت آ چکا ہے چیش آنے والے حالات کے علاوہ کی چیز کاخوف نہیں اور نہی جھے پر قرض ہے اور نہ میری اولا و، میری موت کی خبر کسی کو نہ دینا جلدی جید کو لیجا تا ، قبر پر سبز شاخ رکھنا کیونکہ مہاجرین اسے پند کرتے ہیں اور میری قبر کو بلند نہ کرنا کیونکہ مہاجرین اسے پند کرتے ہیں اور میری قبر کو بلند نہ کرنا کیونکہ مہاجرین اسے ناپندہ بجھتے ہیں۔

آپ نے وصیت کی کہ قاضی شریح میر اجناز ہ پڑھا کمیں ، یہی مضمون دوسری روایات بیں بھی ہیں۔ ابو ، سی ق کہتے ہیں کہ میں نے قاضی شریح کور کھا کہ وہ ابو ہمیں ہوار ہوکر جارے بتھے اور ٹس نے ابو جیفہ کود کھا کہ اس کے جیاز ہ بیں سوار ہوکر جارے بتھے اور ٹس نے ابو جیفہ کود کھا کہ اس نے چار پائی کے پائے کو بکڑا ہوا ہے بیہاں تک کہ جنازہ تکالا گیا پھریہ کہنے لگا اے ابومیسرہ! القد تیری مغفرت کرے، اور پھر قبرتک جنازے کے سماتھ رہا۔

انتقال ٠٠٠٠ ت كانتقال عبيدالله بن زياد كه دور من كوف كاندر جوا

### عبدالرحمٰن بن ابي ليلي

تسب نامه ..... تا با نام بیار ہے، آپ کا نسب نامہ یہ ہے: بیار بن بلال بن بلبل بن اجھ بن جلاح بن حریش بن جی بن کلف بن موف بن عمر و بن موف بن اوس آپ کی کنیت ابوئیسٹی ہے۔

جن سے روایا ت نقل کیں ..... آپ عربی ،ابن مسعود ،ابی بن کعب سطل بن طنیف ،خوات بن حیر ،
حذیفہ ،عبداللہ بن زید ، کعب بن مجر ہ ، براء بن عاذب ،ابوذر ،ابوالدردا ، ابوسعید خدری ، قیس بن سعد ، زید بن ارقم
رضی الله عنهم اورا ہے والد ہے روایت کرتے ہیں ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سومیں انصاری سحا ہد کا زمانہ پایا
ہے ،ایک دوسری روایت میں ہے کہ ان سحابہ میں ہے جب کس ہے کوئی بات بوچھی جاتی تو وہ اس ہات کو پہند کرتا کہ
میسوال کسی اور سے بوچھ لیا جائے اور وہ جواب دے دے۔ میں مضمون اور بھی بہت سے روایات میں وارد ہوا ہے۔

موزول مرسی عبدالرحن بن الی لیلی کتے بیں کے ایک مرتبہ بی عمر بن خطاب کے پاس بیضا تھا کہ ایک سوار آیاس کا کہنا تھا کہ ان فیا کہ ان تھا کہ ایک حوال کے باس کا کہنا تھا کہ ان تھا کہ ان فیا کہ اس نے عید کا چا ند ویکھا ہے ہی اس نے کہا اے لوگو اروز ہ ندر کھو، پھروہ ایک حواض ہوا تھا تا کہ بیہ وضو کیا اور اپنے موزوں پرمسے کیا بمغرب کی نماز پڑھا اور پھر کہا ہیں آپ کی خدمت میں اس لئے حاضر بوا تھا تا کہ بیہ معلوم کروں کہ میں نے موزوں پرمسے کا جو عمل کیا ہے کیا آپ نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی میں عمل کرتے علی وہ کھا ہے۔ عمر بن خطاب نے فرمایا بھی درست ہے اور میں نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کو بھی بی عمل کرتے دیکھا ہے۔

"ملاوت کرنے والے قاری بہت ہے جی کہ عبد الرحمٰن بن الی لیلی کے گھر میں بہت ہے قرآن مجیدر کے رہتے تھے اور وہاں بہت ہے قرآء جمع ہوکر تلادت کرتے رہتے ،صرف کھانے کے وقت اٹھ کر جاتے میں ان کے پاس کیا اور میرے پال ہے کا ایک گلزاتھا آپ نے جھے پوچھااس ہے ملوار بناؤ کے میں نے کہ نہیں ،فر مایا پھر شاید تم اس ہے برتن بناؤ کے گوی وہ اے نابسند کہ نہیں ،فر مایا پھر شاید تم اس ہے برتن بناؤ کے گوی وہ اے نابسند کررہے تھے۔ ثابت بنائی کہتے ہیں کہ عبد الرحمٰن بن ائی لیلی قبح کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن مجید کھو لتے اور سورت طلوع ہونے تک اس کی تلاوت کرتے رہتے۔

ر و مال مجھینک و با .....ابومروہ کہتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیلی کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا پھران کے پاس (اعضاءصاف کرنے کے لئے )رو مال لایا گیا تو انہوں نے اے بھینک دیا۔

اشارے سے جیپ رہنے کا حکم .....مسلم جن کہتے ہیں کہ بین نے ایک مرتبہ جمعہ کے روز دیکھا کہ ابن الی لیلی نے خبنہ کے دوران جمد بن سعد کو انگل کے اشارے سے جیپ رہنے کا حکم دیا ہے کم کہتے ہیں ابن الی لیلی ہاری اور نمازی آئے ہیجھے ہوجاتے تو بقید نماز پڑھتے ، ابو فروة ہماری اور نمازی آئے ہیجھے ہوجاتے تو بقید نماز پڑھتے ، ابو فروة کہتے ہیں کہ ابن الی بجھے کہتے کہ مغیل درست کراؤ اور فرواتے تم بیل سے کوئی تمخص نماز کے دوران سامنے نہ تھو کے بلکہ اپنے قدموں کے بنچ تھو کے۔

رنگ حجما ڑو با ..... ابوفروہ ہی مروی ہے کے جس نے ایک مرتبہ دیکھا ابن ابی لیلی نے زردرنگ رنگا ہوا تھا جب نماز کے اٹھے تو اسے جماڑ ویا ،اورآپ نے بالوں کی دومینڈ معیاں بنائی ہوئی تھیں ، جب ٹماز کا ارادہ کیا تو انہیں کھول دیا۔

خر کالیاس ..... ابوزیاد کتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے لئے فز کالباس بنایا گیا آپ نے اسے بہنا یہاں تک کدوہ پیٹ گیا جب دوسرالباس تیار ہوئے نگا تو آپ نے تیار کرنے والے سے فرمایا اس میں ریشم ندر کھنا اورا سکا تا نا روئی کا بنانا ، آپ سے کہا گیا کہ پہلے تو آپ فز والالباس پہنتے تھے فرمایا اس میں بڑا افتیار ندتھا۔

احادیث کا فدا کره .... ایک مرتبه اعادیث کا فدا کره جوا آپ سے اعادیث من کرعبدالله بن شداد نے کہا الله آپ پردم فر مائے آپ نے میرے مینے کے اندران کتی اعادیث کوزندہ کردیا جنہیں میں بھلا چکا تھ ۔ادرایک مرتبہ آپ نے عبدالله بن تکیم سے فرمایا آؤ تا کہ بم اعادیث کا آپس میں فدا کرہ کرلیں بے فدا کرہ کرنے سے بی یادر بتی ہیں۔

عہد و قضاء اور مشکلات ..... آپ کی کنیت ابوعیلی تھی ابوهین کہتے ہیں کہ جب تجائے نے آپ کو قاضی بنانا جائے ہیں کہ اللہ کو قاضی بنانا جائے ہیں بنانے کا ارادہ کیا تو اس دنت ایک پرلیس افسر حوشب نے اے کہا کہ اگر آپ علی بن ابی طالب کو قاضی بنانا جا ہتے ہیں تو ابن الی کو قاضی بنالو (لیکن پر مجمی تجاج نے آپ کو قاضی بنادیا) لیکن اس کی وجہ ہے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا مڑا۔

پنانچہ مام بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبدان کو دیکھا کدان پر مارکی اثرات ہیں اور کپڑے
پھٹے ہوئے ہیں ، تجاج نے پٹائی کروائی تھی۔ اعمش کہتے ہیں کہا کیک مرتبہ میں نے دیکھا کہ تجاج نے انہیں کھڑا کیا ہوا
اور میہ کہدر ہاہے ان جھوٹوں پرلعنت کرویعن علی ، این ڈبیراور مختار تعنی ، عبدالرحمٰن نے کہا اللہ تعالیٰ کی جھوٹوں پرلعنت۔
پھرا یک نیا جملہ شروع کیا اور علی بن ابی طالب ، این ڈبیراور مختار بن ابی عبید ، اعمش کہتے ہیں کہ ابن ابی

سی نے ان ناموں کے آخر میں پیش پڑھی جس سے معلوم ہور ہاتھا کہ یہ نیا جملہ ہے اور لعنت سے ان لوگوں پر بعنت کرنامراذ نبیں۔!

حضرت علی کی فضیلت ..... ابو معاویہ کہتے ہیں کہ جب کسی مجلس میں لوگ حضرت علی کو برا بھل کہتے اور ان کی طرف برے کاموں کی نبیت کرتے تو آپ فرماتے ہم حضرت علی کے صحبت میں دہ ہیں ہم نے ان سے وہ با تنبی نبیس سنیں جو یہ لوگ کہ درے ہیں ان کی فضلیت کے لئے بدیات کافی ہے کہ دہ در سول انتدسلی اللہ عبید دسم کے چیز او بھائی اور داماد ہیں اور حسن وحسین کے والد ہیں اور بدر اور حد یدبید ہیں اثر یک ہوئے ہیں۔

اس بات پراتفیق ہے کہ جن لوگوں نے عبدالرحمٰن بن محمد بن الاحدث کے ساتھ ال کر حجاج کے خدا ف خروج کیان میں عبدالرحمٰن بن الی کیلی بھی شامل ہیں آپ دجیل مقام پرشہید ہوئے۔

عبد الله بن عکیم الجہنی ... آپ کی کنیت ابومعبد ہے ، آپ عمر ،عثان ،علی اور ابن مسعود رضی امتد عنہم سے روایات نقل کرتے ہیں ، آپ بڑی عمر کے بتھے ، آپ نے زمانہ جا لمیت بھی پایا۔

آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کا خط ..... آپ فرماتے ہیں کدرسول القد سلی الله علیه وسم نے ہوری طرف خط لکھا که مردار کے چڑے اور پھوں سے نفع ندا ٹھاؤ ،ایک روایت میں بیاضافہ ہے کداس وقت میں جہند کی زمین قیدی فقا۔

عمر بین خطاب کی بیعت ..... آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنان ہاتھوں سے عمر بن خطاب کی اس بات پر بیعت کی کرچتی الامکان اطاعت اور فرما نبر داری کرول گا۔

حضرت على كافر مان ..... آپفرائے بیل كدجب موذن اذان كدوران يكبتانا شهد ان الااله الا الله واشهد ان محمداً رسول الله توحضرت على فرمات بيل بار بيج بول سد كد كركم ندير و كار كرنے والے بس-

رے والے ایں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود وائیل طرف کے لو وال سے تعتبد ع آیا کے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا اللہ کو شم تم میں سے برخص تنہا اپنے رب سے ملاقات کر بگا۔

ما جمی محبت .....مسلم جہنی کہتے ہیں کہ میں نے این الی کیا اور عبداللّٰد کوا کشے ویکھا صانکہ وہ ملیّ سے زیادہ محبت کرتے تھے اور بیعثانؓ سے زیادہ محبر رکھتے تھے، این الی کیا والدہ کا انتقال ہوا تو ان کا جنازہ ابن مکیم نے پڑھا ی اور اس وقت مقام جبند کی جامع مسجد کے امام تھے۔

لے عربی گرامر کے مطابق لعنت کا تعلق ہونے اے اس وقت بنمآ جب ن کے ناموں کے '' خربیں ، زیر ، پڑھی جاتی تا کہ مفعولیت والے معنی پائے جائمیں جبکہ ایسانہیں ہوا۔ (انجاز)

جبیب ندلگوانے کی وجہ سب ابن عکیم اپنے کپڑوں کے ساتھ رقم رکھنے کے لئے جیب نہیں لگواتے تھے اور فرماتے انسان نے مال جمع کیااور گن گزارے محفوظ کیا۔ لے

کیا آل عثمان میں مدوکی تھی؟ .....هلال بن ابی حمید کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمیم کہا کرتے تھے کہ میں عثمان عثمان میں مددی تھی کہ میں عثمان کے بعد کسے میں مددی تھی فر مایا میرا عثمان کے بعد کسی ضیفہ کے آل میں مددی تھی فر مایا میرا مام بھی ان میں شامل کیا جاتا ہے۔ مام بھی ان میں شامل کیا جاتا ہے۔

انتقال .....جاج بن یوف کے دور میں کوف کے اندر آپ کا انقال ہوا ، ابو فردہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے عسل دیا۔

عبد الله بن أبی هذیل العنزی ..... آپ کاتعلق قبیله ربید سے بیں ، آپ کی کنیت ابومغیرہ ہے آپ عمر ہلی ، ابن مسعود ، عمار بن یاسر ، ابن عباس ،عبد الله بن عمر واور ابوز رعہ بن عمر و بن جرم سے روایت کرتے ہیں۔

ر مضان ملی نشید ..... تپ فرماتے ہیں کہ میں تمر کے پاس بیٹھا تھا اور رمضان السارک کامہینہ تھا ایک بوڑھا شخص نشد کی حالت میں لا یا گیا آپ نے فرمایا تیری ہلا کت ہو، بمارے تو بچوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے اور پھرا ہے اس کوڑے لگوائے۔

این عمیاس سے سوالات ۱۰۰۰۰۰ پ نے فرمایا کہ میں نے عمر " سے سنا کہ صرف بیت اللہ کے لئے رخت سنر ہا ندھو، آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جھے اہل کوفہ نے ابن عباس کے پاس بھیجا تا کہ میں ان کے لئے مسائل معلوم کروں ، بیرہ بی سوالات وجوابات ہیں آپ ہے بہت می روایات مروی ہیں۔

عبد الله بن سلمه المجملي . . آپ کاتعلق قبیله مراد سے تھا ، آپ عمر ، علی ، ابن مسعود ، سعد بن الی و قاص ، عمار بن یا سراورسلمان فاری رضی الله عنیم سے روایت کرتے ہیں۔ ابن مرق کہتے ہیں کہ بروی عمر میں جب ابن سلمہ روایت بیان کرتے تو ہم اسے نہ پہنچا نے بلکہ اس روایت کو منکر قرار دیتے۔

مرة بن شرحبيل الصمد انى ..... بو مرة الخير ، اور ، مرة الطيب ، بھى كہا جاتا ہے ، آپ معنرت عرق الطيب ، بھى كہا جاتا ہے ، آپ معنرت عرق الطيب ، بھى كہا جاتا ہے ، آپ معنرت عرق الطيب ، بھى كہا جاتا ہے ، آپ معنرت عرق ، اور ابن مسعودً ہے روایات نقل كرتے ہيں ، آپ ثقة راوى ہيں ۔

عبید بن نصیلہ الخراعی .....آپ کی کنیت ابو معاویہ ہے آپ حضرت عمرٌ ،عبد اللہ بن مسعودٌ ہے روایت کرتے ہیں اور حضرت کا ہے میراث کے متعلق روایات نقل کی ہیں۔

ل العارج، ١٨

عدہ فرآت .....حسن بن صالح کہتے ہیں کہ یکی بن واب نے عبید بن دھلہ سے پڑھا، مبید بن دھلہ نے علاق کر آت سے معاد سے علاق اس سے زیادہ سے قرآت کس کی ہوسکتی ہے۔

ا نتقال ..... آپ بشر بن مروان کے دور حکومت میں کوف کے ادر فوت ہوئے۔

# اس طبقہ کے وہ لوگ جنہوں نے عمر فاروق اور عبداللہ بن مسعود سے روایت نقل کی لیکن علی بن ابی طالب سے روایت نہیں کی

عمرو بین میمون الا زوگی ..... آپ کا سلسائد نسب بید بن عمرو بن میمون بن صعب بن سعد بن ندجی ،
آپ عمر فاروق اورا بن مسعود سے روایت نقل کرتے ہیں معاذ بن جبل سے رسول الندسلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں
پھوا حادیث سیس ، ان کے علاوہ ابومسعود انصاری ،عبدالله بن عمرو ،سلمان بن ربید اور ربی بن ختیم ہے بھی روایات
نقل کرتے ہیں ۔ آپ کی کنیت ابوعبد اللہ ہے ۔ آپ کا انتقال عبد الملک بن مردان کے دور حکومت میں سے دھ یا ہے دور میں ہوا۔

ابواسخات این والدین نظر پڑتی تو التد تعالیٰ یا دا آجا تا۔

معرور بن سوید اسلامی ۱۰۰۰۰۰ پ کا سلسله کسب بیه بن معرور بن سوید بن سعد بن حارث بن نقلبه بن دودان بن اسد، آپ همرفاروق عبدالله بن مسعوداور ابوذررضی الله عنه سردایت کرتے ہیں۔ ابونیم کہتے ہیں کہ آپ کی عمر ۲۰ اسال ہوئی ، واصل کہتے ہیں کہ معرور ہم سے کہتے تھے اے میرے بھائی! مجھے ہے علم حاصل کرو، آپ سے بہت می دوایات مروی ہیں۔

همام بن الحارث المحمى . آپ عمر فاروق عبدالله بن مسعود ، ابوالدرواء ، عدى بن حاتم ، جرید بن عبدالله اور حضرت عائشر منى الله عنهم بهروایت کرتے بیل ..

جی جی جی جے دورحکومت میں کوفد کے اندرانقال فرمایا ابراہیم کہتے ہیں کہ آپ بیددعا کیا کرتے تھے اے اللہ! مجھے نیند سے ٹی طاقت عطافر ہا،اورمیری بیداری کو آپ کی طاعت میں خرت کرنے کی توثیق عطافر ہا۔ آپ میضے بیضے تھوڑی دیر کے لئے سوتے تھے۔

حارث بن ازمع ..... آپ کا نسب نامه به به حارث بن ازمع بن ابوهیغه بن عبدالله بن مر بن ما لک بن حرب بن حارث بن سعد بن عبدالله بن وداعه بن همدان آپ کواعور ( یک چیشم ) بھی کہا جا تا تھا۔ آپاورآپ کے بھائی شداوبن ازمع کوفد کے شرقاء بیں سے تھے، آپ بھر فاروق ، ابن مسعود اور عمر و بن عاص سے روایت کرتے ہیں آپ سے بہت کم روایات مروی ہیں ، معاویہ بن ابوسفیان کے دور خلافت کے آخری زمانہ ہیں کوفہ کے اندر توت ہوئے اس وقت نعمان بن بشیر کوفہ کے گورٹر تھے۔

اسود بن هلال ..... آپ کاسلسله کسب به به عادث بن حلال بن محارب بن نصفه بن تیس بن عملان بن مصر، آپ عمر فاروق، ابن مسعود اور معاذ بن جبل ہے روایت کرتے ہیں۔

التد تعالیٰ قربانی بیسند کرتا ہے۔۔۔۔آپ فرائے ہیں کہ بیں عربین خطاب کے دور میں اپنا اونٹ لے کر میں عربین خطاب خطب دے دور میں اپنا اونٹ لے کو اللہ بیند منورہ آیا جب بیں سجد میں وافل ہوا تو اس وقت عمر بن خطاب خطب دے دے بینے آپ فرمارے بیتھا نے لوگو! ج کر داور قربانی کر و بلا شبداللہ تعالیٰ قربانی کو پہند کرتا ہے جب بیں مسجد سے باہر نکلا وایک آدمی نے میری سواری کی مام کو پکڑر کھا تھا لوگوں نے اس کی بولی لگائی اور میں نے اسے وہاں فروخت کردی۔ آپ جہاج بن یوسف کے دور میں دیرالجماجم کے داقعہ سے دوا بت کرتے ہیں۔

سلیم بین حنظلیہ البکر می . ...آپ عمر فاروق ،عبداللہ بن مسعود اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم ہے روایت کرتے ہیں۔

تعمان بن حمید البکر ی .....آپ مرفاروق اور ابن مسعود رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں اور آپ فیمان میں میں اور آپ فیمان فاری سے بیروایت نقل کی ہے کہ میں اپنے خالو کے ساتھ مدائن میں وافل ہوا ،ان سے مصافحہ کیا ان کا حجنڈ انرکل کا تھا ، آپ کی کئیت ابوقد امدہے ، آپ سے بہت کم روایات مروی ہیں۔

ا پوعطیہ الوادی ... آپ کا تعلق حمد ان ہے ہے آپ کا تام مالک بن عامر ہے، آپ کے والد کی کنیت ابوحز و ہے آپ عمر فاروق اور ابن مسعود ہے روایت کرتے ہیں، مصعب بن زبیر کے دور میں کوفد کے اندر فوت ہوئے ، آپ شدراوی ہیں ، آپ ہے بہت می روایات مروی ہیں۔

عامر بن مطرالشیبانی ..... آپ عرفاروق ،این مسعوداور حذیف سے روایت کرتے ہیں ،آپ سے بہت کم روایت مردی ہیں۔

عبد الله بن خلیفه الطاقی ..... آپ عمر فاروق اور این مسعود ہے روایت کرتے ہیں ، آپ نے عمر فاروق اور ابن مسعود سے روایت نقل کی ہے کہ عصر کی نماز کا وقت وہ ہے کہ اس کے بعد سوار دوفریخ اور پیدل فخص ایک فریخ کا فاصلہ ہے کریکے۔

آب فرماتے میں کدایک مرتب عمر قاروق کے جوتے کا تسمیٹوٹ گیا تو آپ نے فرمایا اناللہ واتا الیدراجعون۔

عبد الرحمن بن برزید آپ کاسلسانس بیاب عبد الرحمٰن بن برزید بن قیس بن عبد الله بن علقمه بن سلامان بن کھل بُن بکر بن موف بن مخع -

آپ اسود کے بھائی ہیں ، عمر فاروق اور ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں ، آپ اپنے والدے روایت
کرتے ہیں کہ ہم عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوئے تا کہ ہم ان سے موذوں کے سے کے بارے میں معلومات
کریں ، آپ کھڑے ہوئے ، پیشاب کیا ، وضو کیا اور موزوں پرمسے کیا ،ہم نے عرض کیا ہم آپ کی خدمت میں اس
کئے حاضر ہوئے تھے تا کہ موزوں کے مسے کے بارے میں تھم معلوم کریں آپ نے فرمایا ہیں نے تہارے لئے ریکام
کیا ہے (بینی موزوں پرمسے کیا ہے)

عمامہ کے متعلق روایات ..... آپ ٹی داڑھی پر زرددگ نگاتے ہے ،حسن بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں شام کے سیاہ بالوں کے بنے ہوئے کپڑے ہیں مجدہ کرتے ہوئے دیکھا، سلم کہتے ہیں ہیں نے عبدالرحمن بن یزید کود یکھا کہ ان کے عمامہ کے بیچے مضبوط او ۵رموٹے تھے اور یعلیٰ کی رایت میں ہے کہ آپ اپنے عمامہ کے بیچے پر مجدہ کرتے ، ابو معادیہ کی رایت میں ہے کہ آپ کے عمامہ کے بیچے پر مجدہ کرتے ، ابو معادیہ کی رایت میں ہے کہ آپ کے عمامہ کے بیچے آپ کے اور زمین کے درمیان حاکل ہوجاتے ، ابو مح کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے عمامہ کے ابو محادیہ کی رایت میں نے دیکھا کہ آپ کے عمامہ کے ابو مح اور زمین کے درمیان حاکل ہوجاتے ، ابو مح کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے عمامہ کے۔

انتقال ..... آپ کی کنیت ابو بر ہے، اور جماجم کے واقد سے قبل تجاج کے دور میں کوفد کے اندر فوت ہوئے، تقدراوی ہیں، بہت می احادیث آپ سے مروی ہیں۔

# اس طبقنہ کے دہ رادی جنہوں نے عمر فاروق اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے روایات کی ۔

عالبس بن ربیعه النخعی ..... آپ عمر فاروق اور علی رضی الله عنها ہے روایت کرتے ہیں ، ثقه راوی ہیں ، آپ کی روایات کم ہیں۔

كليب بن شہاب الجرى ....آپى كنيت ابوعاصم ب،آپىمرفاروق اورعلى الرتضى سے روايت كرتے

یں ، تقدراوی ہیں اور آب سے بہت می روایات مروی ہیں ، این سعد کہتے ہیں کہ میں نے محدثین کو و یکھا کہ وہ آپ کی روایات کواچھی نگاہ سے و یکھتے ہیں اور ان سے استدلال کرتے ہیں۔

ز بیر بن صوحان ۱۰۰۰۰ پکاسلسانس بیدے: زید بن صوحان بن تجربن حارث بن مجرس بن مبره بن صدر جان بن مره بن حدر جان بن عساس بن مداوین ظالم بن وحل بن مجل بن عمره بن ودید بن افعی بن عبدالقیس بن افعی بن عبدالقیس بن افعی بن عبدالقیس بن افعی بن عبدالقیس بن افعی بن عبدالقیس بن افعی بن عبدالقیس بن افعی بن عبدالقیس بن افعی بن عبدالقیس بن افعی بن عبدالقیس بن افعی بن عبدالقیس بن افعی بن عبدالقیس بن افعی بن عبدالقیس بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی بن افعی ب

سفر کا عجیب و افتعہ .....عبید بن لاحق کہتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر کی حالت میں ہتھے، قافلے کا ایک شخص سواری س اتر ااور اس نے رجز پڑھا، پھر دوسرااتر ا، پھر رسول اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ اپنے ساتھیوں کی خبرلیں ، آپ اتر ہے اور فر مایا جندب! کیا ہے جندب؟ زید نے اس سے خیر کوقطع کر دیا ، پھر آپ سوار ہو گئے۔

آپا گلے روز جب صحابہ آپ کے قریب ہوئے توانبوں نے پو سچھا یارسول اللہ اُرات ہم نے آپ سے بیآ وازئی جندب اکیا ہے جندب ؟ زید نے اس سے خیر کو قطع کردیا اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے فر مایا میری امت میں وا دی ہوں کے ان میں سے ایک دوسر سے کو کموارسے مارے گا جس سے حق و باطل کے درمیان تفریق ہو جا کیگی ، دوسر سے کا ہاتھواللہ کے درمیان تفریق ہو جا کیگی ، دوسر سے کا ہاتھواللہ کے دراستے میں کا ٹا جائے گا اور دوسر سے موقع پر دو قبل ہوگا۔

اطلع کہتے ہیں کہ جندب نے ولید بن عقبہ کے موجود ایک جادوگر کوئل کیا اور زید کا ہاتھ یوم جلولا ، کے موقع پر ہاتھ کا ٹامین۔

و بہائی کا واقعہ نید بن صوحان کتے ہیں کہ ایک دیبائی نے جھے کہا تیرا حدیث بیان کرنا جھے بجیب معلوم ہوتا ہے اور تیرے ہاتھ خال آلود ہوں گے ، یس نے کہا تو میرا بایاں ہاتھ نیس دیکھا اس نے جواب دیا اللہ کی معلوم نہیں کہ تیرا دایاں ہاتھ کئے گا بایاں ، یہن کر زید نے فرمایا اللہ نے سے فرمایا کہ: دیبائی کفراور نفاق میں بڑے معلوم نہیں کہ تیرا دایاں ہاتھ کئے گا بایاں ، یہن کر زید نے فرمایا اللہ نے سے فرمایا کہ: دیبائی کفراور نفاق میں بڑے تیں اور دواس کے زیادہ مستحق ہیں کہ اللہ کی صدود کو جانیں جواللہ تعالی نے اپنے رسول پر اتاریں ۔ لے اعمش کہتے ہیں کہ نہا دند کی جنگ ہیں زید کا ہاتھ کا تا گیا۔

تم اہل اسملام کا خرز اند ہو .....عبداللہ بن ابی حدیل کہتے ہیں کہ اہل کوفہ کا دفد عرفاروق کی خدمت میں حاضر ہوا ان میں زید بن صوحان بھی شامل تھا ان کوشام کا ایک شخص اپنی مددحاصل کرنے کے لئے لا یا تھا، حضرت عرق نے فرمایا اسلام کا خزانہ ہو، اگرتم اہل بھرہ کے لئے مدد ما تکتے ہوتو میں ان کی مدد کروں گا اور اگرتم اہل شام کے لئے مدد ما تکتے ہوتو میں ان کی مدد کروں گا ، اور زید کے لئے فرمایا کہ اس کے ساتھ ایساسلوک کرواور اگر اس کی مدد نے کرواور اگر اس کی مدد نے کہ مایا کہ اس کے ساتھ ایساسلوک کرواور اگر اس کی مدد نے کروں گا۔ اس کی مدد نے کر جی تھی سے مزادوں گا۔

لِ التوبيدا!

اعلی سلوک .....ابن ابی هذیل بی کی روایت میں ہے کہ عمر فاروق نے زید بن صوحان کو بلایا اوران کے ساتھ وہ سلوک کیا جوامراء کے ساتھ کیا جاتا ہے اور مجرلوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فر مایاتم بھی زیداوراس کے ساتھیوں کے ساتھ یہی سلوک کرو۔

ا ما مت وخطا بت ..... نعمان کہتے ہیں کہ وہ سلمان فاری کے نشکر میں تھے زید بن صوحان سلم ن فاری کے تکم سے نشکر کی امامت کرائے تھے ، جمعہ کے روز سلمان فاری زید بن صوحان سے فرمائے کھڑ ہے ہو جاؤاور توم کونھیجت کرو۔۔

شمام جانا ..... جمید بن هلال کہتے ہیں کہ زید بن صوحان عثان عَنی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے امیر المومنین! آپ امت کی جانب مائل ہوں گئ آپ اعتدال پر میں تو اور عرض کیا ہیں آپ کی جانب مائل ہوں گئ آپ اعتدال پر میں تا ہیں ہوں گئ آپ اعتدال پر میں گئے ، بیات تمن مرتبہ فرمائی ،عثان فی نے فرمایا کیا تم میری بات من کر آپ کی اطاعت کرو سے ،عرض کیا ہاں ، آپ نے فرمایا شام جلے جا کہ، چنا نچہ زید فورانشام جلے گئے اپنی بیوی کو طلاق و سے دی اور شام والوں کے ساتھ ل کئے آپ اور آپ کے ساتھ اور شام والوں کے ساتھ ل کئے آپ اور آپ کے ساتھی امیر کی اطاعت کواس کا حق بھے ہے۔

جنگ جمل میں رخمی ہونا اور وصیت .....عیلان بن جریہ کہتے ہیں کہ زید بن صوحان کو جنگ جمل میں میدان جنگ ہیں گایا گیا ، لوگ دوڑتے آئے اور کہا اے ابوسلیمان! جنت کی خوشجری سنوآپ نے فرویا تم یہ بات کیے کہدرہ ہوکیاتم کسی کو جنت یا دوزخ میں داخل کرنے پر قادر ہو جمہیں تو اپنے بارے ہیں بھی معلوم ہیں ۔ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ ہم نے ایک تو م کے خلاف اس کے شہر ہیں جہاد کیا اور ان کے امیر کول کیا اور ہم پر ظلم کیا گی تو ہم نے صبر کیا۔ دوسری روایت میں بیاضافہ ہے کہ آپ نے فرمایا میری چا در مضبوطی ہے باندھ لو کیونک میں جھی جھی جاد کیا ہوں اور میرے گال زمین سے ملاوو ، اور نجھے جلدی ہے ڈن کرنا ، ایک روایت میں ہے کہ میر بہم اور کیڑوں سے خون تہ دھونا اور آپ نے یہ جی وصیت کی کہ جھے یہ صحف سمیت دفن کردینا۔
آپ تقدرادی ہیں آپ سے بہت کم روایات مردی ہیں۔

عبد الله بن شداد المبتى ..... آب عمر فاروق اورعلى الرتضى سے روایت كرتے بيں اور ابن حمز و كے مان شرك بعائى بيں۔ مان شرك بعائى بيں۔

آپ کی دالدہ کا نام ملمیٰ بنت عمیس ہے،آپ ہلے حضرت جمزہ کے نکاح میں تھیں ان سے آپ کی جی عمارہ بیدا ہو گی، غزوہ احد میں حضرت جمزہ شہید ہو محنے تو شداد سے نکاح کیا جس سے عبدالللہ بن شداد بیدا ہوئے ،آپ حضرت ملی کے اصحاب میں سے جیں۔

حضرت عمر فاروق کا روتا ... آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عمر فاروق کے پیچے نماز پڑھی،

آب سورة يوسف كى تلاوت كررب تتے جب وہ اس آيت پر پنتيج: اقسما أشكوہ بقى و حيزنى الى الله يا (ترجمه) بلاشبه ميں اپنے اضطراب اور تم كى شكايت صرف الله تعالى ہے كرتا نبول تو ميں نے ان كى رونے كى آواز سنى ، حالا تكه ميں آخرى صف ميں تھا۔

آپ نے قراء کے ساتھ ل کر جاج بن بوسف کے خلاف خروج کیاا نہی دنوں عبدالرحمٰن بن محد بن اصعب قبل ہوئے۔

حدیث ملی مرتب سند آپ تغدراوی مین ، هبید مین اور آپ سے بہت ی روایات مروی میں البت آپ سے بہت ی روایات مروی میں البت آپ شعبیت کی طرف مائل تھے۔

ر بھی ہن خراش ... آپ کا سلسلہ نسب ہے ہے: رہی بن خراش بن جش بن عمر و بن عبد اللہ بن بجاد بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عالی بن معزر بن عالی بن معزر بن عالی بن معزر بن عالی بن معزر بن عالی بن معزر عمر بن شائب اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے خراش بن جمش کو اسلام قبول کرنے کے لئے خط کھوا جے اس نے بھاڑ دیا۔

ربعی بن حراش عمر فاروق علی الرتضی اور خرشہ بن حریب روایت کرتے ہیں۔

حجاج کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ سے پوچھا کیاربعی نے علی الرئفٹی کا زمانہ پایا ہے؟ فرمایا ہاں ، بلکدان سے روایت بیان کی۔

انتقال ، ، ، ، جہاج بن بوسف کے دور میں جماجم کے واقعہ کے بعد آپ کا انتقال ہوا ، آپ کی اولا دنہیں تھی ،
آپ کے بیما ندگان میں آپ کے بھائی مسعود بن حراش ہیں ، مسعود عمر فاروق سے روایت کرتے ہیں۔
ابونعیم کی روایت کے مطابق ربتی عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں فوت ہوئے ، آپ ٹفتہ راوی ہیں اور
آپ کی روایت معتبر ہیں آپ کا انتقال اوار مصر ہوا۔

عبابیہ بن رابعی الاسمدی ..... تپ عمر فاروق اور علی الرتضنی رضی الله عنبما ہے روایت نقل کرتے ہیں ، آپ کی مرویات کی تعداد کم ہیں۔

وهب بن اجدع الصمد افی ..... آپ نے عمر فاروق کا بیار شاد قل کیا ہے جب آ دی جے کے لئے آئے تو بیت اللہ کے گردسات جکر لگائے ،علی المرتضٰی ہے بھی روایت کرتے ہیں ،آپ کی روایات کم ہیں۔

تعیم بن دجاجة الاسمدی .....آپ مرفاروق علی الرتفنی اور ابومسعود انصاری ہے روایت کرتے ہیں ، آپ کی روایات کم ہیں۔

ل بوسف، ۸۲۸

شری بن هافی ... آپ کاسلسانسب به به نشری بن هانی بن یزید بن نهیک بن درید بن سفیان بن خبب بن بن الحارث بن کعب،

آپ عمر فاروق علی الرتضی ، سعد بن الی وقاص اورعا کشرضی الله عنهم ہے روایات نقل کرتے ہیں۔
قاسم بن تخمر قرکتے ہیں کہ بچھے شریح بن ھانی ھارٹی نے روایات بیان کی ہے ( اوراس ہے بہتر کوئی ھارٹی منہیں ) آپ علی الرتضنی کے اصحاب میں ہے ہیں اور ایکے ساتھ جنگوں میں بھی شریک ہوئے ، آپ تقدراوی ہیں ، آپ ہے بہتری روایات مروی ہیں ، آپ نے بڑی عمریائی ،عبداللہ بن الی بحرات کے ساتھ جستان میں قبل ہوئے۔

ا ہو خالد الوالی ..... آپ کے دالد کانام خزیمہ ہے ، آپ عمر فارد ق ادر علی المرتضٰی ہے روایت کرتے ہیں ، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک وفد کے ساتھ عمر فارد ق کے پاس گیامیر ہے ساتھ میر ہے گھر والے بھی تھے ہیں ایک جگہ اتر ااور وہاں تلادت کے دوران میری آ واز بلند ہوگئی ،

آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علیٰ کا خیر مقدم کرنے نگلے تا کہ عزت واحتر ام کے ساتھ انہیں لے آئیں ،ہم انتظار میں بتھے ،حضرت علیٰ آئے اور جمیں و کھے کرفر مایا کیا بات ہے؟ میں تنہیں مغموم و کھے رہا ہوں۔

قیس ابو الاسود العبری ..... آپ خالدین دلید کے ساتھ حریرہ کی صلح میں شریک ہوئے ، آپ نے عمر فاروق ہے جمدے متعلق ایک روایت نقل کی ہے اور علی الرتضلی ہے بھی روایت کرتے ہیں۔

مستظل بن حصیب المیار فی ۱۰۰۰۰ بعر فاروق اور علی الرتفنی سے روایت کرتے ہیں ، آپ فر ماتے ہیں کہ مستظل بن خطاب کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ رب کعبہ کی تنم اجھے معلوم ہے کہ عرب کب ہلاک ہوں گے، جب حکومت ان لوگوں کی ہاتھ ہیں آئے جورسول الند سلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ند ہوں گے ، اور جاہلیت کے معاملات کی روک تھام نہ کریں گے۔

آ پ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم میں ہے کی شخص کا انقال ہو گیا ،ہم نے مطرت علی الرتفنی کی طرف آ دمی بھیجا انہیں آنے میں تا خبر ہوگئ میں نے اس کی نماز جناز ہ پڑھ کراسے ڈن کر دیا جب ہم فارغ ہوئے تو مطرت علی بھی آ میے آپ نے اس کی قبر پر کھڑے ہوکر دعا پڑھی۔آپ ثقدراوی ہیں ،آپ کی رایات کم ہیں۔

قیس الحار فی ۱۰۰۰۰۰ پ کاتعلق علاقه تھمدان ہے ہے، آپ عمر فاروق اور علی الرتفنی ہے روایت کرتے ہیں، ابواسحاق آپ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ خارفیین کے مردار تھے۔

ہمجرت ……آپ فرماتے ہیں کہ میں ممر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ میرے کھروالے بھرت کرنا چاہتے ہیں ،آپ نے ابن رہیعہ کی طرف خط لکھا کہ ان کا انتظام کرواور انہیں مطلوبہ جگہ لے جاؤانہوں نیز ایبا ہی کیا۔ حضرت علی کا قر مان ..... آپ فرماتے ہیں کہ میں نے علی الرتفنی ہے۔ منا وہ منبر پر خطبہ دیے ہوئے کہدر ہے تھے رسول الله سلی الله علیہ وسلم کا زمانہ گذر گیا ، ابو بحرصد ایق نے نماز پڑھائی ، تیسر ہے نمبر پرعمر فاروق آئے اب ہم فتنوں میں جتلا ہو گئے لہذا جواللہ کومنظور ہے وہی ہوگا۔

زیا و بن جدیم آپ کاسلسله منسب بے : زیاد بن جدیر بن مالک بن تطبه بن دودان بن اسد بن نزیمه آپ عرفاروق علی الرتضی اورطلحه بن عبیدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اسلام میں بہلا تخص ہوں جس نے عشر نکالا ، ایک روایت میں بیاضافہ ہے کہ آپ سے بوچھا گیا کہ آپ عشر کسے دیتے ہیں فرمایا بنو تعلب کے نصاری کو۔کوفہ بیں ایک کر کا بطور پسماندہ چھوڑا جو کہ قاری اور جامع مسجد کوفہ کا امام تھا۔

# وه طبقه جوصرف عمر فاروق سے روایت کرتا ہے، علی المرتضی اور ابن مسعود رضی اللّٰدعنہما ہے روایت نہیں کرتا

سلیمان بن رہیجہ ..... باسلدنب نامہ ہے : سلیمان بن رہید بن یزید بن عمرو بن سہم بن نظلبہ بن غنم بن قنیبہ بن معن بن مالک بن اعصر بن سعد بن قیس بن عیلان بن معنر۔ آپ صرف عمر فاروق سے روایت کرتے ہیں حضرت عمر فاروق نے آپ کوکوفہ کا قاضی مقرر کیا تھا۔

معنی کہتے ہیں کہ سلیمان کوفہ کے قاضی بن کر سکتے اس کے بعد میں ان کے پاس صرف جالیس ون کوفہ میں رہا، مجھے دو پہر کے وفت گھر جانے کی اجازت دیتے اور میرے ساتھ دوآ دمی نہ چل سکتے تھے۔ میں رہا، مجھے دو پہر کے وفت گھر جانے کی اجازت دیتے اور میرے ساتھ دوآ دمی نہ چل سکتے تھے۔

آپ نے عثان بن عفان کے دور میں بلنجر کے مقام پر جہاد کیا اور شہید ہوئے اس وقت کشکر کے سید سمالا ر سعید بن العاص ہتے ،آپ کی مرویات بہت کم ہیں۔

قاصی شری سس آپ کا نسب نامہ یہ ہے: شریح بن حارث بن قیس بن جہم بن معاویہ بن عامر بن رائش بن حارث بن معاویہ بن تور بن مرتع بن کندہ۔ کوٹہ میں بنورائش تبیلہ ہے آپ کے علاوہ کوئی شخص نہ تھا بنورائش کے باتی هجر اور حضرت موت میں متھ وہاں ہے آپ کے علاوہ کوئی کوفہ ندا آیا، آپ کی کنیت ابوامیہ ہے۔

ا براہیم کہتے ہیں کہ آپ شاعر تھے یزید بن ہارون کہتے ہیں کہ آپ شاعر ، قیافہ شناس اور قاضی تھے ،سفیان

کہتے ہیں کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کن میں ہے ہیں؟ قرمایا الل یمن کندہ میں سے ہوں۔ محمد بن عبیداور نضل بن دکین کہتے ہیں کہ ام داؤد ایک مرتبہ شریح کے پاس جھکڑا لے کر آئی وہ کہتی ہے کہ اس دنت ان کی داڑھی نہتی۔

عطاء بن سائب کہتے ہیں کرایک مرتبدایک ویباتی آپ کے پاس آیااور کہا آپ کن میں سے ہیں؟ قرمایا میں ان لوگوں میں سے ہوں جن پرانڈرتعالی اسلام کے ذریعے انعام فرمایاء دیباتی یہ کہتے ہوئے نکلا اللہ کی قسم! میں نے تمہاراکوئی قاضی ایسانہیں ویکھاجو بیجا نماہوکدہ وکن میں سے ہیں۔

قعی کہتے ہیں کہ ایک تخص آیا اور اس نے کہا بھے قاضی شری کے پاس لے جلوہم نے کہا یہ شری ہیں وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے ابوعبداللہ! آپ کن لوگوں میں ہے ہیں؟ فرمایا ان لوگوں میں ہے جن پر اللہ تعمال اسلام کے ذریعے افعام کیا اور میرا گھر کندہ میں ہے ، وہ تخص لوٹا اور کہا اللہ تم پر رحم کرے تم نے جھے اس تخص کے پاس بھیجا جو سی جو اب دیا کہ میں ان لوگوں کے پاس بھیجا جو سی جو اب دیا کہ میں ان لوگوں کے پاس بھیجا جو سی جو اب دیا کہ میں ان لوگوں میں ہے ، ہوں جن پر اللہ تعالی نے اسلام کے ذریعے انعام کیا (اسلام کی تو فیق دی) اور میرا گھر کندہ میں ہے ، ہم نے کہا ہم پر بھی اللہ نے اسلام کے ذریعے انعام کیا (اسلام کی تو فیق دی) اور میرا گھر کندہ میں ہے ، ہم نے کہا ہم پر بھی اللہ نے اسلام کے ذریعے انعام کیا اور انہوں نے ای فضیلت می کو بیان کرتا ہے۔

قاضى بنما .... فعنى كتب بين كر عرفاروق في كسب بهنديدگى پر گھوڈ الياات چيك كرنے كے لئے اس پر موار ہوئے تو وہ گرگيااہ چوث كى آپ في اس كے مالك ہے فرمايا اپنا گھوڈ اوا پس ليا اس فے جواب ويا بس ير گھوڈ اوا پس نبيس ليناء آپ فرمايا كوئى ٹالٹ مقرد كر ليتے ہيں جو جمارا فيصلہ كرے ،اس نے كب شريح جمارا ٹالث ہے۔ دونوں شريح كے پاس مجے واقعہ سایا شريح نے فيصلہ سناتے ہوئے كباا ہے امير الموشين! ياتو آپ اس حال بيس اسے دونوں شريح كے پاس محے واقعہ سنايا شريح نے فيصلہ سناتے ہوئے كباا ہے امير الموشين! ياتو آپ اس حال بيس اسے لياتھا اس حالت بيس اسے لوٹا كيں ، يہ فيصلہ ان كر عمر فاروق نے فرمايا فيصلہ اس طرح ہوتا ہے قاضى بن كركوف جا وَاور فرمايا كديہ بِبلادن ہے كہ بس نے شريح كو بہيا ہے۔

پوشیدہ منتحقیق .... ابن سیرین کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پوشیدہ طور پر گواہوں کے حالت معلوم کرنے کا اہتمام کرنے والے قاضی شریح ہیں ،آپ سے کہا گیا کہ آپ نے میدنیا کام شروع کردیا ،فر مایا جب لوگوں نے جرائم کے نئے منظر بنتے نکال لئے تو میں نے صدافت تک پہنچنے کے لئے بھی نیا طریقہ نکالا۔

میں گواہی کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہوں ..... بعض مرتبہ جب ظاہرا گواہی سیح معلوم ہوتی ہے کین قدرے شبہ ساہوتا ہے تو گواہوں ہے قرماتے کہ میں نے نہ تو تمہیں بلایا اور نہ بی تمہیں رو کتا ہوں میں تمہاری گواہی کی بنیاد پر فیصلہ کروں گا۔

لبذا میں تہریں انڈے فراتا ہوں تم بھی اپنے معاملہ میں خدا کا خوف کرولیکن اس کے باوجود بھی اگر گواہی دل جاتی حال کے جاتی حالہ میں فیصلہ فرماتے دل جاتی حالا نکہ اس سے پہلے آپ پوشید وطور پران کی تعدیل کر پیچے ہوتے تو آپ جس کے حق میں فیصلہ فرماتے اس سے کہتے اللہ کی تتم ایمن تبہارے تق میں فیصلہ کر رہا ہوں حالا نکہ میرے خیال میں تم خالم ہو ایکن میں اپنے خیال کی بنیاد پر فیصلہ کر رہا ہوں ، اور اللہ تعالی نے جس چیز کوتم پر حرام کر ویا ہے محض میرے فیصلے کی جنیال کی جیسے وہ تم پر حلال تہیں ہوگی ، اب چلے جاؤ۔

بلا و بیل بات قبول نہ کرتے .... ابراہیم کتے ہیں کہ شرت نے کہا کہ میں مقدے کے فریق برخی نہیں کرتا آپ کے پاس ایک شخص مری بن وقاص مقدمہ لے کرآیا اور آپ نے گوا ہوں سے پوچھااے فلال! تو کس وجہ سے گوائی دیتا ہے اس نے جواب دیا ہیں نے فلال فلال سے سنااس سے اعراض کیا بھر دوسرے گواہ سے پوچھا کہ تو کس وجہ سے گوائی دیتا ہے وہ بولا فلاں فلال نے مجھے بتایا ہے، آپ نے ان سے کوئی بات کی ، یہ بن کرسری نے کہا اے شرح ! کیا آپ ان ہاتوں کی تحقیق کرتے ہیں کیا آپ لوگوں میں سب سے زیادہ جانے والے نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ بلادلیل نہ کوئی ہات تبول کرتے اور نہ کسی کو کیا ت اپنی طرف سے تلقین کرتے۔

مدعی کومہلت محرکتے ہیں کا گردی کے پاس ایک گواہ ہوتا توشر کے دی علیہ سے تم لیتے ، فرات بن احنف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک ون شرح کے پاس اس وقت حاضر ہوا جب آپ کی فخص کے خلاف فیصلہ کررہ ہے تھے اس نے کہا آپ میری بات میں لیں اور جلدی نہ کریں ، آپ نے اس بات کرنے کی اجازت و ب وی یہاں تک کے جب اس کی بات کمل ہوگئ تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں چھوڑ دوں ، تم نے بہت فضول بات کی اور بہت ویرلگادی جو کھی کہا ہے اس پر گواہ لا گ

تحریر پر فیصلہ بیل کرتا .....ایک مرتبه ایک فض ایل گوائ تحریری شکل میں ہے آیا آپ نے اسے تبول کرنے سے انکار کردیا اور فرمایا میں تحریروں کو پڑھ کر فیصلے نہیں کرتا۔

مینے کو تنمیر سسان ذکوان کہتے ہیں کہ باول والے روزشری گھر بیں فیصلہ کرتے تھے ایک مرتبدان کے دو بیٹوں نے کسے ملاف ہجر کا دُل دو بیٹوں نے کسی مقدمہ کے سلسلے میں بچھ پوچھا تو فر مایا کیا تم یہ جا ہے ہو کہ تہیں تبہارے فریق کے خلاف مجر کا دُل

بینے کو گرفتار کرنا مامر کہتے ہیں کہ شریح کا بیٹا کسی کا ضامن بنالیکن وہ مخص بھاگ کیا تو شریح نے اسے تید کرلیا اور قید خانہ ہی میں اے کھانا بھیج تھے۔

فیصلے سے رجوع سے رجوع سے رجوع کے بیں کہ شریح جب ایک مرتبہ فیصلہ کر لیتے تو پھراس ہے رجوع نہ کرتے البتہ ایک مسئلہ بیں رجوع کیا جس بیں اسود نے ان ہے کہا کہ عمرها فیصلہ بیتھا کہ کسی غلام کے نکاح بیں آزاد مورت ہوا دراس ہے اولا دپیدا ہوتو وہ غلام آزاد ہوگا اوراس کا ولاءاس کے مالکوں کی طرف نتقل ہوگا ،شریح نے اسے اختیار کرکے فیصلے ہے رجوع کر لیا۔ انگوشی کا نقش .....ابوعینیہ کے آزاد کردہ غلام واصل کہتے ہیں کہ شریج کی انگوشی کے نقش پریہ لکھ تھی, مبرظن ہے بہتر ہے ,,۔خلالم کومزا کا انتظار کرنا جا ہے۔

ستنون سے بندھوا ٹاسسایک مرتبان کے فائدان کے کمی شخص نے کسی برظلم کیا آپ نے اے ستون سے بندھوایا، جب آپ فیصلہ کر کے اٹھے تو ووقتی کچھ کہنے لگا آپ نے فر مایا اب پچھ کہنے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ میں نے کچھے تیذبیں کیا بلکدتن نے کچھے ٹید کیا ہے۔

رشوت لینے ویے والے پر اللہ کی لعنت .....ابوھین کہتے ہیں کہ ترزی کے پاس دوآ دمی جھڑا لے کرآئے آپ نے ان میں ہے ایک کے خلاف فیصلہ سنایا اس شخص نے کہا مجھے معلوم ہے کہآپ میرے خلاف فیصلہ کہاں ہے کیا ( گویا وہ یہ کہنا چار ہاتھا کہ آپ نے رشوت لی) آپ نے جواب دیا اللہ کی لعنت برتی ہے رشوت لینے والے ، دینے والے اور جھوٹ ہولئے والے میں۔

تم خودا یے خلاف اقرار کر کے ہو

محرکتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی مخص نے شریج کے سامنے اقر ادکیا پھرا نکار کرنے لگا تو آپ نے فر مایا تیری فالہ کی بہن کے بیٹے ہے وہی مخص مراد ہے ) یعنی تو خودا پنے فلا ف اور کا بیٹا تیرے فلاف گوائی دے چکا ہے ( خالہ کی بہن کے بیٹے ہے وہی شخص مراد ہے ) یعنی تو خودا پنے فلا ف اقر ادکر چکا ہے ۔ ایک شخص صرف ایک گواہ لے کرآیا آپ نے اس سے تسم کا مطالبہ کیا تو وہ آپکچایا آپ نے فر مایا براہے جوا پنے گواہ کو لے آیا ( کران کی تعداد پوری نہیں ) آپ فر مایا کرتے تھے کہ جو شخص میرے فیصلے کے فلاف دعوی کر ہے تو میرا فیصلہ اس وقت تک برقر اد ہے جب تک کہ وہ گواہوں کے ذریعے پناوعوی ٹابت نہ کر لے تا ہم حق کی گواہی میرے فیصلے سے برتر ہے۔

کون کس کے بارے میں گوائی ہیں و ہے سکتا ..... آپ فرمایا کرتے ہے کہ تیرے فالف شخص کی گوائی تیرے فلاف ہوں ہیں شریک اور ندشک والے اور ندقرض خواہ کی گوائی تیرے بارے میں شریک اور ندشک والے اور ندقرض خواہ کی گوائی تیرے بارے میں گوائی قبول ہے بلکہ تو خودان کے بارے میں شخفین کر ،اگر اور کہیں کہ ان کی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے جمیں معلوم نہیں تو بھرائلہ ہی کو معلوم ہے اوراگر لوگ کہیں کہ بھارے ملم کے مطابق بید سے کو لوگ بیں تو بھم ان کی گوائی کو جائز قرار دیں گے لیک بین غلام اپنے آتا کے حق میں اور مزدورا بینے مالک کے حق میں گوائی نبیس و سے مکتا۔

رواج کا اعتبار مہیں ایک مرتبہ چند غزالوں نے آپ کی خدمت میں ایک مقدمہ چیش کیا دوران مقدمہ استحد کے مطابق بعض نے کہا کہ ہم تو شریعت کے مطابق بعض نے کہا کہ ہم رہے ہاں ایک روائ اس طرح ہے قرمایا تمہارارواج تمہاری حد تک ، (جم تو شریعت کے مطابق فیصلہ کریں ہے )

قسامہ کا فیصلہ ایک مرتبر قسامہ کے اندر آپ نے بچاس اٹھانے کا تھم دیا ہشمیں اٹھانے والوں کی تعداد

راويان حديث

بچاس تک نہ جی تو آپ نے دوسری تسمیں اٹھانے کا بھم دیا یہاں تک کہ بچاس تسمیں پوری کروائیں۔ اِ

احتیاط بر کمل کرو. آپ فرمایا کرتے تھے جس چیز کے جائز دنا جائز ہونے میں شک ہواہے چیوڑ کراییا ممل اختيار كروجس عن شك ندبو-

عدل والی گواہی . ایک مرتبہ آپ نے می علیہ کے تم لے لی پھر مدی گواہ لے کر آیا آپ نے فر مایا عدل والی کوائی جمونی قتم سے بہتر ہے۔ ابوجر ید کہتے ہیں کہ شریج کوغصر آتایا بھوک لکتی تو کھڑے ہوجاتے۔

منظوم مقدمه،منظوم فیصله.....ایک مرتبایک ورت اوراس کی ساس آپ کے پاس مقدمه لے کرآئیں (مقدمہ کی نوعیت بیتی کہ عورت کا شوہر فوت ہو چکا تھا ،ایک بیٹا تھا عورتے کا دعویٰ تھا کہ اس کی پرورش کاحق مجھے حاصل ہے اوراس کی ساس کا کہنا تھا کہ اس کی پرورش کاحق مجھے حاصل ہے ) ساس نے اپنا مقدمہ تھم کی صورت میں اس طرح چیش کیا:

> وأنت المرءُ ناتية أبا امية اليناك اتاك ابنى وأمّاه وكلتا نا نقذيته ولا يذهبُ بك التية تزوجت فهاتية فلو كنتُ تاتيت لما تاز عتني فيه اه يا ايّها القاضى هذى قصتى قته

(ترجمه) اے ابوامیہ! ہم آپ کی خدمت میں انصاف حاصل کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں میرا ایا تا اوراس کی والدہ آپ کے باس آئے ہیں ہم دونوں اس اڑ کے برفدا ہیں (بہوے کہتے ہوئے) جب تم نے دوسری شادی کرلی تو لڑکا جھے دیدو، بیوہ ہونے کے بعدتم جھے جھڑا کیوں کرتی ہو، ( قامنی ہے ) ہم دونوں کالڑ کے کے ہارے میں میمقدمداور تصدیے۔ بهونے اس طرح اشعار بڑھے:

> ألا ياايّها القاضي قد قالت لك الجدّة . وقولا فاستمع متي ولا تبطرني ردّه . وكبدي حملت كبدة . اعزّى النفس عن ابني يتيماً ضائعاً وحده . فلمًا كان حجري من يكفيني فقده . تزوجت رحاء الخية ومن يكفل لي رفده ومن يظهره لي ودّه

ل تسامه کا مطلب ہے کہ کوئی مقتول کسی علاقے میں مردہ حالت میں طے اور ظاہری طور پراس کے قاتل کا علم نہ ہوسکتا ہوتو جس محلّه میں ہوگا ، ان اہل محلّه سے تم لی جائیگی کہ اللہ کی تم ان تو ہم نے اسے تل کیا اور نہ ہمیں اس کا قاتل معلوم ہے ، اس عمل كوقسامه تعبيركيا جات (اعجاز)

رترجمہ) قاضی صاحب آپ نے دادی کی بات من لی ، اب میری بھی سنیے ادرا ہے رد نہ سیجے ، میں اپ دل کو اپنے سے تقویت دی ہوں اوراس کو ہمیٹ کلیج سے لگا کر رکھتی ہوں ، تنہا ہونے کیوجہ سے اس بات کا خطرہ تھا کہ یہ بیٹیم ضائع ہوجا تا ، اس لئے میں نے اس کی مجمد اشت کے لئے دومری شادی کرنی تا کہ اس کی مجمح کفالت ہو سکے۔

قاضی صاحب نے اپنافیصلہ ان اشعار میں سایا:

وقضى بيتكما ثم فصل. وعلى القاضى جهد أن عقل وخذى ابنك من أذان العلل. قبل دعواها تبغيها البدل قد فهم القاضى ما قد قُلتما. بقضاء بيّن بينكما، قال للجد بينى بالصبّى. انّها لو صبرت كان لها.

(ترجمہ) تم نے قاضی کے سامنے جومقد مدی آل کیا قاضی نے اسے بچھ لیا ہے اور پھر تمہارے درمیان ایک فیصلہ کردیا اور فیصلہ بھی طاہر ہے ، اگر قاضی بچھ دار ہوتو اس کے لئے ضروری ہے کہ حقیقت معلوم کرے (اوروہ میں نے معدوم کرنی ہے ) دادی ہے کہا کہ بیلا کا اس حیلہ سازے تم لے لو، اگر دہ صبر کرتی اور نکاح نہ کرتی تو بچیا سکا ہوتا۔

فنو کی مساعطا ہ بن سائب کہتے ہیں کدا یک مرتبہ قاضی شرکے بیدل چلتے ہوئے ہمارے پاس سے گذر ہے ہم نے کہا ہماں میں عدالتی فیصلہ کرنے ہم نے کہا کہ اس میں عدالتی فیصلہ کرنے ہم نے کہا کہ اس میں عدالتی فیصلہ کرنے والی کوئی ہاست نہیں ، فر مایا بنا و کیا ہاست ہے میں نے کہا ایک مخص نے رشتہ داری کی بنیاد پر کسی سے گھر پر تبعنہ کیا ہوا ہے فر مایا من اور است کے گھر پر تبعنہ کیا ہوا ہے فر مایا من اور است کے گھر پر تبعنہ کیا ہوا ہے فر مایا من اور است کے گھر پر تبعنہ کیا ہوا ہے فر مایا من اللہ کے تھم پر کسی کا تبعنہ ہیں۔

ووبا نیس جمع کرناممکن بیس .... ایک مرتبه آب فرمایا کدید با نیس میرے اندرجع نہیں ہوسکتیں کہ میں قاضی بھی ہوں اور گواہ بھی ،ایک مرتبدان کےجلاد نے کسی مخص کو بلاوجہ کوڑ امار دیا چٹا نچہ آپ نے اس کا بدلہ دلوایا۔

تر او تک کی ا ما مت ابن الی لیلی کہتے ہیں کہ ہم تک پینجی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے قاضی شرق کو پانچ سودرہم عطا کئے جمیر کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عند نے قاضی شرق کو تھم دیا کہ وہ رمضان السبارک میں لوگوں کوتر او تک کی نماز پڑھا کیں۔

عمدہ فیصلے ..... جاہر بن زید کہتے ہیں کہ قاضی شریج تقریباً ایک سال تک ہمارے ہاں بھرہ میں قاضی رہے، ان جیے نصلے ندان سے پہلے کی نے کئے اور ندجی بعد میں۔

تیری گوائی قبول ہیں ..... آپ ہے مردی ہے کہ آپ کی عدالت میں ایک گواہ لایا کیا اے یوں پکارا کیا اے ربید! اس نے جواب نددیا، پھر کہا گیا اے ربید الکویفر! اس نے جواب دیا آپ نے فرمایا تو نے اپنے کفر کا اقرار کیا تیری گوائی قبول نہیں۔ علمی فیصلے ..... کھول کہتے ہیں کہ میں چید ماہ تک شریح کی عدالت میں جاتار ہامیں نے ان سے بچھ پو چھتا نہ تھا بلکہ ایکے فیصلے میرے لئے کافی ہوجاتے تھے۔

لہاس و عمامہ اساعیل کہتے ہیں کہ میں نے ساہ بالوں کے لہاس میں شریح کو نیسلے کرتے ہوئے دیکھا اور میں نے دیکھا اور میں نے دیکھا اور میں نے دیکھا کہتے ہیں کہ عمامہ کا شملہ بچھلی طرف نکالتے ہیں ، ایونی کہتے ہیں کہ نمازی ھالت میں آپ نے اپنا ہاتھ جا اور سے باہر نہ نکالتے۔

و لا لول کو عد الت سے نکالٹا ..... آپ فرمایا کرتے ہتے کہ ان دلالوں ہے مجھے بچاؤ ، بینی جومقد مہ کرنے والوں کے ساتھ آجاتے ہیں آئیں دور کرواور آپ آئیں عدالت سے نکلوا دیتے تھے۔

فنٹول سے گریز ابن زبیر کے دور میں جب فتنے برپاشے اس دنت آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نہ توان کے بارے میں کے نہ توان کے بارے میں کس سے سوال کیا اور نہ بی کسی نے جھے پچھ بتلایا۔

جعفر کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈرنگا ہوا ہے کہ شاید میری بخشش ندہو، آپ نے فتنے کے دور میں نوسال گذارے کیکن حالات سے بے خبرر ہے۔

الله كى تعمقول كے سماتھ .....منصور كہتے ہيں كہ جب شرح احرام باندھ ليتے تو خاموش اور مخاط ہوجاتے ہيں بنيشہ كہتے ہيں كہ جب آپ ہے ہو چھاجا تا كہنے كہيے كى فرماتے اللہ تعالى كى نعمتوں كے ساتھ۔

سملام میں جہل جہل ، . . . . ابواسحاق کہتے ہیں کے اگر کوئی شخص آپ کو صرف السلام علیم کہتا تو آپ جواب میں ورحمة اللہ کا اضافہ کرتے ، قاسم کہتے ہیں کہ عامور پر کوئی شخص سلام میں آپ سے سبقت نہیں کرتا تھا ( بلک آپ پہلے سلام کرتے ) اور اگر کوئی سلام کرتا تو اس جیسا جواب دیے ، عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں کوشش کے باوجود شرح کو کوسلام کرتے میں بہل نے کرسکا ، میں گئی میں ان کے انتظار میں کھڑا ہوتا اور ان کو دور سے آتے د کھے کر کہتا کہ انجمی سلام کرتا ہوں دہ جھے د کھے کر خافل سے ہوجاتے اور سر بیچے کر لیتے جو نمی قریب آتے فورا کہتے السلام علیم ،

طعنی کہتے ہیں کہ جب بھی دوآ دمی ملتے توان میں پہلے سلام کرنے والے شریح ہوتے۔

اونٹی کا مدید ایک مرتبہ قاضی شریح نے اسود کے پاس اونٹی کا بدیہ بھیجا انہوں نے اس کے متعلق ملقمہ سے یوچھا انہوں نے اس کے متعلق ملقمہ سے یوچھا انہوں نے کہاتمہارے بھائی شریح نے بھیجا ہے اے قبول کرلو۔

كئى نمازيں ..... محد بن سيرين كہتے ہيں كہ شريح ايك وضوے كى نمازيں براجتے تھے آپ كے غلام ابوطلحہ كہتے

میں کہ جب آپ میں کی نماز پڑھ کر گھر آتے تو درواز ہبند کر لیتے اور پھرد پر تک گھر میں عبادت کرتے۔ علم کہتے ہیں کہ میں نے شریح کوسیاہ چوغ میں نماز پڑھتے ہوئے اور جنازہ کے آئے چلتے ہوئے دیکھا ہے۔

سفارش سے اجتناب .... محرکتے ہیں کہ می فض کوزیادے کام تفادہ شریح کے پاس آیا تا کہ آپ اس کے لئے سفارش کریں ، آپ نے جواب دیا کون فخص این زیاد پر قدرت رکھتا ہے ، ایک پر ندہ دہاں ہے گذراا ہے دیکے کرفر مایا یہ پرندہ مجھ سے زیادہ این زیاد پر قدرت رکھتا ہے ( گویا سفارش کرنے سے انکار کردیا )

ابن سیرین کہتے ہیں کہ قاضی شرح قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی کوئی چیز تم ہوجائے اور وہ آ ہ وزاری ہے دیٹا کرے تو وہ ل جاتی ہے۔

ہدید کی والیسی ۔ مجاہد کہتے ہیں کہ جب آپ کوکوئی ہدید دیا جاتا تو آپ اے تبول کر کے اس جیسا واپس لوٹا ویتے ،آپ فرماتے ہیں کسمیۃ فخض وہ ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ بدکار ہے اس سے بچو۔ ابوطالد کہتے ہیں کہ میں نے ویکھا کہ شریح کی داڑھی سفید ہو چکی ہے۔

رات کے وقت مذفین ، سب قاسم ، میمون اور ابوحیان سے مردی ہے کہ شریح پرنا لے کارخ اپنے گھر کی طرف رکتے تھے جعمی کہتے ہیں کہ آپ کھر کی طرف رکتے تھے جعمی کہتے ہیں کہ آپ نے مطرف رکتے تھے جعمی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے کورات کے وقت وفات دفن کیا ، عامر کہتے ہیں کہ آپ کے گھر ہیں جس کا انتقال ہوتا آپ اسے رات کے وقت وفن کرتے اور فر ماتے اس نے اپنے فنس کوراہ دکھلائی امید ہے کہ اسے قبر میں راحت ملی ہوگی۔

وصیبت ..... آپ نے اپنے بارے میں وسیت فرمائی کہ مجھے عام قبر ستان میں دفن کیا جائے وہیں نماز جناز ہ پڑھی جائے ،قبر پر کپڑاندڈ الا جائے اوران کورات کے وقت دفن کیا گیا ، کیٹی بن قیس کہتے ہیں کہ میں شرح کے جناز ہ میں شریک ہواگر میوں کا موسم تھالیکن آپ نے وصیت کرد کھی تھی کہ میری قبر پر کپڑاندڈ الا جائے۔ آپ نے یہ بھی وصیت کی کے نوحہ کرنے والی مورثیں جناز ہ کے ساتھ ندآ تمیں ، جناز ہ جلدی لے جا یا جائے

اور بغلی قبر بنائی جائے۔

انتقال ..... آپ نے ایک سوآنھ سال کی تمریائی ، آپ کا انتقال میں ھیا ہو ہے۔ ھیں ہوا ، اس میں نتا بنے ہے۔

#### اس طبقہ کے بقیہ لوگ

صبی بن معبد الجہنی ..... آپ عمر فاروق ہے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ان ہے قرآن کے بارے میں پچھ بوچھا توانہوں نے فرمایا آپ کورسول الله سلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہدایت دی گئے ہے۔

قبیصه بن حایر . . . آپ کانسب نامه بہے : قبیصه بن جایر بن وهب بن مالک بن عمیره بن حذار بن مرة بن حارث بن سعد بن ژعلبه بن دووان بن اسدین فزیمه۔

آپ عمر فاروق اورعبد الرحمٰن بن عوف ہے روایت کرتے ہیں ،محد بن قبس اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ بن قبس اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ قبیصہ کا انتقال جماجم کے واقعہ سے پہلے ہوا ، آپ تقدراوی ہیں ، آپ سے بہت می روایات مروی ہیں۔

' بیمار من تمیر ……آپ عمر فاروق کے آزاد کردہ غلام ہیں ، آپ ان کے فزانچی رہے ، عمر فاروق ہے روایت کرتے ہیں کوفہ چلے کوفہ کے لوگ آپ سے روایت کرتے ہیں ، آپ تقدراوی ہیں البند آپ کی مرویات بہت کم ہیں۔

عفیف ، ان معدی ، اب عرفاروق بروایت کرتے ہیں آپ ایک طویل میں یہ بات بیان کرتے ہیں آپ ایک طویل میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبد ید منوره میں عمرفاروق کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت آپ ایک رائے پر ہال رہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں در ہ تھا۔ آپ کے ہاتھ میں در ہ تھا۔

مصيل ان جداريسة بعرفارون احدوايت كرتي اير

قبیس بن مروان الجعظی ..... آپ ہے ختیہ بن عبد الرحمٰن روایت کرتے ہیں آپ نے عمر فاروق سے بدروایت نقل کی کی ایک فخص آپ کی خدمت ہیں حاضر ہوااور کہاا ہے امیر الموشین! میں ایک ایسے فنص کوچھوڑ کر آیا ہوں جو مجھے قرآن مجید سے غافل کرتا ہے۔

راوی کہتے ہیں کہ قیس ان لوگوں ہیں شامل ہیں جنہوں نے حصرت علی کے دور میں جزیرہ میں خروج کیا ،
آپ بڑے شریف کریم متھ لیکن مطرت معاویہ کے حامی تھے آپ کے بارے میں شاعر کہتا ہے ، مازلٹ اُ سال عن
معنی وسیدھا۔ تنی دللٹ علی قیس بن مروان (ترجمہ) میں جعلی قبیلہ اور ان کے سروار کے بارے میں ہو چھتا رہا
یہاں تک کہ جھے قیس بن مروان کے پائی بہنچایا گیا (یعنی آپ جعلی قبیلہ کے سردار ہیں)

کیمیر بن عمر والسکو تی سات کاتعلق بنومندے ہے آپ عمر فاروق اور سعد بن ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں، آپ جی کے زمانہ بن اپنے قافلے کے سروار تھے آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت میری عمروس سال تھی۔ آپ جہاج کے دور میں واقعہ جماجم سے پہلے فوت ہوئے ، ثقدراوی ہیں اور کی احادیث آپ سے مروی ہیں۔

عبّا و بن ردّاو ..آپ عمر فاروق من روایت نقل کرتے ہیں ، نماز نبیں ہوتی جب تک کہ سورہ فاتحہ اوراس کے ساتھ کوئی سورہ نہ ملائی جائے ، سی نے کہا کہ اگر میں امام کے پیچھے ہوں تو کیا کروں فرمایا اس وقت دل میں پڑھ لیا کرو۔

خرشہ بن حر سبہ آپ کا سلسلہ کسب ہے : خرشہ بن حربی قیس بن حصن بن حدیفہ بن بدر۔ آپ عمر قاروق ، حذیفہ ، ابوذ راور عبداللہ بن سلام رضی القد عنہم ہے روایت کرتے ہیں۔

حنظلہ الشبیانی آپ کی کنیت ابوعلی ہے،آپ عمر فاروق ہے روایت کرتے ہیں۔

بشر بن قبیس ..... پشر بن قبیس .... تا پارون سے متعلق روایت نقل کی ہے۔

حصیلی ہن سیر ہ ۱۰۰۰۰۰ پیم فاروق کے حوالہ سے بیروایت نقل کرتے ہیں ،ہم نے عمر فاروق کے پیچے میں کی نماز پڑھی آپ کے ماروق کے پیچے میں کی نماز پڑھی آپ نے سورہ یوسف کی تلادت کی۔

ستیار بن مفرور ..... آپ کوابن معرور بھی کہاجاتا ہے، آپ نے عمر فاروق سے یہ بات تی ہے کہ آپ نے مجد نبوی کے بارے بین فرمایا بیدو وسجد ہے جس کی بنیا در سول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔

حسان بن المخارق آپمرفارون ہے روایت کرتے ہیں۔

ابو قر و الكندى ..... آپ كوفد كے قاضى رہے ہيں ، آپ كانام قنان بن سلمہ ہے ، آپ عمر بن خطاب ، سلمان الفارى اور تزيفد بن يمان سے روايت نقل كرتے ہيں ، شهورومعروف راوى ہيں ، آپ كى روايات كم ہيں۔

عمرو بن افی قرہ الکندی ..... آپ ابوقرہ کندی کے بیٹے ہیں ، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس عمر بن خطاب کا یہ خط آ یا کہ لوگوں کی مجیب کیفیت ہے کہ وہ بیت المال سے جباد کی غرض سے مال لیتے ہیں بھراس کے خلاف دوسرے کام کرتے ہیں جہاد نہیں کرتے۔

معقل بن الى بكر الحلالى .. آپ عرفاروق مدوايت كرتے بير

کیٹیر بن شہاب ..... آپ کوذ والغضہ کہاجا تا ہے کیونکہ آپ رنج والم کاشکارر ہے، آپ کا سلادنب بہے : کثیر بن شہاب بن بزید بن شداد بن قنان بن کعب۔

آپ نے اپنے باپ حصین کے قاتل کو ایک جنگ میں قتل کیا آپ کوفہ میں ندج کے سردار تھے کیکن بہت بختل تھے، آپ مرفاروق سے دوایت کرتے ہیں امیر معاویہ نے آپ کو مقام دے کا حاکم بنایا۔ محمہ بن زہرہ جو ماسبدان کے گورنر دہے وہ آپ کی اولا دمیں سے ہیں، ھارون الرشید کے دور میں ان کی بغداد میں بڑی قدر تھی۔

مسعود بن حراش العبشى ..... آپ ربى بن حراش كے بعائى بيں ،عمر قارون كے روايت كرتے بيں ، آپ كى مرويات بہت كم بيں۔

ر بہتے بن حراش ... آپ مسعود بن حراش کے بھائی ہیں ،آپ نے موت کے بعد بھی کلام کیا ، ربعی بن حراش ہے پہلے آپ فوت ہو گئے۔

عبد الملک بن عمیر کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں رہی بن حراش آئے ان ہے کہا گیا آپ کے بھائی فوت ہوگئے ہیں وہ جلدی ہے واپس چلے گئے یہاں تک کداس کے سرکتریب بیٹے گئے ان کے لئے دعا کی اوراستغفار کرتے رہے پھران کے چہرے ہے کڑ اہٹایا تو مردہ بھائی نے کہاالسلام علیم ، تو بھی میرے بعدا ہے رہ سے مطنے والا ہو خوش وخرم اپنے رہ سے مطونگا وہ جھے والا ہو خوش وخرم اپنے رہ سے مطونگا وہ جھے کے ناراض نہ ہوگا اور بھی نوش وخرم اپنے رہ سے مطونگا وہ بھی کے ناراض نہ ہوگا اور بھی نوش وخرم اپنے رہ سے مطونگا وہ بھی کے ناراض نہ ہوگا اور بھے رہیم پہنا نیکا جس نے موت کو بہت آسان پایا ، ذیا دہ و بیر با تیں نہ کرو، میرے جنازہ کوا تی کر لے جا کہ بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ شی اللہ سے مطفق کی مشرورت کی وجہ سے اس کے عبد الملک بن عمیر کہتے ہیں کہ ربھی بن خراش کا بھائی کا حال ہو جھا معلوم ہوا کہ وہ فوت ہو چکا ہے فر مایا انا للہ وانا الیہ وانا الیہ اللہ کیا تھوڑی دیر بعد لوث کر آیا بھائی کا حال ہو جھا معلوم ہوا کہ وہ فوت ہو چکا ہے فر مایا انا للہ وانا الیہ راجھون ، پھر بھائی کے پاس گیا (بقید واقعہ وہ بی برگئشتر وایت بھی بیان ہوا)

حارث من لقبط التحقی ..... آپ کی کنیت ابوطش ہے، آپ ہے ابوقیم وغیرہ روایت کرتے ہیں، آپ جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے ، آپ حفرت محرفاروق ہے روایت کرتے ہیں۔ آپ کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والداور بعض ان لوگوں کو جو جنگ قادسیہ میں شریک ہوا ان کو دیکھا کہ ووا پی واڑھی زرد کرتے ہیں، طیالہ کا لباس پہنتے ہیں اور میرے والدکی انگوشی لو ہے کہتی ۔ آپ کی مرویات بہت کم ہے۔

سلیک بن مسحل العبسی ....آپ نے نبیذ سے متعلق عمر فاروق رضی اللہ عندسے روایت نقل کی ہے، آپ کی روایات کم بین...

زیاد بن عمیاض الاشعری ۱۰۰۰۰۰ پر فاروق اورزبیر بن موام سے دوایت کرتے ہیں ،آپ فرماتے ہیں کہا یک مرتبه عمر فاروق نے ہمیں جاہیہ کی مقام پرعشاء کی نماز پڑھائی ، جھے معلوم نہیں کہ آپ نے کونسی سور قرپڑھی ، ای طرح مغرب کی نماز پڑھانے سے متعلق بھی روایت نقل کرتے ہیں۔ عیاض الاستعری ..... آپ عرفاروق سے روایت کرتے ہیں کہ قمر فاروق بائد ہوں اور حاملہ عور توں کی عطایا دیا کرتے ،آپ کی روایات کم ہیں۔

عنبیل بن عوف الاسمی ....آپ عمر فاروق کے روایت کرتے ہیں ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر فاروق نے ہمیں صدقہ کرنے کا تھم دیا ،ہم نے کہا کہا ہے گھوڑوں اور غلاموں پر دس دس فرچ کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ کیا میں اے تم پرلوٹانہ دوں ، پھرتھم دیا کہ ہمارے غلاموں کے لئے دود وجریبیں ہیں۔

آپ فرماتے ہیں کہ ونیا کی تلاش میں میں نے بھی اپنے جونوں کو نمبار آلود نہیں کیا اور کسی ضرورت یا جناز ہ
کے انتظار کے علاوہ کسی مجلس میں نہیں میں میں میں کے نموان کی اسپنے جونوں کو نمباب کہتے ہیں کہ شماید یہ بھی کہا کہ جنب
سے میں گھر کا مالک ہوا ہوں مجمد بن سعد کہتے ہیں کہ شبیل شبل کی تفتیر ہے ، حدیث میں شبل آیا ہے ، آپ تقدراوی
ہیں ، روایات کم مروی ہے۔

سعید بن فرک لعوق الاصغر ..... سعید بن ذولعوق دو بین ،آپ اصغر بین ،سعید بن حصیب بن ذی لعوق اکبر بین ، آپ اصغر بین ،سعید بن فری لعوق اکبر بین ،آپ کا سلسله نسب بید ہے: سعید بن ذی لعوق بن عامر بن ما لک بن عماد مید بن دو مان بن بکیل بن عهم بن خیران بن اور آپ کے بیٹے داؤد دونوں عمر فاردت سے دوایت کرتے ہیں۔

نبیٹر کی روایت ..... عامر کتے ہیں کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ جھے ہے سعید بن ذی نعوۃ نے عمر فاروق سے
میرروایت نقل کی ہے کہ آپ کے لئے پانی میں طائف کی مجوری بھگوئی جائیں ، پھراس سے دومشکیس بھری جاتیں ،
جب مبح ہوتی تو آپ اسے پیتے۔

ر ہار بن حارث التحی ..... آپ عرفاروق ، عمار بن یاسراورسعید بن زید سے روایت نقل کرتے ہیں ،
آپ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہتے جو زمانداسلام اور بعثت نہوی ہے قبل ایک
دوسرے کا گالیاں دیتے تھے اور آپ نے فرمایا جو تحص میرے فائدان کے کسی آ دی کو غلام یا باندی دیکھے تو وہ غلام کودو
غلاموں کے بدلے اور باندی کو دوباند ہوں کے بدلے میں آ زاد کردے۔

عبد الله بن شہاب خولائی ... .. آپ مرفاروق سے روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عمر برن خطاب کے پاس آیا ، دومیاں ہوی آپ کی فدمت میں حاضر ہوئے عورت نے اپ شوہر سے فلع کرلیا تھا آپ نے است فافذ کردیا اور عورت سے کہا تھے تیرے مال نے طلاق دلوائی۔

حسان من فاكد العبسى ....آپ عرفاروق سے الكاية ول نقل كرتے بين كد برولى اور بهاورى انسان كے دونطرى جذبے بين، آپ كى رايات كى تعداد بہت كم بين، ابواسحاق مبينى آپ سے روايت كرتے بين۔

بگیر بن فائد العبسی ... .. آپ حسان بن فائد کے بھائی ، آپ عمر فاروق سے روایت کرتے ہیں آپ سے حلام بن صالح روایت کرتے ہیں۔

سل ابو جروہ ..... آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر فاروق کو بیفرماتے ہوئے سنا کہتم میں ہے کوئی شخص سی ہے گوشت کا کلڑا چھینتا اور بیمجھتا کہ اس پراس کا بدلہ واجب نہیں ،اللّٰد کی تسم اِمِن کا بدلہ یوں گا۔ بات الجعفی ..... آپ عمر فاروق ہے دوایت کرتے ہیں۔

ہو چرم را انجلی .....آپ عمر فاروق عبدالرحمٰن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص سے دوایت کرتے ہیں ، میں ایک یہاتی سے ملااس کے پاس ایک ہرن تھا ہیں نے اسے ذرح کیا اور اپنے لوگوں کو کھلا دیا بین عمر کی خدمت ہیں حاضر وکر قصہ ذکر کیا آپ نے فر مایا اپنے وونوں بھائیوں کو لاؤتا کہ وہ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے ،عبدالرحمٰن بن وف اور سعد بن مالک آئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہیں اس کے بدلدا یک بحرادوں۔

ملا هد ..... تپ نے عمر بن خطاب کودیکھا کہ آپ ایک حوض دالے کے پاس آئے اور اسے ایک در و مارکر کہا ے حوض مردوں کے لئے اور ایک حوض مورتوں کے لئے بناؤ۔

عما فی بن حزام ..... آپ مرفاروق ہے روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں ممر بن خطاب کے پاس بیفا ایک آ دمی حاضر ہوا اور کہا ہیں آپی ہوی کے ساتھ ایک اجنبی فخص کو پایا اور پھر میں نے دونوں کوئل کردیا ،عمر روق نے اپنے عاملوں کی طرف اعلانہ طور پرید کھا کہ اسے قصاصاً قبل کردیا جائے لیکن پوشید ، طور پر بیاکھا کہ اس سے دیت لے لیجائے۔

المبداللدين ما لک الازوى. ... آپ قرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ مزدلفہ میں عمر بن خطاب کے پیچے افرب کی تین اور عشاء کی دور کعتیں پڑھیں۔

سلمہ بن قحییت .....آپ عمر فارون سے روایت کرتے ہیں آپ نے فر مایا کہ ایک مرتبہ میں نے عمر فارون نی اللہ عند کے پیچھے عیداللفنی کی نماز پڑھی ، آپ نے فر مایا کہ جب نماز پڑھاوتو قربانی کرواور ایک مرتبہ فر مایا اے نلہ کے بندو! عیداللفیٰ کی نماز کے بعد قربانی کرو۔

شر ، من قحیف آب فرماتے ہیں کہ میں عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کھانا کھارہے تھے اور آپ کے ہاتھ پہ ہڑی تھی میں نے عرض کیا اے امیر المونین! میں آپ کی بیعت کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں فرمایا کیا تم نے اپنا امیر کی بیعت نہیں کی میں نے عرض کیا جی ہاں کی ہفر مایا جب تم نے اپنا امیر کی بیعت کر کی تو گویا میر ک جت کرلی۔ آپ فرماتے ہیں کہ عمر قاروق کی خدمت میں بیعت کرنے کے لئے آیا اور کہا میں ہر چیز میں بیعت کرتے ہوں خواہ مجھے پہند ہویا مجبوراً اس پڑمل کرنا پڑے ، فرمایا اس طرح بیعت نہ کرو بلکہ اس طرح کہو کہ حتی الا مکان اطاعت کرنے پر بیعت کرتا ہوں۔

نھیک بن عبد اللہ ..... آپ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق عرفات ہے داپس آرہے تھے وہ بھی تھے اور اسود بن پزید بھی ،آپ ایک پھیرے میں منی پہنچ مجئے۔

مدرک بن عوف الاسمسی . آپ عمر فاروق سے روایت کرتے میں کد کمزورلوگ رات کے ابتدائی حصہ میں وتر پڑھتے میں اور تو ی لوگ رات کے ابتدائی حصہ میں وتر پڑھتے میں اور میں افضل ہے۔

اسیم بن حصیبن العبسی .....آپ مرفاروق ہے روایت کرتے ہیں ادرآپ نے ایکے ساتھ رقیم ہیں کیا۔ لمبل ابوا کی ..... شریک آپ سے قرباتے ہیں کہ میں نے ممرفار دق کو بیفرباتے ہوئے سنا کہ اس کا اسلام معترفیس جو مخص نماز نہیں پڑھتا ہو جھا گیا کہ یہ بات منبر پر فرمائی ،فرمایا ہاں میں نے منبر پرانکویہ کہتے ہوئے سنا۔

وحبید کن عمرو ..... آپ فرماتے ہیں کہ میں عمر فارد ت کی خدمت میں حاضر ہواالسلام عیکم یا میرالموثین ورحمة الله و برکات و مخفرته

هلال بن عبدالله ..... تپفرهاتے بین که بین نے دیکھا که عمر بن خطاب مفااور مروه کا چکرلگارہے ہیں ، جب آپ طن مسل پر پنچ تو تیز چلنا شروع کردیا۔

حمله بن عبد الرحمن ... آپ عرفار دق سے رایت کرتے ہیں۔

استی .....آپ محرفارون کے آزاد کردہ غلام ہیں ، آپ فرماتے ہیں کہ میں ممرفاروق کا غلام تھااور نعرانی نہ جب ہو تفا آپ مجھے اسلام چیش کرتے اور فرماتے اگر تو اسلام لے آئے تو میں اپنی امانتوں (بیت المال) میں سے تیری مدد کروں گا کیونکہ میرے لئے جائز نہیں کہ میں مسلمانوں کی امانتوں سے اس فخص کی مدد کروں جو ایکے ند جب پرنہیں ، میں نے اسلام تبول کرنے انکار کیا تو فرمایا لا اکراہ فی الدین (اسلام قبول کرنے میں کوئی زبردی نہیں) جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیاتو آپ نے جھے آزاد کردیا حالانکہ میں نصرانی تھااور فرمایا جہاں جاتا جا جلاجا تا۔

ر سے بن زیاو ..... آپ کا سلسلہ تنہ ہے: رہے بن زیاد بن انس بن دیان بن تطن بن زیاد بن حارث بن مالک بن رہید بن کعب بن حارث بن کعب۔ بجیب صفت آپ عمر قاروق ہے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے جھے ایسے مخص کے بارے میں ' وَ کہ جوامیر بموتو قوم میں اس طرح رہے جسے وہ امیر نہیں (بینی عام لوگوں کی طرح رہے ) اوراگر رہ امیر نہ ہوتو اس طرح محسوس ہوگویاوہ امیر ہے ، لوگوں نے جواب دیا کہ ہمارے نز ویک رہیج بن ذیا دے علاوہ کوئی ورخض ایسانہیں

آب کے محمالی کی شہادت ..... آپ بڑے متواضع اور خیرات کرنے والے تھے آپ خراسان کے گور نررے آپ کے بھائی کا نام مہا جربن زیاد ہے وہ بھی نیک آ دی تھے ،مہا جرتستر کی جنگ میں ابومویٰ اشعری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوگئے۔

آپ کی شہادت کے موقع پردواشعار کے محے جنکا ترجمہ بیہ:

جس روز ابوموی اشعری خطبہ دیے کے لئے کھڑ ہے ہوئے ، مہا جراللہ کے داہ میں شہید ہوکر خوش بخت بنا بنو نہ جج میں اگر کسی جو ہر تو بل کا گھر ہے تو وہ بنی دیا یاں کا گھر ہے ( لینی ربیج اور مہا جر بن زیاد کا)۔
تستر کی جنگ میں مہا جرنے فیصلہ کیا کہ انہوں نے اپنی جان اللہ کے ہاتھ فروخت کر دی ہے اس روز آپ کوروز وقعا آپ کے بھائی نے ابوموی کوآپ کے عزم اور روز ہی اطلاع دی ابوموی نے فرمایا میں ہر روز ہوار کو تھم ، بتا ہوں کہ وہ روز وکھول دے ، مہا جرنے روز ہافطار کر لیا پھر میدان جنگ میں گئے اور دہاں شہید ہو گئے۔
دیج بین زیاد صفیدر تک والے ، ملکے واڑ می اور کمز ورجہم والے انسان تھے۔

و بید ان منتبعه البر بوعی ۱۰۰۰۰۰ پر فارون کے دورخلافت میں کوفہ کے کا تبوں میں شار ہوتے تھے آپ نے بزی عمر پائی لیکن عمر فاروق سے پچھروایت نہ کر سکے ، آپ عبادت گذاراور ججنمد تھے۔

ر صہا نمیت .... ابوحیان بھی اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ بیس موید بن معجد کے پاس گیا وہ کپڑا اوڑ ہے ہوئے شخصے میں نے ان کی عورت کو رہے ہوئے سابی آپ پر قربان ہوں آپ کی کیا حالت ہے؟ آپ ندتو کھاتے ہیں نہ پہتے ہیں اور ندکوئی بچھونا بچھاتے ہیں ، میں نے ویکھا کہ وہ گردن جمکائے ہوئے ہیٹے ہیں جب ججھے ویکھا تو کہ بیٹے! بیس ای حالت میں رہتا ہوں ، میری پشت زمین پرنہیں گئی اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے اخرن کو اور اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے افراق ۔ ا

معصد بن بربدالحبی ..... پی کنیت ابوزیاد ہے،آب می عبادت گزار مجتمد بن میں شار ہوتے ہیں، آپ اور عبداللہ بن مسعود کے بہت سے شاگر دجنگل وغیرہ کی طرف عبادت کے لئے نکل جاتے ،ابن مسعود نے انکو منع کیا۔

آ ب نے عثمان بن عفان کے دور خلافت میں آ ذر بائیجان کا جہاد کیا اس وقت اضعیف بن قیس کشکر کے · سردار تھای جنگ میں وہ شہید ہو گئے۔ نبیند کی کمی کے لئے وعا ... ابراہیم کتے ہیں کہ آپ نماز میں بیدہ عاکرتے ،اے اللہ! میری نیند کم کردے اس کے بعد آپ کونماز میں او تکھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا منصور کتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے پوچھا کیا بیدد: فرض نماز میں کرتے تھے فرمایا فرض نماز میں نہیں۔

ھام بن حارث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ معصد مجدہ کے اندر سو گئے ، پھر کھڑے ہوئے اور تھورا ساچلے اور بہ دعا کی اے اللہ! میری تیند کم کردے۔ آپ تقدرا دی ہیں ، آپ کی روایات بہت کم ہیں۔

قیس بن بر بدا میلی ... آپ مصد بن بزید کے بھائی ہیں آپ بازار جاتے اور خرید وفروخت کرے کاتے معصد فرماتے ہیں کہ قیس مجھ ہے بہتر ہے کہ بدوفروخت کرے کا تا ہے اور مجھ پرخرج کرتا ہے۔

ا ولیس قمر نی ۱۰۰۰۰۰ پ کاتعلق قبیله مراد ہے ہے ، آپ کا سلسله ٽسب بیہ ہے: اولیس بن عامر بن جزء بن ما لک بن عمرو بن سعد بن عصوان بن قرن بن رد مان بن ناحیہ بن مراد بن ما لک بن اُدد ند جی ۔

مجلس میں آئا کیول چھوڑ ویا ؟ .....اسر بن جابر کہتے ہیں کوفد میں ایک محدث تھا جو ہارے ما مے احادیث بیان کرتا ، جب احادیث بیان ہوجا تھی تو لوگ چلے جاتے البتہ کچھ لوگ رہ جاتے ،ان میں ایک شخص ایسا تھ جو ایک ہا تیں کرتا جو میں نے کسے جیس میں ، مجھے اس سے مجت ہوئی ،ایک روز ہیں نے اسے تلاش کیا لیکن وہ مجھے نہ ملا میں نے دوسروں سے پوچھا کیا تم اس شخص کو جانتے ہو جو ہمارے ساتھ بیشتا تھا اور اس اس طرح کا تھا ، ایک شخص نے جواب و یا ہیں اس جرات کا تام اولی کا تام اولی قرنی ہے میں نے کہا کیا آپ کو اس کا گھر معلوم ہاں نے جواب و یا ہاں کا درواز و کھکھنایا ،اولیں با ہرآئے میں نے کہا اے میرے بھائی اس جواب و یا ہاں کے سراتھا اس کے گھر گیا اس کا درواز و کھکھنایا ،اولیں با ہرآئے میں نے کہا اسے میرے بھائی اس خواب و یا ہی ہو اول کے میں نے کہا میں جواب و یا ہی جواب و یا ہی ہو اولی ہیں ہو اولی چرنیس ہے (آپ کے ساتھی آپ کی حالت پر فیدائی کول چھوڑ دیا ، اس نے جواب دیا میرے پاس پہنز کے لئے کوئی چرنیس ہے (آپ کے ساتھی آپ کی حالت پر فیدائی کول چھوڑ دیا ، اس نے جواب دیا میرے پاس ٹی کے اور اوا میری حال آپ کے میں نے ہو در لے کی اور ہمارے ساتھ مجلس میں آگیا لوگوں نے اسے دیکھ کر کہا ذرا اس کو دیکھواس کے ساتھ جڑا رہا برہاں تک کہ اس سے جوادر لے کی ، اس نے چوادرا تاردی اور میری طرف دیکھ کر کہا کی دیکھواس کے ساتھ جڑا رہا برہاں تک کہاں سے جوادر لے کی ، اس نے چوادرا تاردی اور میری طرف دیکھ کر کہا کی آپ نے دیکھا؟

میں اہل مجلس کے پاس آیا اور ان سے کہاتم نوگ اس سے کیا جائے ہو؟ تم اسے کیوں تکلیف دیتے ہو ، اے بھی کپڑے ملتے ہیں بھی نہیں ملتے (اورتم دونوں حالتوں میں اسے ستاتے ہو ) میں نے انہیں خوب ڈانٹا ( تووہ چپ ہو گئے )۔

آپ کی فضیلت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی زبانی ..... ایک مرتبه الله کونه کا ایک وفد عمر فاردن کی خدمت میں حاضر ہواان میں ایک شخص وہ بھی تھا جوادیس قرنی کا نداق اڑا تا تھا اور اولیس بھی وہاں موجودتھا ،عمر فاروق نے الل وفدے یو چھا کیاتم ہیں ہے کوئی شخص قرن کا ہے؟ تو وہ آ دی آیا عمر فاروق نے فر مایا رسول التدسلي التدعليه وسلم نے فرمایا كرتمهارے یاس يمن كا ایک شخص آئيگا جس كا تام اوليس ہے اس نے صرف اپنی والده کی وجہ ہے یمن چھوڑ کرمیری طرف ہجرت نہیں گی اس کے جسم پر برص کی بیاری ہوگی وہ بیاری ختم ہو جا لیکی البت ایک درجم کے بقدر جگہ پرسفیدی باتی ہوگی تم میں ہے جس تخص کی اس سے ملاقات ہودہ اس سے اپنی بخشش کی

چونکہ و فد کے اندراولیں قرنی بھی تشریف لائے تنصاس لئے ان سے ملاقات ہوگئی۔

عمر فاروق اوراوليس قرنى كى گفتگو ..... آپ كاوراوليس قرنى كائفتگواس طرح هوئى:

عمرفاروق: آپ کہاں ہے آئے ہیں جاویس قرنی: یمن ہے۔

عمرفاروق: آپ کا نام کیا ہے؟ اولیں قرنی: اولیں

عمر فاروق: آپ نے یمن کیوں نہ چھوڑا؟

ادلیس قرنی: اینے والدہ کی وجہ ہے۔

عمر فاروقِ: کیا آپ کوبرس کی بیماری تھی ، پھروعا کی وجہ ہے تتم ہوگی (البتۃ ایک درہم کے بفتدر ہاتی ہے)

اویس قرنی: جی ہاں ،ایبا بی ہے۔ عمر فاروق: آپ میرے لئے بخشش کی دعا کردیں۔

اولیں قرنی: مجھ جیسا آ دی آپ جیسے عظیم محض کے لئے کیسے دعا کریں۔

م**نداق کرنے والے کے لئے دعا ..... آپ نے بہت اصرار کیا تو انہوں نے ان کے لئے بخشش ک**ی د عا کردی۔ بیمنظرد **کی** کرنداق کرنے والے مخص کوافسوں ہوا و ہمر فاروق کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ ہم تواس كانداق اڑا ياكرتے تھے آپ نے ان كے نضائل بيان كے۔

وواولیں قرنی کی خدمت میں جا پہنچااور کہا کہ میرے نئے بھی بخشش کی دعا کرو، آپ نے فرمایا کہ اگرتم میہ وعدہ کرو کہ آئندہ میرانداق نبیں اڑاؤ کے اور جو بات عمر فاروق نے بتلائی ہے کسی کے آھے اس کا ذکر نبیل کرو مے تو میں تمہارے لئے دعا کرتا ہوں، جب اس نے دعدہ کیا تو اولیں قرنی نے اس کے لئے دعا کردی۔

جنگ صفین میں شرکت ....این انی لیلی کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں شام کے ایک شخص نے آواز دی كياتم من اوليس قرنى ب؟ لوكون في جواب ويابان فرماياس في رسول المصلى الله عليه وسلم سه سنا ب كه تابعين میں سے سب سے بہتر اولیں قرنی ہیں چھراس نے اپناجانور ہنکا یا اور نشکر میں واخل ہو گیا۔

ميراطليل اوليس قرني ہے .....سلام بن مسكين كہتے ہيں كہ جھے ايك فخص نے بتايا كەرسول التدسلي الله عليه وسلم نے ارشاد فر ماياس است من ميرافليل اويس قرنى ہے۔ يكي مضمون ديكركي روايات ميں بھي موجود ہے۔ کھر میلو حالت .....رادی کہتے ہیں کہ اولیں قرنی سے ملاقات کے بعد جب اگلا سال آیا اور اہل کوفہ کے لوگ جے لئے مدید منورہ آئے ان میں سے ایک معزز شخص کی عمر فاروق سے ملاقات ہوئی آپ نے ان سے پوچھاتم نے اولیس کوکس حال میں چھوڑ اہے؟ انہوں نے کہا پراھندہ گھر اور کم سامان کی حالت میں ، پھرعمر فاروق نے ان کے سامنے وہ روایت بیان کی جورسول التد صلی التدعلیہ وسلم سے نتھی۔

پوشیدہ ہو گئے یہ آدمی جب کوفہ آیا تو اولیں قرنی ہے بخشش کی دعا کے لئے درخواست کی ، آپ نے جواب دیا تم پاکیزہ سنرے آئے تم میرے لئے دعا کرو، اس نے اصراد کیا تو آپ نے پوچھا کیا تمہاری ملاقات عمر فاروق کے سے ہوئی ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں ، آپ نے اس کے لئے بخشش کی دعا کردی۔ جب ہوگی ہے ۔ بہ وگوں میں اس بات کی شبرت ہونے گئی تو آپ وہاں سے پوشیدہ ہو گئے۔

فبیلہ مراد کے آ دمی سے گفتگو ..... ابوالاحوس کتے ہیں کہ ہارے ایک ساتھی نے ہمیں بنایا کہ ایک مرتبہ قبیلہ مراد کا ایک فخض اولیں قرنی کے پاس آیا اور پوچھا کیا حال ہے؟ فر مایا الحمد مللہ فیریت ہے ہوں ، پوچھا آپ پرز مانہ کیسا گذر رہا ہے فر مایا تم ایسے مخض کا کیا حال پوچھتے ہوجس پرشام آئے تو اسے منح کی امید نہ ہو ، من آت شام کی امید نہ ہو۔

اے میرے بھائی! موت کسی مومن کوخوش میں رہے دیتی ہموس کی نظر میں فعدا کی معرفت کے مقابلہ میں سونے جاندی کی کوئی قیست نہیں ،اے میرے بھائی! اللہ کے فرائض کی تکیل نے مومن کے لئے کوئی دوست نہیں چھوڑ اللہ کی تشمیل اللہ کے اللہ کی تقین اور بری یا توں ہے منع کرتے ہیں اس لئے لوگوں نے ہمیں اپنادشمن منالیا اور مارے مقابلہ میں فاسق لوگوں سے دوئی کرلی ، جولوگ مجھ پر بہتیں لگاتے ہیں ان کا رویہ مجھے جس ہا ت کہنے ہے نہیں روک مارا۔

هرام بن حیان کی گفتگو .....هرام بن حیان العبدی کہتے ہیں کہ میں اولیں قرنی کی ملاقات کے شوق میں بھر و گیا ، آپ دریائے فرات کے کنارے بیٹے تھے ہیں نے کہا اے میرے بھائی اولیں! کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ میں نے حدیث کی تقدیق کرنے کی غرض ہے ایک حدیث کی سند بیان کرتے ہوئے کہا حدثی (جھے نال ہے بیان کیا ) اس نے فورا مجھے دوک دیا اور کہا میں اپنے اوپر بیدرواز و ہیں کھولنا چاہتا کہ بھے محدث ، قاضی یا مفتی کہا جائے ، پھر میرا ہاتھ پڑا اور دونے لگا، ہیں نے کہا کہ قرآن مجید کی ملاوت کرو تہے ، حم . جہائے آپ نے بون ملاوت شروع کردی اعو فر بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم .. حم . والمکتباب المبین . انا انز لناہ فی لیلة مبار کہ اِنا کنا منذرین ..... انه هو السمیع العلیم لیک برحا آپ پڑی طاری ہوگے ، کچھ دیر کے بعدا قاقہ ہوا پھر فر ایا میرے لئے تنہائی بہتر ہے۔

بڑھا۔ آپ پڑی طاری ہوگے ، کچھ دیر کے بعدا قاقہ ہوا پھرفر ایا میرے لئے تنہائی بہتر ہے۔

آپ نقت ہیں ایکن آپ نے کی سے دوایت نقل نہیں گی۔

لِ الدفال: ١٠ ـ ـ ـ ١

عبدة بن صلال التفى .....عرفاروق نة آب سيةم ليقى كرآب عيدالائى اورعيدالفطرك دن روزه ندر كيس كه آب خودفر مات بين كرجمه بركوئى دات فيندك ما تعداد ركوئى دن روز سرك بغير نيس گذرا.

ا پوغد مرافضی .....آپ کانام عبد الرحن بن نصفہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم بنو ضبہ کے ایک وفد کے ساتھ حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے میرے علاوہ سب کی ضروریات پوری کردیں، آپ میرے بازوں کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے میرے علاوہ سب کی ضروریات پوری کردیں، آپ میرے باجی خار مایا حشن (بدیمانی کلمہ) اپنی ضرور مدہ پیش کرو، چنانچ آپ نے میری رورت پوری کردی، پھر فرمایا ہمارے سواری خالی کردو۔

سعدین ما لک العبسی .....آپ ترفاروق ہےروایت نقل کرتے ہیں اورآپ سے حلام بن ممالح روایت کرتے ہیں۔

حبیب بن صحیبان الاسدی ..... آپ کنیت ابو ما لک ہے، آپ عمر فاروق سے روایت کرتے ہیں ، آپ ثقه ہیں اور آپ کی روایت بہت کم ہیں۔

# تابعین کاوہ طبقہ جوعلی بن ابی طالب اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما ہے روایت کرتا ہے

حارث بن سوبد بیری ..... آپلی الرتضی ، این مسعود ، حذیفه اور سلمان فاری سے روایت کرتے ہیں ، آپ کی کنیت ابوعا کشہ ہے عبد اللہ بن زبیر کے آخری دور میں کوف کے اندر فوت ہوئے ، آپ چہ راوی ہیں اور روایات کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔

حارث بن فيس الجعفى ..... آپ على الرتضى ادرا بن مسعود سے روايت كرتے ہيں۔

جب آپ فوت ہوئے تو نماز جہازہ ہوجانے کے بعد ابومویٰ اشعری آئے اور دوہارہ نماز پڑھی اور بعض روایات میں ہےاور جبکہ دوسری روایات میں ہے کہ ابومویٰ اشعری نے امامت کرائی۔

حارث اعور ..... آپ کا سلسلہ تنب ہے: حارث بن عبداللہ بن اسد بن اسد بن خالد بن حوث (عبداللہ) بن سعب بن اسد بن خالد بن حوث (عبداللہ) بن سعب بن معاویہ بن کثیر بن مالک بن حشم بن حاشد بن خیران بن نوف بن همدان - ضعیف راوی ہیں ۔ آپ ملی الرتفنی اور عبداللہ بن مسعود ہے روایت کرتے ہیں ، آپ کا ایک قول بہت براہے ، آپ ضعیف راوی ہیں ۔

آ وها آ وهی عالی آ گیا علیه بن احرکتے بین کدایک مرتبطی نے خطبد دیا اور فر مایا جھے ایک درہم

کے بدل علم کون خرید ہے گا ، حارث آ کے بوصے اور ایک درہم میں کا فی خرید لی ، پھر حضرت علی کے پاس آ کے اور بہت

علمی با تیں تکھیں پھر ایک مرتبہ حضرت علی نے خطب دیا اور فر مایا اے اہل کوف اہم پر آ دھا آ دمی غالب آ گیا۔

عامر کہتے ہیں کہ میں نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ حارث اعور سے حضرت علی کی حدیث

کے متعلق پوچھ رہے تھے ، حسی نے ایک مرتبہ صدیث بیان کرتے ہوئے کہا ہے حدیث بحدے حارث اعور نے بیان کی اور وہ جھوٹا آ دمی ہے۔

اور وہ جھوٹا آ دمی ہے۔

علم میراث میں مہارت ... ابواسحاق کہتے ہیں کہ یہ بات مشہورتھی کہ کوفہ میں کوئی تعنی عبیدہ اور حارث اعورے زیادہ میراث کاعلم نہیں جانتا۔

ا ما مت . . . . زبیر بن معاویہ ابو اسحاق ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ حارج اعور کے بیچھے نماز پڑھتے تھے اور حارث توم کے امام تھے ،نماز جنازہ بھی پڑھاتے تھے البتہ نماز جنازہ میں صرف ایک مرتبہ وائیں طرف سلام پھیرتے تھے۔ انتقال اور مدفین ..... مارت اعور نے وصیت کی کدان کا نماز جناز ہ عبدالله بن بزیدالانصاری پڑھائیں چنانچرانہوں نے جناز ہ پڑھایا اور جارتگبیریں کہیں ، پھر ہم جناز ہ کو لے کر چلے یہاں تک کدائی قبرتک پڑنج گئے اس وقت ابن پزید نے کہاای کوقد موں کی طرف سے اتارہ ،ہم نے ای طرح اتارا ،اس کے جسم سے زائدا تار کی گئی اور صرف کفن یاتی رہ کیا۔

ایک روایت میں ہے کہ ابن بزید نے کہازا کد کپڑاا تارلو کیونک مردوں کے لئے اس کی ضرورت نہیں ،البتہ عورتوں کی تدفین کے وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے ، ندکورہ واقعہ کی روایات میں ندکورہ۔

تحمیر بن سعید انتخی . . . آپ ملی الرتفنی ،عبدالله بن مسعود ، تمار بن یا مراد را بوموی اشعری بے روایت کرتے بیس آپ بہت دیر تک فرت ہوئے ، جمہ بن جابر شنی بیس آپ بہت دیر تک زندور ہے بہال تک کے خالد بن عبداللہ کے دور میں ۱۱ یہ میں فوت ہوئے ،جمہ بن جابر شنی نے آپ بہت دیر تک زندور ہے بیس است روایات نقل کیس۔ آپ تفدراوی ہیں اور آپ سے متعدد روایات مروی ہیں۔

سعید بن وهب الصمد انی ۱۰۰۰۰۰ پ کا سلسله تنب به ہے: سعید بن دهب بن موهب بن صادق بن بناع بن دومان۔

آپ ملی المرتفئی، عبدالله بن مسعوداور خباب رمنی الله عندے روایت کرتے ہیں، معاذبن جبل کے یمن جائے ہے۔ جات کرتے ہیں، معاذبن جبل کے یمن جانے سے اللہ کے بین اللہ عندے کے دیا ہے۔ اس کثرت جائے ہے دیا ہے۔ اس کثرت محبت کی دوایات بھی نقل کرتے ہیں، آپ حضرت کی دجہت آپ کالقب قراد ( چچڑی) پڑھیا۔

آپ سلمان قاری ،ابن عمر ، ابن زبیراور قاضی شری سے بھی روایت کرتے ہیں۔

ابواسحال کہتے ہیں کہ جمعہ کے روز جس مرتبہ آپ کا بیٹا آتا تواپنے مکان سے اتر تے ، ورنہ عام حالات میں جمعہ کے اندرشر یک نہوتے ،آپ اپن توم کے سروار تھے۔

آب داڑھی پرزردرنگ لگاتے ،عبدالملک بن مروان کے دور حکومت میں کوف کے اندر ۲۷ میں فوت ہوئے ،آپ تفدراوی ہیں بہت می روایات آپ سے مروی ہیں۔

صبیر ہبن بر میم شامی . آپ کا سلد لاب بیاب: بمیر و بن بریم شیام بن اسعد بن مثم بن حاشد، شیام ان کے ایک بہاڑ کا نام ہے۔

آپ حضرت علی اور حضرت عمارین با سرے روایت کرتے ہیں آپکے والدیریم بھی حضرت علی ہے روایت کرتے ہیں۔

۔ همیر ہ فرماتے ہیں کہ بیں نے این مسعود ہے سنا کہ روز ہ چنم کی آگ ہے ڈھال ہے، آپ معروف ہیں لیکن معتبر نہیں۔

عمر و بن سلمه ..... آپ کا سلسله کسب بیه ہے:عمرو بن سلمه بن عمیرو بن مقاتل بن حارث بن کعب بن علوی

بن علیان بن ار جب بن وعام ، آپ علی المرتضٰی اور ابن مسعود رضی الله عنبما ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ ہاوق ر شخصیت ہتھے۔

آ پوکون بن ملی رضی الله عند نے حضرت معاویہ کے ساتھ صلی کرنے کے لئے محمد بن اشعث کے ساتھ مجموع بن اشعث کے ساتھ بجیجا تھا حضرت معاویہ آ پ قبیلہ معنز کے بیل فرمایا نہیں ، بجیجا تھا حضرت معاویہ آ پ قبیلہ معنز کے بیل فرمایا نہیں ، بھر کچھا شعار پڑھے جنکا ترجمہ بہے : میر اتعلق ایس قوم ہے ہے کہ شہری اور دیمیاتی ہرتم کے لوگوں کے درمیان الله نے انہیں عزت دی ہے ، بھارے آ باءوا جداد بچائی کے حامل تھے اور ان سے عزت و ہزرگی جنتی آ ربی ہے اور بھرار دیسا کا معنز زربی بیں اور انہیں میرس سے میں اور پھرار دیسا کی کہ کے مامل تھے اور ان سے عزت و ہزرگی جنتی آ دی ہوں اور پھرار دیسا کا کمی ہوں اور پھرار دیسا کا کمی ہوں اور پھرار دیسا کی گھرار دیسا کی تھی ہے۔

ا بوزعراء الحضر می ..... آپ کانام عبدالله بن هانی ب آپ کا تارابل کنده میں سے ہوتا ہے آپ علی اسر تفنی اور ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں آپ ٹفندراوی ہیں اور آپ سے بہت سی روایات مروی ہیں۔

ا بوعبد الرحمن السلمي ..... آپ كائام عبد الله بن حبيب ب آپ على المرتفئى ، ابن مسعود اورعثان رضى الله عنهم بروايت كرتے بيں ، شعبه كا كہنا ہے كرآ پ نے عثان غى رضى الله عنه بدوايات نبيل سفيل صرف على المرتفئى سے ساع كيا ہے كياں عنى رضى الله عنه سے بدوايات نقل كى ہے : حب سو ساع كيا ہے كياں منى دى الله عنه سے بدوايات نقل كى ہے : حب سو كم من تعلم القرآن و علمه (ترجمه) تم ميں ہے بہتر وہ خص ہے جوقر آن سيكھ اوراسے سكھائے۔

قر آن بھی ..... آپ فرماتے ہیں کہ ہیں نے قرآت علی رضی الله عنہ سے سیکھی ، تیم بن سلمہ کہتے ہیں کہ ابوعبد الرحمٰن مسجد کے امام تھے بارش والے روز انہیں سواری ہیں لایا جاتا ، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیقر آن ان لوگوں سے سیکھا کہ جب وہ دس آیات پڑھ لیتے تو اس وقت تک آگے تہ بڑھتے جب تک کدان آیات کے مطلب ومعنی کواچھی طرح نہ بھے لیتے ،ہم قرآن بھی سیکھتے اور اس پڑمل کرنا بھی سیکھتے ۔

کیکن بیقر آن اب ان کوگوں کی ظرف منتقل ہوجائیگا کہ وہ اسے پانی کی طرح پی جائیں گے، بیقر آن ان کی پنسلیوں ہے آئے نہیں بڑھے گا بچرآپ ہے حلق پر ہاتھ رکھ کرفر مایا بلکہ یہاں ہے آئے نہیں بڑھے گا۔ اساعیل بن انی خالد سمجتے میں کہ ایوعبد الرحمٰن صرف میں آیات نہج پڑھتے اور میں آیات شام میں پڑھتے اور بعض مرتبہ پانچ پانچ آیات پڑھتے (اوران پرخوروفکر کرتے)

ہم قرآن کا بدلہ ہیں لیتے .....ایک مرتبہ عمرہ بن حریث نے آپ کی خدمت میں پچھ مال بھیجا، بھیجنے والے نے کہا کہ آپ نے عمرہ کے بیٹے کوقر آن مجید پڑھایا ہے میداس کا بدلہ ہے آپ نے فر مایا واپس لے جاؤ ہم اللہ کی کتاب پراجرت نہیں لیتے۔

بير فقهيد بي .....حسن بن موى اور مالك بن اساعيل ابن حبيب كى روايت سے كہتے بيل كد ابو الاحوص

کہا کرتے تھے کہ ابوعبد الرحمٰن کی مجلس میں بیٹھا کرو کیونکہ ریٹھنید ہے، شقیق اور ، ابووائل اور سعد بن عبیدہ کی مجلس میں نہ بیٹھو۔

آپ فرمایا کرئے تھے کہ اے کاش! نمازی پویہ: چل جائے کہ اس کے لئے آگے کیا انعامات رکھے ہوئے ہیں (تو پھرنماز میں اس کی کیفیت بدل جائے )

انشاء الله ندكيو آپ نے ایک شخص ہے ہو چھا تو مومن ہے یامسلم ہے؟ ہیں نے كہا ہاں انشاء الله (مسلم ومومن ہوں) ہیں نے كہا ہاں انشاء الله المسلم ومومن ہوں) ہیں نے مسعر كويہ كہتے ہوئے سنا ابوسلمہ! بیس ہوں نہوں افر مایا یا یہ تھے ہوئے سنا ابوسلمہ! بیس ہوا مومن ہوں افر مایا یا یہ تھے ہوئے مومن باطل بھی ہوتا ہے۔

ر سہا ہے امومن ہوں فر مایا یا ہیں ہے کیا کوئی مومن ہاطل بھی ہوتا ہے۔ میں سچا مومن ہوں فر مایا یا ہیں ہے کیا کوئی مومن ہاطل بھی ہوتا ہے۔ سعد بن عماد ہو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابوعبدالرحمٰن نے ایک قبیص میں نماز پڑھی ، دوسری روایت میں ہے کہ آپ پر چا درد غیر و نہیں تھی۔

کلام میں اوب ..... (اگر کوئی کام بحول جاتے تو اس کے بارے بی فرماتے کہ) جھے یہ پہند نہیں کہ بول کہوں کہ جو کے بیاد نہیں کہ بول کہوں کہ جھے بھول گیا۔

ہر بیماری کی وواء ہے۔۔۔۔عطاء بن مائب کتے ہیں کہ ابوعبد الرحمٰن کے پاس آیا انہوں نے اپنواڑ کے کو چیخے آلوائے ہوئے آلیاں ہیں کیا مانع ہے ہیں نے عبداللہ کو چیخے آلوائے ہوئے آلیاں ہیں کیا مانع ہے ہیں نے عبداللہ بن مسعودے کہا کہا گیا آپ بیاری نہیں اتاری جس کا دواء بھی ساتھ نہا تارا ہو۔ بن مسعودے کہا کہ اللہ تعالی بیاری نہیں اتاری جس کا دواء بھی ساتھ نہا تارا ہو۔

مسجد میں مرنا نیسند ہے ۔۔۔۔عطاء بن مائب کتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابوعبد الرحمٰن کے پاس میا تو دیکھا کہ کہ کہ آپ مسجد میں بی اپنے کام مرانجام دے رہے ہیں میں کہا اللہ آپ پر رحم کرے ، بہتر تھا کہ آپ گھر تشریف کہ کہ آپ مسجد میں بی اپنے کام مرانجام دے رہے ہیں میں کہا اللہ آپ پر رحم کرے ، بہتر تھا کہ آپ گھر تشریف رکھتے فر مایا میں نے ایک محانی ہے دمول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مان سنا ہے آدی کو اس وقت تک نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے اور اس کے لئے فرشتے بید وعا کرتے رہتے ہیں اے اللہ! اس کی بخشش فر مااور اس پر رحم فر ماء میں بیچا ہتا ہوں کہ میری موت مسجد بی میں آئے۔

انتقال ..... آپ نے انتقال کے وقت فرمایا کہ جمجے اللہ کی رحمت ہے امید ہے بیں نے ای سال تک رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں جب آپ کا انتقال ہوا تو ابو جمیفہ کا وہاں ہے گذر ہوا اس نے کہا یہ خود و نیا کی مشقتوں ہے راحت پانے والے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی ان سے راحت حاصل ہوگی ( کہ ان پر بھی ان کی وجہ ہے رحمتیں ، زل ہوں گی ) عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں کوفد کے اندر آپ کا انقال ہوا ، اس وقت بشر بن مروان کوف کا کورنر تھا۔ آپ تقدراوی ہیں ، آپ سے بہت می روایات مردی ہیں۔

عبد الله بن معتقل المرحى ..... آپى كتيت ابوالوليد ب، آپىلى الرتفنى اورا بن مسعود رضى الله عنهما يه روايت كرتے بين، يونس بن الى اسحاق كہتے بين كدا يك مرتبه عبد الله بن معقل كوبھى اى لشكر ميں بيبجا عميا جس لشكر ميں بين بھى تھا۔

ابو بکر بن عیاش ابواسحاق ہے روایت کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن معقل کے جنازے میں شریک ہوا ، ایک شخص نے کہا کہ اس قبر والے نے وصیت کی تھی کہ میری قبر پر ہری شاخ گاڑ وینا ،ای لئے بیش خ گاڑی گئی ہے ، آپ ثقد راوی ہیں ،آپ ہے بہت می روایات مروی ہیں۔

عبد الرحمٰن بن معتقل ۔ آپ عبد اللہ بن معقل کے بھائی جیں ،آپ علی الرتفنی اور عبد اللہ بن مسعود سے روایت نقل کرتے ہیں ان کے بارے جی محدثین نے کلام کیا ہے اور کوایت نقل کرتے ہیں ان کے بارے جی محدثین نے کلام کیا ہے اور کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا

سعد بن عیاض الشمالی .....آپ مل الرتضی اور عبد الله بن مسعود سے روایت کرتے ہیں ،آپ کی روایت کم ہیں۔

ا بو فا خند ..... آپ کا نام سعد بن علاقے ہے ، آپ جعد و بن هیر و مخز وی کے آزاد کرد و غلام ہیں ، آپ على الرتضى ،عبدالله بن مسعوداورعبدالله بن عمروضى الله عنى الله عنى الرتضى ،عبدالله بن مسعوداورعبدالله بن عمروضى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى الله عنى ا

ر سے بن عمیلہ الفر ازی ..... پی کنیت ابوالرکین ہے، آپ کی الرتضی اور عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں، آپ افر کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بنجر کے معرکہ ہیں آپ سلمان بن ربعہ کے ساتھ تھے، آپ ثقدراوی ہیں اور آپ سے بہت ی روایات مردی ہیں۔

ھز مل بن شرصیل الاودی .....آپ فل الرتفنی اورا بن مسعود سے روایت فل کرتے ہیں ، ثقد راوی ہیں۔
ارقم بن شرصیل الاودی ....آپ عزیل بن شرصیل کے بھائی ہیں آپ این مسعود سے روایت کرتے ہیں
اور ہمارا خیال ہے کہ آپ نے علی الرتفنی ہے بھی کچھنہ کچھ روایت کیا ہے آپ کے بھائی ھزیل آپ سے روایت
کرتے ہیں ، آپ ثقد راوی ہیں البند آپ کی روایات کم ہیں۔

ابوالکنو وازدی .....آپ کانام عبدالله بن کوف ب بعض نے کہا کہ عبدالله بن کو ير ب آپ على الرتضى اورا بن مسعود سے روایت کرتے ہیں۔

تعمم ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے علی الرتضنی کے پیچھے نماز پڑھی اور دوسلام اس طرح پھیرے السلام علیکم ، السلام علیکم ۔ آپ ثقة راوی ہیں ، آپ کی روایت کم ہیں۔

شداد بن معقبل الاسدى ..... آپىلى الرتفنى اور ابن معود سے روايت كرتے بي آپ كى روايات بھى بہت كم بيں۔

حتیہ بن جو بن العربی ..... آب بجیلہ کے ہیں علی الرتضی اور ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں بعبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں کے دھ کے اندر فوت ہوئے ۔ آپ سے بہت سے روایات مروی ہیں لیکن آپ ضعیف راوی ہیں۔

ضمیر بن ما لک الحصمد افی تپلی الرتضی اور این مسعود سے روایت کرتے ہیں آپ سے صرف دوروایات مردی ہیں۔

عمرو بن عبد الله الاصم الوادي ... .. آپ كاتعلق همدان سے به آپ لل الرتفنى ، ابن مسعود اور مسروق سے روایت كرتے ہيں ، آپ كى مرویات بہت كم ہیں۔

عبد الله بن سنان الاسمدى ..... تكاتعلق قبيله بوخزيمه سے ب آپ كى كنيت ابو سنان ب آپ على الرتفنى عبدالله بن مسعودا ورمغيره بن شعبه سے روايت كرتے بيں -

واقعہ جماجم سے پہلے جائے بن بوسف کے دور میں قوت ہوئے ، تقدراوی میں ، اور آپ سے بہت ی روایات مروی ہے۔

زافران ابوعمرو ....آپ کنده کے آزاد کرده غلام بین آپ علی الرتضی ، ابن مسعود ، سلمان قارس ، برا ، بن عاز ب اور عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں۔

پہلو میں بٹھا ٹا .....عنر و کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ زاؤان عبداللہ بن مسعود کی مجلس میں و ضربوئ آپ سے پہلے بہت ہے لوگ پہنچ چکے تھے آپ نے مرض کیا آپ نے خروالوں کو قریب کر لیا ، آپ نے جھے کہ قریب ہوجاؤ یہاں تک کہ اپنے پہلو میں بٹھالیا۔

خاص عطاما ..... پر تھی اور نے ہیں کہ میں نے ابن مسعود سے ایسی ایسی باتیں پوچھیں جو کسی اور نے نہیں پوچھیں ،آپ فرماتے ہیں کہ کی المرتفنی رضی اللہ عنہ لوگوں کے درمیان ایک کھانے کی چیز تقسیم کرتے تھے میرے آزاد کردہ غلام کے جصے میں مجمی آتی ہم اسے سے کھاتے تھے۔ کاروباری احتیاط ..... آپ کرامیں کیڑافروخت کرتے جب گا کہ آتاتواس کے ماسنے پھیلادیے تاکہ وواجھی طرح دیکھیے لیے۔

انتقال ..... جاج بن بوسف کے دور میں جماجم کے واقعہ کے بعد فوت ہوئے ،آپ تقدراوی ہیں البت روایات بہت کم ہیں۔

عباد بن عبد الندالاسدى ..... تب حضرت على اور عبد الله بن مسعود رضى الله عنها مدوايت كرتے بير، آب سے بہت كار وايت مردى بير -

کمیل ہن ڈیا و ....آپ کاسلید تسب یہ ہے: کمیل بن ذیاد بن نھیک بن ھیٹم بن سعد بن مالک بن حارث بن صحبان بن سعد بن مالک بن نخع ند قبی ۔ آپ عثان غنی بلی الرتضنی اور عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں۔ آپ جنگ صفین میں حضرت علیٰ کے ساتھ تھے آپ ٹریف طبع آ دمی اور تو م کے سردار تھے جب کوفہ میں حجاج بن یوسف آیا تو اس سے آپ کو بلا کرتل کروا دیا۔

قبیس بن عبد الحصمد انی ..... آپ عامر بن شرحبیل کے بچا ہیں آپ علی الرتفنی اور ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں آپ کی مرویات کی تعداد کم ہیں۔

حصین بن قبیصه الاسدی ..... بیل الرتضی این مسعود اور سلمان فاری سے روایت کرتے ہیں۔

ا بوقعتقاع الجرمى ..... آپ كاتعلق قضاعة سے ہے على الرتضىٰ اور عبد الله بن مسعود سے روایت كرتے ہيں ، آپ فرماتے ہيں كہ ميں جنگ قادسيہ ميں شامل ہوا اور اس وقت ياض كا غلام تھا۔

ابورزين ..... آپ كانام مسعود ب، آپ ابودائل ك آزاد كرده غلام يل-

شقیق بن سلمہ الاسرى ..... آپ على الرتضى اور عبد الله بن مسعود بروايت كرتے ہيں ، عاصم كہتے ہيں كہ جھ سے ابودائل نے كہا كہ كيا آپ كوابورزين كے بڑھا ہے يرتجب نہيں ہوتا ، وہ عمر بن خطاب كے دور ميں لڑ كے شھاور ميں جوان تھا ، آپ كى بہت كى مرويات بھى ہيں۔

عرفی ..... آپ علی الرتفنی اور عبدالله بن مسعود ہے روایت کرتے ہیں ، آپ فرماتے کہ میں نے علی الرتفنی کے بیچیے نماز پڑھی آپ نے دونوں رکھتوں میں رکوع ہے پہلے دعا یقنوت پڑھی۔

معدی کرب مشرقی ..... مشرق بین کا ایک علاقہ ہے ای طرف آپ منسوب ہیں ،آپ علی الرتضی اور عبداللہ بن سعود ہے روایت کرتے ہیں آپ ہے بہت می روایات مروی ہیں۔

عبد الرحمٰن بن عبد الله الحقد لي ..... آپ بنوز ہرہ کے حلیف ہيں ،علی المرتضٰی اور عبد الله بن مسعود رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں۔

آب فرماتے بیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ سی حلال چیز کوحرام کرنے والا ابیا بی ہے جبیما کہ حرام کوحلال کرنے والا۔

آپ تقدراوی ہیں، آپ کی روایات کم ہیں، آپ نے اپنے والدے جوروایات نقل کی ہیں ان کے بارے میں محدثین نے کلام کیا ہے کوئکہ آپ اپنے والد کے انتقال کے وقت جھونے بیجے تھے۔

شتیر بن شکل العیسی . .. آپ کی الرتفائی عبدالله بن مسعود اور اپنے والدے روایت کرتے ہیں آپ نے اپنے والد کے روایت کرتے ہیں آپ نے اپنے والد کی محبت بھی حاص کی ہے علاوہ ازیں حضرت حصد ہے بھی روایت کرتے ہیں۔ مصعب بن زبیر کے دور میں کوفد کے اندر فوت ہوئے آپ تقدراوی ہیں آپ کی روایات کم ہیں۔

## اس طبقہ کے وہ راوی جوعبداللہ بن مسعود ہے روایت کرتے ہیں

ا بوالا حوص ..... آپ کانام عوف ہے آپ کا سلسلہ کسب ہے :عوف بن مالک بن نصل الحضی ۔ آپ عبداللہ بن مسعود بحث ہے ، ابومسعود اشعری ، ایخ والد اور زید بن صوحان ہے روایت کرتے ہیں ، آپ کو این والد کی محبت حاصل ہے۔ اسلام کے دالد کی محبت حاصل ہے۔

علی ابن اقر کہتے ہیں کہ میں نے ابوالاحوص ہے بیسنا کہ ہم تمن بھائی ہیں ایک یوم مرورۃ کے موقع تمل ہوا، ایک فلال موقع پرلل ہواا درا یک میں ہول نجانے اللہ میر ہے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔

ابن مسعود کی روایات بیان کرتے منصے ....شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے ابواسحال سے بوجہا کہ ابوالاحوس سرطرح احادیث بیان کرتا تھا،فر ہایاوہ ہمیں مسجد میں جمع کر لیتااور پھرعبداللہ بن مسعود کی روایات سنا تا۔

صرف ابوالاحوص کے بیال بیٹھو .....جمادین زید کہتے ہیں کہ ہم ابوعبدالرحمٰن اسملی کے پاس آکر بیٹتے تھے اور اس وقت ہم یافع کے غلام تھے اور وہ ہم ہے کہتے کہ ابوالاحوص کے علاوہ قصہ گولوگوں کے پاس نہیٹھو، اور شقیق اور سعد بن عبیدہ سے دور رہو۔ عاصم کہتے ہیں کہ بس نے ابوالاحوص کے اوپر فززکی جاور دیکھی ، آپ تقدراوی ہیں اور آپ ہے بہت کی دوایات مروی ہیں۔

## ربيع بن خثيم الثوري

سلسلدنسب ..... آپ کاسلسله تسب : رقع بن فجیم بن عامر بن ملک بن تور بن عبد مناة بن أذ بن طابخه بن الیاس بن مفتر .. آپ تو را طحل ( المحل کا میمل ) بھی کہا جا تا تھا ،المحل ایک پیماڑے جس کے قریب آپ رہائش پذیر تھے ۔ آپ کی کئیت ابوزید ہے آپ عبداللہ بن مسعود ہے روایت کرتے ہیں ۔

عا جزی کرنے بن فیٹم عبدالند بن مسعود کے یاس آتے تو اس وقت کی کواس وقت تک ان کے پاس آنے کی اجازت نہ جب رفتا بن فیٹم عبدالند بن مسعود کے یاس آتے تو اس وقت کی کواس وقت تک ان کے پاس آنے کی اجازت نہ بوتی جب تک بدائی ضرورت پوری نہ کر گیس ،اورا بن مسعودان سے کہتے اے ابو برید اگر رسول الله سلی الله علیہ وسلم آپ کو دیمے تو آپ ماجوت کرتے اور میرے نزدیک آپ عاجزی کرنے والوں میں سے ہیں ،ایک دوسری روایات میں ہے کہ جب ابن مسعودرض الله عندان کودیکھتے تو بیآ بت پڑھتے :وبشسر الم معجبتین ار اور عاجزی کر فیدالوں کو خوشخری سنادو)۔

مجلس میں بیٹھنے کے آواب ...ابو جیدہ کتے ہیں کہ جن رہے ہن فیٹم سے زیادہ کسی شخص کوعبادت میں مشخص کی عبادت میں مشخول نہیں دیکھا ،رہے ہن فیٹم کہا کرتے ہتے کہ جھے یہ بات پندنہیں کہ جن مجلس میں بیٹمواور پھر جھے کسی معالمے پر مشخول نہیں دیکھا ،رہے ہوں کی کوائی نہ دوں یا کسی مظلوم کو دیکھوں اواس کا بوجھ دورنہ کروں یا کسی مظلوم کو دیکھوں اوراس کی مدونہ کروں یا کسی مظلوم کو دیکھوں اوراس کی مدونہ کروں یا کسی مظلوم کو دیکھوں اوراس کی مدونہ کروں۔

۔ ایک روایت میں ہے کہ بالغ ہونے کے بعد آپ نہ کی مجلس میں بیٹھے اور نہ کسی راستے پر ،اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے بیرنا پہند ہے کہ کوئی فخص دوسرے پر تبہت لگائے اور میں اس کے حق میں کوائی دول اور اپنی نگاہ نیجی نہ کروں اور نہ کسی کوراستہ بتا دول۔

و شیا کا تذکرہ شدکرنا ، ابوحیان اپنے والدے روایت کرتے ہیں کدیس نے بھی رہیج بن خیٹم کود نیا کا تذکرہ کرتے ہوئے ہیں دیکھا البتہ ایک مرتبہ بیکہا تہارے محلے میں کتنی مجدیں ہیں؟

پندولصائے .....معید بن مروق کہتے ہیں کہ ایسا بہت کم ہوا کہ رہے بن فیٹم کی ایسے مجلس سے گذریں جس میں بحر بن ماعز موجود ہوں اوروہ بیند فرمائیں اے بحر بن ماعز! اپنی زبان کو بندر کھوسوائے اس کے کہ تیراکس پر تق ہو یا تجھ برکس کاحق ہو کیونکہ لوگ دین کے ہارے میں احتیاط نیس کرتے۔

آپائے وعظ میں بیفر مایا کرتے اے اللہ کے بندو! ایسی بات کہواور اچھا عمل کرواور نیک عمل پر دوام اختیار کروا پی زندگی کوزیادہ نہ مجھواور اپنے ول کوزیادہ سخت نہ کرواور ان لوگوں کی طرح نہ بنوجو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا حاما نکہ حقیقت میں وہ سنتے نہیں (یعنی عمل نہیں کرتے)

ا الج ۱۳۰

اے اند کے بندے! اگرتو نیک کام کرتا ہے تواہے مسلسل کرتا ہے کونکدایک دن ایبا آنے والا ہے جس دن تو یہ خواہش کریگا کداے کاش میں نے زیادہ ہے زیادہ اچھے اعمال کئے ہوتے اور اگر تھے ہے کوئی گناہ سرز و ہوجائے تو اس کی تلائی کے لئے نیک کام کر کیونکہ اللہ تعالی فر ماتے ہیں بلاشہ نیکیاں برائیوں کومٹا ڈالتی ہیں اور یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والول کے لئے۔ ل

اے اللہ کے بندے! اللہ تعالی نے اپنی کتاب کاعلم مجھے عطافر مایا ہے اس پر اللہ تعالی کاشکر ادا کر اورجس بات کا مجھے علم نہبو اس کے بارے میں کسی جاننے والے ہے بوچھ ، ازخود اس میں تکلف نہ کر ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(اے محمہ) کہدو بیجئے کہ میں نہیں مانگماتم ہے کوئی بدلداور میں نہیں ہوں تکلف کرنے والا ، برتو ایک فہمائش تمام جہاں والوں کے لئے اور معلوم کرلو گے اس کے احوال کچے عرصہ بعد۔ ع اے اللہ کے بندے! موت کو کٹرت سے یا دکیا کرد کہ اس جیسا ڈا گفتہ کی نے نہیں دیکھا ،اس وقت پوشیدہ ہا تمیں طاہر ہوجا کیں گے۔

"لکلیف دینا گوارہ بیس ابرانیم کتے ہیں کدرئے بن فیٹم علقہ سے ملنے جایا کرتے تھے ان کا محرمبحد میں تھا ایک مرتبہ میں مورثیں داخل ہو گئیں تو رئے اس وقت تک آگے بہ بوھے جب تک مورثیں مجد سے نہیں، ان سے بوچھا گیا کہ آپ علقہ کے پاس حاضر کیوں نہ ہوئے فرمایا کدان کے محرکا دروازہ بندتھا اور میں نے انہیں تخل کرنا پہندئیں گیا۔

آپ کے بارے میں تا تر ات سنتین کتے ہیں کہم این مسعود کے چند شاگرد کے ساتھ رہے کو سنے کے بار سے میں ہو جو آپ کہاں جارے ہیں؟ ہم نے کہار بھے کو سلنے کے لئے ،اس نے کہا کہ سنے کے لئے گئے داستے میں ہو جو آپ کہاں جارے ہیں؟ ہم نے کہار بھے کو ساتھ کے لئے ،اس نے کہا کہ آپ ایسے آدی سے النے جارہ ہیں جو بھی جموث نہیں بولتا ، بھی وعدہ خلاقی نہیں کرتا اور بھی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔

ا چھی بات کہو ۔ ایک شخص کا کہنا ہے کہ میں نے ہیں سال کے عرصہ میں رہنے کی زبان سے خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں ٹی ، ابوا نہیں کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبدر ہے کے پاس جیٹا تھا آپ نے فرمایا اچھی بات کہوا جھے اعمال کرو خمہیں ان کا اچھا بدلہ دیا جائےگا۔

کس حال میں صبح کی .....مفیان اپنے والدے دوایت کرتے ہیں کہ جب رہے ہے کہا جاتا کہ آپ نے کس حال میں صبح کی تو وو فرماتے ہیں اور موت کس حال میں مجھ کی کہ ہم کم وراور کہنگار ہیں ،رزق کھاتے ہیں اور موت کی انتظار میں ہیں۔

\_ الحووي<sup>م</sup>ااا

ع من۱۸۱۸م

## صرف نوباتيس آپفرماتے بين كدان نوباتوں كے ملاوه باتى ياتين كم كرو:

ا \_ بیجان اللہ کہنا

ا \_ انجمد اللہ کہنا

ا \_ الا الدالا الد کہنا

ا \_ اللہ الدالا اللہ کہنا

ا \_ اللہ الدالا اللہ کہنا

ا \_ اللہ کا کبر کہنا

ا \_ بیجی نیکی کا تھم دینا)

ا \_ بیجی تن المحکر کرنا ( یعنی برائی ہے روکنا)

ا \_ بیجی تن المحکر کرنا ( یعنی برائی ہے روکنا)

ا \_ بیجی تن المحکر کرنا ( یعنی برائی ہے روکنا)

ا \_ بیجی تن المحکر کرنا ( یعنی برائی ہے روکنا)

ا \_ بیجی تن المحکم تنا وت کرنا

اللہ تعالی ہے بنا ہ ما نگنا

گنا ہوں کا علاج سے اللہ کے بندے! تخفے اللہ تعالی کے احکام کا جتنا بھی علم ہان سب کے مطابق انقد کی اطاعت کر، اورجس کا تخفے عم نہیں اس کے متعلق کی عالم سے بوچے، کیونکہ ججھے زیادہ خطرہ ان گنا ہوں کا ہے جوتم جان بوچھ کر گرے ہو، اچھا دہ نہیں جس کا صرف حال اچھا ہے بلکہ اس کا انجام بھی اچھا ہونا ضروری ہے، تم حق کو اچھی طرح کرتے ہو، اچھا دہ نہیں جس کا صرف حال اچھا ہے بلکہ اس کا انجام بھی اچھا ہونا ضروری ہے، تم حق کو اچھی طرح تلاش نہیں کرتے اور برائی ہے اچھی طرح نہیں بھا گتے، جو پچھے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرتازل ہوا تمہیں ان سب کا مطلب معلوم نہیں ، ایک وقت آپیگا کہ اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ بہتم میں ماہ بروجا کمیں ، ایک وقت آپیگا کہ اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ بہتم کا جم بہوجا کمیں ، ایک وقت آپیگا کہ اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ بہتر کو دوبارہ نہ کرو۔ آپ فرماتے ہیں ہرو گمل جس سے اللہ تعالیٰ کی رضاعتھ و دنہ ہودہ ضائع ہے۔

مد مت کیول بیس کرتے ..... ایک مرتبہ آپ ہے کہا گیا اے ابویزید! آپ لوگوں کی بذمت کیوں نہیں کرتے ،فر مایا میں خود اپنے اوپر مطمئن نہیں تو میں دومروں کی فدمت کیے کروں ، لوگ دومرے کے بارے میں اللہ تو کی کا خوف یا دولاتے ہیں اور اپنے گنا ہوں پر مطمئن ہوجاتے ہیں۔

ا کی مرتبہ آپ نے فرمایا کے بعض ہا تیں دن کی طرح روشن ہوتی ہے اور بعض ہا تیں رات کی طرح اندھری ۔

شاعری سے دوری ...ایک مرتبہ آپ ہے کی شعر کامصر عبتائے کے لئے کہا گیا تو آپ نے فرمایا آدمی جوبھی بات کریگا قیامت کے دوزا ہے اپنے آ مے پائیگا میں نہیں جاہتا کہ قیامت کے دن اپنے آ مے شعر پاؤں۔

رات کھراکی آیت ....نسیر بن دعلوق کہتے ہیں کہ ربیج تبجد کی نماز پڑھتے تھے،ایک مرتبہ میراوہاں سے گذر بواتو دووہ یہ آیت پڑھ رہے تھے ام حسب السذیدن اجتبر حوا السنیات ان نجعلهم کالذین امنوا وعملوا الصالحات . سواءً محياهم ومما تهم ساء مايحكمون . ل

(ترجمہ) کیا برے اٹلال کرنے والے لوگ پیڈیال کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے برابر کردیں تے جو ایمان لائے اورانہوں نے اجھے اٹلال کے کہا تکا جیتا ، مرتا ایک سما ہے ، برے دعوے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ آپ اس آیت کورات بھر باربار پڑھتے رہے یہاں تک کہ جمع ہوگئی۔

قرآنی نصیحت ایک خص نے آپ سے عرض کیا کہ بھے پھی تھے آپ نے قرمایا کوئی کا غذ لاؤ وہ کا غذلایا آپ نے اس میں یہ آیت کھی: قبل تعدالوا اقبل مساحرہ ربّکہ عبلیکم آلا تعشر کوا به مناباً ...... نعلکم تعقون . ع

(ترجمہ) آپ کہددیجے کہ آؤیل تہمیں بتلاؤل کہ تہمارے دب نے تمہارے اوپر جوحرام کہا ہے، یہ کہ تم اس کے ساتھ کی وشریک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور مفلسی کے ڈرسے اپنی اولا دکونل نہ کرو، ہم شہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی اور بے حیائی کے کام کے قریب نہ جاؤخواہ وہ فلا ہم ہویا پوشیدہ ۔ اور جس جان کو مارنا حرام ہا ہے نہ مارو گرح پر جمہیں یہ تھم اس لئے دیا گیا ہے تا کہتم بھواور پتیم کے مال کے قریب نہ جاؤگر بہتر طرح سے بہاں تک کہ وہ آپی جوائی تک پہنے جائے اور تا ہوتو کی کو انساف کے ساتھ پورا کرو، ہم کسی کواسی چیز کا ممکنف بناتے ہیں جس کی اس کے اندر طاقت ہواور جب بھی بات کہوتو حق کی کہواگر چہوہ اپنا قریب ہی ہواور اللہ کا وعدہ پورا کرو، تہم ہیں ایس کے اندر طاقت ہواور جب بھی بات کہوتو حق کی کہواگر چہوہ اپنا قریب ہی ہواور اللہ کا وعدہ پورا کرو، تہم ہیں ایشہ کے رائے ہے جا کہ تم شیعت کی دواور بلاشبہ بیراہ ہے ہیری سیرٹی ، اس پر چلو دوسر سے راستوں پرمت چلو کہ وہ تھیں اللہ کے رائے ہے جدا کردیں گے، یہ جسے سے اس کئے ہے تا کہ تم جہوں ہی تا جوار کردیں گے، یہ جسے سے ساتھ ہوں کہ ہوں۔

پچڑ وانکساری ... مسلم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رہے ہی فیٹم سجد میں داخل ہوئے ان کے بیچھے ایک آ دمی تفاجب نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو پچھلے آ دمی نے ان ہے کہا آ گے بڑھولیکن آ گے اتی جگہ نتھی کہ آ پ آ گے بڑھ سکتے اس کوخصہ آیا اور اس نے آ پ کی گرون کو نچایا اس دفت وہ آپ کوٹ بیچان سکا آپ نے بیچھے مڑکر صرف بیکہا القہ تجھ پر رحم کرے اللہ تجھ پر رحم کرے ، اس نے آ کھا تھا کرد یکھا تو بیچان لیا بھرندامت کی وجہ سے رونے لگا۔

کون بڑا ہے؟ ' ابودائل سے بوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یار بھ ؟ فرمایا عمر کے انتہار سے ہیں بڑا ہوں لیکن عقل وہم کے انتہار سے رہنے بڑے ہیں۔

" نکلیف کی حالت میں امامت سنر بن دخلوق کتے ہیں کہ رقع مجد میں نظی نماز نہیں پڑھتے تھے ایک مرتبدا مامت کے دوران آپ ایک ستون سے سبارالگائے ہوئے تھے کیونکہ آپ تکلیف کی حالت میں تھے۔

ع الجاعية ٢١٠ ع الإنقام، ١٥١\_١٥٣

ہے ہوش ہو کر گر پڑے ۔ اعمش کہتے ہیں کہ ایک مرتبدہ کا گذرلو ہاروں کے پاس سے گذرگیا وہاں جب ہوتی ہو کر آب ہوں کے اندر موجودا شیا و دیکھیں آؤ ہے ہو شرکر پڑے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ لوہاروں کے پاس سے گذرا جب اس میں را کھو غیرہ دیکھی آؤ خیال آیا کہ اس کے غیر نافع ہونے کی وجہ سے اسے اسے کی درا جب اس میں را کھو غیرہ دیکھی آؤ خیال آیا کہ اس کے غیر نافع ہونے کی وجہ سے اسے اسے اسے کی درا جب اس میں دول ۔

خود حجھاٹر و دیڑا... منذر توری کہتے ہیں کہ آپ خود جھاڑو دیا کرتے تھے جب آپ سے بوچھا کیا کہ یہ کام بھی آپ خود کرتے ہیں تو فر مایا میں بہ جاہتا ہوں کہ اپتا حصہ محنت سے حاصل کروں۔

کھیلنے کی اچازت نہ و بیٹا ..... ابوحیان کتے ہیں کہ ایک مرتبدان کی چیوٹی ی بٹی کی ان کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا اے ابا جان! میں کھیلئے جارہی ہوں فر مایا جا وَاحْجی بات کہو ، دومری روایت میں ہے کہ جب بٹی نے بہت اصرار کیا تو کسی نے کہا کہ آج اسے کھیلئے کی اجازت کیوں نہیں دیتے فر مایا ہی نہیں جا ہتا کہ آج میرے نامہ انگال بیں بیکھ جائے کہ جا ازت دی۔

الله كى محبت ملى كھانا كھلانا .....ام اسود كہتى ہيں كەرئىغ شكر بہت خوشى سے كھاتے ہيں ايك مرتبة آپ كے پاس شكرتنى كارئىغ شكر بہت خوشى سے كھاتے ہيں ايك مرتبة آپ كے پاس شكرتنى كەرئىغى كەركىيا كرے كاس كورونى ديتا بہتر ہے فرمايا ميں نے الله تعالى كار فرمان پڑھا ہے:

ويُطعمون الطعام على حبد إ (ترجمه )اس كامبت كاوبد عكمانا كالمات إلى-

قر ابت والول كاحق .... نسير بن دغلوق كيتم بين كراره في رئي بن فيتم سي كها كريميل المي صحف سه وميت يجيئة آپ في المون الله على المي بعض في وميت يجيئة آپ في الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على ا

ی الدسر، ۸ ع خبیص ایک خاص حلوا ہے جو محجور اور محقی ہے تیار ہوتا ہے (القاموس الحیط ص ۲۱۷) س الاحزاب، ۲ ا فطاری کی دعا۔ حلال بن بیاف کہتے ہیں کہ رکھی بن خیٹم اظار کے وقت بید عارِد ہے: السلھم لک صمت وعملیٰ دز قک اضطرت (ترجمہ)اے اللہ! ہیں نے تیرے لئے روز ورکھااور تیرے و ئے ہوئے رزق سے افطار کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں صمت اور افطرت کے بجائے صمنا اور افطونا آیا ہے۔

نماز با جماعت كا اہتمام ..... ابوحیان كتے ہیں كہ ایک مرتبہ رئے بن فیٹم دوآ دیموں كے مہارے مجد آرہے ہيں اور نہوں كے مہارے مجد آرہے ہيں ، فرما یا جب تم حی علی انفلاح کی آواز سنوتو اس ہے ہيں ، فرما یا جب تم حی علی انفلاح کی آواز سنوتو اس كا جواب دیا كرو، ( بعنی نماز كے لئے جاؤ) ابوحیان آپ والدے دوایت كرتے ہوئے كہتے ہیں كہ فالج كے زمانہ میں ہی رہے بن میشم كو مجد ش لا یا جاتا ، جب آپ ہے كہا گیا كہ آپ كے لئے مجد نہ آنے كی اجازت ہے فرما یا میں جی علی انفلاح کی آواز سنزا ہوں آگرتم سنوتو خواہ گھنوں كے بل چل كر آنا۔

روت نے کیول ہو؟ .. .. واؤر قطان کتے ہیں کہ رہے بن بنتیم پرفالے کا حملہ ہوا بکر بن ماعز ان کا دھیان کرتے ان کے سر برتیل لگاتے ان کی جو کیں وغیرہ نکالے اور انہیں نہلاتے ایک روز بکرآپ کونسل دے رہے تھے کہ رہے کا لعاب نکلنے لگا بکر رونے گئے رہے نے کہاتم کیوں روتے ہو؟ جھے یہ پہندنیں کہ دیلم والے اللہ کی نافر مانی پرآ مادہ ہوجا کیں۔

الله تعالی کی تکذیب سے بچو ....رئی فرماتے ہیں کراس بات سے ڈروکرتم میں ہے کوئی یہ کہر الله تعالی کی تکذیب کرے کہ الله تعالی کے تکذیب کرے کہ الله تعالی من الله تعالی کی تکذیب کرے کہ الله تعالی من الله تعالی کی تکذیب کرے کہ الله تعالی من الله تعالی من الله تعالی من الله تعالی من کہ میں یہ بات کہی ہاو کہ میں سے او آپ نے اور الله تعالی من الله تعالی من کہ میں یہ بات کہی ہاو آپ نے فرمایا کرتم میں سے کوئی ال نوکاموں کے بعداور کیا کرتا ہے؟

ا)سجان الله كهنا

٢) الحداللدكينا

٣)لاالدالاالشركبن

٣) الله اكبركبتا

۵)امربالعروف كرنا

۲) نبیں عن المنکر کرنا

4) قرآن مجيد كي تلاوت كرنا

٨) الله تعالى عديها في كاسوال كرنا

9)شراور برائی ہے بناہ ما تگنا

شہا دت حسین مررد مل ....هیر و بن خزیر کتے میں کہ جب حسین رضی اللہ عند کا انقال بواتو میں رہے کے

ي سير اورانيس الدواقع كى اطلاع وى آب نے بيآيت پڑهى: اللهم فساطر السموت و الارض عالم الغيب و الشهادة الله تحكم بين عبادك فيما كانوا فيد يختلفون ل

(ترجمہ)اے اللہ!اے آسان وزمین کے پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والے تو ہی اینے بندوں کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کریگا جن میں وہ اختلاف کردہے تھے۔

بنو تو رکی فضیلت ابو بیلی کہتے ہیں کہ بنی چور کے اندرتمیں ایسے آدمی تھے کہ ان میں سے کوئی بھی رہتے ہن میٹم سے کم نہیں تھ ، شہر مد کہتے ہیں کہ میں نے کوفہ کے اندر کسی قبیلے میں استے ہزرگ اور فقہ یہ نہیں دیکھے جتنے بی تو ر میں ہتے ۔ ابو بکر زبیدی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں بنو تو راور عربینین کے علاوہ کسی قبیلے کے لوگ بہت زیادہ مبحد میں جینینے والے نہیں و کیھے۔

ٹر دشیر سے نظرت ۔ بوسف بن تجاج کہتے ہیں کہ بی نے رکتے بن خیٹم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ مجھا پنے ہاتھ سے خزر کے گوشت کے کاڑوں کوالٹنا پلٹنا ،ٹروشیر کے ککڑوں کوالٹنے پلننے سے ذیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔

صرف اننا کہا. بن تیم کے ایک شخص اپنے والدے روایت کرتے ہیں کدمیں ووسال تک رہے بن خیم کی مجلس میں شریک ہوتا رہاوہ مجھے کے بارے میں نہ بوچھتے تھے البتہ ایک مرتبہ صرف اتنا کہا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ اور تمہارے محلے میں کتنی محدیں ہیں؟

وعا کے آواب. آپ فرماتے میں کہ مجھے یہ پہندنہیں کہ ہروعا میں یہ کا جائے اے اللہ! مجھ پر رحمت فرما، مجھ پر رحمت فرما، میں نے کسی کو یہ کہتے ہوئے ہیں سااے اللہ! تونے مجھ پر فرض عائد کیا ہے میرے متعلق وہی فیصعہ فرما جو مجھ پر فرض ہے۔

عمدہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرج کردیں .....عبد خیر کہتے ہیں کہ میں ایک جنگ میں رہج کے ساتھ اس نزوے میں انہیں بہت سے غلام اور مولیٹی ملے بچھ دنوں کے بعد مجھے ان کے پاس جانے کا اتفاق ہوا

إ الإمر ١٢٨

تو ویکھ کدان کے پاس خلام اور موسی نہیں ہے ہیں اجازت لے کران کی خدمت میں حاضر ہوا اور یو جیما غلام اور موسی کہ سے گام اور موسی کہ سے گام اور موسی کی ہوں نے کوئی جواب نہیں دیا جب میں نے دو بارہ یو جیما تو بیآ ہت پڑھی بنن تنالواا سرحی سفقو اممیا تحون لیار ترجمہ) تم اس وقت تک نیکی کے کمال ورجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کدا بنا پسندیدہ مال اللہ کے رائے میں خرج نہیں کے کہ ویا تھا)

اعلی تو کل ۰۰۰ نالج کے زمانے میں جب آپ ہے کہا جاتا کہ آپ طلائے کیوں نہیں کر واتے تو جواب میں فرمانے کہ عاد وخمود اور اصحاب الرس میاور ان کے درمیان بہت می قو میں گذر تمئیں ان میں ملاح کرنے والے بھی ہوتے تھے اور ملائ کر وانے والے بھی نیکن اب دونوں طبتے باقی نہیں رہے۔

وصیبت اور انتقال ..... آپ نے بیوصیت کی تھی کدمیر سے انتقال کی خبر کسی کو ندوینا اور میری قبر پر شاخ گاڑ وینا ، دوسری روایت میں آپ کی وصیت اس طرح تفصیلا ند کور ہے۔

، ربیج بن خیشم اس بات کی وصیت کرتا ہے اور اس پر الندتی لی کو کو او بناتا ہے اور وہی کو او ہونے کے اعتبار سے کا فی ہے اور میں گواہی ویتا ہوں کہ الندتی الی کے رب ہونے پر ،مجد سلی الندعلیہ وسلم کے نبی ہونے وراسلام کے دین ہوئے پر رائنی ہوں ، میں نے اپ آپ کو اور جو میری اطاعت کر سے اس کو اس بات پر رائنی کر لیا ہے کہ ہم عبادت کرنے والوں کے ساتھ اللہ تھ لی کی عبادت کریں اور اللہ تعالی کی حمد کرنے والوں کے ساتھ وحمد کریں اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خوابی کا معالمہ کریں ۔ آپ کی میں وصیت سعید بن مسروق اور منذ راثوری کی روایت میں بھی فہ کور ہے ۔ آپ کا انتقال عبید الندین دور کے دور میں کوفیہ کے اندر ہوا۔

ا بوالعبیدی ن آپ کا نام معاویہ ہے آپ کا سلسانی سے بی معاویہ بن مبر و بن تھیں بن عامر بن صعصعہ آپ العبید ین ابن مسعود آپ کو قریب رکھتے تھے آپ ان سے را ابن مسعود آپ کو قریب رکھتے تھے آپ ان سے روایت قل کرتے ہیں ، یکیٰ بن جزار کہتے ہیں کہ آپ بنونمیر کے تھے اور آپ کی بینائی کمزور تھی۔

ابن الی هذیل کہتے ہیں کہ ابوالعبیدین عبداللہ بن مسعود کے شاگر دوں ہیں سے تھے اور آپ نے فرہ یا اے اللہ کا بندے ب اے اللہ کے بندے! جب لوگ تیرے گردیکی کردیں تو صرف روٹی کھالین اور فرات کا پانی پی لین اور اپنے دین کو مضبوط رکھنا ، آپ نے بہت کم روایات مروی ہیں۔

حریث بن ظهیر آپاین مسعوداور عمارین یا سرے روایت کرتے ہیں۔

مسلم بن البوسعيد آپ فرماتے ہيں كه بن زيد بن ضيده كم تدعبدانله بن مسعود كے باس مي تو آپ في آپ كي تو آپ في مسلم من البياد تت في مايا نفر مايا نفر درايك ايساد تت في دالا ب كرتم بن سے برخص يتمنا كريكا كدا سكے پاس بجھاور بكريال وغيره بوقيل في آل مران ، ۹۲ في ميں الله الله علي ميں الله بال بكھاور بكريال وغيره بوقيل في آل مران ، ۹۲ في ميں الله بال بكھاور بكريال وغيره بوقيل في الله بال بكھاور بكريال وغيره بوقيل في الله بالله ع اسى ب اس كامطلب ب كنوي والاوراس م اداك قوم ب جنبول في رسول كوكنوي من بندكيا جس كى وجد ان پرعذاب آيا ( تغيير عني في والفرقان ، ٢٨ صغيره ٢٤٠ ) اعجاز

قبیصه بن برمه آپ کاسلسلینس بید: قبیصه بن برمه بن معاویه بن منقذ بن دهب بن نمیم بن نصر بن قعین بن حارث بن تعلیه بن دودان بن اسد بن خزیمه آپ شریف اور قوم کے سردار ہے آپ ابن مسعود بے دوایت کرتے ہیں۔

جعفر بن سلام کہتے ہیں کہ آ ب اپن قوم کے سردار تنھے اور اپنی قوم کے درمیان عطایا تقسیم کیا کرتے تھے میں نے دیکھا کہ عطایا تعبیصہ کی طرف لائی گئیں۔

صلہ بن زفر العبسی ..... آپ ابن مسعود ، حذیف اور عمارے روایت کرتے ہیں ، ابو وائل کہتے ہیں کہ میں نے صلہ بن زفر العبسی مساوم تھا کہ آپ اپ عہدہ سے بری ہو چکے ہیں میں نے کہا کیا اس سے آپ کوکو کی پریشانی یا تکایف تھی ؟ فر مایانہیں بلکہ اہل و عقد میرے بارے میں غلطی میں جتلا ہوں مجھے اس کا زیادہ خطرہ ہے جائے اس کے کہ وہ تھے رائے اختیار کریں۔

موی بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ کی کنیت ابوالعلاء تھی آپ مصعب بن زبیر کے دور میں کوفد کے اندر نوت ہوئے ، آپ تُقدرادی ہیں اور آپ سے بہت کی روایات مروی ہیں۔

ا بوالشعشاء المحارثي آپ کانام ملیم بن اسود ہے آپ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں ، حجاج بن یوسف کے دور میں کوفد کے اندر فوت ہوئے۔

مستنوروبن احنف الفہر می ۱۰۰۰۰۰ پابن مسعود ہے روایت کرتے ہیں، تقدراوی ہیں، آپ ہے بہت سیروایات مروی ہیں۔

عامر بن عبدہ آپ نے عبداللہ بن مسعودے بدروایت نقل کی ہے کدانسان کی بٹریاں تجدہ کرنے کے اعتبار سے من سب بنائی تنی ہیں ،آپ کی کنیت ابوایاس ہے جنگ قادسید میں شریک ہوئے۔

ا بومعیر السعیدی . آبابن مسعودے ماعار روایت نقل کرتے ہیں کرآپ نے فرمایا ہیں ایک مرتبہ سے کو دنتہ میں کہ ایک مرتبہ سے کو دا۔

شراد بن ازمع آپ کا سلسلہ تسب ہے: شداد بن ازمع بن افی بٹینہ بن عبداللہ بن مر بن مالک بن حرب بن حارث بن مر بن مالک بن حرب بن حارث بن سعد بن عبداللہ بن وواعہ۔آپ معمدان کے جیں ،آپ اورآپ کے بھائی حارث بن ازمع و ، نوں شریف مکدر ہے ہیں آپ نے عبداللہ بن مسعود ہے روایات تی ہے۔

 عتريس بن عرقوب الشيباني ..... آب اين معود بروايت نقل كرتي بي-

عمروبن حارث ..... آپ مطلق تعلق رکھتے تھے، این معودے روایت نقل کرتے ہیں۔

ثابت بن قطبہ المر نی ..... آپ ابن مسعود ہے روایت کرتے میں ، اُقدراوی میں اور آپ ہے بہت سی روایات مروی میں۔

ا پوعظرب الاسلاكی .....آپ ابن مسعود به دوایت نقل کرتے بیں که آپ فرماتے بین که میں ایک روز این مسعود کے پاس آیا اور انہیں گھر کے اوپر پایا گروہ سورج نکلنے کے بعد بی ہمارے پاس آئے اور فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سنا کہ لیلۃ القدر، رمضان المبارک کی آخری سات را توں بیس ہے ایک رات ہے۔

عبد الله بن زیاد اسدی .....آپ ک نیت ابومریم بآپ فرماتے بی که بن نے ابن مسعود کورکوع کی صلحات بین که بن نے ابن مسعود کورکوع کی صالت بین لاحول ولا قوة الا بالله پڑھتے ہوئے سا۔

ایوعامر کہتے ہیں کہ میں بنواسد کے آ دمی ایومریم سے سنا کہ ابن مسعود رضی انڈعنہ نے ظہر کی نماز میں قر اُت کی ، آپ ممارین یاسر سے بھی روایت کرتے ہیں۔

خارجہ بن صلت البرجمی .....آپ کاتعلق تبیار بوتمیم ہے ہے آپ عبدائلہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں ، آپ کی روایت بہت کم ہیں

سحیم بن نوفل الاجعی ۱۰۰۰۰۰ پاین مسعود ہے روایت کرتے ہیں اور آپ کواپنے والدے معبت بھی حاصل ہے، آپ کی روایات بہت کم ہیں۔

عبد الله بن مرداس المحاربي .....عبدالله بن مسعود بروايت كرتے بين ،روايات بهت كم بين - حصيله الله بن مرداليت بهت كم بين - حصيله بن شهاب السلمي ....عبدالله بن مسعود بيدوايت نقل كرتے بين كدمير يزديد نمازك حالت مين ايك پاؤن بجماكرادرايك باؤن المحاكر بينها آلتي پائتي مادكر بينها سين ايك پاؤن بجماكرادرايك باؤن المحاكر بينها آلتي پائتي مادكر بينها سين مين بهتر به آپكى روايات بهت كم بين -

مروان ابوعثمان المحلی ... آپ این مسعود سے بیروایت نقل کرتے ہیں کیٹی آ دمی کا نال مٹول کرناظلم ہے، اگر چکسی کی غلطی ہو، پھر بھی اوائیگل نہ کرناظلم ہے۔ ِ البوحیان … … آپ قرماتے ہیں کہ بیں نے این مسعود کو بیفر ماتے ہوئے سنا کداگرتم بیں ہے کو کی تحفی امام ہے پہنے تجد و ہے سرائی لے اور پھرامام دوسرے تجدے بیں چلا جائے تواہے سراٹھانے تک شہرار ہنا جا ہے۔

ا ہو یزید · · · آپ ابن مسعود ہے روایت کرتے ہیں ، آپ فرماتے ہیں کہ بیں نے ابن مسعود کوامام کے بیجھے قر اُت کرتے دیکھا غالبًا بیظہر یاعصر کی نمازتھی۔

عبیبرہ بن ربیعہ العباری ..... آپ عثان غنی ،عبداللہ بن مسعوداور سلمان فاری ہے روایت کرتے ہیں۔ آپ فر ماتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود کو فر ماتے ہوئے سنا کہ جن لوگوں کے بمبلو رات کے دفت بستر سے جدار ہے ہیں ،اللہ تعالی نے جنت میں ان کے لئے الی نعتیں تیار کررکھی ہیں جنہیں نہ کسی آ کھی ہے دیکھا اور شہ سک کان نے سنا۔

اختس بن ابو بکیر آپ کو بکیرافتخم بھی کہاجاتا ہے، ابن مسعودے دوایت کرتے ہیں۔
آپ فر ہاتے ہیں کہ بیل نے ابن مسعود کے پاس بیخا تھا ایک شخص نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے زنا کرتا ہے اور پھراس سے نکاح کر لیٹا ہے تو اس کا تکم ہے۔ آپ نے بیآ بہت پڑھی: و هو اللہ ی یقبل النبو به قامت و یعفو اعن السنیات و یعلم ما تفعلون یا (ترجمہ) اللہ تعالی اپنے بندول کی تو بہول کرتا ہے ان کے گنا ہوں کومعاف کرتا ہے اور جو پھی تم کرتے ہوا ہے خوب جانتا ہے۔

ابو ما جدائشی آپابن مسعود سے رایت کرتے ہیں۔

ا بوالجعد ..... آپ کی کنیت ابوسالم ہے، آپ قبیل افجیع سے ایک شخص کے مولی (آزاد کردہ غلام) ہیں اس کئے انجی کہد یے انجی کہدیتے ہیں، آپ این مسعود ہے روایت کرتے ہیں کدا یک شخص سوال کیا کدا گرمرد وعورت آپس میں زنا کرلیں اور پھر زکاح کرمیں توان کا کیانتھ ہے قر مایا دوزانی آپس میں جمع نہیں ہو سکتے۔

راوی کہتے ہیں کہ میں ابن نے مسعود کے جئے سالم سے پوچھا کہ کونسا شخص آپ کا باپ ہے فرہ یا القد کی کتاب پڑھنے والا۔ آپ کی روایات بہت کم ہے۔

سعدين اخرم آبابن مسعود يروايت كرتيبي-

مباجر بن شاس کے جیا آپ عبداللہ بن مسعوداور حذیفہ سے روایت کرتے ہیں۔

ابولیلی کندی آپ عثان فی عبدالله بن مسعوداورسلمان فاری سے روایت کرتے ہیں۔

<u>ا</u> انشوری،۲۵

۵۵

ت نے فرماتے میں کہ محاصرہ کے دنوں میں عثمان فی رضی اللہ عند کے پیاس حاضر ہوا آپ نے فرہ ، مجھے تل نہ کرو، (یدا یک فہی حدیث ہے)

حشف بن ما لك الطائي .. ..آپاين معووے روايت كرتے ہيں آپ كى روايات بہت كم بير ـ

منہال ..... آب ابن عمر وہیں بلکہ دوسرے منہال ہیں ،آب ابن مسعودے بید وایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا اگت مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی مجھ سے بڑا عالم ہے تو ہیں اپنی سواری ہنکا کراس کے پاس پہنچا۔

نقیع ، ، ، ، ، آپ عبداللہ بن مسعود کے آزاد کردہ غلام بیں اور ان سے روایات نقل کرتے ہیں ، آپ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود لوگوں ہیں سب سے عمدہ خوشبولگاتے اور سب سے زیادہ صاف کپڑے پہنتے۔

عد سبہ طالی …… آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مقام اشراف ہے ایک پرندہ کچڑااوراہے لے کر ابن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوا ،آپ نے فرمایا کہ میں جا ہتا تھا کہ میں اسے کچڑوں۔

سلمان بن شہاب العبسی ۱۰۰۰۰۰ آپ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں اور آپ سے حصین اور حلامہ بن صالح روایت کرتے ہیں اور آپ سے حصین اور حلامہ بن صالح روایت کرتے ہیں۔ آپ نے عبداللہ بن معتم سے دجال کے متعلق ایک طویل حدیث بھی روایت کی ہے۔ محمد کہتے ہیں کہ میر سے بعض ساتھیوں نے مجھے بتلایا کہ ابن معتم جنگ قادسیہ ہیں شریک ہوئے اور ان کا خیال ہے کہ انہیں صحافی ہوئے کا شرف بھی حاصل ہے۔

موثر بن عمقاوہ .....آپ ابن مسعود سے بیردایت نقل کرتے بیں کدر سول الله صلی الله علیہ وسلم نے رات کے وقت معراج کیا۔

والان آپ ابن مسعود رمنی الله عندے روایت کرتے میں کدانہوں نے ان سے غلام کے ذریعے ذیعے کامئلددریافت کیا۔

عمیر بن زیاد الکندی ..... آپ ابن مسعود رضی الله عندے بیردوایت نقل کرتے ہیں جب تو جج کا ارادہ کرے تواہے یوراکر۔

ا بوالرضراض ، آپ عبدالله بن مسعود کے حوالہ ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی نمازے متعلق ایک روایت نقل کرتے ہیں۔

ا لبوز بیر ..... آپ قرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود کو یہ کہتے ہوئے ستا کہ لیلۃ الجن ایمیں میں رسول اللہ سلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔

وائل بن مهماندالخضر می ..... آپ عبدالله بن مسعودرضی الله عندے دوایت کرتے ہیں اور آپ کی مردیات بہت کم ہیں۔

بلا زبن عصمة ..... پان معود بيدوايت نقل كى بكرز مين وآسان كے درميان پانچ سوسال كى مسافت بــ

ں سیسے ہے۔ کہتے ہیں کہ ذروائل بن رہید کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ پرسات تکبیریں کہنا ،
مربن عطیہ کہتے ہیں کہ ذروائل بن رہید کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ پرسات تکبیریں کہنا ،
مسطرح تو نے اپنے بھائی پرسات تکبیریں کہیں ،اور ذر نے اپنے بھائی کے جنازہ پرسات تکبیریں کہیں تھیں۔
ابو حمین کہتے ہیں کہ بس نے وائل بن رہید پرخز کالباس دیکھا ،مینب بن رافع نے وائل بن رہید سے
روایت نقل کی ہیں۔

ولیدین عبداللدانجلی .....آپتبید بوخزیرے بین ،ادرعبداللدین مسعودےروایت کرتے ہیں۔

عبد الله بن حلام العبسى ... آپ عبدالله بن مسعود رضى الله عند سے روایت كرتے بي اور آپ سے كم روایت كرتے بي اور آپ سے

فلفلہ انجعفی ..... آپ ابن مسعود ہے روایت کرتے ہیں عقبہ بن وهب کہتے ہیں کہ بیل نے اپنے والد کو یزید بن معادیہ کے حوالہ سے روایت کرتے ہوئے سنا کہ ابن مسعود نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہارے پاس چوڑے مندوالے آئیں گے۔

ارقم بن لیتقوب ..... آپ ابن مسعودے بیروایت نقل کرتے ہیں کہ تبہارااس وقت کیا حال ہوگا جب ترک تبہارے خلاف خروج کریں مے۔

حنظلہ بین خو بلد الشبیائی ..... آپ این مسعودے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے سرہ مقام میں رافل ہونے پر بیدی ، تلی اے الند! ہم تجھ سے اس مقام کی اور اس مقام پر رہنے والول کی بھلائی ما تکتے ہیں۔

عبد الرحمن بن بشر الانصارى آب عبدالله بن مسعود اور ابومسعود سے روایت کرتے ہیں ،آپ کی روایت کرتے ہیں ،آپ کی روایت کم جن کے

براء بن ناجیدالکا بلی آپ نے ابن معودے بدروایت نقل کی ہے کہ اسلام کی چکی پھرتی ہے۔

تمہم بن حذکم الضی آب ابن مسعودے روایت کرتے بیں ابوحیان کہتے بیں کہ عبداللہ بن مسعود کے شاگر دہم بن عبداللہ بن مسعود کے شاگر دہم بن عبداللہ نے اگر کفار کا اس جلے تو شاگر دہم بن عبداللہ نے اگر کفار کا اس جلے تو وہ مہمیں ذکیل کردیں اور تمہمیں کا فرینادیں ،آپ ہے بہت کم روایات مردی ہیں۔

حوط العبدى ..... آب عبدالله بن مسعود اور قاضى شريح سے روايت كرتے ہيں ، آب فرماتے ہيں كه عبدالله بن مسعود نے مجھے بيت المال كاممران بناياتها ميں جب بھى كوئى كھوٹا سكدد يكھا تواسے تو زويتا، آپ كى روايات بہت كم بيں۔

عمر و بن عنتبه السلمی ۵۰۰۰۰۰ عبدالله بن ربید اسلی آپ کے فالو میں ،آپ کواپنے والد منتبہ بن فرقد کی صحبت حاصل ہے آپ اپنے بھائی عمر و بن عنتبہ کے واسطے سے عبدالله بن مسعود سے روایت کرتے ہیں ،عمر وعبادت کے اندر بہت زیادہ مشغول رہنے والے تھے۔

عبدالله بن يونس كيتم بين كدمير ب يعض ساتفيول في بتلايا كدابك مرتبه عتب بن فرقد في اين محمر والول سے كها كه محر والول سے كها كه محر والول سے كها كه محر والول سے كها كه محر والول سے كها كه محر والول سے كها كه محر والول سے كها كه محر والول سے كها كه محر والول سے كها كہ دوران قر أت جب بيآ بت پر مى والسا و بعد المعناجو الآزفة اذا المقلوب لمدى المعناجو كاطمين الرترجمه ) اور فرسناو سے انكواس دن كى جن دل پہنچيں كے كلول كواوروه د بار ہے ہو كي س

۔ بیآیت پڑھ کروہ رونے گئے یہاں تک کہ گرشے پھراشے اور یبی آیت دوبارہ پڑھنا شروع کردی ، پھر رونے گئے روتے رہے یہاں تک کہ گرمئے ،ای طرح کی دفعہ ہوایباں تک کہ مج ہوگئی ،بیدد کھے کرعتبہ نے اپنے بینے سے کہا عمل تو بیہے جمل بیہے۔

محمد بن سعد کہتے ہیں کہ عمر و بن عتب اور معصد بن بزید دونوں نے کوفد کی پیچلی طرف مسجد تغییر کی تو وہاں ابن مسعود آ سکتے اور فرما یا میں اسلنے آیا ہوں تا کہ اس بے ضرورت مسجد کو گرادوں۔

ابراہیم کہتے ہیں کہ عمرو بن عنبہ شہید ہوئے تو علقہ نے انکی نماز جناز و پڑھائی۔ آپ تندرادی ہیں اور آپ سے کم روایات مردی ہیں۔

قبیس بن عبدالصمد انی .....آپ عامر بن شرحبل کے بچاہیں عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں۔

فيس بن حبتر آپابن معودے بيروايت كرتے بيل كدوعادت برى بيل۔

لِ الغافر، ١٨

عنبس بن عقبہ الحضر می ۱۰۰۰۰۰ پعبداللہ بن مسعود ہے دوایت کرتے ہیں ، یزید بن حیان کہتے ہیں کہ عنبس بن عقبہ الحضر می اس طرح ہوتے کہ پرندے آگر بیٹھ جاتے اور پھر اٹھ کر چلے جاتے ، وہ یہ بجھتے کہ یہ فائری ہوئی لکڑی ہے۔ آپ کی روایات بہت کم ہیں۔

لقيط بن قبيصه القر ارى ... آپ عبدالله بن مسعود سے روایت كرتے ہيں۔

حصیمن بن عقبه الفر اری ... آپ عبدالله بن مسعوداور سلمان فاری سےرواے کرتے ہیں۔

شہر مدہ بن میلی آپ این مسعود رضی اللہ عندے روایت کرتے ہیں ایاس بن نذیر آپ ہے روایت کرتے ہیں ایاس بن نذیر آپ ہے روایت کرتے ہیں ایاس میں داخل ہوتا ہے کہ اینکے پاس دین ہوتا ہے کہ اینکے پاس دین ہوتا ہے کہ اینکے پاس دین ہوتا ہے کہ اینکے پاس دین ہوتا ہے کہ اینکے پاس دین ہوتا ہے کہ اینکی بہت ہوتا ہے کہ اس کے پاس دین ہیں ہوتا ہے کہ اس کے پاس دین ہیں ہوتا ہے کہ اس کے پاس دین ہوتا ہے کہ اس کے بارٹ اور راضی ہوتا ہے کہ اس کے بارٹ ہوتا ہے جب دہ ایس بات کہتا ہے جس سے بادشاہ تو راضی ہوتا ہے کیکن القد تعالی ناراض ہوجا تا ہے۔

عبدالرحمن بن منیس اسدی ..... بان معود سے روایت کرتے ہیں ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عبدالاحمان بن منیس نے عبداللہ بن مسعود کوئے والے میں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود کوئے والے اور پاکیز وخوشبو ہیں دیکھا۔

عمیسر بن ابوعمر ان ..... آپ عبداللہ بن مسعود کے آزاد کردہ غلام بیں اور ان سے روایات بھی نقل کرتے ہیں آپ عمیسر بن ابوعمر ان سے روایات بھی نقل کرتے ہیں آپ فرمائے ہیں کہ بیں عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ایک مرتبہ مکد کی طرف کیا آپ جیرہ کے باس دور کعتیس پڑھیں، دوسری روایت ہیں اس طرح بیان کیا گیا ہے گہ آپ نے عبداللہ بن مسعود کے ساتھ جعد کی نماز پڑھی، نماز کے بعد عبداللہ بن مسعود سوار ہوکر زمینوں کے پاس گئے آپ بھی ساتھ تھے جب جیرہ پہنچ تو وہاں ابن مسعود نے دور کعتیس پڑھیس۔

کردوس بن عباس العلمی ..... آپ کاتعلق قبیله غطفان ہے ہ، آپ ابن مسعود رضی الله عند سے ، روایت کرتے ہیں، آپ کی روایات کم ہیں۔

سلمہ بن صحصیبہ ..... آپ عبد اللہ بن مسعود کے شاگرد وں میں سے بیں ، ابو اسحاق جیمی آپ سے روایت کرتے ہیں۔

عبده النهدى آپعبداللدين معود يروايت كرتے ہيں۔

**ابوعبیدہ بن عبد اللّٰہ بن مسعود . . . . آپ نے اپنے والدعبداللّٰہ بن مسعود رضی اللّٰہ عنہ ہے بہت ی** روایات نُقِل کی جں۔

محد بن سعد کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے والدے کوئی روایت نہیں تی بلکدا یوموی اور سعید بن زیدانصاری سے روایات تی ہیں۔ آپ تف راوی ہیں ، آپ سے بہت می روایات مروی ہیں۔

عمرہ بن مرّ ۃ کہتے ہیں کہ بیں نے ابوئیدہ سے پوچھا کہ کیا آپ کوعبداللہ بن مسعود کی کوئی روایت یا د ہے اس نے جواب دیانہیں۔آپ کے پوتے عبداللہ بن عبدالملک بن ابوئیدہ کہتے ہیں کہ ابوئیدہ کی انگوشی پر سارس برندے کے مرکائقش بنا ہوا تھا۔

ا ساغیل بن الی خالد کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود کے بیٹے ابوعبیدہ کودیکھا کہ وہ بوڑھے ہیں اور ان کی آنکھیں خوبصورت ہیں اور یونس بن عبید کہتے ہیں کہ گویاا نکاچہرہ دینار کی طرح چیکندارتھا۔

عبدالند بن جمیع کتے ہیں کہ میں ابوعبیدہ کے سر پرخز کا چوند دیکھا ،عثان بن ابوھند کتے ہیں کہ میں نے ابوعبیدہ کے سر پرسیاہ ممامیدہ یکھا۔

عبید بن نصلہ الخراعی ..... آپ عبداللہ بن مسعود ہے روایت کرتے ہیں ، کہا گیا ہے کہ آپ نے علقمہ کوقر آن پڑھا اورعلقمہ نے علقمہ کوقر آن پڑھا اورعلقمہ نے علقمہ کوقر آن پڑھا اورعلقمہ نے عبد اللہ بن مسعود ہے ۔لبندااس ہے بہتر قرآت کس کی ہوگی۔ بشر بن مروان کے دور میں کوفہ کے اندر فوت ہوئے ،آپ گفتہ راوی ہیں اور آپ ہے بہت می روایات مروی ہیں۔

سَلَمِنة بن سَمِر ق ..... يركبت بين كه حضرت معاذ نه ايك مرتبه مين خطبه ديا يه حضرت سلمان فارئ سے روايت كرتے بيں اور ابوداكل ان سے روايت كرتے بيں۔

عُر رق بن فلس سن الله من الله من بن دهن من سع بين المجلى بين احضرت خالد بن وليد سع روايت كرتے بين شام كى جنگوي ميں ان كے بمراه رہے بين ان سے ابودائل روايت كرتے بين ۔

الاشتر " .... ان كانام ما لك بن الحارث بن عبد يغوث بن مسلم بن ربيد بن الحارث ابن جذيمه بن سعد بن مالكبن الخع ب، قد جج من سعد بن مالكبن الخع ب، قد جج من سعد بيل-

میر فالد بن دلید ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کوعفر کے بعد نماز پر مارتے تھے۔ بیاشتر وہی ہیں جو حضرت علی بن ابی طالب کے مشہورا صحاب میں ہے ہیں ، جنگ جمل اور صفین میں اُن کے ساتھ ہر حال شریک رہے

اورتمام حالات اوروا تعات كامشامره كيا\_

حضرت علیؓ نے ان کومصر کا والی بنادیا تھا۔ جب بیمصر کوروانہ ہوئے مقام عریش پر پہنچے شہد کا شربت پیااور ان کا انتقال ہو گیا۔

میکی بن رافع میں بنقفی ہیں۔حضرت عثان کے روایت کرتے ہیں مشہور راوی تھے مگر کم روایتیں کرتے ہیں۔۔

بلال العبسى .....روايت كرتے ہيں كەانہوں نے جمعه كى نماز حضرت عمارٌ كے ساتھ بڑھى۔ ا**بو دا وُ د** .....ابن اقيش بن معاويہ بن سفيان بن ہلال بن عمرو بن جشم بن عوف ابن النّح مذج كے لوگوں ميں سے تھے۔

خطیب اور شاعر تھے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص سے روایت کرتے ہیں ،ان کے والداسود بن اقیش قادسید کی جنگ میں شہید ہوئے ان کے جیٹے عربان بن الہیثم قبیلہ ندج کے اقیش قادسید کی جنگ میں شہید ہوئے ان کے جیٹے عربان بن الہیثم قبیلہ ندج کے شرفاء میں سے بتھے خالد بن عبداللہ قسری حاکم کوفہ نے ان کوشرط کا والی بنادیا تھا۔

ا بوعبد التدالفائشي ..... بهدانی بین به حضرت حذیفه اور حضرت قیس بن سعد بن عباده سے روایت کرتے بیں۔ ثقہ راوی تقلیل الروایت بیں۔

عبید بن گر ب .... بیس بی بکنیت ابویکی ہے حضرت حذیفہ ہے دوایت کرتے ہیں و والی المقدام کے ساتھی ہیں۔

ا **بوعما رالفائسی** ..... ہمدان میں ہے ہیں،حضرت حذیفہ اور حضرت قیس بن سعد بن عبادہ سے روایت کرتے ہیں، ثقہ رادی تھے، بہت کم حدیثیں بیان کرتے تھے۔

ابوراشد یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ممار بن یا سرٹے خطبہ دیا اور اس کو جائز حد تک طویل کیا بھرفر مایا کہ بمیں رسول اکرم نیافتہ نے اس بات ہے منع کیا ہے کہ ہم خطبہ زیا دہ طویل کریں۔

فا كرين بكير ..... بنسي بير حضرت حذيفة سيروايت كرتے بيں۔

خالد بن رہی ہیں اور حضرت حذیفہ ہے روایت کرتے ہیں۔

رہ سعد بن حذیفہ۔۔۔۔۔ابن الیمان۔اپے والدے روایت کرتے ہیں۔ عبداللد بن افي بصير .....عبدَى بين حضرت أني بن كعب مدوايت كرتي بين -

سُلیم بن عبد .....حضرت حدیفہ ہے روایت کرتے ہیں۔

ابوالحجاج الازوى من معرت سلمان سے روایت کرتے میں اور أن سے ابواسحاق سبیلی روایت کرتے

يں۔

مجمع ابوالرّ داع الارجيّ .....حضرت مذيفة بصروايت كرتے بيں۔

عشبیت سن راحی .... ان کی کنیت ابوعبدالقدوس بن صین بن تیم بن رسید بن زید بن ریاح بن بر بوع بن مظلم عن رسید بن زید بن ریاح بن بر بوع بن حظلم است بین مین سے بین ۔

صدیب بینہ بن میات کہتے ہیں کہ میں نے اعمین کویہ کہتے سنا کہ میں شبث کے جنازے میں شریک تھااس کی حفاس کی مقریب کے بیارے میں شریک تھااس کی قبر پراس کے تمام فلام لونڈیاں کھوڑے اور اونٹنیاں آ کھڑی ہوئیں اور اس کے غلام لونڈیاں اس کویا دکر کے روتے اور مختلف نتم کے بین اور نوحہ و ماتم کرتے تھے۔

ابن ربید بن ریاح بن عوف بن بلال بن شمخ بن فزارہ یہ جنگ قادسید میں شریک ہوئے اور حضرت علیٰ کا تمام حالات میں ساتھ دیا۔ یوم عین الوردہ میں ان تو بہ کرنے والوں میں تھے جنہوں نے حضرت امام حسین پر فروج کیا تھا ای دن قبل ہوئے حصین ابن نمیر نے مسیت بن نجیہ کا سرادھم بن محرز البابل کے ساتھ عبیداللہ ابن زیاد کے پاس بھیج دیا عبیداللہ ابن زیاد نے اس کا سرمروان بن الحکم کے پاس بھیج دیا اوراس نے دمشتی میں اس کولاکا دیا۔

مُظُر بن عِكَامِس السَّكِميُّ اورمِلحان ثروان ..... دونوں حضرت حذیفہ ہے دوایت كرتے ہیں۔

فضیل بن برزوان سے بہائی آپ وال سے دوایت کرتے ہیں کہ نسیل بن برزوان ہے کہا گیا آپ کوفلاں مخص کالی دیتا ہے اس براخلاق پرامادہ کیا اللہ مخص کالی دیتا ہے اس براخلاق پرامادہ کیا اللہ مجھے بھی معانی کرے اوراس کو بھی۔

## وه طبقه جوحضرت على بن الي طالب سيروايت كرتاب

حجر بن علا می این بَهَد بن عدی بن ربید بن معاویه اکر مین بن الحارث بن معاویه بن الحارث بن معاویه بن الحارث بن معاویه بن الحارث بن معاویه بن الحارث بن معاویه بن الحارث بن معاویه بن کندی اس کا باب عدی او بر ہے جمر نے جا بلیت کا زمانہ بھی پایا اور اسلام کا بھی بعض الل علم نے کہا ہے کہ بدا ہے باب بانی بن عدی کے ہمراہ ایک وفد میں نجی اللہ ہے کہ بیاس آیا تھا جمر قادسیہ کی جنگ میں شریک

ہوااوراک نے مرح کی عذری کو فتح کیا تھااورانعام ملاتھا،حضرت کل کےاصحاب میں سے تھ جنگ جمل وصفین میں ان کے ہمراہ تھا۔

جب زیاد بن افی سفیان کوفے کا گور نر بواتو است جحر بن عدی کو بلایا اور کہا کہ یں بچھے جا نتا ہوں ہمارا حضرت کل کے ساتھ جو نزاع و معاملہ ہے ، تو انجھی طرح جا نتا ہے تو حضرت کل ہے محبت اور عقیدت رکھتا ہے تو ان کے ساتھ جو نزاع و معاملہ ہے ، تو انجھی طرح جا نتا ہے تو حضرت کل ہے محبت اور عقیدت رکھتا ہوں ان اور ان کے ساتھ جو معاملہ جا بحول کر سکتا ہوں انبذا تو ان سے الگ اپنی حیثیت کو پہنچان میں اس وقت برسرافتد ار بول تیرے ساتھ جو معاملہ جا بول کر سکتا ہوں انبذا تو ان سے الگ ہوکر ہمارا ساتھ دیے تیری قد رومنزلت ہوگی اور ہر حاجت پوری ہوگی ہیں اے ابوعبدالرحمٰن اب تو انجھی طرح سوچ سمجھ لے اور جو راستہ جا ہے افضیار کراہے آ ب کو ب وقوف شیعوں سے بچاان کا ساتھ ضددے وہ تجھے بہکا رہے ہیں اگر تو خب می ان ند آیا تو میں تجھے بہکا رہے ہیں اگر تو خب می ان ند آیا تو میں تجھے مہما رہے ہیں اگر تو خب می ان ند آیا تو میں تجھے مہما روں گا۔

حجرنے بیسب پچھن کرکہا میں سب پچھ مجھتا ہوں چراس کے یاس سے نکل کراسیے گھر آیا اس کے ساتھ شیعہ بھی اٹنے انہوں نے یو چھاامیر نے کیا کہااور تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نے سب مچھے کہد دیا کہامیر نے یہ بہ ہے انہوں نے کہا کہ تو نے اس سے کیا تقبیحت حاصل کی اس نے بعض باتوں براحتراض کیا اور پھے باتوں کے مان لینے کی آماد کی ظاہر کی شیعوں میں بھی اختلاف پڑ گیا انہوں نے کہا گرآپ ہمارے سردار ہیں اوراس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آ ب اس کی اطاعت ہے انکار کرویں اورائے مسلک وروش پرڈ نے رہیں اس پر بہاس ختم ہوگئی جب وہ معجد میں آیا اس کے ہمراہ وہ بھی آئے تو اس کے پاس این زیاد کے خلینہ عمر دین حریث نے ایک قاصد مجیجازیا واس وتت بصرہ میں تھا قاصد نے کہا کہ بیشیعوں کی جماعت ابھی تک تمبارے ساتھ ہے حالانکہ تم نے تو امیر کی اطاعت اختیار کرلی ہے اس نے قاصد سے کہاتم فلط روش پر ہو ہیں تمہاری روش اختیار کرنے سے انکار کرتا ہوں جاؤ حمہیں ا ختیار ہے جو جا ہوکر و قاصد نے بید بات عمر و بن حریث کولکے دی عمر و بن حریث نے ابن زیاد کولکے و یا کہ اگر کو نے کو بچانا ہے تو جلد کو نے چہنے جاؤ چٹانچہوہ فورا کو فے آیا اور جربن عدی کے پاس جرمین عبدالند بکل خالد بن عرفطة عذر می حلیف بنی زہرہ اور دیگرشرفاء کو بھیجا کہ وہ عدی اوراسکی جماعت کوغدر و بغاوت ہے روکیس اور سمجھ تمیں اور وہ اپنی ز بانوں کورویں بیلوگ ججر کے پاس آئے مگراس نے اوراس کی جماعت نے ان کی کوئی بات شکن نہ کسی نے ان کے ساتھ کلام کیا اور مصالحت کی بے وشش نا کام رہی حالات بیہاں تک خراب ہوئے کہ آخر کار حجراوراس کے ساتھیوں کو زیاد کے مامنے پیش کیا گیا زیاد نے اس سے اور اسکے ساتھیوں سے یو چھا کہ بیتم نے ہورے ساتھ کیا سلوک کیا؟ افسوس ہے بچھ یراور تیرے ساتھیوں برجمر نے کہا بات اصل میں بدہے کہ میں معاوید کی بیعت اور فرمال برداری تبین حمرول گا۔

مجرائی خراس غرور مرکشی پرزیاد نے کوفہ کے ستر شریف اور معتبر لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ ججراورا سکے ساتھیوں ک اس سرکشی اور بغاوت پراپی گوائی کھوانہوں نے ایسائی کیا جب اس طرح بید گوا ہیاں کھٹل ہوگئیں تو اس وفعہ کے ساتھ حجراوراس کے ساتھیوں کو مضرت امیر معاویہ کے پاس بھیج دیا مضرت عائشتھ جب اس بات کی خبر پہنچی تو آ ب نے عبدالرحمٰن بن اکار ن ابن بشام انجز ومی کو مضرت امیر معاویہ کے پاس بھیجا کہ ووان کور ہا کرویں لیکن ان کواس میں کا میانی حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ میں ان کود کھنائیں چاہتا ذیاد کا خط چی کروہ آپ کے سامنے دہ خط پڑھ گیوہ مب ہواہ بھی آئے اور شہاوتیں دیں آپ نے ان کول کردیے کا حکم صادر فرمایا جرادراس کے ساتھیوں کو مقام عذراء میں لیجیا گی جرنے پوچھا یہ کون ساقر ہے جا کوگوں نے کہا بیعذراء ہے اس نے کہا المحدود میں پہلامسلمان ہوں جس برا مند کی راہ بیس کتے ہو کئے ہیں برخض کو ایک ایک شامی کے حوالے کیا گیا کہ وہ اس کول کردے جرکو حمیر کے ایک شخص کے حوالہ کیا گیا کہ وہ اس کول کردے جرکو حمیر کے ایک شخص کے حوالہ کیا گیا جب وہ آپ کے لی آبادہ ہوا تو انہوں نے کہا بجھے صرف دور کھت نماز پڑھنے کی اجازت دو اس نے اجازت وے دی آپ نے وضو کیا اور نمازش وع کردی وہ ذراطوش ہوئی طنوا کہا گیا گیا جب آپ موت کے ذریب ان ربعتوں کوطوں دے دے ہیں آپ نے سلام چھیر کران سے کہا کہ بیس نے کوئی ابیاد ضوئیس کیا جس کے ذریب ان ربعتوں کوطوں دے درے ہیں آپ نے سلام چھیر کران سے کہا کہ بیس نے کوئی ابیاد ضوئیس کیا جس کے اور تلوار بھف اور اپنی قبر کھدی ہوئی فران کے بحر پر واقر با ءان کیلئے گئی بھی لائے تھے اور قبر بھی کھودر کھی تھی ہوئی کیا تا ہے کہ حضرت امیر معاویہ بی نے ان کیلئے گئی بھی جاتھا اور قبر بھی کھدوائی تھی جرنے مرنے سے پہلے یوں دیا تھی۔ کہا جاتی تھی میں دیا تھی۔ کہا جاتا ہی کہ حضرت امیر معاویہ بیس نے ان کیلئے گئی بھی کھدوائی تھی جرنے مرنے سے پہلے یوں دیا تھی۔

ا ساائدہم موت کو لبیک کہتے ہیں اور مرنے کیلئے تیار ہیں اہل عراق نے ہمار سے فلاف مواہیاں وی جیں اور اہل شام ہمیں قبل کر رہے ہیں یہ کہہ کر آپ نے قبل کیلئے گرون جھکا دی ۔ حضرت معاویہ نے ان کے قبل پر بی ملامان بن سعد کے ایک شخص ہدید بن فیاض کو مامور کیا تھا اس نے تھا۔

یہ بھی روایت ہے کہ وہ تیرہ (۱۳) آ دمی تھے ان میں ہے جب سات قبل کر دیئے گئے تو حضرت امیر معاویہ نے ہاتی چھوکومعاف کردیا وہ قبل ہے نے گئے۔ بیمشہور دمعروف تقدراوی تھے گر حضرت علی کے سواکسی اور سے کوئی روایت نہیں کی۔

یہ حضرت مل ہے دوایت کرتے میں بیروایت کرتے میں کہ میں حضرت ملی ہے کہا کہ میں ان باتوں ہے پر ہیز کرنا جا ہے جن باتوں ہے ہمین رسول النظافیات نے منع کیا ہے۔

ید حضرت عبداللہ بن عباس ہے بھی روایت کرتے ہیں اس معاویہ بن افی سفیان کی گورنری کے زیانے میں کونے میں دفات یا کی ثفتہ راوی تھا بہت کم روایت کرتا تھا۔ عبد خیر بن برزید .... بدان کے حوانی بیں حضرت کی سے روایت کرتے ہیں۔ جنگ صفین میں حضرت علی کی ماتھ شریک ہوئے تھے ان کی کنیت ابو ممارة ہے۔

محکمہ اس سعند سندانی افی وقاص بن احیب بن عبد مناف بن کبرہ کونے میں آباد ہو گئے تتے دیر الحماجم میں عبد الرحمٰن عبد الرحمٰن بن محمد بن الاشعنت کے ہمراہ خروج کیا تھا ان کو تجائے کے پاس لایا گیا اس نے آئیں قبل کرادیا ان کی کئیت ابوالقاسم تھی ثقہ را دی تھے کئی کئی اصادیث کے رادی ہیں۔

مصعب بن سعد .... ابن ابی وقاص حفرت علیؓ ہے روایت کرتے ہیں کو فے ہیں آباد ہو گئے تھے وہیں سواجے ہیں اور کئے تھے وہیں سواجے ہیں سواجے ہیں اور کے تھے وہیں سواجے ہیں اور کے تھے وہیں سواجے ہیں اور کیا ہے اور کیا ہے اور کیا ہے۔ اسماعیل بن ابی خالد وغیرہ روایت کرتے ہیں تُقدرا دی تھے ان ہے بہت می احادیثیں مروی ہیں۔

عاصم بن ضمر 8 .... قیس عبدالان کے سلولی بین حضرت علیؓ ہے روایت کرتے بیں لبشر بن مروان کی ونایت کے زمانے میں کونے میں فوت ہوئے تُقدیمے کی احادیث کے رادی ہیں۔

ز بیر ان بیری است مصرت علی اور حضرت حذیفه الیمان سے روایت کرتے ہیں کم حدیثیں بیان کرتے تھے۔

شرکے بن النعمان سے مباری بیں ،حضرت علی ہے روایت کرتے ہیں بہت کم روایت کرتے ہیں بہت کم روایت کرتے ۔ تھے۔

م انتی بن بالی من بالی من به انی بین حضرت علی سے دوایت کرتے بین شیعہ تھے منکر۔

ابوالبها ج الاسدى .....حضرت على بن ابي طالب مدرايت كرتي بي-

عبید بن عمرو .... بدان کے خار فی بین حضرت کی ہے روایت کرتے بین اور ان سے ابواسحال اسبیعی روایت کرتے بین مشہور راوی متص صدیث کم روایت کرتے تھے۔

مبیئر قابوصالے .....مولی کندہ حضرت علی ہے دوایت کرتے ہیں عطاء بن سائب اُن ہے روایت کرتے ہیں میسرة ہے کنی احادیث مردی ہیں۔

مُعِيمُرُ قَ بِن عَرْ بِيزٌ ..... كندى بير حضرت على الصروايت كرتے بين جب ان كي آ قانے وفات پائى اور

ا کے اڑی جھوڑتو ہم حصرت علی کے پاس آئے تو آپ نے اڑ کے کا نصف حصہ مجھے دیا اور نصف اڑی کو۔

میسرہ ابوجمیلیہ ..... بنتیم کےظہوی ہیں حضرت علیٰ ہے روایت کرتے ہیں۔

ميسرة من حبيب ..... تبدى بي ان كا گذراي لوكون پر بواجوشطر في كميل رب تصال كوكها (ماحده التم ثيل الني انتم لها عا كعنون ) يدكيابات ب جن كوتم يون رب بولين اس بركام سنم بازة د

ا **بوظبیا ن المبنی** ..... ان کا نام صین بن جندب بن عمروین الحارث بن ما نک بن دحشی ابن ربید منبه یزید بن حرب بن علمة بن جلد بن ما لك بن أود ب مرجج على سے جيں كہاجاتا ہے ميزيد بن حرب كے چھے بينے بتھے ان ميں ے ایک مدیہ ہے ابوظیمیان حضرت علی حضرت ابوموی اشعری حضرت اسامہ بن زیر اور حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں وہ ویس کونے میں وفات پائی۔

تقة بین کی احادیث براوی بین - (جمیة بن عدی کندی بین حضرت علی سے روایت کرتے بین )

ہند سن عمر و ..... قبیله مراد کے جملی ہیں حضرت علیٰ سے روایت کرتے ہیں۔

صنی بن المعتمر من کنانی بین کنیت ابو معتمر ب حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں۔

ا سماء بن الحکیم ..... فزاری بین \_ حضرت علیٰ ہے روایت کرتے ہیں بہت کم حدیثیں بیان کیا کرتے تھے۔

اضبغ سن شبات سسابن الحارث بن عمرو بن ما لك بن عامر بن تجاشع بن دارم بن تميم مين سے بين حضرت على الله عند الله عن عامر بن تجاشع بن دارم بن تميم مين سے بين حضرت على اسے روايت كرتے بين اوران كے اسحاب ميں سے تھے يد حضرت على كوتو آل بھى تھے داڑھى رسكتے تھے شيعہ تھے ان كى روايت ضعيف ہے۔

قا يوس بن المخارق .....حضرت على بن ابي طالب مصروايت كرتي بير

ر سبعیہ ان ما جد ..... از دی میں حضرت علی کرم اللہ و جھے دوایت کرتے ہیں۔

علی من رسیجہ .... از دی ہیں بنی دالیہ میں سے ایک ہیں حضرت علی حضرت زید بن ارقم اور حضرت عبدالله بن عمرے روایت کرتے ہیں ان کی کنیت ابوالمغیر وہی۔

فطر کہتے ہیں کہ میں نے علی بن رہید کود مکھا ہان کی داڑھی سفید تھی ہم اس وقت بچے تھے ہمیں انہوں نے سلام کیامشہور تفدراوی ہیں۔ البوصیا کے السمیا کی ..... ان کانام زکوان ہے اور دوابوسیل بن انی صالے قیس کی مورت جو یہ ہے موں بیب و دالل مدینہ نتھے کو نے بیس بی ماحل کے محلے بیس آگر آباد ہو گئے تنے اور انکے امام نتھے یہ حضرت ملی ہے روایت کرتے ہیں اور ابل مدینہ ہے کہ اور انکے امام نتھے یہ حضرت ملی ہے روایت کرتے ہیں اور ابل مدینہ ہے مجد اللہ بن دوایت کرتے ہیں اور ابل مدینہ ہے عبد اللہ بن دیارقعقاع بن تحییم اور زید بن اسلم روایت کرتے ہیں۔

معتیر وایت اور ایوسالے سلمان سے روایت اور ایوسالے سلمان سے روایت رتے ہیں کہ میں نے حضرت کی ہے سوال کریا ہوئے ہیں میں ان کواپی حاجت وضرورت پرخرج نہیں کرتا ان سے اور دراهم خرید لیت ہوں پھران کواپی ضرورت پرخرج کرتا ہول حضرت کی نے فر مایا نہیں ایسا نہ کرو بلکہ اپنے دراهم سے سون خرید لو پھرسونے سے دراهم خرید لواور ان کواپی حاجت پرسرف کرو۔

ابوساع تقدیمے ان سے بہت کی حدیثیں مروک ہیں۔

ا بوصالح الزیات .... ان کانام می به بهته مدیثیں بیان کرتے ہیں۔ ابوصالح الحقی میں ان کانام عبد الرحمٰن قیس ہے یہ بعا ٹی ہیں طلبق بن قیس حقی کے بیاتقہ راوی ہیں حدیث

بہت کم روایت کرتے ہتھے۔

رو عمارہ بن رہیعیہ.... جزمی ہیں حضرت علیٰ بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں۔

عماره بن عبد المسلولي بين معفرت على اور معفرت حديف سے روايت كرتے بيل-

ا بوصالے اعظی ....ان کا نام ماہان ہے۔

ا پوعبد الله النجر کی .... ان کانام ونسب عبدة بن عبدالله بن افی بیم بن جیب بن عائد بن ما لک بن وائله بن عمر و بن ناخ بن شکر بن عدوان اوراس کانام الحارث ہے ابن عمر و بن قیس بن عبلان بن مضر الحی رث کوعد وان اس کے کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بھائی فہم بن عمر و ہے دشنی کی اوراس کولل کردیا عدوان کی مال اور فہم جدیلہ بنیت مُر ابن طویحتہ تمیم بن مُر کی بہن ہے منسوب تھی ان کوحدیث میں ضعیف بنایا جاتا ہے اور بیشد بیوشم کا شیعد تھا یہ بھی دعوی کیا جاتا ہے اور بیشد بیوشم کا شیعد تھا یہ بھی دعوی کیا جاتا ہے کہ یہ بی کی تو ال تھا یہ عبداللہ ابن الزبیر کے پاس المواجع میں کو نے میں آیا تھا تا کہ ان کا ساتھ دے اور محمد بن حفیہ کواس ارادے ہے روکے جو ابن الزبیر کے خلاف ان کا تھا۔

مسلم بن نار سی بین سعدی زیدمنا قابن تمیم میں سے سعدی بین اور بیتی این ضمر وسعدی کے بتیا کے از کے بین بید مضرت الی بن کعب سے روایت کرتے بین اور مسلم بن نذیر حضرت ملی اور حضرت حذیف سے روایت كرت بين بهت كم حديثين روايت كرتي بين اوركها جاتا بك يدرجعت يرايمان ركحت تقه

ابو خالد الوالى .... ان كانام بُر مُن بي بن اسد كموالى بن سے بين اور حضرت على بن ابي طالب سے روایت كرتے بيں۔

ناجية بن كعب سيحضرت على اورحضرت ماربن ياسر عدوايت كرتي بيل.

عميرة بن سعد ... بيكت بي كربم حضرت في كربم اهفرات كركنادب بر بيخه ايك شق كذرى جس كا باربال كهلا جوانقار

عبد الرحمن بن ربیر سن من این خارف الفاتش بهدان میں سے ہیں حضرت علی سے روایت کرتے ہیں قلیل الحدیث منتھ بید وایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی کے ہمراہ نظے آپ کا اراد و مسکن کا تھا آپ نے جسر اور قنطر و کے ورمیان دور کہتیں بڑھیں (بعنی نماز قصری)

عبدالرحمٰن بن زید به دانی کہتے ہیں کہ میں حضرت کلی کے پاس آیا آپ مال تقلیم کرد ہے بتھے میں نے عرض کی کہتے ہیں کہ میں حضرت کلی کہ آپ اس تقلیم کرد ہے بتھے میں نے میری کی کہتا ہوں نہیں دیتے اس دفت میرے جسم پرعمدہ لباس تھا آپ نے میری طرف دیکھا اور اجھے لباس میں پایا آپ نے فر مایا تو اس سے غنی ہے تھے کوئی ضرورت نہیں میں نے عرض کیا ہاں بات تو یہی ہے آپ نے فر مایا تو پھر تیرے گئے اس مال میں بہتری نہیں۔ یہ بڑے فوبصورت وجیہہ اور تھنے بالوں والے تتے اور عمدہ وقیس لباس میں بہتری نہیں۔ یہ بڑے فوبصورت وجیہہ اور تھنے بالوں والے تتے اور عمدہ وقیس لباس میں بہتری نہیں۔

طبیان بن عمارة حضرت بلی مساح دوایت کرتے ہیں بیردوایت کرتے ہیں کو بیلے ممکل کے پھالوگ حضرت بلی بی کو بیلے ممکل کے پھالوگ حضرت بلی کے باس ایک مرداور آیک عورت کو لے کرآئے ان دونوں کو انہوں نے ایک لخاف اور بستر میں پایا تھا اور ان کے پاس شراب اور خوشبور کھی مونی تھی حضرت بلی نے فرمایا بیددونوں جیٹ ہیں آپ نے فرمایا حد کے علاوہ ان دونوں کو گؤرے گئے ۔

عبدالرحمن بن عُوسَجَة ..... بدانی بی حضرت علی بن ابی طالب سے دوایت کرتے بی اور بہت کم روایت کرتے بیں۔

ریان بن صرکہ اور ہے کہتے ہیں کہ میں ان بن میں اور کے ہیں بینبروال میں شریک ہوئے کہتے ہیں کہ میں ان میں تقریب ک ان میں تھ جونکا لے گئے تھے مصرت ملی ان سے خوش ہو گئے اس سے پہلے کدوہ ان کے پاس پہنچے جب ہم آپ کے پاس پہنچے جب ہم آپ کے پاس پہنچے و عبداللدين مليل ..... حضرى بين حضرت على بن الى طالب مدوايت كرتي اوربيه بهت كم حديثين بيان كرتي يقه

یر بید من خلیا روس بختی ہیں حضرت علیؓ ہے روایت کرتے اور کیل الروایت ہیں۔

سو پیرین جہرا رہے سو پیرین جہرا رہے میں۔ میں۔

تخیار بن اُنجر است این جابرین بحیر بن عائد بن شریط بن عمرو بن ما لک بن ربید مجل بیں سے ہیں بیا لیک شریف آ دمی تھے حضرت ملیؓ سے روایت کرتے ہیں۔

عدى بن الفرك بن ربید بن عبید بن رواس میں ہے جی ان كانا م الحادث كلاب بن ربید بن عامر بن صعصه ہے انہوں نے اپنی بیوگ كوا يك مجلس میں تین علاقوں كا اختیار دے دیا تھا كدوہ اپنے نفس پر تین طلاقیں واقع كر بے حضرت علیؓ نے اس كوطلاق بائن قرار دیا اور طلاق واقع ہوگئ۔

قبیصة بن ضبیعة .... بهس بین مفرت علی بن ابی طالب سے روایت کرتے بین اور بہت کم روایت کیا کرتے تھے۔

مغیرة بن حذف .....حطرت علی بے روایت کرتے ہیں۔

یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت کا گئے پاس بیٹھا ہوا تھا ہمدان سے ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے قربانی کیلئے قربانی کیلئے ایک حاملہ کائے خربدی ہے اور اس نے بچہ دے دیا ہے آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اس کے بے کے بارے میں؟

آپ نے فر مایا بچنے اس کا دور رہیں دو ہنا جائے مال اسکے بچے کے دودھ پینے کے بعد جونی جائے دہ تو نکال سکتا ہے اور اپنے استعمال میں لاسکتا ہے سواس نے عیدالاسمیٰ کے دن اس گائے اور اس کے بیچے دونوں کو اپنے محمر والے سات افر ادکی طرف ہے بطور قربانی ذرج کردیا۔

ر بیاش بن ر ببعیه..... یه حضرت علی ہے روایت کرتے ہیں۔

۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ہے اس شخص کے یا رے میں پوچھا جس نے اپنی عورت ہے کہا کہ تو طالق بتہ ہے کہتے ہیں کہ حضرت علی نے اس کوتین علاقیں قرار دیا۔ كعب بن عبدالله ..... معرت على عدوايت كرتي بي

عبدالقدالعبدی کابیان ہے کہ میں نے کعب بن عبداللہ کو یہ کہتے سنا کہ میں نے حضرت علی کود یکھا کہ آپ نے کھڑے ہوئے بیشاب کیا پھروضو کیا اور اپنے موزوں اور جوتوں پرسے کیا اور ہر نماز ظہرادا کی۔

عالد بن عُر عرقة ..... حضرت على بن الى طالب مدوايت كرتے بير ـ

حبیب بن حمار أراس اسدى بين حفرت على الدوايت كرتے بيں۔

ا بن القباح من يد عنرت على كمؤذن بن اور مكاتب غلام تصمكاتب كم بارك من ايك حديث

حضرت على سےروایت كرتے ہيں۔

یہ کہتے ہیں کہ جھے مکا تب کردیا گیا (مکا تب اس غلام کو کہتے ہیں جس کا آقا سے اس شرط پرآزا وکردے کہ اگر تو جھے ای رقم جھے مکا تب غلام بنادیا گیا ہے۔ کہ اگر تو جھے ای رقم جھے مکا تب غلام بنادیا گیا ہے آپ نے پوچھا تیرے پاس کچھوٹی کہ اندیں کچھ بھی تیس نے کہا اپنے بھا تیوں کو جمع کردان سے مدولو بھا تیوں نے کہا اپنے بھا تیوں کو جمع کردان سے مدولو بھا تیوں نے کہا تھی جمع کردان سے مدولو بھا تیوں نے کہ جمع کی شرط کی رقم کے علاوہ کچھوٹی بھی ربی وہ میرے کام آئی جس بھر جس حضرت مل اس آیا اور سب بھی موش کی شرط کی رقم ایا بیرتم اپنے مالک کودے کرآزادہ ہوجا ک

مر بیث من من المنتقب میں مفرت علی بن ابی طالب ہے روایت کرتے ہیں۔

طارق بن زیار سی معزی علی ہے دوایت کرتے ہیں۔

بدروایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت علیٰ کے ہمراہ خوارج کی طرف روانہ ہوئے اس کے بعدوہ حدیث خوارج روایت کرتے ہیں۔

بخی الحضر می ..... د هزت ملی ہے روایت کرتے ہیں صدیث کم بیان کیا کرتے تھے اور ان کے بیٹے بھی۔

عبدالله بن بخي ..... حضري حضرت على بن ابي طالب يدوايت كرت بيل-

عبدالله بن سبع .... حضرت على مدوايت كرتي بير

ابوالخليل .....حضرت على بن الى طالب مصروايت كرتي بين-

یز بدین عبد الرحمن سیسی اودی ہیں۔وہ ابوداؤداوریس بزید کے دو بیٹے ہیں حضرت علیٰ ہے روایت کرتے

عمنتر أنك سسبابو ہارون بن عنتر ہ ہیں حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں ان کی کنیت عشر ہ ابوو کیے

رم ولہ پر من علنہ نہ ۔۔۔۔ بیٹی بیں حضرت علی ہے دوایت کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی کے زیافے میں اٹھا کیسویں دمضان کوروزہ رکھ لیا حضرت علی نے ہمیں تھم دیا کہ اس دن کا قضاروزہ رکھیں۔

يزيد من مذكور ..... مدانى بير - حضرت على بروايت كرتے بير \_

یر بیر من میں اس خار فی میں ان کوارجی ہدان سے بھی کہا جاتا ہے حضرت علیٰ سے روایت کرتے ہیں۔

ا بومعا و بدالشبيا في .....حضرت على بن ابي طالبٌ ب روايت كرتے جي \_

عبدالاعلى ..... ابراہيم بن عبدالاعلى كے باپ حضرت على بن ابي طالب ہے دوايت كرتے ہيں۔

حیان من مر شر شر سد مفرت علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں جس نے درواز ہ بند کیا یہ درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز درواز

ا بن عبيد بن الا برص الله برص اسدى بين حضرت على بن ابي طالب سے روايت كرتے بير

**ا بوبشیر** ..... ینمازاستفا و (بارش کی دعا) کے بارے میں حضرت علیؓ ہے روایت کرتے ہیں

تم بن من المستیع ..... بیری پڑی چیز کے بارے میں حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کرتے میں

متر یک بن صَنبَل مسبق بین دهنرت لی بن الی طالب مدوایت کرتے ہیں مشہور معروف بین قلیل

کثیر بن تمر سد مفری د مفرت علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں

ابوحية الوادعي ..... مدان سے بیں۔

بیردوایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی کودیکھا آپ نے کشاد وزیمن پر پیشاب کیااور پھر آپ نے وضو کیا بیددوسری حدیث یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ جب تو وضوکرے تو اپنی ناک میں بھی پانی ڈال۔

تعلیة بن بر بدر این بهت کم روایت کرتے ہیں بہت کم روایت کرتے ہیں بہت کم روایت کرتے ہیں بہت کم روایت کرتے ہیں بہت کم روایت کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔

عاصم بن شريب .....زبيدي دعفرت على بن الى طالب سے دوايت كرتے ہيں۔

ر باش بن عدى من بندى معنى المن المال الله المال الله من المال الله المال الله المال المال المال المال المال الم

قىنىمر ..... حضرت على كرم الله وجهد كے مشہور غلام بيل-

مسلام مسلم بہی حضرت علی کرم اللہ وجہدے غلام ہیں حضرت علی ہے روایت کرتے ہیں بیاسیے والدے

روايت

کرتے میں کدایک مرتبہ حضرت علی نے چئے کیلئے پانی مانگا میں پانی کا ایک پیالہ لے آیا اور اس میں نے پھونک ماری آپ نے اس پانی کے چئے سے انکار کرویا اور فر مایا تو بی اس کو پی لے۔

الور جاء .....حضرت على بن اني طالب مدوايت كرتي بير

یدروایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ و جہدا چی تکوار لے کر بازار کو چلے اور فر مایا کہ اگر میرے پاس ازار فریدنے کے چیے ہوتے تو جس بیکوار نہ پیچاان کا نام بزید بن مجن خی ہے۔

خرشہ بن حبیب ..... بید معزت علی ہے ایسے تنقل کے بارے میں روایت جوا پی مورت ہے جائے کرتا ہے لیکن انزال نہیں کرتا۔

زیاد بن عبدالله .....حضرت علی مے روایت کرتے ہیں۔

میدوایت کرتے بیں کہم مصرت علی بن الی طالب کے پاس بیٹے ہوئے تھے کدا بن نباح نے نمازعصر کی اذ ان دی۔الصدو قالصلوٰ قآپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی ہمار نے ہمراہ،

ا بونصر ۔.... حضرت علیٰ ہے روایت کرتے ہیں۔

یہائے والدے روایت کرتے ہیں کہ بیں سی حج کے ارادے سے نگلا مجھے ذکی انحلیفہ میں مصرت علی ملے وہ حج وعمر و دونوں کی تنمیر کہر ہے تھے اس کے بعد طویل حدیث ہے

معقل الجعفى ..... حضرت على بن اني طالبٌّ سے روايت كرتے ہيں۔

به كبتي بين كه حضرت على في ايك وسع ميدان من بيثاب كيا بجروضوكيا اورا بي تعلين رمس كيا-

ابوراشدالسلماني .....حضرت على كرم القدوجهد يدوايت كرتے بي

کتے ہیں کہ حضرت علی کے مکان پر آیا اور آواز وہ کدا ہے امیر الموشین آ ہے امیر الموشین آپ نے جواب و یالیک لبیک بیک میں صاخر ہوں میں نے عرض کیا ہیں اپنے اونٹ جرار ہا تھا ایک اونٹ کے چوٹ کی ہیں نے اس کو زائ کر لیا مگر میرے کھر والے اس کے گوشت کوئیں کھاتے آپ نے فر مایا اس کا گوشت مسکینوں کو کھلا و ہے ( یعنی ایک ہے تھوٹی اور ایک ہے تو کی تقوی رہے کہ ایک مخفل بھینی طور پر جانتا ہے کہ بیشر بعت کے خلاف ہے اس سے اجتناب کرے اور دوسرے یہ کدایک چیز شک و یقین کے در میان ہے شہر ہے کہ یہ جائز ہے بیانا جائز اس حالت میں اس سے پر ہیز کرنا احتیاط ہے۔ یہ احتیاط کا تھم تھا اس حالت میں اگر خود اس کا استعمال ندکرے تو دوسرے عاجز وں اور مسکینوں کو دیدے)۔

الورملة .....حضرت على عدوايت كرتے بيں۔

یروایت کرتے ہیں کہ حضرت علی آیک وسیع میدان میں سوری نکلنے کے بعد آئے وہاں کسی کونہ پایا ہو چھا
لوگ کہاں ہیں ہتلایا گیا کہ لوگ مسجد میں ہیں آیک فخف کو بھیج کرکسی کو بلایا اوران سے ہو چھالوگ وہاں کیا کررہے تھے
اس نے کہا کہ پھولوگ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور پھولوگ با تیں کررہے تھے جب وہ سب آگئے تو آپ نے فرمایا
لوگوں شیطان کی نماز سے بچو ( بیتی جب سورج آ دھا اندراورادھا با ہم ہوتو نماز نہ پڑھا کرویہ شیطان کی نماز ہوگی ہورا
سورج نکلنے دیا کرو) جب آ فرآب دو نیز ول تک بلند ہو جائے تو آ دی کو چا ہے کہ وہ دورکھتیں نماز پڑھ لے یہ سالو قا

ابوسعيدالثوري .....ينى معرت على مدوايت كرت بير.

یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو بیفر ماتے سنا کہ تاجر فاجر ( خدا کا فرمان ) ہے موائے اس تاجر کے جو اپنا ( جائز ) حق لیتا ہے اور دوسرے کاحق بھی ادا کرتا ہے۔

ا بوالغریف ....ان کانام عبیدالله بن خلیفه به دانی به به هنرت علی سه دوایت کرتے میں که بس ایک وسیع میدان میں حضرت علی کے بمراہ تھا آپ نے چیٹاب کیا اور پھر آپ نے پانی منگایا اور اس سے دونوں ہاتھ دھوئے پھرقر آن کے پہلے حصہ ہے قرآن کی تلاوت فرمائی پر بہت کم حدیث دوایت کرتے ہیں۔ کمصفح اسٹے العامر کی ۔۔۔۔۔حضرت علیٰ ہے دوایت کرتے ہیں۔ یہاہے والدے دوایت کرتے ہیں کہ جھے حضرت علیٰ نے فرمایا اے بھائی بنی عامر جھے ہے اللہ اور اللہ کے دسول کے احکام کے متعلق بوچھا کرواس ہم اہل بیت ہیں سب سے زیادہ کتاب وسنت کوجائے ہیں۔

عبدالرحمن بن سويد ..... كالى حضرت على مدوايت كرتي بي-

یہ کہتے ہیں میرے سامنے اس مجد میں حضرت علی نے دعائے تنوت پڑھی اوروہ یقی۔

الهم ایاک نعبد ولک نصلی و نسجد و الیک نَسعیٰو نحفد مزجو رحمتک و نخسیٰ عـذایک ان عـذایک بـالـکـفار ملحق . الهم انا نستعینک و نستغفرک و نشنی علیک و لا نکفرک و نخلع و نترک من یغجرک .

تر جمہ۔ا۔ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تھے ہی دعا ما تکتے ہیں تھے ہی کو مجدہ کرتے ہیں اور تھے ہیں دعا ما تکتے ہیں تھے ہی کو مجدہ کرتے ہیں ہماری بھا گسے دوڑ تیرے ہی لئے ہے ہم تیری ہی رحمت ومغفرت کی امیدر کھتے ہیں۔ تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں ہے ختک تیرعذاب کفار کو ملئے وولا ہے اللہ ہم تھے ہی مدو ما تکتے ہیں تھے ہی ہے مغفرت طلب کرتے ہیں تیری حمدوثناء بیان کرتے ہیں تیری نعمتوں کی نافقدری اور ناشکری نہیں کرتے اور جو تیرے باغی اور نافر مان ہیں اُن سے علیحدگی اور کناروکشی اختیار کرتے ہیں۔

حصیبن بن چندب بن جندب سن معارت علی بن طالب در وایت کرتے میں بیاب والدے روایت کرتے میں میں جندوایت کرتے میں میں بیشاب کرتے ہیں میں بیشاب کرتے ہوئے ویکھا پھرآپ نے اپنی تعلین پرسے کیااور نماز پڑھی۔
میں نے حصرت علی کوایک کشاوہ اس میں بیشاب کرتے ہوئے ویکھا پھرآپ نے اپنی تعلین پرسے کیااور نماز پڑھی۔
میر میں الم روم

ما لک بن الجول من منار علی سے روایت کرتے ہیں بیروایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ آپ بیٹھے پیٹاب کیا بھر پانی منگا کروضو کیا اور موذون وعلین پرسے کیا۔

حارث بن أو ب مساحق من المحيرة على مدوايت كرتے جي بدوايت كرتے جي كد بمارے ما تمود عفرت على من المود عفرت على في الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على مناز يوهى ملام بھير نے كے بعد كھڑ ہے ہوئے اور فرمايا اے الله كے بندوں نماز قائم كرو ( نماز كى پورى پورى پابندى كرواوراس كے ظاہرى و باطنى آ داب كولوظار كھو) ..

محولة الوسيكي .....حضرت على سے روايت كرتے ہيں۔ بيروايت كرتے ہيں كہ ميں نے ويكھا حضرت على كے پاس ميزيد بن مكفف داخل ہوااوركوئي اعتراض كيا (آپ نے اسے مصندے دل سے سنا)۔

رہ سما کئب .....ابوعطا وبن السائب\_حضرت علی ہے روایت کرتے ہیں بیا ہے والعہ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت ملی کے پاس آیا آپ نے فر مایا مائب آئے ہم آپ کوابیا شربت بلائے بیں کہ اس کے پینے کے بعد تم تمام دن بیا ہے نہ ہوگ میں نے موض کیا ہاں ضرور بلائے امیر الموشین آپ نے وہ شربت منگایا اور میں نے ٹی لیا پھر آپ نے پوچھ جانے ہو بیشربت کیا ہے میں نے عرض کیا نہیں جانیا آپ نے فر مایا یہ تمین حصہ دورہ ہے تین حصہ شہداور تین حصہ معین ۔

عمیداللد سن الی انجیل سند معنرت مل ہے روایت کرتے ہیں۔ بیروایت کرتے ہیں کہ حضرت مل بال کے ایک پھرکے یاس سے گذرے آپ نے اس پرنماز پڑھی۔

نہیک بن عبد الله أنتر مسلولی به حضرت بل سے روایت کرتے ہیں کدایک مرجامی ایک راہب کے پاس شیطان آیاجس نے ستر سال اللہ کی عبادت کی تھی۔

الاغر بین سُلیک ..... ایک دوسری روایت کرتے ہیں بیالاغر بن حظلہ ہیں۔حضرت علی بن الی طالب سے روایت کرتے ہیں۔ روایت کرتے ہیں۔

محر بن سعد کہتے ہیں کہ مشاہدوہ اپنے وادا سلیک بن حظلہ کی طرف منسوب ہیں۔ پیر حضرت علی ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا تیمن مخفس ہیں جن پر القدا پنا غضب نازل کرتا ہے ایک بوڑ ھازانی دوسرا بہت زیادہ ظالم مال وارستر افقیر منظر دمنگیر الاغرکی کنیت ابومسلم ہے۔

عمرو فر می مُریّ ..... دعفرت علیٰ ہے روایت کرتے ہیں۔ بیروایت کرتے ہیں کہ میں حضرت علیٰ کو دیکھا کہ آپ نے وضوکیا پھرایک چلو یانی کیکرا پے سمر پر ڈ الا اوراہے ملا۔

عبدالله بن الى الخليل ..... بدانى بين بيد حضرت على مدوايت كرت بين صرف تين حديثين

عمرو بن بھی ہے۔ .... حضرت علی سے روایت کرتے ہیں۔ بیردائت کرتے ہیں کہ دائن میں ایک دیماتی نے سواری کیلئے ایک فیماتی نے سواری کیلئے ایک فیمیاتی ایک کیا ہے ہوں کے بیٹ کیلئے ایک فیمیاتی ہے این کے ایک جسے پر ہاتھ رکھا تو بیسل گیا ہو چھا یہ کیا ہے لوگول نے کہ سے و بہاج کی کاٹھی ہے بین کرا آپ نے اس پر مواد : و نے سے انکار کر دیا۔

حمید ہن عُر بیب ... حضرت کی اور منا مند محالاً سے روایت کرتے میں اس مخص کے بارے میں جس نے جنگ جمل میں حضرت عائشۂ کے اونٹ کی کوئییں کا ٹی تھیں۔

سعید بن فری صُد ان ..... حضرت مل برای برت بین بردوایت کرتے بین کرد علی نے فروی کی اند تع لی نے اینے بیارے نبی کی زبان مبارک سے جنگ کودهو کا وفریب فرمایا ہے ( یعنی جیے بھی ہوسکے ظاہر دباطن طور پرظلم وشرارت شکست دی جائے اس کے لئے جو بھی تدبیر مفید نظر آئے اے اختیار کرنا چاہئے ) یہ حضرت ابن عباسؓ ہے بھی دوایت کرتے ہیں۔

رافع بن مسلمیر .... بحلی حضرت علی ہے صدیث نی اور انہیں ہے روایت کرتے ہیں۔

ا کمل من سمّا ن من سمّا ن من عنی حضرت علی ہے روایت کرتے ہیں۔عبداللہ بن نجی حضرت علی ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا جو مخص ایک حسین وجمیل اور ضبح مخص کود کی کرخوش ہونا جا ہے وہ اکتل بن شمّہ خ کود کم پھے ہے۔

اوس معلق اسسار معلق اسدی حضرت علی کرم الله وجهدے روایت کرتے ہیں۔

طر لیب ..... حضرت علی ہے روایت کرتے ہیں بیا پنے والدے روایت کرتے ہیں کہ ہیں حضرت علی کے بیت المال پر مامور تف آپ نے سبزر تک کے ایک گھڑے سے نبیز پی ۔

تا بعید رس کا و وسمراطیقه ..... وه حضرات عبدالله بن عمر و محضرت عبدالله بن عبال محضرت جبر بن عبدالله الله معضرت عبدالله الله معضرت بعبدالله الله معضرت نعمان بن بشیر اور حضرت ابو هر میره و غیره سے روایت کرتے ہیں

حضرت عامر بن شراحیل الله مین ام دنسب اور کنیت عامر نام ابوعمر کنیت ہے تعلی تبیلے کی نسبت سے معلی کہلائے ہیں بین کے مشہو خاندان جم ری سے ہیں۔

ے ہے۔ اسے بیان میں ایک مشہور تحض حیان بن عمرو گذراہے بیشخص یمن کی ایک پہاڑی ڈوانشعبین میں پیدا موااور مرنے کے بعد بہیں فن ہوا۔

یمن میں ایک مرتبہ بخت بارش ہوئی اس میں ان کا موضع بہہ گیا ہے ایک بہاڑی میں آباد ہو گئے اس میں ایک پھڑکا درواز ہ تف اس کوتو ڈکر بیٹخص داخل ہوا ہم نے دیکھا کہ اس میں ایک تخت بچھا ہوا ہے سونے کا اور اس پر ایک شخص مرا ہوا جیٹم نے اسے نا پانو وہ بارہ گز کا فکلا اس کے جسم پرزردہ جوار کا قبتی لبس تھا اس کے سر پر ایک شخص مرا ہوا جیٹم کے بالوں کی ددلشیں تھیں جواس کے دونوطرف پڑی تھیں اورا یک شختی پر خدا حمیر میں کھا ہوا تھ اے درب حمیر تیرے نام ہے۔

بیں حسان بن عمر القبل ہوں میں امید کے ساتھ زندہ رہا اور اپنی موت مرتمیا ،فز ہید کے دنوں میں اور خز بیند کون ہے اس میں ہارہ ہزار انسان ہلاک ہوئے میں ان میں ہے آخری قبل تھا میں ذی سعین کی پہاڑی میں سعی اس کے پہلو میں تکوار لککی ہوئی تھی خط حمیر میں لکھا تھا کہ میں اس ہے خون کا بدالہوں گا۔

محمد بن مرہ شعبانی کہتے ہیں۔وہ حسان بن عمرو بن قیس بن معاویہ بن جشم بن عبد تمس بن دوشعبین کہتے ہیں یہ بمن کا ایک پہاڑ ہے بیاس پہاڑ میں اقامت گذیں ہو گیا تھااوراس کالڑ کا بھی پیمیں اس نے اورا سکےلڑ کے نے وہ ت پائی اور پہیں دفن ہوئے دونوں اس لئے اس کی طرف منسوب ہیں ان جس سے جو کو فے جس آباد ہو گئے تھے ان کو صعبہ نیوں کہا جاتا ہے ان کو صعبہ و نہ ہا جاتا ہے اور جو لوگ شام میں آباد ہو گئے تھے ان کو شعبانیوں کہا جاتا ہے اور جو یہن میں ہی رہان کو آل ذی شعبین کہا جاتا ہے نیز جولوگ مغرب میں آباد ہیں ان کو اشعوب کہا جاتا ہے وہ سب بنوحسان بن عمرو ذی صعبین ہیں علی بن حسان بن عمرو کے بیٹے عامر بن شراحیل کا گروہ ہیں ہے بمن بهدان کے احمور میں آباد ہیں اور احمور میں ان بران کی رضوان ۔ آل ذی رضوان ۔ آل ذی رضوان ۔ آل ذی رضوان ۔ آل ذی رضوان ۔ آل ذی رضوان ۔ آل ذی حدان ۔ آل ذی رضوان ۔ آل ذی حدان و بیس ہی مجمیر قبائل کی سب بنوحی خاص کرآل ذی حوال وغیرہ بھرانیوں میں حمیر قبائل کی سب سبتھی خاص کرآل ذی حوال وغیرہ ۔

عامر شعمی بڑے و بلے پتلے آ دمی تنصوہ اوران کے بھائی دونوں تو ام پیدا ہوئے تنصان سے کہا گیا کہا ہے ابوعمرو آپ استے دیلے پتلے کہوں ہیں اس لیتے کہ ہم رخم ماور بیل دو بھائی رہے ہیں وہ جنگ جولا ء کے بسال پیدا ہوئے تتصانبوں نے حصرت علی بن الی طالب گود بکھاتھا۔

آب حدیث کے بیٹ القارا مام شخص مستصل میں جب ہوتی سنجالاتواں وقت محابہ کرام کی بہت بری جمالی القارا مام شخص میں ایک ایسے مقام پڑھی جومرکزی حیثیت رکھتا تھا حیال بہت سے محابہ اقامت پذیر سخے اس لئے انہیں پانچہو صحابہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اڑتا لیس محابہ سے فیش ماصل کی حضرت عبداللہ بن محروکی خدمت میں آٹھ وی مہینے تیام کرے علوم بنوت سے فیش یاب ہونے کا موقعہ ملا مید وجہ ہے کہ وہ امام العصر کہلائے اور علم حدیث میں ممتاز ونمایاں ہوئے کی وجہ ہے کہ یہ ان جلیل القدر صحابہ سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو جریرة ، حضرت ابن عمره ، حضرت ابن عمره ، حضرت عدی بن حاتم ، حضرت ابو جرید ، عضرت ابن جندب ، عمره بن حری ، حضرت ابن عبدالله بن برید بن ارتم ، حضرت ابن ابن اونی ، حضرت ابن ابن اونی ، حضرت ابن ابن اونی ، حضرت ابن ابن اونی ، حضرت ابن ابن عبدالله حضرت ابن ابن اونی ، حضرت با برین عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله ومصب بن حنیش مطرت بخش بن جناده السلونی ، حسن بن علی ، عبدالله بن عمره بن العاص لعمان بن شیر جابر بن عبدالله ومصب بن حنیش حضرت بخش بن جناده السلونی ، حضرت عامر بن شیر مجابراتی ، حضرت قاطمه بنت قیس حضرت عبدالرحن بن ابنی بخش بن جناده السلونی ، حضرت غروه بن نوفل ایجی ، عبدالرحن بن ابی بخی ، حضرت حدرث الدعور ، حضرت بن ابی بخش محمد بن عبدالرحن بن ابی بخی ، حضرت و دث الدعور ، حضرت البورنی و برین العمل بن عبدالرحن بن ابی بخی ، حضرت ابی سلمه بن عبدالرحن بن ابی بخش ، حضرت ابی سلمه بن عبدالرحن بن ابی شاخ ، حضرت ابی سلمه بن عبدالرحن بن ابی شاخ ، حضرت ابی سلمه بن عبدالرحن بن ابی شاخ ، حضرت ابی سلمه بن عبدالرحن بن ابی شاخ ، حضرت ابی سلمه بن عبدالرحن بن ابی شاخ ، حضرت ابی سلمه بن عبدالرحن بن ابی شاخ ، حضرت ابی سلمه بن عبدالرحن بن ابی شاخ ، حضرت ابی بن مره سند دوایت کرت بی بین مره سند دوایت کرت بین بین مره سند دوایت کرت بین بین مره سند دوایت کرت بین بین مره سند دوایت کرت بین بین مره سند دوایت کرت بین بین مره سند دوایت کرت بین بین مره سند دوایت کرت بین بین مره سند دوایت کرت بین بین مره سند دوایت کرت بین بین مره سند دوایت کرت بین بین می داده بین مره سند دوایت کرت بین بین می دوایت کرد بین بین مین مره سند دوایت کرت بین بین می دوایت کرد بین بین می دوایت کرد بین بین می دوایت کرد بین بین مین دوایت کرد بین بین می دوایت کرد بین بین می دوایت کرد بین بین می دوایت کرد بین بین می دوایت کرد بین بین مین می دوایت کرد بین بین می دوایت کرد بین می دوایت کرد بین می دوایت کرد بین می دوایت کرد بین می دوایت کرد بین می دوایت کرد بین می دوایت کرد بین می دوایت کرد بین می دوایت کرد بین می دوایت کرد بین می دوایت کرد بین می دوایت کرد بین می دوایت کرد بین می دوایت کرد بین

اتے سحابہ سے انہوں نے فیض پایا علاوہ ازیں بڑے بڑے تابعین سے بھی استفاوہ کیا بواہام العصر کہلائے شعبہ کہتے ہیں کہ میں ابی اسحاق ہے بوچھا کہ آپ بڑے ہیں یاضعی جواب دیا کہ وہ مجھے دوسال بڑے ہیں۔

مختار کے خوف سے مدینے میں قیام ..... آپ تھودی مینے میندیں حضرت عبداللہ بن عمر کے

پاس مقیم رہے اس کی وجہ بیہوئی کہ مختار کے ڈرسے بھا گے اور یہاں ان کو پناہ ملی۔

ا ہم شعبی کہتے ہیں میں نے علم حساب دَیاصنی حارث اعور ہے سیکھا ابن ابی عز ہ کہتے ہیں کہ میں خراسان میں امام عامر شعبی کے ساتھ دی مہینے رہاوہ دور کعتوں ہے زیادہ نہ کرتے تھے۔

محمہ بن سعد کہتے ہیں کہ بیابتدا ، ہیں شیعہ تھے لیکن جب شیعوں کے اعمال دیکھے ایکے خیالات وعقا کہ سنے اوران کی ہاتھی سنی تو ان کے ند ہب ہے تا ئب ہو گئے اوران کی ندمت کرنے لگے۔

مالک بن مغول شعبی ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا کہ شیعدا گر پر ند ہوتے تو گدھ ہوئے اورا گر چار ہائے ہوئے تو گدھ ہوئے اورا گر چار ہائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے جاوؤ کار بیائے ہوئے تو گدھ ہوئے ۔ اگر چہ شیعوں کے بارے بی آپ کی رائے بہت بخت تھی مگر آپ نے جاوؤ اعتدال ہے باہر قدم نہیں نکالا چنا نچے فر ماتے ہیں صالح مونین اور صالح بی ہاشم کو دوست رکھولیکن شیعد نہ بنو جو چیز تمہارے علم بین نہیں ہے اس میں بھلائی کی امیدر کھولیکن مہر جی نہ بنو،

(مرجیه ایک فرقہ ہے۔) ال ہات پرایمان یقین رکھوکہ بھلائیاں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہیں اور برائیاں تہرارے اپنے نفس سے صادر ہوتی ہیں (مجھی کہنے لگو کہ برائیاں بھی ہم سے اللہ کراتا ہے) کیکن اس عقید ہے ہیں ہمی قدری نہ بنو (کہا ہے آپ کو مخار کل بجھنے لگو) قدر سر بھی مسلمانوں کا ایک پرانا فرقہ ہے جس کا عقیدہ تھا کہ انسان اپنے اعمال میں بالکل آزادو خود مخارے)

جس فخص کوتم اجھے اعمال کرتے دیکھوخواہ وہ تک چیٹا سندھی کہوں ند ہوا ہے دوست رکھو۔

حجاج اور حضرت اما صعبی سے علاء حق کی پہنچان ہی ہے کہ وہ حق برست ہے باک نذر مسلغ مجاہد ہوں اور جا ہروفا کم بادشا ہوں اور جا ہروفا کم بادشا ہوں اور جا ہروفا کم بادشا ہوں اور جا ہروفا کم بادشا ہوں اور حکم انوں کے سامنے حق بات کہنے ہے نہ ذری مترجم ) محمہ بن سعد کی روایت ہے کہ دیر حجام کے معرکہ کے بعد امام شعن عوصہ تک او پوش رہاور یزید بن مسلم کولکھا کہتم حجاج ہے میر مسلم صفائی کراووانہوں نے جواب میں لکھ بھیجا کہ نجد امجھ میں اتنی ہمت وجرائت نہیں ہے میر امشورہ یہ ہے کہ آ ہا اس کے پاس خود چلے جا کیں جب وہ دریار عام کرے تو دفعۃ اس کے سامنے کھڑے ہوگرا بی غلطیوں کا اعتراف کرلیں اس بات کا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس بات کا میں وعدہ کرتا ہوں کہ آب بین کردوں گا۔

اما م معنی نے اس مشور ہے پڑمل کیاا کے دان دفعۃ تجائی کے سامنے آگھڑ ہے ہوئے اس نے دیکھتے ہی کہا اچھا آپ شعمی ہیں گھران کے سامنے اپنے انعامات واحسانات بیان کیے آپ نے ہر ہراتق م واحسان کااعتراف کیا جاج نے کہ کہ کہ میں آپ کو جو مرتبہ واعزاز بخشااور کسی کونبیں بخشا۔ کہا ب شک ٹھک ہے اے امیر المونین ۔ کہا میں نے آپ کو بزے بزے بر مورکیا آپ کو آگ ہے آگ بز صایا ۔ کہا جینی تھے جے ۔ گھر تجائی نے کہا میں نے آپ کو بزے بر مورکیا آپ کو آگ ہے آگ بز صایا ۔ کہا جینی تھے جے ۔ گھر تجائی کی اور کو بیا عزاز آپ کے وظیفہ میں اض فر کیا آپ کی مانند کسی اور کو بیانع منہیں دیا آپ کواپی تو م کا امام و مروار بنایا کسی اور کو بیانع منہیں دیا آپ کواپی تو م کا امام و مروار بنایا کسی اور کو بیا عزاز نہ بخش تھ آپ کوآپ کے قبیلے کا عراف نے (چور حری) بنایا اور میں نے سرکاری فو دھی جمیشے عبد الملک کے پاس آپ کو بھیجا ایک مرتبہ رہیں والی جستان کے پاس سفید بنا کر بھیج جہاں آپ کوانعام واکرام ملا الغرض حجاج اسے احسانات گنوا تا جاتا تھا اور آپ اقرار کرتے جاتے تھے تخریل حجاج نے بوچھا گرآپ نے عدر الرحمٰن (لیمنی عبد الرحمٰن) بن گنوا تا جاتا تھا اور آپ اقرار کرتے جاتے تھے تخریل حجاج نے بوچھا گرآپ نے عدر الرحمٰن (لیمنی عبد الرحمٰن) بن

۔ اقعت کا ساتھ کیوں دیا آپ نے اپی ننظی کا اعتراف کر کے قدمت کا اظہار کیا اس پر حجاج نے آپ کی خطا وُل کو معاف کردیا۔

آپ نے فرمایا یہ ذطا کمیں میرے لئے فتنظیں ہم نے اس کے ساتھ نیک اور متقی لوگوں کو نبیں بایا وہ چند شریالوگ تھے جوآپ سے تو ک نہ تھے میں نے ریسب باتنی بزید بن اسلم کولکھ دی تھیں میں نے ان برندامت کا ظہر رکرتے ہوئے لکھ دیا تھا کہ وہ میر ہے اور آپ کے درمیان سلح صفائی کراد ہے گراس نے ہے ہمت و جرات نہ کی حجات کے ان کہ کہائی سنے کہ کہ وقت آپ کو نہ لکھا فرض یہ کہ تجات اس کی موافعات تھے جن کی وجہ ہے آپ کو نہ لکھا فرض یہ کہ تجات اور امام صفی میں سلح وصفائی ہوگئی اور آپ اس وامان کے ساتھ لوئے۔

قوت حافظ ..... آپ کا حافظ اتنا توی تھا کہ بھی قلم ودوات ہے کا مہیں لیا ایک مرتبہ جوحد یث من لیتے بھے وہ بیٹ سے وہ بمیشہ کیلئے سینہ میں محفوظ ہو جاتی تھی خود فر ماتے ہیں کہ میں نے بمھی سفید کا نذکو کما بت سے سیاہ بیس کیا لیحنی بھی کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ بھی کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں جہا کہ دبارہ سننے کی ضرورت محسور نہیں ہوئی۔ ہوئی۔

فرہاتے ہیں کہ میں نے ہیں سال عرصے ہیں کسی سے کوئی الیم نئی حدیث ہیں تی جس سے ہیں بیان کرنے والے سے زیادہ واقف نہ ہوں اہل حجاز بھرہ اور کوفہ تینوں مرکز وں ہیں محد تمن کی احادیث کا ان سے بڑا حافظ نہ تق سنن کے بھی بہت ہڑے عالم تھے۔ کھول کا بیان ہیں نے شعبیؓ سے زیادہ سنن ماضیہ کا عالم نہیں و یکھا ابن الی کیلی کہتے ہیں کے فعمیؓ صاحب آٹار تھے اور ابراہیم صاحب قیاس۔

حدیث قبول کرنے میں احتیاط .....مسلم حدیث نہایت بی نازک اور ذمہ داری کاعلم ہے اس لئے آپ دوسروں سے حدیث لینے میں بڑے تاط تھے دوا حادیث صرف انہی بزرگوں سے لیتے تھے جوعل وہم اور نقوی ددیا نت بھی رکھتے ہوں اور سرت وکروار کے اعتبار ہے اِن پرمجروسہ کیا جاسکتا ہوں۔

قبول دریث بی ان کا اصول بیت کی کام ای محض سے حاصل کرتا چاہئے جس بی زید وعبادت اور عقل ووائش دولوں چیزیں جمع بول جو شخص صرف عقل ودائش رکھتا ہو گرتقوی اور دیانت کا بالک ندہویا وہ شخص جو تنہاز ہدوعیادت رکھتا ہو گرختل وہم شرکھتا ہو یہ دولوں علم کی حقیقت کوئیں پاسکتے صرف یہی جیں گی کہ آپ حدیث قبول کرنے میں احتیاط کرتے تھے حدیث میں اپنی دائے وحقیق کا والل کرنے میں احتیاط کرتے تھے حدیث میں اپنی دائے وحقیق کا والل شہونے دیے جمع داخت میں اپنی دائے وحقیق کا والل شہونے دیے جمع دیائی دائے وحقیق کا والل شہونے دیے جمع دیائی میں کہ جا ہے میں ان کے پارے میں ان کے پاس قران دحدیث کا علم شہوتا اور پوچھنے والا کہتا کہ اپنی رائے سے بی پرکھفر ماد ہے کو آپ فرمائے کہ میں دین میں اپنی رائے کو قرماد ہے کہ میں دین میں اپنی رائے کہ میں دین میں اپنی رائے کو فرماد ہے کیا کرو گائی کرو گائی کرو گائی دائے کہ میں دین جا کہ دخل میں دینا کہ دولی کیا کرو گائی دائے دینے میں کی دولی دینا کہ دولی کیا کرو گائی دائے کہ میں دینا ہے کہ دینا کہ دولی کیا کہ دینے دینے تھے فرمائے میری رائے کیا کرو گائی کرو جا تھے دریا ہے کہ دولی کیا کہ دینے دینے دولی کیا کہ دولی کیا کہ دینے میں دولی دولی کیا کہ دولی کیا کہ دینے دینے میں دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کی کرنے کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کی کرنے کی کرائے کی کرنے کیا کہ دولی کیا کہ دولی کیا کہ دولی کی کرنے کی کرنے ک

آپ روایت بالمعنی کوخلاف احتیاط بھتے تھے..... روایت بالمعنی کامنہوم یہ ہے کہ کس

روایت کے اٹھا ظ کے بغیراس کے معنی اپنی مجھ کے مطابق بیان کیے جا نیں مطلب یہ ہے کہ آپ روایت میں اٹھا ظ کی پابندی نہایت ہے اٹھا ظ کی پابندی نہایت ضرور کی نہیں سیجھتے ہتھے چنا نجیہ ابن عون کی روایت ہے کہ شعبی حدیث بالمعنی روایت کرتے ہتھے مگر اسی احتیاط کے ساتھ جس کا ہم نے او ہرزگر کی ، آپ فر ہاتے تم جو پچھ ہے سنونکھ لیا کرو۔

ملت بن برام کہتے ہیں کہ میں نے کسی ایسے ٹھی کو جوشعتی کا علم میں ہم بیہ ان سے زیادہ زلداوری) کہنے والدنہیں ویکھا نمرو بن سعید کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ شعنی سے کہ آپ نے مجھے سے ایک حدیث بیان کی تھی اب وہ میرے حافظے سے نکل گئی آپ نے فر مایا مجھے پچھے بتاا وُتو میں جانو کہ وہ کون می حدیث تھی میں نے کہا مجھے پچھے کہ اور میں آتا امام شعمی نے ایک حدیث ساکر کہا یہ تو نہیں ہے میں نے کہا یہیں ہے آخر میں انہوں نے ایک شعر پڑھ کر کیا یہ تو نہیں ہے۔ گیا یہ تو نہیں ہے آخر میں انہوں نے ایک شعر پڑھ کر کیا یہ تو نہیں ہے۔ گیا یہ تو نہیں ہے۔

خوف النمی ..... با دجوداس کے کدآپ جید عالم تخے اور فقیہدا ورامام تنجے نوف حیثیت کا بیرحال تھا کہ منیان کے ایک قول کے مطابق ایک مرتبہ نے فرمایا کاش میں اس علم سے برابر سرابر چھوٹ جاتا نہ مجھے سے اس کامو حذہ ہوتا اور نہ مجھے اس کا صلہ ماتا۔

صالح بن صالح بمدانی کہتے ہیں کہ معنی چندا سے وگوں کے پال کھڑے ہوگئے کہ وہ ان سے بیزار سے اوران کود کھنانہ چاہتے تھے جب آپ نے ان کا کار من تو یہ معرکیاو فیاء میر سنا غیر داء میں حامر ، لعوۃ میں اعرامتا ما استحلّت ،

و صالح بن مسلم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اور شعنی ہاتھ میں ہاتھ دیے ٹبلتے ٹبیتے مسجد جا پہنچے وہاں جماد کے شاگر دوں کا مجمع نگا ہوا فعہ اورا یک مشور ہوغل ہر پا تفاشعنی نے بیمشور وغل س کر کہا خدا کی تشم ان ہازار یوں نے تواس مسجد کومیرے لیے ناگوار بناویا ہے بیہ کہااورلوٹ آتے۔

مشور وتم سے اجتناب سساہ ق کی شان اور پہنچان ہی ہیہ کہ وہ مشور وہنگامہ اور فتہ وفساد ہے کہ وہ مشور وہنگامہ اور فتہ وفساد ہے کہ نار وکثی کرے غور کا فرمائے آپ نے معمولی علمی شور وغل من کر مبجد ہی کو جھوڑ ویا چنا نچے عبداللہ بن الی سفر کہتے ہیں کہ شعنی نے فرمایا جھے برایک ایساز مانہ گذرا کہ ہیں کہی جملس جمیس جیٹھا گوارانہ کرتا تھ بس یہی ایک مسجد تھی ہیں ہی جا

کرتا تھاشور وغل نے مجھے بیاتھی چھڑااوراس ہے تو کسی کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھد ہناا چھا ہے۔

آب کہا کرتے تھے کہ فقیہہ وہ ہے جو خدا کے محارم سے پیٹار ہے اور عالم وہ ہے جو خدا کا خوف کرتا ہے تم لوگوں کو چاہئے کہ کم استعداد (اور شریسند) اور جا الل عمادت گذاروں سے پیچے رہو (بیٹی علماء سواور پیرر یہ کار سے اجتناب کرو) جولوگ اپنی رائے سے مسئلہ کہتے تو آپ کسر فرماتے کہ اس کی رائے پر بیٹیاب کروتم تو صرف قران وحدیث اور اصحاب محمد سے واسط رکھوکی حال میں قران وحدیث کونہ چھوڑ و۔

عا دات وخصائل اورلیاس ..... آبایک فاص کاریشی باس پینتے ہے ہمی ہمی شعرا ، کی جلس میں بیٹے ہے ہمی ہمی شعرا ، کی جلس میں بیٹے ہے شعر و بخن ہے دلیا ہوں کے بیٹا ب کی حثیت دکھتے ہیں بیٹے ہے شعر و بخن ہے دلیا کرتے ہے کہ یہ حکومت کے دظا نف وعطیات گدھے کے بیٹا ب کی حثیت دکھتے ہیں یہ بیٹ ہے لوگوں کو جنم میں لے جاتے ہیں۔عطیدا سرائ کہتے ہیں کہ بین ایک مرتب فعن کے پاس مسجد میں آیا یہ جین کی ایک مرتب فعن کی کوائی دیتا ہوں کہ اس مسجد میں نے تقریباً تمن سومی ہا۔ گود یکھا ہے ذید بن خطاب کہتے ہیں کہ جب عمر بن عبدالعزیز عراق کے گود زموے تو آپ نے فعن کو کو فد کا قاضی بناویا آپ باپ الفیل کے زویک ایک گوشے میں مقد مات فیصل کیا کرتے ہے۔

حسن بن صالح اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ بل نے امام عنی کے مر پرسفید عامداوراس کا لڑکا ہوا شملہ دیکھا۔ عمر و بن شہرب المسلی کہتے ہیں کہ جھے ہے میرے والد نے کہا کہ انہوں نے متنی کوایک نہا بہت سرخ چا در اور سے ہوئے دیکھا ایٹ کہتے ہیں کہ جمی کہتا کہ ان کی چا در کا رنگ زیاد و مرخ تھایاان کی واڑھی۔ بھی بھی سرخ میں اور جھی ہی سرخ میں اور جھی ہوئے تھے ایک مام بھی باندھ لیتے تھے جس زمانے جس آپ قاضی تھے آپ داڑھی ریکھے تھے بھی سبز چا در ہوازاد بھی ہی بہن لیتے خاص تھے ایک خاص تھے زروازاد بھی ہی بہن لیتے تھے ایک مام تھی سبز لباس بھی زیب بدن فرماتے چا در اور لباس کے رنگ خلف ہوتے تھے زروازاد بھی ہین لیتے تھے

عبید بن عبدالملک کہتے ہیں کہ میں صعنی کوشیر کی کھال پر ہیٹے ہوئے و یکھا فرماتے ہیں کہ گورخر کی کھال ویانت سے پاک ہوجاتی ہے۔محالد کا بیان ہے کہ میں نے صعنی کولومڑی کی کھال کی پوشین پہنے ہوئے و یکھا۔ اس میں آپ ٹراز بھی پڑھ لیتے تھے۔

جائ بن محر کہتے ہیں کہ ہم شعبہ کو یہ کہتے سنا ہیں نے ابواسحاق سے بو چھا عمر ہیں آپ بڑے ہیں یاضعیٰ فرہ یا کشعیٰ مجھے ایک یا دوسال بڑے ہیں۔

وفات ..... طارق بن عبدالرحمٰن کی روایت ہے کہ میں شعبی کی عیادت کیلئے ان کے پاس آیا تو میں نے آپ کو در کھا کہ آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے بین ایک قشمیں اور از ار میں ان پر چادر نہی خلف بن تمیم مالک ہے روایت کرتے ہیں وہ کہتے بین کہ میرے والد کا بیان ہے کہ شعبی جب بھی مجلس سے اشختے تو یہ کرتے کہ میں ای بات کی گوائی دیتا ہوں کہ اگر آپ کے بند ہے بات کی گوائی دیتا ہوں کہ گوائی معبور نہیں وہ اکیلا اور لاشریک ہے میں گوائی دیتا ہوں کہ کہ اس کے بند ہے اور رسول ہیں جس گوائی دیتا ہوں کہ اسلام بی ہے جس کا اور رسول ہیں جس گوائی دیتا ہوں کہ این ویتا ہوں کہ اسلام بی ہے جس کا وہ بی دیتا ہوں کہ اسلام بی ہے جس کا وہ بین دیتا ہوں کہ اسلام بی ہے جس کا وہ بین دیتا ہوں کہ اسلام بی ہے جس کا وہ بین دیتا ہوں کہ اسلام بی ہے جس کا وہ بین دیتا ہوں کہ اسلام بی ہے جس کا وہ بین دیتا ہوں کہ این دیتا ہوں کہ دیتا ہوں اللہ کی کتا ہے تر ان وسیا بی ہے جیسیا نازل ہواور میں گوائی دیتا ہوں کہ دیتا ہوں کہ دیتا ہوں کہ دیتا ہوں دیتا ہوں کہ دیتا ہوں دیتا ہوں کہ دیتا ہوں دیتا ہوں کہ دیتا ہوں کہ دیتا ہوں کہ دیتا ہوں کہ دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں کہ دیتا ہوں کہ دیتا ہوں دیتا ہوں کہ دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوتا ہوں دیتا ہوتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا

حق بالكل ظاہراورروش ہے ایک مخص نے معنی کے پاس بیٹھے ہوئے کہا كداللہ كھيئے۔ فرمایا مجھے كيا ہوا كہ میں اللہ نہ كہوں آپ نے سوم اچر يا سوم اچر میں وفات پائی وفات كے وقت آپ كی عمر كے سال كی تھی آپ نے اچا نک وفات پائی۔ اللہ ال برائی رحمت كرے۔

### حضرت سعيد بن جبير"

فام ونسب سسسعیدنام ہے ابوعبداللہ کنبت۔ یہ بنی والبہ بن حارث اسدی کے غلام تھائی وجہ وابی کہلاتے ہیں سعید بن جبیر ہی ہے روابت ہے کہ بھو سے حضرت ابن عباس نے بوجھا آپ کن جس ہوں۔ تو بوں کہونا بی اسد ہے بھر بوچھا شرفاء عرب میں ہے ہو یا عاموں بیس ہے ہیں نے عرض کیا غلاموں بیس ہے ہوں۔ تو بوں کہونا کہ آپ ان بیس سے ہیں جن پر اللہ نے بی اسد ہیں ہے انعام واحسان کیا (کے مسلمان ہونے کی سعادت بخش) کہ آپ ان بیس سے ہیں جن پر اللہ نے بی اسد ہیں سے انعام واحسان کیا (کے مسلمان ہونے کی سعادت بخش) المبدر کیا گود یکھا ہے میر ہے گئیسو تھے۔ انہوں نے کہا اے غلام (کڑے یا اے بچے عید کے دن اوم کے ساتھ نماز المبدر کیا گود یکھا ہے میر ہے گئیسو تھے۔ انہوں نے کہا اے غلام (کڑے یا اے بچے عید کے دن اوم کے ساتھ نماز بیر براج سے جن براج حضرت ابن عباس وغیر جانے ہیں دواجت کرتے ہیں بچا چہ ہو۔ حضرت ابن عباس وغیر جانے ہیں دواجت کرتے ہیں بچا چہ ہو۔ حضرت ابن عباس وغیر جسل اور آپ کی موجود کی ہی صدیثیں سنا کی بی تو ایسا ہوا جسے نے سعید بن جبیر اور کہیں غلطی کرو گو ہیں اور آپ کی موجود کی ہی صدیثیں سنا کی بی تو ایسا ہوا جسے بیان کرو آگریتے ہیاں کرو گو فی ہا کہیں غلطی کرو گو ہی اس منے جرائے جلا نا حضرت ابن عباس نے خوش کہ بی اور آپ کی صحید کی دوں گا (گویا سعید بن جبیر گوابن عباس کے بی ایس کروں گا (گویا سعید بن جبیر گوابن عباس کی سے کرووں گا (گویا سعید بن جبیر گوابن عباس کی سے کرووں گا (گویا سعید بن جبیر گوابن عباس کی سے کرووں گا (گویا سعید بن جبیر گوابن عباس کی سے کرووں گا دی کی سعید بن جبیر گوابن عباس کی سے کرووں گا دی کو سے سے بڑی سند کی )

قصل و کمال سسام اوگ کابیان ہے کہ سعیدتا بعین کے بڑے ائمہ میں سے تھے حافظ زہبی ان کوعلائے اعلام ہتلاتے ہیں ،تفسیر بحدیت، تمہد۔زید وعما دت اور اخلاق وتقوی وغیرہ جملہ کمالات واوصاف میں وہ بڑے بڑے اماموں کے ہم یابیاورمرگردہ، تابعین سے تنے۔

آپ نے کوں تو بڑے بڑے محابہ ہے اکبیتا ب فیض کیا لیکن جیرالدمۃ حصرت عبداللہ بن عباس سے خصوصیت کے ساتھ فیصل کیا ہے خصوصیت کے ساتھ فیض پایا حضرت عبداللہ بن عباس کا حلقہ درس بڑا وسیع اور عظیم وجلیل تھا جس ہیں قران تفسیر حدیث فقہ۔ قرائض ادب دانشاءادر شعروشاعری کے دریا ہتے تھے۔

معید سب نیادہ کہیں ہے میراب ہوئے اور کر بیکراں ہے آپ خود فرماتے ہیں کہ میں بوی پابندی کے ساتھ ان کے حلقہ درس میں شریک ہوتا تھا اور میرے کم حاصل کرنے کا طریقہ بیتھا کہ باہر کے جوسائلین سوالات کرتے تھے اور جوسائل پوچھتے تھے اور حصرت ابن عباس جوابات دیا کرتے تھے ان کو خاموثی کے ساتھ بوے غور سے سنا کرتا تھے بھی خود بھی کچھ بوچھ لیٹا تھا ان سوالات میں حدیثیں بھی ہوتی تھیں اور فقہ کے مسائل بھی لیکن انہیں قدم بند کرنے سے بھے ابن عباس نے جھے منع کررکھا تھا کچھ مدت تک اس کا ذبان یاد پر انحصار رہا مگر بعد میں لکھنے انہیں قدم بند کرنے ہے ابن عباس نے جھے ابن عباس نے جھے منع کررکھا تھا کچھ مدت تک اس کا ذبان یاد پر انحصار رہا مگر بعد میں لکھنے

ک اجازت ل گئتھی۔ پیرلکھنا شرع کردیا بعض دن آتی کثرت ہے مسائل پیش کرتے کہ لکھتے آن کی بیاض پو ری ہوجاتی تو کپڑوں پر بھی ہفتیلی پراور بھی کسی اور چیز پرلکھ لیتے۔

حسن بن مسلم كہتے ہيں كہ وہ حضرت ابن عباس كے نابينا ہونے سے پہلے ان سے استے مسائل ہو چھتے كہ لكھ نہ سكتے جب وہ نابينا ہو گئے تو لكھ تاشروع كرديا جب بي خبر حضرت ابن عباس كوفى تووہ نابينا ہو گئے۔

بنی واوعۃ کے موؤن کہتے ہیں کہ بھی حصرت عبداللہ بن عبال کی خدمت میں عاضر ہوا اور وہ تکمیدلگائے بینچے تھے۔ سعید بن جبیرًان کے قدموں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حصرت ابن عبال ان سے کہدر ہے تھے کہ مجھے وکھ ؤ کہتم مجھ سے حدیث کس طرح بیان کرتے ہوتم نے مجھ سے بے تارحدیثیں تی اور مجھیں ہیں۔

جعفر بن الی المغیر ہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابن عباس کی بینائی جاتی رہی تو جوکوئی آپ ہے کوئی مسئلہ پو چینے آتا تو اس سے فریائے تم میں ابن ام دھا ، (لیٹن سعید بن جبیر موجود ہیں ان سے مسائل پو چیولیا کرو، اب شمیس میر ہے یاس آنے کی ضرورت ہیں )۔

ابوصین کہتے ہیں کہ میں سعید بن جبیزے پو جہا کہ کیادہ تمام حدیثیں جوآپ نے حضرت ابن عہاس کے سنیں اور تمام مسأئل جوآپ نے حضرت ابن عہاس کے سنیں اور تمام مسأئل جوآپ نے ان سے پو جھے ان کے دارو مدار صرف زبانی یاد داشت پر ہے۔ کیانہیں ہیں آپ کی مجلس میں جینے رہتا تھ کوئی کادم نہیں کرتا تھاوہ جتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں ان کو یاد کر لیتا اور کبھی لکھ بھی لیتا۔

عبداللہ بن مسلم بن پر مز کہتے ہیں کہ معید بن جبیر دریث لکھنے کو پہندنہیں کرتے ایوب کا بیان ہے کہ معید نے کہا کہ میں حضرت ابن محرّ ہے بھی مسائل ہو چھانتھ اور بیان میں لکھ لیتا تھا ہیں نے ان سے مسئلہ ایلاء کے ہارے میں بھی ہو چھ تف کیا تم چا ہے ہو کہ میں ان کے جواب شمھیں بتلا کال کہ انھوں نے کیا فرمایا۔ میں نے کہا ضرور بترا ہے ہمیں آپ کے علم پر بھروسہ ہے انھوں نے کہا، و داس بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادا مراہ ہے۔

فر ہ تے ہیں کہ ہم اہل کوفہ کو کہ مسئلے عی اختلاف ہوتا تو میں اسا پی کماب عی لکھ لیتا اور پھروہ حضرت

ابن عمر سے پوچھ لین دہ اِصل مسئلہ بھاد ہے معید بن جبیر ریاض کے بزے ماہر تھے۔ علم فرائض میں خاصہ ملکر تھا ایک مرحبہ حضرت ابن عمر کے پاس فرائض کا ایک مسائل آیا آپ نے اس سے کہا کہ ابن جبیر کے پاس جا کوہ جھے سے زیادہ علم حساب جانے ہیں۔ وہ جم کوہ بی بتا اِسم کے جوفرض مقرر ہے۔ ان کا بنا بیان ہے کہ ان کی مبر پر لفش تھا۔ (عسن ریسے و اقتدر) میرے دارے کی آپ نے جھے اس میں اور میں نے اس کا ذکر این عمر سے کیا آپ نے جھے اس منع کی اور میں نے اسے نادیا۔

مسعودات مالک کہتے ہیں جمیرے ایک مرتبہ میں بن مسین نے کہا کے سعید بن جبیرؒ نے یہ کیا کیا ہیں نے کہا وہ آ یک صاح آ دمی ہیں یہ وہ شخص بھا جو ہمارے پاس آتا اور مسائل پوچھتا تھا۔ فرائض کے بارے ہیں اور دوسرے مسائل میں جن سے القد تممیل نفٹ بہنچا تا۔

بعض کرتا ،نظران کوزیادہ مدیث بیان کرنے ہم طامت کرتے تھے آپ انھیں جواب دیتے تھے مجھے تم ہے اور تھھا رے ساتھیوں ہے حدیث بیان کرتا زیا وہ اپند ہے یہ نسبت اس کے کہ میں اے اپنے سرتھ اپنی قبر میں لیجا ذاں۔

محر بن صبيب كريان ہے كہ جب سعيد بن جبير اصفيان من قيام برير تصاور أوك ان سے مديثيں إو جھتے

تو آپ ان کونہ بناتے لیکن جب کوفہ میں آئے تو یہ فیض جاری کردیالوگوں نے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ اصفیان میں قر آپ حدیثیں بیان کرتے منتھ اور بیباں بیان کرتے ہیں فر مایا پی متاع دہاں چیش کر و جہاں اس کے قدر دان موجود ہوں ( بیعنی اصفیان میں قدر دان نہ منتھ بہاں قدر دان ہیں۔اس لیے بیباں حدیثیں بیان کرتا ہوں )۔

ر بدو ورع اور بی اور عبا وات ۱۰۰۰۰۰ به کنز دیک عبادت محض نمازروز واور تبیع و بلیل نبیس بلکه اس کاوائز و پوری زندگی به آب اطاعت کوسب سے زیاوه عبادت بھے تھے فر مایا کرتے تھے کہ جو شخص القد تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہو وہ اور تا وہ ذاکر بہا خواہ وہ کتنی بی تبیع اور تلاوت قر آن کیوں نہ کرے آپ ہے کسی نے سوال کیا کہ مب ہے بڑا عبادت گز ارکون ہے فر مایا جو پچھ گنا ہوں جس جانا بوکر پھران ہے تا بب ہو گیا اور جب اس نے اپنے تا بہوں کو یا دکیا تو اپنے اٹھال کو بے حقیقت سمجھ (لینی وہ ہے سب سے بڑا عبادت گز ارگنا ہوں ہے قر بہر کے اطاعت البیٰ کا ثبوت دے حق الا مکان نیک اٹھال کرے اور پھران کے بے حقیقت سمجھ اپنی عبادت پرخرورونا ز کے اطاعت البیٰ کا ثبوت دے حقیقت سمجھ اپنی عبادت پرخرورونا ز کہ اطاعت البیٰ کا ثبوت دے حقیقت سمجھ اپنی عبادت پرخرورونا ز کہ کے اطاعت البیٰ کا ثبوت دے تھے۔

حماد کتے ہیں کہ سعید بن جبیر کے کہا کہ ہیں نے خانہ کعبہ میں ایک رکعت میں قر آن ختم کیا ہے۔ غفان بن مسلم اور موی بن انسماعیل دونوں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہر روز دوم تبہ بعد نماز فجر اور بعد نماز عصر وعظ ودرس دیا کرتے ہیے۔ رفاء کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مبینے میں مغرب اور عشاء کے درمیان سعید بن جبیر آتے اور قرآن کی تلاوت نشروع کر دیتے ۔ صعب ابن عثمان کا بیان ہے کہ سعید بن جبیر نے فرمایا۔ جب سے حضرت امام حسین شہید ہوئے میں قرآن فتم کرتا ہوں ہاں اگر سفر کی حالت ہوں یا مریض ہوجاؤں تو مجبور ہوں۔

ا بوہ شم کی روایت ہے کے سعید بن جبیر نے کہا کہ جس جعد کے دن اپنے اورا دووطا کف پڑھتار ہتا ہوں اور اہم خطبہ دیتا ہوتا ہے ابوشہاب کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر رمضان میں بھارے ساتھ نماز پڑھتے ہتے بھی ایسا ہوتا کہ ایک آیت کوہار ہار پڑھتے رہتے یا دومرتبہ پڑھتے۔

عطاء بن مسائب کا بیان ہے کے سعید بن جبیر نے ایک شخص سے کہہ میرے بعدتم حدیث کاعلم کس سے حاصل کرو گے اس نے کہ کہ ہم ہے علم ہم کے سواسی سے حاصل نہ کریں گے فر مایا بے شک ۔اعمیٰ اور ابن الصفیل تمہیں قرآن کے علم سے فی ٹیاز کرویں گے۔

سعید بن مبید کتے بیں کہ بیں نے سعید بن جبیر والا مت کراتے ہوئ ویکھاوہ بار باراس آیت کود ہرائے الا الا غسلال فی اعتباقہ م) ابوشباب کی روایت ہے کہ رمضان بین سعید بن جبیر مغرب کی نماز بھارے ساتھ پڑھتے اور پھر گھر واپس آ کرتھوڑی ویر آ رام کرتے اس کے بعد پھر آ کر بھارے ساتھ مسات پڑھتے اور تین ور پڑھتے اور بی مقدار دعا وتنوت پڑھتے جب نماز بین ایک سورہ ختم کر لیتے تو کہتے صدف السصادی الباری تع لی نے بی فرمایا۔

عبدالکریم کا کہنا ہے کہ آلک مرتبہ آپ نے فرمایا مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے سر پرکوڑے کھائے جا کمیں اس بات سے کہ امام جمعہ کا خطبہ و سے رہا ہوا ورمیں کوئی کلام کروں صبح صاوق کے بعد آپ کسی سے کلام نہیں کیا کرتے تھ سفیان کہتے ہیں کہ مجھے خبر ملی کہ آپ ایک تخص نے و مکھا کہ سعیدین جبیر نے اپنے ایک بڑے لاکے کی بیٹا تی چوی۔

کھاٹا کھائے کے بعد کی وعا ....عطاء بن سائب کابیان ہے کے معید بن جبیر جب کھانے سے فارغ ہوجاتے تو یہ وعایز ہے۔

اللهم اشعت وادويت فهننا ودزقت فاكثرت وطيبت فزدنا.

ترجمہ اے اللہ تو نے ہمیں سرکیا۔ غذا بہم پہنچائی۔ ہم تازہ دم اورقوی ہوئے ہیں تونے ہمیں کثرت سے پاکیزہ رزق دیا اس میں زیادتی کر۔

یزید بن مہلب کی روایت ہے کہ میں سعید بن جبیر کے پہلوش تمازیر صرباتھا۔

جب المغضوب عليهم و الااضالين كبتاتوجيركة اللهم اغفرلى آمن اساندميري مغفرت كرايا بي بوجب الم مح الله لمن حمده كبتاتو سعيد بن جيركة \_ ربنا لك الحمد مل السموات ومل الارضين البسع ومل مابينهما ومل ماشنت من شنى بعد .

ترجمداے بھارے پروردگار تیرے ہیں لیے ہیں تمام تعریفی آسانوں اور سانوں زمینوں کی مجر پور تعداد ہیں۔ جو پچھان کے درمیان ہے اوران کے علاوہ بھی لینی ہے حد بے شار تعریفیں ہیں تیرے لیے مہی کہتے رہے اور اللہ اکبر کرکر دے میں جلے گئے۔

" پانی تو می سجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے آپ کو غیبت سننا اور غیبت کرنا دونوں ہا تیں ناپہند تھیں اسلم النہ عیں کا بیان ہے کہ سعید بن جبیرا پنے سامنے کی کو غیبت کرنے شدیتے تھے غیبت کرنے والے سے کہتے کہ جو کہو کہنا ہے اس شخص کے سامنے کہو آپ اپنے نفس کو اتنا حقیر بچھتے تھے کہ گنہگاروں کو بھی ان کے گنا ہوں پر نو کتے ہوئے۔ شرماتنا میں بتلاد کھیا ہوں کیکن خودا پنانفس اپنی گنا ہوں میں اتنا حقیر ہے کہ دوسروں کو ٹو کتے ہوئے جھے شرم آتی ہے۔

جعفر بن الی المغیر و کہتے ہیں کہ میں فے سعید بن جبیر گوروزے کی حالت میں مرمدلگاتے ہوئے دیکھااور میں نے سعید بن جبیر گو بے نیام آلوار کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے ویکھاا ساعیل بن عبدالملک کا کہنا ہے آپ طاق لیمن محراب مسجد میں نماز پڑھ لیتے تھے اور سے کی نماز میں قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے آپ اپ عمامہ کا بالشت ہر شملہ حجوز تے ہتھے۔

شکرافضل ہے پاصبر .....مسلم بطین کا بیان ہے کے معید بن جبیڑے یوچھا گیا کہ شکرافضل ہے یا صبر فرمایا کہ مجھے جہراو ۔ وافیت ۔

نیلما کے سوء کا فتنہ .....حضرت سعید بن جیڑامت مسلمہ کیلئے سب سے بڑا فتنداور تباہی کی جڑ علما ہو ،کو مجھتے

تھے چنانچہ ہلال بن خباب نے آپ سے پوچھا۔لوگوں کی ہلاکت کہاں سے ہوگی؟ فرمایان کےعلماء کے ہاتھوں۔

قر آن وتفسیر میں خاص ملکہ .... قر آت اور تغییر میں آپ کو خاص ملکہ حاصل تھا آیات قر آن کی شان نز دلا ور ان کی تغییر و تا دیل میں آپ کو کمال حاصل تھا چنا نچ ابو یونس قزی کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ سعید بن بھی آئے سامنے یہ آیت پڑھی۔ الا المست صعفیت مین المبو جال و النساء و الو لمدان ۔گرزتوان مردول عورتو ل اور لڑکول کا ذکر عورتو ل اور لڑکول کا ذکر عورتو ل اور لڑکول کا ذکر ہا ان میں جن مردول عورتو ل اور لڑکول کا ذکر ہا ان میں میں اس میں جن مردول کورتو ل اور لڑکول کا ذکر ہان سے مراد مکہ کے وہ مظلوم تھے جو طرح طرح سرح ستائے جارہے تھے میں نے بیان کرکہا کہ میں اسے ہی لوگول کے پاس سے آرہا ہول ( یعنی میں تجات کے ستا ہے جارہے تھے میں سے بول سعید نے کہا جیتیج بم نے اس کے خلاف بڑی کوشش کی کیس کیا کیا جانے خدا کی مرضی ہی ہی ہے۔

(اس میں ہم مسلمانوں کے ایک بڑاسیں آ موز نکتہ ہے کہ دنیا میں جن ظالموں اور قاسنوں نے ظلم مچار کھا ہے ان کے متعلق ان سے نجات بانے کی امکان پھر کوشش کرنے سے پہلے یہ کہنا کہ ہم کیا کریں اللہ کی مرضی یہ ہے یہ ان کے متعلق ان سے نجات بانے کی امکان پھر کوشش کرنے سے پہلے یہ کہنا کہ ہم کیا کریں اللہ کی مرضی یہی ہے میں اور صالحوں کی ویندار نہ حمافت دنا واتی ہے ہاں امکانی جدو جہد کے بعد جونتیجہ ظاہر ہواس کے متعلق ہم کہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مرضی یہی ہے کاش اس تکتے کو ہم سمجھ شکیس مترجم ۔

الممس روایت کرتے ہیں کے سعید ہی جبیران ارضی واسعۃ بیٹک میری زمین کشاد ہے) کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رہے کہ جب کی زمین میں فساد ہر پا گیا جائے اور وہاں گن ہوں کی کثر ت ہو جائے تو اس سے نکل جاؤ ( یہاں آ ب ہمیں ایک بہت عمد وسبق و سے گئے کہ جس ملک وقوم میں فتنہ وفساد پھیل جائے ۔ فسق و فجور کی کثر ت ہو جائے اور اپنے وین واخلاق کا بچانا ناممکن ہو جائے تو وہاں سے بجرت کر جاؤ بشر طبیکہ بجرت کرتا ممکن ہو )

سعید بن جبیر کی سیاسی سرگر میال اور مجامدانه کارنا ہے ..... یہاں ہے ہم حضرت سعید بن جبیر کی سیاسی سرگرمیوں اور مجامدانه کارنا موں کا ضروری وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں آپ صرف قران وحد بث فقیب کلام اور زید و تقوی میں ہی متاز و نمایاں نہ تھے بلکہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ صلح اور مجامد بھی تھے۔ فرجب وسیاست دونوں کے بلند مقام پر فائز تھے کوشنشین ، عاقبت پند عابد وزامد ہی نہ تھے بلکہ جر واستبدا و اور ظلم وفساد کے خلاف مجامد حق وصدافت بھی تھے ان کے مجامدانہ کارنا ہے اس مدوک آرام طلب اور عاقبت پند عابدوں کے لئے بوے سبق آموز ہیں اس لئے ان کو ہم نمایاں حیثیت سے چیش کرتے ہیں متر جم حضرت سعید بن جیزا کی زمانہ تک مدید میں رہ کے کھو دنوں عراق کے محتفرت سعید بن جیزا کے نمانہ تک مدید میں رہ کے کھو دنوں عراق کے محتفر شہروں میں رہ کرعلم وعرفان کے بارشیں کرتے اور ہنگان علوم نبوت کو سیراب کرتے رہے کھرکوف میں مستقل سکونت افتیار کرلی۔

کو فے میں قیام کے دوران کچھ دنوں عبدالقد بن متند مسعودٌ قاضی کوفد کے کا تب رہے اور پکھ دونوں ابو بردہ بن ابوموی اشعریؓ کے کا تب بھی رہے جائ ان کا بڑا قدر دان تھاان کی بڑی عزت کرتا تھاانہیں جامع کوف کا امام بنادیا تھا اور نع عہدہ قضا بھی سونپ دیا تھ نیکن کوف والوں نے ان کے خلاف سخت احتجاج کیا کہ قاضی کوعر بی النسل ہونا جا ہے اس لئے حجاج نے ان سے عہدہ قضا لے کرابو بردہ بن ابوموی اشعریؓ کودے دیا اوران کو ہدایت کردی کہ

معیدین جبیر کے مشورے سے کام کریں۔

حجاج کی مخالفت ..... جاج تو آپ پرانعامات کی بارش کردیا تھا گرآپ ان انعامات ہے متاثر نہ تھا سے مخال کواس کے مظالم کی دجہ ہے برائجھتے تقصاس لئے جب بن اشعت نے تجائے کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو آپ نے اس کا ساتھ دیا ان کی وجہ ہے کوف کے بہت ہے قراءاور علما بھی این اشعت کے ساتھ ہو گئے ابن جبیرت جماعت عت علماء قراء کے سرگروہ تھے اور میدان جنگ میں لوگوں کو تجائے اور بنوا میہ کے خلاف یہ کہہ کرا بھارتے کہ بیاوگ اسلامی عدل وانصاف اور حلنا ، کے طریقے کو چھوڑ کر ظالمان طور برحکومت کررہے تیں۔

. خدا کے بندوں پراپنی مرضی ہے حکومت گرر ہے اوران پرنظکم ذحار ہے جیں فسق وفجو رکی سر پرئی کرر ہے نمی زوں میں تا خیر کرتے جیں اورمسلمانوں کو ذلیل دخوار کرتے ہیں اس لئے انی ہے دبی ظلم وجو براورفسق وفجو رکے خلاف جہاد کر دہدی کا زورتو ژواور نیکی کوغالب کرو۔

ابتدا ، میں ابن اشعت کی بڑی تو ت بھی اس کو حجات کے مقابلے میں فتو حات بھی حاصل ہو کیں اس نے عراق کا بڑا دھ ہے انتظامی کر لیا تھ لیکن تجائ کی ممالفت نے عبدالملک کی حکومت کی مخالفت کی شکل افتیار کر لی حکومت کی مخالفت میں وہ کہاں تھ ہرسکی تھا اس کا متیجہ یہ ہوا کہ دیر جہاجم کے معرکے میں اس کوشک ہوئی وہ فکست کھا کر سینان بھاگ گیا اس کا شکست کھا کہ سینان بھاگ گیا اس کا شکست کے بعد حصرت سعید بن جبیز مکہ چلے آئے مکہ کے والی خالد بن عبدالقد سری نے ان کو سینان بھاگ گیا اس کا شکست کی ان کو سین خون اثر آبا۔
اگر فر آر کر اکر ججائے کے پاس بھیج ویا وہ ان کا سخت دشن ہوگیا تھا ان کود کیمنے ہی اس کی آئے موں میں خون اثر آبا۔

ہے اور اس جبیر کا ایمان افر ور مرکا لمہ .... ایمان اور جباد نئی ایمان بالله اور جباد فی سیل الله موس کا طرح وَ امّنیاز ہے جوظیقی معنوں میں موس بونا ہے وہی لازمی طور پر مجاہد ہوتا ہے ایمان کے ساتھ ہی نفس کے ساتھ جباد شروع ہوجا تا ہے وہ دنیا کی کی طاقت ہے نیس ساتھ جباد شروع ہوجا تا ہے وہ دنیا کی کی طاقت ہے نیس وُرتا وہ موت کا ڈرتا وہ موت کا ڈرتا وہ موت کا ڈرتا ہے معزت تصور کرتا ہے حضرت سعیدا بن جبیر کی زندگی محراج تصور کرتا ہے حضرت سعیدا بن جبیر کی زندگی کی معراج تصور کرتا ہے حضرت سعیدا بن جبیر کی زندگی ہمیں بہی سبق دین ہے ذرااس شیر ول مردحت کی جرائے و بیا کی اس مکا ملے سے نگاہ تصور میں لا ہے جاج جن تبہارے نام کیا ہے۔

ابن جبير سعيدابن جبيرً

حجاج۔ ہیں بالکل نہیں تم اس کے بالکل برتکس ہوتم شقی بن اپنی جبیر ً۔معاف فرمائے میری مال آپ سے زیادہ میرے نام سے دانف تھیں (آپ میرانام کیا جانیں ادراس کو بدلنے کا آپ کو کیاحق دنیا دیکھے ں کہ سعیداین جبیرٌ دانتے ہی سعیداین جبیر یہی ہے ادرتاریخ میں قیامت تک اس کا یہی نام رہے گا)۔

حاج بنهاري مال بهي بدنجت تقى اورتم بهي بدنجت مو-

ابن جبیرٌغیب کاعلم تو صرف الله کو ہے( آپ کیا جانیں کہ نیک بحت کون ہے اور بدنجت کون۔ حجاج میں تمہاری دنیا کودیکتی ہوئی آگ ہے بدل روں گااین جبیرٌ آگر جھے اس بات کا یقین ہوتا کہ یہ بات آپ کے اختیار میں ہے تو میں آپ کواہامعبود بتالیتا ( دیکھا آپ نے ایک مردمومن کا ایمان ) تجاج ہم پینے گئے گئے ہارے میں تمہر اکیا خیال ہے ابن جبیر وہ امام مڈی اور بی اُحمت تھے ( یہی برمسلمان کا ایمان ہونا جا ہے )

تج بن بم حضرت عثمان اور حضرت على كے بارے من كيارائے ركھتے ہووہ جنت ميں جي ووز ن ميں ابن جيئر اگر ميں جنت اور دوز ن ميں ابن جيئر اگر ميں جنت اور دوز ن ميں گيا ہوتا اور ديکھو آتا كہ يہ دونوں خلف ءراشد كبال مبيں تو چر بتلا سكتا تھا اب ميں كيا جانوں كون كبال مبيں عالم غيب كي خبر ميں كيا رہے سكتا ہوں ۔

تخاج۔ خلفاء کے بارے میں تمہاری کیارائے ہے اپنی جبیر میں ان کا کہل نہیں ہوں۔

عجاج ۔ التی کے ان میں ہے کس کوزیادہ پہند کرتے ہو؟ این جبیز جومیر ہے التی کے نزویک زیادہ پہندیدہ تھا (سمجھ لیجئے کہ جومیر ہے خالق کا پہندیدہ تھا ای کومیں بھی زیادہ پہند کرئے ہوں )۔

حی جے جے۔ خالق کے نز دیک کون زیادہ پہندیدہ تفاائن جیزات کا "ل خدای و ہے( ہم َونی ہی تو میں نہیں کہ القدیمیں اپٹی پہندونا پہندے آگاہ کردیں کہ کون القد کوزیادہ پہندہے )۔

حیاج۔عبدالملک کے بارے میں اتمہاری کیارا۔یے ہے۔

بن جبیرتم ایسے تخص کے بارے میں کیا ہو چھتے ہوجس کے گنا ہوں میں ہے ایک گنا وتمہارا وجود ہے ( اگر ووخو د ظالم نہ ہوتا تو تمہیں کیا جا کم بنا تا۔

مي ج م منت كونسي

ابن جبیر ۔ وو کیے بنس سکتا ہے جوئی ہے پیدا کیا گیا بواور من کوآ ک کھا جاتی ہے۔

° حجاج۔ اگریہ بات ہے تو ہم تفریکی مشاع سے ہنتے کیوں ہیں

ابن جبیر ۔ سب کے دل مکسال نہیں ہوتے (جن کے دل خوف خدااور آخرت کی فکر سے خالی ہوتے ہیں و بی ہنسا کرتے ہیں اور جن کے دل میں خوف النبی اور فکر آخرت بوان کے لیے ہننے کا سامان کیا )

جی ج ہے۔ ہم نے بھی تفریخ کا سامان دیکھا بھی ہے؟ (یا ہوں بی خوف البی اور فکر آخرت کا راگ چھیڑو یا؟)

اس کے بعد جاج نے نے تھم دیا (ہمارے فنکار کبال جی وہ) موداور بانسری بجا کر (اپٹون کا مظاہرہ کریں تاکدابن جبیر گوبھی معلوم ہوکد دنیا کی دلچیاں اور روفقیں یہ جی ) گرابن جبیر "نفہ و سازس کر روو ہے ۔ جات نے کہا یہ رونے کا کیا موقع ہے موسیقی تو ایک تفریک چیز ہے آپ نے جواب دیا کہ تمبارامود نائم ہم ہواد بانسری کی چھوک نے بھے وہ وہ ین یا دولا دیا جس دن کے صور پھوکا جائے گامودایک کا فی جو نے درخت کی نکزی ہے جو کمکن ہے کہنا حق کا گی ہوادراس کے تاریخ یوں کے جو بوان کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائی جا نیں گی ایہ سب س کر جات یا دولا کیا تمباری ھالت تا بی افسوس ہے ،فر مایا وہ مخص افسوس کے قابل تبیس جو آگ سے نجات دے کر جنت میں دولا کیا گیا ہو۔

قتل کا تھم اور صبر واستنقلال .....مومن کے دل میں اللہ کے خوف کے سوااور کسی کا خوف کہاں۔ حقیق خوف غیر اللہ سے سینے کو پاک کر دیتا ہے۔ وہ بے خوف زندگی کا مالک ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر ؒ نے عملاً اس پر میر تقسد بی بنت کر کے آنے والی نسلوں کو استنقامت علی الحق کا نمونہ دے رہا۔ ذکورہ بالا گفتگو کے بعد دو بارہ مکالمہ

ہوں شروع ہوا۔

ا جاج \_ كيابل شميس كوف كالهام بيس بتايا تعا\_

ابن جبيرً - ہاں بنایا تھا۔

تحاج۔ کیا میں نے شمصی عیدہ وضاۃ وے کرمر فراز نہیں کیا تھا۔ اور جب کوفہ والوں نے تمھاری اس بناء پر مخالفت کی کہ قاضی کوعر کی انسال ہونا جا ہے تو اس پر میں نے ابو بردہ کو قاضی بتایا اور اسے ہدایت کی کہ تمھارے مشورے کے بغیر کوئی کام شکرے۔

ان جیڑ۔ یہ بھی بالکل سچھے ہے۔

حَانَ۔ کیا میں شمسیں ایک لا کھرو ہے کی خطیر رقم حاجت مندوں میں تقسیم کرنے کیلئے دی تھی اور پھراس کا کوئی حساب رکتاب ہمی نبیس مانگا۔

این جبیر ۔ بیجی درست ہے عہات ۔ جب شعیس میرے ان احسانات کا اقرار ہے تو پھر سی چیز نے میری مخالفت ہر آ مادہ کیا

ابن جبیر میری گردن میں ابن اشعث کی بیعت کا طوق تخااور میں اس کی اطاعت پر مجبورتھا۔ حجاج یہ منصیں ایک وشمن خدااور اسکی بیعت کا بیعت کا آنا فکر فتاا دراس کے مقابلے میں تم نے امیر المومنین کی بیعت کا کوئی خیال نہ کیا۔خدا کی تسم میں تسمین قبل اور واصل جبنم کے بغیریہاں سے نہ اٹھونگا۔ بتا کاتم کس طرح قبل کیا جانا پہند کرتے ہو۔

ابن جبیرٌ۔خدا کی شم تم جس طرح مجھے دنیا میں قبل کرو کے خدا تعالیٰ تم کوآ خرت میں اس طرح قبل کرے گا۔ حجاج۔ کیاتم جا ہے ہو کہ میں تنمیس معاف کردوں۔

ابن جبیر ٔ امدتعانی نے میراایک وقت مقرر کردیا ہے۔اسے آگے بیچھے موت آئی نہیں سکتی اگروہ وقت آگی تو بیٹنٹ تم مجھے ضرور تل کر دو گئے۔اس سے کسی طرح معنز بیس ۔اگر نہیں آیا ہے اور عافیت مقدر ہے تو تمھاری کیا مہاں کہ مجھے تال ردو بہر حال جو بچھی اللّہ کو منظور ہے تو وہی کرو گے۔

ین َرجَ نَ نِے آپ کُول کردیے کا تکم دے دیا ہے تھم کن کر تھا ضجرین میں سے ایک فخص آنے لگا۔ ابن جبیر۔ نے اس سے پوچھاتم کیوں روتے ہواس نے کیا میں آپ کے لل کیے جانے پر رور ہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس پر رونے کی ضرورت نہیں میدواقعہ تو خدا تعالیٰ کے علم میں پہلے سے موجود تھا۔ ایسا ہونا ہی تھا۔ پھر

آيت پڙهي۔

. (صبرواستفامت اوررضا بقضائے الٰہی کابیوہ ایما افراز مظاہرہ تھا جو قیامت تک ہم مسمانوں وَّسر تارے گا )۔

مقتل کی طرف روانگی اور والهاندشها دت مسمرورن کی آپ نے صدکروی بزی بنی خوشی

اور والیانداندازے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیا مجال کہ جوز را سابھی خوف و ہراس طاری ہوا ہوشہ دت کی ہے تاب تمنار کھنے والے مردمومن کے یا کیز وقلب میں خوف و ہراس کا گذر کباں۔

مقتل میں جانے ہے پہلے اپنے صاجز اوے کود کیھئے کیلئے بلایا۔وہ آکررونے لگا بیٹے کوسلی دیتے ہوئے فرمایہ۔ بیٹے روتے ہوستاون سال کے بعدتمھا رے ہاگی زندگی تھی ہی نبیس پھررونے کا کون سامق م ہے۔

التداكبركس قدر مبر واستقامت بي كه بزى بنى خوشى اور شاوال وفر حال مقتل كى طرف بورج بيل الداكبركس قدر مبر واستقامت بيائي بيائي بيائي المردمون بيا عبر واستقامت كالبيائي بيائي المردمون بيا عبر واستقامت كالبيائي كواطاع كالحرف جار با دى كى كدا بيائي كالتكم و يراب كليج شنداكر ليا مكر الله مردمون كاليه حال بيك دواليا يدهنل كى طرف جار با بيال مردفق و براس كيما السي توحد بيا و وخوشى بيك كه ميل الله كى راه ميل مرربا و ولا الله واليس بالكر يوجه كه ميال مردفق آب بيل كل بالكر يوجه كه ميال مردفق آب بيل كل بالت برد بي بيل فرايا خداك مقال بلي هي تمها ركي و أول اور تمها رسمة الله بيل الله كيابات بيم ومومن كى مرتة مرتة و وفقش و فاشيت كركيا به جوقي مت تك تا جال و دخشال دسي كاليابات ميم ومومن كى مرتة مرتة و وفقش و فاشيت كركيا به جوقي مت تك تا جال و دخشال دسي كاليابات ميم ومومن كى مرتة مرتة و وفقش و فاشيت كركيا به جوقي مت تك تا جال و دخشال دسي كاليابات ميم ومومن كى مرتة مرتة و وفقش و فاشيت كركيا به جوقي مت تك تا جال و دخشال دسي كاليابات ميم ومومن كى مرتة مرتة و وفقش و فاشيت كركيا به جوقي مت تك تا جال و دخشال دسي كاليابات ميم ومومن كى مرتة مرتة و وفقش و فاشيت كركيا بيابات بيابات ميم ومومن كى مرتة مرتة و وفقش و فاشيت كركيا به جوقي مت تك تا جال و دخشال دسي كاليابات ميم ومومن كى مرتة مرتة و وفقش و فاشيت كركيا بالله كيابات كليابات كاليابات كا

مجاج نے اپنے سامنے کی تل کا چمڑا بچھانے کا تنکم دیا۔ جب چمڑا بچچہ گیر تو قتل کا تنکم دیا سعیدا ہن جبیر نے حرف اتنی مہلت ما گلی کہ میں دورکعت ٹماز پڑھاوں طالم اس وقت بھی اپنی فرعونیت ہے باز ندآیا۔

اگرمشرق کی طرف مندکر کے نماز پڑھوتوا جازت لی سی ہے۔ فر مایا کچرجری نبیس رایس تولوافئم وجسه الله. ) تم جدهر بھی رخ کروادهری القد کا چبره ہے پھریة بت پڑھی،اسسی و جهست و حهسی لسلدی فسطوالسموت والاد ص حدیفاً و ماامامن المعشو کین . (النعام ۴) پی نیسو: وَبرا پنارخ اس ذات کی طرف کیا جس نے آساتوں اورز بین کو پیدا کیا اور بیل مشرکوں بیل سے نبیس جول۔

تجاج نے تھم دیا ان کوسر کے بل جھکا دو۔ بیس کرسعیدات جبیر کے نودات سر کوٹم کیا اور بیآیت پڑھی۔منھا خلقنکم وفیھا لغید کم ومنھا نخو جگم دادۂ اخوری اس ہے ہم نے تم کو پیدا کیا اوراک میں تم کولوٹا نمیں محاور پھردوبارہ اس سے نکالیں مے۔

مطلب میہ کہ آپ نے ہر ہر قدم پراپنے موس ہونے کا ثبوت دیا ہے، طرح تیجی فی ہوئی ہوئی فطرت کو جھنوں مطلب میں ہوئی فطرت کو جھنچھوڑ ااوراس کی مسلمانی پر بھر بورطنز کی مگراس ظالم کی فطرت شدجا گی اوراس کی فرعونیت میں کونی فرق نہ آیا ہوت کو سر پرد مجھے کر آپ نے کامہ شہادت پڑھا اور بارگا وایز دی میں دعا کی خدایا میر سے فتل کے جد نجر اس ن فرع کو کاری نے سے قبل

يرقاردنه كرنابه

مومنان شہادت اور حیرت انگیز واقعہ ....اس دنیا میں ہیشدال حق کے شہادتیں ہوتی رہیں، اور ہوتی رہیں گی ۔ مجاہدین حق اور صدافت ہمیشہ نہس کرائی جانیں فدا کرتے رہے گرجو ہوت مسرت سعیدا بن جیر کی شہادت میں ہے وہ کسی میں نظر نہیں آتی مسرت سعید بن جیر ؓ نے شہادت گہدالفت میں ایسے ایسے نفوش تبت کئے جو قیامت یک کے مسلمانوں کے دلوں میں خون حیات دوڑاتے رہیں گے۔

جلا وشمشیر براں لئے تجاج کے حکم کا منتظر تھا اس نے حکم دیا دفعۃ تلوار جیکی اور کشۃ حق کا سرز مین پر تزین لگا زمین پر گرنے کے بعد آخری کلمہ لا البدالا اللہ تکلا۔

اس دلدوز واقعہ کے بعد جوتی نیز ولقعہ ظہور پزیر ہواوہ پڑا بھیرت افروز ہے شہید ہونے والوں کے جسم سے جوعمو ماخون نکلتا ہے اس سے بہت زیادہ خون آپ کے جسم سے نکلا جس نے تمام در باریوں کو تحریت کردی مجاح نے اطباء کو بلا کراس کا سبب دریافت کیا کہ ان کے جسم سے خون کے فوار سے کیوں پھوٹ رہے ہیں انھول نے جواب دیا خون روح تن سے ہی انھول نے جواب دیا خون روح تن سے بہلے اس کے تھم سنتے ہی تخلیل ہو چکی تھی اور ابن جبیر پر تھم تن کا بہتے بھی اثر نہ تھا۔

۔ شہادت کا بیواقعہ سم میں بیس آیااس دفت آپ کی عمر باختلاف دوایت ۵۵ یا ۴۹ سال کی تھی۔
آپ کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہ تھی آپ کی شہادت تمام دنیائے اسلام میں حف ماتم بچھادی اکا بر
تا ابھین شخت متاثر ہوئے حضرت امام بھریؒ نے قرمایا خدایا تقیعہ کے فاس (بیچن تجاج سے ) اس کا انتقام لے خدا
کی تشم تمام روئے زمین کے باشند ہے بھی ان کے آل میں شریک ہوتے تو خدا ان سب کو منہ کے بل دوز خمیں
مجھوفک دیتا۔

حلیہ ..... رنگ سیاہ سراورواڑھی دونوں سفید خضاب لگانالپند نہ کرتے تئے آپ سے دسمہ کے خضاب کے بارے بس بچھا گیا فرمایا فدانو بندہ کے چہرے کے نور سے روش کرتا ہے اور بندہ اس کوسیاتی سے بچھا دیتا ہے ایک قابل غور بات یہ ہے ، کرآپ نے عبدالملک اور تجاج کی مخالفت کے جوش بیس جن کا داس نہیں چھوڑا دراصل آپ نے تللم واستبدار کے خلاف نے مجہا دبلند کیا تھا اور علاء کو درس دیا تھا حتی الا مکان جر واستبدار مست و فجو رکا غلبہ تسلیم نہ کرو بدی کی تو سے کوئیک کی تو سے دواور اگرتم نے تلکم وسم کی لوک تھام میں بغذرا مکان کوشش نہ کی تو تھھا راحشر تو سے خلال کوئیس نے میں دوجیس مے ای آگ میں محتمیں بھی جلنا پڑے گا۔

اسدی کا بیان ہے کہ بیں نے سعیدا بن جبیر سے پوچھا کہ میرا آتا مجان کا حامی اوراس کے ساتھ ہے۔ اگر بیس تجاج کے خلفا ابن اشعث کے ساتھ ہو جاؤں اورلڑتے لڑتے جان دے دول تو بھی سے اس کا کوئی مواخذہ تو شیس ہوگا آپ نے جواب دیاتم ابن اشعث کا ساتھ نہ دو۔

جائج کے خلاف مت اڑوا گرتھارا آتا یہاں ہوتا تو جمعیں لے کرجاج کی جماعت میں لڑتا ابی الصباء سے روایت ہے کہ معیدا بن جبیر نے کہا ان سے ذکر کیا گیا کہ حسن بھری کہتے ہیں کہ اسلام میں تقید ہیں سعید کے بھی کہا

بے شک اسلام میں تقید نہیں راوی کہتا ہے کہ میں نے اس سے ریگمان کیا اور خطرہ محسوں کیا کہ اب وہ ضرور آز ماکش میں مبتلا ہوں پکڑے جائمیں گے اور نہ معلوم کیا حشر ہو۔

ان کی شہادت سے تمام تا بعین میں کہرام مج گیا۔ابراہیم کتے ہیں سعیدا بن جبیر قل کردیے گئے الندان پراپی رحمت نازل کرےانھوں نے اپنے بیچھےا ہے جبیبا کوئی عالم نہیں تھوڑا۔

ہ بہت میمون بن مہران کہتے ہیں کے سعید مرتمے اس حالت میں کے ذمین پر کوئی ایسافخف نہیں جو سعید کامختاج نہ ہوا ساعیل بن عبد الملک کہتے ہیں کہ میں نے سعید ابن جبیر کوسفید تمامہ با تدھے ہوئے دیکھا یہ بھی روایت ہے کہ جا دراوڑ ھے کرنماز پڑھ لینے تتھے اور ہاتھ باہر نہ ذکا لیتے تتھے۔

# ابو برده بن الي موگ

نام ونسب اور اسملام ..... عامر نام ابو بردہ کنیت یہ ابوموی اشعری کے بھائی تھے بھائی کے ساتھ ہی اسلام لائے ان ہی کے ساتھ بی ان کرتے ہیں کہ لائے ان ہی کے ساتھ حبشہ گئے بھر وہاں سے حضرت جعفر کے ساتھ مدین آ گئے سعید بن ائی بردہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بردہ نے کہا جھے میر ہے والد نے حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس بھیجا کہ بیں ان سے دین کی تعلیم حاصل کروں سومیں آ ہے کہا تھے میں حاضر ہوا آ ہے نے بو چھا کہم کون ہو۔کہاں سے آئے ہوا در کیوں آئے ہو، میں نے سب بچھ بتا دیا آ ہے نے بواور کیوں آئے ہو، میں نے سب بچھ بتا دیا آ ہے نے بھو سے مرحبا کہا۔

میری حوصلہ افزائی کی بیس نے عرض کیا مجھے میرے والد نے آپ کے پاس وین کی تعلیم وتر بیت حاصل کرنے کیلئے بھیج ہے آپ نے فر مایا بھینیجتم ایک ایس جگہ آئے ہو۔ جہاں کےلوگ تجارتی کاروہارکر تے ہیں اگر یہاں کا کوئی مالدار شمصیں گھاس کا تنکابھی ہدیدد نے واسے قبول نہ کرنااس لئے کہ وہ سود ہوگا۔

۔ (سبحان اللہ بیہ بینے وہ علا جن جنہوں نے ہیلے ہی دن پہلے ہی قدم پردین واخلاق کا پہلاسبق پڑھا دیا اور اخلاق زندگی کی بنیا دی اینٹ رکھ دی لینی حلال کی تعلیم دے دی حلال کی روزی اخلاقی زندگی کی بنیا دہے )۔

حرام کی کمائی سے اجتناب ....او بردہ بی فرماتے کہ جب میں مدیے میں آیا تو حضرت عبداللہ بن سلام ہے ملااوران ہے وض کیا آپ اس گھر میں کیوں واغل نہیں ہوتے جس میں رسول التعافیقة واغل ہوا کرتے ہے اور جس میں نماز پڑھا کرتے تھے اور جم حضور گو کھجوراور ستو کھلا یا کرتے تھے آپ نے فرمایا بہتنے (وہ زمانہ کیا جب تم مصلمان یا کیزہ زندگی بسرکیا کرتے ہتنے )۔

بہت اللہ اللہ میں جگہ میں جہاں ہر چیز میں غیر محسوں انداز میں سود کی ملاوٹ ہے (اب لوگ حرام کی کمائی ہے اجتناب کرنے میں جہاں ہر چیز میں غیر محسوں انداز میں سود کی ملاوٹ ہے (اب لوگ حرام کی کمائی ہے اجتناب کرنے میں اتناا پہتمام نہیں کرتے جتنا عید نبوت میں کیا کرتے ہتے ) ابوالحس کہتے ہیں کہ ابووائل اورابو ہردہ بیت المال کے افسر ہتے ۔ ابوقیم کا بیان ہے کہ کوفہ کا محکمہ قضا قاضی شرح کے بعد ابو ہردہ بی کے میر دہوا تھا۔

میزید بن مردانیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہردہ کود یکھا کہ وہ گھوڑ ہے پر سوار ہیں اور قرآن پاک ان کے

آ محے لٹکا ہوا ہے۔

ابومعاویر نخعی کہتے ہیں کہ ابو ہر دہ بن ابی موگ ایک جنازے پر آئے قبیلہ کے امام نے جنازے کی نماز پڑھانے کیلئے ان کو آگے کیا ان کی وفات کوفہ میں سواچ میں ہوئی ایک دوسری روایت میں سموج میں ہوئی۔

اور ان کے بھائی موگی بن المی موسی ..... یہ بھائی بیں ابو بردہ کے ان کی ماں کا نام ام کلثوم بنت الفض بن عباس بن عبدالمطلب ہے بیا ہے والدے دوایت کرتے ہیں۔

ابو ہروہ اور موسیٰ بن ابی موسیٰ کے بھائی ابو بکر بن ابی موسیٰ ..... یا بوبردہ کے تیسرے بھائی ہیں کی موسیٰ ..... یا بوبردہ کے تیسرے بھائی ہیں کی ہیں کی ہیں اور بھائی ہیں کی بین اللہ بین میں ہوا۔ ان کا انتقال خالد بن عبداللہ کی روایت میں ہوا۔

عروة بن المغیر است. ابن شعبة الفنی ، ان کی کنیت ابویعقور ہے اور بیابیخ والدے روایت کرتے ہیں۔ ابوالصرالماز فی شعبی ہے روایت کرتے ہیں کہ عرفتہ بن المغیر ہیں شعبہ کونے کے امیر تھے اوران کے گھروالوں میں سے سب سے بہتر نتھے۔

عقاربن المغير و ....ابن شعبة التعى بيهى اليند والديروايت كرتي بي-

بعقورين المغير المساين شعبة القى يا مي والديروايت كرتے إلى-

حمر و بن المغير و .... ابن شعبة القلى بيمي الني والدير وايت كرتي ميل-

ابراجيم الخعي ....ان كانام ابراجيم إدرابوعران اكلى كثيت ب-

نسب ٹامہ ہول ہے اہراہیم بن ہزید بن اسود بن عمر و بن رسیعہ بن طار شہ بن سعد بن مالک بن التح مذمج سے ہیں اور بیا یک چشم تنے (نتح قبیلیمن حج کی ایک شماخ ہے بیلوگ کونے میں آبا دہو گئے تنے )

تواضع و خاکساری .... ابراہیم خنی اپنے زیروتقوی کی وجہ ہے کوفہ کے متازترین تابعین ہیں ہے ہے لیکن یہ جزی اورخاکساری کا بیعالم تھا کہ کوئی ہیں جان سکتا تھا کہ یہ کون جیں جیسا کہ روایت سے معلوم ہوتا ہے جمہ بن سیرین ایک مرتبہ کہتے جیں کہ میں ایک نوجوان کا اپنی مجلس میں ذکر سنتا تھا یعنی ابراہیم کا اور سروق کے نزویک سب سیرین ایک مرتبہ کتھے جیں کہ میں ایک نوجوان کا اپنی مجلس میں ذکر سنتا تھا یعنی ابراہیم کا اور سروق کے نزویک سب سے بڑے عالم تھے تین وہ ہم میں اس طرح رہے تھے۔ گویا وہ ہمارے ساتھ نہیں۔

ابن عون کی روایت سے معلوم ہوا کہ یہی ایک چیتم تو جوان علقہ "کے حلقہ درس میں نبیضا کرتا تھا وہ لوگوں میں بالکل گمنام نتھے۔ قوت حافظہ ..... نموڑے ایکے حافظ کے بارے میں روایت ہے کہ بیخو فرماتے ہیں کہ میں نے بھی کچھ نہیں لکھا ( بعنی لکھنے کی ضرورت نہیں ہوئی بلکد ہے ہی باد ہوجا تاتھا)۔

حبدالملک بن ابی سلیمان کابیان ہے کہ بی نے سعید بن جبیرگود یکھا کہ جب ان ہے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ کہتے کہتم میں ابراہیم موجود ہیں اور پھرتم جھے سے مسائل پوچھنے کیلئے آتے ہوسفیان اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ ابراہیم جب بھی یہ بات سفتے تو بڑا تعجب کرتے اور کہتے کہ میں ان کے علم کامخارج ہوں۔

علقہ ان کے بچااور اسود ان کے مامول دونوں کوفہ کے ممتاز محد ثین بیس نے تھے ابراہیم نے انہی کے دامن میں پر درش یا فی تھے اور ان کو صدیث دفقہ دامن میں پر درش یا فی تھے اور ان کو صدیث دفقہ دونوں میں کال دستگاہ حاصل تھی لیکن دہ ریا اور شہرت دتا موری کو تا پند کرتے تھے۔ اعمش کہتے ہیں کے شیق کی مجلس بیس آتے تو ہز انہوم اور دونق یا ہے اور ابرائیم کی محبت میں آتے تو دہاں کچھ بھی نہ یاتے۔

فضل و کمال ۱۰۰۰۰۰ عمش کا بیان ہے کہ میں نے بھی ابراہیم سے جب بھی سی حدیث کا ذکر کیا تو آپ نے اس کے متعلق میری معلومات میں اضافہ بی کیا ( یعنی حدیث میں اس کمال در ہے کا متحر تھا ) زبیدہ کا کہنا ہے کہ میں جب کمی بھی بھی جب کے جب کہ جب کہ جب کہ جب کہ جب کہ جب کہ جب کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ جب کہ جب کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ ہے کہ بیات ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ

طلحہ کیا کرتے تنے کہ کوفہ جس سب سے بڑی ہستیاں دو ہیں۔ ابراہیم اور طیشہ آپ کوظم سقینہ سے زیادہ علم سینہ پرزیادہ اعتماد تھا۔ توت حافظ اتن توی تھی کہ کتابت کی ضرورت نہ بھتے تنے۔

فعنل کابیان ہے کہ بی نے ابراہیم سے کہا کہ بیں نے پچے مسائل کوایک کتاب بیں جمع کیا تھالیکن جمعے پچھالیا معلوم ہوتا ہے کہ فعدائے اس کو جھے ہے جمین لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب انسان لکھ لیتا ہے تو اس پراس کو اعتماد ہوجا تا ہے اور جب انسان علم کی جبتو کرتا ہے تو خدااس کو بقذر کفایت علم عطافر ما تا ہے۔

حضرت عاکشہ سے عقبدت وارادت ۱۰۰۰۰۰۰ برائیم فنی کوجس چیز نے زیادہ چکایادہ بات بیٹی کہ آپ حضرت عائش ہے بے بناہ مجت دعقیدت رکھے تھے۔

ابومعشر کا بیان ہے کہ ابراہیم رسول اکرم الکتے کی از دائ مطہرات کے پاس آتے جاتے اور ان سے استفادہ کرتے تھے علی انتقاد میں استفادہ کرتے تھے علی انتقاد سے خاص طور پر حضرت عائش سے بوئی عقیدت دارادت تھی کہ بیاز دان مطہرات میں سب سے زیادہ معوم نبوت کی دارث اور فقیر بھی تھیں ان کی مجلسوں میں بیزیا دہ حاضری دیتے تھے اگر چہ حضرت عائش ہے حضرت ابراہیم کا ساع تابت ہیں لیکن ان کی جیسی پر کیز بز دہ ہستیوں کی مجلس میں شریک ہوجانا حصول میں دستادت کے لئے کافی ہے۔

ابوب نے اعتراض کیا کہ میکیے ہوسکتا ہے۔انھوں نے جواب دیا کہ وہ بھین میں بلوغ سے پہلے اسے جیا

اور ، موں علقمہ اورا سود کے ہمراہ جج کو جاتے تھے اوران لوگوں کوام المونیمن حضرت عائش کے مقیدت وارادت اور ان کی مجلسوں میں آیا جانا تھا بیسعاوت و ہرکت کیا کچھ کم ہے انھوں نے بچپن میں حضرت ی نشر کو سرخ کیزوں میں دیکھاتھ ۔ علمی کمالات کے باوجود آپ علم کا اظہار کرنا اچھا نہ بچھتے تھے چنا نچے زبیدہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی کوئی مسئلہ یو جھتا تو آپ کہتے کہ کیا میرے علاوہ شمھیں کوئی عالم نہیں ملاکتم اس سے بیمسئلہ دریا فت کر لیتے ہمی بات ابوضین بھی روایت کرتے ہیں۔ ابوضین بھی روایت کرتے ہیں۔

روایت باطعنی کوکافی مجھتے تھے ۔۔۔۔۔ابومعین ان کی مرسل (مرسل روایت اس کو بھتے ہیں جس کا کوئی راوی درمیان میں ہے چھوٹ کمیا ہو)

حدیثوں کواہام صعبی کی مرسل روایت ہے زیا دہ پسند کرتے تھے۔ابرا ہیم حدیث کی روایت میں الفاظ کی پابندی کرتے تھے۔ابرا ہیم ٔ حدیث کی روایت میں الفاظ کی پابندی ضرور کی نہیں سیجھتے تھے اور بالمعنی روایت کو کا فی شمجھتے تھے۔

(نوٹ \_ بے روایت بالمفی اس زیانے میں تو چل کئی کیونکہ علی ،اور خوام بو ونوں میں اطاعت البی کا جذبہ ابتاع شریعت کا دول میں اور خواں میں اطاعت البی کا جذبہ ابتاع شریعت کا دول اور خواں میں نوار در تھی لیکن جب شرک و بدعت کا سلاب آ عمیا اور دنوں میں نوار نہ تھی لیکن جب شرک و بدعت کا سلاب آ عمیا اور دنوں میں نواق پیدا ہو گیا تو بدروایت بالمغی مسلمانوں کے عقا کدوا عمال پر قیامت و حاکئی صدیثوں کا نام لیکراوران کواپٹی سیداوررائے کالباس پہنا پہنا کہ کر ہے شارشرکا نہ عقا کدوا عمال گھر دیدے گئے اور دوایت بالمغی کوکافی سجھتے تھے لیکن اس کے ساتھ اس کے اس پہلوکا ہمی انداز وقعاجس کا ہم نے او پرز کر کیااس لیے وہ کسی روایت کورسول کی طرف منسوب کرنے میں بڑے جاتاط تھے، آپ کو بہت کی فوری روایت نے کر روایت (ایسی روایت جن کا سلسلہ اسناد سے طور پر دسول کے پنچتا ہے) حفظ تھیں شران کو بھی اس خیال ہے روایت نہ کرتے تھے کہ کہیں کوئی بھول چوک شہوجائے۔

ابوہاشم کی روایت ہے کہ میں نے ابرائیم کے بوچھا کہ کیا آپ کورمول فدا کوئی حدیث نہیں پہنی جس کوآپ ہم سے بیان کریں؟ فرہایا۔ کیوں نہیں لیکن جم عجداللہ ابن مسعودٌ عاقمہ ُ ، اوراسودٌ ، سے روایت کرنااس لیے زیادہ آسان اور بہتر بھینا ہوں۔ بعنی وہ روایت کی ڈی واری تو خوب بھٹے تھے چٹا نچے میں بن مبیداللہ کا بیان ہے کہ میں نے ابراہیم سے کہا کہ آپ ہم لوگوں سے حدیث کیول نہیں بیان کرتے ؟۔ فرمایا: کیاتم بہ چاہتے ہو کہ میں فلال مختص کی طرح ہوچ ڈی اگرتم کواس کی خواہش ہے تو قبیلے کی مسجد میں آیا کرو۔ وہاں جب کوئی محض بچھ ہو ہے گا تو تم مجھی اس کا جواب سن لوگے۔

آ باکثر فرمایا کرتے متھے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ اوگ قرآن ذکر کرتے ہوئے ڈرستے سے کہ ہم ہے قرآن اسلامی نے بور کے متھے کہ ہم ہے قرآن اسلامی نے بین کوئی خلطی نہ ہوجائے ) اور اب بیز مانہ ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ مفسر بن جیٹ ہے ( اس زمانہ میں تو اس کی ابتدا بھی اور اب تو بیجال ہے۔ کہ خود ساختہ خسر بن قرآن ، اپنی رائے اور پسند ہے قرآنی آیات کی نئی تفسر بن کر کرکے امت میں انتشار اور نزاع وتصادم پھیلار ہے ہیں۔

قرآن کا نام لے کرجس کا جو جی جاہتا ہے کہ ویتا ہے۔قرآن کی کوئی تبیں ستنا۔بس ابنی اپنی کہے جارہے

ہیں۔ بیچھے بیزید دہ پسند ہے۔ کہ میں علم کا ایک کلم بھی اپنے منہ سے نکالوں جس زمانے میں ، میں نقیبہ ہوا وہ بہت ہی براز ہانہ ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے۔ جب وہ مجمعول میں ہوتے تھے تو اپنی بہترین احادیث بھی بیان ندکر تے تھے۔

ال احساس فرمدواری ہے احتیاط کا بیرعالم تھا۔ کدمسائل کے جوابات دینے ہے بھی کتر اتے تھے۔ اعمش کتے ہیں ۔ میں اس کتے بیاری ہے المیں چندمسائل آپ کے سامنے پیش کرنا جابت ہوں؟ فرمایا کہ میں اس بات کونا بسند کرتا ہوں کہ میں کسی شے کے متعلق کہوں کہ وہ اس طرح ہے اور وہ اس کے خلاف ہو۔

فرمان کرتے تھے کہ جو تحص علم کا ایک کلمہ بھی اس نیت سے مند سے نکالٹا ہے۔ کہ اس سے لوگوں کوا بی طرف ماکل کر سے تھے کہ جو تحص علم کا ایک کلمہ بھی اس نیت سے مند سے نکالٹا ہے۔ کہ اس سے اوگوں کر سے تو وہ اسکے وسلے سے وہ سید ھا جہنم میں گرتا ہے۔ نہ کہ جس کی شروع سے آخر تک بھی نیبت ہو ( کہ میں لوگوں کوا پی طرف مائل کروں ان پر اسپے علم اور اپنی شخصیت کا سکہ بٹھا وک و بین کے پروے میں دنیا کماؤں )۔ و بین کے مام پر اقتد ار حاصل کروں اور لوگوں پر اپنی شدائی قائم کروں ۔ ایسے ھاکموں ۔ سیاستدانوں ، وانشوروں ، صبہ فیوں ، بیروں اور مولو یوں سے محدر کھا ہے۔

صحیح عقا کدکی حقا کدکی حقا ظرت و ملقین .... صحابة و تا بعین اس امر کوخوب الجھی طرح سجھتے ہے کہ اسلامی اندگی کی بنیاد ایمان و ممل صالح ہے۔ عقا کدکی اصلاح و درتی ہے اعمال درست ہوتے ہیں۔ اور طاہر کی پاکیزگی باطن کی صفائی ہے عاصل ہوتی ہے، اس بناء پر ابراہیم عقا کدکے بارے ہیں سلف کے عقا کدے بسر فو ہجاوز نہ کرتے ہے۔ عہد صحابہ کے بعد ارجاء کا ایک نیاعقیدہ پیدا ہوا جس سے ایک نئے فرقیم جیہ نے جنم لیا یعن بھی اس عقیدے کہ ہوگئے ہے۔ آپ فر مایا کرتے ہے۔ ارجاء بدعت ہے۔ تم لوگ بمیشر اس سے بچتے رہو۔ مرجید کے باس میں جولوگ آتے جاتے ہے۔ ادران کے عقائد ہیں اس لئے عقیدے کا ذرا ساشا تہ بھی پایا جاتا ہواس کواپنے پاس جولوگ آتے جاتے ہے۔ اوران کے عقائد ہیں اس لئے عقیدے کا ذرا ساشا تہ بھی پایا جاتا ہواس کواپنے پاس آئے ہے منع کر دیتے ہے۔ اس عقیدے اوراس فرقے کو ہم اپنی طرف سے ضروری تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ (مترجم)

ان کا یہ کہنا کہ ایمان فقظ ایک تول ہے۔ اس میں احکام واعمال کا کوئی دخل نہیں۔ اگر کوئی مسلمان اسلام کے کئی تھم پڑھل کر لے تو اچھی بات ہے ایمان میں کی وبیٹی نہیں ہوتی ، عام مسلمان فرشتوں اور انہیا علیہم السلام کے ایمان میں کوئی فرق نہیں جس نے زبان سے کلمے تو حید کا اقرار کیا اگر چہتر بعت کے کئی تھم پڑھل نہیں کیا وہ مومن ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کا عمل ہے کوئی تعلق نہیں کو یا ان ظالموں اور نا دا نوں نے یہ تمجھا کہ اسلام انسانوں سے صرف ایمان کا مطالبہ کرتا ہے مل کیا مطالبہ نہیں کرتا۔

یعقیده ارجا وجی کوا کرتا ہیں بدعت بتلایا ، اس کی تن ہے تر دیداوردک تھام کی۔ فاص کرابراہیم کئی تو اس کے بخت مخالف ہتے۔ گرچونکہ اس عقیدے سے نسس کواحکام الی کی پابندی سے ازادی مل جاتی تھی جن مرتی کی جگر نشس پرتی کی تمام را ہیں کھل جاتی تھیں اور عہد نو ساور ماندہ کے بعد کامسلمان میں جا بتا تھا کہی طرح اس کو اسلام سے نجا مل جائے اور وہ مسلمان بھی دے جنے بھی ہاتھ سے نہ جانے پائے اور دل کھول کر زندگی کے مزے لوٹے ۔ فدا بھی خوش رہے اور اپنا کام بھی جلتا دے اس نے عقیدہ ارجاء جارے سارے اسلامی لیٹریج مزے دل دیا نے بھی خوش رہے اور اپنا کام بھی جلتا دے اس نے عقیدہ ارجاء جارے سارے اسلامی لیٹریج مزے دل دیا نے بھی خوش رہے اور اپنا کام بھی جلتا دے اس نے عقیدہ ارجاء جارے سارے اسلامی لیٹریج مزے دل دیا نے بھی خوش رہے اور اپنا کام بھی جلتا دے اس نے عقیدہ ارجاء جارے سارے اسلامی لیٹریج

ہرز مانے میں علائے تق اور مجاہدین تق وصدافت نے مسلمانوں کو خدا پسرتی اور نیک عمل کی تلقین کی۔
ایمان دعمل صالح کا سیح مغہوم ذہنوں میں بیوستہ کرتا چاہا اور انہیں اسلام کی صراط متنقیم پر تھینی لا تا چاہا گر بھی بھی اکی مسائل حسندکا میاب نہ ہو تکیں اور وہ بدستور عمل صالح سے محروم اور فسق و فجو رہی غرق ہوتے ہے اس خطرے کو تا بعین نے الیمین اور وہود ہیں اور وہ اور اس کے کہ ہامرے یہاں بیٹار علماء وصوفیا ہموجود ہیں پھر بھی صد ہزار افسوس اس فیٹے کی نئے کئی نہ ہو کئی ہا وجود اس کے کہ ہامرے یہاں بیٹار علماء وصوفیا ہموجود ہیں پھر بھی مسلمانوں میں خدایر سی فیدایر کی دوح پیدائیں ہوئی۔ (مترجم)

عقیدہ ارجاء اور حضرت ایرا ہیم تحقی .... ابن ون کہتے ہیں کہ ہم ایرا ہیم تحقی کے پاس بیفا تھا۔
انہوں نے مرجیہ کا ذکر کیا اور فر مایا کہ تہمیں انکی محبت اور ان کے عقیدے سے بچٹا جا ہے انہوں نے ایک ٹی راہ اور نیا
عقیدہ اپنی رائے سے نکالا ہے عقیدہ ارجاء بدعت ہے اور ایک فتنہ آپ ہمیشہ اس عقیدے سے نیخے اور ان کی مجالسوں
سے الگ دہنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔

تعلیم این جیرابرائیم کی ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جھے اس امت کے لئے مرجب نے دیا وہ خطرہ ہے۔ مرجبہ کے پاس آپ اورانہوں نے اپ عقید نے کی باتیں کرنی شروع کیں آپ کو بڑا عمد آیا اور فرمایا اگر تمحا راعقیدہ بی ہے۔ تو میرے پاس نہ آیا کرو۔ انمش کا بیان ہے کہ ابرائیم فنی کے سامنے مرچبہ کا ذکر کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ فوا کی تیم میں ان کو اٹل کتاب سے ذیا دہ مبغوش جھتا ہوں ( اہل کتاب مسلمانوں کے لیئے اسے خطرنا کی اور گراہ کن ہیں جینے مرجبہ ہیں ) کن کہتے ہیں۔ کہ میں نے ابراہیم فنی سے کہا کہ وولوگ ہم سے کہتے ہیں کرتم بھی ہماری طرح مؤمن بن جاؤی آپ نے فرمایا جب تم سے وہ یا تکہیں تو تم کہ دیا کہ کروف قولو ا امنا باللہ و ماانول الیناو ماانول الی ابراھیم آ فرآ بہت تک ( کبوکہ ہم تو اللہ پرایمان لائے) اور جو کھی ہم یرنازل کیا گیا۔ تمام احکام وشرائع پرایمان لاتے ہیں)

اختلاف صحابہ میں سکوت میں امت سلم کے تن میں صحابہ کا اختلاف بھی ایک سنفل فتذ بنا ہوا ہے۔
معابہ کے اختلاف کے بارے میں صحیح وغلامی فرق واقعیاز کرنا خواص کیلئے بھی مشکل ہے اور عوام کے لیے تو ناممکن اسلیے حق واعتدال کی راہ بھی ہے کدان کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے۔ حضرات ابرا جیم مختی کا بھی مسلک تھا آ ب صحابہ کرام کی اختلافات پر تنقید۔ اظہار دائے اور قریقین میں سے کسی کی جانب واری کونا پہند کرتے ہتھا ور

سكوت سنے كام ليے تنے۔ ان كے الل شاگر ديے حضرت عمّان اور حضرات على كے اختلاف كے بارے ميں ايك سوال كيا۔ انھوں نے كہا كہ ميں سمائى ہوں۔

ندمر جی (مینی ندسمائی ہوں کہ حضرت عثمان کے خلاف کوئی بات کہوں اور ندمر جی کہ حضرت کی پرلب کشائی کروں )ای طرح ایک مخف نے ایک مرتبدان سے کہا کہ جھے حضرت ابو بکر اور جرت بحر کے مقابلے میں جمرت کی سے زیادہ محبت ہے۔ بیدن کرآپ نے فر مایا۔ اگر جمرت کی محمارا یہ چٹال سنتے تو تم کومزاویے اگرتم کواس مقتم کی با تیس کرنی بیں تو میرے پائل نہ بعینا کرو، آپ فر مایا کرتے تھے۔ جھے آپ جمرت عثمان کے مقابلے میں حضرت کی سے زیادہ محبت ہے۔ کہ حضرت میں تمان سے منہ کے بل کرتا ہوں۔ اور یہ کوارانہیں ہے۔ کہ حضرت میں تمان کے ساتھ کی میں تمان کے ساتھ کی کا میں کہ کا تھا کہ کہ کا تھا کہ کے ساتھ کی کا میں کہ کو ان کے ساتھ کی کا میں کہ کا تھا کہ کہ کا تھا کہ کو ان کے ساتھ کی کا میں کہ کا کہ کا کہ کا تعان کے ساتھ کی کا میں کہ کا کو کا کہ کا کہ کا کہ کا تھا کہ کو کہ کا تھا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا تھا کہ کہ کا تھا کہ کو کہ کا تھا کہ کو کہ کا تھا کہ کو کہ کا تھا کہ کو کہ کا تھا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا تھا کہ کو کہ کا تھا کہ کو کہ کا تھا کہ کو کہ کا تھا کہ کو کہ کا تھا کہ کو کہ کو کہ کا تھا کہ کی کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا تھا کہ کو کہ کو کہ کا تھا کہ کو کہ کا تھا کہ کو کہ کو کہ کا تھا کہ کو کہ کا تھا کہ کا کہ کو کہ کا تھا کہ کہ کو کہ کا تھا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا تھا کہ کو کہ کو کہ کا تھا کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو

ع**جا دت وریا ضت ۱۰۰۰۰۰ پ**فضائل اخلاق ہے آراستہ دپیراستہ اور بڑے عابد وزاہدیتے۔را تیں عبادت میں گزارتے تئے۔

طلحہ کا بیان ہے کہ جب نوگ سوجاتے تھاس وقت ابراجیم عمد وحلیہ پین کراور خوشبونگا کر مسجد چلے جاتے تھے۔اعمش کی روایت ہے کہ ابراجیم اکثر نماز پڑھ کر ہمارے بیمال آتے تھے۔اور دن چبڑے تک بیرحال رہتا تھا کہ بیمار معلوم ہوتے تھے۔

ایک دن ناغہ دے کر پابٹدی کے ساتھ روز ہ رکھتے تنے۔انی سکین کہتے ہیں کہ ابرا ایم ہوے مہمان لواز تنے۔اگران کے گھر میں مجوریں پیش کردیتے۔اگر کوئی مسائل آتا تو وہ مجوریں ہی دے دیتے تنے۔

آپ چھوٹی چھوٹی یا توں میں بخت گہرنہ تھے۔معمولی با توں میں بختی کو ٹاپیند کرتے تھے۔ایک دن آپ کے یہال دوخص آئے ان میں سے ایک کا بند کھلا ہوا تھا۔اور دوسرے کا بال گند ھے ہوئے تھے۔ان کو دیکھ کر فرقد تھی نے کہاا ہے اپوعمران!۔

آب اس مخض کو بند کھو لنے اور دوسرے کو بال کوئد جنے ہے منع نیس کرتے؟ آپ نے فر مایا۔ میرے بجھ میں نیس آتا کہ تم میں بنی اسد کی سنگ دل یا بنی تمیم کی تختی کیوں پیدا ہوگئی ہے ( بھلا کہیں سنگدل اور تختی ہے بھی لوگوں کی اصلاح ہوا کرتی ہے۔ ان میں ہے ایک تخص کو کری لگ دہی تھی۔ اس لیے اس نے بند کھول دیا اور دوسر افتس قماز کے دفت بال کھول دیتا ہے۔ ( کون ہے ایسی بات ہے کہ میں اس سے ان کوئنع نہ کروں )

با دجود علمی جلائت وشان کے ٹیک لگا کر جیٹھنے تک کا انتیاز گوارانہ تھا۔ بھی بھی حصول اجروثواب کے لیے دو سرول کا بوجوا تھا لیتے تھے۔ اعمش کا بیان ہے کہ میں نے بسااد قات ابراہیم کو بوجھا تھائے ہوئے و یکھا ہے۔

بلرعات سے اجتناب سسا ہونا ہے۔۔۔۔۔اسلامی زندگی کی بنیادی دو چیزوں پر ہے تو حیداور سنت مسلمانوں کے تمام عقائد واعمال میں تو حیداور سنت کی روح اور اتباع شریعت کا جذبہ کار فر ماہونا چاہیے۔ان دونوں کے مقابلے میں دو گر اہیاں مسلمانوں کو اسلام کی راہ راست سے ہٹا کرجہنم میں دو گر اہیاں مسلمانوں کو اسلام کی راہ راست سے ہٹا کرجہنم میں پہنچانے والی ہیں۔ اس لئے حضرت ابراہیم شخص ان دونوں کی تر دیداور پیکنی میں نہایت بخت اور بختی ان دونوں کی تر دیداور پیکنی میں نہایت بخت اور بختا کا ہتھ۔اس کا

اندازه ال بات ہے لگائے۔

القد كے بزرگ بندول سے دعاكی طلب كرنا بدعت نبيل ہے۔ اس برتو معابة وتا بعين كاعمل رہا ہے۔ ليكن چونكداس سے عوام ميں بدعتوں كا درواز و كھلما اور خدا ہے تعلق او ثنا ہے۔ اسلئے آپ اسے بھی پہند ندكرتے تھے ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے درخواست كی كه اسالا عمران! ميرے تن ميں دعافر مائي كه الله مجھے شفاعطاكر ہے۔ مگر آب كويد درخواست نا كوارگزرى اس سے كہا۔

ایک مرتبہ ایک محض نے حضرت حذیف ہے مغفرت کی دعا کی درخواست کی انھوں نے دعا کی بج نے کہا۔

کہ خداتم میں مغفرت نفر مائے۔ بین کر دہ خفص جیران ہوگیا۔ اورالگ بہت گیا پھر دوبارہ حضرت حذیف نے اس کو بلا یا اور دعا کی کہ خداتم میں حذیف کی جگہ دوائ کر ۔۔ اس کے بعداس سے پو تجا۔ کہ ابتم راضی ہو (لوسنو میں نے ایب کیوں کہ ؟) تمھا را حال یہ ہے۔ کہ تم میں سے بعض لوگ ایک خض کے پاس یہ تقید سے لے کر جاتے ہیں کہ اس نے تمام مراتب و مقامات قرب حاصل کر لئے ہیں اور وہ ہزرگ وصالح ہت بن گیا۔ ( مگر حقیقت حال خدا ہی بہتر جات ہو ات ہے پھرتم خدا کو جبوذ کر اس کو اپنا حاجت رواوہ شکل کشا بات ہو۔ اس لیتے میں نے تمام مراتب میں نے تمام کر ایس کے ایک ٹر شروع ہو جاتا ہے پھرتم خدا کو جبوذ کر اس کو اپنا حاجت رواوہ شکل کشا بن لیتے ہو۔ اس لیتے میں نے تموی سبق دیا ) اہرائیم نے بیوا تعداس خص کو سنا کر کہا۔ کہ دیکھوسنت کی ہر عقید ہو گا

اور بدعتوں سے اجتناب برتو ،سنت کی پابندی اور بدعت سے اجتناب کا یہاں تک خیال رکھتے تھے۔
عیاض بن مغیرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابرا نیم نے فر مایا۔ جوسے کرنے سے مند موڑتا ہے۔ وہ سخت سے مند موڑتا ہے۔ اور بیہ چیز شیطان کی طرف سے بوتی ہے۔ ( کہ دوسنت کی راہ سے بٹا کر بدعت کی راہ پرڈال دیتا ہے۔)۔

ن فضیل کہتے ہیں اس سے ابرائیم کی مراد سے کوترک کرناتھی۔ یعنی جس نے سے کرنا ترک کیا اس نے رسول مناقہ کے طریقے سے مند موڑ ااعمش کی روایت ہے جب ابرائیم کھڑ ہے ہوتے تو سلام کرتے۔ اگر جمیل کچھ ہو چھنا ہوتا تو پھر سلام کرتے اور پھر سلام کرتے اور پھر کلام کوسلام پر ہی شتم کرتے۔

فل کم امراء کی مخالفت .....اسلام کا مقصد دنیای امن وعدل کا قیام ہے۔ اس سید و نیایس جتنی چیزی بھی ظلم وفساد کھیلانے والی ہیں ان سب کومٹانا چا ہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علائے جق بمیشہ فل کم و چا بر با وشاہوں اور حاکموں کے فلاف علم جہاد بلند کرتے اور ان کی خالفت کرتے رہے۔ حضرت ابرائیم تنی جس بھی میں صفت موجود تھی گر حکمانہ وصفقانہ انداز کے ساتھ ۔ آپ کے سلاطین وامراء کے ساتھ دوستا وتعنقات اور مراسم بھی متھے۔ ان میں جا بل مرا اور ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ بیان کو قبول کرنے میں کوئی مضا کہ تنہ بیل منحصے تنے ۔ ابستہ فلا کم و جفا کا دامراء کے تخت خلاف تنہ بیلی وجہ ہے کہ تجائے ہیں اور ان میں نہیں جتنی تھی۔ ابستہ فلا کم و جفا کا دامراء کے تخت خلاف تنہ بیلی وجہ ہے کہ تجائے ہیں اور ان میں نہیں جتنی تھی۔ آپ اسے بہت برا بھلا کہا کرتے تنے ۔ بعض اوقات اس پر لعت بھی تنے ۔ ایک مرتبہ ایک خص نے جائے اور اس جیے فلا کموں پر لعنت بھی ہے تھے۔ ایک مرتبہ ایک خص نے خواب و یا خود القدت کی قرآن پاک میں فرماتا ہے۔ الا لعنہ اللہ علی المظالمین (خیر دار ہو جاؤ۔ اللہ ظالموں پر لعنت کرتا ہے) مطلب یہ کہ فلاموں پر لعنت کرتا ہے)

کرنا منانی اخلاقی نبیس ۔ حباح کی موت پر آپ اس قدرخوش ہوئے تجدے میں گر پڑے اور آنکھوں ہے اشک مسرت رواں ہو محئے۔

ابن مون کہتے ہیں کہ ملاطین آپ کے پاس آیا کرتے اور مسائل پو چھا کرتے تھے۔ زہبرالآرز دی کہتے ہیں کہ ابراہیم محلوآن میں میرے والدکے پاس آئے ، انھوں نے قیمتی نفیس کیڑے جادریں اور ایک ہزار درہم بطور ہدیپیش کے آپ نے قبول فرمائے۔

تعیم بن الی ہندنے ایک لڑکا طلاء آپ کوبطور مدید پیش کیا آپ نے اے قبول کرلیا۔ اس کا بڑا پٹھا پایا۔ اور اسکو پکوا کر نپیذ بنوالیا۔ آپ اس بات کونا پیند کرتے تھے کہ کسی کوکوئی چیز مدید یا تحفۃ دیجائے اور وہ اس کو لینے ہے انکار کردے۔

جب آپ سے بوجھا جاتا آپ نے سے گئے گئے گا اللہ کا اللہ کی نفت ہے ، تمادین انی سفیان کہتے ہیں کہ ابرا تیم نخی چندلوگوں پر گذر ہے ، آپ نے ان کوسلام نہیں کیا ، لوگوں کوان کی بیہ بات نا گوارگز رمی ۔ آپ کو بھی اس کا احساس ہوا بھر واپس آئے لوگوں نے بوجھا۔ اے ابوعمران! آپ ہمارے پاس سے گزر ہے گرسلام نہیں کیا (بیر کیا بات ہے؟) آپ نے فر مایا جس نے تصمیس کچھا ہے نا جائز اور (نا حسکو ار) نا گوار مشاغل جس دیکھا اس لئے سلام نہیں کیا۔

حليه ولياس .... آپ برے خوش ذوق اور خوش لباس تھے رتمين اور بيش قيت لباس بينتے تھے زعفران اور مرخ لباس استعال کرنے بيس بھی کھا كفدنہ بھتے تھے۔ جازوں كے لباس بيس مور کی سنجاف گئی ہوتی تھی۔ عامہ بھی باندھتے تھے۔ بھی میں مور کی ٹو بی بین لیتے تھے۔ او ہے کی انگوشی بھی بینتے تھے۔ اس پڑھش تھا۔ ذہباب الله و نسحن باندھتے تھے۔ اس پڑھش تھا۔ ذہباب الله و نسحن اسه المام شعرائی کہتے ہیں کہ آپ اپنے و چھپانے کیلئے رکمین لباس بینتے تھے۔ آپ کے حکیمان اقوال بہت ہیں۔ ان میں ہے چندا یک چیش کیلئے والے ہیں آپ فرماتے ہیں۔

(۱) انسان چالیس (۴۴) سال تک جس سیرت پر قائم رہے پھروونبیں بدل عتی۔

(۳) ایمان کیردد انسان کو جوسب سے بڑی جونعت عطائی گئی ہے۔ وہ تنظیفوں پر صبر کرنا ہے۔ ای لیئے بیاری کا حال بیان کرنا ہے بند نہ کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب مریض سے اسکی حالت ہوچی جائے تو اسکوچا ہے کہ پہلاا جینا کیجے بعد اصل حالت بیان کر لے۔ کیونکہ شکوہ فم صبر کے خلاف ہے۔ اسکوچا ہے کہ پہلاا جینا کیجے بعد اصل حالت بیان کر لے۔ کیونکہ شکوہ فم صبر کے خلاف ہے۔ (۳) ابسان کیلئے بینصیت کافی ہے کہ لوگ وین یا و نیا کے معالمے میں امیر آخشت نمانی کرے۔

ر ۱۰) جو شخص عم کا ایک کلمه بھی اس نیت ہے نکا لٹا ہے کہ اس سے لوگوں کواپٹی طرف ماک کرے تو وہ اسکے وسیدے سید حیاجہم میں گرتا ہے۔

(۵) اگر میں اہل قبلہ میں ہے کی ہے قبال کو بجھتا تو ان جشیر والوں ہے قبال کرتا۔

و فات ..... ابی البیکم کہتے ہیں آپ مریض تھے میں آ کے پاس عیادت کیلئے پہنچاتو آپ رور ہے تھے میں نے عرض کیا آپ کیوں رور ہے ہو؟ فرمایا میں دنیا چھوڑنے پرنہیں رور ہا بلکدا پی دولڑ کیوں کی وجہ ہے رور ہا ہوں۔ دو سرے دن میں پہنچاتو آب کا انقال ہو چکا تھا۔ اور آپ کی زوج بحتر مدرور بی تھیں۔

ابن عون كيتم بين كد جب ابراجيم فنى في وقات بإنى توجم آب كر قر آئ يو جها ـ آب في يوار آب في ياوميت كى ب - كها كيا كد آب في وميت كى ب كدميرى قير لحد والى بنائى جائے اور پخته ندكيا جائے اگر تم جبار بھى ميرى ميت افعانے والو بو ـ تو ميرى وجه ـ كى يانچوي كوتكليف شدى جائ ـ

ابن مون کہتے ہیں کہ ہم نے آب کورات کے وقت دن کیا ہے کہتے ہیں کہ ہم آ کے وفات کے بعدامات معنی کے پاس آیا آیا آپ نے بوجھا کہ کیا تم ابراہیم تختی کے شام ودن میں شریک ہوئے تھے؟ میں نے عرض کیا۔ ہاں یہ من کر آپ نے فرمایا کہ ابراہیم تختی نے بعدایک فخص عالم بھی اپنے جیسانہیں چھوڑ اندکو فد میں نے شام نہ بھر ہ میں اور نہوکی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ جاز میں بھی آپ جیسا کوئی ندر ہا۔

جہن کی موت کے چندال دن کے بعد آپ بیار پڑے تھے۔ آخر دم تک نہایت مضطرب وبیقرار رہے لوگوں نے اس کا سبب بوچھا تو فرمایا اسے زیادہ خوف اور خطرے کا دفت اور کونسا ہوگا کہ خدا کا قاصد دوز خ یا جنت کا بیغام نے کر آئے میں اس بیام کے مقالے میں قیامت تک موجودہ صورت کا قائم رہنا بیند کرتا ہوں۔ ای مرض میں آپ نے کو فے میں ولید بن عبد الملک کے زمانہ خلافت میں انتجاس (۴۹) یا بچاس (۵۰) سال کی عمر میں اس فیات بی دفات بائی۔

#### لغير" ابراجيم اليمي

نام ونسب .... نام ابراہیم ، کنیت ابواساءنب نامدیہ ہے۔ ابراہیم بن بزید بن شریک بن تیم الرباب یمی بہ بھی بہ محک ک

عوام بن خوشب کہتے ہیں کہ ہیں نے اہرائیم کوسرخ جا در میں لیٹے ہوئے دیکھا میں ان کے کھر میں داخل ہوا ہیں نے دیکھا کہ آپ سرخ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور سرخ پر دولٹکا ہوا ہے۔

چند رُنول میں ہی حضرت ابراجیم بھی کارنگ وروپ بدل کیا ہے گا کہاں کی والدہ بھی ان کونہ بہجان سکق

تھی۔ کیکن وہ نہا ہے مبرواستقلال کے ساتھ قید کے زہرہ گداز معمائب برداشت کرتے رہے۔ بہاں تک کدائ قید خانہ میں ان کا انقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد تجاج نے خواب میں دیکھا کہ آج شہر میں ایک جنتی مخص مرکیا۔ مع کواس نے حقیقت حال کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ قید خانہ میں ابراہیم کا انقال ہو گیا ہے۔ اس خالم کا ضمیراب مجی بیدارنہ ہوا کیا یہ خواب ایک شیطانی وسر معلوم ہوتا ہے۔ اور ابراہیم کی لاش کو گھورے تھی تکوادیا۔

سفیان توری ابی حیان سے دواہت کرتے ہیں کہ ایک مرتبدا براہیم تھی نے فرمایا میں اپنے توم وعمل میں مواز نہ کرتا ہوں ۔ تو مجمونا بننے سے خوف معلوم ہوتا ہے۔

ر میروعیا و ت ، ، ، ، و در ب تا بعین کی طرح آپ زبدوتفوی میں متاز تھے۔ ان کے والد بھی بزے عابدوز ابد تا بعی تے ۔ انہوں نے بزی دولت بیدا کی نیکن دنیا کی مجت کواپنے دل میں جگر ندوی ۔ ان کے لباس سے ان کی دولت وٹروت کا انداز و ندلگایا جا سکتا تھا ایک مرتبدا براہیم نے ان کے جسم پر روئی کا معمولی کر تہ جس کی آسٹین محصلیوں تک لکی تھیں ، دیکو کر کہا آپ کوئی ڈھنگ کا لباس کو نہیں پہنتے بھلا یہی کوئی لباس ہے۔ جواب دیا بیٹا جب میں بھر وہیں تھا اس وقت بزاروں روپ کو اٹراس کو نہیں پہنتے بھلا یہی کوئی لباس ہے۔ جواب دیا بیٹا در بھی بھی اس وقت بزاروں روپ کو اٹراس کی نے کئی اور مسرت میں کوئی اضافہ بھی ہوا۔ اور نہ بھی رو کی اور مسرت میں کوئی اضافہ بھی ہوا۔ اور نہ بھی روہ اس کی خواہش ہیدا ہوئی میں جا بتا ہوں کہ جو پاک اور طلال کمائی کا لقمہ میں کھا تا ہوں وہ اس فیض نہ بھی دوہ اس میں ہو کر کیونکہ میں نے معرت ابودروٹا و سمائی سے سنا ہے کہ قیامت کے دن ایک در ہم رکھنے والے سے زیادہ ووور ہم والے سے حساب ہوگا۔
دن ایک در ہم رکھنے والے سے زیادہ ووور ہم والے سے حساب ہوگا۔

ما فظاہن جُرِ کہتے ہیں کہ بڑے عابد زاہد تنے اور فاقد کئی پران کو بڑی قدرت تھی۔ مہا وات بیں اس قدر اہم تاہم کرتے ہیں کہ بڑے عالم نہ ہوئی جو تجبیراولی فوت کروے۔ آپ اسکوسی معنوں بیں عابد نہ بھتے ہے۔ آپ اسکوسی معنوں بیں عابد نہ بھتے ہے۔ فرمایا کرتے ہے جس کو تجبیراولی فوت کرتے ہوئے دیکھواس ہے ہاتھ دھوڈ الو (بس بن کمیا و واللہ کا بندو) مناز بیں کیف واستفراق کا بیعالم تھا کہ بجد وکی حالت میں جڑیاں چنے پراڑ اڑ کر بیٹھی تھیں اور چوہیں مارتی تھیں۔ دود و مبینے سلسل روزے دیکھتے ہیں۔

خیری بن عبد الرحمان .... ابن الی سره - ان کانام برید بن ما لک بن عبد الله بن افرویب بن سلمة المن عمرو بن ذال بن مران بن هملی بن سعد العشیر و فدنج ہے -

شعبدوالی اسحاق خیشمہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب میرے باپ پیدا ہوئے تو میر سے داوائے ان کا نام عزیز رکھاا دراس کا ذکر نمی کر پیم اللہ سے کیا۔ آپ نے فر مایانہیں اسکانا م عبدالرحمٰن رکھو۔

عبيداللد كت بي كي كي من مديد من يدامو يد

خیٹمہ ؓ ہے روایت ہے کہ آنخضرت کا تھے۔ ابرا بیم اورخیٹمہ ؓ ہے بہت زیادہ محبت اورعقبیدت رکھتے تھے۔

تعیم بن الی ہند کہتے ہیں میں نے فیٹر کے جنازے کے ساتھ حضرت ابودائل کودیکھا کہ وہ ایک گدھے پر سوار تھے۔ اور کہدرے تھے۔ بائے افسوں (ایک قاتل قدراال علم جاتارہا) خیٹر آبن عمر سے سن کرروایت کرتے

ميں فيشمه تيسانسي برام رضوان القد تعالى عليهم اجمعين كو پايا۔

لعیم بن سلمیہ ..... خزاع بیں۔ واجیس حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمة القدعلید کی خلافت کے زمانے میں وفات پائی۔ان ہے اعمش روایت کرتے ہیں۔ تقدراوی تھے۔ان سے کی احاد بہشمروی ہیں۔

عمارة بن عمير .... تيم الله بن تغلبه تيمي بيران ساعمش روايت كرتے بير انھول نے سليمان بن عبدالمالك كے زمانے ميں وفات پائى۔

اعمش کہتے ہیں۔ کہ عمارہ کو نغازی میں ایک شخص ملا۔ انھوں نے اس سے کہا میں آپ کو بہجا سامول ۔ کیا آب ابرائیم کامم مجلس میں جارے ساتھ نہ بیٹا کرتے منے؟ انھوں نے کہا ہال ٹھیک ہے۔اس کے پاس سر (٠٠) دينار تھے۔ان بيل ہے ان کوئمس (٣٠) دينارعطا كئے۔

الواصحي .....مسلم بن منهج البذاني حضرت عمر بن عبدالعزيز كى خلافت كے زمانے ميں وفات پائى ۔ وومسروق اورحضرت عبداللد بن مسعودٌ کے محابے سے روایت کرتے ہیں تخراوی ہیں۔ بہت ی احادیث ان سے مروی ہیں۔

تمیم بن طرفتہ ..... تبیلہ طے سے بیں جاج کے زمانہ بر اسے جی وفات پائی تفدراوی بیں ۔ گربہت کم روایت کرتے ہیں۔

حكيهم بن جا بر ..... ابن الي طارق أهمسى بجيله ہے وليد بن عبد الملك كى ولا يت ميں وفات يا كَي ثقة راوى تھے، بہت كم روايت كرتے ہيں۔

عب**د الرحمن بن الاسود** ..... ابن يزيد بن قيس بن عبد القد بن ما لك بن علقمه بن سلا فان بن كهل بن بكر بن عوف بن التخع قبیلہ ند مج ہے۔

زبیر از دی کہتے ہیں کہ عبد الرحمٰن بن الاسود نے جھے ہے بیان کیا کہ میں حضرت عائشہ صدیق کی خدمت میں آپ کی اجازت کے بغیر حاضر ہوا کرتا تھا جب تک میں نابالغ رہا۔ بالغ ہونے کے بعد میں ان سے اجازت لیے لبإكرتا تخداس طرح ان يوحضرت عا كنشه منطلمي استفاده كابهت زياده توقعه ملايه حضرت عا كنشاك كوبيما كههر بإكارا كرتى

سقب ان سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے حضرت عا کشہ صدیق کی خدمت افدس میں ایک سند یو حضے کے لیے بھیجا۔

میں اس وقت بالغ ہو گیا تھا۔ میں آبااور پردے کے پیچھے ہے آواز وی ،حضرت عائشہ نے آواز پیچان کی كب آجاؤيس نے كہاميرے والدنے مسئلہ يو جھاہے۔ كفسل كوواجب كوسچيز كرتى ہے؟ فرمايا جب وونول شرمگا بيں

مل جائميں۔

طلق بن غنام کہتے ہیں۔ کہ میں نے ابواسرائیل کو یہ کہتے سنا کہ جب میں عبدالرحمٰن بن الاسود کو و یَعت تو کہتا کہ بیتو عرب کے ویہا تیوں میں سے ایک ویہاتی ہے۔اپنے لباس اور سواری وغیرہ میں۔وہ خچر یہ بھی سوار کرتے تھے۔

فطر کہتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمٰن بن الاسودُ گوٹز کی جا دراوڑ ھے دیکھا ہے، وہ حنا کا خضاب لگاتے تھے۔ الی عن م بن طبق کہتے ہیں کہ جاہلیت کی زمانہ میں ہم میں اور اسود بن پزید کے ہم بن کے تعلقات تھے۔ مصرت عبدالرحمٰن بن الاسوداس بات کا اتنا کی ظرکر تے تھے کہ جب سفر میں جائے یا سفرے واپس آتے تو ہم اوگوں کو آکر سلام کیا کرتے تھے۔

سلام اسلام کی نزانی ہے۔ اس کو اتن ابھیت دیتے بتھے کہ بلا قید وز بب وطت مسلم وغیر مسلم سب کوسلام کرتے سناس بن حبیب سلمی کا بیان ہے کہ میں عبدالرحمٰن بن الاسود کے ہمراہ بل کی طرف گیا۔ راستے میں جو بھی یہودی بالفرانی متنا تھا۔ تو آپ سب کوسلام کرتے۔ میں نے کہا آپ شرکوں کو بھی سلام کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرہ یا سلام مسلم کی نشانی ہے۔ اسلئے میں جا بتا ہوں کہ لوگ مجھے پہچان لیں کہ میں مسلمان ہوں۔

رمضان میں اینے قبیلے کی امامت کرتے تھے اور اہل قبیلہ کے ساتھ بارہ (۱۲) ترویج پڑھتے تھے۔اس میں ایک تہائی قرآن سناتے تھے۔اسکے علاوہ وہ خود علیحدہ بھی ایک ایک تروید میں بارہ (۱۲) ہارہ (۱۲) رکعتیں پڑھتے تھے۔

. ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن الاسودؒ نے عید کی رکعت ہمارے ساتھ تماز پڑھی ان کے پاؤں میں کچھ تکلیف تھی۔روزے کی حالت میں اپنے یاؤں یانی میں ڈالے ہوئے تھے۔

محمہ بن اسحاق روایت کرتے ہیں۔ کہ آپ کو جج کے سلسلے میں ہمارے یہاں آئے۔ ان کے ایک پاؤں میں کچھ تکلیف تھی۔ گراسحالت میں بھی وہ تب تک نماز پڑھتے رہے اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ آپ نے اپی زندگی میں استی (۸۰) حج اور استی (۸۰) عمرے کیے۔

عمبر الله بن مرق به به به بن بین مرتانی بین معند العزیز کی خلافت کے زمانے میں وفات یا کی ثقه راوی تھے، بہت سیح احادیث ان سے مروی ہیں۔

# سالم بن الى الجعد

غطفا فی غلام بیں .....منصور کہتے ہیں جب سالم حدیث بیان کرتے تو کثرت سے حدیثیں بیان کرتے اور جب ابراہیم صدیث بیان کرتے تو بڑے احتیاط سے کام لیتے۔ بیس نے ابراہیم سے اسکا سبب دریافت کیا تو فر مایا کہ سالم حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے۔ اس لیئے وہ زیاوہ حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ انھوں نے حضرت عمر بن عبد العزیز کی خلافت کے زمانہ میں واج پراواج میں وقات یائی۔ تقدرا وی

تھے۔اور بہت مدیثوں کے رادی ہیں۔

عبید بن افی الجعند ..... بیرالم کے بھائی ہیں۔ان سے دوایت کرتے ہیں۔ بہت کم روایت کرتے ہیں۔ عمران بن افی الجعند ..... بیمی سالم کے تیسرے بھائی ہیں۔ بیمی ان سے دوایت کرتے ہیں۔

زياد بن الى الجعد ..... يبى سالم كے بمائى بين اورائى سے روايت كرتے بيں۔

مسلم بن افی الجعلد ..... یمی سالم کے بھائی ہیں۔ کہا گیا ہے بہمات بھائی تنے۔دوان ہی شیعد تنے ۔ دومر چرتے اوردو خارجہ تنے۔ ان کے باپ کہا کرتے تنے۔اے جیؤا تم نے اللہ کا نام لرکے اپنے اندرخودا ختلاف پیدا کرلیا ہے۔ تم نے اللہ تعالی کے تم کی خالفت کی ۔ اس نے اتفاق واتحاد کا تھم دیا تھا۔ تم نے نزاع واختلاف پیدا کرلیا۔ (یہم فاراکیسا اسلام ہے؟)

الوالمنتر ى الطائى .... ان كانام على بن عبدالله بن جعفر في سعيد بن ابي عمران بتلايا ہے۔ اور بعض في سعيد بن جير بتلايا ہے۔ اور بعض في سعيد بن جير بتلايا ہے۔ بي تبيلد طے كے بنى بهان كے غلام تھے۔

عردابن مرہ کہتے ہیں کہ جماجم کے لعرکہ ش قاریوں کی جماعت نے ابوالیشر کی کواپناامیر بنالیہ اچاہا ہمر انھوں نے کہائیس ایسا نہ کرویش غلاموں میں ہے ہوں۔ تم اپناامیر عرب میں ہے کسی آزاد فض کو بناؤ (اس کو کہتے ہیں جمر واکساراورا حساس فر مدداری معلوم ہوا۔ اس دور کے مسلمان بھاری طرح عہدومنا صب کے دلداد واورا ققد ار کے حریوں تنے نہ )۔ یہ عبدالرحمٰن بن الا قعدت کے ہمراہ یوم جماجم میں شہید ہوئے ۔ سام مومیں ابوالیشر کی اور ان کے حریف کرتا تو اسکواس ہے منع کرتے کہ اس ہے مہلب میں عبد بیدا ہوتا ہے۔

عطا ، بن مسائب کہتے ہیں کہ ابوالیشر ی نوحہ شاکرتے اور رویا کرتے تھے۔ ریج بن حسان کہتے ہیں کہ بی نے ابوالیشر ی نوقیا و بی نماز پڑھتے ہوئے و یکھا۔ شعبہ کہتے ہیں کہ نہ ابوالیشر ی نے حضرت علی ودیکھا اور نہ انھوں نے اس کودیکھا۔

سلمہ بن کہل کہتے ہیں کہ جھے ابوالیشر کی کے بارے می تجب ہے کہ وہ بہت حدیثیں روایت کرتے ہیں اور درمیان میں کوئی راوی جھوڑ دیتے ہیں۔ اور وہ محابہ سے بھی روایت کرتے ہیں۔ گرانھوں نے کس محالی سے بیں اور درمیان میں کوئی راوی جھوڑ دیتے ہیں۔ اور وہ محابہ سے بھی روایت کرتے ہیں۔ گرانھوں نے کس محالی سے بیں ۔ سنا۔ البنداان کی جوحدیثیں میں وہ ضعیف ہیں۔ سنا۔ البنداان کی جوحدیثیں میں وہ ضعیف ہیں۔

ق ربن عبد الله بن مرحد قبیله فرده بن معاویه بن عقیده بن فرین بن عالب بن وش بن قاسم بن مرحد قبیله همدان سے در در بن عبدالله بن فرجی و بیخ قصر کو تقد مرجی فرقه سے تعلق رکھتے تنے اور و عمر بن و ربی بیان قاریوں عن سے تنے جنہوں نے عبدالله بن الاصعت کے ساتھ ہوکر تجائے بن یوسف کے خلاف جہاد کیا تھا تھم کہتے

میں کہ میں نے جماجم کے معرکہ میں ریکتے سٹا کہ بیمعر کہ وتال تو ایک فولا دی پنجہ کے ظاف برد کے ما نند ہے۔ یعنی ایک قتم کی شطرنخ کی بازی ہے۔ بیر بازی وہ ہوتی ہے کہ تریف کے تمام نمبر سے بٹ جائیں فقط شاہ باتی رہ جائے اور بی بمزلہ حات کے ہوتی ہے۔

مسبب بن رافع المسياسدي بين يكي بن طلحدان ميتب بن رافع " مدوايت كرت بين كهر بن

بیر ، نے ان کو بلایا کہ محکمہ قضا اُن کے سپر دکر دیں محرانھوں نے اس منصب کو تیول کرنے ہے انکار کیا۔ کہتے ہیں کہ انھوں نے ۱۰۵ ہے میں وفات یا گی۔

### تابت بن عبيد

الصارى بيل ..... يذيد بن ثابت سے طے كتے بيں كەمل نے مغيرة بن شعبہ كے بيجھے نماز پڑھى ہے۔ تغدرادى تھے بہت كى احادیث روایت كرتے بيں ان سے اعمش وغير وروایت كرتے بيں۔

ا پوحا زم الاجتحیٰ .... ان کا نام سلمان ہے۔ عزۃ الاجعی کے غلام ہیں معنرت ابو ہریرۃ ہے روایت کرتے .

-U!

یں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کے زمانے میں فوت ہوئے۔ **نقدراوی ننے۔ کی صالح مدیثیں** روایت کرتے ہیں۔

مرى بن قطرى .... دعرت عدى بن ماتم مدوايت كرتے إيل -

ما لک بن الحارث .... بلی بین قدراوی بین ببت ی مع مدینوں کے راوی بین ان سے امش "روایت کرتے بین ۔

یجی بن الجزار .... بخیلہ کے غلام بی علم کہتے ہیں۔ بیشعبہ تصاور برا اغلوکرتے تھے۔ ثقہ تھے کی احادیث کے راوی ہیں۔

حسن العرقی ..... قبیل بجیلہ ہے۔ نقدراوی تھے۔ کی احاد یث کے راوی ہیں۔

قبیصہ بن صلب ۱۰۰۰۰۱بن یزید بن عدی بن قنافتہ بن عدی بن عبر شمی بن عدی بن اخزم بدائے والدے روایت کرتے ہیں۔ان کے والد وفد میں رسول کر پھر اللہ کی خدمت اقدی میں عاضر ہوئے تنے اور حضور سے

ښاتھا\_

#### ابوما لك الغفاري ..... صاحب تقسيري وحديث بهت كم بيان كرتے تھے۔

ا بوصا دق الا زروگی .... ان کانام عبدالله بن عاجدی ہے۔ یہ بھی کہاجا تا ہے کہان کا نام سلم بن یزید ہے۔ از دشنوء ق ہے۔ ابوسلم صائع کہتے ہیں۔ میں نے ابوصاد تی کودیکھا آپ کی داڑھی سفیدتھی۔اور سرکے بال بھی سفید تھے۔

۔ ابو بحر بن شعیب بھی کہتے ہیں کہ میں نے ابوصاد تی کو نبان اور قطیفہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ۔
ابن الحجاب کہتے ہیں کہ ابوصاد تی نہ تو کوئی سنت روز ورکھتے تصاور نہ فرض نماز کے علاوہ سنت پڑھتے تھے ۔
نہ فرض سے پہلے اور نہ اسکے بعد۔ اور نہ دوبارہ متی تھے۔ حدیث بہت کم بیان کرتے تھے۔ ان کے بارے میں علاء فیکام کیا ہے۔

ا بوصالے .... ان کا نام ہا زام ہے۔ با زام بھی بتلایا گیا ہے ام ہائی بنت ابی طالب کے غلام ہے۔ بیصاحب تفسیر ہیں بعثی تفسیر ہیں دوئیت کرتے ہیں جو حضرت ابن عباس ، ابوصالح کلبی اور محد بن السائب ہے مروی ہیں۔ ابوصالح ابوصالح ہے ساک بن حرب اورا ساعیل ابن ابی خالد بھی روایت کرتے ہیں۔ عاصم کہتے ہیں کہ ابوصالح بہت بھی داڑھی رکھتے ہیں۔ عاصم کہتے ہیں کہ ابوصالح بہت بھی داڑھی رکھتے ہیں۔ عاصم کہتے ہیں کہ ابوصالح بہت بھی داڑھی داڑھی داڑھی داڑھی داڑھی داڑھی کے اوراس میں خلال کیا کرتے ہیں۔

یز بدرس البراء ..... ابن عازب بن الحارث الانصاری اوس کے بنی حارث میں سے اپنے والد سے روایت کرتے میں ۔ اور عدی بن ثابت سے روایت کرتے میں۔

سو بدرس البراء .... ابن عازب اپ والدے روایت کرتے ہیں اکمان کے امبر تھے۔ اور بہترین امراء میں سے تھے۔

موکی بن عبداللد ....ابن بزید بن زبداهی قبیلهادی کالنساری بین اوران کی اسموی بنت حذیفه بن الیمان بین -

ر باح بن الحارث اور ابراجيم بن جزئر يكسس ابن عبدالله أنْجَلِى -ان عبدالملك بن عمير روايت كرتے بي -

۔ سعید بن العاصؓ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم اور ابان ابن جزیر بن عبداللّٰد کو دیکھا ہے۔میرے داداجذہ اور شم کا خضاب کیا کرتے تھے۔ ا بو قر رعد بن عمر و ۱۰۰۰۰۰ بن جزیر بن عبدالقد البحلی بیای دادااور حضرت ابو بریرة سے روایت كرتے ہیں۔

ہلال بن بیماف سیسی انجعی ہیں۔ان کی کنیت ابوالحن تھی۔ ثقدراوی تھے۔ بہت ی ا حادیث روایت کرتے میں۔ میں۔

محمد بن عمید الرحمٰ ..... ابن بزید انتحی به اسود بن بزید نختی کے بیتیج میں بان کی کنیت ابوجعفر تھی ۔ وہ عبادت میں بڑالطف وسرور لیتے تھے۔اس لیئے ان کودا تا کہا جا تا تھا (لیمنی تقلمندو بی ہے۔جواللہ کا بندگی کرے ) ان کور نیق بھی کہا جا تا تھا۔

ان کی بیوی بڑی مؤمنداور صالحتیں۔ جب بھی ان کوکوئی مصیب تکلیف اور مسکل آتی تو دع کیا کرتی تخیس۔ یہ بہت کم روایت کرتے ہیں۔

عبدالرحمن بن الی تم ..... قبیله بجیله سے بیں۔ان کی کنیت ابوا تھم۔یددہ بیں۔جوسنت کوسنت سے حرام کرتے تھے۔ تُقدراوی کرتے تھے۔ تُقدراوی تھے۔ کی حدیثوں کے رادی بیں۔

ا بوالسفر سعد بن محمید .... قبیله به دان کوری کوفه بن خالد بن عبدالله الله ی کی دلایت کے زوری داند کے درائے می زونے بی دفات یائی ۔ ثقه تھے۔ بہت کم روایت کرتے تھے۔

عبداللداليكي ..... يذبير كفلام بين مشبور ثقدراوي يقد بهت كم روايت كرتے تھے۔

الوالوداك ....انكانام جربن نوف بن ربيد بهدانى ب\_كم روايت كرتے تھے۔

اعمش کہتے ہیں کہ جب بخل بن و ثاب نماز میں ہوتے تھے تو ایسے معلوم ہوتیا تھا کہ یہ سی مخفل سے مخاطب ہیں۔(لیعنی پورے خلوص وشعورا در حضور دل ہے نماز پڑھتے تھے)۔

یں مرس کو فدیس بیزید بن عبدالملک کی خدمت کے زمانے میں وفات پائی ثفتہ تھے۔ بہت کم روایت کرتے تھے۔ اور صاحب قرآن تھے۔ ا بو ہلا لی ..... جمیر بن تم بن پرم العلیٰ مشہور معروف تھے۔ حدیث کم بیان کرتے تھے۔

مختم رہ معنی ..... بیدو ہیں۔جن ہے ابواسحال سبتی روایت کرتے ہیں۔

عبدالقدالاسدى كہتے ہيں كديس في امرائكل سے ان كے نام كے بارے بس بوجها۔ انھوں نے اربد بتلايا۔

جروة من من التسام الك الطائي - مديث كم روايت كرتے تھے۔

بشر بن عالب اورضحاك بن مزاحم ..... بلالی بن کنیت ابوالقاسم بدر فرماتے بین که میں اپی والدہ كے بيد میں رہا\_ یعنی دوسال میں بیدا ہوا۔

قرہ بن خالد کہتے ہیں۔ کہ ضحاک ایک جاندی کی انگوشی مینتے تھے۔اس پر جو تکمیز تھا۔اس پر ۵ پرندہ کی صورت نُوشِ تقی۔

بشر بن سلیمان کہتے ہیں کہ بیل ضحاک بن مزاحم کا کا تب تھا۔ سفیان کہتے ہیں کہ ضحاک دین کی تعلیم و قدر ایس دیتے ہے۔ اور اس پر کوئی اجرت نہ لیتے تھے۔ (دین کی تعلیم اپنے لئے بی نہیں کہ اسکوو تنا کمائے کا ذریعہ بنایا جائے۔ ہیسا کہ آ جکل ہمارے قد بہی ہیشوا کال نے وطہرہ افقیا رکر رکھا ہے ) ایک شخص روایت کرتا ہے کہ ہیں نے شحاک کونومڑی کے کھال بہنتے ہوئے و یکھا۔ مشاش کہتے ہیں کہ ہیں نے شحاک سے یو چھا کہ کیا آپ حضرت ابن عہاس سے البت عہاس سے البت مشارت ابن عہاس سے البت حضرت ابن عہاس سے البت حضرت سعید بن جہرہ ہے۔ اور انہی سے تقیہ کا ماصل کیا۔

سفیان ایک مخف کے حوالے سے خود ضحاک سے میردوایت کرتے ہیں۔ کہ میں اپنے اسحاب سے ما ہوں۔ تمرین ان سے صرف زمدوتقوئی حاصل کیا۔ محمد بن مجرالرحی کوفد کے ایک مخف سے روایت کرتے ہیں۔ کہ جب نسحاک کی وفات کا وفت قریب آیا۔ تو ایک مخص کو بھیج کر مجھے بلایا۔ اور کہنا۔ کہ میں صبح تک وفات پانے والا ہوں۔ جب میں مرجا وَں تو مناوکی کروینا کہ تھاک مرگیا۔

جویہ آ دارسی میرے سل دکنی وفن میں شریک ہوجائے۔ جمعے پاک ف بوکر شسل دینا ہے ہے۔ جگہو یا ک ف یت کو در نظر رکھنا۔

ر بر ذر کوئی رسم درواج اور بدعت کی بات شکر نا۔ (بس مسل وکفن کا جوطر یقت شریعت نے بتلا یا ہے اس پڑمل کرنا)

مجھے لحد میں فن کرنا جولوگ میرے جنازے کو کندھوں پر اٹھا کرلے جا کیں ۔ تو وہ شادی اور زبمن کی چال نہ چلیں بلکہ وقار ومتا نت کے ساتھ درمیانی چال چالیں ۔ نہذیا دہ تیز چلیں نہ ذیا وہ آ ہت۔ گرکی اینیش یا وَ۔ تو ان سے میرا قبر یا نہ دیا ۔ ورنہ کھاک ہوئی کروین اور نہ کہ کے بات میں کو اور کی کروین اور ترکی کی جو کر اور کی کروین اور ترکی کی اینیش یا وَ۔ تو ان سے میرا قبر یا نہ دینا۔ ورنہ کھاک بات میں کہ کے اور کر کی کہ اور کر دینا۔ اور مرکی طرف بطور اینٹ کھڑی کروین اور قبر پر کھڑے ہوئی کروین اور قبر کی قبر پر کھڑے واور کو گھیری قبر پر کھڑی ڈال کر باتھ جھاڑ کیں ۔ تو میری قبر پر کھڑے ہوکر ورنہ بوکر ذورا بلند آ واز سے ہے ہیں۔

ا سے اللہ تو ضحاک کو قبر میں بٹھانے گا اس سوال کر لے گا۔ تیرارب کون ہے۔؟ تیرادین کیا ہے۔؟ اور تو نبی کے متعلق کیا جانتا ہے اور کہا کہا ہے۔؟ تو تو اس کو قول حق پر ٹابت قدم رکھیوں۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پس چھروا پس آجانا۔

اطبح کہتے ہیں۔ کہ ضحاک بن مزاحمؓ نے مجھے کہا کہ جتنا ہوسکے نیک عمل کرلے اس سے پہلے کہ تجھ میں عمل کرنے کی طاقت ندر ہے۔ یعنی آج جس قدر بھی ہوسکے نیک اعمال بجالا۔

طفیل کا کہنا ہے۔ کہ ضحاک نے اپنی موت کے وقت کہا۔ کہ میرے جنازے کی نمازتمہارے سوادوسرے نہ پڑھیس ۔ ندامیر کو بلا کہ وہ آ کرمیر ہے جنازے کی نماز پڑھا کیں۔اس لئے میں نے تمہیں جودصیت کی ہے۔ کردی ہے۔اس پڑھل کرنا۔انہوں نے ۱۹ اچے میں وفات یائی۔

القاسم بن مجیمر ق ..... ہمدانی ہیں۔ بیمو ذن تھے۔ محد بن عبداللہ علی کہتے ہیں۔ کے موت کی وُعاما نگا کرتے تھے۔ جب موت کا وفت قریب آیا۔ تو انہوں نے اپنی دا دی سے کہا۔ کہ ہیں موت کی وُ ی ما نگا کرتا تھا۔ مگر جب کہ مجھے موت آر بی ہے۔ تو میں اس سے گھیرار ہا ہوں کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزز کے خلافت کے زمانے میں وفات یائی۔ ثقہ تھے۔ کئی حدیثوں کے رادی ہیں۔

القاسم بن عبدالرحم في من ابن عبدالله بن مسعودٌ خذى \_ يكوف ك قضاء برفائز تقے ابوا مرائيل كہتے ہيں ۔ ميں نے القاسم بن عبدالرحم في كوا ہے گھر كے دردازے برمقد مات كا فيصله كرتے ہوے ديكھا۔ اعمش كہتے ہيں ۔ ميں ان كى عدالت ميں جاكر بيٹے جاہا كرتا تھا۔ اور وہ مقد مات فيصل كہا كرتے تھے۔ مسعودى كا بيان ہے ۔ كه اب جار چيزوں پراجرت اور معاوضہ لينے كو كروہ بجھتے تھے۔ وہ يہ ہیں ۔

(۱) قراءت قرآن (۲) اذان (۳) تضاء (۴) تضيم غنائم

محار بن وٹار کہتے ہیں۔ کہ مجھےالقاسم بن عبدالزحمٰنَّ کے بمراوا یک سفر میں جانے کا اتفاق ہوا۔ ہم پر تمن چیز وں غلہ ہوا۔اطویل خاموثی ہما نماز وں کی کثرت۔ ۳اورنفس کی شاوت بید منا ء کا خضاب کرتے تھے۔ان کا کوف میں خالد بن عبداللہ القسر کی کی ولایت کے زمانے میں انتقال ہوا۔

معنی بن عبد الرحمن ..... به بهائی بین القاسم بن عبدالزحن کے ان سے چھوٹے بتھان سے کئی مدیثیں مروی بین۔ ثقہ تھے۔اور قلیل الحدیث۔

عبد اللّد الحارث .... شیبانی ان منهال بن عمر وروایت کرتے بیں بینعلم تھے گرکوئی اجرت ومع وضه ندلیتے تھے۔ ا پو بگر بن عمر و ……این عتبان ہے مسعودی روایت کرتے ہیں۔

محمر بن المستشر .....ابن الاجدع اور و وعبدالرحن بن ما لک بن امیر بن عبدالله بن محر بن سلیمان بن معمر بن الحارث المستشر المستشر الله بن الاجدع بین مسروق بن الاجدع کے اپنے بچاہے روایت کرتے ہیں۔ الحارث بن عبدالله جدع کے اپنے بچاہے روایت کرتے ہیں۔ مثنی بن سعید کہتے ہیں کہ محمد بن المنتشر خلیفہ بن عبدالحمید بن عبدالرحمٰن بن الخطاب واسط ہیں تھے۔ ثقہ ہیں۔ الن سے چندا حادیث مروی ہیں۔

مغیرة بن المنتشر ..... به بهائی بین محربن المنتشر کے۔ابن الاجلد عان سے روایت کرتے ہیں۔

سليمان بن ميسرة ..... المسى ،ان عامش روايت رقي يا-

سلیمان بن مسهر ....ان ہے بھی اعمش ل دوایت کرتے ہیں۔

لغیم بن الی بمند ..... شیحی خالد بن عبدالله القسر ی کے زماندولایت میں وفات پائی ثقه تنے۔ان سے کی احاد بیث مروی ہیں۔

## تابعين كاتبسراطبقه

محارب بن و ثار ..... بن سدوی بن شیبان بن ذیل بن شعلبته بن عکاییة بن صعب میں سے ابن بل بن بکر بن واکل ۔

کنیت ابومطرف ..... یبی کوفد کے قاضی رہے ہیں۔وہ روایت کرتے ہیں کہ جب مجھے عہدہ تضاء سے معزول کیا گیا۔ تو ہیں بھی رویا اور میرے اہل وعیال بھی روئے۔

رئی ہے یا دیں تا ہیں کہ بیں کہ میں نے ان کود یکھا ہے۔ان سے بوچھا آپ نے ان کوکہال دیکھا ہے؟ کہا میں نے ان کوایک کو شے میں قضاء کرتے ہوئے دیکھا ہے۔جب وہ لوگ بینی بی ہاشم آئے تو محمہ بن عبدالرحمن الی لیلی اصحاب محارب کے پاس بیٹھ مجھے اوران سے گفتگو کی۔

یہ خالد بن عبداللہ القری کی ولایت کے زمانے میں فوت ہوئے۔اور بیہ شام عبدالملک کی خدمت کا دور تھا۔ان سے کی حدیثیں مروی ہیں لیکن ان کومشند نہیں سمجھا جاتا۔ بیمر جیہ فرقے کے ان لوگوں میں سے تھے۔ جو حضرت ملیؓ اور حضرت عثمانؓ دونوں پر رحمت ومغفرت کی امیدر کھتے ہیں۔ان کی کفروا بمان کی گوا بی نہیں دیتے۔ عيز اربن حريث معدى بير مايي قوم كاجودهرى ياسردارتها ـ

مسلم بن ابی عمران سیطین: جاج کہتے ہیں۔ یس نے مسلم بطین کولومڑی کی کھال کالباس ہینے اور نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔

عدى بن تا بت النفسارى اور طلحه بن مصرف مساب ابن عرب النه بن الموادية بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن المارث بن الم

بنول روایت کرتے ہیں۔ کے طلحہ نے ان ہے کہا۔ یس ایک تنگ راستہ میں پہنچا انھوں نے جھے آ کے کردیا ۔ پھر میر می طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا۔ اگر آپ جانتے کہ میں آپ ہے ایک مناعت یا ایک دن بھی بڑا ہوں تو میں آپ کوآ کے نہ کرتا۔

عبدالند بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے سفیان سے پوچھا۔ عمر میں طلحہ بڑے ہتھے۔ یا زبید؟ فرمایا قریب قریب میں ہے۔ یا زبید؟ فرمایا قریب قریب ایک بی جیسے ہے۔ پھر کہا۔ طلحہ نے زبید کوا پی لڑکی چیش کی تو زبید نے کہا جھے اس بات سے کوئی چیز رو کئے والی نتھی کہ میں اس کوآپ سے طلب کروں۔ مگر جھے اس کاعلم نتھا کہ وہ بھی آپ سے مواتف کرے کی یائیں۔

طلحہ کہتے ہیں کہ میں ضیعمۃ کی عمادت کرنے کیلئے آیا۔ پی لوگ آپ کے پاس موجود ہتے۔ جب وہ لوگ جانے کیلئے آیا۔ پی لوگ آپ کے پاس موجود ہتے۔ جب وہ لوگ جانے کیلئے آپ کے پاس اٹھ کھڑ سے ہوئے تو جس میں اٹھ کھڑ اہوا۔ تو فر مایا کہ کیا آپ بھی جارہ ہیں اُنھوں نے میرا ہاتھ کھڑ کرا سے بوسادیا۔ میں نے بھی اسکے ہاتھ کو بوسادیا۔ موئ

مویٰ ابن قیس کہتے ہیں کہ رمضان کی ستا کیسویں شب کوطلحہ وزبید وونوں خود بھی جا گا کرتے ہتھے۔اور اسپٹے بچوں کوبھی جنگا یا کرتے ہتھے۔

حسن بن عمره کابیان ہے کہ ایک مرتبہ طلحہ بن معرف نے فر مایا اگر میں وضو سے نہ ہوتا تو شہمیں بتلاتا کہ شیعہ کیا کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے۔ کہ جاج کے خلاف جن لوگوں نے خروج کیا۔ اور جاج کامعر کہ گرم ہوا تھا۔ تو طلحہ بھی قاریوں کی جماعت میں شریک تھے یہائی معرکہ کے بعد ایک سوبارہ (۱۱۲) میں موت ہوئے۔ آپ اپنی مثال آپ تھے۔ ثقہ تھے کی صحیح حدیث کے داوی تھے ہیں۔

ز بہیر بن الحارث بن المحارث بن عبدالكريم بن تجدب بن ذلل بن مالك بن الحارث بن ذبل ابن سلمة بن دول بن جشم بن يام بهدان سے ان كى كنيت ابوعبدالله تصين كہتے ہيں -كدز بيد ابراہيم كے پاس آئے - اور سياه

، لوں کا قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے۔ تو انھوں نے کہاریز ماندالسے لباسوں کانہیں۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں۔ کداگر جھے کی بندے پراختیار دیا جاتا کہاللہ اسکوکھال تھینچنے کی جگہ لے آئی تو میں زبیدال می کواختیار کرتا۔

ابونوح فراد کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ کویہ کہتے سنا ہے۔ کہ میں نے کوفہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہاتنے میں ایک عورت گزری جس کے پاس موت کا ایک گولہ تھا۔ وہ سوت کا گولہ گریڑا۔ مگراس عورت نے نہیں اٹھایا۔ زبیدہ نے اسکواٹھالیا۔اور مجھے بیٹھا ہوا جیموڑ کر بھا گے بھا گے اس عورت کے نشانات دیکھتے ہوئے گئے۔اس تک پہنچے اور اسکووہ کولہ لے کرواپس آ گے۔

انھوں نے زیدین علی کے زمانے میں الااچ میں وفات یا کی ثقہ تھے۔ کی احادیث کے راوی ہیں۔

تشمسمر بين عطيبه ..... ابن عبدالرحن اسدى \_ بني مرة بن الحارث بن سعد بن تعلبة ہے تقدیقے \_ کنی احادیث صححہ کے راوی ہیں۔

مكربن ماغرالثوريُّ ..... بهتهم حديث بيان كرتے تھے۔

ابويعليمنذ الثوري ..... ثقه تنے بہت كم روايت كرتے تھے۔

عبدالرحمن بن سعبيد ....ابن وهب بهدانی بهتهم روايت کرتے تھے۔

ا بوہمبیر ہ ..... ان کا نام کی بن عباد الانصاری ہے۔ بوسف بن عمرو کی ولایت میں انتقال فر مایا قلیل الروایت

بكيربن الاختسُّ ..... قليل الروايت \_

علی بن مدرک النخعی .....انھوں نے یوسف بن عمر و کے عراق میں آنے کے بعد ۲اچے میں و ف ت پائی۔ یہ ہشام بن عبدالملك كى خلافت كے آخرى ايام تھے۔

اس سند میں خالد بن عبداللہ اور پوسف بن عمر و دونوں لے سکے جاری کئے کیل الحدیث تنے۔ان سے شعبہ روایت کرتے ہیں۔

# موسىٰ بن طيريف الاسديُّ ۔

على بين الاصهمر .....ابن عمر وبن الحارث بن معاويه بن عمر وبن الحارث بن ربيعة بن عبدالله بن د اعة -

بمدان ہے۔

كلتوم بن الاقتمر . ... على بن الاقترك بهائى بين - بمدان كوداى بين -

جبلة بن تحيم الشبيا في ..... وليدبن يزيدك فنف كودوران فوت موك .

و برق بن عبد الرحمن .... فبيله وزج كملى بير - بشام بن عبد الملك في جب فالد بن عبد الله كو و د كا من عبد الله كو و د كا من عبد الله كو و د كا من عبد الله كو و د كا من عبد الله كو د نها يا تواس زماني بين ان كا انتقال موا-

ابوالزنباع ....ان كانام صدقه بن صالح بير-

ا پوعون استقی .... ان کا نام محمد بن عبدالله ہے۔خالد بن عبدالله العتر ی کی ولایت میں وفات پائی۔ ثقہ تھے۔ بہت کی حدیثوں کے راوی ہیں۔ان سے سفیان اور شعبہ روایت کرتے ہیں۔

عمید البیارین وائل .... ابن جرحطری بی تقدیمے بہت کم حدیث بیان کرتے تھے۔ دہ روایتیں جواپنے والد سے بیان کرتے تھے۔ دہ روایتی جواپ والد سے بیان کرتے ہیں سائی محالم ہے۔ بید کہتے ہیں بیان سے بیس سائے ۔ ان کے بھائی محلقمہ بن وائل ہیں۔ ثقتہ تھے اور کم روایت کرتے تھے۔

کی بن عبید ..... برانی ان کی کنیت ابوعر ہے۔

زائدة بن عمير

عون بن عبد الله

ا بن عذبہ بن مسعود البرذ کی ..... یہ ہے ہیں۔ کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو عون بن عبداللہ ، ابوالصباح مولیٰ بن کمیٹر اور عمر بن حمز ہان کے پاس پنچے اور اُٹھوں نے عقیدہ ارجاء (جس کو ہم تفصیل سے بیان کرتے آئیں ہیں ) کے بارے میں ان سے بحث و ناظرہ کیا۔ ان حضرات کا دعویٰ ہے کہ اُٹھوں نے ان سے مواقف کی ۔ اور کسی چیز ہے بھی اختلاف نبیس کیا۔ اگر یہ روایت خلاف عقل قب سے بیتنگیم ہی نبیس کیا جا سکتا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز جسے تھہد و بمصراور مجاہدین حق صدافت نے عقیدہ ارجاء سے اتفاق کیا۔ ورآنحالیکہ یہ عقیدہ واضح طور پر کتاب و سنت اور سلف صالحیں کے خلاف ہے۔ (مترجم)

واضح طور پر کتاب و سنت اور سلف صالحیں کے خلاف ہے۔ (مترجم)
عون بن عبد اللہ تقد ہے۔ محرایی روایت کے سلسلہ ہیں کسی راوی کو چھوڑ دیا کرتے ہے۔

#### عبدالله بن الى المجامد .... ازدك غلام اور مجابد ك داماديس

ا بواسحاق السبيع در ابواسحاق السبيعي .....ان کانام عمرو بن عبدالله بن الحمه بن ذي يحمر بن السبيع ابن سبع بن صعب بن معاويه بن کنیر بن ما لک بن جشم بن حیزان بن نوف بن بهدان ..

یہ کہتے ہیں کہ میر نے واداافیار حضرت عثمان کی خدمت میں عاضر ہوئے۔حضرت عثمان نے بوجھا۔ یا شخ آپ کے بال بچے کتنے آپ کے ساتھ ہیں؟عرض کیا وہ میر ہے ہمراہ ہیں۔آپ نے فر مایا۔ہم نے تمحیارا۔ وظیفہ ایک بزار یا نچیومقر رکھا۔ کردیا۔ اور آپ کے بچو میں سے ہرانگ کیلئے سوسو۔

ایک بزار پانچیوم تفررکیا۔ کرویا۔ اور آپ کے بچو جل سے ہرا یک کیلئے سوسو۔
سفیان کہتے ہیں کہ تعنیٰ اور ابواسحاق دونوں ایک جگہ جمع ، دئے۔ شعنیٰ نے ابواسحاق ہے کہا۔ کہا ہے اب اسی قن آپ جھ سے بہتر ہیں۔
اسی قن آپ بھی سے بہتر ہیں۔ انھوں نے فرمایا نہیں خدا کی تئم میں آپ سے بہتر نہیں۔ بلکہ آپ بھے سے بہتر ہیں۔
اور عمر میں بھی بڑے ہیں نہ ہیر کہتے ہیں کہ میں ابواسحاق نے بھی سے بیان کیا۔ کہ انھوں نے حضرت علیٰ کرم اللہ وجہ کے بیچھے ہمد پڑھا ہے۔ ذوال میس کے تھوڑی دیر بعد انھوں نے حضرت علیٰ کو کھڑ ہے ہوئے دیکھا۔ آپ کی داڑھی سفید تھی۔ ابواسحاق سفید تھی۔ ابواسحاق سفید تھی۔ ابواسحاق امیر المواسمین کو دیکھا۔ آپ کی داڑھی پر خضا بنہیں تھا۔ آپ کی داڑھی تھی۔ بیا بواسحاق امیر معاویہ نے کہ داڑھی تھی۔ بیا بواسحاق امیر معاویہ نے کہ داڑھی تھی۔ بیا بواسحاق امیر معاویہ نے کہ داڑھی تھی۔ بیا بواسحاق امیر معاویہ نے کہ دائے میں فراسمان میں بھی د ہے ہیں۔ ابوالبختر کی طائی سے بڑے ہے۔

ہا ختگہ ف روایات ان کا انقال <u>۱۲۸ ہے</u> میں ہجری میں سو(۱۰۰) یا ننا نوے (۹۹) سال کی عمر میں ہوا۔ جس روز ضی ک کوفہ میں داخل ہوا بیدوا قعد <u>۱۲۹ ہے</u> کا ہے۔

#### عمروبن مُرِ تُقَّ ..... قبيله مزج كيمراد ي حلى بير \_

ہ جبعہ ہے روایت کرتے ہیں۔ کہ بیمرو بن مرت قاتنے زوق اور انماک ہے دعا مائلتے تھے۔ کہ کمان ہوتا تھا۔ اب یہ بغیر دعا کے قبول ہوئے مسجد ہے نہ جا پتل گئے۔ان کا انتقال ۱۲۸ھ میں ہوا۔

عبد الما لک بن عمیر ".... بختی بین کنیت ابو عمر قریش کے بی عدی بن کعب کے حلیف بیں ۔ بی خلافت عثمان میں جب کہ ان میں جب کہ ان میں جب کہ ان کے خلافت کے تین سال باقی تھے پیدا ہوئے۔

ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں ۔کہ ایک دن عبد الملک بن عمیر نے مجھ سے کہا کہ مجھے یہ ایک سوتین (۱۰۳)سال گزرے میں۔

سفیان بن عینیڈ کا کہنا ہے۔ کہ ہا لک بن عمیر اور زیاد بن علاقہ دونوں کوفہ کے بزے لوگوں میں شار ہوتے تھے ؛ اس دفت دونوں موسوسال کے تھے۔

سفی ن کہتے ہیں کہ میں نے عبدالملک بن عمیر کو یہ کہتے سنا کہ خدا کی تئم میں جوحدیث بھی روایت کرتا ہوں ۱سے کا ایک طرف بھی نہیں چھوڑتا۔ ( لیعنی بڑے احتیاط وضبط کے ساتھ حدیث کی روایت کرتا ہوں )۔اہ مشبعیؓ سے پہلے یہ کوفہ قاضی بھی رہے ہیں۔انکالقب قبطی تھا۔ ماہ ذول المجہ سے الع بھری میں کوفہ میں وفات پائی۔ مشیم بن عدی کہتے ہیں کہ میں ان کے جنازے میں شریک ہوا تھا۔

ر با دبن علاقة المعلمي ..... قبيله غطفان سے بيں۔اورابوما لك كنيت ہے۔

سلمة بن كہيل ..... دعنرى بير ايك وائى الاج من جب كرزيد بن على آل كے محے كوف من وفات يائى سامة بن كائى كا محے كوف من وفات يائى ۔ استى سند ميں عاشور و كون زيد آل كئے محے ۔

میسر ق بن حبیب .....نهدی بین ان سے سفیان توری روایت کرتے ہیں۔

قبیس بن مسارم میں بن مسلم .....قیس جدیلہ کے جدلی ہیں۔ مارچ میں کو فدمیں وفات پائی۔ ثقد تنے۔ان سے چند کی احادیث ثابت ہیں۔

عبدالما لك بن سعيد ....ابن جيراز دي ـ

نسير بندغلوق ....ان كائنيت ابوطعمة التورى بـ

جواب بن عبيد الله ..... تيم الرباب يحيى بير \_

ا سماعیل بن رجائے ..... زبیری ان ہے امش ہے روایت کرتے ہیں۔ وہ لڑکوں کوجمع کرکے ان ہے حدیثیں بیان کرتے تا کہ وہ حدیثیں نہول جا کیں۔

> جامع بن شداد .....عاربی ابوسخر وکنیت ... رمضان کے آخری جعد کی رات کو ۱۳۸۸ میں ان کا انقال ہوا۔

> > معيد بن خالد ..... بندلی۔

خالد بن عبدالله القسري كرمان من ١٢٨ جين ان كانقال جوا

واصل من حبیان .....احدب اسدی بی اعدین الحارث بن ثعلبة بن دوران ہے۔ان کی والد وابوساں شاعر کی بیٹی ہیں۔ <u>موس</u>م کوفہ میں ان کا انقال ہوا۔ عبد الملك بن مبسرة .... زراد \_ بن بال بن عامر كفلام ـ بيزراد حديث من تقديم كثير الحديث من الله يث عبد الحديث من الله عن عبد التدالقسرى كذا مان من الن كانقال بوا ـ

ا شعبت بن افي الشعراء وسير اليبيران كوالدكانام الى الشعراء بيم بن الاسود با اشعب في الشعب المعدد في الشعب المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد

## عون بن الى جيفة السواكي

وهب السوالي ..... بن عامر بن معصعة من ہے ہیں۔

خلیفہ من الحصین الحصین میں این قیم بن عاصم المنظری بیا ہے والدے اور وہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں۔ کہوہ نی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی

حبیب بن انی ثابت سساسدی ہیں۔ بن کائل کے غلام ہیں۔ ایو یکی کنیت ہے۔ ان کے والد کانام قیس بن وینار ہے۔

۔ ں بن دینارہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جس نیت سے علم حاصل کیا ،اللہ نے میری وہ نیت پوری کردی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس زمین پر حدیث کی کتاب کے سوااور کوئی کتاب نبیں جومیر ہے صندوق میں محفوظ ہے نیز فر مایا۔ میری عمر کے سامیال گزر کے ہیں۔

ے اور بھر بن عیاش کہتے ہیں کہ کوفہ میں نین جلیل وظیم ہستیاں تھیں ،ان جیسی چوتھی ہستی کوئی نہ تھی ۔وہ نین ستماں یہ جس۔

بسیاں پیدیں۔ (۱) صبیب بن افی ثابت (۲) تھم بن علیّة ؓ (۳) حماد بن البی سلمان ۔ بیتینوں صاحب فتو کل تھے۔اور یہی بہت مشہور تھے۔صبیب بن ثابت کی وفات <u>۱۳۹ھ</u> کو ہوتی ۔حفص بن غیاث کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا تھا بیہ طویل القامت اورا کیکے چیٹم تھے۔

عاصم بن الى النجو و .....اسدى بين اوروه عاصم بن بحدله بن جذيمه بن ما لك بن نفرا بن تعبن بن اسد كا غلام بين أبو بكر كنيت ب سيد كم بين كه بميشه بين جب بهي بحى كس سفر سے ابودائل كے پاس آتا تھا۔ تو آپ ميراہاتھ جوم ليتے بيخا كل روايت كامضمون بھى بى ہے۔ ميراہاتھ جوم ليتے بيخا كل روايت كامضمون بھى بى ہے۔ اہل علم نے كہا ہے كہ عاصم آكر چة تقد تھے۔ كيكن حديث بي بہت زيادہ غلطى كرتے تھے۔ ا بو تصبیر ان کا نام عنمان بن عاصم بن تعیین ہے۔اورووین جشم بن الحارث ابن سعد بن تعلیة بن دودان

بن اسد بن خزیمہ میں سے ہیں۔ اور وہ بنی کبیراین زیدین مرہ بن الحارث بن سعد بن شار ہوتے ہیں۔

سفیان بن عینیہ شہبائی سے روایت کرتے ہیں کہ امام فعی کے ہمراہ مجد میں داخل ہوا۔ آپ نے فرمایا۔

جاؤ۔ دیکھو ہمارے اصحاب میں سے کوئی بہال بیٹھاہے؟ کیاشسیں ان میں سے ابو تعیین تظرآتے ہیں؟

سفیان اہل کوفہ میں سے ایک مخص سے روایت کرتے ہیں کہ جب عامر کی وفات کا وفت قریب آیا۔ توان سے بوجھا کیا۔ کہ آن سے بوجھا کیا۔ کہ آپ نے بعد کس کو مندورس وافصاء کے قابل سجھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ ندیس عالم ہوں اور نہ اے بعد کس عالم کوچھوڈر ہاں ہوں۔ ہاں ابوصالح ایک نیک آدی ہے۔

معر الوهيين سيه روايت كرتے ہيں كه ان ہے عبدالله بن معقل نے كہا كه آپ كاشفل تجارت ہے۔ ميں

نے کہا آپ کا تنفل اعمارات (بعنی حکومت اور سرداری ہے)۔

منسفیان کہتے ہیں کدان کوعامل بتایا گیا۔اسکے پاس ایک ہزار درهم کس نے جیمیے۔آپ نے ان کولونا دیا۔

تبول نبیس کیا۔ میں نے بو چھا آپ نے ان کولوٹا دیا؟ کیا حب اور کوم کی وجہ ہے۔

ابن الی اسحاق کا بیان ہے کہ ابو حصین کے انقال کے بعد ایک محکس کمڑ اہوا۔اوراس نے کہا یہ کون محکس ہے ۔ ہے؟ محسن ہے جس کا بڑا احسان ہے اس جیسی نماز پڑھنے کی ہم میں سے کس کو طاقت نہیں۔ان کا انقال کرااھے میں ہوا۔

# آ دم بن على الشبيا في

الوالجومية الجركي ....ان كانام طان بن نفاف --

ا بوقبس الاور كى ....اس كانام عبدالرحن بن ثر دان ب\_ان كانقال ما يوهى موا\_

عبدالله بن حنش الاودى

عائذ بن نصیب الکا ہلی ..... بی اسدے۔ محمع النیمریر مجمع النیمی

عبدالله بن عصيم الحقي

ساك بن حرب الذبليّ

شبیب بن غرقد البارقیُّ کلیب بن وائل البکریُّ

اساعيل بن عبد الرحمن .....مدى صاحب تغيير ـ ان كانقال كاله مي موا ـ

محمر بن قبيس البمد اليُّ

طارق بن عبدالرحمن الاحمسيّ

مخارق بن عبدالله الاحمسيُّ

عبدالعزيز بن رفيع

عبدالعزيز بن ڪيم الحضري ٌ ربه

ا بوانعجل ....ای کانام ردین بن مرة ـ

عبدالله بن شريك العامريّ

سعيد بن الى بردة .....عفرت ابدموي اشعري ك بير يس

حصیلین بن عبد الرحمٰن المحلی ..... طاق بن خنام الحقی کیتے ہیں کہ میں نے حفص بن خیات کو یہ کہتے سا میکہ ما لک بن مغول نے طاقت کی فضیلت کا ذکر کیا۔ لینی ابن معرف کا اس کوا یک شخص نے کہا کہ کیاتم نے حفص بن عبد الرحمٰن خنی کود یکھتے تو طلحہ کی فضیلت کا ذکر نہ کرتے۔ الرحمٰن خنی کود یکھتے تو طلحہ کی فضیلت کا ذکر نہ کرتے۔ الرحمٰن خنی کود یکھتے تو طلحہ کی فضیلت کا ذکر نہ کرتے ہے۔ اور رات کو چا در اوڑ ھتے حفص بن غیاث کہتے ہیں کہ آپ سردی کے موسم میں دن کو قباء نہ پہنتے تھے۔ اور رات کو چا در اوڑ ھتے ہے۔

البوسخرة ..... أن كا نام جامع بن شداد الحاربي بيان كا انتقال كاله يم موار

ابوالسوداءالنهدى سنانكانام عردين عران بـ

عنان بن المغير ألم من المغير ألم الإالمغير وكنيت بداوروه عنان الاعتى بداوروه عنى بن الى زرعة بير -

عبدالرحمٰن بن عائش انخعی

عياس بن عمر والعامريُّ

اسود بن قبس العبديٌّ

کر مین من الرین میں اس میلة الفرازی اس نے حضرت اساء بنت الی بکرالصدین کودیکھاہے۔ونید بن یزید بن عبدالملک کے فتند میں وفات یا گی۔

ا پوالرعرائ سسور الله بن عروبن عروبن عوف المحمى بيابى الاحوم كي بينيج جوحضرت عبدالقد بن مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود الله بين مسعود ا

**ملال الوز ان الجهنی ..... ان کی کنیت ابوالیہ ہے۔وہ ہلال العراف ہیں۔اوروہ ابن ابی حمیر ہیں۔اوروہ** ابن مقلاص۔

ن مریس الی فا شنتہ .....ان کی کنیت ابوالجہم ہے۔ بیام ہائی بنت ابی طالب کے غلام ہیں۔ان کے بعد زندہ رہے۔ بڑی عمر کے نتھے ان کے والد نے مکہ کرمہ ایک گروہ بنایا تھا۔ جس کا علقمہ،اسوداور عمرو بن میمون وغیرہ شامل تتھے۔

# زياد بن فياض الخزاعيُّ

موسیٰ بن ابی عا کنٹر … ہدانی ہے۔ یہت عابدوزاہد تھے۔ نمازیں کثرت سے پڑھتے تھے۔ حکیم بن جبیرالاسدیؒ

حكيم بن الديلم

سعید بن مسروق .... بوری اوروه ایوسفیان الثوری بین جبکه عبدالله بن عبدالعزیز عراق کے کورز تھے۔ان کی وفات ۱۲۸ھے کو ہوئی۔

رم سعید من محروب این سعیدین العاص این سعیدین العاص بن امیدان سے اسودا بن قیس روایت کرتے ہیں۔ بیر -

سعید بن استونے ..... ہدانی کوفہ کے قاضی تھے۔خالد بن عبداللہ اللہ میں کی ولایت میں وفائی۔

جامع بن الى راشكر ..... يسعيد بن الوع ك بمائى بير \_

ر سے بن الی راشکر .... خلاو بن یکی کتے ہیں کہ میں نے سفیان بن عینیہ کو یہ کتے سنا کہ حبیب بن الی اللہ است اوران کے اس اللہ عب بن الی راشد آتے تو وہ اپنے اصحاب سے کہتے کہ جب بوجا دُر رہے بن الی راشد آتے تو وہ اپنے اصحاب سے کہتے کہ جب بوجا دُر رہے بن الی راشد آتے ہیں۔ (یعنی اہل کوفدان کا ادب واحز ام کرتے تھے)۔

ابوالحجاف سيندوايت كرت بين المي المي المي المي المي المين الموري المرسفيان بن عينيدوايت كرت بير ـ قيس المين المي المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين

تا بت من ہر مز سسان کی کنیت ابواعقدام العجلی ہے۔ اور وہ عمر و بن ابی اعقدام ہیں۔

عبدة بن الى لبابة ....قريش كفلام بن ابوالقاسم كنيت ب- جب كفول ان سے مطع تو يم كنيت استاليت ...

سنان بن حبيب سننى الوحب كنيت

زہیر بن ابی ثابت العیسی ّ

عامر بن شفیق .....این حزة الاسدی\_

مغيرة بن النعمان الخعيّ

ا پونہیک ....ان کانام قاسم بن محدالاسدی ہے۔

اليوفروة الهمد افيَّ ....ان كانام عردة بن الحارث ہے۔

الوفروة الجبني ....ان كانام سلم بن سالم ہے۔

ابونعامة الكوفى ....ان كانام شهبه بن نعامة ب-ان بيسفيان ثورى بشتم اورجر مرروايت كرتے ہيں۔ زيد بن جبير الجشمي

بدر بن و ثار سن ابن ربعیه بن عبیری بن الا برص بن عوف بن جشم بن الحارث بن سعد بن تعلیة بن دودان بن اسد بن خزیمه-

و بيربن عدى اليامي ..... بدان هـ

ابوجعفرالفرائي سان کائي احاديث بير-

الحربن صياح الخعيّ

الومعتشر .....زیاد بن کلیب التیمی برس وقت عراق کے والی پوسف بن عمر نتھے۔اس وقت ان کا انتقال ہوا۔ بہت کم حدیث بیان کرتے تتھے۔

شباک الصبی ..... ابراہیم نخعیؓ کے ساتھی۔ان سے مغیرۃ روایت کرتے ہیں۔ ثفنہ تنے اور تیل اعدیث۔

بیان سے بشیر ....ان کی کنیت ابوبشر ہے۔ آخمس بن بجلیہ کے غلام ہیں۔

### علقمة بن معثد الحضر ميَّ

ابراتيم من المهاجر سناين جابر كل-اس كاباب تجاح بن يوسف كا كاتب تعا-اورابراتيم تقد تعا-

رم حکم بن عتبیة ....ان کی کنیت ابوعبدالله تحی ـ

محر بن سعد کہتے ہیں کہ میں ایک کام کے لئے عبداللہ بن ادریس کے ہمراہ روانہ ہوا۔ جب ہم شہارستوج کیندہ کے حملے میں پہنچ تو ایک گل میں ایک گھر کے دروازے پر کھڑے ہو جگئے۔اور مجھ سے کہا۔ چانے ہو یہ گھر کس کا ہے؟ پھرخود بی کہا یہ گھر تھم بن عتبہۃ کا ہے۔ یہ کنندہ کے غلام ہتھے یہ تھم اور ایرا ہیم تخفی ہم عمر ہتھے۔اور دونوں ایک بی سال پیدا ہوئے۔

۔ عبدالرزاق میں معمر کہتے ہیں کہ زہری کے اصحاب جس تھم بن عتبیۃ جیسے اہل علم دال تھے۔ آپ کی داڑگی سفید تھی۔

یدی۔ ابواسرائیل تھم سے روایت کرتے ہیں کے ملکم بن تتبیبیہ سابری عمار یا ندھتے تھے۔اورصرف جب جبہ میں ہماری امامت کراتے تھے۔

، وں ، کے سے سے سے اس دن تھم بن تھید کو ہے گئے سنا کہ بیس نے سب سے پہلے اس دن تھم بن تھید کو پہلے ان دن تھم بن تھید کو پہلے نا کہ بیس نے سب سے پہلے اس دن تھم بن تھید کو پہلے نا جس دن امام تعنیٰ کا انتقال ہوا۔ جب امام تعنیٰ کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آیا تو آپ کہتے جا دُر تھم بن عمیریۃ سے یو چھو۔

آپ کا انتقال کو فہ میں ہشام بن عبد الملک کی خلافت کے دور میں ۱۱ ہے میں ہوا۔اس کے راوی ابن ادر کیس کہتے ہیں کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا تھ میں عتبیۃ بڑے تھے ، فقیہ ، جبداور بلند مقام عالم تھے۔

حماوین الی سلیمان سیسیمان سسان کی کنیت ابوا سائیل ہے۔ ابرا جیم بن ابی موی اشعری کے نلام جیں۔ ان کا نام مسلم بھی تھا۔ بیان میں سے تھے۔ جن کوحضرت امیر معاویہ بن ابی شفیان نے دومۃ الجند ل میں حضرت ابوموی اشعری کے یاس بھیجا تھا۔

جامع بن شداؤ کہتے ہیں کہ میں نے ابرا بہتم کے پاس تماؤگو تختیوں پر لکھتے ہوئے دیکھا آپ کہدرہے تھے کہ خدا کی تتم میں اس (علم دین) ہے دنیانہیں چاہتا ( یعنی میں علم دین کودنیا کمائے کا زرید نہیں بناتا)۔

منیرہ کا بیان ہے۔ کہ جب ابرائیم کا اُنقال ہوا۔ تو ہم نے ان کے جنازے کے بیچھے اعمش کو دیکھا ،ہم ان کے پاس آئے ادران ہے حرام وطال کے متعلق پوچھاتو کوئی نئی چیز ہیں معلوم ہوئی۔ فرائفل کے متعلق سوالات کئے ۔ تو فرائفل کے علم کوان کے پاس بھر پور پایا۔ پھر ہم جماد کے پاس آئے ،اوران سے فرائفل کے متعلق سوالات کئے ۔ تو ان کے پاس کے کما حقہ ،فرائفل کا علم نہ پایا۔ ہاں حرام وطلال کے مسئلہ سے وہ بخو فی واقف تھے۔ اس لئے ہم فرائض کا علم انحوں نے ماصل کرتے تھے۔ اور حرام وطلال کا علم حماق سے حاصل کرتے تھے۔ اور میم انحوں نے فرائش کا علم انحال کا علم حماق سے حاصل کرتے تھے۔ اور میم انحاوں نے

ابراہیمؓ ہے ، حاصل کیا تھا مالک بن مغولؓ کہتے ہیں کہ میں نے تماد کو زردا زار اور ایک چاور میں لیٹے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ مالک بن اساعیل ہے روایت ہے کہ ہم نے اپنی والدہ کو جواساعیل بن حماد بن الی سلیمانؓ کی بی تغییں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے بار بارد مکھا میرے دادا حماد بن الی سلیمانؓ اسپنے حجرے میں قرآن کی ملادت کررہے ہیں اورا یک قرآن پران کے آنسوگردہے ہیں۔

ا ٹکا انتقال ہشام ابن عید انملک کی خلافت کے ذمانے میں مطابع میں ہوا۔ حماد بن ابی سلیمان بھرے میں ہلال بن ابی بردہ کے پاس آئے وہ اس وقت بھرے کے گورنر تنجے انھوں نے اور ہشام دستوائی نے ان سے حدیث سن میں سی تاہم ، بعد

سی اور دوسرے نندیم تابعین ہے۔

جب جمادً لوث کرکوفہ میں آئے تو ہم نے ان سے پوچھا۔ آپ نے بھرے والوں کو کیسا پایا؟ فرمایا کہ عقا کد واعمال کے اعتبار سے و وائل ہشام ہی کا ایک حصہ ہیں۔ (جوسیاسی اور قدہمی حالات اٹل ہشام کے میں وہی اٹل بھر و کے ہیں۔ دونوں ایک ہی جیسے ہیں۔ یعنی وہ ہماری طرح حضرت علیٰ سے محبت وعقیدت نہیں رکھتے تھے۔ امر شین نے کہا ہے کہ جہ دعلم حدیث میں ضعیف تھے۔ حدیث سے فیرسے کو طلا دیتے تھے۔ اور فر بی تھے بہت سے حدیث میں کے دیوں کے داوی ہیں۔

مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم ہے یو چھا کہ ہم آ کے بعد مسائل دین کس سے پوچھیں۔فر مایا حماد ہے۔ عثمان البتی کہتے ہیں کہ جب حمادا پی تحقیق ورائے سے پچھ کہتے تو سیح کہتے ہے۔اور جب ابراہیم کے علاوہ کمبی اور ہے روایت کرتے تو خلطی کرتے۔

فضل من عمر و سنتهم میں۔خالد بن عبدالله قسر ی کی ولایت میں وفات پائی۔ ثقه نظے۔کی احادیث ان میں ہے مروی ہیں۔

حارث العنكلي .....مغيره كتب بين كه حارث منكن اورا بن شروونون زياده رات تك بيشي بوئ آپس مين قضاك بارك مين گفتگوكرت ربت جب بهن ان ك پاس ابوالمغير وآت نوان سے كتب كه كهاتم دن كويد گفتگوكر سكتے جواتی رات تك مذكراه كرد به بور ثقد تھے۔اور قليل الحديث۔

عبدالله بن السائب .... بذاذل مدوايت كرتي بين اوران معينوري روايت كرتي بين اوران معيدتوري روايت كرتي بين -

عبدالعلى بن عاقر ..... بغنى بن ان سے سفیان وری اوراسرائل روایت كرتے بيں۔

عبدالرحمٰن بن عہدی کہتے ہیں کہ میں نے عبدالاعلیٰ کی ایک صدیث سفیان سے بیان کی انھوں نے فر مایا ہم را کیال ہے کہ بیاس کی کتاب میں ہوگی عبدالرحمٰن بن هغیر بن علی ہے کثر ت سے روایت کرتے ہیں۔ بیصدیث

میں ضعیف تھے۔

آ دم بن سلیمان ..... بیفالدین خالدین مادین مادة بن الولیدین عقبه بن الی معیط کے غلام بیں ۔سفیان تو رئ اس کا ذکر کیا کرتے تھے۔ جب وہ ان ہے کوئی روایت کیا کرتے تھے۔ جس کے بارے میں مجھے مؤل ابن اساعیل نے صبر دی کہاوہ ابو کئی بن حروم کوفہ کا حدیث ہے۔اور خالدین خالد بڑا نشریف آ دمی تھا۔

محمد بن حجا و قا مست بن اور غلام ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بمرے باپ کا مکہ کے داستے ہیں انقال ہوا۔ تو تعزیت کیلئے ہمارے پاس طلحۃ ابن مصرف آ کے۔ اور کہا۔ وہ کہتے تھے کہ تمن حالتیں ہیں۔ جب میں کو کی مختص مرے تو دہ جنت میں داخل ہوجا تا ہے۔ مجمع کے دوران یا عمرہ کرتے ہوئے۔ یا جہاد کرتے ہوئے۔

عبد الملک بن افی بشیر سی مادین زید عالب ینی قطان سدوایت کرتے بیں کہ میں حسن کے پاس عبد الملک بن افی بشیر کا تھا ایک خط لے کرآیا۔ انھوں نے فرمایا اسے پڑھو۔ بیس نے اس کو پڑھا تو اس نے ان کو دعا ککھی تھی۔ امام حسن نے فرمایا۔ بہت سے تیرے بھائی ہیں۔ جن کی تیری ماں نے نہیں چنا۔

# ابان بن صالح

ا ہن عمیر سن عبید .... کتے ہیں کہ ابو عبید خزاء کا قیدی تھا۔ جن پر رسول خدانا ہے نے تھی سی مارا تھا۔ ہوم بی المصطلق میں پھر یہ السید بن علی ابی العیص کا قیدی ہو گیا۔ اس نے خالد بن السید بن ابی العیص بی امیہ کے حوالے کردیا۔ اس نے اس سے آزاد کرادیا۔ اور آل کیئے گئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہیں نے اپنے والد کو یہ کہتے سا کہ میر ب والد ابان بن صالح بن عمیر حضرت عمر بن عبد العزیز کی خدمت اقدی حاضر ہوئے۔

معزت عمر بن عبدالعزیز کے یو تھا۔ کیا آپ کا نام ہارے دفتر میں درج ہے؟ انھوں نے کہا کہ میں اس بات کو پہند کرتا تھا کہ آپ کے سواکسی اور خلیفہ کے رحبنہ میں اپنا نام درج کرالوں۔ اب اگریدانظام آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تواس میں کوئی حرج نہیں مجھتا۔ آپ نے اس کا وظیفہ مقرد کردیا۔

ابان بن صالح رب ہیں پیدا ہوئے۔اورا کیکسو پندر والے میں عسقلان میں فوت ہوئے۔اس وقبان کی عمرے سال تھی۔اورا ہو بکران کی کنیت تھی۔

#### تالعين كاجوتفاطبقه

منصور بن المعتمر .....منعی میں۔ کنیت ابوعاب ہے۔

یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خلوص نیت سے علم دین حاصل کیا۔اللہ تعالیٰ کے نفل ہے دین کے صدقے میں دنیا بھی ہاتھ آئی ،عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں ، میں نے سفیان بن عینیہ ّے منعور بن المعتمر ہ کاذکر سنا ہے۔وہ کہتے ہیں کہ منصور خوف الٰہی سے اتناروتے ہے کہ آپ کا فرقہ تر ہوجا تا۔اس ہے آنسو پو نچھنے جاتے۔

سفیان توری کہتے ہیں کہ جب میں اعمش سے اصحاب ابراہیم کی کوئی حدیث بیان کرتا تو وہ قبول کرتے۔ اور جب منصور سے روایت کرتا تو ظاموش رہتے۔ انھوں نے سامے میں وفات پائی۔ ثقداور محفوظ ہتھے۔ بڑے بلند مرتبہ عالم تھے۔ اور کشرالحدیث تھے۔

مغيرة بن مقسم .... كنيت ابويشام - كالعين وفات بالى ـ ثقد تق ـ كثير الحديث تق ـ

عطاء بن سمائب سن بنقنی ہیں۔ ابویزید کئیت۔ سے ابوی وفات پائی۔ ثقد تھے۔ ان سے متقد میں روایت کرتے ہیں۔ آخری عمر میں ان کے حافظ میں فرق آگیا تھا ابن علیہ کتے ہیں کہ میرے فزد یک یہ لیت سے زیا دوایت کرتے ہیں۔ اور لیت ضعیف ہیں۔ انہی سے روایت ہے کہ میں نے عطاء سے من کر صرف ایک مختی گھتی تھی۔ اور اس کی ایک جائب کو میں نے لٹادیا تو ہیں نے ان کے ہارے میں شعبہ سے یو چھا۔ انھوں نے کہا کہ جب تم ایک مختص سے حدیث بیان کرو۔ تو وہ ثقتہ ہیں۔ اور جب تم زاذان۔ اسرہ اور ابوالیس کی کو بھی جمع کرو۔ کہ اس روایت سے بچویہ بوڑھے شعیف تھے۔ ان کے حواس میں تغیر آگیا تھا۔

حصين بن عبدالرحن .....نلى بي-

عبد الله بن الى السفر " ..... بهدانی بین موران بن محمد کی خلافت بین وفات پائی ۔ ثقة تھے۔ زیادہ صدیث بیان ندکرتے تھے۔

ا پوهمستان ضرار بن مرق .... شیبانی بین عبادالعبدی کتے بین که بهارےاصحاب کا بیان ہے کہ کوفہ میں چار مخص بڑے جھڑالو تنے۔(۱) ضرار بن مرۃ عبدالملک بن (۲) الجبرمجمہ بن (۳) سوقہ اور مطرف بن (۳) طریف ۔ ضرار بن مرہ نے اپنے مرنے ہے ۱۵ سال پہلے اپنی قبر کھودر کھی تھی۔اس قبر آکر ختم قر آن کرتا۔ ثقة اور محفوظ تھا۔

ا بو یجی انقات ..... یخی بن جعده بن میمره کے غلام \_اور بیضعیف تھے۔

الوالهيشم العطار ....اسدى ـ ثقنه تف\_

عمروبن قبس ..... ماصر كنده كاغلام - ميعقيده ارجاء كے بارے ميں بحث وكلام كرتے تھے۔

موسی بن الی کنیر سس النصاری ہیں۔ ابوالسباح کنیت بان کے باپ کانام کیر الصباح تھا۔ یہ تقیدہ ارج عیں بحث دکا کم کرنے والوں میں سے تھے۔ اور اس وفد میں سے تھے۔ چوعقیدہ ارجاء کے ہارے میں گفتگو کر نے کے لیئے حضرت محر بن عبدالعزیزؓ کے پاس آیا تھا۔ حدیث میں ثقہ تھے۔

معاوبيه بن اسحاق ....ابن طلحة بن عبدالله التيم ـ ثقه تھے۔

قالوس بن الى ظبيان الحنى ..... يضعيف بين الى كوئى روايت قابل جمة نبيل ـ

اسمور رو عبريد الممكسب ١٠٠٠٠ ابن مبران - بى ظبيه كالم د تقد تصداور قليل الحديث -

محمر بن سوقت ..... آپ بحیلہ کے غلام ہیں۔ بیٹز ایک تئم کے کپڑے کے تاجر تتے اور بڑے تقی تتے۔ سفیان بن عینیہ گئر بن سوقت کے پاس آنے کا ارا بن عینیہ کہتے ہیں کہ میرے پاس رقبہ بن مصقلۃ آئے۔ ان کا طریقہ بیٹھا کہ جب وہ محمد بن سوقۃ کے پاس آنے کا ارا دہ کرتے تو کہتے کہ آؤ ہا رے ساتھ محمد بن سوقۃ کے پاس چلو۔ اسلیئے کہ میں نے کوفہ میں طلحۃ کو یہ کہتے سن ہے کہ دو محفق ہیں۔ ارادہ کرتے ہیں۔ محمد بن سوقۃ اور عبد البجار بن دائل۔

حبیب بن افی عمر قسس قصاب الازدی معید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں۔ ثقہ تے قلیل الحدیث۔ ان سے سفیان تورک روایت کرتے ہیں۔

مر بدرس اسپرزیاد . . انگی کنیت ابوعبدالله ہے۔ عبدالله بن حارث بن نوفل ہاشمی کے غلام ہیں۔ سے اچھیں وفات پائی۔ بذات خود شقہ نتھے۔ لیکن آخری عمر میں حافظ خراب ہو گیا تھا۔ عجیب وغریب روایتیں کرتے تھے۔

عمار بن الى معاوريد .....هن ، المس كفلام بن كنيت ابوعبدالله بكي احاديث كراوفا بن -

حسن بن عمر و .....فقیم ہیں۔ یہ ہتے ہیں کہ جھے میرے والد سعیدین جبیرؒ کے پاس نے گئے۔ میں اس وقت بچہ تھا اور ان سے کہا کہ۔اس کوقر آن کی تعلیم و بیجئے۔

یہ کہتے میں کہ مجھے اہراہیم نے اپنے کیڑوں کے ہارے میں وصیت کی۔ انھوں نے الی جعفر کے خلافت

كے شروع ميں وفات يا كى۔

عاصم بن كلبيب من ابن شهاب جرانی الی جعفر كی خلافت كے شروع بیں و قات پائی ۔ ثقد تھے۔ ان كو جمت وسند ميں بيش كيا جا سكتا ہے۔ بہت ذياده صديثيں بيان نہ كرتے تھے۔

ر بع بن ميم ..... نى كال كاسدى بير-

ا بوسکین ..... ابرائیم کے مصاحب میں ہے ہیں۔ان کا نام فرہے۔ بی اود کے غلام ہیں۔ بہت کم روایت کرتے تھے۔

ا پواسحاق ایرا ہیم بن مسادم شخے۔حدیث دروایت میں ضعیف تنے۔

المحمش ..... ان کانا مسلیمان بن مبران ہے۔ ابوجمد الاسدی کنیت تی کافل کے غلام ہیں۔ اعمش کے لقب سے مشہور ہیں۔ بی سعد کے بنی عوف میں قیام پذیر ہتے۔ بی سعد کی مبود حرام میں نماز پڑھتے تھے۔ اعمش بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ کے بھائی کے مرنے کے بعد مسروق اس کے وارث ہوئے ۔ محمد اعمش بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ کے بھائی کے مرنے کے بعد مسروق اس کے وارث ہوئے ۔ محمد بن سعد کہتے ہیں کہ ان کے والد حضرت امام حسین ابن علی کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے۔ امام حسین کی شہاوت کے دن لیمن عاشور و الاجے میں پیدا ہوئے۔ اعمش حضرت امام حسین کی شہاوت کے دن لیمن عاشور و الاجے میں پیدا ہوئے۔

آب کاعلمی فضل و کمال ۱۰۰۰۰۰ آپ کتاب الله کے بڑے قاری اعادیث کے بڑے عافظ اور علم فرائفل کے ماہر تھے۔ قرآن کے ساتھ ان کو خاص مشق تھا۔ علوم قرآنی میں وہ راس العلم شار کیے جاتے ہے ہم کا بیان ہے کہ میں نے کوفہ میں اعمش سے بڑا قرآن کا قاری نہیں دیکھا۔ قرآن کا مستقبل درس دیتے تھے۔ لیکن آخر عمر میں بڑھا ہے کی وجہ سے مچھوڑ دیا تھا۔ پھر بھی ماہ شعبان میں لوگوں کو تھوڑ اقرآن خر رسناتے تھے۔ لوگ ان کے پاس ابنا ابنا قرآن لاتے۔ ان کے سامنے بیش کرتے اور ان کی تھے کراتے اور علم قرائت سکھتے۔

ابوحیان بیمی ان کے سامنے اپنا قر آن بیش کرتے اور اس کی تھنچے کراتے ۔قر اُت میں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیرو تھے۔انکی قر اُت اتنی منتزمی ۔ کہ لوگ اسکے مطابق اپنے قر آن درست کرتے تھے۔

اعمش نے بین بن وٹائٹ ہے بھی علم قرآن حاصل کیا۔ بینی بن وٹاٹ نے عبیدا بن نصیلہ نز ای سے علم قرائت حاصل کیا۔انھوں نے علقمہ ہے اور علقمہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے علم قرآت حاصل کیا۔ مسلم حدیث میں آپ کا مقام .....قرآن کے علاوہ وہ صدیث رمول اللہ میں ان کی معلوہ اے کا دائر و بہت وسیح تھا مات کا دائر و بہت وسیح تھا مانظ و ہی انہیں شیخ الاسلام لکھتے ہیں۔ باوجوداس وسعت معلومات کے احتیاط بہ عالم تھا۔ کہ کثرت روایت کوزیاد و پہند نہ کرتے تھے لوگوں ہے کہا کرتے تھے کہ جبتم لوگ حدیث سننے کیلئے کس کے پاس جاتے ہوتو اُسے جھوٹ ہولئے پرآمادہ کرتے ہو۔ خداکی تتم بیلوگ شرالتاس ہیں۔

عراق میں جار ہزار تحدث تھے۔امام زہری ان کے علم کے قائل نہ تھے۔ان کے علم کوضیف ہملاتے تھے۔
اسحاق بن راشد نے ایک مرتبدان سے کہا کہ کوفہ میں السد کا ایک غلام (اعمش) ہے جس کو جار ہزار صدیثیں یاد ہیں زہری نے برٹ تجب سے پوچھا چار ہزار؟ اسحاق نے کہا چار ہزار۔اگر آپ فرما کیں تو میں اُن کا بجر حصہ کا کرچیش کردوں؟ چنا نچہ میں اسکو لے آیا زہری اسکو پڑھتے جاتے تھے۔اور چیرت سے ان کا رنگ بداتا جاتا تھا۔ جموعہ نم کردوں؟ چنا نچہ میں اسکو لے آیا زہری اسکو پڑھتے جاتے تھے۔اور چیرت سے ان کا رنگ بداتا جاتا تھا۔ جموعہ نم کرنے کے بعد فرمایا۔ خدا کی تم علم اسے کہتے ہیں جھے یہ معلوم نہ تھا کہ کسی کے پاس اھاد بیٹ کا اتنا ہوا و فیر و بھی موجود ہیں۔

ابوعوا نہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اعمش کا پہلے تکمی ذخیر ہ موجو د تھا میں کہنا کہ آپ نے برد اسر ماریجع کیا ہے آپ فر ماتے مجھے اس سر ماریہ کے علاوہ کسی اور سر ماریکی ضرورت نہیں۔

اعمشؒ کہتے ہیں کہ جب میں اور ابواسحاق جمع ہوتے ۔ تو ہم حضرت عبداللندین مسعودٌ کی احادیث و محفوظ کیا کرتے ہتھے۔

فقر واستنفناء ..... قاسم بن عبدالرحن كتب تقے كوكوفه بن الحمل سے زياده عبدالله بن مسعود كى احاديث كو فقر واستنفناء .... قاسم بن عبدالرحن كتب تقے كوكوفه بن الحمد ثين كہا كرتے تقے باوجوداس على عظمت وشان كة رالاكوئى نبيل به الوجوداس على عظمت وشان كة بي قر داستغناء كے بادشاہ تقے۔

امام شعرائی کہتے ہیں۔ کہ اعمش کورونی تک میسر نتھی۔امدا ماور سلاطین کوخاطر میں نہ لاتے تھے۔ایک مدتبہ تجاج بن ارطاق نے اعمش کی خدمت میں حاضری جاھی۔آپ نے اسکوا جازت نہ دی۔

سفیان کہتے ہیں کہ بی ایک مرتبہ اعمش کے پاس آیا۔ آور عرض کیا۔ کہ ہم جو پچھے ہیں۔ آپ ہے۔ ہم نے اُس کا ذکر ابوجمہ سے کیا۔ انہوں نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا اسے حسن بن عبس اس کو قبر دے دو کہ اس نے دین میں بدعت نکالی ہے اعمش کہتے ہیں کہ جھے سے ایک مخفس نے بیان کیا کہ میں نے زہری ّ سے آپ کا ذکر کیا انہوں نے فرمایا میرے یاس کاعلم اُن سے زیادہ پچھیں۔

سفیان کہتے ہیں کہ اعمش مجھے سے عیاض وابن محیلان کی حدیث کے بارے میں بو تھا کرتے تھے۔ اور مفیان نوری اہل علم میں سب سے زیادہ اعمش کی حدیثوں کے جانے والے تھے۔اگر بھی اعمش کوکوئی غلط بھی ہوتی تو سفیان کی طرف رُجوع کیا کرتے تھے۔

آب كانقال ٨٨ مال كى عرض ١٣١١ مين حوا

اسماعیل بن افی خالد ..... بخیلہ میں ہے انس کے غلام کنیت ابوعنداللہ ہے ابراہیم انتخیٰ ہے عرمیں دوسال بڑے تھے۔عاسد کہتے ہیں کہ بیٹلم کاسمندریے گئے بعنی بڑے عالم تھے۔انہوں نے اُن سات ہستیوں کو ديكھا ہے جنھوں نے آنخضرت اللہ كوديكھا نغا۔اوروہ محترم حستيال بيھيں ۔انس بن مالك ،عبداللہ بن ابي او في ،ابو كالله الوجيفة همروين حديث اورطارق بن شهاب ، انهول نے يسام من كوف من وفات يائى۔ سفیان نوری کہا کرتے تھے کہ حفاظ حدیث ہمارے نز دیک جار ہیں عبدالملک بن ابی سلیمان اساعیل بن

ا بي خالد عاصم الا جوال اوريكي بن سعيدالا نساري\_

فراس بن بیج<sup>ریہ</sup> فراس بن بیج<sup>ریہ</sup> .....جمدانی بین صعبی کے ساتھیوں میں ہے جیں تقدیقے۔

#### جابر بن يزيد

جعتمی .....فضل بن دُکین کہتے ہیں۔ میں نے سفیان کو جابر بن بزید تعلیٰ کا ذکر کرتے شنا۔ آپ نے فرمایا جب وہتم سے یہ کیم جھے سے بیان کیایا میں نے سُنا تو اُسے لے لور اور جب دوا پی طرف سے مجھے کم تو اعتبار نہ کرو۔ وہ بدریس کیا کرتا تھا اُن کا انقال <u>۱۲۸ ھ</u>ویس ہوا۔

وہ حدیث بیان کرنے اور اپنی رائے میں بہت ضعیف تنے۔

ا **بواسحاق الشبيا لى ..... ان كانام سليمان بن البسليمان به أن كنلام بي كاليويس وفات بإلى الي** جعفری خلافت کے دوسال گزرے تھے۔

مطرف بن طريف سن مارتي مفيان بن عينيد كتية بير - كه جمع ايك مرتبه مطرف ملا - ووكد هم ير سوار تھا۔اُس نے کہا۔آپ ہارے یہاں کیول جیس آتے؟ یس نے کہا آپ کے پاس صدقے کی کوئی چیز جیس۔ یہ س کروہ رو پڑے۔اور کہ آپہم سے خفلت پرتے ہیں گویاسفیان نے مطرف کی بیتعریف بیان کی۔ سفیان کہتے ہیں کہ مطرف کہا کرتے تھے آب ہمیں تھروالوں سے زیادہ بیارے ہیں۔انہوں نے ابی جعفرخلا فت میں دفات یائی۔ تقد ہیں۔

اساعيل بن ميع النفيّ .....ثنه بير-

علاء بن عبدالكريميم ..... بدان كے پام\_زبيد كے بچازاد بھائى ہيں۔ابى جعفر كى خلافت ميں وفات

عبیسلی بن المسبیب ..... بنجکی بین بیر یکوفی میں خالد بن عبدالقد قسری کی طرف سے قاضی تھے جعفر بن یزید بعض نسطی کرتے وقت اُن کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ائی جعفر کی خلافت میں وقات پائی۔

محمد بن افی اسماعی و سستگی عابی اساعیل کانام راشد تھا یہ تین بھائی تھے اُن ہے روایت کی کی ہوان ہے عمر میں زیاد و اساعیل راشد تھے۔ اور پہلے انہی کی وفات ہوتی ۔ اُن ہے تصین اور اُن کے بھائی محمد بن ابی اساعیل روایت کرتے ہیں۔ اُن کا انتقال خلافت الی جعفر میں کا اور اُن کے بھی اُن ہے روایت کرتے ہیں۔ عمر ابن راشد ہے حفص بن غیاث عبداللہ بن نمیر کی القطائ اور تورگی روایت کرتے ہیں۔

خالد بن سکمیۃ ۔۔۔۔۔ابن العاص بن بشام الحز وی جب بن عباس کی دعوت کا دور شروع ہوا۔ تو بیکو فہ سے معاصر بن بشام الحز وی جب بن عباس کی دعوت کا دور شروع ہوا۔ تو بیکو فہ سے بھا گ کر داسطہ بیں آگئے متھ اور ابن ہمیر و کے ہمراہ میں قبل کئے گئے کہا جاتا ھے ابوجعفر نے ان کی زبان کٹو اکر پھر ان کو آگر پھر ان کو آگر پھر ان کو آگر پھر ان کو آگر پھر ان کو آگر پھر ان کو آگر کیا اسکی اولا دکوفہ بیس رہی۔

م میر بن علیق ..... انہوں نے ستر ۵۵ج کیے تھے تقدیقے۔

جعار بن زکوان ..... بیشری قاضیؓ کے غلام تصان کا کمر هبسار سورج کنده پس تعاصدیث کم روایت کرتے ہے۔

حلاً م بن صا لح .... بجسی میں مطرت عمر بن الخطاب اور مطرت عبداللہ بن مسعود کے اسحاب سے روایت کرتے ہیں۔

> لبنة رم الوائنتيم ..... بهاع القصب المرادي مديث كم روايت كرتے تھے۔

زير قان بن عبداللد .....العبدي بهت كم روايت كرتے تھے۔

ا ہو بعتفو رالعنبد کی .....سفیان بن عینیہ کہتے ہیں کہ جھے ہے ابو یعفور ؒنے کہا کہ کوفہ میں مجھے برا آ دمی اور کوئی موجود نہیں رہا مجمر بن البشر العبدی کہتے ہیں کہ ہیں نے ابو یعفور کودیکھا۔ وہاں اُن کامصلے تھا تقدیتے۔

علیسلی بن البی عربہ ہے۔۔۔۔ ہمران کے غلام ہیں تُقد تھے کئی احادیث کے دلوی ہیں۔

علاء بن المسبيب ....ابن رافع الاسدى\_ ثقد تھے\_

#### مارون بن عَنَّر أة ····· ثقة تهـ ـ

حسن بن عبيد الله سيخى بن تقت عانى جعفرى خلافت من فوت بوئ ـ

حالد بن سعید .... بهدانی بین کتیت ابوعمیر بین سے ۱۳۵ بیش ابوجمفری خلافت میں اُن کا انقال ہواعلی و علی المواعلی و صدیث روایت میں اُن کا انقال ہواعلی و صدیث روایت میں ضعیف تھے۔ سعید القطان کہتے ہیں میں نہیں جا حتاتھا کہ مجالد مجھے سے معمیان تورق ہے کوئی صدیث بیان کرتے ہیں۔ اور اُن سے سفیان تورق اور شعبہ میں دوایت کرتے ہیں۔ اور اُن سے سفیان تورق اور شعبہ میں دوایت کرتے ہیں۔ اور اُن سے سفیان تورق اور شعبہ میں دوایت کرتے ہیں۔

لہیث ہن الی سلیم ..... اُن کی کنیت اہا بحر ہے عدبہ بن افی سفیان بن حرب بن اُمید کے غلام ہیں مفر کہتے ہیں کہ میں نے ابوب کو یہ کہتے سُنا کہ انہوں نے لیٹ سے کہا جو پچھاتو دو شخصوں لھاؤس اور مجاحد سے سنے تو اسکو مضبوطی کے ساتھ پکڑے اچھی طرح یا در کھ۔

کہتے ہیں کہ اس نے الی جعنم کی خلافت میں وفات پائی اُس کا گھر سیانۃ عرزم میں تھا اور اسکا باب ابوسلیم جائے کو فدے بڑے عبادت گڑ اروں میں تھا۔ جب جب خارتی کو فدیس داخل ہوا۔ تو مسجد میں آیا جتنے لوگوں کو مسجد میں تا یا بازی کو مسجد میں آیا جتنے لوگوں کو مسجد میں تا یا یا اُن کو تی کو ڈیالیٹ بڑ ات صالح عابدتھا کیں صوتا پایا اُن کو تی کو ڈیالیٹ بڑ ات صالح عابدتھا کی صدیمت وروایت میں ضعیف تھا۔ کہا جاتا ہے کہ دوعطا عطا وک اور مجاھد سے کچھ بوج میتا۔ تو وواس میں اختلاف کرنے مگر دوروایت کرتا تو اتفاق کرتے۔

عبد الملک بن الم سلیمان .....عرزی فرازی بیر۔اوران کے غلام کنیت ابوعبداللہ ہے ان کے باپ الی سلیمان کا نام میسر « ہے اُس پر اتفاق ہے کہ ان کا انقال ۱۰ ذی الحجہ ۱۹۷۵ ہے کو ہوتی خلافت الی جعفر میں ثقتہ ہتھے حدیثیں اچھی طرح یا تصیر ، جوضیح ٹابت ہوتی ہیں۔

قاسم بن الوليد ..... بمداني بن ثقد تهـ

عمبداللّٰد بن شرمة منت .....الضی بزے ثقة فقيہ تقے حدیث کم روایت کرتے تھے۔ بزید بن ہارون کہتے ہیں کہ میں نے عبداللّٰہ بن شرمة کودیکھا ہے اُن کی کنیت ابوشرمة تھی مددعر بی تھے برے ضل کے مالک تھے میں من مویٰ نے اُن کوعرض خراج کا قاضی بنادیا تھا۔ ص اسے

تعرکہتے ہیں کہ ابن شرمۃ وہاں ہمارے نزدیک بمن کے والی تنے پھرمعز ول کردیئے گئے جب ان سے
لوگ پھر گئے وہ اسکیے رہ گئے کوئی بھی اُن کے ساتھ نہ رہا تو میری طرف دیکھااور کہاا ہے ایوعروہ ہیں اللہ کی تعریف کرتا
ہوں میں نے جب ہے یہ میض پہنی ہے کوئی دوسری قمیض نہیں بدلی پھرتھوڑی ویر خاموش رہے اور کہا ہیں تم سے
حلال کے بارے میں کہتا ہوں رہا حرام کا معاملہ اُس سے بچنے کی کوئی راہ نہیں۔

کہتے ہیں کہ عبداللہ بن شہر ننہ کا انتقال ۱۳۱۱ھ میں نعوایہ شاعر تھے بیاور محمد بن عبدالرحمٰن بن الی لیلے عیسیٰ بن موی ہمرارت آئے اور کہانیاں کہتے جب بیدوونوں آتے لو کھڑے حوکرا جازت مانٹکتے بھی تو عیاض ابن حاجب گھر سے نکل آتے اور کہتے کہ لوٹ جاؤ۔

عمارة بن القعنقاء .... ابن شربة النسى بن عيني كتبي بن كمارة ابن الغعقاع عبد التدثير تدك عمارة ابن الغعقاع عبد التدثير تدك سبيتي بي اورعبد التدبن عيلى محد بن عبد الرحمان بن الياك بي بيتيم بين اورعبد التدبن عيلى محد بن عبد الرحمان بن الياك بي بين الياك بين الياك بين الياك من مارة ثقد تنه -

مر بدين القعقاء .... ابن شرية الضي \_وه بوبان سے روايت كرتے جي -

حسین بن حسن .... کیندی کونے کے قاضی تھے اور تقدیتھے۔

غیلان بن جا منح .... قار بی بیمی کوفد کے قاضی تھے یزید بن عمر بن بہیر ۃ کی ولایت میں وفات پائی ان کوسوقند نے واسط اور کوفد کے درمیان کل کردیا تھا تقدیقے،

ابراضيم بن محمد ابن المنشر العداني ثقه تهد

مخول بن راشد سن ابن الى راشد النهدى دأن كے غلام خصابن الى جعفر كى خلافت ميں وفات پائى ثقنہ خصے ۔

ر المرابين ميزيلر ..... ابن البي الغريف البهد اني ابن البجعفر كي خلافت مين حوت بوئ -

حجاج بن عاصم من سن عاصم من الم الم كوفد كے قاضى ہوئے تھے۔ سفیان تورگ کہتے ہیں كہ میں نے اُن كو جمعہ كے دن تخت پرد مكھا۔ بن اميہ كے خلافت میں اُن كا انتقال ہوا۔

> لنتمرر البوحتيان المبيميّ .....ان كانام يجيٰ بن سعيد بين ثقه تقے چند سيّح احاديث ان ہے مروى بيل،

موسى المجهني ضن الكي كنيت الوعبد الله بي تقد تقد اوخليل الحديث

حسن بن الحر سسان کی کنیت ابو محمد سے بنی اسد بن فزیمہ میں ہے بنی الصید او کے غلام بنے اُن کا انقال مکہ میں ساچے میں ہوا تقدیتے بہت کم حدیث بیان کرتے تھے۔ میں ساچے میں ہوا تقدیتے بہت کم حدیث بیان کرتے تھے۔

ولىيد بن عبد الله .... ابن جميع الخزاع تفتيح كي احاد يث كردادي بي-

صُلت بن مجبر الم .... بن ايم الله بن ثقبت تقد

حنش بن الحارث .... ابن القيط الحيّ تقد يتصاور خليل الحديث.

وقاء بن ایا س اسدی کنیت ابویزید تقدیمے۔

بدر سن عثمان .....آل عثمان بن عفان كے قلام تھے أن كا كرياب الفيل كى بحد كا تريب تھا أن سے كل اماد يث مروى بيں مرس كي

سعيد بن المرزيان من الى كنيت ابواسعيد ابقال يد مفرت مذيف بن المبان كفلام تع بهت كم مديث بيان كرتے تف\_

سليمان بن يسير .... اكى كنيت ابوالصباح بحجاج بن ارطاة فخى كفلام بي-

عبیده بن معتب تنسب بی ابوعبدالله الكريم كنيت حديث وروايت بن بهت ضعيف تنه تا بم ان سے سفيان توري روايت كرتے ہيں۔

ز کر ما بن الی زا کرد هسیمرین امنتر همرانی کے غلام میں خلافت الی جعفر میں ۱۳۸ھ میں وفات پائی ثقتہ تھے بہت سی احادیث کے رادی ہیں۔

ا یان بن عبد الند ..... ابن حز بن العیلة ما البهلى ، کنیت صخر ابوحازم ہے اور یہ بنی کریم میں کے اصحاب میں سے منصے خلافت الی جعفر میں ابان نے وفات یائی۔ صیاح بن ثابت .... جبلی میں معدجر برین عبدالله کامام تھے بڑے عاقل وہالغ نظر عالم وین تھے خلافت الی جعفر میں فوت ہوئے۔

عبد الرحمن بن زبيد سالياى كنيت ابوالاشت فلافت الى بعفر من يرايه من وفات بائى،

رم معید بن عبید بن عبید اوالی م کتب ابوالبذیل بینواسدین فزیمه آنیس میں ان کا محر تھا اور اُن کی امامت کرتے تھے خلافت الی جعفر میں وفات پائی۔

موکی الصغیر ..... ابن ملم بطحان عبدالله بن بونس کتبے ہیں کہ میں نے لوگوں سے سمنا ھے کہ موکی الصغیرالطحان نے مسجد کی حالت میں مقام طحان کے فزد کی وفات یائی۔

سرف بن واصل الله من عرد بن سعد بن زید منا قابن تیم میں ہے ہے بیانی عمر و بن سعد کے معجد کے امام مرض فتق کے مریض تھے سفر میں موں یا صفر میں ہوں تین دن میں قر آن شتم کرتے تھے ستر سال انہوں نے اپلی قوم کی امامت کرائی نماز میں بھی کوئی مجول چوک نہیں کی کیونکہ بڑے فکر داحتیاط سے نماز پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔

عيسالي بن المغير في ..... كنيت ابوشياب محربن كيتم بين من أن سے الاتفا۔

ابو بحرالبلاني ....ان كانام احف ہے۔

الو م تحر ..... بده بین جن سے حسن بن صالح روایت کرتے بین و کیا گئتے بین وه جمارے بھا ہے تھے میں ان کو دیکھا ہے ان کا نام پزید بن شداوتھا۔

شوذ ب ابومعاذ ابوالعدليس .....ان كانام نيا -

العنيس البواهنيس ..... ميده بين جن سے سعر روايت كرتے بين ان كانام الحارث ہے۔

### تابعين كايانجوال طبقه

محمد بن عبد الرحمن ..... ابن الى ليل بن بليل بن احيتر بن الجلاح الانصارى پعربن قيا بن كلفه بن عمر و بن عوف قبيله ادس ميں سے ايک اس برا تفاق ہے كہ انہوں نے كوفہ ميں الااج ميں وفات پائی بيه بن اميه كی طرف سے کوفہ قاضی بھی رہے ہیں پھر بنی عباس نے انگواور سیسی بن موی کوکوفہ کا والی بھی بنایا۔

وفات کے وقت انکی عمروا کے سال تھی۔

یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے بارے میں اس سے زیادہ کی چھنیں سمجھتا کہ اٹنی دو بیویاں جو اٹلو بہت پیاری تھی ایک رات ایک کے یہاں رہتے اور دومری رات دوسرے کے یہاں۔

اشعت بن سوار .... ثقفی اورانکاغلام، انکامکان تلع میں معید حفی بن خیات کے سامنے تی خلافت جعفر کے اوائل میں انکا انتقال ہوا، حدیث اور روایت میں ضعیف تھے۔

محمد بين السيائيب ..... كلبي بن بشير بن عمر وبن الحارث بن عبدالحارث بن عبدالمعذي ابن اسراء القيس بن

ى مربن النعمان بن عامر عبد و دو دبن كنا بِدبن عوف بن عذرة بن زيدالات بن رفيدة بن ثور بن كلب،

ان کی کنیت محد بن السائب الکلمی ابوالحضر ہے آن کا دادیشر بن عمر وتھا ادر آس کے ٹڑکے السائب عبید ّاور عبد الرحمٰنَ منے جو جنگ جمل میں حضر ت علی بن ابی طالب ّ کے همر اوشر یک ہوئے سائب بن بشیر مصعب بن الزبیر کے ہمراہ آلی ہوا۔ سفیان اور محد سائے ہے ہمراہ شریک ہوئے۔ بی محد بن السائب علم تفسیر علم انسا ہ عرب اور آن کی باتوں کے ہمراہ شریک ہوئے۔ بی محد بن السائب علم تفسیر علم انسا ہ عرب اور آن کی باتوں کے عالم شے خلافت انی جعفر میں ہے ہمراہ میں کوقد میں فوت ہوئے۔

محمد بن سعد کہتے ہے کہ مجھے ان باتوں کی خبر اُن کے بیٹے ہشام بن محمد بن السائب نے دی اور ووعرب کے انساب اور ایام جا ہلیت کے عالم تھے۔محمد ٹیس کہتے کہ ایسانہیں اُن کی روایتوں میں بڑ انسعف ہے۔

تحیار من ارطا ہے۔ ابن ٹورین بہر ہبر الیل بن کعب بن سلامان بن عامر بن صار شبن سعد بن ما کہ بن النظام ہیں صدین ما لک بن النظام میں سے آئی گئیت جائے بن ارطا ہ ہے یہ بڑا شریف آ دمی تھے الی جعفر کے اسحاب میں سے تھے ، ان کومہدی کے ساتھ شرکے ساتھ اسکے ساتھ تھا ان کومہدی کے ساتھ شرک سے تھے ، خلافت الی عماتھ تھا ، مہدا سوفت النے ساتھ تھا ، خلافت الی جعفر میں حدیث میں ضعیف تھے ، خلافت الی جعفر میں حدیث میں ضعیف تھے ،

ابوجناب الكلمي ..... انكانام يكي بن اني جرب حديث من ضعيف تنه كوف من خلافت اني جعفر كردوران علايه من وفات باكي -

**ایان بن تغلب** .....ربعی فظافت افی جعفر میں جبکہ عیسی موئ کوف کے گورنر تھے وفات پائی ثقہ تھے ان سے شعبہ روایت کرتے ہیں۔

محمد بن سما کم ..... ابوہل العبس علم فرائض کے عالم تقضعیف تنے کثیرا حادیث کے رادی ہیں۔

ابوكبران المرادي ....ان كانام حن بن عقير ہے۔

يشير بن سلمان .....مهدى اورائے غلام ،كتيت ابوا سامل تعيل تعي ان كا كھر بهدان ميں تھا بوڑھے تھے ليل الديث ہيں --

بشير بن المها جر ..... غلام يضا نكا كمر غنى من تفا-ان كا كوئى غلام ند تفا-

مبكير بن عامر ..... بحل بين ، كنيت ابوا ساعيل ، ثفة يتھ\_

محل بن محرز ..... جنسی ابویکی کنیت، بازر کھے گئے تھے کیونکہ حدیث اور دوایت میں ضعیف تھے۔

محدين فيس اسدى بين، بى داليدين عدابون كنيت تقى تقديق

طلحہ ان بیجی .... ابن طلحہ بن عبید اللہ بن عمر و بن کعب بن سعد بن تمیم ابن مرة اللہ تھان ہے بہت مصلحہ اللہ عند صحیح احادیث مروی ہیں۔

عبد الرحمن بن اسحافی دارد ان کی کنیت ابوشهه ہے حدیث میں ضعیف تھے۔ان سے فعی روایت کرتے ہیں میدو ہے۔ ان سے فعی روایت کرتے ہیں ہیں یہ وہ ہے۔ جن بومعا و بیا نضر براور کوفی روایت کرتے ہیں اور عبد الرحمٰن بن اسحاق المدنی حدیث میں ان سے زیادہ مضبوط تھے اور بوہ ہیں جن اساعیل بن علیة اور بھری روایت کرتے ہیں۔

اسی فی بن سعید بین سعید بن سعید بن العاص بن سعید بن العاص بن امیدائے پاس کھا مادیث تمیں ووان ہے روایت کی گئی ہیں۔

عقبہ بن الی صالح ....ان سے روایت کی گئے ہے۔

عقبة بن الى العير الر ..... تبيله فدج ك بى اود كے غلام بہت كم روايت كرتے تھے۔

عبد العزیر من عیا ہے.... اسدی ہیں اور انکے خلام۔ نیک لوگوں میں سے تھے۔ کی احادیث کے راوی ہیں۔ انکی رہائش جبیب بن انی ثابت کے ہمراوا نہی کے گھر میں تھی۔ خلافت انی جعفر میں انقال فر مایا۔

لوسف بن ضهریب .....ابولیم کتے ہیں۔ کدید بی کندہ کے بترہ میں سے تھے۔ میراخیال ہے وہ اسکے غلام تھے۔

رون سن الی اسحاق میں۔ سبعی میں۔ ابواسرائیل کنیت ہے۔ یہ بڑی عمر کے تھے۔ اپنے والد کے عام راویوں سے روایت کرتے ہیں۔ 109 میں وفات پائی کوفہ میں۔ تقدیقے۔ بہت سی احادیث کے راوی ہیں۔

واورين مر يد سير ابن عبدالرحل فرج كاودى بير بور صفح كل مح اماد بث كرادى بير ..

اور لیس بن برز بیر .... ابن الی ثابت بور صے تھے۔ ان سے ابولیم اور قبیصة بن عقبة روایت كرتے ہيں

فطر سن خلیفت ..... حناط بن کنیت ایا بحر کوف میں علی بن تی کے تعود ہے کے بعد و فات پائی خلافت ابی جعفر میں حکمی ہے تھے۔ چند اہل علم انکو صنعیف بتلاتے ہیں۔ ان سے وکیٹ ابونعیم وغیرہ صدیث بیان کر تے ہیں۔ ان سے وکیٹ ابونعیم وغیرہ صدیث بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنے پاس کسی کو لکھتے نہ دیتے تھے۔ انہوں نے بڑی عمر پائی۔ اور نہ یہ ابو واکل وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔

اليوتمزة الشمالي .... ان كانام ثابت بن الي صفية ب\_فلا فت الي جعفر من وفات بإلى و صنعيف تفيه

حدیث کے اکا برحفاظ میں سے تھے۔ مسجد میں آپ کا حلقہ درس تھا۔ عبا دات کے معمولات کے بعد روزانہ مسجد میں بیٹھ جاتے تھے۔اورتشنگال علم حدیث آپکے اردگر دحلقہ بائدھ کراستفادہ کرتے تھے۔

آپ ہمیشہ مسجد میں اور س حدیث ویتے تھے۔ انکی والدہ ما جدہ بھی بڑی عابدہ وزاہدہ تھی۔ انہی کی تعلیم و تربیت کا اثر تھا۔ کہ مستر بھی بہت بڑے عابدوز اہد تھے۔ انکی والدہ بھی مسجد میں بی نماز پڑھتی تھیں۔ اکثر دونوں مال میٹے ایک ساتھ جاتے۔ مستر تمدہ لئے ہوئے ہوئے ہوتے تھے۔ مسجد میں جاکر مال کیلئے وہ نمدہ بچھا ویتے۔ جس بروہ

کھڑی ہوکر و ونماز پڑھتی تھیں۔مسعر آنہیں حدیثیں سناتے۔انکامفیوم اوراسراورموز بتلاتے۔اتے میں انکی والدہ نمازے فارغ ہوجاتی۔معر اپنادر سختم کرے وہ نمدہ اٹھاتے اور مال کے ساتھ گھرواپس آجاتے۔ آ کے ٹھکانے صرف دو ہی تھے۔ گھریام تجد۔ مگرآپ سرجی تھے۔ یہی وجہ ہے کدا تکی وفات کے بعدا کے جنازے میں سفان تورگ اور حسن بن صالح شر یک تبیس ہوئے۔

ما لک بین مفول گنسه این عاصم بن ما لک بن عزیز بن حارشه بن حذیج بن جابر بن عوذ این الحارث بن صنهبة بن الماءاوروه بحيله ينفيه الوعبدالله كنيت تقى \_آخر ماه ذى الحجة ٨٥٠ من كوفه مين و فات يا كَي اس مهيني مين ابو جعفرالمنصو رامیرالمؤمنین ہے۔ تفتہ تنے۔انگی روایتیں محفوظ تھیں۔ بہت ی صدیثوں کے راوی ہیں۔اور بزے فاصلا

ا پوشہاب الا کبر .... انکانام مویٰ بن نافع ہے۔ بنی اسد کے غلام ہیں۔ سعید بن جبیر عطاءً اور مجاہد سے روایت کرتے ہیں اور خوران سے سفیان تو ریؒ شریک ، حفص وکیج اور ابن نمیر روایت کرتے ہیں ثفتہ تھے بہت کم

ا معمد رو الوميس .....ان كانام عتبه بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن معدود البذلي ب، بى زبره كے حليف القديقے۔

ر المستعور کی ۱۰۰۰۰۰۰۱ کا نام عبدالرحمٰن بن عبدالقد بن متبه بن عبدالله بن مستود ب بغداد میں وفات پائی۔ ثقہ ہے کشیرالحدیث میں ان کی آخری عمر میں قوت حافظ خراب ہوگئ تھی غلط اور سی اختلاط ہوگیا تھا۔ وہ متقد مین سے روایت

عبدالجیار بن عباس ....جدان کے شام ہیں۔ان مصنعف تفاتاہم ان سے بھی روایت کی تی ہے۔

احى بن ربيعيد .... مير في ابواسامه كهنة بي الكي كنيت ابوعبد الرحمٰ على وثقة تقديم روايت كرتے تھے۔

ہستا م الصیر کی ..... ابی جعفر محربن علی ہے روایت کرتے ہیں۔ بوقعیم کہتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ وہ غلام تھے میں ایکے والد کوئیس جانتاانکی رہائش تمام عنتر کے پاس تھی۔ان کی کنیت ابوعبداللہ تھی۔

موی بن میں ..... بذات خود حضری ہیں۔ابو محد کنیت میں خدمت الی جعفر متصور میں فوت ہوئے کم روایت

واؤد بن نصير ..... قبيله طے سے تعلق رکھتے ہیں ابوسلمان کنیت ہانہوں نے عدیث ی ہے بی فقیہ بھی تھے

عم نحو میں بھی درک رکھتے تھے لوگول کے حالات کاعلم رکھتے تھے لیکن ان علوم میں ہے کسی عالم متعلق گفتگونہ کرتے تھے۔

واؤد طائی کہتے ہیں اسکے پاس چالیس را تیں ہتا رہا۔ وہ صدیث کو بیان کرتے تھے ایک دن جھ ہے کہا۔
اس علم کے بارے میں میں آپ ہے خدا کرہ کیا کرتا تھا۔ اب جھے اس کے بارے میں بھی خدا کرہ نہ کرتا۔
زفر کہتے ہیں کہ میں اور داؤد طائی دونوں اعمش کے پاس آئے داؤد نے کہا بھٹل بن و کین کہتے ہیں ، کہ جب میں داؤد طائی کو و کھتا تھا۔ تو میں اسکو قاریوں کے شابہ پاتا تھا۔ وہ طویل سیاہ عمامہ با ندھتے تھے جسے اکثر تا جر باندھتے ہیں یہ تھر بیا ہیں سال گھر میں بیٹھے رہے یا کم بیباں تک کہ وفات پاگئے میں ایکے جنازے میں شریک ہوا۔
اکثریت کے ساتھ لوگ ایکے جنازے میں شریک ہوئے۔ خلافت مہدی کے ڈیانے میں ہے ایھی شرائی انقال ہوا۔
اکثریت کے ساتھ لوگ ایکے جنازے میں شریک ہوئے۔ خلافت مہدی کے ڈیانے میں ہے ایھی میں انگا انقال ہوا۔
سو بید بن شجیعے۔
سو بید بن جی ج

محمد بن عبید الله سن عرزی الفرازی به بهت زیاده احادیث سنتے تھے۔اورلکھ لیتے تھے گرانہوں نے اپنی کتابیں دفن کر دیں۔اسکے بعدوہ حدیثیں بیان کیا کرتے تھے۔حالانکہ اکمی کتب احادیث منائع ہو پھی تفی اسوجر سے اللہ علم سے ایکے حدیثوں کونا قابل توجہ اورضعیف سمجھا۔اورانہوں نے الی جعفر کی خلافت کے احزی آیام میں وفات یائی۔
اللہ علم سے ایکے حدیثوں کونا قابل توجہ اورضعیف سمجھا۔اورانہوں نے الی جعفر کی خلافت کے احزی آیام میں وفات یائی۔

حس**ن بن عمار ہ**.... بحل ہیں اورائے غلام کنیت ابو محر خلافت الج جعفر بیں ۱<u>۵ میں</u> و قات پائی۔ حدیث میں ضعیف تنے اوران میں سے جواپنی حدیثیں کہتے نہ نتے۔

ہارون بن الى امراجيم .... ثقفى وہ ہارون البربرى بين عبدالله بن ادريس وغيره ان بروايت كرتے بين ان كى پاس احاد يث بحي تقيل -

مجمع من بیکی الله الماریة بن العطاف کے انسار یوں میں سے ہیں کیکن کوفہ میں آباد ہو گئے تھے۔ان کا اصل وطن مدینہ تھا۔ان سے کوفہ کے المام مروایت کرتے ہیں،اوران کی کئی احادیث ہیں۔

الوحنگیفید .... ان کانام سلمان بن خابت ہے بی تہم اللہ بن تعلیہ بکر بن وائل کے غلام بیں یہ اصحاب رائے میں سے ہاس بات پراتفاق ہے کہ آئی وفات بغداد میں خلافت الی جعفر کے دوران شاھ میں ہوئی۔ سے ہاس بات پراتفاق ہے کہ آئی وفات بغداد میں خلافت الی جعفر کے دوران شاھ میں ہوئی۔ محمد بن عمر کہتے ہیں کہ جس دن اٹکا انتقال ہوا۔ اس دن ہم کوفہ میں آئی آ مد کے منتظر سے محمر بجائے ایکے مرنے کی خبر آئی ۔ اور بیروریث میں ضعیف نتے۔

مدح البوروق ....ان کانا معطیة بن الحارث البمد انی ہے جن میں سے بیہ تضائکو بنووش کہا جاتا تھااور بیصاحب تفسير ہيں ضحاک بن مزاحم وغير ہے روايت کرتے ہيں۔

ا بو يعتفو رالصفير ..... يدوه بي جن عبدالله بن نمير بعفص بن غياث جمد بن الفضيل ابن غزوال ، يكي بن زكر يابن الي زائده روايت كرتے بير \_

انکا نام عبدالرحمٰن بن عبید بن نسطاس البکتائی ہے، منصور بن اُمعتمر ؓ ان کے باپ مبید بن نسطاس سے روایت کرتے ہیں۔

سمر کی بن اسماعیل ..... جمرانی صائیدین میں ہے ہیں سیام شعبی کے کا تب تھے اور ان سے فرائض وغیرہ کی احادیث روایت کرتے ہیں بیکو نے کے قاضی بھی رہے ہیں بہت کم حدیث بیان کرتے تھے۔

ا سماعیل بن عبد الملک .... ابن رفع عبد العزیز بن رفع کے بیتے بی اساد بن فزیمہ کے بی والیہ کے غلام خلافت الی جعفر میں وفات پائی۔

سَلَمه بن نبيط وبهم بن صالح ..... ندى دخلافت الي بعظم مي فوت بوئ \_

عبيسلى بن عبد الرحمن .... سلى \_ بيقديم الموت بين خلافت الى جعفر مين وفات بإنى \_

م من عارم محمد من ملی .....ملی وہ اس سے روایت کرتے ہیں۔

سعد **بن اوس** .....عبی ہیں۔

#### تابعين كاجهثا طبقه

سفیان بن سعید بن ابن سروق بن صبیب بن رافع بن عبدالله بن موهبة بن أبی بن عبدالله بن منقذ بن المربن منقذ بن المربن عامر بن مكان ابن ثور بن عبد مناق بن أوّ بن طانجته بن المياس بن معنر بن نزار كنيت البوعبدالله -

محر بن عمر کہتے ہیں کہ سفیان سلیمان بن عبدالملک کی خلافت کے زمانے میں کے بیرہ میں پیدا ہوئے۔ بیر بڑے مامون و محفوظ تقدراوی تقے۔ان کی احادیث قابل محبت وسند ہیں اس بات ہرا تفاق ہے کہ یہ بھرہ میں ماہ شعبان اے اچے میں فوت ہوئے۔ یہ خلاف مہدی کا زمانہ تھا۔

ب مست میں عقبہ کہتے ہیں کہ مجھے مفیان کے ایک شخص نے خبر دی کہ انہونے فرمایا بملم دین سیکھو جب تم علم دین حاصل کی تو اس کو یا در کھو جب تم اس کواچھی طرح حاصل کرلواور محفوظ کرلوتو اس پڑمل کرو، جب تم اس پرخو دہمی عامل ہوجاؤتو پھرائی ہمین اٹاعت کرو ( یعن علم دین تمل کنر نے کے لئے حاصل کرو،اسکوذر بعد معاش بنانے اور دینا کمانے کیلئے حاصل نہ کروعلم ذریعہ ہے اور عمل مقصود دونوں کا فرق وا تمیاز محفوظ رکھو جبتم خود عملی نمونہ بن جاؤتو پھر اسکی تبلیغ واشاعت کرو،سفیان ٹوری اکثر کبا کرتے تھے کہ اے ابنہ سلامت رکھاور سائتی دے ایک دفعہ آپ نے کسی کسی والی سے مال تبول کر لیا اس کے بعد آپ نے یہ معاملہ ترک کردیا اسکے بعد کسی سے پچھ نہایا کرتے تھے کسی سے کوئی صلہ یا معاوضہ نہ لینے ان کا ذریعہ معاش یمن میں تجارتی کا روبار تھا آپ نے بال کا جائز لینے رہتے کہ آسمیس ناجائز کمائی نہ ہونے پائے ہم سال راس المال اور منافع کا حساب کر کے زکوۃ نکالے ان کا صرف ایک بیٹا تھا اس کے متعلق وہ کہا کرتے تھے جھے دیا بھی اس ہیاری چیز کوئی نہیں تھیں اُسے انتقال ہوگیا تو آپ نے اس کی تمام دولت وجائیداد کا مالک اسکی بھی اورا سکے لڑے کو بنادیا ۔ ان کی بھی کا لڑکا تہمار بن محد تھا اس میں سے اپنے بھائی مہارک ابن سعید کو کھی شدویا۔

خلیفہ مہدی اور سفیان میں سعید سنہوں نے دنیا میں جنہ ہارے گئے یہ بات بڑے شرم کی ہے مسلمانوں میں جتے بھی انکہ اسلام اور علائے جن گزرے ہیں جنہوں نے دنیا میں حق پرتی و بلندی کر دار کی اعلی مثالیں قائم کی ہیں ، ہمارے بادشاہ و حکر ان ہمیشہ ان کے دہمن اور دریئے آزادر ہاس روایت کے مطابق مبدی اور سفیان بن سعید میں بھی ان بن تھی ۔ جب ان کو طلب کیا گیا تو وہ مکہ کور دانہ ہو گئے مبدی نے مکہ کے تھم مجمد بن ابر ابیم کو کھا کہ سفیان کو ہمارے در بار میں حاضر کر وحمد بن ابر ابیم کو کھا کہ سفیان کو ہمارے در بار میں حاضر کر وحمد بن ابر ابیم نے سفیان کو اس سے حکم سے آگاہ کر دیا اور کہ کہ آئو آئو ہان چیو سے بان جو با میں پہنچا دول ۔ اگر آپ یہ بیمیں چا ہے تو کہیں رو پوش ہو جا کیں (تا کہ میری جان چیو سے ) اس بر سفیان رو پوش ہو جا کیں (تا کہ میری جان جیو سے کا ساکہ یہ اندام ملے گا کہ میں بی رو پوش ہو گئے اس کے بعد محمد بن ابر ابیم نے مکہ میں منادی کرادی کہ جو سفیان کو لائے گا اس کہ بیا نعام ملے گا گر مکہ میں بی رو پوش ہو گئے ۔

یں نے وہاں اکوکروٹ کے بل لیٹے ہوئے پایا۔ ہیں نے اکوسلام کیا گرانہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا ۔ ہیں نے ان سے کہا۔ کہ آپی بہن نے آپ کیلئے تو شردان بھیجا ہے جس ش روفی روئی ہے۔ آپ فورا میری طرف متوجہ ہوئے۔ اوراٹھ کر بیٹھ گئے۔ ہیں نے عرض کیا ابوعبدالقد میں آپ کا دوست تھا۔ آپ کے پاس آیا۔ آپکوسلام کیا گرآپ نے سلام کا جواب تک شد دیا۔ اور جب میں نے یہ کہا کہ آپکی بہن نے آپ کیلئے روفی روئی بھیجی ہے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اور بم سے ہمکلام ہوئے۔ (اس بے رخی کا سبب) آپ نے فر مایا اے ابوشہاب جھے اس بے رخی پر ملامت نہ کروشی تین دن سے بھوکا ہوں کے خوبیں کھایا ، جب آپکو مکہ میں گرفتاری کا خوف پیدا ہوا۔ تو آپ وہاں سے ملامت نہ کروشی تین دن سے بھوکا ہوں کے خوبیں کھایا ، جب آپکو مکہ میں گرفتاری کا خوف پیدا ہوا۔ تو آپ وہاں سے ملامت نہ کروشی تین دن سے بھوکا ہوں کے خوبیں کھایا ، جب آپکو مکہ میں گرفتاری کا خوف پیدا ہوا۔ تو آپ وہاں سے

بھرہ میں آ گئے اور بھی بن سعید القطان کے مکان کے قریب تھہرے۔

گھر والوں بیں ہے کسی نے انکوخیر دی کہ آپ کے گھر کے قریب اہل صدیث کا ایک عالم تھیر اہوا ہے۔
انہوں نے کہا کہ بیں سات دن سے قیام پذیر
انہوں نے کہا کہ بیں بہال سمات دن سے قیام پذیر
ہوں ۔ یجیٰ بن سعید نے انکوا ہے قریب ہی جگہ دیدی ۔ اور در میان بیں ایک در واز ہ کھولدیا۔ آپ ساتھوں کو لے کر
ایکے پاس آتے ۔ ان کوسلام کرتے اور ان سے احادیث سنتے ایکے پاس جولوگ صدیث سننے آتے ۔ وہ یہ تھے جریر بن
حازم ، مہارک بن فضال ہما دبن سلمہ ، عطاء اور جماد بن یزید فیرہ۔

عبدالرحمٰن بن مہدی بھی ایکے پاس آتا تھا۔ بیاور نیجیٰ دونوں ان سے احادیث من کرلکھ لیتے تھے۔ اور جب بھی ان کے پاس ابوعوانہ آنے کی اجازت طلب کرتے تو آپ انکار کر دیتے۔ اور فرماتے کہ جس مخص کو میں نہیں جانتا۔اسکو کیسے آنے کی اجازت دیدوں۔

ای طرح مکہ بیں بھی جب بھی بیابوعوائد آپ کے پاس آتاتو آپ ایکے سلام کاجواب ندیتے تھے۔اصل میں آپ کواس سے بیڈر تھا۔ کہ یہ کی کومیرے یہاں ہونے کی خبر شدیدے۔

ای ڈرے آپ نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ اور ایشم بن منصور الاعربی کے مکان کے قریب آگئے۔ اور وہیں ہیں۔ جا یہ اس نے اس کے قریب آگئے۔ اور وہیں ہیں۔ تو اہل بدعت کا ہیں دفعہ ہما دبن زید نے ان سے کہا کہ آپ سلطان کے ڈرسے چھپنے کیوں پھر تے ہیں۔ تو اہل بدعت کا وطیرہ ہے؟ آخر آپ ان سے ڈر تے کیوں ہیں۔ نتیجہ یہ کہ تماد اور سفیان دونوں اس بات پر شفق ہو گئے کہ وہ دونوں دار الخلافہ بغداد آس ہو گئے کہ وہ دونوں میری کونا ہم کردیا آپ کوائی دارالخلافہ بغداد آس کے مہدی کونا ہم کردیا آپ کوائی سے ڈرایا بھی گیا۔ کے خلامی اس طرح مہدی کوئل ہوگیا۔ اس نے آپ کی خطامی اف ہوگیا۔ اس نے آپ کی خطامی اف ہوگیا۔ اس نے آپ کی خطامی اف ہوگیا۔ اس نے آپ کی خطامی اف ہوگیا۔ اس نے آپ کی خطامی اف ہوگیا۔ اس نے آپ کی خطامی اف ہوگیا۔ اس نے آپ کی خطامی اف ہوگیا۔ اس نے آپ کی خطامی اف ہوگیا۔ اس نے آپ کی خطامی اف ہوگیا۔ اس نے آپ کی خطامی اف ہوگیا۔

آپ کو بنی رہو گیا۔اور مرض شدت اختیار کر گئی۔اور موت کا وقت قریب آئیا اور آپ جزع وفزع کرنے نگے مرحوم بن عبدالعزیز نے کہا۔اے ابوعبداللہ آپ کیوں گھبراتے ہیں۔

آپ نے تمام عمراہیے رب کی بندگی وعبادت کی ہے وہ آپ پراپی رحمت ومغفرت نازل کرےگا۔اس سے آپکواطمینان اورسکون ہوا۔

اور کہا کہ یہاں میرے کوفہ کے ساتھیوں میں ہے کوئی ہے؟ ان کے پاس عبدالرحمٰن بن عبدالملک کودصیت کی کہ دوائے جنازے کی نماز پڑھا تمیں۔ بیسب لوگ آپ کے پاس رہے ٹی کہ آپ وفات پا گئے۔

آپ کی و فات ۱۰۰۰۰۰ پک و فات کی خبر بھر ہ میں برطرف بھیل گئی برخض کو آپ کی و فات کا صدمہ ہوا۔ بیٹار مخلوق آپ کے جنازے میں شریک ہوئی۔ آپ کی نماز عبد الرحمٰن نے پڑھائی۔ بیہ بڑے نیک آ دمی تنص سفیان ان ہے بڑے خوش تنے عبد الرحمٰن اور خالدین طارت ویرہ نے انکوفیر میں اتارا۔ اور انکووفن کیا۔ پھر عبد الرحمٰن اورحسن بن عیش نے کوفہ میں آکر انکی و فات کی خبر وک۔ اللہ الن پراپٹی رحمت نازل کرے۔

اسرائيل بن بولس ....ابن الي اسحال المبتى \_اكلى كنيت ابو يوسف ہے كوفہ ميں ايجاھ ميں و فات پائى۔

تفدینے لوگ ان سے بہت ہے حدیثیں روایت کرتے ہیں ان میں سے بھی ضعیف بھی ہیں۔

اليوسف بن اسحاق الله المان الي اسحاق السبعي - ان مدوايت كي كي ب قلافت الي جعفر بين فوت موك بہت کم روایت کرتے تھے۔

على بن صالح " ..... ان كانام صالح حتى بن صالح بن ملم بن حيان بن شفعي بن جھني ابن رافع بن قملي بن عمرو بن مائع بن صبطان بن زید بن تورین ما لک این معاویه بن دومان بن بکیل بن چیم بن جمدان به

کنیت ابوقه مرفضل بن وکین کہتے ہیں علی وحسن دونوں صالح کے لڑے تو ام پیدا ہوئے تھے علی میلے پیدا ہواا تھا میں نے بھی نہیں سنا کہ حسن کواسکے نام کے ساتھ بکارا گیا ہو۔

ان کوابومحری کہاجاتا تفامحر بن سعد کہتے ہیں صاحب قرآن تفاعیداللہ بن مویٰ کہ میں نے اس سے قرآن یرُ ها تھا۔ انگی وفات خلافت الی جعفر میں ۱<u>۵ مع</u>یس ہوئی ثقہ تنے کیل الحدیث\_

مسن بن حی است بیرانے بن صالح ہیں علی بن صالح کے بھائی۔ان کی کنیت ابوعبداللہ ہے بہت بوے ى بدوزامداورفقيد<u>ىتە</u>\_

فضل بن وکین کہتے ہیں کہ میں نے حسن کو بھی جارز انوں بیٹے ہوئے نہی دیکھا۔ کہتے ہیں کہان سے سی سائل نے آ کرسوال کیا۔ (آپ کے پاس پچھ وقت نہ تھا) اپنی جرابیں اتار کراسکو دے دیں۔ کہتے ہیں میں نے انکوجع میں دیکھاتھا۔ ہے بعد بنتے کی رات کو وہ جھپ گئے۔

اورسات سال تک چھے رہے تی کہ آپ وفات یا گئے۔ یہ عراج تھا کوفہ میں ہی چھے رہے اس زمانے میں کوفہ کا گورنرروح بن حاتم بن قبیصہ بن المہلب نھا۔اور بیڈمہدی کی خلافت کا دورنھا بیابھی کہتے ہیں کہ حسن بن حتی شعبہ تھے پیٹی بن زید بن علی نے اپنی لڑکی کا نکاح ان ہے کردیاتھا کوفہ میں وہ بھی ایکے ہمراہ اس مکان میں جھپے رہے ای حالت میں انکا بھی انقال ہوا۔

مبدی ان دونوں کی تلاش میں تھا مگروہ اس پر قابونہ پاسکا پہلے اس رو پوشی کے عالم میں حسن بن حتی کا ا نقال ہوا۔اوران کے جیر ماہ بعدعیسیٰ بن زہر کا انقال ہوگیا۔وفات کے دفت حسن بن حتی کی عم ۲ سال تھی۔ ثقہ تھے ان سے بہت ی مجم احادیث مروی ہیں مرشعبہ تھے۔

ا سماط بین تصر ۰۰۰۰۰ بذات خود بهدانی بین مشهورمفسرسدی کے راوی بیں ان سے تفسیر مروی ہے نیز وہ منصور وغیرہ ہے بھی روایت کرتے ہیں۔

يعلى بن الحارثُ ..... كاربي بير\_

محکمہ بن ملکتہ ..... ہدان میں ہے این مصرف الیامی کنیت ابوعبداللہ خلافت مبدی برے ہے میں وفات پائی۔ان کی احادیث منکر ہیں (جن کا محدثیں نے اٹکار کیا ہے۔) عفان کہتے ہیں بیٹھہ بن طلحۃ اپنے والدے روایت کرتے ہیں اورائے والد مریکے بیٹے گویالوگ اکئی تکذیب کرتے تھے۔ میں اورائے والد مریکی میں جرائت رہتی ۔ کدان ہے کہتا آپ جھوٹ کہتے ہیں۔

ر ہمیر اس معاویہ است معاویہ بن معاویہ بن الرحل بن زہیر بن خیشہ بن افی حران ۔ اٹکانام حارث بن معاویہ بن الحارث بن مالک بن عوف بن معد بن جریم بن جعفی بن معدالعشیر قفہ نج میں سے ہے ابوضی میکنیت ہیں جزیرہ میں جاکرآ باد ہو گئے تھے۔ اور و بال وفات یائی۔

عمر و بن خالد المصر ی کہتے ہیں۔ کہ میں نے سعید بن منصور کوا کی تعریف کرتے ہوئے سنا ہے ہیے جزیرہ میں ایسا ہے میں آئے تھے بیز مانہ ہارون کی خلافت کا تھا قابل اعتما دُٹھ۔ تھے۔ان سے بہت تی ا حادیث مروی ہیں۔

ر حیل بن معاوید .... ابن مدیج بن رحیل ان ہے بھی روایت کی تی ہیں۔

حدث بن معاور بیدسسید بهائی میں دیل بن معاویہ کے ابن حدیج بن الرحیل ان سے بھی روایت کی می ہے مریضعیف میں تنے۔

شبیبان بن عبد الرحمن ..... اکی کنیت ابو معاویہ توی ہے۔ بنی تمیم کے غلام بیں ان کا اصل وطن بھر ہ تھا۔ داؤد بن علی بن عبد اللہ بن عباس کے لڑکے کے معلم تھے خلافت مبدی میں ہم سے اچھے بھی فوت ہوئے بغداو میں اور مقبرہ خبر ران میں دفن ہوئے تقدیمے کثیر الروایت۔

قیس بن الرسی بی الرسی بی الرسی بی مسلمان ہوئے ہے ای کا دراسدی ہے حارث بن قیس مسلمان ہوئے ہے اکی نیت ابو محد ہیں۔ نو بیو یاں تھی۔ بی در ایک تھے دیا۔ کہ ان میں سے صرف جا رر کھ لیں۔ اور باتی چھوڑ دیں۔ اکی کنیت ابو محد ہیں۔ قیس کو اکنی کٹر ت ساع اور کٹر ت علم کی وجہ ہے حوال کہا جاتا تھا خلافت مبدی کے آخری ایام میں ایماج میں وفات یائی کوف میں۔

قبیصه بن جا بر ۱۰۰۰۰۰ اسدی بین به بهت ی حدیثوں کے دادی بین کین حدیث می ضعیف تھے۔

ز ا كره بن قد امه .... ثقفی مي كنيت ابوا لصلت ب\_أنبول في ارض روم مين وفات پائى \_أس سال جس مين حسن بن قطبة الصا كفه في جنگ كي بيا كاروكي بات بي الل سُنت والجماعت مين سے ثقة رواى تھے۔ ا پو بگر النشكى ..... بن تميم ميں سے بيں۔ووا بن عبدالله بن قطاف بيل عقيده تر جی تھے بڑے عبادت گزار تھے۔أن سے بہت کی حدیثیں مروی بیں أن میں سے بعض كوضعیف بتلا یا جا تا ہے۔

شر یک بن عبد الله این این ای شریک اوروه حارث بن اوی بن الحادث بن الا ذیل بن ویل بن معد بن مالک بن النع مذج میں سے بین شریک کی کنیت ابوعبدالقد ہے۔

خراسان کے تصبہ بخاری میں پیدا ہوئے تھے اُن کا دادا جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے تھے شریک الی معشر سے احادیث روایت کرتے ہیں قاضی ہونے سے پہلے۔

یہ بعض مشائخ سے روایت کرتے ہیں خود کہتے ہیں جس ٹر یک بن عبداللہ بن افی ٹر یک ہوں اور میرے داوا ابوشر یک جنگ قادسیہ میں ٹر یک ہوئے تھے ٹر یک کوفد کے بڑے لوگوں بس سے تھے اُن کو ابوجعفر منعمور نے بلاکر کہ کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کوکوفہ کا قاضی بناؤں۔ انہوں نے عرض کیا امیر المونین جھے اس اہم ذمہ داری سے معاف نی کروں گا آ وکوکو نے کا قاضی بنا پڑے گا،

آپ نے پیر بھی انکار ہی کیا بالآخر مجبورا قاضی بنائے گئے اس عبدے پر ہمیشہ قائم رہے بہاں تک ابو جعفر نے وفات پائی اور اس کی جگہ مہدی خلیفہ ہوا۔ اس نے پہلے تو اُن کو اس عہدے پر قائم رکھا پھر معزول کردیا شریک نے کوفہ میں ہفتے کے دن بھے اپنے مان وفات پائی امیر الموشین ہارون جیرہ میں تھا اور اس وقت موکیٰ بن عینی بن موکیٰ بن محریٰ برا مائی اور زمجا ہوا وان محرد یا محمد ہارون جیرہ اسے بعد ہارون جیرہ اسے بعد ہارون جیرہ اسے بار بن سے بنا کہ اُن کو فن کردیا محمل ہے اوان میں ہے اوان محرد بار برا محمد ہوان کیا ہے تو اور محمد ہوان کیا ہے تو اور محمد ہوان کیا ہے تو اور محمد ہوان کیا ہے تو اور محمد ہوان کیا ہے تو اور محمد ہوان کیا ہے تو اور محمد ہوان کیا ہے تو اور محمد ہوان کیا ہے تو اور محمد ہوان کیا ہے تو اور محمد ہوان کیا ہے تو اور محمد ہوان کیا ہے تو اور محمد ہوان کیا ہے تو اور محمد ہون کیا ہے تو اور محمد ہون کیا ہے تو اور محمد ہون کیا ہونے کیا ہونے کیا ہے تو اور محمد ہونے کیا ہونے کیا ہے تو اور محمد ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہون کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہ

ثقة تح كثيرالحديث تجاورتي احاديث كيهاتحه غلطا حاديث بعي روايت كردية تنها

عبسلى بن المخمال من المحمال المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحمال من المحم

ا **بوالاحوص** .....ان کا نام سلام بن سلیم ہے بی حنفیہ کے غلام ہیں خلافت ہارون کے دوران کوفہ میں <mark>119ھے</mark> میں وفات پائی بہت تی احاد بٹ کے روای ہیں جونچے ہیں۔

كاحل بن العلاء .... متي بي كنيت ابوالعلا قليل الحديث بين ووجمي بي تنيين،

عمر و ہن شمر · · · · بعض ہیں سرسال جھی کی مجد کے امام رہے جیں قصیہ کو تھے اُن کے پاس بجھا عاد ہے تھیں عمر بہت ضعیف تھے اُن کی احاد بیٹ کو قبول نہیں کیا گیا۔ خلافت الج جعفر میں فوت ہوئے۔

محمد من سكمة .... ابن كبيل حفرى ،أن يصفيان بن عينيدروايت كرتے بين اور محد بن سلمة النا والد

ےروایت کرتے ہیں ادروہ ضعیف تھے۔

کی بن سلمیة ..... بیر بن سلمة کے بھائی ہیں۔ خلافت مویٰ میں وفات پائی روایت میں بہت ضعیف تھے۔ ابواسر ائیل الملائی .....عیس ہیں۔ان کا نام اسائیل بن ابی اسحاق ہے کہتے ہیں بیر مدوق تھے۔

جراح من ملیتی ..... این عدی بن الفرس بن سفیان بن الحارث بن عمره بن مبید بن رواس بن کلاب بن عامر بن ربید بن رواس بن کلاب بن عامر بن ربید بن صفحة وه الووکیج بن الجراح بین خلافت بارون می مدینه میں بهت المال کے افسر اعلیٰ بنصے صدیث پرزیا وہ توجہ بین دی۔اس کی ذمہ داری کومشکل سمجھتے ہتھے۔

مفضل من بوس مفضل من بوس كانت بارون كدوران المعاج من وفات باكى تقد تعيد

مفصل بن مهلها رو مفصل بن مهلها رو

حریان من علی مسابق کی بین کنیت ابولی ده این بھائی مندل ہے بڑے ہیں ظیفہ مہدی اُن دونوں کود کھنا چاہتا تھا کو نے کے حاکم کولکھ کراُن دونوں کو بلایا وہ دونوں مہدی کے دربار ہیں کون ہے؟ مندل نے کہا امیر المومنین میر حبان بن علی ہے اور ہیں مندل۔

مبان نے خلافت ہارون میں اے بیت ضعیف حبال اور بیصدیث میں اپنے بھائی مندل سے بہت ضعیف عقے۔ تھے۔

مندل بن على .... فنزى دبان كے بھائى كنيت ابوعبدالله بيا بيئى ان ياد و بمحداراور قابل ذكر تنے اوراس سے جھوٹ فات بائى ان میں فسط اوراس سے جھوٹ فات بائى ان میں فسط فلا فت ہارون میں الالے ہوا میں وفات بائى ان میں فسط فلا اوراس سے جھوٹ فلا باز ہوراس كے بعض الله النسب والجما حت میں باوجوداس كے بعض الل النسب والجما حت میں سے بڑے عالم وفاضل نے۔

الوفر بہلر ..... أن كانام عبشر بن القاسم قبيله فدي كے بنى زبيد بن سے بيں كوفه بن فلافت ہارون بن المام كاچ بن انتقال ہوا ثقة تھے بہت كى مديثوں كے رواى بيں۔

الوكلم ينة ....ان كانام يكي بن المبلب بكل ب بن ربع من تقد تھ۔

ہر میم بن سفیان .... بیلی بن تقدیقے۔

مانی بن ایوب ..... بعلی بین-ان کے پاس کھ ضعف مدیثیں تھیں۔

منصور بن افي الاسور ..... بى ليث كے غلام تاجر تنے بہت ى احادیث كے رواى ہیں۔

صالح بن ابی الاسود ..... یہ مصور کے بھائی ہیں ، یہ می مدیشیں بیان کیا کرتے تھے۔

عبد الرحمن بن حميد ..... رو أى اوروه الوحيد بن عبد الرحمٰن بين ثقة تفي كن ا حاديث كراوي بير \_

ا برا ہیم بن حمید .....عبد الرحن کے بھائی ہیں اساعیل بن ابی خالد کے ساتھی ان کی اکثر روا بیتیں اساعیل ہے ہیں۔

### مسلمة بن جعفر

عمروبن الى المفدام ..... على بين خلافت بارون بين فوت بوئ ، الى المقدام كے باپ كانام البت ب ان كيمروحديث بين بي ونبين بعض الل علم أن كے ضعف كى وجہ ہے أن كى حدیثوں كو لکھتے نبيس بينے علاوہ ازيں وہ سخت تم كے شيعہ ہتے۔

سلمة بن صالح .... احراجه في كنيت ابواساق انبول في علم حديث عاصل كيا ، ان كواجهي طرح يادند ركه سكة اس لئة المرحلم في أن كوضعف كها - يجدع صدية واسط كة قامنى رب بجرمعز ول كردية سكة وظافت بارون مين بمقام بغداد ١٨٨ هير فوت بوئة -

حشر ج بن نبا تنه .... ان کی کنیت ابو کرم بے یہ سعید بن جہان سے روایت کرتے ہیں۔

قاسم بن معن الله المن عبدالرحن بن عبدالله بن مسعودالة عمل قريش كے بنی ذبر و كے حليف ان كی كنيت ابوعبدالل من تحد ابوعبدالل تمی تعوزے بی دن كوفد كے قامنی رہاوروفات با گئے علم صديث كے تقد عالم تھے فقہ بشعراور تاریخ میں بھی درك ركھتے تھے۔ان كواپنے زمانہ كافعى كہا جاتا تھا اور بڑے تی تھے۔ البوشيب ... ان كانام ابرائيم بن عثان العبس ہے الى سعدة كے بينے ۔ الى سعدة بى سے عديث روايت كرتے بيں بيدواسط كے قاضى بھى رہے تھے خلافت مارون بيں وفات يائى حديث بيں ضعيف تھے۔ پزير بن مارون أن سے روايت كرتے ہيں۔

ا بوا محیا ہ .... ان کا نام یکی بن یعلی بن حرملة بن الکلید بن عمار بن ارطاق بن زمیر بن أمیه بن جشم بن عدی بن الحارث بن تیم الله بن تعلیم بن عادن میں کوف میں الحارث بن تیم الله بن تعلیم ب اقلافت بارون میں کوف میں الحارث بن تیم الله بن تعلیم بے اقلافت بارون میں کوف میں الحاج میں وفات بائی سے سال کی عمر میں ،

مبارک بن سعید .... مسروق کے بیٹے۔ سفیان توری کے بھائی کوفدیس د ۱ جی نوت ہوئے ان کے یاس کھا حادیث تعیں۔

اساعيل بن ابراجيمٌ ....ابن المباجر بكل\_

حمر قالر ما ت ابن عمارة كنيت ابوعماره آل عكرمه بن ربعي التيمي كے غلام بيكوف سے روغن زينون طوان كو ملے جاتے اوروهان سے پنيراور اكروٹ لاتے بية قارى بھى تھے اور فرائفن كے عالم بھى۔

سفیان توریؒ نے ایک مرتبدان ہے کہا'' اے ابن تمارۃ ہمیں آپ کی قرائت اور علم فرائف پر کوئی اعراض وکلام نہیں'' خلافت انی جعفر کے دوران حلوان میں ان کا انتقال بے اچے میں ہوا یہ بڑے نیک آ دمی تنظے اُن کے پاس کچوا حادیث تھیں صدوق تنے اور صاحب سنت تنے۔

#### تابعين كاساتوال طبقه

ا بو بمر بن عمیاش ..... واصل بن حیان الاحدب الاسد کی کے غلام وہ اس طبقے سے پہلے طبقے سے تعلق رکھتے بیں لیکن وہ پہلے طبقے کے گزرے کے بعد باقی رہاور بڑی عمر بائی حتی کد اُن سے نئی کما بیں لکھی کئیں بیا بدول میں سے تھے۔

وکیج کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن امام کے سلام پھیرنے کے بعدے بے کے عمر تک انکود مکھتار ہتا یہ نماز بی پڑھتے رہے میں اس شنخ کواس نماز کی خصوصیت سے جالیس سال سے جانتا ہوں۔ یہ کوفہ میں ماہ جمادی الاولی ۱۹۳سے میں فوت ہوئے ای مہینے میں امرالمونین ہارون کا انتقال ہوا یہ ثقہ اور صدوق تھے علم حدیث کے جانبے والے تھے مرتملطی بہت کر جایا کرتے تھے۔

سعیر بن المسل مستجر بن المسل مستخیر بن از بدمناة بن تمیم میں سے بردا شریف آدمی تھا اُن کے جاروں طرف، ایکے دوست واحباب کا مجمع لگار ہتا تھاسب کے ساتھ حسن اخلاق سے چیش آتے تھے الل سنت والجماعت میں سے تھے ایکے پاس چندا جادیث تھیں۔

عميد السلام بن ترب سب كلائى كنيت ابو بمرخلافت بإرون ميس عراج مي كوفد ميس وفات پائى يىلم مديث مين ضعيف خفے۔

مطلب ، بن زیا و .... ابن ابی زہیرالقرش کنیت ابوجمہ وہ تقیف میں رہتے تھے جا بر میں سمرۃ التوائی کے غلام منے جا برقروش کے بنی ذہرۃ کے حلیف تنے اسلئے مطلب بن زیاد کو بھی قرش کہا جا تا تھا حادیث میں بہت ضعیف تنے خلافت ہارون میں ۱۸ جے میں کوفہ میں وفات پائی۔

سيف بن باروان ..... رجى بين بنتيم من ان سروايت كائ ب-

سنان بن مارون ..... يد بعائى بيسيف كأن عجى روايت كائن ب-

رم عمر بن عبید سسطنانس کتبت ابوحفص ایا دین نزارین معدکے غلام خلافت ہارون میں ۱۸۵ پیریم کوفہ میں انتقال ۱۳۱۱ فرمایا بوڑھے تھے اور ثقیہ تھے۔

و فر بن البدر بل بن من البدر بل من عبر كنيت ابوالبديل أعون في حديث في مرأن بروائك كاغلبه وكيا الحي وفات بعره بس بولي اور خالدا بن الحارث اورعبد الواحد بن زياد كووصيت كي أنكاباب بنريل اجبان بس تضائح بعالي مباح بن البديل بن تميم كادقه وصول كرف برمقرر تقاا ورز فرعلم حديث بي كوئي ثيبس -

عمار سن محمد .... سفیان توری کے بھانے ہیں محرم ۱۸۱ھ میں خلافت ہارون میں وفات پائی تقدیقے اُن سے روایت کی منی ہے

علی بن مسیر ..... عائذ وقریش میں ہے ہیں کنیت ابوالحن ہے قو حل کے قامنی رہے ہیں ثقہ تھے بہت ی حدیثوں کے راوی ہیں۔ رد مسعود بن سعد ..... بعنی أن يے بھی روايت کی گئی ہے۔

عمر بن شبيب ..... ندج ي سلي بين ان يجى روايت كالن ب-

عمار بن سبیف سینف سیمی والیہ میں ہے ہے سفیان توریؓ کے دسی انھوں نے اپنی کتابیں اُن کے پاس رکھی تھیں اور انکو دسیت کی تھی کہ جب بیں مرجا وُل تو انکو ڈن کر دیں۔

محمد بن الفضيل من النفسيل من ان غزوان الفسى كے غلام كنيت ابوعبدالرحمان بے سليم العبدى كہتے ہيں كہ ميں نے محمد بن الفضيل كو كہتے سُنا ہے كہ مير بے دادا اپنے غلام كے ساتھ قادسيہ بيل شريك ہوئے ہيں نے بوچھا غزوان كن ميں سے تقے فرمايا روى تتے بيكوفہ ميں 190ھ بيل فوت ہوئے وكتے بن الحراح الحجے جنازے ميں شريك ہوئے تتے تفداور صروق تتے بہت كى حديثوں كے رواى تتے شيعہ تتے بعضے اتنى احاد بيث كو جي نہيں سجھتے۔

عمید اللّه من أور لیس ..... ابن یزید بن عبدالرجمان الا روی ندخی سے کنیت ابو تحدید خلافت ہشام بن عبدالملک کے زمانے میں ۱۵ ایو میں بیدا ہوئے اور کوفہ میں آخر خلافت بارون کے دوران ۱۹ امو میں فوت ہوئے۔ تقدیمتے صدیث روایت کی تلطی ہے محقوظ سے بہت می احاد بٹ کے راوی حیس جومحبت مجمی جاتی ہیں اہل سنت والجماعت میں سے ہے۔

موسیٰ بن محد انساری بین أن سےروایت كى كى ہے۔

حنفص بن غیاث .... ابن طلق بن معاویه بن ما لک بن الحارث بن تعلیة بن عامر بن ربیعة ابن جشم بن وهبیل بن سعد بن مالک بن النج ند جج ہے۔

یہ ہشام بن عبدالملک کی خلافت میں ۱۵ جیں پیدا ہوئے ابو عمر کنیت تھی امیرالمونین ہارون نے انکو بغداد کا قاضی بن یا تھا پھر کوفہ کا قاضی بنایا قضار کوفہ ہی فائز رہے آخر شدید مرصن میں مبتلا ہوئے اور خلافت ہارون میں ۱۹۳سے میں نوت ہوئے بڑے قابل اعتماد ثقہ تھے تحر تدریس کردیتے تھے۔

ا **برا جميم بن حميد .... ابن عبد الرحمٰن الروا** كاكنيت ابواسحاق خلافت ہارون ميں ٨ <u>ڪاچ</u>يس و فات پائی۔

قاسم بن ما لک .....مزنی بین کنیت ابوجعفر تقدیقے کا حادیث کے راوی ہیں۔

عبد الرحمن بن عبد الملك .... ابن الجبر كنافى خلافت بارون مين الماج مين انقال فر ما يا انهو س

بھرہ میں سفیان توری کے جنازے کی نماز پڑھائی تھی بڑے نیک اور عالم وفاضل او مصاحب سنت تھے،

عبدة بن سليمان .... ابن حب بن زرارة بن عبدالرجمان بن جرد بن مير بن صليل ابن عبدالقد بن ابي بكر بن کلاب صروف ناسلام قبول کیا تھا ای سے عبدة نے اسلام پایا کی کنیت ابو محتمی اوراسکانام عبدالرحمان تھا اسکالقب عبدة تھا لقب ہی نام پر غالب آحمیا خلافت ہارون میں ارجب ۱۸۸ھ میں انتقال ہوا اسکے جنازے کی نماز محمد بن ربیعہ کلائی نے پڑھائی تقدیقے۔

ا **بوخالدا لاح**مر ً .....سلیمان ابن حیان بن جعفر بن کلاب کے غلام خلافت ہارون بیں ماہ شوال و <u>۱۸ جیس</u> وفات پائی تقدینه کی احادیث کے راوی ہیں۔

می الیمان سن الیمان سن بذات خود بیل بین کنیت ابوز کریاتھی کوفہ میں خلافت ہارون کے دوران ماہ رجب ۱۸۹ ہے میں وفات پائی بہت حدیثیں روایت کیا کرتے تھے محرغلطیاں بھی بہت کیا کرتے تھے اسلنے انکو ججت اور سنت میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔

ا بوشها ب الحناط سنان كانام عبدر بين نافع ب تقديم بهنتى احاديث كراوى تفيد

عبيدالله بن عبدالرحمن ..... انجى بين تقديق

علی بن غراب .... ولید بن حر الفرازی کے غلام ہیدہ دس جس سے المعیل بن رجاء صدیث اعمش روایت کرتے ہیں عمّانؓ کے بارے میں کنیت ابوالحس ہے خلافت ہارون میں ۱۸۱ج میں فوت ہوئے اگر چہ بیروایت میں سچے بتنے مگراُن میں نہم واستنعداد کاضعف تھا بینقو ب بن داؤداُن کا ساتھی تھا۔اس کولوگوں نے ترک کردیا تھا۔

الوما لك اجتمى .... ان كانام عروبن هاشم بسيح يتفي كربهت زياد غلظيال كياكرت تفد

على بن ماشمر .... ابن البريد فلانت بارون مين ، ماه رجب يا شعبان المايي مي فوت بوئ مي احاديث روایت کرتے ہیں۔

عبدالرحمٰن بن محرُّهُ. · مُحِيارُ فِي كنيت الوحمر ، خلافت بأرون من ١٩٥٨ هين وقات يا في بوژ هے مرغلطيا س بہت کرتے تھے۔

عثمام بن على .... بن الوحيد من كتيت ابوعلى ب خلافت بارون من ١٩٥٠ مر فوت موع ثقة ته-

الومعاوية الضرير .....ان كانام محربن خاذم بي بن عمرو بن سعد بن ذيه مناة بن تميم سعيد بن الخمس كروه غلام تصافقة منص محرصد بث مين مديس كرت منصحقيده مُر بن منصح كوفه مين واله مين فوت بهوئ وكع أن كے جنازے ميں شريك نبيس بهوئے۔ جنازے ميں شريك نبيس بهوئے۔

عمید الرحمن بن سلیمان .... داری جائے پیدائش رے بھی محرکوفدیں پر درش پائی حدیث نی کنیت ابو علی تھی کوفہ میں بی ۱۸ اچے میں و فات پائی بنو کنانہ کے غلام تصان ہے روایت کی گئی۔

یجی بن عبد الملک .....این الی عتبیته کنیت ابوز کریایی سعد بن حمام عمل رہتے بتھے خلافت ہارون میں پیمل چیم وفات پائی تُقد تنے سیجے احادیث کے راوی ہیں۔

میجی است روز کریا سندان الی زائد و کنیت ابوسعیدیه مفائن کے قامنی تنے و جی خلافت ہارون میں ۱۸۱ھ میں الماجے میں و وفات پائی امیرالمومنین ہارون اُن سے نصلے کرایا کرتے تھے تقدیقے۔

ا سیاط ہی جمد .... قرشی کنیت ابو محد خلافت عبد الله المامون کے دوران دی جمی و قات پائی تقداور معدوق تقریکن فن حدیث کے ان بھی بعض عف ہیں اُن سے حدیثیں روایت کی تیں۔

محمد من بشر سسابن مرافعة عبدى كنيت ابوعبدالله خلافت مامون مين كوفه من المستعين وفات بإلى ماه جمادى الاولى مين ثقة تنع بهت ك حديثول كرادى ب-

عبد الندس تمبر الندين تمبر ابن عبدالله بن الى جبه بن سلمة سعد بن الحكم ابن سلمان من وفات بإنى محمد بن بشر عبدى نے اُن كا نماز جنازه پڑاھايا۔ وہ الحكے دوست نتھ بيرخلافت مامون كا زمانہ تھا ثقة وصدوق نتھ بہت ى حد يوں كے رادى ہيں۔

و کہتے ہیں الجرائے ..... ابن بلیج بن عدی بن الصری بن سفیان بن الحارث بن عمر و بن عبید بن رواس بن کلاب بن ربید بن عامر بن صعصة کنیت ابوسفیان .... بی واجے ش جج کیا جب جج سے او نے تو حالت احرام میں بی فوت ہو گئے بی خلافت ہارون کا زمانہ تھا تھے بڑے بائد مرتب عالم تضان کی بہت سی حدیثیں محبت ہیں۔

ا پوا سما مه سن ان کانام حمادین اسامه بن زیدسلیمان بن زیاد ہے بید حضرت ام حسن بن کلی کے غلام حسن بن سعد کے افراد کر و غلام ہیں بعض کہتے ہیں ان کوزیاد نے آزاد کیا بیحسن بن سعد کی اولا و کے ساتھ ایک ہی محلے سکونت رکھتے تھے۔ اُن کے درمیان جھکڑ ابو گیازید بن سلیمان نے کہا کہ ہم اور آپ برابر ہیں ، وہ وہاں سے ختق کی ہو گئے حسن اُس وقت ان کی عمر • ۸سال تھی اُن کے نماز جنازے کی نماز تھے بن اساعیل بن علی بن عبداللہ بن عبال باشی نے پڑھائی جب اُن کا جنازے لایا گیا تو لوگوں نے عمر میں پڑے ہونے اور بلند مرتبہ ہوئے کے اتمیازے انہی کوآ گے کردیا ، اُن ونوں میں کوئی والی نہ تھا۔ بیٹھ تھے اہل سُنٹ والجماعت میں سے تھے۔

حسن بن ثابت سن بن المحتلی میں ہے این الزور کارے مشہور ومعرد ف تھے کنیت ابر علی تھی عبداللہ بن اور لیس کے ساتھیوں میں ہے تھے اعمش ہے روایت کرتے ہیں مجران کو حدیث بیان کرنے ہے روک دیا تھیا ،اس کے بعد مرتے وم تک انہوں نے کوئی حدیث بیان نہیں کی خلا تکہ علم حدیث میں مشہور شتھے۔

عُتَفَية بن خالد بن مونی برویت کرتے ہیں اعمش اساعیل بن ابی خالد بعید الملک بن ابی سلیمان ہشام بن عروه عبیدالقد بن عمراورموک ابن محمد بن ابراہیم سے روایت کرتے ہیں خلافت بارون میں ۱۸۸ھ پی وفات یا کی۔

ر بیا و بن عمیداللد ..... ابن اطفیل بکائی بن عامر بن صعصة ہے کنیت ابوجمد انہوں نے منصور بن المعتمر ، مغیرہ اعمل باللہ منیرہ المعتمر بن مغیرہ اعمل باللہ علی بن سالم ہے حاصل کیا تھا مغیرہ اعمل باللہ بن ابی خالد اور کوفہ کے دیجر علاء ہے حدیث نی خرائض کاعلم محمد بن سالم ہے حاصل کیا تھا اور شنن ومعازی کاعلم محمد بن اسحاقی ہے حاصل کیا تھا بغداد میں جا کرعلم حدیث اور علم فرائض کی تبلیخ واشا ہے کی ۔ پھر کوفہ کولوٹ کرآئے اور خلافت ہارون میں 191ھ میں وفات پائی محدثین کے نزویک بیضعیف منتے حلا تکہ اُن سے حدیثیں روایت کی تی ہیں۔

احمد بن بشیر سنان کی کنیت ابا بحر بنی شیبان کے غلام بین اعمش ، بشام بن عروق ، اساعیل بن الی خالد اور عبد الملک بن الی سلیمان وغیره سے روایت کرتے ہیں۔

جعفر بن عول ۱۰۰۰۰۰ بن جعفر بن عمر د بن حريث مخز ومي كنيب ابوعموان شعبان و معلي شا دنت مامون ميل وفات يا كي ثقه يتفي شرالحديث بير-

حسین بن علی سن ملی کنیت ابوعبدالله اس کواوراس کے بھائی محرکوتو این کہا جاتا ہے کیونکہ بیدونوں تو اُم پیدا ہوئے تھے محرنے تو زکاح کیا اور اسکی اولا دہمی ہوئی محرسین نے بھی شادی نہیں کی نہ ان کو بھدخوشھالی میسر ہوئی مجد جعلی میں ستر سال اذان دیتے رہے بڑے عابدوز ابد تھے بہترین قاری تھے قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے لوگ اُن کا قرآن بہت شوق ہے بنتے تھے۔ ہ

ہ کر این بہت کوں ہے ہے۔ بیلیٹ بن الی سلیم موکی الجبنی اعمش اور ہشام بن عروۃ ہے روایت کرتے ہیں سفیان بن عینیہ اُن کی بڑی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ ایک ایسے تخص نے جس حسین کودیکھا مجھے خبر دی کدایک مرتبہ حسین مکدیں جج کرنے آئے سفیان بن عین سام کیا اور مَلے انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا۔ عبداللہ بن اور لیس، ابوأ سامداور دیگر مشارخ کوفہ ان کی بزی عزت کرتے ان کے پاس آئے اور اُن سے علم صدیث حاصل کرتے تھے۔

آب كے پاك حديث وقر آن كے طالبان كاجكموالگار بتا تھا كوف يس ماوذى القعد و ٢٠٢ مين خلافت۔

عاكر بن حبيب يست بياع البروى كتيت ابواحم بنيعبس كفلام يعبيد الله بن موى كروى تفان كر مراكم من ما كريد وي تفان كم مرسان كا كمر ملا مواقعا -

ا بعلی بن عبید .... ابن أمیر الطنافس کنیت ابو بوسف ایا دے غلام بیہ شام بن عبد الملک کی خلافت محالیہ میں پیدا ہوئے اور کوفہ میں ۵ شوال و ۲۰ ہے میں نوت ہوئے بیرخلافت مامون کا زمانی تھا تقدیمے بہت می حدیثوں کے روای ہے۔

محمد بن عبید یہ بیعلی بن عبید کے بھائی ہیں کنیت ابوعبداللہ بمیشہ بغداد یں دے بھر کوفہ لوث آتے تھاور وہیں فوت ہوئے بیعل سوس میں خلافت مامون میں تقدیمے کثیر احادیث ان سے مردی ہے الل سُنت والجماعت میں سے تھے۔

عمر أن بن عبينيد .... سغيان بن عينيه ك بهائى بن كنيت ابواسحال هم 199 فظافت مامون من وفات يا كابوطنان من عبينيد ك بهائى بن كنيت ابواسحال هم 199 فظافت مامون من وفات يا كى ابوطنان يمى وغيره سدوايت كرتے بيں۔

جی اس سعید اور ایان بن سعید بن العاص بن سعید بن العاص بن أمید بن عبد شمن کنیت ابوایوب اعمش بشام بن عروة یکی بن سعید اور اساعیل بن انی خالد وغیره سے روایت کرتے ہیں مفازی محمد بن اسحاق سے روایت کرتے ہیں مفازی محمد بن اسحاق سے روایت کرتے ہیں بغداد میں آکر آباد موسکے تھے اور وہیں فوت ہوئے۔
عمید المملک میں سعید سعید سے بھی بن سعید کے بھائی ہیں اویب تھے علم نجو کے ماہر تھے اور تاریخ کا بھی علم

محاضر بن المورع ..... حمدانی پھریامی کئیت ابوالمورع کندہ کے محلے میں رہتے تھے اعمش اور ہشام بن عردہ وغیرہ سے دایت کرتے ہیں تقدیم صدوق تھے صدیث ہے منوع کیا کرتے تھے ،اس کے بعد پھرصد ہے بیان کرنے گئے خلافت ، مون میں ماہ شوال بح<sup>و</sup> بھی وفات یائی۔

حمید بن عبد الرحمن .... ابن حمید الروای کنیت ابوئوف و کیج بن الجراح کی معید کے امام تھے اعمش اور حسن بن صالح سے بہت کی روایتیں کرتے ہیں کوفد میں خلافت ہارون کے دوران مے اچھی فوت ہوئے تقہ تضان کے طبقات ابن سعد حصہ ششم پ س بہت می حدیثیں گراوگول نے اُن کی حدیثوں کولکھا نہیں۔

محمد من رسبعیہ ..... کنیت ابوعبدالقد بغداد میں وفات بائی۔ اُن سے روایت کی تی ہے۔

سعي**ير بن محرّ** ..... ثقفه دراق كنيت ابوالحن بغداد مين فوت : و يضعيف يتص پيم بمحى أن كى روايتي لكهي كنين

قر آن بن تمام م .... اسدى كنيت الوتمام بغداديس آئے تصاور بي فوت بوئ آپ كے يوس مديثيں تحيں أن مل بعض ضعيف تحيل جن كوحدثين فيضعيف بتلايا ہے۔

بونس بن بكير ..... بن شيبان كي غلام كنيت ابو بمرساحب مغازى محد بن اسحاق كي سائقي بير كوف مير خلافت مامون کے زماند<u>ا واجے میں فو</u>ت ہوئے۔

عبدالحميد بن عبدالرحمن مسهماني كنية ابويجي علم مديث مي ضعيف تقه

عبيد الله سن موسى .... ابن مختار عيني كنيت ابوجر انهول فيسنى بن عمر واور على بن صالح بن حتى هف قرآن حاصل کیا قاری تنے اپنی مسجد میں خوش الحانی ہے قرآن پڑھا کرتے یتھے اعمش مشام بن عروۃ ا -اعیل بن ابی ِ خالد زکر یا بن الی زائدہ عثمان بن الاسود اور محمد بن عبد الرحمٰن ب الی کیلی ہے روایت کرتے میں اور اُن ہے بھی روایت ہ کرتے تھے جن سے اس زمانہ لے لوگ اسرائیل بن ہوئس بن ابی آخق سے روایت کرتے تھے کوف میں زمانیہ خلافت مامون آخر ماہ شوال ۱۲۳ ہے میں فوت ہوئے تُفنہ تھے اور صدوق بھی تھے کثیرا حادیث کے راوی ہیں شیعہ تھے تشنع کے ہارے میں ضعیف اور منکرروا تمیں کرنے ہیں اس اکثر محدثیں نے ان کوضعیف ہتلایا ہے قاری تھے۔

**ا پوچیم** .....فضل بن وکین بن حماد بن زهیر آل طلحه بن نهبیدانند جمی کے غلام انگمش زکریا بن الی زا کد دمسعر بن کدام اورجعفر بن ابءرقان وغیرہ ہے روایت کرتے ہیں کوفہ میں اشعبان ۱۴۹ ہے میں وفات پوٹی۔ عبدوس بن كامل كہتے ہيں كه بم ماہ رہيج الاول محالات شي كوفيد ميں ايك دن الى تعيم الفصل بن وكين كے پاس تھے اُن کے پاس انی المحافر بن المورع آتے ابونیم نے اُن ہے کہا میں نے گذشتہ رات آپ کے والد کوخواب میں دیکھا کہ انہوں نے جھے ڈھائی درہم دے میں اُن اس کی کیا تعبیر بھتے میں؟ ہم نے کہا آپ نے اچھا خواب دیکھاہے ابونعیم نے کہا کہ میں تو اس کی بینجبیر کرتا ہوں کہ میں ڈھائی دن یا ڈھائی مادیا ڈھائی سال اور جیوں گا مجر ا ہے آبا کو اجدادے باملوں گا ( لیعنی و فات پا جاؤں گا ) جنانجیآ ب نے کوفید میں شعبان <u>۱۳ ج</u>یس اس خواب کے پورے تمن ماہ بعد انتقال فرمایا۔مرنے سے ایک دن پہلے آپ نے کوئی بات نہیں کی مجر کلام کیا اور اپنے ہئے عبد الزحمٰن كودصيت كى رات كوآپ كا انقال ہو گيا منح كو جناز دا څالوگوں كواس كاعلم نه ہوا جيائة ميں ليجائے أل جعفر بن ابی طالب میں ہے ایک مخص آیا جس کومحدین داؤد کہا جاتا تھا عبدالرحمٰن بن ابی تعیم نے اس کونماز پڑھانے

کے لئے آگے کر دیا۔ اس نے نماز پڑھائی چھر کوفہ کا والی محمد بن عبدالرحمٰن بن عیسیٰ بن مویٰ ہاشمی آئے اور اُن کو ملامت کی کہتم ہوگوں نے مجھے ان کی وفات کی خبر نہ دی پھرانہوں نے قبر سے الگ ہوکر انہوں نے ، اُن کے ہمراہیوں اور لوگوں نے وویارہ اُن پرِنماز پڑھی۔

يه ضلافت معتمم الى اسحاق كالحالة القديمي كثيرا حاديث كراوي إلى-

محمد بن القاسم ....اسدى كنيت ابوابرابيم.

ئن ستہ میں گدھے اور اُونٹ کی تجارت کیا کرتے تھے امام اوز اعلی وغیرہ سے روایت کرتے ہیں کوفہ میں وفات پائی اُن کے پاس احادیث تھیں۔

مختمد بن عبدالاعلى ..... ابن كتاسة اسدى وه ابرا بيم بن ادهم زابدك بها نج بين أعمش ، اور بشام بن عروة وغيره سے روایت كرتے بيں عالم تھے عربی ناس كتاريخ اور شعر كا بھی علم رکھتے تھے۔ عروة وغيره سے روایت كرتے بيں عالم تھے عربی زبان كے تاریخ اور شعر كا بھی علم رکھتے تھے۔ خلافت مامون بيس كوف ميں ساشوال ٢٠٩ھ بيس وفات پائى۔

علی ہن ظبیبان .... بیسی کنیت ابوالحن شرقیہ بغداد کے قاضی رہے پھر ہارون نے اپنے لشکر کا اُن کو قاضی بن دیا لشکر جہاں ہوتا مسجد میں بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے جب ہارون خراسان کی طرف متوجہ ہواتو رہے تھی اس کے ہمراہ شے قراسین میں ۲۹۱ جے انتقال ہوا نعبیداللہ بن ممرواورا بن ابی لیلے وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔

## تابعين كاآتهوال طبقه

بیجی من آوم مسلمان کنیت ابوز کریا خالد بن خالد بن عار بن عقبه بن الی معیط کے غلام خلافت مامون کے دوران نصف ماہ رہیج الا دل سوم الحدیثیں دفات پائی تقد اور صدوق متص سفیان توری کی بہت می حدیثوں کے راوی ہیں۔

ز بدرس الحباب معلى كالم كنيت ابوالحسين خلافت مامون كنرمانه كوفه من المعتبر وفات بالك

**ا بواحمه الزبیرگ** ..... ان کانام محمه بن عبدالله بن الزبیر ہے نی اسد کے غلام وہ فضل الرانی سینیجے تھے خلافت مامون ، ہ جمادی الا ولی ۲۰۲<u>سے</u> اہواز میں وفات پائی صدوق تھے اور کثیر الحدیث۔

**ابودا وَ دالحضر عَیِّ .....ان کانام عمرو بن سعد ہے اُن کے دالدموّ دب تھے یہ بڑے عابد و بااخلاق تھے اور** سفیان تُوریؓ کے اسی بے میں سے تھے۔ مامون کی اخلافت کے دوران ماہ جمادی الاؔ خر**س م**ے میں کوفہ میں وفات

يائی۔

قبیصہ بن عُقبیۃ .....کنیت ابوعامر بن سودا آین عامر بن صعصعۃ ہے جی کوف میں ہز مانہ خلافت مامون ماہ صفرہ المجھے میں مقبیل نے میں۔ صفرہ المجھے میں دوارہ معدوق تھے سفیان توری ہے بہت ی صدیثیں روایت کرتے ہیں۔

عمر و بن خمد .....عنقری عنقر کی تجارت کرتے تھے آل زیادا بن ابی سفیان کے غلام تھے اُن کے پاس احادیث انبیا بھیں ابودا وُدحفری کے پڑوی تھے جمرانسیج کی معجد میں جو اُن کے گھرے قریب تھی نماز پڑھا کرتے تھے۔

معاوية بن بشام ..... تصارى اسدك غلام كنيت ابوالحن كوفه مين وفات بإنى صدوق تضاور كثير الحديث

عبد العزیر بن ایان ..... قرقی سعیدالعاص کے بیٹے کنیت ابو فالدوا سلے کافنی تھے۔ پھران کو تضاء ہے معزول کردیا میا بغداد میں آگر آباد ہو گئے فلافت مامون میں بدھ کی دن اسماہ رجب بحراج میں بغداد میں وفات پائی سفیان توری ہے بہت روایت کرتے تھے۔ قلا ادر سیح میں تمیز ندکرتے تھے اس لئے ان کی حدیث کی روایت سے روک دیا گیا تھا۔

على بن قاوم ..... كنيت ابوالحن خلافت مامون من كوفس العين أوت بوئ كرشيعه تع منكر حديثين روايت كرتے تھے۔

ثابت بن ميدر بين ميدر بين كانى كنيت ابوا ما عمل عابدوز ابر يقيم بن كدام مدوايت كرتے بين خلافت مامون عن ماوذى الحبد ١٩٠٥ مير وفات باكى -

ہشام بن المقدام اور ابوغسان ....ان کانام مالک اعلیٰ بن زیاد بن درہم کلیب بن عامر النہدی کے غلام بیں بی فرزاند بی سے ایک الی غسان کی والدہ اعلیٰ بن حماد بن ابی سلیمان کی بی تعیس -اور حماد بن الی سلیمان ،اساعیل بن ابی غسان خالو تھے۔

کونی میں خلافت البی اسحاق معتصم کے دوران ماہ ریج الآخر ۱۹ جیس وفات پائی تقد صدوق اور شدید تشم کے شیعہ تھے۔

احمد بن عبد الله .... ابن بونس كنيت ابوعبد الله بن تيم من بن پر بوع كے خلام تنظے كوف من جمعه كون 100 ماه رب الاخر كالم جي دفات بائى ثقة اور صعدوق تنظي السنت والجماعت من سے تنظے۔ طلق بن غنام . . . . ابن طلق بن معاویه بن ما لک بن الحادث بن نقلیه بن عامر بن ربیعه بن عربن بشم بن هیل بن سعد بن ، لک بن انتخع ند حج سے کنیت ابو محمد بیه چپازاد بھائی بین حفص بن غیاث قاضی کے محکمہ قضامیں کا تب بتھے۔

یہ کہتے ہیں کہ میرے دا داما لک بن الحارث جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے تھے اور میرے دا داطلق بن معاویہ خلافت الی العہاس کے آخری دنوں میں پیدا ہوئے تھے۔

انہوں نے ماء رجب التاہیے میں وفات پائی بیرخلافت مامون کا زمانہ تھا اور ثقنہ اور معدوق تھے ایکے پاس احادیث تھیں۔

استحاق بن منصور ... ..سلولی اورائے غلام مامون کی خلافت میں کوفہ میں دوج میں فوت ہوئے۔

میکر بین عبد الرحمن ..... ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن افی لیلے الانصاری حدیث عیسی بن المخار بن عبد الله بن افی لیل ہے بی تھی مصنف محمد بن عبد الرحمٰن بن الی لیلے اتبی ہے احادیث بیان کرتے ہتے۔ بیدیں سرل وفد کے قاضی رہے ہیں پھر معزول کردگئے بعد میں کوفد بی میں وفات پائی۔

خالر بن مخلاً .....قطوالی جوبجیله کہا جاتا ہے کنیت ابوالہیثم ان کے پاس رجال مدینہ کی احادیث تھیں شعبہ سے ضافت ، مون کے زمانے میں کوفد میں ۱۵ ماہ محرم ۱۳۳ ہے میں وفات پائی تشیع کے بارے میں منکر حدیثیں بیان کیا کرتے تھے صرورۃ ان سے حدیثیں لکھ لی گئیں۔

اسى قى بن منصور .... ابن العيان بن الحسين بن ما لك الى الهياج اسدى كے بيتيج بيں براے لم وفاضل منصور كي اللہ الم

عم**ېدېن سعبيد ....ابن ابان بن سعيد بن العاص بن سعد بن العاص بن اميه غيان وغير وروايت كرتے ميں** 

عن معتبی بن سعید بن این ابان بن معدین العاص بن سعد بن العاص کنیت ابوخالد تقد منطح عبداللدین مبارک سے کثیر رواتی کرتے ہیں ،

ر باح بن خالد سکنیت ابوعلی ہے زبیر حسن بن صالح قیس اور شریک سے روایت کرتے ہیں کثر الحدیث تھے،اس سے پہلے کہ انکی حدیثیں رکھی جائیں کوفہ میں وفات پائی۔

نوفل ..... کنیت ابومسعودضی رہیرانی الاحوس شریک اور این المبارک وغیرہ سے روایت کرتے ہیں اس سے

طبقات ابن سعد حصہ ششم مبلے کہ اسکی حدثیر لکھی جائم کوفہ میں وفات پائی۔

عبدالرجيم بن عبدالرحمن ..... ابن محد محار بي . كنيت ابوزيا دزائده بن قدامه وغيره سے روايت كرتے میں برز ماز خلا دنت مامون کفیہ میں ماہ شعبان <u>۳۱۳ ہے میں</u> وفات یا کی تقداور صدوق تھے۔

ر كريا بن عدى .... كنيت ابو يحي بن تميم الله كے غلام تھے مامون كے دوران بغداد ميں ماہ جمادى الآخر ١٦٣ هے میں وفات یا کی نیک اور سیجے آ دمی تھے۔

عبد الرحمن بن مصعب سلم ..... كنيت ابويزيد بزے عابدوز ابدان كے كے بچازاد بھائى ہيں اسكے پاس بھی ئىچەا ھادىپ تىخىس ب

عول بن سملام .....قريش كي ندام كتيت ابوجمد اسرائيل اسباط بن نصر منصور بن اني الاسوداورنيسى بن عبدالرحمن سےروایت کرتے ہیں۔

سهولو بن عمر والتكلي اور يجيل بن يعلى .....اين الحارث البهار بي خلافت مامون كالعين وفات

عمروبن حما وسن ابن طلوقنادكنيت ابوحمه صاحب نفسير بين اس سليلے مين اسباط بن نصر عن سدى سے روايت كرئے بيں كوف ميں ماہ رئيج الاول ٢٢ ج ميں وفات پائى انكاامل وطن اصبيان تھاا كے داد كوف ميں آگئے تھے ہمدان كے والى تقے شہارسو نے بمدان ميں آباد ہو گئے تھے خلافت الى اسحاق ميں وفات پائى ثقة تھے۔

محرين الصلت .....كنيت ابوجعفرى اسدبن فذير كا علام تقد

اسهاعيل بن ابان .... وراق كنية ابواسحاق كنده ك غلام تھے۔

حسن بن رہیج ..... کنیت ابونلی مطہر صاحب البوری کے بھائی عقعے بیعبدانقداین مبارک کے اصحاب میں سے تنفيكوفية مين بيفتة كردن ماه رمضان إسراجية مين وفات بإنى بيخلافت الجواسحاق كاز مانته تقامه

عمبد الحميد بن صالح ..... كنيت ابومحمر كوقه من بن شيطان من ريخ يتحيز ميروحريم وغيره سے روايت

حسن بن يشير .... ابن مسلم المسيب على كنيت ابوعلى،

احمد بن الفصل .....قریش کے غلام ہیں عمر والفقری کے چیازاد بھائی ہیں خلافت مامون میں ماہ ذی فعدہ ۲۱۵ دروفات پائی اسباط بن نصر سے روایت کرتے ہیں۔

عثمان بن محكيم ....اودى شريك وغيره يدوايت كرتے بيل تقديقے۔

علی بن سیم اوری کنیت ابوالحن شریک وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔

شهراب بن عبار سعيدي مفتي دن ماه جمادي الاولي ٢٣٣٠ هين وفات يفلافت الي اسحاق كاز ماندها ـ

بمنشيم بن عبد الله .....قريش من عصص تف كنيت ابوحمد

يجي بن عبد الحميد ..... ابن عبد الرحمان بهداني كنيت انبوذ كرياسا مراه ميں ماه رمضان وسلاج ميں وفات پائي

بوسٹ بن البہلو ل ..... کنیت ابو یعقوب بن ابان بن دارم بن تمیم میں سے جیں یہ صاحب معازی ہیں۔ عبداللہ بن ادریس کے داسطے تمر بن اسحاق ہے بھی روایت بن تقی خلافت مامون میں کوفہ میں ماہ رکتے الاخر ۱۲۱۸ میں وفات پائی،

سعدين شرجيل ..... كندى كنيت ابوعثان انهول في مصرين اگرابن لبهد وغيره سے حديثيں كھيں۔

عثمان بن زخر ..... ابن البذيل كوفه من خلافت مامون كيز ماني من ماه رئيج الاخر ١٦٨ جيس و فات پائي-

کی اس بشیر ..... ابن کثیر کنیت ابوز کر، اسدی حربری افکامکان مجد ساک کے نزدیک تفاتا جریتے ومثق میں میں بشیر ..... ابن کثیر کنیت ابوز کر، اسدی حربری افکامکان مجد ساک کے نزدیک تفاتا جریتے ومثق میں آکر سعید بن عبد العزیز سعد بن بشیر معاویہ بن سلام اور یجی بن ابی کثیر سعے حدیث نی بارون الواثق کے خلافت میں کوفہ میں باہ جمادی الاولی ۲۲۶ ہے میں وفات بائی۔

## تابعين كانوال طبقه

ا ساعبل بن موی .....ا اعیل بن عبدالرحن سدی کے تھنئی کے لڑے ہیں کنیت ابو محد شریک بن عبداللہ

وغیرہ روایت کرتے ہیں۔

حدان بن محد سليمان اصباني كييشر يك وغيره سدوات كرتي بي كوفي واات بالى -

منحاب بن الحارث .... تیمی کنیت ابو محرشر یک اور طلی بن مبرو غیرہ ہے روایت کرتے ہیں۔

عثمان من محمد ابراہیم بن خان میسی کے بیٹے کنیت ابوائس ولدانی سعدہ پر عنیان انی سعدہ سے دوایت کرتے ہیں۔ ابراہیم بن خان میسی کے بیٹے کنیت ابوائس ولدانی سعدہ حضرت ابن عباس ہے روایت کرتے ہیں اور عثمان ، شریک انی الاحوس اور علی بن سبر سے روایت کرتے ہیں اور عثمان ، شریک انی الاحوس اور الی بن سبر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے درہے کا سفر کیا اوران کی کتابیں سنی۔
سنی۔

احمد بن اسكر ..... عاصم بن مغول بكل كے بيٹے بيدما لك بن مغول كى بنى كر كر جي كنيت ابوالعاصم خلافت ہارون واثق ہااللہ ميں كوف ميں ماہ صفر و ۴۳ جي ميں وفات پائى۔

عمر بن حفص الله من المنتخص كے بيٹے بي خلافت الى اسحال معتصم بالله ميں كوفيد ميں ٢٢٢ ھے ميں رہيج الاول ميں وفات يائى۔

على بت ين موسى .....كنيت الى يزيد بارون واثن باالله كى خلافت مى كوفد من وواج مين وفات بإلى ـ

محمد بن عبد الله ..... نير بدان پر فار في كے بيئے كنيت ابوعبد الرحمٰن ٢٣٣٠ ميم كوف و فات بائى۔

بارون بن اسحاق ..... بداني كنيت ابوالقاسم

محمد بن العلا<sup>رم</sup> ..... كنيت ابوكريب كوفه مين مطموره مين رجة تضالي اسامه كے مكان كے قريب رہے تھے۔

عبيد من يعيش .....كنيت الومحر خلافت بإرون بن الي اسحاق كے دوران كوفدش ماور مضان ٢٣٩ جيمس وفات پائل۔ لوسف بن لعقوب .....صفاركنية ابولعقوب،

لىي**ث بن مارون** سنبعلى كنيت ابوعتبه زيد بن الحباب انكاغلام تحاخلافت بارون بن الى اسحاق ميس كوفه ميس <u>۲۲۸ ه</u>يس وفات پائي په

فروه بن الى المغر الوالومشام الرقاعى ....انكانام محدين يزيد بن كثير بن رفاعه بين بن مجل من يستب.

ابوسعىدالا تىلى ....ان كانام عبدالله بن سعيد كندى بـ

سعید بن عمر سن عمر سن اشعت بن قیس کندی کے لڑ کے ہیں کنیت ابوعثان ۔ ابیعوائنۃ اور عبشی وغیرہ سے حدیث نی تقد صدوق اور مامون تنے کوفہ میں خلافت ہارون بن الی اسحاق کے دوران ۱۲۳۰ھ میں وفات یائی۔ جہارہ بن المنعمس سن مالکی بنی تمان کے مسجد کے امام تھے حدیث وروایت میں ضعیف تھے۔

صرار بن صرق بن الحجیم خلافت ہارون بن ابی اسحاق میں کوفہ میں 16 ی الحجہ میں وفات پائی۔ صرار بن صرق بن الحجہ میں وفات پائی۔ اسماعیل بن محرق بن الحجم علی کے بینے ولد مختار بن ابی عبید ثقفی ان کے دادا ابوالحکم ہیں اعمش سے روایت کرتے ہیں۔

اسهاعیل بن بہرام میں۔۔۔۔۔ اٹجعی ہے روایت کرتے ہیں۔

علاء بن عمر الحنفي أورحسين بن عبد الأول .... احول كنيت ابوعبد الله ـ

یر بید بن مهر ان ..... کنیت ابوخالد خباز الی بکر بن عیاش سے روایت کرتے ہیں کوفہ میں خلافت ہارون بن الی اسحاق کے دروان ماوشوال ۲۲۸ میں انتقال ہوا۔

مهر وان بن جعفر ابن سعد بن سمره بن جندب الفرادا في بكر بن غياش سے روايت كرتے ہيں۔ مسر وق بن المرز بان سسكندى۔ كنيت ابوسعد يجيٰ بن ذكريا بن البي ذاكد وغيره سے روايت كرتے ہيں تمت بالخير طبقات ابن سعد جلد سوم حصہ بنجم